المنافذوخري شده الدين

حفرت بولانا محدّ لوسف شد لرصیالوی منه بیشی رسید رسیب بخری حضرت مولانا سعیال حرصالیوری منه بیشی رسید



# جِلد دوم

کفر شرک اور ارتدادی
تعریف واحکام محوجبات کفر
غیر سلم سے تعلقات کادیا نی
فند عقیدہ ختم نبوت ونزول
حضرت عیسی علیالسلام علامات
موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟
تعوید گنڈ سے اور جادو
جنات اسومات توہم پری



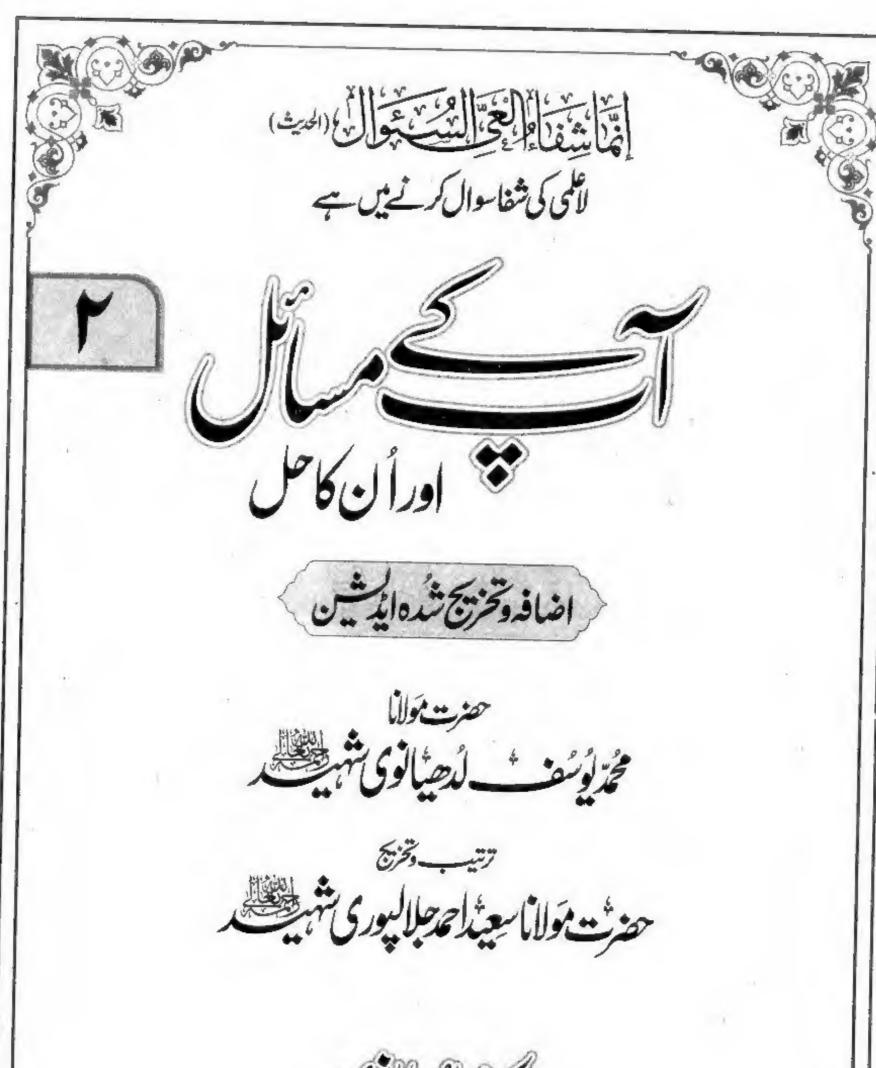



18-سلام كتب اركيث بنورى لاقال كراچى وفرخيم نبوت رُان نمائسش المما يحرات رود كراچى وفرخراجى وفركراچى ما 20321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

یہ کتاب یااس کا کوئی حصہ سی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كافي رائك رجير يش نمبر 11717

أسيح مسأل اورأن كاحل

مَنْدِثْ مَوالنَا مُحْمَدُ لُوسْفُ لِدُهِيًّا لُوى شَهْرِيكَ .

المعينة المطالبوري شهيك

منظوراحم ميوراجيوت (ايددويك بالى كورث)

: 64619

\* محمد عامر صدیقی مد

ئ · شمس برنشنگ بریس

نام كتاب

مصرف

تتيب وتخريج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده ايدشين

کمپوزنگ

پر نٹنگ

مكنبة لأهبالوي

18 - سللاً كُتب اركيث بنوري الون كراچى دفتيم نبوت إلى ماكتب الكيث بنوري الون كراچى دفتيم نبوت إلى ماكتشس المي المصابح الماكت دود كراچى

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

# كفر، شرك اور إرتداد كي تعريف وأحكام

| ک کی حقیقت کیا ہے؟<br>ورغیر عادیہ اور شرک<br>فراور مشرک کے درمیان فرق | أم  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| ورغيرعاديهاورشرك                                                      | 6   |
| فراور مشرک کے درمیان فرق                                              |     |
|                                                                       | "   |
| ایوی کفر ہے' سے کیا مراد ہے؟                                          |     |
| فر کی تو ہداور ایمان                                                  | 6   |
| فروں اور مشرکوں کی نیجانست معنوی ہے                                   | 6   |
| راللّٰد کو بجدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والا بھی گنا ہگارہے     | غير |
| یے علاوہ سب کو کا فرومشرک سبحھنے والا دِ ماغی عارضے میں مبتلا ہے      | -1  |
| ی ہے کہنا کہ:" مجھے امتخان میں پاس کرا دؤ" تو شرک نہیں                | 1   |
| ب و بدعت سے کہتے ہیں؟                                                 | 1   |
| إشو جركو" بنده" كيناشرك ب؟                                            | كيا |
| رْ ، زندیق ، مرید کافرق                                               | 6   |
| نضرت صلی اللّٰذعلیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتد ہو گئے                     | 57  |
| لاکی توبہ قبول ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 | 1   |
| ب تبديل كرنے كى سز ااورا يسے خص سے والدين ، بهن بھائيوں كابرتاؤ       | 11  |
| رتد واجب القتل ب                                                      | _   |
| رت على رضى الله عنه كومشكل كُشا كبنا                                  | 2   |

# موجبات كفر (يعني كفريدا قوال وافعال)

| rr  | غیر مسلم کے ڈمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
|     | کلمهٔ کفر بکتے ہے انسان کا قربوجا تاہے                                   |
| ۳۳  | اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کو گالی دے تو وہ واجب القتل ہے      |
|     | نیندگی حالت میں کلمه کفریکنا                                             |
| ۲°  | ضروريات دين كامتكر كافر ب                                                |
| ۳۵  | قطعی حرام کوحلال سمجھٹا کفر ہے                                           |
| ۳۵  |                                                                          |
| P'Y | " میں عیسا کی ہو گیا ہول' کہنے والے کا شرع تھم                           |
| ry  | - V                                                                      |
| ۴۷  |                                                                          |
| ٣٤  | یا نج نمازوں اورمعراج کامنکر بزرگ نہیں '' انسان نما اِبلیس'' ہے          |
| ۲۹  | جوملَنگ فقیرنمازروزے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ، یکے کا فرہیں          |
| ra  | نمازروزے کوغیرضروری قراردیئے والا پیرمسلمان ہی نبیس                      |
|     | " پیرومرشد نے مجھے نماز ،قرآن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے" کہنے والا گراہ ہے |
| Δ+  |                                                                          |
|     | بلا تحقیق حدیث کا نکار کرنا                                              |
|     | انکار حدیث، انکار دین ہے                                                 |
| ۵۲  | A A A                                                                    |
| or  |                                                                          |
| ۵۳  |                                                                          |
|     | خدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی تھم                              |
| ۵۳  |                                                                          |
| ۵۵  |                                                                          |
| ۵۵  | e                                                                        |
|     |                                                                          |

| ***   | 1 = ( = 1                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵    | گتاخی پراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگیں اور إیمان ونکاح کی تجدید کریں      |
| ٢٥    | "جس رسول کے پاس اختیارات ندہوں، أسے ہم مانتے ہی نہیں" کہنے کا کیا تھم. |
| ۵۲۲۵  | حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوفیٰ ستاخی بھی کغرہے                       |
| ۵۲    |                                                                        |
| ۵۷    | كيا گنتاخ رسول كوحرا مى كهه يحتة بين؟                                  |
| ۵۷    | رُشدی ملعون کے جمایتی کاشری تھم                                        |
| ۵۷    |                                                                        |
| ۵۸    | قرآن مجید کی تو بین سے مرتکب کا شرعی تھم                               |
| ۵۹    | " تبت يدا" بر" تبت كريم" نكل جانا                                      |
| 4     | قرآن یاک کی تو ہین کرنے والے کی سزا                                    |
| ۲٠    | " تمهارے قرآن پر پیشاب کرتی ہوں" کہنے والی بیوی کاشری تھم              |
| 71    | غضے ہے قرآن مجید کسی کو مار نا                                         |
| 71    | ویڈ پوسینٹر پرقر آن خوانی کرنادین سے نداق ہے                           |
| YI    | · ·                                                                    |
| Yr    |                                                                        |
| Yr    | سنت كانداق أزانا كفرى ب                                                |
| ٧٣    | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى سى چيز كانداق أزانے والا كھلا كافر ہے     |
| ٣٣    | صحابة كانداق أزانے والا كمراه ہاوراس كاايمان مشتبه بسي                 |
| ۲۴    | صحابیہ کو کا فر کہنے والا کا فرہے                                      |
| ۲۴    | كيا" صحابه كاكوني وجودتين "كينے والامسلمان روسكتا ہے؟                  |
| ۲۴    |                                                                        |
| ۲۵ ۵۲ |                                                                        |
| ۲۵    | " مُلَّا " كهدرشو بركانداق أزان والى كاشرى علم                         |
| . 44  | شوہرکلیس راشنے پریرا کہنے سے سنت کے استخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے      |
| Υ٩    | تحقیرسنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟                           |
|       | ثمازى المانت كرنے اور شاق أرانے والا كافر ہے                           |
|       |                                                                        |

| Z*                                                            | ایک نام نہاداد یبه کی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱ اک                                                         | ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی تھم کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۷۲                                                            | نرہبی شعار میں غیرقوم کی مشاہرت کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                               | شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو" کافر" لکھوانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| علق رکیس؟                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۷۵                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | الله، رسول اورابل بیت کے بارے میں دِل میں پُرے خیالات آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | کیا گستا خانه، کفریه، گالیوں والے خیالات دِل میں آنے برکوئی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| •                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | '' جنت، دوزخ کی باتیں غلط کلیں تو'' دِل میں خیال بیدا ہونے کا<br>اسلام میں استین میزندگی میں تات میں میں میں تات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LL                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44                                                            | معاس کے لئے نفر اِختیا در رنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یانی فتنه                                                     | قاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يانی فتنه                                                     | قاد بہ<br>جھوٹے نبی کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ا نی فتنه<br>29                                               | جھوٹے نبی کاانسجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ∠9∠9                                                          | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی سے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49                                                            | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمهٔ شہادت اور قادیانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49                                                            | جھوٹے نبی کا انجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمئے شہادت اور قادیانی<br>لفظی <sup>ور</sup> خاتم ''کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Δ9                                                            | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور ن</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Δ9                                                            | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمہ شہادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور ن</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزا فادیانی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرو پیگنڈا                                                                                                                                                                                                   |
| Δ9                                                            | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ور</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزا قادیانی کافلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>مرزا قادیانی کافلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>کلمۂ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں                                                                                                                                                             |
| رسول الله بين                                                 | مسلمان اورقادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اورقادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق مسلمان اورقادیا بی کاخرے شہادت اورقادیا بی افظار نظائم'' کی تشریح مرزا فی کا فرکیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں اضافہ کرنا جا کرنہیں مرزا غلام احمد قادیا تی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیا تی ہی نعوذ باللہ مجمد قادیا تی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیا تی ہی نعوذ باللہ مجمد |
| حم<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>م | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمی شہادت اور قادیانی<br>لفظ ' خاتم'' کی تشریح<br>مرزا فادیانی کا کلمہ پڑھنے پر سزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>کلمہ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیاتی ہی نعوذ باللہ بجم<br>مرزا قادیانی کا دعوی نبوت                                                                                                                                 |
| رسول الله بين                                                 | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ <sup>ان</sup> خاتم'' کی تشریح<br>مرزا قادیانی کافلمہ پڑھنے ہیں<br>مرزا قادیانی کافلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پرو پیگنڈا<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیا ٹی ہی نبوذ باللہ مجم<br>مرزا قادیانی کادعوی نبوت                                                                                                                          |
| حم<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>مه<br>م | جھوٹے نبی کاانجام<br>مسلمان اور قادیانی کے کلمے اور ایمان میں بنیادی فرق<br>کلمۂ شہادت اور قادیانی<br>لفظ ' خاتم'' کی آشر تک<br>مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں<br>مرزا قادیانی کاکلمہ پڑھنے پرسزا کا گمراہ کن پروپیگنڈا<br>کلمۂ طیبہ میں اضافہ کرنا جائز نہیں<br>قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیائی ہی نعوذ باللہ بجم<br>مرزا قادیانی کا دعوی نبوت                                                                                 |

| ۹۳              | ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 94              | ایک قاویانی کے جواب میں                                                          |
| ۹۸              | کا فرگرمُلاً کامصداق: غلام احمد قادیانی! غلط بھی کے شکار ایک قادیانی کی خدمت میں |
| J++             | قاد ما نيول سے روابط                                                             |
| [++ <sub></sub> | قاديا نيول كومسلمان سجصنا                                                        |
| * *             | كيا آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنگن پيننے والى پيش گوئى غلط ثابت ہوئى ؟        |
| 1+1             | قاديا نيول كومسلمان مبجھنے دالے كاشرى تتم                                        |
| 1+1             | کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہو کہ وہ قادیانی تھا تو کیا کیا جائے؟       |
| [+].,           | علائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی                          |
| 1+0             | ایک قادیانی کے پُر فریب سوالات کے جوابات                                         |
|                 | کیا قادیا نیوں کو جبراْ قومی اسمبلی نے غیرمسلم بنایا ہے؟                         |
| 114             | قرآن پاک میں احمہ کا مصداق کون ہے؟                                               |
| 110             | قاد یا نیوں کے ساتھ اشتر اک پتجارت اور میل ملاپ حرام ہے                          |
|                 | قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیز اس کے گھر کا گوشت استعمال کرنا              |
|                 | قاد یا نی رشته دارول سے ملنا جلنا اور اُن کے ساتھ کھا تا چیتا                    |
|                 | قاد یا نیوں ہے میل جول رکھنا                                                     |
|                 | مرزائیوں کے ساتھ تعلقات رکھنے والامسلمان                                         |
|                 | قاد ياني كى دعوت اور إسلامى غيرت                                                 |
|                 | قاد يا نيوں کي تقريب ميں شريک ہونا :                                             |
| 119             | قا و يانی کودعوت ميس بلانا                                                       |
|                 | قادیا نیوں ہے رشتہ کرنا یاان کی دعوت کھا تا جا ترنہیں                            |
| 114             | قادياني نواز وكلاء كاحشر                                                         |
| 11.             | خود کو قادیانی ظاہر کر کے الیکشن کڑنے اور ووٹ بنوانے والے کا شرعی تھم            |
| Iri.            | گر کوئی جانتے ہوئے قادیانی عورت سے نکاح کرلے تواس کا شرع تھم                     |
| Irt.            | عورت کی خاطر دِین کوچیموژ کرقا دیانی ہونا                                        |
|                 | فادیا نیول کومسجد بنانے ہے جبر آرو کنا کیسا ہے؟                                  |

غیرسلم کے ہاتھ کی جوئی چزکھا نا

چینی اور دُوسرے غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیحہ کھانا ......

مختلف مذاہب کے لوگوں کا انتہے کھاٹا کھاٹا

| IPP                                 | برتن اگرغیر مسلم استعال کرلیس تو کیا کرون؟                           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ira                                 | ا یسے برتنوں کا استعال جوغیر مسلم بھی استعال کرتے ہوں                |
| IPS                                 | ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا                                |
| P1                                  | ہندوکی کمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے                       |
| P4                                  | بھنگی پاک ہاتھوں سے کھا نا کھائے تو برتن نا پاک نہیں ہوتے            |
| FY                                  | شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا                                 |
| IF4                                 | شیعوں کے ساتھ دوی کرتا کیسا ہے؟                                      |
| IT 4                                | عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کپڑے اور جھوٹے برتن                          |
| IF4                                 | غيرمسلم كامدية بول كرنا                                              |
| IF 2                                | غيرمسلم کی امداد                                                     |
| IFA                                 | غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تغییر میں مدد کرنا                       |
| IFA                                 | مسلمان کی جان بچائے کے لئے غیرمسلم کا خون دیتا                       |
| IP'A                                | غیرمسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟                           |
| Ir9                                 | مرتدول كومسانجدے فكالنے كائتكم                                       |
| 1F9                                 | بتوں کی نذر کا کھا ناحرام ہے                                         |
| I(r' *                              | غیرمسلم اور کلیدی عبدے                                               |
| 16.                                 |                                                                      |
| 100                                 | جس كامسلمان بونامعلوم ندبوه اسے سلام ندكر ہے                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                                      |
| 171                                 | غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا مُزہے                        |
| 161                                 | نرکس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جا ترجیس تھی۔         |
| irr                                 | شرى أحكام كے منكر حكام كى نما زجناز واداكرنا                         |
| IPT                                 | غیرمسلم کے نام کے بعد "مرحوم" لکھنا ناجائزے                          |
| 16° r                               | - 1,                                                                 |
| IMP                                 |                                                                      |
| 16                                  | غير مسلم كم مِن إنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونٌ " رُرْ هنا |
|                                     |                                                                      |

| 10°0°         | جہنم کے خواہش مند شخص سے تعلق نہر کھیں                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| וויין אין און | كيامسلمان غيرمسلم كے جنازے ميں شركت كر كتے بيں؟          |
| 10° A         | غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا اور قبرستان جانا |
| 16.5          | غیرمسلم کومسلمانول کے قبرستان میں دفن کرنا               |
| 16. a         | مسلمانول کے قبرستان کے نزویک کا فروں کا قبرستان بنانا    |
| IM4           | ابلِ كتاب ذمي كانتكم                                     |
|               |                                                          |

# عقيدة ختم نبوت ونزول حضرت عيسى عليه السلام

| 15°         | کیاحتم نبوت کاعقیده جزوایمان ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134         | فاتم النبتين كالتحيم مفہوم وہ ہے جوقر آن وصدیث ہے تابت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124         | ختم نبوت اور إجرائے نبوت ہے متعلق شبہات کا جو، ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 147         | وروا الرواز المراز المر |
| 12 <b>r</b> | نبوّت تشریعی اورغیرتشریعی میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 127         | کیا یا کستانی آئین کے مطابق کسی کو صلح یا مجدو ما نتا کفر ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 140         | ختم نبوت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | حفرت میسی عدیدالسلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | حفرت على عليه السلام بحيثيت نبي كتشريف! تميل ك يا بحيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124         | حضرت عیسی عبیه السلام دوباره کس حیثیت ہے تشریف لرئیں گے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124         | کی حفرت میسی عدیدالسلام کے رفع جسمانی کے متعبق قرآن خاموز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124         | حصرت عیسی علیہ السلام کوئس طرح بہجا ناجائے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | حصرت عيسلي عليه السلام كامشن كيا هوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IA+         | and the same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IA+         | حضرت عیسی ملیدالسلام کی حیات ونزول قر آن وحدیث کی روشن میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191         | وأسيانها أواريكا والمنافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194,        | and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| حصرت عيسىٰ عدييه السلام كامد فن كهال موكا؟                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حضرت مریم کے بارے میں عقیدہ                                                                                    |
| آخری زمانے میں آنے والے میں کی شناخت. اہلِ انصاف کوغور وفکر کی دعوت                                            |
| اله حضرت منع عليه السلام كب آئيل منتي النام كب المناس النام كب المناس النام كب المناس النام كب المناس النام كب |
| ۲: حضرت منتج عدیدالسلام کننی مدّت قیام فرمائیس گے؟                                                             |
| ٣:جفرت من عليه السلام كاحوال فتصيه                                                                             |
| الف:شادى اوراولا و                                                                                             |
| ب:ج وزيارت                                                                                                     |
| ج:وفات اور متد فين                                                                                             |
| ١٢: جعفرت مسيح عديدالسل م آسان سے نازل ہوں گے                                                                  |
| ۵: جعنرت سی علیه السلام کے کارنا ہے                                                                            |
| الف: مسيح عليه السلام كون بين؟                                                                                 |
| ب: إحاكم عادل                                                                                                  |
| ج: کمرِصبیب                                                                                                    |
| د: لِرُّالَى مُوتُوف، جزیبه بند                                                                                |
| ه: يتل وحيال                                                                                                   |
| ٢٠: مسيح عليه السلام كے زمانے كاعام نقشه                                                                       |
| ے: دُنیا ہے بے رغبتی اور اِنقطاع الی اللہ                                                                      |
| ح ف آخر                                                                                                        |
| المبدى والمسيح كے بارے ميں پانچ سوالوں كاجواب                                                                  |
| سوال نامه                                                                                                      |
| جاب ۔                                                                                                          |
| ا:اِمام مهدئ کی نشانیان                                                                                        |
| ٣:٢ إمام مبدي اورآ مين پاکستان                                                                                 |
| ۳: حيات يميني عليه السلام                                                                                      |
| ۳: مسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟                                                                                |

| کفرکی ایک اورصورت                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| ۵:بزول عيب في عليه السلام اورختم نبوّت                                 |
| ول عيه لي عليه السلام چند تنقيحات و توضيحات                            |
| تنقیحِ اوّل                                                            |
| ستقيح دوم                                                              |
| تنقيح سوم                                                              |
| تشفيح جهارم ويتجم                                                      |
| حيات ونز ول مسيح عليه السلام ا كابراً مت كي نظريس .                    |
| ٢٩٧                                                                    |
| النقيح الفتح                                                           |
| حافظ ابن حزم م                                                         |
| حافظ ابن تيمية                                                         |
| حافظ ابن قيمٌ                                                          |
| حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول قرب قیامت کی علامت ہے                    |
| ا نبیائے کرام علیہم السلام کے مجمع میں حصرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر |
| إمام ابن جريزً برز انضيت كا إنهام.                                     |
| تمنا عمادی محدث العصر ؟                                                |
| قرآنِ كريم اور حيات مسيح عليه السلام                                   |
| قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ                                    |
| حضرت عيسیٰ عليه السلام کار فع جسمانی قطعی و نقینی ہے                   |
| ایک اہم ترین نکتہ                                                      |
| بَلُ رَّفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ                                        |
| تونی اور ترفع کے معنی                                                  |
| ر فع کے معنی                                                           |
| وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهُ قَبْلَ مُؤْته  |
| نز ول عيسى عليه السلام كي احاديث متواتر جيل                            |

| **/•                                   | علامه تمناعمادی          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| P"   P"                                | صیح بخاری کی احادیث      |
| ************************************** | 1                        |
| <b>***</b>                             |                          |
| <b>"T"</b>                             | مهدی کاشیعی تصور         |
| rra                                    |                          |
| PT1                                    | 2                        |
| rr∠                                    | القبر ا ا ا              |
| ************************************** | خاتمهٔ کلام پرتین باتیں  |
| <b>***</b>                             | اوّل: خلاصة مباحث        |
| rra                                    | دوم: کس کاعقبیرہ سے جے ج |
| PP1                                    | سوم: ایک اہم سوال!       |
| TTA                                    | ابوظفر چوہان کے جواب میں |
|                                        |                          |

#### علامات ِ قيامت

| Pa1 | علامات قيامت                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | قيامت كى نشانيان                                              |
|     | علامات قیامت کے بارے میں سوال                                 |
|     | کیا قیامت دس محرم کونمازعصر کے وفت آئے گی؟                    |
| raa | حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کاعقیدہ           |
| may | ا ممبدی کاظہور برحق ہے                                        |
|     | چودھویں صدی میں اِمام مبدی کے آئے کی شرعی حیثیت               |
| ۳۵۸ | حضرت إمام مہدیؓ کے بارے میں صبحے عقیدہ                        |
| ran | حضرت مہدی رضی التدعنہ کاظہور کب ہوگا؟ اور وہ کتنے دن رہیں گے؟ |
|     | حفرت مهدی رضی الله عنه کاز مانه                               |

| فبرست                                 | 10"                                     | آپ کے مسائل اوراُن کاحل (جیدووم)                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| P*4+                                  | 4144                                    | حضرت مهدیؓ کےظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟             |
| P 41                                  |                                         | الإمام المهبديِّ ستى نظرىيە                       |
| P44                                   |                                         | کیااِمام مہدی کا درجہ پیٹمبروں کے برابر ہوگا؟     |
| P44                                   |                                         |                                                   |
| M42                                   | *****************                       | ظېو ږمېدې اور چود جوي صدي                         |
| FY2                                   | ****** *******                          | حفرت مہدی کے بارے میں چندسوالات                   |
| P-44                                  | 11771177471                             | مجد دکو ماننے والول کا کیاتھم ہے؟                 |
| <i>t</i> ∠ +                          | <u>2</u>                                | چود ہویں صدی کے مجد دحضرت محمد اشرف علی تھ ٹوگ یا |
| ٣٧٠                                   | *!!********!!                           | كياچود موس صدى آخرى صدى ہے؟                       |
| r4•                                   | *************************************** | چود ہو یںصدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں .  |
| PZ1                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | پندر موین صدی اور قادیانی بدحواسیان               |
| rzi                                   |                                         |                                                   |
| rzr                                   |                                         |                                                   |
| <b>* / / / / / / / / / /</b>          |                                         | •                                                 |
| m∠9                                   | *****************                       | جديد تحقيقات اورعلامات قيامت                      |
|                                       |                                         |                                                   |
| **                                    | ا ا                                     |                                                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | گنا ہوں ہے۔                             |                                                   |
| PAP                                   |                                         | •                                                 |
| rar                                   |                                         | •                                                 |
| ۳۸۴                                   |                                         |                                                   |
| ۳۸۳                                   |                                         |                                                   |
| <b>"</b> "                            |                                         |                                                   |
| ٣٨٥                                   |                                         |                                                   |
| ۳۸۵                                   |                                         |                                                   |
| MAY                                   | **                                      | سنجي توبها ورحقوق العباد                          |

| MAY                | حقوق ابتد کی ادا لینگی اورحقوق العباد میں غفلت کرنے والے کی تو بہ |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TAL                | حقوق الله اورحقوق العباد                                          |
| raa                | اپنے گناہوں کی سزا کی ڈعا کے بجائے معافی کی وُعا مانگیں           |
| ۳۸۸                | بار بارتو بها درگناه کرنے والے کی شخشش                            |
| mva                | توبه بار بارتوژنا                                                 |
| ۳۸۹                | سبخشش کی اُمید پر گناه کرنا                                       |
| r-a.               | بغیرتوبہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات                    |
| r-a                | صدق دل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کوا عمال کی کوتا ہی کی سزا        |
| r91                | کیا بغیرسزا کے بحرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے                        |
| mai                | نم ز،روزوں کی پابند مگر شوہراور بچوں ہے لڑنے والی بیوی کا انجام.  |
| rar                | انسان کے نامہ اُ عمال میں نابالغی کے گناہ بیں لکھے جاتے           |
| mar                | عاقل بالغ ہوئے ہے پہلے بچے پرمؤاخذہ نبیں ہے                       |
| mgr                | بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟               |
| rgr                | فرعون كا ذُوبِ وفت لوبه كرنے كا اعتبار بيس                        |
| rgr                | گناه گاردُ وسروں کو گناه ہے روک سکتا ہے                           |
| mar                | کیازانی،شرابی کی توبہ قبول ہو علی ہے؟                             |
| M44                | برکاری کی وُنیوی واُخروی سزا                                      |
| F92                | کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟                              |
| P4A                | كيامسلمان كا قاتل بميشة جنم من ربيعًا؟                            |
| f=99               | كيا توبي تل عمر معاف موسكتا ب                                     |
| rqq                |                                                                   |
| ياره شفيق بينا • م | القد تعالی اپنے بندول کوسز اکیول دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زب   |
| ۳•۵                | مناوكبيره كے مرتكب حضرات كے ساتھ كيساتعلق ركھا جائے؟              |
|                    | حرام کاری ہے توبیس طرح کی جائے؟                                   |
| C+Y                | گناہوں کا کفارہ کیا ہے؟                                           |

### موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟

| ſ°•Λ                                     | موت کی حقیقت                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۰۸                                      | موت کے کہتے ہیں؟                                                |
| Γ'+Λ                                     | مقرّره وقت پر إنسان کی موت                                      |
| ρ* • ¶                                   | موت ایک اُنل حقیقت ہے، بیآ پریشن ہے بین متی                     |
| M. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إنسان كتني وفعه مرے گا اور جيئے گا؟                             |
| ſ"· •                                    | كياموت كي موت ہے انسان صفت إلى ميں شامل نہيں ہوگا؟              |
| [*] •                                    | اگرم نے وقت مسلمان کلمه طبیبه نه براه سکے تو کیا ہوگا؟          |
| /*   •                                   | زندگی ہے بیزار ہوکر موت کی ڈعائیں کرنا                          |
| P. 11                                    | زندگی ہے تنگ آ کرخودشی کرنا                                     |
| r11                                      | کیا قبر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دِکھا کی جاتی ہے؟ |
| (* ( *                                   | كيامروب سلام سنتي بين؟                                          |
| /* i*                                    | کیامروے سلام کا جواب دیتے ہیں؟                                  |
| ~ IT                                     | مردہ دفن کرنے والول کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے                    |
| ۳۱۳                                      | کیامردے س سکتے ہیں؟                                             |
|                                          | کیا قبر پر تلاوت ، دُعا ، مرده سنتاہے؟                          |
|                                          | مُر دے کومخاطب کرکے کہنا کہ:'' مجھے معاف کردینا'' دُرست نہیں .  |
| (" ) f"                                  | فتنة قبرے كيامراد ہے؟                                           |
| ρ' ΙΔ                                    | قبر کاعذاب برحق ہے؟                                             |
| ٣١٥                                      | قبر کے حالات برحق ہیں                                           |
| M14                                      | قبر کاعذاب وثواب برحق ہے                                        |
| Ϋ́ΙΑ                                     | عدّابِ قبركا إ ثكار كفر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
|                                          | كيامسلم وكا فرسب كوعذاب قبر جوگا؟                               |
| Δ1V                                      | قبر کاعذاب کس حساب سے اور کب تک دیا جاتا ہے؟                    |
| [*19                                     | حشر کے حماب سے بہلے عذاب قبر کیوں؟                              |
|                                          |                                                                 |

| کیائر دے کوعذاب ای قبر میں ہوتا ہے؟                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| موائی جہاز کے حادث استدری حادثات والے مُر دول کوعذابِ قبر کیے ہوتاہے؟                 |  |
| جومُر دے قبرول میں نہیں ، انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتاہے؟                              |  |
| عذاب قبر كااحساس زنده لوگول كو كيول نہيں ہوتا؟                                        |  |
| کیا قبر میں سوال وجواب کے وفت رُوح واپس آ جاتی ہے؟                                    |  |
| قبر ميل جسم سے رُول كاتعلق                                                            |  |
| رُ وح پر واز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟                         |  |
| عدّاب تيرجهم پر به وگايا زُوح پر؟                                                     |  |
| قبريس جسم اورزوح دونول كوعذاب موسكتاب                                                 |  |
| كياجهد كدن وقات ياتے والے سوال قبرتيں بوتا؟                                           |  |
| جعداورشب جمعد کومرنے والے کے عذاب کی تخفیف                                            |  |
| پیر کے دن موت اور عذابِ قبر                                                           |  |
| رُوحِ انسانی                                                                          |  |
| كيارُوح اور جان ايك بى چيز ہے؟                                                        |  |
| چتر پرندکی رُوح ہے کیا مراد ہے؟                                                       |  |
| د فنانے کے بعد زوح اپناوفت کہاں گزارتی ہے؟                                            |  |
| کیا زُوح کو دُنیا میں گھو شنے کی آ زادی ہوتی ہے؟                                      |  |
| کیا زُوحِ ل کا دُنیاش آنا ثابت ہے؟                                                    |  |
| کیا رُوعیں جمعرات کوآتی ہیں؟                                                          |  |
| کیا مرنے کے بعدرُ وح چاکیس دن تک گھر آتی ہے؟                                          |  |
| وهول كالمفتة من ايك بإروايس آنا                                                       |  |
| عاد ٹاتی موت مرتے والے کی زُوح کا ٹھکانا                                              |  |
| ا ۱۳۳ مر نے کے بعدرُ وح کہاں جاتی ہے؟                                                 |  |
| ا ۳۳ سے کے بعدرُ وح دُوسرے قالب میں نہیں جاتی<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |  |
| رنے کے بعدرُ وح کا دُ دسر مے خص میں منتقل ہونا                                        |  |
| كيا قيامت مين رُوح أخمايا جائے گا؟                                                    |  |

| rrr     | برز خ ہے کیا مراد ہے؟                          |
|---------|------------------------------------------------|
| rrr     | برزخ کی زندگی ہے کیا مراد ہے؟                  |
| אישיא   | برزخی زندگی کیسی ہوگی؟                         |
| ٩٣٩     | عدّابِ قبرے بچائے والے اعمال                   |
| ۰ ۱۳ اس | عذاب قبراورصدقه وخبرات                         |
| ١٣٨١    | عذابِ قبر پر چند اِشكالات اوران كے جوابات      |
| ٣٣٥     | عذاب قبر كے سلسلے ميں شبہات كے جوابات          |
| mmq,    | عذاب قبر کے اسباب                              |
| L. AL.  | موت کے بعدمُر دے کے <del>ت</del> أثرات         |
| ۲۳۵ ۵۲۳ | رُوح کے نگلنے میں انسان کو گئنی تکلیف ہوتی ہے؟ |

# آخرت کی جزاوسزا

| M.47         | بروزِ حشر شفاعت مِحمدی کی تفاصیل                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ₹∠+          |                                                                       |
| r2           | قیامت کے دن حشراً می کے ساتھ ہوگا جس ہے محبت رکھتا تھا                |
| ρ∠•          | خدا کے فیلے میں شفاعت کا حصہ                                          |
| ٣4١          | کیا کا تئات کی تمام مخلوق کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا؟             |
| ٣٧١          | آ خرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟                                       |
| r∠r          | قیامت کے دان کس کے نام ہے بکاراجائے گا؟                               |
| ٣∠٢          | قیامت کے دن باب کے نام سے پکاراجائے گاندکہ مال کے نام سے              |
| r_r          | روزِ قیامت لوگ باپ کے نام ہے پکارے جائیں گے                           |
| ~∠~          | مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوزن                               |
| ٣٧٥          | کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی                               |
|              | المنخضرت صلی القدعلیہ وسلم جز اوسر امیں شریک نہیں بکے اطلاع دیتے والے |
| ٣ <b>٧</b> ٦ | کیا دُنیامیں جرم کی سزاسے آخرت کی سزامعاف ہوج ئے گی؟                  |

|             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1              |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ٣٨٩         | چنت کی سب ہے بڑی تعمت                                |
| r'A9        | نیک عورت جنتی حوروں کی سر دار ہو گی                  |
| r 9 •       | كيا آخرى كلمة لا إلله إلاَّا امته والاجت مين جائے گا |
| ~9 ·        | بہشت میں ایک دُ وسرے کی پیجان اور محبت               |
| ſ^ 9 ÷      | شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں بہنے کیے گیا؟ |
|             | جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال                    |
| r*41        | دویاره زنده ہوں گے تو کنتی عمر ہوگی؟                 |
| ~91 <u></u> | كيا "سيّدا شباب أهل الجنة" والى حديث يح يج؟          |
| ۲ 9 P       | "سيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"                        |
| r. du       | کیا دولت مند پانچ سوسال بعد جنت میں جائیں گے؟        |
|             |                                                      |
|             |                                                      |
|             | تعویذ گنڈ ہے اور جا دو                               |

| ۵۹۳   | نظر تگنے کی حقیقت                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | تعویذ گنڈ ہے کی شرعی حیثیت                                                            |
|       | " پابدوح" کی مېرکاتعوينه                                                              |
|       | کیا حدیث پاک میں تعویذ لٹکانے کی ممانعت آئی ہے                                        |
|       | تعویذ گنڈ اصحیح مقصد کے لئے جائز ہے                                                   |
|       | جائز مقصد کے لئے تعویذ کرئے والے کی إفتدا میں نماز                                    |
|       | نا جائز کام کے لئے تعویذ بھی ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گار ہوں گے |
| 1" 9A | حن کام کے لئے تعویز لکھنا دُنیوی تدبیر ہے، عبادت نہیں                                 |
| ۲ q q | پانی پر وَ م کرنے کی کیا حیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں پانی پر پھونک مارنے کی ممانعت آئی ہے |
| r 44  | تعويذ كامعاوضه جائز ہے                                                                |
| ۵۰۰   | تعويذ پين كربيت الخلاجا تا                                                            |
|       | چادوكرنا گناوكبيره ب،اس كا توژآيات قرآني بي                                           |
|       | جا دوکو جا دو کے ذریعیہ زائل کرتا                                                     |

| ۵۰۱                                            | نقصان پہنچانے والے تعوید جادوثو کیے حرام ہیں .                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۱                                            | کالا جاد وکرنے اور کروانے والے کا شرع حکم                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۲                                            | جوجاد و یاسفلی ممل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فرہے                                                                                                                                                              |
| Δ+۲                                            | جادواوراس کے اثرات                                                                                                                                                                                            |
| ۵+۲                                            | سفلی عمل کرتے اور کرائے کا گناہ                                                                                                                                                                               |
| ۵ • ۲                                          | شریعت میں جادوگرون کی سزا                                                                                                                                                                                     |
| ۵۰۳                                            | جادو کے اثرات کا ازالہ                                                                                                                                                                                        |
| ۵ • ۴′                                         | سفلیملیات ہے تو بہ کرنی جا ہے                                                                                                                                                                                 |
| ۵۰۳                                            | جادو کا شک ہوتو کون کی آیت پڑھیں؟                                                                                                                                                                             |
| <b>△</b> • • • • · · · · · · · · · · · · · · · | جادو کے اثرات                                                                                                                                                                                                 |
| <b>△•</b> ↑                                    | جادوے متأثر مخص مقتول شار ہوگا                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| جنات                                           |                                                                                                                                                                                                               |
|                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۵                                            | جنات کے لئے رسول                                                                                                                                                                                              |
| ۵۰۵                                            | جنات کے لئے رسول<br>جنات کا وجو دقر آن وحدیث سے ٹابت ہے ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                               |
| ۵٠٦                                            | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ٹابت ہے<br>اہلِ ایمان کو جنات کا وجود تنکیم کئے بغیر جارہ ہیں .                                                                                                                    |
| ۵۰۲                                            | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ٹابت ہے<br>اہلِ ایمان کو جنات کا وجود تشکیم کئے بغیر چارہ ہیں .<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے                                                                             |
| ۵۰۲                                            | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ٹابت ہے۔۔۔۔<br>اہلِ ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر چارہ ہیں ۔<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے۔۔۔۔۔۔<br>جنات کا آ دمی پرمسلط ہوجانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Δ•Υ<br>Δ•Ζ                                     | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ٹابت ہے۔۔۔۔<br>اہلِ ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر چارہ ہیں ۔<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے۔۔۔۔۔۔<br>جنات کا آ دمی پرمسلط ہوجانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Δ•Υ Δ•Δ Δ•Α                                    | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔۔۔۔<br>اہلِ اِیمان کو جنات کا وجود تتلیم کئے بغیر چارہ ہیں ۔<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے۔۔۔۔۔<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| Δ•Υ Δ•Δ Δ•Α                                    | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔<br>اہل ایمان کو جنات کا وجود شلیم کئے بغیر چارہ ہیں ۔<br>جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے۔<br>جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا<br>جن ، بھوت کا خوف<br>جنوں بھوت کا خوف       |
| ۵۰۲<br>۵۰۷<br>۵۰۷<br>۵۰۷<br>۵۰۸<br>۵۰۹<br>۵۰۹  | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ٹابت ہے۔  اہل ایمان کو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر جارہ ہیں ۔  جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ٹابت ہے۔  جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| ۵۰۲<br>۵۰۷<br>۵۰۷<br>۵۰۷<br>۵۰۸<br>۵۰۹<br>۵۰۹  | جنات کا وجود قرآن وحدیث سے ٹابت ہے۔  اہل ایمان کو جنات کا وجود تتلیم کئے بغیر جارہ ہیں ۔  جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ٹابت ہے۔  جنات کا آدمی پرمسلط ہوجانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |

| ۵۱۳ | اللَّد تعالیٰ کی تھم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی او یا دینے اس کی پیروی کی۔ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۳ | كيا إبليس كي اولا ديم؟                                                           |
|     | ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟                                                           |
| ۵۱۳ | تىغىر بىمزاد تىغىر جنات ،مؤكل حاضر كرنا                                          |
| ۵۱۳ | شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوائے اور آروا ت یا تنیں کروائے والا گمراہ ہے            |
|     | چکردارہواکے بگونے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟                               |

#### رُسومات

| توجمات کی حقیقت                                                                       | ۱۲۱۵        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| بچوں کو کا لے رنگ کا ڈورا ہا ٹدھنا یا کا جل کا ٹکا نگا نا                             | , ۲۱۵       |
| سورج گر بهن اور حامله عورت                                                            | ا کاک       |
| سورج اور جا ندگر <sup>ہ</sup> ن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے ہے رسیال نکالنا           | ۱۷.         |
| عیدی ما تنگنے کی شرعی حیثیت                                                           | <u>م</u> اد |
| سالگره کی رسم انگریز ول کی ایجادہے                                                    |             |
| سالگره کی رسم میں شرکت کرنا                                                           |             |
| مكان كى بنياد ميں خون ڈالنا ١٩                                                        |             |
| شے عیسوی سال کی آمد پرخوشی                                                            | ۵19.        |
| ' اپريل فول' ' کاشری تھم                                                              |             |
| وریا میں صدقے کی نیت ہے ہیئے گرا نامو جب و با ں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۵۲۱,        |
| نلط رُسو مات کا گناه                                                                  |             |
| ا يون اور مېندې کې رسمين غلط بين                                                      | orr,        |
| شاوی کی رُسومات کوقندرت کے باوجود شدرو کن شرعاً کیساہے؟                               | srm,        |
| شادی کی مووی بنا تا اور فو ٹو کھنچوا کر محقوظ رکھنا                                   | atm,        |
| مذر کی وجہ ہے اُنگلیاں چنی نا                                                         | arm,        |
| رات کواُ نُگلیاں چنخا نا                                                              | arr.        |

| فهرست | ۲۳                                       | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلددوم)                     |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ara   | -4                                       | کیا اُنگلیاں چٹخا نامنحوں ہے؟                         |
|       |                                          | جھلی میں پیدا ہونے والا بچہاوراس کی جھلی              |
| ۵۲۵   |                                          | / /Ata                                                |
| ara   | *-,:-*: - ***- * *,                      | بح كود كھنے كے جيے دينا                               |
|       |                                          | عید کار ڈ کی شرعی حیثیت                               |
|       |                                          |                                                       |
|       | "                                        |                                                       |
|       | تو ہم پرستی                              |                                                       |
| ۵۲۷   |                                          | اسلام میں بدشکونی کا کوئی تصوّر نبیس                  |
| @r    |                                          | اسلام تحوست کا قائل نہیں ہموست انسان کی برملی میں ہے  |
| ۵۲۷   | 450001000000000000000000000000000000000  | لڑ کیوں کی ہیدائش کو منحوں سمجھنا                     |
| ۵۲۸   |                                          | عورتوں کومختلف رنگوں کے کپڑے میبننا جائز ہے؟          |
| ۵r۸   |                                          | مهینول کی نحوست                                       |
| ۵۲۸   |                                          | محرّم ،صفر ، رمضان وشعبان میں شادی کرنا               |
| ۵۲۹   | ******************                       | يوم عاشوراكيا بي؟ اس دن كياكرنا جائية؟                |
| ۵۳•   |                                          | ما وصفر کومنحوں سمجھنا کیساہے؟                        |
| ۵۳۰   | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | صفرکے آخری بدھ کی شرعی حیثیت                          |
| ۵۳۰   | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  | شعبان میں شادی جائز ہے                                |
| ۵۳۰   |                                          |                                                       |
| ۵۳۱   |                                          | عیدالفطر وعیدالاتکیٰ کے درمیان شادی کرتا              |
| ari   |                                          | كيامنگل، بدھ كوسرمدلگانانا جائز ہے؟                   |
| ari   | **********************                   | " نوروز" كتهواركاإسلام سے پچھنتی                      |
| 5FF   |                                          |                                                       |
| orr   |                                          | رات کوجها ژودیتا                                      |
|       |                                          | عصرکے بعد جھاڑو دینا، چپل کے اُوپر چپل رکھنا کیسا ہے؟ |
| orr   | . **) > ** * * * * * * * * * * * * * * * | تو ہم پری کی چند مثالیں                               |

| arr. | ألتي چپل كوسيدها كرنا                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | اِستخارہ کرناحق ہے،لیکن فال کھلوا نا نا جا ئز ہے                                                                                                                                                                                                       |
|      | قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کوالند کا حکم مجھنا                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۸  | دست شناسی اور إسلام                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۳۸, | دست شناس اورعلم الاعداد كاسيكهنا                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۳۹  | وست شناس کی کمانی کھا تا                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۰  | ستاروں کاعلم                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ش وی کے لئے ستار ہے ملا نا                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۳۱  | نجوم ہر اعتقاد کفر ہے                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۳۱  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۳۱  | ىر جوں اورستاروں میں کوئی ڈاتی تأ ثیرنہیں                                                                                                                                                                                                              |
|      | نجومي کو ہاتھ د کھا نا                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | مستنقبل کے متعلق قیاس آرا ئیاں اور اُن پریفین کرنا                                                                                                                                                                                                     |
|      | جونجم ہے مستقبل کا حال ہو جھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہ                                                                                                                                                                                       |
|      | ستاروں کے ذریعے قال نکالنا<br>مار                                                                                                                                                                                                                      |
|      | علم الاعداد پریقین رکھنا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                       |
|      | اعداد کے ذریعے شادی کی کامیا نی ونا کا می معلوم کرنا ذرست نہیں                                                                                                                                                                                         |
| ۵۳۳  | الآيان لفد مام مهم                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ألَّو بولناا ورخوست                                                                                                                                                                                                                                    |
| ora  | اُلّو بولنااور ٹحوست<br>شادی پر درواز ہے ہیں تیل ڈالتے کی رسم                                                                                                                                                                                          |
| ara  | اُلّو بولنااور ٹحوست<br>شادی پر دروازے ہیں تیل ڈالتے کی رسم<br>نظر بدسے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا ہا ندھنا                                                                                                                                       |
| ara  | اُلُو بولنااور نُحوست<br>شادی پر دروازے میں تیل ڈالنے کی رسم<br>نظرِ ہدے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا ہا ندھنا<br>غروب آفتاب کے فور أبعد بنی جلانا                                                                                                  |
| ara  | آتو بولنااور نحوست<br>شادی پر دروازے بیس تیل ڈالنے کی رسم<br>نظر بد سے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا ہا ندھنا<br>غروب آفتاب کے فوراً بعد بتی جلانا<br>منگل ادر جمعہ کے دن کپڑے دھونا                                                                 |
| ara  | آتو بولنااورنحوست<br>شادی پردروازے بیں تیل ڈالنے کی رسم<br>نظر بدسے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا با ندھنا<br>غروب آفتاب کے فوراً بعد بتی جلا تا<br>منگل اور جمعہ کے دن کپڑے دھونا<br>ہاتھ دِکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اوراس پریفین رکھنا کفر ہے |
| ara  | آتو بولنااور نحوست<br>شادی پر دروازے بیس تیل ڈالنے کی رسم<br>نظر بد سے بچائے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گا ہا ندھنا<br>غروب آفتاب کے فوراً بعد بتی جلانا<br>منگل ادر جمعہ کے دن کپڑے دھونا                                                                 |

| ۵۳۷      | کیاعصر دمغرب کے درمیان مُر دے کھانا کھاتے ہیں                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۷      | تو ہم پرسی کی باتنیں                                                    |
| ۵۳۷      | شیطان کونمازے روکئے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹناغلا ہے               |
| ۵۳۸      | نقصان ہونے پر کہنا کہ: '' کوئی منحوں مبح ملا ہوگا''                     |
| ۵۳۸      | اُ لٹے دانت تکلنے پر بدشکونی تو ہم پرستی ہے                             |
| ۵۳۸      | حاٍ تدكر بن ياسورج كربن عن حاله ياسورج كوكوني أ ذيت نبيس مو في          |
| ۵۳۸      | '' حاجن کا اعلان'' نامی پیمفدٹ کے بارے میں شرعی تھکم                    |
| ۵۳۹      | کیا آسانی بھل کا لے آ دمی پرضر در گرتی ہے؟                              |
| ۵۳۹      | عورت کاروٹی پکاتے ہوئے کھالیتا جائز ہے                                  |
| ۵۵۰      |                                                                         |
| ۵۵۰,     | ععراورمغرب کے درمیان کھانا پینا                                         |
| سته کاشا | کے ہوئے ناخن کا یا وَل کے بیٹچ آنا، پتلیول کا پھڑ کنا، کا لی بلی کارا،  |
| ۵۵۱      | کالی بلی کارا منتے میں آ جانا ، اور تمن بیٹیوں کی پیدائش کومنحوں جاننا. |
| ۵۵۱ (    | لوکی کے چھلکے اور بہتج پھلا تکنے ہے بیماری ہونے کا یقین وُ رست نہیں     |
| ۵۵۱      | زمین پرگرم پانی ڈالنے ہے پچھبیں ہوتا                                    |
| oor      | نمک زمین پرگرنے ہے پچھٹیں ہوتا الیکن قصدا گرانا کرا اے                  |
| ۵۵r      | پقرول کاانسان کی زندگی پراثر انداز ہوتا                                 |
| ۵۵r      | پقرون کومبارک ما نامبارک مجھٹا                                          |
| ۵۵r      | يقرى ہے شفا کے لئے وظیفہ                                                |
| ۵۵۳      | فیروز ہ پچرحضرت عمرؓ کے قاتل فیروز کے نام پر ہے                         |
| 66°      | پھرول کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیسا ہے؟                                   |
| oor      | فيروز واورغقيق كي انگوشي كااستعال                                       |
| ۵۵۲      | پقراورنگینول کے اثرات پریقین رکھنا دُرست نہیں                           |
| ۵۵۳      | پھرول کوسبب حقیقی سمجھتا جہالت ہے                                       |
| DDY      | نظراً تاریے کے سے سات مرچیں جلانا                                       |

# متفرق مسائل

| ೧೧೭  | کا فر لوکا فر کہنا تن ہے                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 002  | کافر لوکا فر کہنائی ہے                                                              |
| ۵۵۸  | متبرك قطعات                                                                         |
| ۵۵۸  | كياز مين پر جبرائيل عليه السلام كي آمد بند ہو گئ ہے؟                                |
|      | كيا وُنيا وما فيها معون ہے؟                                                         |
| ٩۵۵  | كيا" خدا تعالى فرمات بين" كينا جائز ہے؟                                             |
| ٩۵۵  | كيا" القد تعالى فره ت بين "كهنا شرك ہے؟                                             |
| ٩۵۵  | " خداحا فظ "كبنا كيها ہے؟                                                           |
| ۰۲۵  | الله تع لي كے لئے لفظ فعدا ' بولنا جائز ہے                                          |
| ٠٢۵  | الله كي جبكه لفظ " خدا " كا استعمال كرنا                                            |
| الاه | كياالقد تغالى كو " خدا " كينے والے غلطى پر بير ؟                                    |
| ١٢۵  | الله تعالی کا نام بھی عظمت ہے لیٹا چاہئے                                            |
| ٦٢۵  | كيا القد تعالى كے نام كى تعظيم كے لئے ' جل جلالہ ، جل ش نه' ، وغير ہ كہنا ضرورى ہے؟ |
| ٦٢٥  | الله تعالى كي تام كي ساته لفظ مساحب كالستعال                                        |
|      | لفظ الله معنى                                                                       |
|      | كيالفظ" فدا" لفظ" الله" كاتر جمه بع؟                                                |
| ۵۲۵  | كيا" غدا"الله تعالى كانام مبارك ہے؟                                                 |
|      | لفظ منه المستعمل براه كالات كاجواب                                                  |
|      | '' القد بی میراید را درمجوب ہے'' کہنے کا شرع تھنم                                   |
| ۸۲۵  | نعرهٔ تکبیر کے علاوہ دُوسر بے نعر ہے ۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
|      | يه كهناكه: " تمام بى نوع انسان القد كے يي " غط ب                                    |
|      | الله تعالیٰ نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟                                 |
|      | القد تعالیٰ ہے حسن ظن سے کیا مراوہ ؟                                                |
| 644  | القد تعالیٰ ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟                                            |

| قدرت والهي ہے متعلق ایک منطقی مغالطہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اسائے مسلی ننا تو سے بیں والی صدیث کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " ليم الله" كي بجائد ٢٨٧ تحرير كم تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " ماشاء الله ' انگریزی میں لکھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الله تعالیٰ کی محبت میں رونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الله تعالى إحسان كيول جمّات بين؟ جبكهانسانو ل كونع كرتے بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الشراساؤنڈے رحم مادر کا حال معلوم کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علم ما در میں اثر کا بالڑ کی معلوم کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ماں کے پیٹ میں بچہ یا پی بتادینا آیت قرآنی کے خلاف نبیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تمرود کے مبهوت ہوئے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ابلیس کے لئے سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورهٔ أحزاب میں بارِاً مانت سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تمام جہانوں کامفہوم کیاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قرآن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنتنیه اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عدّابِ شريد كورجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عدًابِشدید کے درجات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| عذابِ شدید کے درجات<br>سور وَ دُ خان کی آیات اور خلیج کی موجود وصورتِ حال<br>زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ڈیمہ دار کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عذابِ شدید کے درجات<br>سور ہُ دُ خان کی آیات اور خلیج کی موجودہ صورت حال<br>زیبن کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ڈ مہدار کون؟<br>کفار اور منافقین سے ختی کا مصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عذابِ شدید کے درجات<br>سور و رُوخان کی آبایت اور شاہج کی موجود وصورت ِ حال<br>زمین کے شرانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟<br>کفار اور منافقین سے تحق کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عذا پ شدید کے درجات<br>سورہ دُ خان کی آیات اور خلنج کی موجودہ صورت ِ حال<br>زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟<br>کفار اور منافقین سے ختی کا مصداق<br>تاریخی روایات کی شرعی حثیت<br>تاریخی روایات کی شرعی حثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عذابِ شدید کے درجات  عدابِ شدید کے درجات  عدار کر ان کی آیات اور خلیج کی موجودہ صورت حال  دیمن کے خزانوں کو حاصل کرئے گاؤ مہدارگون؟  کفار اور منافقین سے ختی گامصدات  تاریخی روایات کی شرعی حیثیت  "اول بیت" ہے کیا مراد ہے؟ مسجد اتصلی یا خانہ کعبہ؟  عدر کہ مائدہ کی آیت: ۲۹،۲۸ کا صحیح مصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عذابِ شدید کے درجات  صورهٔ دُخان کی آیات اور خلیج کی موجودہ صورت حال  ذمین کے نزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟  کفار اور منافقین سے تحق کا مصداق  تاریخی روایات کی شرعی حثیت  تاریخی روایات کی شرعی حثیت  ۱ آذل بیت '' سے کیا مراد ہے؟ مسجد اقصیٰ یا خانہ کعبہ؟  صورهٔ ما کدہ کی آیت: ۲۹،۲۸ کا صحیح مصداق  مرائ کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ از کارکیا'' سے کن کو خطاب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| عد اب شدید کے درجات  صور ہ دُ خان کی آیات اور خلیج کی موجودہ صورت حال  ذیبن کے خزا ٹول کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟  کفار اور منافقین سے تی کا مصداق  تاریخی روایات کی شرعی حیثیت  تاریخی روایات کی شرعی حیثیت  ۵۸۲  ۱ آذل بیت ' سے کیا مراد ہے؟ مسجد اقصیٰ یا خانہ کعبہ؟  صور ما کدہ کی آیت: ۲۹،۲۸ کا صحیح مصداق  قر آن کریم میں ' میں نے جب بھی کوئی تی بھیجاتم نے ہمیشہ از کار کیا' سے کن کو خطاب ہے؟  ۵۸۳  ۵۸۳  ۵۸۳  ۵۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عذاب شارید کے درجات محداث کی آبات اور خلیج کی موجودہ صورت حال محداث کی آبات اور خلیج کی موجودہ صورت حال کے زین کے تراثوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟  ۵۸۰  کفار اور منافقین سے تحقیٰ کا مصداق محداث |
| عد اب شدید کے درجات  صور ہ دُ خان کی آیات اور خلیج کی موجودہ صورت حال  ذیبن کے خزا ٹول کو حاصل کرنے کا ذمہ دار کون؟  کفار اور منافقین سے تی کا مصداق  تاریخی روایات کی شرعی حیثیت  تاریخی روایات کی شرعی حیثیت  ۵۸۲  ۱ آذل بیت ' سے کیا مراد ہے؟ مسجد اقصیٰ یا خانہ کعبہ؟  صور ما کدہ کی آیت: ۲۹،۲۸ کا صحیح مصداق  قر آن کریم میں ' میں نے جب بھی کوئی تی بھیجاتم نے ہمیشہ از کار کیا' سے کن کو خطاب ہے؟  ۵۸۳  ۵۸۳  ۵۸۳  ۵۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

۲+۵

قضااور دیانت میں فرق .....

49

| اختلاف رائے کا تھم دُوسرا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرارحالات دواقعات پرہے                                                                             |
| جن لوگوں کا بیدذ ہن ہو، وہ گمراہ ہیں                                                               |
| هَا كه بنائ لا إله است حسين الله است حسين الله الله الله الله الله الله الله الل                   |
| کسی عالم سے پوچھ کرمل کرنے والا بری الذمہ بیں ہوجا تا                                              |
| دِینِ اسلام کامقصداً سے نافذ کرنا ہے یا اُس پڑمل کرنا؟                                             |
| إجمّا ئى ادر إنفرادى إصلاح كى ابميت                                                                |
| کیا جز ل ضیاء الحق کے دور میں جاری شدہ و مدود آرڈی نینس 'وین اسلام کے مطابق تھا؟                   |
| یے علمی اور بے عملی کے و بال کا مواز نہ                                                            |
| انگریزامر بیکن وغیره کفاررحمتوں کے زیادہ حقداریا مسلمان؟                                           |
| غیرمسلم دُنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیون نہیں؟                               |
| سنا برگاروں کی خوش حالی اور نیک بندوں کی آز مائش                                                   |
| الله کی حکمتوں کا بیان                                                                             |
| زلز لے کے کیاا سباب ہیں؟ اورمسلمان کو کیا کرنا جا ہے؟                                              |
| سورج گرېن، چاندگرېن ، الله تغالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں                                            |
| رزق میں کی وزیادتی کے اسباب                                                                        |
| ميري رُوحاني صلاحيت ظاهر كيون نبين هور جي ؟                                                        |
| سكمول كاايك سكهاشا بى استدلال                                                                      |
| مشتر كه ندا بهب كا كيلندُر                                                                         |
| دِین مجلس میں غیرمسلم کومہمانی خصوصی بنانا                                                         |
| مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا                                                   |
| جن لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کاعلم نہ ہوسکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ |
| إنسان كاجا عدير يه نيخنا                                                                           |
| مریخ وغیره پرانسانی آبادی                                                                          |
| کیا دُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟                                                      |
| بالشق مخلوق کی حقیقت                                                                               |
|                                                                                                    |

| YP1  | کچھ پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| YPY  | علم الاعداد سيكمناا وراس كااستنعال                                   |
| 4rr  | كيامصائب وتكاليف مدنصيب لوگول كوآتى بير؟                             |
| YMT" | کیا کاروبار میں پھنسناء اللہ تعالیٰ کی تاراضی کی علامت ہے؟           |
| YMP  | يُرے كام پرلگانے كاعذاب                                              |
|      | انسان اور جانوریش فرق                                                |
|      | كيا إخلاص كلمه بيزيض والاجنت مين جائے گا؟                            |
| YPY  | قوى ترانے كے مصرع" ساية خدائے ذُوالجلال " برإشكال                    |
|      | قائداعظم كاعقيده كيا تفا؟ اوراً نهيل "قائداعظم" كيول كتبيع بيل؟      |
| 4P-4 | قا كماعظم كوسي عليه السلام سے تشبيه دينا                             |
| ٣٣٧  | '' وہانی'' کے کہتے ہیں؟                                              |
| YMZ  | كيا البلِ بيت "كما ته" عليه السلام" كهد يكتري ؟                      |
| YFZ  | إمام ابوحنیفی شیخ عبدالقا در جبیلانی وغیره کے نامول کے ساتھ ''ساکھنا |
|      | لقظ "مولاتا" ككصنا                                                   |
|      | عالم وين كود مولاتا "سيموسوم كرنا                                    |
| ٧٣٨  | " مولوی ٔ اور ملل "                                                  |
|      | سركاصدقه                                                             |
|      |                                                                      |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# كفر، شرك اور إرتداد كى تعريف وأحكام

## شرک کے کہتے ہیں؟

سوال: بركس كوكتي بن؟

جواب:...فدانعالیٰ کی ذات وصفات میں کی کوشر یک کرنا شرک کہلا تا ہے،اس کی تشمیں بہت می ہیں ہخضر یہ کہ جومعاملہ امتد تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہئے تھاوہ کسی مخلوق کے ساتھ کرنا شرک ہے۔

### شرك كى حقيقت كيا ہے؟

سوال:... شرک ایک ایسا گناہ ہے جواللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں قر ما کمیں گے، البتہ وہ مخص مرنے سے پہلے تو بہ کرلے تب ہی یہ گناہ معاف ہوسکتا ہے۔اب سوال میہ ہے کہا گر کوئی مخص نا دانستہ طور پر شرک میں مبتلا ہوجا تا ہے اورای حالت میں مرجا تا ہے تواس کا یہ گناہ الند تعالیٰ معاف فر ماویں گے یا کبھی ہخشش نہ ہوگی؟

جواب:...شرک کے معنی ہیں حق تعالیٰ کی اُلو ہیت میں یااس کی صفات خاصہ میں کسی دُوسرے کوشر یک کرنا۔ اور بیجرم بغیر تو ہہ کے نا قابلِ معانی ہے۔ نا دانستہ طور پرشرک میں مبتلا ہونے کی بات سمجھ میں نہیں آئی ،اس کی تشریح فر مائی جائے۔

#### أمورغيرعا دبياور شرك

سوال:...کیااللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاءاور فرشتوں کو اختیارات اور قدرتیں بخشی ہیں؟ جیسے انبیائے کرام نے مُر دول کو زندہ کیا، اس کے علاوہ کو کی فرشتہ ہوا کیں چلاتا ہے، کو کی پانی برساتا ہے، وغیرہ ،گر'' درس تو حید'' کتاب میں ہے کہ بھلائی گرائی ، نفع نقصان کا اختیار التد کے سواکسی اور میں نفع وخصان کی قدرت جانناہا ننا شرک ہے۔

<sup>(</sup>۱) الإشراك هو اثبات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمجوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثنان. (شرح العقائد ص: ۱۳۲ طبع اينج اينم سعيد). أيضًا: شرك الإنسان في الدين... وهو إثبات شريك لله تعالى وهو على أربعة أنحاء: الشرك في الألوهية، والشرك في وحوب الوجود، والشرك في التدبير، والشرك في العبادة. (قواعد الفقه ص: ۳۳۷، طبع صدف ببلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) الشرك على ثلاث مراتب وكله محرم، وأصله إعتقاد شريك لله في ألوهيته وهو الشرك الأعظم ... إلخ. (تفسير قرطبي ج:۵ ص:۱۱۸) طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِم وَيَغْفِرُ مَا قُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ" الآية (الساء: ١١١).

جواب: بوامورا سباب مادیہ سے تعلق رکھتے ہیں، مثالیا: کسی کھو کے کا کسی سے روٹی مانگنا بیتو شرک نہیں، باتی انہیاء و
ادلیاء کے ہاتھ پر جوخل ف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں وہ مجز ہ اور کرامت کہلاتے ہیں، اس میں جو پکھ ہوتا ہے وہ القد تعالی ک
قدرت سے ہوتا ہے، مثلاً بھیسی عدیدالسلام کا مُر دوں کوزندہ کرنا، بیان کی قدرت سے نہیں بلکہ القد تعالی کی قدرت سے ہوتا تھ، بیسی
شرک نہیں، یبی حال ان فرشتوں کا ہے جو محقف کا موں پر مامور ہیں۔ اُمور غیر عادیہ میں کسی نبی اور ولی کامتصرف ما ننا شرک ہے۔ اُسی کا فرا ورمشرک کے ورمیان فرق

سوال:...کافر اورمشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ اور بیا کہ کافر اورمشرک کے ساتھ دوئی کرنا، طعام کھانا اورسلام کا جواب دیناجائز ہے پانبیں؟ نیز بیاکہا گرسلام کا جواب دیناجائز ہے تو کس طرح جواب دیا جائے؟

جواب :... آنخضرت ملی الله علیه وسم کے لائے ہوئے دین میں سے کی بات سے جو اِ نکارکر ہے وہ '' کافر'' کہارتا ہے۔'
اور جو شخص خدا تعالیٰ کی ذات میں ، صفات میں ، یا اس کے کامول میں کی دُوسر کے کوشر کیک سمجھے وہ '' مشرک'' کہلاتا ہے۔' کا فرول کے سماتھ دوئتی رکھنامنع ہے ،گر بوقت ضرورت ان کے ساتھ کھانا کھائے میں کوئی حرج نہیں ، آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے دسترخوان پرکا فروں نے کھانا کھایا ہے۔ کا فرکوخو د تو سلام نہ کیا جائے ،اگروہ سلام کے تو جواب میں صرف" ویکم'' کہا جائے۔'

## " ما يوى كفرى "سے كيامرادى؟

سوال:.. ند بہب اسلام میں مایوی کفر ہے، ہم نے ایب سنا ہے اور ساتھ ہی ہے کہ خداوند نے ہر پی رمی کا علاج پیدا کیا ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں لا علاج ہیں، ایک ایسا مریض جس کوڈ اکٹر لوگ لا علاج قرار دیں تو ظاہر ہے وہ پھر مایوں ہوجائے گا؟ گا، جب وہ مایوں ہوجائے گا تو اسلام میں وہ کا قر ہوجائے گا؟

 <sup>(</sup>۱) كرامات الأولياء حق ... وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة وما يكون مفرونا بدعوى النبوة يكون مفرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. (شرح عقائد ص ٣٥)، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعص المعظمين من الناس ان الآثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت بكونه متصنًا بصفة من صفات الكمال مما لم يعهد في حس الإنسان بل يختص بالواجب جل محدة لا يوجد في غيره إلا أن يخلع هو حلعة الألوهية على غيره أو يفني غيره في ذاته ويبقى بداته أو نحو ذالك مما يظنه هذا المعتقد من أبواع الحرافات كما ورد في الحديث "ان المشركين كانوا يلبون بهذه الصيغة لبيك لبيك لا شريك لك إلا شويكًا هو لك تملكه وما ملك" فيتذلل عنده أقصى التذلل ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ١ ٢، باب أقسام الشرك). (٣) والكفر لعة الستو، وشرعًا تكديبه صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به من الدين ضرورة. (درمختار ح: ٣ ص: ٣٢٣).

 <sup>(</sup>۵) وانزل وفد عبدالقيس في دار رملة بنت الحارث واجرى عليهم ضيافة وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ج: ١
 ص:٥١٣٥.

 <sup>(</sup>۲) عن انس بن مالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. (صحيح محارى ج٠٦ ص ٩٢٥٠).

جواب: ...خداتعالی کی رحت سے مایوی کفر ہے، صحت سے مایوی کفرنبیں ، اور القد تعالیٰ نے واقعی ہرمرض کی دواپیدا کی ہے، گرموت كاكونى علاج نہيں ،اب طاہرے كەمرض الموت تولاعلاج بى ہوگا...!

#### كافركى توبداور إيمان

سوال:...میں نے آج ٹی وی پرقر آن شریف کا ترجمہ دیکھا،اس میں لکھا ہوا تھا کہ:'' جو پہلے ایمان لائے اور پھر کفر کیا تو ان کی توبة بول نہیں ہے' تو سوال بیہ ہے کہ اگر ایک کا فریامسلمان پہلے صاحب ایمان ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر توبہ کر کےمسلمان ہوجا تا ہے تو کیاا سے مخص کی توبداور ایمان اللہ کے مزد کی قبول نہیں ہے؟ جواب دے کرنسکی فرمائیں۔

جواب:..آپ نے ترجمہ اُدھورا پڑھا، اور مطلب نہیں سمجھا، اس لئے مختصری وضاحت کرتا ہوں۔ وہ بیر کہ آپ نے جس آیت کا حوالہ ویا، بیسور و آل عمران کی آیت: ۹۰ ہے،اس ہے پہلے آیت:۸۸،۸۷، میں ان لوگوں کی سزابیان فر مائی جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتے ہیں، پھرآیت: ٨٩ میں فرمایا کہ ان میں ہے جولوگ تو بہ کر کے دوبارہ اسلام لے آئیں اورا پی زوش کی اصلاح کرلیں توحق تعالی شانڈان کے گزشتہ گنا ہوں کومعاف فرمادیں گے۔

اس کے بعد وہ آیت ہے جو آپ نے ذکر کی ،جس کامغہوم ہے ہے کہ:'' جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اِختیار کرلیاء مچران کو کفر ہے تو بہ کر کے دوبارہ ایمان لانے کی تو فیق نہیں ہوئی ، بلکہ اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ، یہاں تک کہموت کا وفت آ گیا، اب موت کے دفت ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی ، اور ایسے لوگ کچے کا فر ہیں۔'' ان آیات کو یکجا دیکھنے کے بعد کوئی اِشکال باقی

# کا فروں اور مشرکوں کی نجاست معنوی ہے

سوال:..'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کالم میں جناب والا کا ایک جواب تھا کہ:'' غیرمسلموں مثلاً عیسائیوں کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا نا جا تز ہے ، مگر ایسا نہ ہو کہ گفر سے نفرت ہی نہ رہے۔''

قرآن مجيد ميں پاره نمبر: • اسورهُ توبه کی آیت نمبر: ۲۸ کا ترجمه ہے:'' اے ایمان والو! پیشر کین نجس ( نایاک ) ہیں ،ان کو مسجدِ حرام کے قریب بھی ندائے وو' اس آیت ہے بندہ کم علم نے بینتیجہ اُ خذکیا کہ شرکین نجس ہیں، جبیبا کہ کتااور سؤرنجس ہے، ندکتے

<sup>(</sup>١) "إِنَّهُ لَا يَائِكُسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَلْفِرُونَ" (يوسف: ٨٠). (٢) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أنزل الله دآء إلَّا نزل له شفاء. (رواه البخارى، مشكوة، ص:٣٨٧ كتاب الطب والرقي، الفصل الأوّل)، وعن أسماء بنت عميس ..... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن شيئًا كان فيه الشفاء من الموت لكان في السنار (مشكوة ج: ٢ ص:٣٨٤ كتاب الطب والرقي، الفصل الثاني) (٣) "إِلَّا الَّـٰذِينَ قَابُوًا مِنْ بِعَـٰدِ ذَٰلِكَ وَأَصْـلَحُـوَا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَغَدَ إِيْمَانِهِمَ فُمَّ ازْدَادُوا كَفَرًا لَنْ تَقَبَلَ تَوْبَتُهُمُ، وَأُولِيكُ هُمُ الصَّالُونَ. " (آل عمران: ٨٩، ١٠).

اور سور کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جا تز ہے اور نہ ہی مشرکین کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جا تز ہے۔ کیونکہ اکشے کھانے پینے ہے مسلمان وہ نجس کھانا جو مشرک و کا فرکا ہاتھ گئے ہے نجس ہوتا ہے، کھاتا ہے اور جو خض نجاست کھاتا ہے اس کے نماز روز وں کا کیا ہمنا!
مسلمان کے تواگر بدن کے باہر بھی نجاست گلی ہوتو نماز نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ جو غیر مسلموں ہے میل جول رکھتے ہیں، ان کی زندگی خور ہے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ بیصرف نام کے بی مسلمان رہ گئے ہیں، ممل کا ان کے قریب ہے گز ربھی نہیں ۔ بعض لوگ اپنے اس ممل کو سے منام نہیں میں میں معنوی ہے۔ قبلہ و کھیہ مولانا صاحب! گزارش دست بام نہا د'' وسیع النظری'' کہتے ہیں، مگر بیان کی وسیع النظری نہیں بلکہ غرق ہونے کا عمل ہے۔ قبلہ و کھیہ مولانا صاحب! گزارش دست بستہ ہے کہ استے دلائل سننے کے یہ وجوداگر میں نعطی پر بہوں تو اُمید ہے کہ گئتا نی کی معانی فرما کر ملال اور تفصیل سے تھے فرما کس ہے۔ جوامب :... کا فروں اور مشرکوں کے بنسی معنوی ہے، اس کے کافروں اور مشرک کے ہاتھ مندا گر پاک بول تو ان کے ساتھ کھانا جا نز ہے''۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کافروں نے بھی کھانا کھایا ہے''۔ ہاں! ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جا تزنہیں'۔ کتے اور خزیر کا جھوٹا کھانا یا گئے۔ ہاں! ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات جا تزنہیں۔ کتے اور خزیر کا جھوٹا کھانا تا پاک ہے، مگر

# غیراللّٰدکو سجدہ کرنا شرک ہے،اس ہے منع نہ کرنے والا بھی گنا ہگار ہے

سوال:...ایک شخص نے ایک سیای لیڈر کی تضویر کے آگے یہ کہر تجدہ کیا کہ: '' ایک تجدہ القد تبارک و تعالیٰ کواور ایک تجدہ تجھے''اس پر وہاں کھڑے ہونے والا وُ وسرا شخص منع کرنے والے ہے کہتا ہے کہ: '' بھائی! کیوں منع کررہے ہو؟ کیا اسے عقل نہیں؟'' یا اس طرح اس کے یہ کہنے ہے وہ شخص گنبگار ہے یا نہیں؟ اور جس نے اسے تجدہ کرنے سے منع کیا تھا، کیا اس کا یمل اس کے لئے ڈریویٹ جات ہوگا؟

جواب:...غیراللّٰہ کوسجدہ کرنا صرح شرک ہے، اس مخص کو آپنے اس عمل پر توبہ و استغفار، تجدیدِ ایمان وتجد بدِ نکاح کرنا

 <sup>(</sup>۱) (إنّما المُشرِكُون نَجَسٌ). .. ودلّت هذه الآية الكريمة على نحاسة المشرك كما ورد في الصحيح. المؤمن لا ينجس، وأمّا نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس ينجس البدن والذات لأنّ الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٨٢، طبع رشيديه، كوئله، سورة توبه آيت: ٢٩).

<sup>(</sup>٢) وانزل وفيد عبيدالقيس في دار رميلة بيت الحارث واجرى عليهم ضيافةً وقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح. ا ص: ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) "يْمَايُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تُتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوًّ كُمْ اوْلَيْآءَ تُلَقُّونَ اِلَّيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ" (الممتحنة. ١).

<sup>(</sup>٣) وسؤر خنزير وكلب .... نجس مغلط . الخ. (درمختار ج. ١ ص:٢٢٣، كتاب الطهارة، فصل في البتر).

 <sup>(</sup>۵) رفسور آدمى مطلقا) ولو جنبا أو كافرًا .... طاهر طهور بالا كراهة. وفي الشرح: قوله طاهر أي في ذاته طهور. أي مطهر لغيره من الأحداث والأخياث ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٢٢، باب المياه، فصل في البتر).

<sup>(</sup>٢) قال القهستاني: وفي الظهيرية يكفر بالسحدة مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص:٣٨٣).

عاہے ۔ منع کرنے والے کونہی عن المنکر کا تواب ہوگا، جس نے منع نہیں کیا وہ بھی گنا ہگار ہے۔

## اینے علاوہ سب کو کا فرومشرک بھنے والا دِ ماغی عار ضے میں مبتلا ہے

جواب:...آپ کی رائے سیح ہے۔ بیخص جواپنے سواپوری اُ مت کو کا فر ومشرک سیحتا ہے، دِ ماغی عار ضے بیس مبتلا ہے،اس کواس کے حال پرچپوڑ دیتا جا ہے۔

# كسى ہے كہنا كہ: '' مجھے امتحان میں پاس كرا دو' تو شرك نہيں

سوال: ... غیرالله کو مجده کرنایاان سے مدد ما نگنا شرک ہے، تواگرایک آ دمی امتحان دیتا ہے اور وہ یہ بھتا ہے کہ بیل پاس نہیں ہوسکتا اور وہ ایک فیصل اور ہار ہونے کے بعد بیہ ہوسکتا اور وہ ایک فیصل کے بعد بیہ ہوسکتا اور وہ ایک فیصل کے اور پاس ہونے کے بعد بیہ کہتا ہے کہ: '' جھے اللہ نے پاس کیا ہے' اگر وہ شرک نہیں کر رہا تو مشرک بین مکہ بھی تو بہی کرتے تھے کہ ما تکتے تو بتوں سے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ان کے قدر لیعے سے اللہ جمارے کا م کرتا ہے۔

جواب:... بیشرک تونبیس، گنا ہگار ہے، کیونکہ اس نے اِمتحان میں کا میاب ہونے کے لئے نا جا تز طریقہ اِختیار کیا ہے۔ واللہ اعلم!

# شرک و بدعت کسے کہتے ہیں؟

سوال:..بشرک و بدعت کی تعریف کیا ہے؟ مثالوں سے دضاحت کریں۔

<sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج: ٣ ص:٢٣٤، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) قيال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. (مشكوة ج:٢ : ٣٣٦)، باب الأمر بالمعروف، طبع قديمي كتب خانه).

جواب:...خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اورتصرف و اِختیار میں کسی اورکوشر یک سمجھنا شرک کہلا تا ہے۔اور جو کام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین ؓ نے نہیں کیا، بلکہ دین کے نام پر بعد میں ایجاد ہوا، اسے عباوت سمجھ کر کرنا بدعت کہلا تا ہے۔ اس اُصول کی روشنی میں مثالیں آپ خود بھی متعین فر ماسکتے ہیں۔

#### کیاشوہرکو' بندہ'' کہنا شرک ہے؟

سوال: البعض مقامات میں ' شوہر' کو بندہ کہا جاتا ہے، مثلاً: کہتے ہیں: ' شاہد، راحیلہ کا بندہ ہے' ،اسی طرح کسی عورت سے پوچھا جائے اس کے شوہر کے متعلق کہ بیکون ہے؟ دہ کہتی ہے: ' بیر برابندہ ہے۔' محترم! واضح فرما کمیں کسی انسان کوعورت کا بندہ کہنا دُرست ہے؟ جبکہ گل انسان خدا تعالی کے بندے ہیں اور اس کی بندگی کرتے ہیں، اور اگر بندے کی نسبت عورت کی طرف کی جائے تو اس میں شرک کا اختال تو واقع نہیں ہوتا؟ جس طرح علمائے دِین ان تاموں کے رکھنے ہے منع فرماتے ہیں: عبدالرسول، عبدالنبی،عبدالحن، پیرال دید، وغیرہ کہ بیشرکیہ نام ہیں۔

جواب:..اس محاورہ میں '' بندہ'' ہے مراد شوہر ہوتا ہے،اس لئے بیشرک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے '' میاں'' کا لفظ جس طرح آ قا،سرداراور خدا پر استعال ہوتا ہے، ای طرح شوہر کے لئے بھی استعال ہوتا ہے، جس طرح شوہر کے لئے'' میاں'' کا لفظ استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور آ یہ اغاظ اس معنی میں بھی استعال کرنا شرک نہیں ہے، کیونکہ محاور آ یہ اغاظ اس معنی میں بھی استعال ہوتے ہیں۔

#### كافر،زندىق،مربد كافرق

سوال:... کافراور مرتد میں کیا فرق ہے؟

٢: ... جولوگ کسی جھوٹے مدعی نبوت کو مانتے ہوں وہ کا فرکہلا ئیں مے یا مرتد؟

٣:...اسلام میں مرتد کی کیاسزاہے؟ اور کا فرکی کیاسزاہے؟

جواب: ... جولوگ اسلام کو مانتے ہی نہیں وہ تو کا فراصلی کہلاتے ہیں، جولوگ دینِ اسلام کو قبول کرنے کے بعداس سے برگشتہ ہوجا نمیں وہ'' مرتد'' کہلاتے ہیں،اور جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقا کد کفر بیدر کھتے ہوں اور قرآن وحدیث کے نصوص میں

(١) الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية ووجوب الوجود كما للمحوس أو بمعنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأوثان. (شرح العقائد ص: ٣٦)، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بماندة بل بنوع شبهة ... إلخ. وفي الشرح. وحينئذ فيساوى تعريف الشيمني لها بأنها ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ١ ص: ٥٢٥، صطلب البدعة خمسة أقسام). أيضًا: البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعى قاله السيد. (التعريفات الفقهيّة في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص. ٢٥٣، طبع الصدف كراچى).

تحریف کر کے انہیں اپنے عقا کو کفرید پرفٹ کرنے کی کوشش کریں ، انہیں'' زند لیں'' کہا جاتا ہے ، اور جیسا کہ آھے معلوم ہوگا کہان کا حکم بھی'' مرتدین'' کا ہے ، بلکہان ہے بھی بخت۔

ا:... جُمْمَ نبونت ،اسلام کاقطعی اوراً ٹل عقیدہ ہے ، اس لئے جولوگ دعوی اسلام کے یا وجود کسی جھوٹے بدی تبوت کو مانتے ہیں (۱) اور قرآن وسنت کے نصوص کواس جھوٹے مدمی پر چسیاں کرتے ہیں وہ زِندیق ہیں۔

سان... مرتد کا تھم ہیہ کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اس کے شہات ؤور کرنے کی کوشش کی جائے ،اگران تین دنول میں وہ اپنے ارتدادے تو برکے پکاسچا مسلمان بن کر رہنے کا عہد کرے تو اس کی توبہ تول کی جائے اور اسے رہا کر دیا جائے ،لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی توبہ تول کی جائے اور اسے رہا کر دیا جائے ،لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کی تر دیک مرتد خواہ مرد ہویا عورت دونوں کا ایک ہی تھم ہے۔ البتہ امام ابوصنیفہ کے نزدیک مرتد عورت اگر توبہ نہ کرے تو اسے سزائے موت کے بجائے جس دوام کی سزادی جائے۔ (۵)

زندیق بھی مرتد کی طرح واجب القتل ہے ،لیکن اگروہ توبہ کرے تواس کی جان بخش کی جائے گیا نہیں؟ اِمام شافعی قرماتے ہیں کہ اگروہ توبہ کرے تواس کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ، وہ بہر حال واجب القتل ہے۔ ہیں کہ اگروہ توبہ کر لے تو قتل نہیں کیا جائے گا اور وُ ومری دوایت یہ ہے کہ زند ہی کی مزا

 <sup>(</sup>١) قد ظهر ان الكافر اسم لمن لا ايمان له ... وان طوء كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لوجوعه عن الإسلام ....
 وان كان مع اعترافه بنبوّة النبي صلى الله عليه وسلم واظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق .... الخر (شوح المقاصد ج: ٢ ص: ٢١٨) طبع دار المعارف النعمائية).

<sup>(</sup>٢) قوله: اذا لم يعرف أن محمدًا صلى الله عليه وسلم آخر الأنباء فليس بمسلم لأنه من الضروريات يعنى والجهل بالضروريات في باب المكفرات لا يكون عذرًا ... الخد (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ص. ٢٩٦ طبع كراچي). وإن كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق. (شرح مقاصد ح:٢ ص:٢٩٨) طبع دار المعارف النعمانية).

٣) أو اذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فان كانت له شبهة كشفت عنه ويحبس ثلاثة أيّام فان أسلم وإلّا قتل .... الخر (هدايه ج: ٢ ص: ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) والمردإذا ظفر به قبل أن يحارب، فاتفقوا على أنه يقتل الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام: "من بذل دينه فاقتلوه" واختلفوا في قتل المرأة ، وقال أبو حنيفة: لَا تقتل، وشبهها بالكافرة الأصلية، والجمهور إعتب مدوا العموم الوارد في ذالك. (بداية المجتهد ج: ٢ ص: ٣٢٣، شرح المهذب ج: ١ ٩ ص: ٢٢٨، المغنى ج: ١ ٩ ص: ٣٢٠).

 <sup>(</sup>۵) وأما المرأة فلا يباح دمها اذا ارتدت ولا تقتل عندنا ولكنّها تجبر على الإسلام واجبارها على الإسلام ان تحبس وتخرج في كل يوم فتستداب ويعبرض عليها الإسلام فان أسلمت والاحبست ثانيًا هكذا الى أن تسلم أو تموت ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ۷ ص: ۳۵ ا ، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) والزنديق .... فانه يستعاب وان تاب وإلا قتل فان استنب فناب قبلت توبته (ابحموع شرح المهذب ج: ۱۹
 ص: ۲۳۳، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٤) الزنديق .... لم يستعب ويقتل ولو أظهر توبته لأن اظهار التوبة لا يخرجه عما يبديه من عادته ومذهبه .... الخ.
 (مواهب الجليل شرح مختصر الخليل ج: ٢ ص: ٣٨٢).

بہرصورت قبل ہے خواہ تو بہ کا اظہار بھی کر ہے۔ جنفیہ کا مختار فدہب ہے ہے کہ اگر وہ گرفتاری ہے پہنے ازخود تو بہ کرلے تو اس کی تو بہ تبول کی جائے اور سزائے قبل معاف ہوجائے گی بھی گرفتاری کے بعد اس کی تو بہ کا اعتبار نہیں۔ اس تفصیل ہے معموم ہوا کہ زندیق ، مرتد ہے برز ہے ، کیونکہ مرتد کی تو بہ بالا تفاق قبول ہے ، کیکن زندیق کی تو بہ کے تبول ہونے پراختلاف ہے۔ (۱) مسخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتد ہوگئے ۔ اسک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جولوگ مرتد ہوگئے

سوال:... حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول پاک صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' میں حوضِ کوژ پر تمہارا چش خیمہ ہوں گا ،اور تم میں کے چندلوگ میرے سامنے لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں ان کو (کوژ کا) بیالہ دینا جا ہوں گا تو وہ لوگ میرے پاس سے تھینج لئے جائیں گے ، میں عرض کروں گا:اے میرے پروردگا رابیلوگ تو میرے صحابی ہیں! تو خدا تعالیٰ فر مائے گا کہ: تم نہیں جانے کہ انہوں نے تیرے بعد کیا کیا برعتیں کی ہیں'' (صحح بخاری)۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کپڑے پہنائے جا کیں گے، اور ہوشیار رہو! چندا دمی میری اُمت کے لائے جا کیں گے اس وفت میں کہوں گا: اے رَبّ! بیتو میرے صحافی بہنائے جا کیں جانب سے ندا آئے گی کہ: تو نہیں جانبا، انہوں نے تیرے بعد کیا کیا؟ بیلوگ (اصحاب) تیرے (محمصلی اللہ علیہ وسلم) جدا ہوئے کے بعد مرتد ہوگئے بیٹے "رصحی بناری)۔

ندکورہ بالا دواحادیث مبارکہ بیں نے آپ کی خدمت میں عرض کیس ، ان احادیث مبار کہ بیں جن اصی ب کوصاف لفظول میں مرتد اور بدعتیٰ کہا گیا ہے ، و واصحاب کون ہیں ؟

جواب:...ان کا اوّلین مصداق وہ لوگ ہیں جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور جن کے خلاف معنرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے جہاد کیا، ان کے علاوہ وہ تمام لوگ بھی اس میں واخل ہیں جنہوں نے وین میں گڑیڑ کی، نے نظریات اور بدعات ایجاد کیس۔ (۳)

مرید کی توبہ قبول ہے

سوال:...جارے چپانے آج ہے تیں سال بل ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا تھا، اوران کے پادری کی شرا لطاکو مائے ہوئے دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائی ند ہب اختیار کرلیا تھا اور اپنا سابقہ اسلامی نام عبد الجبار ختم کر کے عیسائی نام پی اہل مارٹن رکھا تھا، ان کے تین لائے بھی جواہے آپ کومسلم کہتے ہیں، کہ میں اور بارہ میسائیوں والے ہیں، اب ہمارے چپا کہتے ہیں کہ میں دوبارہ

 <sup>(</sup>١) اذا تباب قبيلت تبويته ولم يقتل أى كفر كان وسواء كان زنديقًا .... والرواية الأخرى لَا تقبل توبة الزيديق .. . الخ.
 (المغنى لإبن قدامه ج: • ١ ص: ٨٩، الشرح الكبير ج: • ١ ص: ٩٩).

 <sup>(</sup>٢) لا تقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب .... وفي الحانية قالوا ان جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب عن ذلك تقبل توبته والمدهب الم تقبل توبته ويقتل .... الخ (البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال الكرماني: وهم اما المرتدون واما العصاة ... الخد (عمدة القارى شرح بخارى ح: ١٢ ص: ١٣٤ ، طع دار الفكر، بيروث).

مسلمان ہوگیا ہوں اور انہوں نے اپناسابقہ نام عبدالبجار پھر اختیار کرلیا ہے، اور وہ اب با قاعدگی سے بجرکی نماز اور جعد کی نماز بھی اوا کرنے ہیں، جبکہ ان کے جانے والوں کا کہنا ہے کہ وہ مسجد ہیں آنے کا حفد ارنہیں، کیونکہ بیخص اب ساری عمر کے لئے مسلمان نہیں ہوسکتا۔ اس کی زوجہ نے بھی وین اسلام قبول کرلیا ہے اور اپنااسلامی نام راحیلہ رکھا ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ شریعت اور حدیث کی روشنی ہیں ارشا وفر مائیں کہ کیا ہے دونوں میاں ہیوی اب مسمان سمجھے جائیں گے بینہیں؟

جواب: ... جوخص .. نعوذ بالقد! ... وین اسلام سے پھر جائے اور کوئی دُوسرا ند بہب اختیار کرلے وہ مرتد کہلا تا ہے، اور مرتد اگر ہے ول سے تو بہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کرلے تو اس کی تو بہتے ہے، اور وہ مسلم ن ہی سمجھا جائے گا۔ اس لئے اگر آپ کے پچیا نے عیسائیت قبول کر کے مرتد ہونے کے بعد اُب دوبارہ بوی بچول سمیت اسلام قبول کر لیا ہے تو انہیں تجد بد نکاح کرنے کا حکم و یا جائے اور ان کے ساتھ مسلما نوں کا معاملہ کیا جائے ، ان کو مجد سے رو کنا غلط ہے ، ان کے زکوں کے نام تبدیل کر کے مسلما نول کے نام رکھ دیے جائیں اور پورے خاندان کو چاہئے کہ جائے گانہ نماز اور وین کے دیگر فرائض و واجبات کی پوری پابندی کریں اور دین مسائل بھی ضرور سیکھیں۔ (۳)

مذہب تبدیل کرنے کی سزااورالیسے خص سے والدین ، بہن بھائیوں کا برتاؤ

سوال:...اگر فد بستديل موكيا تو مارے فد ب اسلام ميں فد ب تبديل كرنے كى كياس ا ٢٠٠٠

جواب:...جو من اسلام کوچھوڑ کرمرتد ہوجائے ،اس کو دوبارہ اسلام تبول کرنے کی دعوت دی جائے ،اگر قبول کرلے تو فبہا، ورندہ ہواجب القتل ہے۔

سوال:...اگراب وہ کہے کہ میں نے مذہب تبدیل نہیں کیا، تواس کا کیا کفارہ ہوگا؟

جواب:...اس کوندامت کے ساتھ تو بہ کر کے اپنے اسلام کی تجدید کرنی جائے ، اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے تو نکاح کی بھی دوبارہ تجدید کرے۔

سوال:...اوراس کے والدین اور بہن بی نی اور دوستوں کواس ہے کیسابرتا ؤکرنا چاہئے؟ جواب:...اس کو سمجھا کیں کہ اس نے غلط کیا ہے، اگر اس کواپی خلطی کا احساس ہوجائے تو وہ تو بہ کرکے دوبارہ مسلمان

<sup>(</sup>١) وان طرأ كفره بعد الإسلام خص باسم المرتد لرجوعه عن الإسلام ...الخ. (شرح المقاصد ح:٢ ص٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة ... الخـ (تنوير الأبصار مع حاشيه ردّ انحتار ج٣٠ ص: ٣٣١، باب المرتد).

<sup>(</sup>٣) مَا يَكُونَ كُفُرًا إِتَّفَاقًا يبطُل العمل والنكاح ..... . وما فيه خلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار ج:٣ ص:٣/٤).

<sup>(</sup>٣) من أرتبد عرض الحاكم عليه الإسلام .... فان أسلم فيها وإلّا قتل لحديث: "من بدّل دينه فاقتلوه". (درمختار مع تنوير الأبصار ج:٣ ص:٢٢٥، ٢٢١، باب المرتد).

۵) ان ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهره أنه أمو
 احتياط (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٣٣٠، باب المرتد).

ہوجائے تو بہت احتماء ورنہاس سے طاح تعلق کرلیں۔

### بيمر مدواجب القتل ہے

سوال: ..علائے کرام اورمفتیان شرع متین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں کہ: مسٹی رجب علی (نوشاد) ولد علی نذر ، مقیم گلتان جو ہرنے ہم ہے کہا کہ جس جس کو اس بہتی میں رہنا ہے اُس کو میراکلمہ: ''لا اللہ اللّا اللّٰد (نعوذ باللہ بقل کفر، کفر نباشد) رجب علی نوشا درسول اللّٰد' پڑھنا ہوگا۔ ہم حلفیہ بیان کے ساتھ وستخط کررہے ہیں کہ جسیا اُو پر لکھا گیا ہے ، ہم ہے ویسے ہی کہا گیا ہے ، اس بارے میں ہم علائے کرام سے فتوی جا جے ہیں۔

جواب:... بيموذي مرتد ، واجب القتل ہے۔اس کول کيا جائے۔واللہ اعلم! (۲)

### حضرت على رضى الله عنه كومشكل كشاكهنا

سوال:...حضرت! عرض ہے کہ جاجی إمداد الله مہاجر کلی رحمة الله علیہ کے شجرات اور حضرت نانوتوی رحمة الله عدیہ کے قصا کد میں ایک دومقام ایسے ہیں جن کو ہر بلوی حضرات سامنے رکھ کر ہمارے نوجوانوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ہمیں ان أشعار کا مطلب اور حکم مطلوب ہے ، اُمید ہے دست شفقت دراز فرما کمیں مجے ، ان اَشعار کی فوٹو کا بی اِرسال خدمت ہے۔

جواب ا:... إصطلاحات كے فرق ہے مفہوم ہیں فرق ہوجاتا ہے۔'' مشكل گشا'' فارى كالفظ ہے، اوراس كے معنی ہیں: '' مشكل مسائل كومل كرنے والا''اور به لقب حضرت على كرّم الله وجه كوحضرت عمر رضى الله عندنے ديا تھا۔عربی ہیں اس كا ترجمہ '' حسل العویصات'' ہے، اُروو ہیں آج كل'' مشكل گشا'' كے معنی سمجھ جاتے ہیں:'' لوگوں كے مشكل كام كرنے والا۔'' حاجی صاحب کے شعر ہیں و امعنی مراد ہیں، یہ معنی مراد نہیں۔

۲:... حفرت نا نوتوی کے تصیدے میں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی رُوحا نیت سے اِستشفاع ہے، ''کرمِ احمدی'' کوخطاب ہے، اور یہ اِستمداد وُنیا کے کاموں کے لئے نہیں، بلکہ آخرت میں نجات اور وُنیا میں اِستقامت علی الدِّین کے لئے ہے۔ جس طرح عشاق این محبوبوں کوخطاب کرتے ہیں، حالا نکہ وہ جانے ہیں کہ ان کی آواز ان محبوب کے کان تک نہیں بہنچی ، اور واقعنا ان کوسنا نا مقصود بھی نہیں ہوتا، بلکہ اظہار عشق ومجت کا ایک پیرایہ ہے۔ ای طرح اکا بڑے کلام میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کو جو خطاب کیا گیا ہے وہاں بھی اظہار عشق ومجت اور طلب شفاعت مقصود ہے، نہ کہ اس زندگی میں اپنے کا موں کے لئے مدد طلب کرنا۔ اہل سنت کا عقیدہ

(١) (قال الله تعالى) "وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" الآية، والركون الى الشيء هو السكون اليه بالأنس واغبة، فاقتضى ذلك النهى عن مجالسة الظالمين وموانستهم والإنصات إليهم وهو مثل قوله تعالى: "فَلَا تَقَعُدُ يَعُدَ الدِّكري مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيُّنَ". (احكام القرآن للجصاص ج: " ص: ٢١١ طبع سهيل اكيدُمي، لَاهور).

<sup>(</sup>٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياد بالله ... قتل. (الهداية ج: ١ ص: ٥٨٠). ما من احد ادّعي النبوّة من الكذّابين. (شرح فقه اكبر ص: ٤٣)، ودعوى النّبوة بعد نبيّنا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (ايضًا ص: ٢٠٢)، وقد يكون في هؤلًاء من يستحق القتل كمن يدّعي النّبوة (ايضًا ص: ١٨٣).

ہے کہ بندوں کے اعمال آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں، سواگر کوئی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو اِس خیال سے خطاب کرتا ہے کہ اس کا بیمعروضہ ہارگا و نبوی میں پیش ہوگا تو بیا لیا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے نام خط لکھ رہا ہو، اوراس سے اینے خط پر خطاب کر رہا ہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کتوب الیداس خط کو پڑھے گا۔

الغرض اگرعقید و فاسدنه ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں ، تو ان خطابات کی سیح تو جیہ ممکن ہے ، ہاں ! عقید ہ فاسد ہوتو خطاب ممنوع ہوگا۔

نوث:..اس نا کارہ نے'' اِختلاف اُمت اور صراط متنقیم'' میں بھی اس پرتھوڑ اسالکھا ہے، اس کو بھی ملاحظہ فر مالیں۔

<sup>(</sup>١) "عن انس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أعمال أمّتي تعرض عليّ في كل يوم الجمعة ...الخ." (حلية الاولياء ج: ٢ ص: ١٤٩ طبع دار الكتب العلميه، بيروت).

# موجبات كفر (ليمني كفربيه اقوال وافعال)

#### غیرسلم کے ڈمرے میں کون لوگ آتے ہیں؟

جواب:..اسلام نام ہے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام باتوں کو ماننے کا۔ اور کفرنام ہے کسی ایک بات کو نہ ماننے کا۔ جس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ معلوم ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کو بیان فر مایا۔ پس جوشخص ایک قطعیات اور ضرور بات وین میں سے کسی ایک کا منکر ہو، یا وہ علی الاعلان کے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا حکم مرتد کا ہے، خواہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو، اور اس کا نام بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ (۱)

(۱) المرتد هو لغة: الراجع مطلقًا، وشرعًا: الراجع عن دين الإسلام وركنها: اجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان، وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. وفي الشامية: معنى التصديق قبول القلب، والأعانه لما علم بالضرورة انه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بحيث تعلمه العامة من غير افتقار الى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء، ووجوب الصلوة والزكوة وحرمة الخمر ونحوها .... الخد (شامى ح: ٣ ص: ٢٢١، باب المرتد). وايضًا قمن جحد شيئًا واحدًا من الضروريات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، وهو من الكافرين ... الخد (اكفار الملحدين ص: ٣ طبع بشاور).

#### كلمه كفر كمنے سے انسان كا فرہوجا تاہے

سوال:...وه کون ی با تنیں یا اعمال ہیں جن کی وجہ ہے ایک مسلمان کلمہ کو جوکسی کا بیٹا بیٹی بھی ہے، کا فرہوجا تا ہے؟ جواب: .. کلمهٔ کفر بکنے ہے آ دی کا فرہوجا تا ہے۔اور کلمات کفر بہت ہیں،مثلاً:الله تعالیٰ کی یارسول الله صلی الله علیه وسلم کی باد بی کرنا بھی حلال کوحرام سمجھٹا بھی حرام کوحلال سمجھٹا ، آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی سی سنت کی تحقیر کرنا ، وغیر ہ وغیر ہ ۔ (۱)

اسلامی حکومت میں کا فر، اللہ کے رسول کوگالی دے تو وہ واجب القتل ہے

سوال:...اگر إسلامي حكومت بين رہنے والا كافر، الله كے رسول كو كالى و نے تو كيا اس كا ذريبين تو شا؟ حديث بين ہے:جو ذمی الله کےرسول کوگالی دے ،اس کا ذمہ ٹوٹ جاتا ہے ، وہ واجب القتل ہے۔

جواب:... فقد حقی میں فتویٰ اس برے کہ جو تحض اعلانیہ گتا فی کرے وہ واجب القتل ہے، ورمخار اور شامی میں اس کا واجب القتل ہونا نہایت تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے، اور خود شیخ الاسلام حافظ ابنِ تیمیدٌ (جن کوغیر مقلدا پتااِ مام مانتے ہیں) کی کتاب "الصارم المسلول" من بهي حنيه الا واجب القتل مونانقل كيا إلى علامه ابن عابدين شائ في الم موضوع برستقل رساله لکھاہے،جس کا نام ہے:

> "تنبيه الولاة والحكّام على احكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليه وعليهم الصلواة والسلام"

بدرساله مجموعه رسائل'' ابن عابدين' بين شائع مو چکا ہے۔الغرض ایسے گستاخ کا واجب القتل مونا تمام ائمه کے نز دیک

اور بیرجو بحث کی جاتی ہے کہ اس سے عہدِ ذمہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ میکن ایک نظریاتی بحث ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم کی شان میں گستاخی کفر ہے اور کا فروہ پہلے ہی ہے ، لہٰڈااس ہے ذمہ تونہیں ٹوٹے گا ، گراس کی بیچر کت موجب قتل ہے۔اور وُوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ بیٹن و می نہیں رہا،حر بی بن گیا،للذا واجب القتل ہے، پس نتیجہ بحث دونوں صورتوں میں ایک ہی اُکلا، نظریاتی بحث صرف تو جیہ وتعلیل میں اختلاف کی رہی۔ حدیث میں بھی اس کے واجب الفتل ہونے ہی کوذکر

<sup>(</sup>١) اذا وصف الله بسما لَا يليق يكفر. (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص: ٣٢٣، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا)، هكذا الاستهزاء بأحكام الشرع كفر. (عالمكيري ج:٢ ص: ٢٨١)، والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا .... فإان كان دليله قطعيًّا كفر والا فلا .... (فتاوي شامي ج٣٠ ص:٣٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

<sup>(</sup>٢) قبوله وسب النبي صلى الله عليه وسلم أي اذا لم يعلن فلو أعلن بشتمه أو اعتاده قتل ولو امرأة وبه يفتني ...الخ. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٣ ١ ٢ ، مطلب في حكم سب الذمي البي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة وان اعلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسة وهذا متوجه على أصولهم. (الصارم المسلول ص: ٢ ١ طبع بيروت).

فر ما یا گیا،اس کے ذمہ ٹوٹے کوئیں،اس لئے بیحدیث حنفیہ کے قلاف نہیں۔(۱)

#### نيندي حالت مين كلمة بكفر بكنا

سوال:...اگرنیندمیں.. بعوذ باللہ!.. کلم یکفر بکا جائے تو کیا کا فرہوجاتے ہیں؟ جواب:...نیند کی حالت میں آ دمی مکلف نہیں ہوتا ،اس لئے نیند کی حالت کے سی قول وقعل کا اعتبار نہیں۔

#### ضرور بات وین کامنگر کافرے

سوال:... بهارے علاقے میں ابھی کچھون پہلے ایک جماعت آئی تھی، جوصرف فجر،عصر،عشاء کی نماز اوا کرتی تھی، معلومات کرنے پر پتا چلا کہ وہ لوگ صرف انہی نماز وں کوادا کرتے ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کون سا فرقد ہے جو صرف قرآن یاک کی بات مانتاہے؟

جواب:...حدیث کے نہ ماننے والوں کالقب تو منکرین حدیث ہے۔ ہاتی نماز پنج گانہ بھی اسی طرح متواتر ہیں، جس طرح قر آن متواتر ہے۔ جو خص یا نچے تمازوں کامنکر ہے، وہ قر آن کریم کا بھی منکر ہے،رسول الله صلی الله علیه وسلم اور دین اسلام کا بھی منکر ہے۔ ایسے تمام دین اُمورجن کا ثبوت آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے قطعی توانز کے ساتھ ٹابت ہے، اور جن کا دین محمری میں داخل ہونا ہرخاص وعام کومعلوم ہے،ان کو'' ضرور یات دِین'' کہاجاتا ہے۔ ان تمام اُمور کو بغیر تأویل کے مانتا شرطِ اسلام ہے۔ان میں سے کسی ایک کاا نگار کرتا یا اس میں تأویل کرتا کفر ہے۔ اس لئے جوفر قد صرف تین نمازوں کا قائل ہے، یا بچ نمازوں کونبیس مانتا، وہ اسلام

<sup>(</sup>١) (ويودب الملمي ويبعاقب عملي سبه دين الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم) حاوى وغيره. قال العيسي. واختياري في السب أن يقتل اهـ وتبعه ابن الهمام ..... إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنًا ظاهرًا جاز قتله لأن العهد معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده و خرج من الذمة. (فتاوي شامي ج:٣ ص:٢١٢ تا ٢١٥، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتود حتى يعقل. رواه الترمذي وأبو داؤد ورواه الدارمي عن عائشة وابن ماجة عنها. (مشكوة ص:٩٥٣). (٣) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها لمن لا يجوز له القصر سبع عشرة ولمن جاز له القصر في السفر أحد عشرة، وهنده النخمس من أسقط وجوب يعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر. (اصول الدين ص: ١٩٠،١٨٩ طبع مكتبه عشمانيـه لَاهـور). وفي البـدائـع الصنائع: وأما عددها فالخمس ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمّة ...... (وبعد أسبطس وأمنا عبدد ركعنات طبله البصيلوات فالمصلي لا يخلوإما أن يكون مقيمًا وإما أن يكون مسافرًا فإن كان مقيمًا فعدد ركماتها سبعة عشر ركعتان وأربع وأربع وثلاث وأربع . إلخ . (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٩).

 <sup>(</sup>٣) ومن رد حجة القوان والسنة فهو كافر. (اصول الدين ص: ١٦٣ ا طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٥) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة بأن تواتر عنه واستفاض، علمته العامة ..... كالبعث والجزاء ووجوب الصلوة ...الخ. (اكفار الملحدين ص:٣٠٢ طبع پشاور).

<sup>(</sup>٢) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١).

### قطعی حرام کوحلال مجھنا کفرہے

سوال:... بین نے جمعہ کے بیان میں بیسنا کہ تمام مفتی صاحبان اس بات پرمتفق ہیں کہ جوشخص اسلام کی حرام کی ہوئی چیز وں کوحلال اورا چھا مجھ کر ان کی تعریف کرے گا وہ مخص کا فرہوجائے گا ، تکرمیرے دوست اس بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہیں کہا بیانہیں ہوسکتا۔

چواب:..کی قطعی حلال کوحرام اور قطعی حرام کوحلال سجھنا کفرہے، کیونکہ بیعلامت ہے اس بات کی کہ بیخص اللہ تعالیٰ کے نطعی تھم کوئیس مانتا۔

نامحرتم عورتوں سے آشنائی اور محبت کوعبادت مجھٹا کفر کی بات ہے

سوال: ... هجر بن قاسم نے تو ستر ہ سال کی عربیں سندھ کو فتح کیا تھا جبکہ آج کل کے اسکولوں اور کا لجوں بیں پڑھنے والے اکثر طالب علم غیر محرَمُ لڑکیوں کا چیچھا کرتے نظر آتے ہیں، بس اسٹاپوں پر کھڑے ہو کرغیر محرَمُ لڑکیوں پر آوازیں کسنا، بس ہیں ہیٹھ کر گھر کہ ان کا چیچھا کر نااوران سے خطو و کتا بت کرنا نو جوان نسل کا پہند بیدہ مشغلہ ہے۔ کا نج کے لڑکوں سے ایک مرتبہ بیری بحث ہوئی، وہ یہ دلیل پٹیش کرتے ہیں کہ ہم لڑکیوں کے ساتھ جو پچھکرتے ہیں، وہ بیار اور محبت ہیں کرتے ہیں اور بیار کرنا کوئی گناہ ہیں بلکہ عبادت ہے۔ ہیں نے ان سے پوچھا کہ جہیں ہی سے کہ کہ بیار کرنا عبادت ہے۔ ہیں نے ان سے کہا کہ یقینا ہے۔ ہیں نے ان سے کہا کہ یقینا سینماون راہ ہمیں یہی سبق سکھا نے ہیں کہ بیار اس عبادت کا طریقہ ہے ہے کہ کی بھو کے کو کھانا کھلا یا جائے ، کی بیتی ہی ہو ان اور کھانا کھلا یا جائے ، کی بیتی ہی ہو ان اور کھانا کھلا یا جائے ، کی بیتی ہی وہ کو کھانا کھلا یا جائے ، کی بیتی ہی وہ کو کھانا کھلا یا جائے ، کی بیتی ہی وہ کو کھانا کھلا یا جائے ، کی بیتی ہی وہ کہ کہ بیتی ہیں۔ کہ کی بھو کے کو کھانا کھلا یا جائے ، کی بیتی ہی وہ کہ کہ بیتی ہیں اور عبادت کے ذمرے ہیں آتی ہیں۔ کی مدد کی جائے ، اور شادی کے بعد اپنی بیوی سے مجمعہ کو کھانا تھی اس بیار ہیں شامل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو جائے ۔ بیسب با تیس بیار ہیں شامل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو کیل وہ کو آپ بی بیار ہیں شامل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو کہ کہ کہ بیار ہیں شامل ہے جوعبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ از راو کہ کرم آپ شریعت کی ردشی ہیں اسٹکے کا جواب مرحمت فی ما کیس

جُوابِ:...غیرمحرَم ہے تعلق وآشنائی ترام ہے، اسے پاک محبت سجھٹا جہالت ہے،اور ترام کو حلال بلکہ عباوت سمجھٹا کفر (۳) کی ہات ہے۔

<sup>(</sup>١) - (تنبيه) في البحر والأصل: أن من اعتقد الحرام حلالًا قان كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وان كان لعينه قان كان دليله قطعيًّا كفر. (الفتاري الشاميه ج:٣ ص:٢٢٣، مطلب في منكر الإجماع، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٢) لما في الدر المنعتار: الحلوة بالأجنبية حرام ... الخروفي الشامية: الخلوة بالأجنبية مكروهة وان كانت معها أخرى كراهة تحريم. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٨)، وفي الدر المختار: ولا يكلم الأجنبية إلا عحورًا، ... الخروفي الشامية: أن صوت المرأة عورة على الراجع ... الخروشامي ج: ٢ ص: ٩٩، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٣) واستحالاًل المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي وقد علم ذلك مما سبق. (شرح عقائد ص: ٢١) والأصل أن من اعقتد الحرام حلالًا ان كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًا كفر، وإلًا فلا. (بحر الرائق ج: ٥ ص: ١٣٢، باب أحكام المرتدين، طبع دار المعرفة، بيروت).

## " میں عیسائی ہوگیا ہول" کہنے والے کا شرعی حکم

سوال:... میرا دوست زاہد حین گزشتہ چند یوم ہے گھر یلو تنازع کی وجہ سے نیندگی گولیاں کھار ہاتھا، ای دوران زاہد کے پچھ دوست ملئے آئے جن میں دوعیسائی ند ب کے ہتے، گر بعد میں میرا دوست ٹھیک ہوگیا اور خواہ تخواہ اداکاری کرنے لگا کہ میں اپنا نہ ب تبدیل کر رہا ہوں اور عیسائی ہور ہا ہوں۔ میں نے اسے اس وقت پچھ جواب ندویا، گر دُوسر سے روز میر سے دُوسر سے دوست کا مران فلیل کے ساتھ آیا اور ججھے پھر کہا کہ: ''میں نے اپنا نہ ب تبدیل کرلیا ہے، اور اب میں عیسائی ہوگیا ہوں'' میرے پوچھنے پر زاہد نے کہا کہ: '' خدا نے جھے کیا دیا ہے؟ اور جو میر سے دوست (عیسائی) ہیں، انہوں نے جھے بہت پچھ دیا ہے، جھے آئی وی ہو گئیرہ'' زاہد نے ایسا کہنے سے اس کا ند جب تبدیل ہوگیا ہے پائیس؟

چواب:...جی ہاں! وہ دِینِ اسلام ہے نکل گیا۔ جو محف جموث موٹ بھی کہددے کہ:'' میں مسلمان نہیں رہا، بلکہ میں نے فلال مذہب اختیار کرلیا ہے'' تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس طرح اگر کوئی یوں کہددے کہ:'' فلال مذہب، دِینِ اسلام ہے اچھا ہے'' تنب بھی وہ اسلام ہے خارج ہوجا تا ہے۔ (۱)

#### مفاد کے لئے اپنے کوغیر مسلم کہنے والا کا فرہوجا تاہے

سوال:...رمضان المبارک میں چند ہوئل دن میں روزے کے دوران بھی کھلے رہتے ہیں، اس کے علاوہ ہندوی کے علاوہ مندروں اورعیسائیوں کے چرچ میں واقع ہوٹل اور کینئین بھی دن کے اوقات میں کھلے رہتے ہیں، ان ہوٹلوں پر غیر سلموں کے علاوہ مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ جھپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں سے کسی ہوٹل پر پولیس کا مسلمان روزہ خوروں کی ایک بڑی تعداد کھانا وغیرہ جھپ کر کھاتی ہے، اگر بھی روزے کے دوران ان میں سے کسی ہوٹل پر پولیس کے سامنے بیا قرار کر لیتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں جس انہیں جھوڑ وہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مخص کی ہیئل میں کا فی ہیں، بلکہ ہندویا عیسائی ہیں۔ روزہ خوروں کا زبانی بیاقرار من کر پولیس انہیں چھوڑ وہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مخص کی ہیئل میں کا فی مقر بحث ہے، جب حکومت کی طرف سے بینک اس قرم میں سے زکو ڈ کی رقم منہا کرتا جا ہتا ہے تو وہ محض مسلمان ہوتے ہوئے حض زکو ڈ کی رقم کو منہا ہونے ہوئے حض مسلمان ہوں۔ وہوئی فرما کر بیہ بتا ہے کہ ہیں غیر مسلم ہوں۔ مہر بانی فرما کر بیہ بتا ہے کہ ہی خواب نا ہے، مسلمان نہیں ہوں'' آ دئی وین سے خارج ہوجا تا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب: ... بیہ کہنے ہے کہ: 'ڈ میں مسلمان نہیں ہوں'' آ دئی وین سے خارج ہوجا تا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو جواب نا ہے، مسلمان نہیں رہتا، ایسے لوگوں کو

<sup>(</sup>۱) ومن قال: "أنا برقة من الإسلام". يكفر في هذه الصورة بلا خلاف. (شرح فقه اكبر ص: ۲۲۷، طبع بمبئي). (۲) مُعلم صبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير يعطون حقوق مُعلمي صبيانهم يكفر. (الفعاوى البزازية على هامش الهنديه ج: ۲ ص: ۳۳۳، كتاب الفاظ تكون إسلامًا أو كفرًا أو خطأ، السادس في التشبيه، طبع بلوچستان بك ديو). (۳) ولو قيل له: ألست بمسلم؟ فقال: لا، يكفر. إذ معناه عند الناس ان أفعاله ليست أفعال المسلمين. (جامع الفصولين ج: ۲ ص: ۱۳، طبع سلامي كتب خانه، بنوري ثاؤن كراچي).

ا پے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے ،اور آئندہ کے لئے اس ندموم حرکت سے توبہ کرنی چاہئے۔روزہ چھوڑنے کے دُوسرے عذر بھی تو ہوسکتے ہیں ،کسی کوجھوٹ ہی بولنا ہوتو اے کوئی اور عذر پیش کرنا جا ہے ،اپنے کوغیرمسلم کہنا جماقت ہے۔

#### نماز کا اِنکار کرنے والا انسان کا فرہے

سوال:...ا يك شخص جوكدايية آپ كواملەتغالى كا'' خاص بنده'' كبتا ہے ،اس كے بقول ہماراكلمہ-نعوذ بالله-لا إلله إلّا الله محمد رسول التذہبيں ہے بلكه كلمه يجھ يوں ہے:'' الله اكبرالله اكبرلا إلله إلَّا الله وحدهٔ لاشر يك لهٰ''۔ ۲:... پورے دن ميں صرف ايك مرتبه خدا تعالی کو سجدہ کرلیا جائے، بہت ہے۔ بعنی پانچ وقت کی نماز فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کا رُخ کعبہ اللہ کی مخالف سمت میں ہے۔ ٣:...رمضان كےروزے فرض نبيس بيں بلكہ سب دن اللہ كے ہيں، جب جا ہيں روز وركيس \_ ٣:... فطرہ اور زكوۃ واجب نبيس ہيں۔ ۵:..اس وقت جوج ہور ہاہے وہ ایک-نعوذ باللہ- دیکلا وا اور ڈھکوسلا ہے۔ ۲:... بینک میں پییہ فلسڈ ڈیبازٹ کروانے ہے جوسودیا (مناقع) ملاہے وہ جائز ہے۔ ے:...حضورِ اقد س ملی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں الیکن یہ بات خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ آئندہ کوئی ٹی آئے گایائیں؟ ۸:..قرآن شریف میں تحریف ہوچکی ہے۔ 9:...ولی اللہ ٹی کی اُست میں ہے نہیں ہیں۔ یہ میں نے صرف چندموٹی موٹی یا تیں لکھی ہیں جبکہ تنصیلا اس سے بہت کھرزیادہ ہے۔

جواب:... بیخض جس کے عقائد آپ نے لکھے ہیں ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دِین کامنکر اور خالص کا فرے۔ اور " خاص بنده "بونے سے مرادا گربیہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُ حکام آتے ہیں تو پیخص نبوت کا مدعی اور مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی کا چھوٹا بھائی ہے اور دعوی نبوت گفر ہے۔

## یا کچ نمازوں اورمعراج کامنکر بزرگ نہیں'' انسان نمااہلیس'' ہے

سوال:... پیچھلے دنوں میری ملاقات ایک بزرگ ہے ہوئی، جود کھنے میں بہت پر ہیز گارمعلوم ہوتے تھے۔انہوں نے مجھ پر میرثا بت کرنا جا ہا کہ دن میں تین نمازیں فرض ہیں اور میہ بات قر آن کی رُ و سے ثابت ہے ، اوراس سلسلے میں مجھے انہوں نے سور ہ ہود کی آیت: ۱۱۳ کاحوالہ دیااوراس کا ترجمہ دِ کھایا،جس ہے بہی ثابت ہوتا نظر آ رہاتھا کہ دن میں نین نمازیں فرض ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمل قرآن کے مطابق تھااور وہ خودیا کچ وقت کی نماز پڑھا کرتے ہتے ،اورانہیں بیتحفہ عراج کے مبارک موقع پر ملاتھا۔ تو انہوں نے کہا:'' تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نبی پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ اور جب قرآن پاک کہدر ہاہے کہ تین نمازیں فرض ہیں تو ہم اس ہے انکارتو نہیں کر سکتے''اوراس نے معراج کے واقعے کو مانے ہے انکار کرتے ہوئے کہا

 <sup>(</sup>١) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ..... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (در مختار ج: ٣ ص: ٢٣٢، باب المرتد، كتاب الجهاد، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١، طبع پشاور).

<sup>(</sup>٣) ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. (شرح فقه الأكبر ص:٢٠٢، طبع بمبني).

کہ:'' ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔'' میں نے سور ہ اسراء کا حوالہ دیا تو موصوف کہنے لگے کہ:'' اس میں تو بہی لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جواپنے بندے کو سچیر جرام سے محبر اتصلٰ تک لے گئی ،اگر میرسب حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضروراس کا ذکر کرتا ، کیونکہ میہ آتی اہم بات تھی اور سور ہ اسراء کی فذکور ہ آیت سے خلا ہز ہیں ہوتا کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسان سے ہوکر آئے تھے۔''
اور سور ہ اسراء کی فذکور ہ آیت سے خلا ہز ہیں ہوتا کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں آسان سے ہوکر آئے تھے۔''

(۱) اول:... پانچ وفت کی نماز کا قر آن کریم میں ذکر ہے، احادیث شریفہ میں بھی، اور پوری اُمت کا اس پر اجماع اورا تفاق جمی ہے۔ یہ بات صرف مسلمان بی نبیس، غیر مسلم بھی جائے ہیں کہ مسلمانوں پر پانچ وفت کی نماز فرض ہے، اس لئے نماز پنج گانہ کا اوا کرنا فرض ہے، اس کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا فرض ہے، اوراس کا إِنْکار کفرہے۔

ووم:...ایک'' بزرگ' نے آپ کو قر آن مجید کی آیت کا ترجمہ وکھایا اور آپ پریٹان ہو گئے ، مسلمان کا عقیدہ ایسا کی نہیں ہوتا جائے گہ کسی جہول آ وی کے ذرا سا وسوسہ ڈالنے نے ٹوٹ پھوٹ جائے۔ آپ کو اور ٹیبیں تو ہی سوج لینا جائے تھا کہ جس قر آ آپ کھنے کی کوشش کی اور پریٹان ہو گئے ، بیقر آن پہلی یار آپ پریااس'' بزرگ' پر عکیم کی ایک آیت کو اُردو تر ہے کی مدو ہے آپ نے بیلے بھی کو نیا میں موجو دتھا، اور چودہ صدیوں کے وہ اکا بر بزرگانِ وین جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی قر آ آپ برگ کا نیا کی کو خوا اور چودہ صدیوں کے وہ اکا بر بزرگانِ وین جن کا شب وروز کا مشغلہ ہی قر آ آپ کریم کا پڑھا تھا، اور جوقر آن بجھنے کے لئے اس کے کسی اُردویا آگریز کی ترجے کے محتاج نبیل تھے، وہ سب کے سب نماز بن گاند کی فرضت کے قائل چلے آئے ہیں۔ بید حفرات قر آن کریم کو آپ سے اور آپ کے اس 'بررگ' نے تو بہر حال زیادہ ہی بچھتے ہوں گے، گرایک آ دھا دمی کو تو فلطی بھی لگ علی ہے ، مگر یہ کیا بات ہے کہ ہر دوراور ہر ذیائے کیا بیا سان نبیل کہ ان 'بررگ' صاحب کو ٹھو کر گئی ہواور وہ جنج گانہ کو فرض بچھتے آئے ہیں، ان سب کو فلطی پر شفن مائے کے بجائے کیا بیا سان نبیل کہ ان 'بررگ' صاحب کو ٹھو کر گئی ہواور وہ آ یہ کی مطلب نہ تھے ہوں ؟ جوشم ساری ڈنیا کو پاگل کہتا ہو، کیا بی بات اس کے خللے داغ اور پاگل پن کی دلے نہیں ...؟

<sup>(1) &</sup>quot;أقِيمِ الصَّلُوةَ لِلدُّلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ النَّلِ وَقُرانَ الْفَجْرِ ... الآية". (الإسراء: ٢٨)، "... مِنْ قَبُلِ صَلُوةِ الْفَجْرِ وحَيْنَ لِيَابِكُمْ مِنَ الظَّهِيْرَةِ وَمَنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعَشْآءِ" (النور: ٥٨)، "حَفِظُواْ عَلَى الصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَى" (البقرة: ٢٣٨). (٢) عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من لقى الله لا يشرك به شيئًا، ويصلى الخمس ويصوم رمضان غفو له قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: دعهم يعملوا. (رواه احمد، مشكوة ص: ٢١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى المجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة الله الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى المجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة الله عليه وسلم: النه عليه وسلم: الله عنه والله عنه والله الله الله عنه والله الله عنه والله عنه والله الله عنه والله الله عليه والله الله عنه والله والله الله عنه والله وا

<sup>(</sup>٣) فعلنى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمسة فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق البل وهو ظلامه وقيل غروب الشمس أحد منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقوله وقران العجر يعنى صلاة الفجر، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترًا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقّوه حلفًا عن سلف وقرنًا بعد قرن كما هو مقدر في مواضعه والله الحمد. (تفسير ابن كثير ح: ٣ ص: ١٤٤ م طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وادا علمت هذا فنتُقول: الصالوة قريضة، واعتقاد قرضيتها قرض، وتحصيل علمها قرض، وجحدها كفر. (اكفار الملحدين ص: ٢، طبع پشاور).

سوم:...ان صاحب کا بیر کہنا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم پانچ وقت نماز پڑھا کرتے تھے؟ اس کے جواب میں ان سے دریافت بیجے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ آنجناب اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئے تھے؟ اور فلاں خاتون کے بطن سے تولد ہوئے تھے؟ چند آدمیوں کے کہنے پر آپ نے اپنے باپ کو باپ، اور ماں کو ماں تسلیم کرلیا، حالا نکہ رہیمی ممکن ہے کہ وہ غلط کہتے ہوں۔ لیکن مشرق ومغرب کی ساری مسلم وغیر مسلم وُنیا، ہر دور، ہر زمانے میں جوشہادت ویتی چلی آئی ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم باخی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ آپ کے نزدیک 'ثبوت' نہیں؟ اور آپ اس کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں تو آپ کے پاس اپنے ماں باپ کا بیٹا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ یا آپ اپنے نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرما کمیں گے؟ کیا وین کے ماں باپ کا بیٹا ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ یا آپ اپنے نسب کے بارے میں بھی ایسے شک وشبہ کا اظہار فرما کمیں گے؟ کیا وین کے قطعیات کوالی لغویات سے آذ کرتا و ماغ کی خرائی نہیں ...؟

چبارم:..قرآنِ کریم میں ' إسراء'' کا ذکر ہے، کیکن آپ کے ' برزگ' صاحب فرماتے میں کہ یہ حقیقت نہیں ، تو کیاان کے خیال میں القد تعالیٰ نے '' ہے۔ حقیقت' بات بیان کردی؟'' اسراء' کا ذکر قرآنِ کریم میں موجود ہے، اور اس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں آئی ہیں ، اس کے منکر کو درحقیقت خدااور رسول اور قرآن وحدیث ہی سے إنكار ہے ...!

ينجم :.. مولاناروی قرماتے ہیں:

اے بسا الجیس آدم روئے ہست پس بہر وستے نباید داد دست

یعنی بہت ہے شیطان آ دمیوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں ،اس لئے ہرایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا جا ہے۔ آپ کا یہ" بزرگ'' بھی" انسان تمااِ بلیس'' ہے، جو وین کی قطعی ویقینی ہاتوں میں وسوے ڈال کرلوگوں کو گمراہ کرتا جا ہتا ہے۔

جوملنگ فقیرنمازروزے کے قائل نہیں وہ مسلمان نہیں ، کیے کا فرہیں

سوال: فقیراورمانگ پاکستان میں مزاروں پر بہت ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کوروزے اور نمازے کنارہ کش کرلیا ہے، اللہ اور رسول کی ہاتیں کرتے ہیں، چرس پیتے رہتے ہیں، کیاان کے لئے روزہ نماز معاف ہے؟

جواب:...جو تخص نمازروزے کا قائل نہیں، وہ مسلمان نہیں، پکا کا فرے۔ جن فقیرملنگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اکثر و بیشتر ای قماش کے لوگ ہوتے ہیں۔

#### نمازروز ہے کوغیرضروری قراردینے والا پیرمسلمان ہی نہیں

سوال: ... ہم لوگ مسلمانوں کے قرقے ہے ہیں ، ہماری برداری کی اکثریت مجراتی بولنے والوں کی ہے ، ہم لوگوں پراپنے

<sup>(</sup>١) "شَيْحَنَ الَّذِي أَسُرِي بِغَيْدِهِ لَيُلَّا مِّنَ الْمُسْجِدِ الْحَزَامِ. . . الح" (بني اسرائيل. ١).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرج به من الأرض .. إلخ. (مشكوة ص:٥٢٩، باب في المعراج).

<sup>(</sup>٣) لا نزاع في تكفير من أمكر من ضروريات اللِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١). ايناد يَكِيَّ معْيَ كُرْشته عاشيتُم عم

آباء واَجداد کے رائج رُسوم، طریقے وروائ کے از ات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بڑی پابندی ہے ہے رُسوم وطریقے پر عمل کرتے ہیں، جن کی بنا پرہم لوگ بہت مصروف ہونے کی بنا پرنماز نہیں پڑھتے ۔ بعض ہمار کر رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ کافی دیر تک ہوتی ہیں، یارات کا کافی حصہ گزار نے پرختم ہوتی ہیں۔ رمضان ہیں ہم روزہ نہیں رکھتے ، ہمارے ہیرصاحب کا تھم نہیں ہے۔ ای طرح زکو ہ ڈھائی فیصد کی بجائے ہم پیرصاحب کے کہنے پر دورو پے پر دور آنے دیتے ہیں، جے پیرصاحب نے ''رسوند'' کا نام دے رکھا ہے۔ ذکر کر دہ تمام رُسوم، طریقے کو ہم گجراتی ہیں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا ہے کہ چونکہ مسممان ہم سب ہیں، کیا ہمیں ان رُسوم اور طریقے وروائ کو اُپنائے رکھنا چاہئے یا کہ ترک کردیں؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبادت محتق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم ات کی بنا پر ہماری عبادت محتق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم ات کی بنا پر ہماری عبادت محتق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم کی بنا پر ہماری عبادت محتق ہوتی ہے، اور کیا ہم لوگ ان رُسوم کی بنا پر کھیں گنا ہمار لوگ ان و تہیں ہود ہے؟

جواب:...نمازِیْ گاند، روزہ اورز کوۃ شرعی فرائض ہیں، کسی پیر کے کہنے ہے ان کو چھوڑ وینا جائز نہیں، اورا گر ہیران فرائض کوغیر ضروری قرار دیتا ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ جتنی رسمیں ہیں،ان کا دِین سے کوئی تعلق نہیں۔

" بیرومرشدنے جھے نماز،قر آن نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے ' کہنے والا گمراہ ہے

سوال: ... ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا ہے، اُدھیز عمر کا ہے، عام طور پریشخص لوگوں کے اُوپر سے جن اور سابید وغیرہ کو دُور کرتا ہے، اور کسی بزرگ کا مرید ہے۔ لیکن میں نے انہیں کبھی نماز اور قر آن پڑھتے نہیں ویکھا، جی کہ ماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب میں نے ان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ:'' میرے پیرومرشد نے جھے نماز اور قر آن نہ پڑھنے کی اجازت وی ہے' اس فتم کے شخص کے ساتھ میراول بات کرنے کوئیں کرتا اور یہ کہ اس سے میل جول بڑھاؤں یا رشتہ داری بڑھاؤں۔ ان کا کس متم کا عقیدہ ہے؟ مختصراً تحریر فرا کیس۔

جواب:... بيخص كمراهب، استعنق نه ركها جائه - (۳)

### حدیث کے منگر کی اسلام میں حیثیت

سوال:...حدیث کے مظر کی اسلام میں کیا حیثیت ہوگی؟ کیادہ اسلام سے خارج ہے؟

جواب: " صدیت 'نام ہے آتحضرت سلی القدعلیہ وسلم کے ارشادات کا ، جو تحص آسخضرت سلی القدعدیہ وسلم کو نبی مانت ہے ، وہ آ پ سلی القدعلیہ وسلم کے اَحکام و قرابین اور آپ سلی القدعلیہ وسلم کے ہر ارشاد کوسر آنکھوں پر دیکھے گا اور اے واجب التسلیم سمجھے گا ،

 <sup>(1)</sup> عن النواس بن سعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه في شرح السُنّة. (مشكوة ح: 1 ص: ١٣٢١، كتاب الامارة، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) والصلوة المفروضات خمس وعدد ركعاتها ..... سبع عشرة ..... وهذه الخمس من أسقط وجوب بعضها أو أسقط وجوبها كلها كفر (اصل الدين ص١٨٩، ١٩٠ لإمام عبدالقاهر البغدادي، طبع مكتبه عثمانيه لاهور).

<sup>(</sup>٣) القول بالرأى والعقل الحرّد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة. (شرح فقه الأكبر للقارى ص: ٢، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) اذمجالسة الأغيار تجر الى غاية البوار ونهاية الخسار. (مرقة شرح مشكوة ج١٠ ص: ٣٩، ص: ٩٥١).

اور جوخش آپ صلی امتدعدیه وسلم کی بات کولائق تشلیم نہیں سمجھتا ،خود دیکھے لیجئے کہ اس کا ایمان آنخضرت صلی القدعلیه وسلم پر کیسا ہے؟ اور مسلمانی میں اس کا کتنا حصہ ہے ...؟ <sup>(۱)</sup>

#### بلاشخفيق حديث كاا نكاركرنا

سوال: میں نے ایک حدیث مبارک پڑھی تھی کہ جب آ دمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس نے نکل کراس کے سر پر لنکتار ہتا ہے، پھر جب وہ فراغت کے بعد پشیمان ہوتا ہے تو ایمان واپس آج تا ہے۔ بیحدیث میں نے اپنے ایک دوست کواس وقت سائی جب زنا کا موضوع زیر گفتگوتھا، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ بیحدیث ہے، تو اس نے جواب دیا کہ: '' چھوڑ وا بیمولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلا سوال بیہ کے کہ بیحدیث متنداور معتبر ہے یا ضعیف؟ دُوسرا سوال بیہ کے دوست کا بیک کرنے مولویوں کی گھڑی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔'' پہلا سوال بیہ کے کہ بیحدیث متنداور معتبر ہے یا ضعیف؟ دُوسرا سوال بیہ کے دوست کا بیک کرنے مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں گھڑی ہوئی باتیں کا جواب ذراوضاحت اور تفصیل ہے دیجے گا۔

جواب:... بیر حدیث مشکلوۃ شریف (ص: ۱۷) پر صحیح بخاری کے حوالے نقل کی گئی ہے۔ آپ کے دوست کا اس کو '' مولو یوں کی گھڑی ہو گی ہا تیں'' کہنا، جہالت کی بات ہے۔ان کواس سے توبہ کرنی چاہئے اور بغیر تحقیق کے ایس باتیم کہنے سے پر بیز کرنا چاہئے ، ورنہ بعض اوقات ایمان ضائع ہوجا تاہے۔

#### انكار حديث، انكار دين ہے

سوال ندرایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکدا حادیث کی بنا پر ہی مسلمان مختلف فرقوں میں ہے ہوئے ہیں ،اس لئے احادیث کو نہیں ماننا چاہئے۔ نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن تکیم کی حفاظت کا دمہ تولیا ہوا ہے گرا حادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا ،اس لئے احادیث غلط بھی ہو عتی ہیں ،لہٰ ذاا حادیث کونہیں ماننا جاہئے۔

جواب:..احادیث آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات کو کہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جوفض آنخضرت ملی الله علیه وسلم پر ایمان رکھتا ہووہ آپ مسلی الله علیه وسلم کے ارشادات ِمقدسہ کو بھی سرآ تکھوں پر دیکھے گا، اور جوفض آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے

 <sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة؛ من رُدَّ حديثًا قال بعض مشائخنا: يكفر، وقال المتأخرون ان كان متواترًا كفر، أقول: هذا هو الصحيح الا ادا كان ردَّ حديث الآحاد من الأحبار على وحد الاستحفاف، والإستحقار والإنكار. (شرح فقد الأكبر ص:٣٠٢). أيضًا فتاوئ تاتارخانية (ج:٥ ص:٣٢٤).

 <sup>(</sup>۲) وعنمه (أى: أبى هريرة رضى الله عنه) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آلا يزنى الراني حين يزنى وهو مؤمن ....
 الخد (مشكوة ح: ١ ص: ٤١، باب الكبائر وعلامات اللفاق، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي التاتارخانية ح: ٥ ص:٣٣٣. والإستحفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلا على خيار عباده ليبدلوا خلقه على شريعته نيابةً عن رُسله، واستخفافه هذا يعلم أنه إلى من يعود؟ (بزازية على هامش الهندية ج: ٢ ص. ٣٣٧ طبع رشيديه)، أيضًا قال الشامي: فلو بطريق الحقارة كفر لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار. (شامي ج: ٣ ص: ٢٢، مطلب في الجرح اغرد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في حميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيته ضرورة. (الدر المختار

ارشادات کومانے ہے اٹکار کرتاہے وہ ایمان بی ہے خارج ہے۔

ان صاحب کا پیرکہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ ہے ہوئی، بالکل غلط ہے۔ سیجے یہ ہے کہ قرآن کریم کو آتخضرت صبی الله علیه وسلم اور صحابةٌ و تابعینٌ کے ارش دات کی روشنی میں نہ سجھنے بلکہ اپنی خواہشات و بدعات کے مطابق ڈھالنے کی وجہ ہے تفرقہ پیدا ہوا، چنانچہ خوارج ،معتز لہ،جمیہ ،روانف اور آج کے منکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں ،اوران صاحب کا بیرکہنا کہ القد تعالیٰ نے صرف قر آن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ نبیس نیا، بیجی غلط ہے۔ آتخضرت صلی امتد مدیر وسلم کے ارشادات کی ضرورت جس طرح آپ صلی التدعلیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کوتھی ، اس طرح بعد کی امت کوبھی ان کی ضرورت ہے اور جب امت اپنے نبی صلی القدعلیہ وسلم کی ہدایات اور آپ صلی القدعلیہ وسلم کے ارشادات کے بغیر ا ہے دین کوئیں سمجھ علی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے بعد کی امت کے لئے اس کی حفاظت کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا ،اورا گر بعد کی امت کے لئے صرف قرآن کریم کافی ہے اور آنخضرت صلی ابتد علیہ وسلم کی ہدایات وارشادات کی اسے ضرورت نہیں ، تو آنخضرت صلی ابتد عليه وسلم كزمان كولوكول كوبھى نعوذ بالقد! آپ صلى القدعديه وسلم كى ضرورت نه جوگى ، كويا آتخضرت صلى الله عليه وسلم كوالله تعالى نے

#### كيا حديث كى صحت كے لئے دِل كى گوائى كا عتبار ہے؟

سوال:...حضرت ابوأسيدٌ ہے روايت ہے كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: '' جب تم مجھ ہے مروى كو كى حديث سنو جس کوتمبارے دِل مان کیں اور تمہارے شعور زم پڑجائیں اور تم بیہ بات محسوں کروکہ بیہ بات تمہاری ذہنیت ہے قریب تر ہے تو یقیناً تمہاری نسبت میری ذہنیت اس ہے قریب تر ہوگی ( یعنی وہ حدیث میری ہوسکتی ہے ) ،اورا گرخودتمہارے دِل اس حدیث کاا نکار کریں ا در وہ بات تمہاری ذہنیت اور شعور ہے ڈور ہوتو سمجھو کہتمہاری نسبت وہ بات میری ذہنیت ہے ڈور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگ ۔'' بیحدیث س پائے کی ہے؟ اوراس میں حضور صلی ابتدعلیہ وسلم نے کس کوتھم بنایا ہے؟ کیونکہ ہرفر وتو مخاطب ہونہیں سکتا ،اور ہرا یک کی ذ ہنیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں ۔حضرت علیٰ ہے مروی ہے کہ:'' جبتم کوئی حدیث سنوتواس کے بارے میں وہی گمان کر وجوزیاد ہ سیجے گمان ہو۔ زیادہ مبارک اور زیادہ یا کیزہ ہو۔' 'اس صدیث کی سندکیسی ہے؟

جواب:... بیرحدیث شریف منداحمد میں دوجگہ (ایک ہی سند سے ) مروی ہے (ج:۵ ص:۴۲۵، ج:۳ ص:۹۷)، متد بزار (مدیث:۱۸۷)، سیح این حیان میں ہے، ہیٹمی نے مجمع الزوائد میں، إمام این کثیر نے تغییر میں، زبیدی شارح احیا نے

<sup>(</sup>١) من رد حديثًا قال بعض مشائحا يكفر، وقال المتأخرون إن كان متواترًا كفر، أقول. هذا هو الصحيح. (شرح فقه الأكرب ص: ١٠٠٣، طبع مجتباتي دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي خُمَيد وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له اشعاركم وابشاركم وترون أنه منكم قريب قانا اولى به، وادا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه اشعاركم وابشاركم وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه. (مسند احمد ح.٥ ص٣٥٠، أيضًا: ج:٣ ص:٩٤، طبع بيروت).

آپ کا بیار شاد سیجے ہے کہ ہر فرداس کا مخاطب نہیں ہوسکتا ،اس کے خاطب یا تو صحابہ کرام ہے، جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبات سے خاص مناسبت رکھتے تھے، یاان کے بعد محد ثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظِ نبوی کو پہچا نے کا ملکہ تو یہ پیدا ہوگیا ہے ، ہبر حال عامة الناس اس کے مخاطب نہیں ۔اور بیابیا ہی ہے جیسے کہ و ورس حدیث میں فر مایا: "است فست قبلہ ک و لو افساک المسفنون" بعنی اپنے ول سے نتوی پوچیو (جا ہے مفتی تمہیں نتوے دے ویس) یہ ارشاداً رہاب قلوب صافیہ کے لئے ہے ،ان کے لئے نہیں ،جن کے ول اتعہ مے ہوں۔

### جنت، دوزخ کے منگراور آوا گون کے قائل کا شرعی حکم

سوال:...اگرگوئی مسلمان کہدوے کہ: ''میرااِیمان جنت، دوز خ پرنبیں، بلکہ ہندوؤں کے عقیدے آوا گون پرہے'' تو کیا وہ مسلمان روسکے گا؟ اس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی؟ اس کے وہ مسلمان روسکے گا؟ اس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی؟ اس کے لئے مسلمان وُ عائے مغفرت کرسکتا ہے؟ اُ حکام شریعت ہے مطلع فر یا کرایقہ کی خوشنودی حاصل کریں، جو اگ اللہ!

جواب:... جو محض جنت و دوز خ کا منکر ہو، یا ہندوؤں کے آوا گون کا قائل ہو، وہ مسلمان نہیں۔ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن نہیں کیا جائے گا، نداس کی نماز جناز و پڑھی جائے گی، نداس کے لئے وُ عائے مغفرت ہے۔ (۵)

### ز بروسی اسلامی اَ حکامات کی تعلیم و بینا

سوال:...اگرایک مسلمان بھائی دُوسرے مسلمان بھائی کونماز کے لئے کہتا ہے اور وہ بندہ اس پڑس نہیں کرتا اور انکار کرتا ہے، تو کیانماز کے لئے کہنے والا بندہ گناہ گارہے؟ یااس شخص کواس وقت تک کہنا چاہئے جب تک مان نہ جائے؟ اورا گروہ نہ مانا ادراس

 <sup>(</sup>١) وإذا سبمعتم النحديث .. إلخ رواه الإمام أحمد والبزار في مستديهما وسنده صحيح كما قال القرطبي وغيره. (تنزيه الشريعة المحتم النص ٢٩٣ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وهذا وإن كان يشهد لذلك الحديث لكنى أقول: أنكره قلبى، وشعرى، وبشرى وظننت أنه بعيد من رسول الله صلى
 الله عليه وسلم. (القوائد المجموعة للشوكاني ص:٢١ ١ ٢٨ كتاب الفضائل طبع دار الباز مكة المكرمة).

 <sup>(</sup>٣) من أنكر الأهوال .... والجنّة والبار كفر. (شرح فقه الاكبر ص.٤٠٥).

 <sup>(</sup>٣) اذا مات (المرتد) أو قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة، وانما يلقى في حفرة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٩١ الفن الثاني، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>۵) "وَلَا تُبَصَّلِ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَيْرِهِ" (التوبة: ۸۳)، "ما كَانَ لِلنَّبِيّ وَالْلِيْنِ امْنُوْآ انْ يُسْتَغُفُرُوا لِلمُشْرِكِينَ" (التوبة ١٣٠). لِلْمُشُرِكِينَ" (التوبة ١٣٠).

درمیان اس کی موت واقع ہوجائے تو کیا وہ منکر کہا۔ ئے گا؟اوراس کی سز االقد کے نز دیک کیا ہوگی؟ کیا نماز کے لئے کہنے والا بندہ بھی اس سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ دو اس شخص کونماز کے لئے راغب نہ کرسکا؟

جواب: مسلمان بھائی کونمازے ہے حسن تدبیر کے ساتھ ضرور کہنا جاہے ،گر اتنااصرار نہ کیا جائے کہ وہ انکار کردے۔ اگر'' اِنکار'' کا بیمطلب ہے کہ:'' میں تیرے کہنے ہے ہیں پڑھوں گا'' تو کا فرنہیں ہوگا،اوراگر بیمطلب ہے کہ وہ نماز کی فرضیت ہی کا منکر ہے تو کا فرہوجائے گا۔(۱)

خدا کی شان میں گستاخی کرنے والی کا شرعی حکم

سوال:...ایک عورت خدائے بزرگ و برتر کی شان میں گتاخی کی مرتکب ہوتی ہے،مثلاً: نعوذ بامند! وہ بیکتی ہے کہ: 'خدا بہراہے،سنتائی میں ہے' وغیرہ تواس کے بارے میں اسلام میں کیا تھم ہے؟ اور نیز اگر شادی شدہ ہوتو نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ جواب:...ایسے گتا خاندالفاظ ہے ایمان ضائع ہوجا تا ہے، اس کوتو بہ کر کے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جاہئے۔ (۲)

'' اگرخدا بھی کہتونہ مانوں'' کلمہ کفر ہے

سوال: ... میں نے ایک دن ایک مخف ہے یہ کہا کہ چلوہ مارے مولوی صاحب ہے مسئے مسائل پوچسے ہیں ،اگروہ فلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے ،اوراس کی بات نہیں ساکریں گے ،تواس نے جواب میں کہا کہ:'' میں اس کے پاس قطعاً نہیں جو وُں گا ، چیا ہے کہ بھی ہوج نے ۔اوراس کونہیں ما نوں گا ، چیا ہے میری گرون بھی کئے جواب میں کہا کہ:'' میں نے بھر اصرار کیا کہ بات بوچسے میں کیا حرج ہے ، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا ، چی کہ اس نے کہا کہ:'' اگر خدا بھی آ کر کہد دے کہ اس مولوی صاحب کو بھی ما نو اوراس کی بات سنوتو بھی میں نہیں مانوں گا ،اور نہ بات سنوں گا۔'' جواب طلب بات سے ہے کہ اس کہنے ہے اس کے ایمان واسلام اورا تلمال پر پچھ بات ہوں گا نہیں ؟

جواب:...ال شخص کے میداغہ ظاکہ'' اگر خدا بھی آ کر کہہ دی۔ ..'' کلمہ کفر ہیں ، اس کو ان الفاظ ہے تو ہے کرنی چ ہے اور ایٹے ایمان اور تکاح کی تجد بدکرنی چاہئے ، واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) وقول الرجل لا اصلى يحتمل اربعة أوحه أحدها لا اصلى، لأبي صليت. والثاني لا اصلى بامرك فقد امرني بها من هو خير مسك. والثالث: لا اصلى فسقا مجانة، فهده الثلاثة ليست بكفر. والرابع. لا اصلى اذ ليس يجب على الصلاة ولم او مر بها يكفر. (الهندية ج:۲ ص:۲۹۸، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

 <sup>(</sup>٢) اذا وصف الله بما لا يليق يكفر. (البرازية على الهندية ج. ٢ ص٣٢٣٠، كتاب ألفاظ ما يكون إسلامًا أو كفرًا).

<sup>(</sup>٣) ما يبكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والبكاح وأولاده أولاد الرماء وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتومة وتجديد البكاح. (الدر المختار ح:٣ ص٢٣١، باب المرتد، عالمگيري ج.٢ ص ٢٨٣، كتاب السير).

 <sup>(</sup>٣) اذا وصف الله بسما لا يمليق يكفر. (بزارية عنى هامش هندية ج: ٢ ص:٣٢٣). اذا قبال: "لو أمرني الله بكذا لم أفعل" فقد كفر. كذا في الكافي. (الفتاوي الهمدية ح ٢ ص ٢٥٨، الباب الناسع في أحكام المرتدين).

## " بن بلائے تواللہ کے گھر بھی نہ جاؤں " کہنے والے کا شرعی حکم؟

سوال:...رمضان شریف میں پچھ دوست دعوت پر مدعو تھے، جب وہ جانے نگے تو مجھے بھی کہا، تو میں نے کہا کہ:'' میں تو مدعونییں ہوں 'نقل کفر، کفرنباشد کے مصداق بن بلائے تو القد تعالیٰ کے گھر بھی نہ جاؤں'' مطلب خود داری کا تھا، کیا بیا لفاظ کلمہ پکفر میں آتے ہیں؟

جواب:...مطلب تو چاہے کھے بھی ہو، کیکن الفاظ گتا خانہ ہیں ، اس لئے اس سے تو بہ کی جائے اور تجدید ایمان کی جائے ، ادراگر نکاح ہو چکاہے تو نکاح کی بھی تجدید کی جائے ، واللہ اعلم! ( )

### "الله يجهين ہے،حضرت عيلى سب يجھ بين" كہنے والے كاشرعى حكم؟

سوال:... پھور سے پہلے میں نے اللہ تھا کہ: '' آج ہے ہم عیسائی ہیں اور (نعوذ باللہ) یہ کہا تھا کہ: '' اللہ پھونیں ہے' اور وُرس بھی خراب کلمات کے تھے۔ یہ بھی کہا تھا کہ: '' آج ہے ہم عیسائی ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بائے ہیں' اور ش ید یہ بھی کہا تھا کہ: '' حضرت بیسیٰ ہی سب پھھ ہیں' اور دروازے پراٹنیکر ہے صلیب کے نشان بنالئے تھے، اور شاید خود بھی بینشان عیسائیوں کی طرح ادا کے تھے، (اور شاید وُورس یہ ایس وقت میرے گھر کے تھے، (اور شاید وُورس یہ ایس وقت میرے گھر کے تھے، (اور شاید وُورس یہ ایس وقت میرے گھر کے تھے، (اور شاید وُورس یہ کہا تھا)، اس وقت میرے گھر کے تھے، (اور شاید وُورس یہ کے اور ہوسکتا ہے کہ جھے ہول چوک ہوگئی ہو، لکھتے وقت ہیں اب تقریباً پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور کلہ بھی پڑھتی ہوں ، اب آپ بتا ہے کہ ہیں کیا کروں؟ اور کس طرح اس گناہ کے عذاب ہے بچوں؟ کیا اس طرح کہنا شرک ہوا؟ اور کیا ہیں اب تجدیدا بمان کروں؟

جواب: ... جوالفاظ آپ نے لکھے ہیں، ان کے کفر وشرک ہونے میں کیا شبہ ہے ... ؟ تجدید ایمان ای وفت ضروری تھی، تجدید ایمان کا طریقہ رہے کہ ان الفاظ سے تو بہ کر کے کلمہ شریف پڑھ لیا جائے اور اللہ تعالی سے اس گستاخی کی معافی ما نگ لی ج ئے، تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح بھی ضروری ہے۔

### گتاخی پراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگیں اور ایمان ونکاح کی تجدید کریں

سوال:...میں نے ایک دن شیطان سے مخاطب ہو کر بیرکہا کہ:'' اے شیطان!اب میں اللہ پر ،اس کے رسول پر ایمان نہیں لا تا ،اب میں تجھ پر (شیطان پر )ایمان لا تا ہوں ،اب تو میر افلال بُر اکام کر دے''لیکن و ویُر اکام نہیں ہوا ،یا شیطان نے نہیں کیا ، میں

<sup>(</sup>۱) وصبح بالنصّ ان كل من استهزأ بالله تعالى أو بملك ... فهو كافر. (كتاب الفصل لابن حرم ح: ۲ ص ۲۵۵، يحواله اكفار الملحدين ص: ۲۳) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (در محتار ج: ۳ ص: ۲۳۲ ، باب المرتد، فتاوى عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۸۳ ، الباب التاسع في أحكام المرتدين) . (۲) قالوا سبُ الله تعالى كفر محص ، وهو حق لله ، وتوبة من لم يصدر مه إلّا محرد الكفر الأصلى أو الطارى مقبولة مسقطة للقتل بالإجماع ... الخ . (الصارم المسلول على شاتم الوسول ص: ۱ ۳۹) ، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح . (الفتاوى الشامية ح: ۳ ص: ۲۳۲).

اب دوبار ومسلمان ہونا جا ہتا ہول ، براہ مہر بانی مجھے دو بارہ مسلم ن ہونے کا طریقہ بتادیجئے۔

جواب:...آپ نے بڑی نادانی کی بات کی ، خدانخواستہ اگروہ پُراکام آپ کے حسبِ منشا ہو جاتاتو آپ کے دوبارہ مسلمان ہونے کا راستہ ہی بند ہوج تا۔ توبہ! توبہ! توبہ! کتنی پُری بات ہے کہ آ دمی اللہ تعالی اوراس کے رسول کا انکار کرڈالے۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے اسلام وایمان کی تجدید کریں'، اوراس گتاخی و بے ادبی پر اللہ تعالیٰ ہے معانی مائٹیں۔ اگر آپ شاوی شدہ بیں تواہی نکاح کی تجدید کریں۔

'' جس رسول کے بیاس اختیا رات نہ ہوں ، اُسے ہم ماننے ہی نہیں'' کہنے کا کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک شخص نے کہا کہ:'' ایسارسول جس کے پاس اختیارات نہ ہوں تواس کو ماننے بی نہیں'' کیا ایسا کلمہ کہنے ہے آدمی اسلام سے خارج ہوجا تاہے؟

جواب:... بيرسول التدسلی الله عليه وسلم کا انکار ہے،اس لئے تجديد ايمان كے ساتھ نکاح كى تجديد بھى كى جائے۔ (<sup>-)</sup>

### حضور صلی الله علیه وسلم کی اونیٰ گستاخی بھی کفر ہے

سوال:...رسول الله عليه وسلم ك شان الله سين گنتاخي كرنے كے باوجود بھى كيا كوئي مسلمان روسكتا ہے؟ جواب:...آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے بال مبارك كي تو بين بھى كفر ہے۔ فقه كى كتابوں بيس مسئله لكھا ہے كہ: اگر كسى نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے موئے مبارك كے لئے تفتیر كا صیغه استعمال كيا، وہ بھى كا فر ہوجائے گا۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کے منکر کا کیا حکم ہے؟

سوال:...ایک آ دمی اللد تعالیٰ پرکمل یقین رکھتا ہے ادراس کے ساتھ کسی کوشر یک بھی نہیں کرتا ،نمی زبھی پڑھتا ہے،لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئبیں مانتا تو کیا وہ آ دمی جنت کاحق دارہے؟

<sup>(</sup>۱) وتوبته ان یأتی بالشهادتین. (بدانع الصنانع ج ۲۰ ص ۱۳۵۰). وفی الشامی: فقالت ...... انا اشهد ان لا اله إلا الله وان محمد رسول الله كان هذا توبة منها. (شامی ج ۳۰ ص ۲۳۲، باب المرتد).

<sup>(</sup>۲) گزشته مغیرهاشینمبرا ـ

<sup>(</sup>٣) فاذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد أو استسلام فلا يكون فيه ايمان وهذا هو بعينه كفر الملسد (الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: ١٣١، طبع بيروت). ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (فدوى شامى ج:٣ ص: ٢٣٢، كتاب السير، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وفي الميط: لو قال لشعر النبي صلى الله عليه وسلم: "شُعَيْر" يكفر عند بعض المشاتخ، وعند البعص لا يكفر إلا إذا قال ذلك بطريق الاهانة. (رسائل ابن عابدين ج: ١ ص:٣٢٩).

جواب: ... جو محض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کونبیں مانیا، وہ خدا پریقین کیسے رکھتا ہے ..؟

#### كيا كتاخ رسول كوحرامي كهه سكتے بين؟

سوال: بعض لوگ سورہ قلم کی آیت: ۱۳ (زنیم) سے استدال کر کے گستا نے رسول کوحرا می کہتے ہیں۔ کیا بیدؤ رست ہے؟
جواب: آبخضرت ملی انشدعلیہ وسلم کی یا کسی بھی رسول کی گستا خی کرنا بدترین کفر ہے (نعوذ بائند) ، گرقر آنِ کریم کی اس
آیت کر یمہ بیس جس شخص کو'' زنیم'' کہا گیا ہے ، اس کو گستا خی رسول کی وجہ ہے'' زنیم' نہیں کہا گیا، بلکہ بیا کی واقعہ کا بیان ہے کہ وہ
شخص واقعتا ایسا بی بدنام اور مشکوک نسب کا تھا۔ 'اس لئے اس آیت کر یمد سے بیا صول نہیں نکالا جاسکتا کہ جو شخص گستا خی رسول کے
گفرکا ارتکاب کرے ، اس کو درا می '' کہہ سکتے ہیں۔

### رُشدی ملعون کے جمایت کا شرعی حکم

سوال:...جارے یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان رُشدی بہترین انسان ہے،اس نے جو پھے کھاہے، وہ حقیقت ہے۔اہذا قر آن اور سنت کی روشنی میں جو شخص شاتم رسول کو بہترین انسان قرار دے،اس کی سزا کیا ہے؟ ہے۔لہذا قر آن اور سنت کی روشنی میں جو شخص شاتم رسول کو بہترین انسان قرار دے،اس کی سزا کیا ہے؟ جواب:... شخص سلمان رُشدی کا چھوٹا بھائی ہے،اور یہ بھی دائر ۂ اسلام ہے خارج ہے۔

### کیا یا کستان کے بہت سے لوگ سلمان رشدی نہیں ہیں؟

سوال:...روزنامہ جنگ کے توسط سے ہیں آپ کی اورعلمائے دین کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کل سلمان رشدی اوراس کی'' شیطانی کتاب' کے سلسے ہیں وُنیائے اسلام ہیں ہوئے ہیائے پراختجاج اورغم وغضے کا اظہار ہور ہا ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کی شان ہیں اس گٹنا ٹی پر یقینا وہ قابل گردن زدنی ہے، گرتعجب اس بات پر ہے کہ دیگر مما لک کے علاوہ خاص طور سے ایک طبقہ پاکستان ہیں بہت پہلے ہے اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہے، جولا کھوں کی تعداد ہیں جیں اوران ہیں سے ہرایک سلمان رشدی ہے کہ نہیں، بلکہ زیادہ شیطان صفت ہے۔ یہ حضرت عینی علیہ السلام کے خلاف خاص طور سے اور دیگر انبیائے کرام اورختم الرسلین حضرت مجد مصطفی صلی انلہ علیہ وہ کی شان ہیں گٹنا خانہ کھانت استعال کرتے جیں۔اس فرقے بلکہ دین کے بانی کا لٹر پچراور کتا جیں لا تعداد شاکع ہوتی جیں اورمسلمانوں کو گمراہ تو کم مرانتہائی دِل آزاری کا موجب جیں۔حدتو یہ ہے کہ اس کا بانی (نعوذ بالنہ)

<sup>(</sup>۱) اذا لم يعرف الرجل ان محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء فليس بمسلم. (الفتاوى التاتار خالية ح ٥٠ ص:٣٢٥ قديممي) وأيضًا انكار وسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الربّ تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا، بل جحد للربّ بالكلية وانكار ... الح. (شرح العقيدة الطحاوية ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٢) قال أبو يوسف: وايسما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذّبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى. (كتاب تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الأنام، ملحقه رسائل ابن عابدين ج. ١ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) (عن) سعيد بن المسيّب وعكرمة هو ولد الزّبي الملحق في النسب بالقوم. (تفسير قرطبي ج:١٨ ص٢٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) لأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص:٣٩، طبع مجتباتي دهلي، أيضًا: فتاوي قاضيخان على الهندية ج:٣ ص:٥٤٣).

رمولی متبول صلی انته علیہ وآلہ وسلم کے مشن کوا دھورا کہتا ہے اوراس کی تحییل کے لئے کہتا ہے کہ بیٹ آیا ہول (گویا قر وسراجتم لے آر)، اور میں بھی آخری نبی ہول ( فطب اہمیہ عن ان المحکم ہوں اور ہیں بھی آخری نبی ہول ( فطب اہمیہ عن ان المحکم ہوں اور ہیں ہوں آت تک پاکستان میں اس کہ: ہم تو محمطی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآخری نبی مانے ہیں، اور گلہ پڑھ کر بھی سناویتے ہیں۔ چنا نچھ اس سلمیا ہیں آت تک پاکستان میں ( سوائے بھوصا حب مرحوم ) کی حکومت نے اس طرف تو جہنیں دی، اور نہ بی عاماے کرام نے بھر پور قدم افھایا۔ صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کے والے اور پڑھے کام بود ہا ہے کام ہود ہا ہے کہ تچھ و ہیں۔ یہ ان محمل انوں ہو جو اور لوگ ہے تھی ہوئی ہا ور پڑھے کام کیا جائے اور فاص طور سے ان مسلمانوں پر جو کم تعیم یافتہ یا ناخوہ ندہ ہیں، میلغوں اور عالمے کرام کا وقد پاکستان کے ہر ویہات، تھے اور شہر میں جا کر بیلئے کے ڈریلے لوگوں کو بتا کیں کہ جھوٹ کیا ناخوہ ندہ ہیں، میلغوں اور عالمے کرام کا وقد پاکستان کے ہر ویہات، تھے اور شہر میں جا کر بیلئے کے ڈریلے لوگوں کو بتا کیں کہ جھوٹ کیا ناخوہ ندہ ہیں، میلغوں اور عالمے کرام کا وقد پاکستان کے ہر ویہات، تھے اور شہر میں جا کر بیلئے کے ڈوریلے لوگوں کو بتا کیں کہ جھوٹ کیا اور بھی کہ ہوت کا جی ہی بھوٹا اور کو ڈور اور کو کہ ہوٹا اور کا ڈور ہیں ہوں ہوٹا اور کو ڈور اس کو البانہ عقیدت و اس کے بیلے وقف کر دیا جائے کہ بیلی عین عبادت اور رسول کر بیلی اللہ غیادہ تا کہ کہ ہوت کا جو ہے کہ ایک کر لیا جائے اور انہیں تبلغ کے ڈور لیے اجبائی نرم وشاکست کر لیا جائے اور انہیں تبلغ کے ڈور لیے اجبائی نرم وشاکست کے اور انہیں تبلغ کے ڈور لیے اجبائی نرم وشاکست کہ ہوٹ کا اور آئیل خور کو آوال کو ڈالے گرکس کی جو سے ان کی ڈبائیں ور ڈور کو آوال کو ڈالے گرکس کی جو سے کہ کو گور کو گور کو گور آل کور ڈور کور گور کور گور گور کور گور کور گور کور گور کور کور کور گور کی جو سے کہ یا چور کور گور کور گور گور گور کور گور گور کور گور کور گور کیا ہور کور گور گور کی کور گور کور گور کور گور کور گور گور گور کور گور کور گور کور گور کور گور کور گور گور کور گور کور گور کور گور کیا گور گور کور گور کور گور کور گور کور گور گور کور کور گور کور گور کور گور کور گور کور کور

جواب: ... جھے آپ کی رائے سے پور اا تفاق ہے۔

قرآن مجید کی تو بین کے مرتکب کا شرعی حکم

سوال:...جارے والد صاحب نے گزشتہ دنوں گھر بلو (خاتگی) جھڑے کے درمیان ایک ایس کتاب جس میں زیادہ تر قرآن پاک کی سورتیں لکھی تھیں ،اپنے ہاتھ ہے اُٹھا کر زمین پر'' دے ماری'' اورا یک بار نہیں ، بلکہ کی بار جھوٹے بھائی کے بقول:
انہوں نے اسے بیروں سے بھی مسلا تھا۔ جبکہ اس جمعہ کو انہوں نے قرآن مجید کو اپنی بیٹیم کو تھینچ کر مارا اور تیسری بارانہوں نے اس کے صفح ہاتھوں سے نوچ نوچ کر کمرے میں پھیلا دیے ، جبکہ وہ صفحات آ دھے اور شہید ہو بھی ہیں۔ والدہ صاحب نے بیسی بتایا کہ وہ اس طرح قرآن پاک اس سے پہلے بھی گئی بار شہید کر بھی جی بیں۔ اب مجھے اور چھن بیہ ہو بھی میں بار قبید کر کمرے میں پہلے بھی گئی بار شہید کر بھی میں اس میں کہ ہیں یانہیں ؟ اور یہ کہ ان کا کہ باقی ہے یانہیں؟ (طرح یہ کہ انہیں اپنا اس کی کر کمرامت یا شرمندگی نہیں ہے)۔ اور یہ بھی بتا کیں کہ ہم اولاد ہیں اب ان کا اوب کر ہیں بینہیں؟ لیعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صریح ہے کہ اور سے کا لم میں بھی اس کو غرور شامل سیجے گا۔ کو کہ مول ناصاحب! برائے خدا آپ اس مسئلے کا جواب جلد از جلد دے و شبیع گا واور سے کا لم میں بھی اس کو غرور شامل سیجے گا۔ کو کہ میں جا ہتی ہوں کہ والدین اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیس ، کو کلہ میں کی بارڈ ھکے اپنے کا لم میں بھی اس کو غرور شامل سیجے گا۔ کو کو کہ میں جا ہتی ہوں کہ والدین اسے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیس ، کو کلہ میں کی بارڈ ھکے اپر کا کم میں بھی اس کو غرور شامل سیجے گا۔ کو کو کہ میں کی بارڈ ھکے

چھے اغاظ میں نکات کی باقیت پرشک طاہر کر چکی ہوں الیکن انہیں میری بات کا متبار نہیں ہے۔

جواب: ..قرآنِ کریم کی اس طرح برئی کرنے والاسلمان نہیں رہتا، بلکہ کافرومر تد ہوجاتا ہے، اورآپ کی والدہ کے بقول میخف اس سے پہلے بھی قرآنِ کریم کی بے جرئی کر چکا ہے، اس لئے اس شخص کولازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے اور نکاح کی بھی تجدید کرے۔ جب تک بیاہ بھی تجدید کرے۔ وہ پونک اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعا ملہ نہ کیا جائے، اگر مرے تو اس کا جن زو نہ پر دھا جائے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن نہ کیا جائے، اور اس کی بیوی اس کے لئے حرام ہے۔ وہ چونکہ تمہار اباب ہے، نہ پڑھا جائے۔ اس لئے جس طرح بھنگی کو کھانا ویا جاتا ہے، اس کووے ویا جائے۔

### " تبت يدا" بر" تبت كريم" نكل جانا

سوال :... عرض ہے بندہ تا چیز ہے ایک اخرش ہوا سرز دہوگی ہے ، وہ یہ کہ المیہ نے کہا کہ: دیکھیں بجے مجھ پہنس دہ ہیں ، مل نے پوچھا: کیوں؟ تو کہا کہ: میں "تبست کویم" پڑھرہ ہوں ، بچے کہ درہ ہیں کہ اپر چھا: کیوں؟ تو کہا کہ: میں "تبست کویم" نگل گیا۔ ذبن میں یہ بات تھی کہ "تبت "ہے ملتا جلتا افظ ہے "تببت کویم" اس لے شایع وارا وہ ہے ساختہ افظ "تببت کویم" اس لے شایع بخصے ہوں۔ اب اِس وقت سے میں شدید و بنی کرب میں بہتلا ہوں کہ آیا کہیں میں وائز ہا ایم ن ہے خور تو تو نہیں ہوگیا، مقامی مجد کے فطیب صاحب ہے رُجوع کیا تو اُنہوں نے فر مایا کہ: یہ شیطانی وسوسہ ہو، لاحول والا تو قریز ھے رہو، لیکن اس کے باوجود بھی میرا ول مطمئن نہیں ہو د ہا ہے۔ اب آپ فرما کی کہ میر ہو کے الفاظ" تبت کریم" جو کہ با قصد و ارا دو فکل گئے ، ان الفاظ کی ادا کے ہوت الفاظ" تبت کریم" جو کہ با قصد و ارا دو فکل گئے ، ان الفاظ کی ہوت سے شر آن پاک کی ہوا د اِن تو خارج نہیں ہوگی ، اور اِس ہا د بی کی وجہ سے میں کہیں وائز ہ ایمان سے تو خارج نہیں ہوگی ، اگر ایسا ہوگی ، اگر ایسا مقکور وممنون ہوں گا۔

جواب: . چونکہ بلاقصد میالفاظ صادر ہوئے ، اس لئے ایمان سے خارج نہیں ہوئے ، اللہ تعالی سے استغفار کیا ج نے کہ اس ہوا غلطی کومعاف قرما کیں۔

 <sup>(</sup>١) من استخف بالقرآن ... كفر. (شرح فقه الأكبر ص ٢٠٥). وفي الفتح من هول بلفط الكفر ارتد، وان لم يعتقده للإستخفاف ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص: ٢٢٢، باب المرتد).

ر٢) ما يكون كَفرًا اتفاقًا يبطل العمل والكاح وأولاده أولاد الزما .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتجديد الكاح. (درمختار ج.٣ ص:٢٣٦، باب المرتد، عالمگيري ح:٢ ص.٣٨٣، الباب الناسع في أحكام المرتدين).
 (٣) "وَلَا تُصَلّ عَلَى آَحَدٍ مِنْهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ" (التوبة ٨٣).

<sup>(</sup>س) واذا مات (المرتد) ... لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ح- اص ١٩١، الفرالثاني).

ره) وفي النفاظ. تكلم بها خطأ، نحو ان أراد ان يقول لا إله إلا الله، فجرى على لسانه بلا قصد ان مع الله إلها آحر . . . لا يكفر فيه قطعًا . . . لكن يؤمر بالإستغفار والرجوع . الخد (هدية المهديين ص١٣٠ طبع استبول، وايضًا في شرح الأشباه والنظائر للحموى ج: 1 ص ٢٣٠، طبع إدارة القرآن كراچي).

#### قرآن یاک کی تو بین کرنے والے کی سزا

سوال:...امیرخان کی این جھوٹے حقیق بھائی کے ساتھ کسی چھوٹی می بات پرلڑائی ہوگئ تھی، امیرخان اوراس کے بینوں نے چھوٹے بھائی اوراس کے گھر والوں کو مارا بیٹا اورزخی کیا۔ آخر پولیس تک ٹوبت پینی ، پھی عرصہ بعدامیرخان کے چھوٹے بھائی نے جرگے کے ساتھ قرآن لے کر بڑے بھائی ہے معانی ماتی کی آپ میرے بڑے بھائی ہیں، جوغلطیاں آپ نے کی ہیں، وہ بھی میں اپنے سرلیتا ہوں، آپ خدا کے لئے اور قرآن پاک کے صدقے جھے معانی فرما کیں۔لیکن امیرخان نے پورے جرگے کے سامنے قرآن مجید کے لئے بیتو صرف ایک چھاپہ خانے کی کتاب ہے، اس کے سوا پھی ہمی نہیں، آپ جھے سات ہزار دو بے دیں یا میرے ساتھ کیس لڑیں۔''

الف: ... كيابيد بنده مسلمان كبلان كالمستحق بجوكلام پاك كي توبين كرے؟

ب:...كياايسابنده مرجائة واس كاجنازه پر هناجائز بيانبيس؟

ج: .. اس كے ساتھ أنھنا جيٹھنا ، برتا و كرنا كيسا ہے؟

جواب:..قرآن مجید کی تو بین کفر ہے، پیخص اپنے ان الفاظ کی وجہ ہے مرتد ہو گیا ہے، اور اس کا نکاح باطل ہو گیا۔ اس پر تو ہرکر نالازم ہے، مرتد کا جن زہ جائز نہیں، نداس ہے میل جول ہی جائز ہے۔

" تمهار ہے قرآن پر بیشاب کرتی ہوں ' کہنے والی بیوی کاشرعی حکم

سوال:...میری بیوی نے مجھے کہا کہ:'' میں تہمارے قرآن پر پیٹاب کرتی ہوں''اس واقعے ہے اس کے ایمان اور نکاح پر کیااٹر پڑا؟

جواب: بہماری بیوی ان الفاظ ہے مرتد ہوگئی اور تمہارے نکاح ہے نکل گئی۔ اگر وہ تو بہ کرے تو ایمان کی تجدید کے بعدتم سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) من استخف بالقرآن ... كفر. (شرح فقه الأكبر ص: ٥ \* ٢ ، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والكاح وأولَاده أولَاد الزنا. (درمختار مع حاشيه ردّ اعتار ج: ٣ ص:٢٣١).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنُهُمْ مَّاتَ أَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى لَبُرِه". (التوبه: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) "يَسَايُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا تَتَجِدُوا عَدُوِي وَعَدُوْكُمُ اَوْلِيَآءَ ثَلَقُونَ اِلْيَهِمُ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمُ مِنَ الْحَقِّ" (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>۵) من استخف بالقرآن ... كفر ـ (شرح فقه الأكبر ص۲۰۵۰) ـ وفي الدر المختار: وفي الفتح من هزل بلفظ الكفر ارتد وان لم يعتقده للاستخفاف ... الخ ـ وفي شرحه: من هزل بلفظ كفر أى تكلّم به باختياره غير قاصد معناه . . . فانه يكفر وأشار الى ذلك بقوله: للاستحفاف، فان فعل ذلك استخفافًا واستهانة بالدّين فهو امارة عدم التصديق ... الخ . (شامي حسم صر ۲۱۲، باب المرتد) . أيضًا . الإستهراء بحكم من أحكام الشرع كفر ـ (شرح فقه أكبر ص ۲۱۲) ـ

### غضے سے قرآن مجید کسی کو مار نا

سوال:... میں اپنی بہن کوقر آن شریف کا سبق سکھا تا ہوں ، ایک مرتبداس کو سبق سیح یا ذہیں تھا ، اور غلطیاں بہت آربی تھیں ، تو میں نے غصے سے اس کے چبرے پڑھپٹر مارا ، اس نے غصے ہے قر آن شریف اُٹھا یا اور میرے اُوپر مارا ، آیا اس سے کفرتولازم نہیں آیا؟ اگر آیا تو کس پر؟

جواب: بتم اہل نہیں ہوکہ اپنی بہن کوقر آن مجید پڑھاؤ،اورتمہاری بہن نالائق ہے کہ اس نے قر آن مجید مارنے کے لئے استعمال کیا، دونوں توبہ کرواور اپنے ایمان کی تجدید کرو،اور اگر نکاح کیا ہوا ہے تو نکاح بھی دوبارہ کرو۔ غضے میں ایسی حرکتیں کرنا کسی مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔

#### ویڈ پوسینٹر برقر آن خوانی کرنادین سے مداق ہے

سوال:...وڈیوسینٹر کے افتتاح کے موقع پرقر آن خوانی کرنے اور کرانے والوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:... بیلوگ گنا ہگارتو ہیں ہی ، مجھے تواس میں بیجی شبہ ہے کہ و واس نعل کے بعد مسلمان بھی رہے یانہیں...؟ (۱)

#### ويْدِيوِيَهِمزِ كَي وُكان مِين قرآن كافريم لِكَانا

سوال:... ویڈیو گیمز کی ایک دُکان میں تیز میوزک کی آواز، نیم عرباں تصویریں دیواروں پر گئی ہوئی، جدید دور کے ترجمان ،لڑ کے اورلا کیاں گیمز کھیلنے میں معروف اور کھلے ہوئے قرآن کا فریم نگا ہوا، دُکان کے مالک لڑکے سے کہا: بیقرآن کی بے حرمتی ہوئے تم نے اس کا فریم بھی نگایا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ: بیدان تمام چیزوں سے اُوپر ہے۔ پوچھا: کیوں لگایا؟ کہا: برکت کے لئے!اس سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھاؤں، آپ سے عرض ہے کہ کیاا یسے مقامات پرقرآن یااس کی آیات کا لگانا جا نز ہے؟ اگر یہ بے حرمتی ہے تو مسلمان کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہوگی؟ کیونکہ بیچیزیں اب اکثر جگہوں پردیکھی جاتی جیں۔

جواب:...ناجائز کاروباریس'' برکت' کے لئے قرآن مجیدی آیات لگانا بلاشہ قرآنِ کریم کی ہے جوئتی ہے، مسلمان کی حیثیت سے تو ہمارا فرض ہیہ ہے کدا لیے گندے اور حیاسوز کاروبار ہی کور ہیے ندویا جائے ، جس گلی ، جس محلے میں ایسی ذکان ہو، لوگ اس کو برواشت کرنا تو پورے معاشرے کے لئے اللہ تعالی کے قبر کور ووت و بنا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وفي تسمة الفتاوئ: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر .. الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٥٥) وفي تسمة الفتاوئ: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بنحوه مما يعظم في الشرع كفر .... وما فيه عند وفي شرح الوهبانية لشرنبلالي: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا .... .. وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار على هامش ردّ المتار، باب المرتد ح: ٣ ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) في البزازية وغيرها: يكفر من بسمل عند مباشرة كل حرام قطعي الحرمة. (شامي ج: ١ ص: ٩، خطبة الكتاب). (٣) لا يلقي في موضع يخل بالتعظيم. (هندية ج: ٥ ص: ٣٢٣؛ باب الخامس في ادب المسجد والقرآن)، وايضًا تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوي قاضي خان. (عالمگيري ج: ٥ ص ٢١٦).

## دِین کی کسی بھی بات کا نداق اُڑانا کفر ہے

سوال: ... کوئی شخص کفر کے اللہ ظابولت ہے، مثلاً: '' روزہ وہ رکھے جو بھوکا ہو' ، یا'' روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں گندم نہ ہو' ، ' '' نماز میں اُٹھک بیٹھک کون کرے؟'' یا ای طرح کا اور کوئی کلم رکفر بولے تو کیا اس کا ایمان شتم ہوجا تا ہے؟ اس کی نماز، روزہ، جج، صدق ت اور زکوۃ شتم ہوجاتے ہیں، اور اس کا کاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کو اب کیا کرنا چاہئے؟ کیا نکاح دوبارہ پڑھ ہے؟ اور توبک طرح کرے؟ اگر وہ تو بہتیں کرتا ہے اور عورت کے ساتھ میا شرت کرتا ہے جبکہ بیوی کے ساتھ ذکاح تو جاتا رہا، کیا وہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے؟ اب وہ کس طرح پھر ہے مسلمان ہوگا؟ ہراہ کرم تفصیل ہے جواب دیں، نامعلوم کتے شخص اس میں مبتلا ہیں؟

جواب:... دِین کی کسی بات کا مُدال اُڑا نا کفر ہے۔ اس ہے ایمان ساقط ہوجا تا ہے۔ ایسے شخص کواپنے کلمات کفریہ ہے تو بہ کر کے اور کلمہ شہادت پڑھ کراپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہئے۔ نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔اگر بغیر توبہ یا بغیر تجدید نکاح کے بیوی کے پاس جائے گاتو بدکاری کا گناہ دونوں کے ذمہ ہوگا۔

#### سنت كانداق أرانا كفرب

سوال: ... ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نداق اُڑا نایا اس کے بارے بارے میں کوئی ناشا اُستہ بات کہنا کفر وار تداد ہے، القد تعی کی جرمسلمان کواس سے بچائے، ایسے شخص کوفور اُ تو بہ کرنی چاہئے اور اپنے اور اپنے ایر اپنیان اور نکاح کی تجد بدکر فی چاہئے، اگر تو بہ نہ کر بے تو مسلمانوں کواس سے قطع تعیق کر لینا چاہئے۔''

آپ ہے گزارش ہے کہ اس سیلے میں کتب معتبرہ مثلاً: فقاد کی عالمگیری یا فقاد کی شامی اور دیگر کتب کے حوالہ جات مع عبارت تحریر فرمادیں جس سے واضح ہوتا ہو کہ ایسے خص کواپنے نکاح اور ایمان کی تجدید کرنی جائے۔

جواب :...ا :... فآويٰ بزازيه برحاشيه فآويٰ منديه ميں ہے:

"والحاصل أنه إذا استخف بسُنّة أو حديث من أحاديثه عليه السلام كفر، وتحت هذا الأصل فروع كثيرة ذكرناها في القتاوئ."

(الفتاوى الهدية، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين ح ٦ ص ٣٢٨) :... فرقائي عالمكيري بين ب:

"من لم يقر ببعض الأنبياء عليهم الصلوة والسلام أو لم يرض بسُنّة من سُنن المرسلين فقد كفر." (الفتاوى الهدية ج: ٢ ص: ٢١٣)

<sup>(</sup>١) الإستهزاء بحكم من أحكام الشرع كفر. (شرح فقه الأكبر ص:٢١٤، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٦) ما يكون كفرا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد الرنا . . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستعفار والتوبة وتحديد
 المكاح ...إلخـ (در مختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٣٣، باب المرتد).

#### m:...نیز فرآوی عالمگیری میں ہے:

"إذا قبال: " چِنْسِ رَمَى ست و جِقال را كه طعام خوروندودست نُسُّويَدُ" قبيال ان كبيان تهياونيا بالسُّنَة يكفور" (الفتاوى الهندية ج: ۲ ص: ۲۹۵)

۳:...در مختار (مع حاشیرشای) میں ہے:

"من هزل بلفظ كفر إرتد وإن لم يعتقده للاستخفاف، فهو ككفر العاد."

(الدر المختار مع ردّ الحتار، كتاب الجهاد، باب المرتد ج: ٢ ص: ٢٢٢)

علامه شامی رحمه الله نے اس کے تحت طویل کلام فر مایا ہے۔

البحرالرائق میں ہے:

#### "وباستخفافه بسُنّة من السُّنن."

(البحر الرائق، باب أحكام الموتدين، كتاب السير ج: ٥ ص: ١٢١) اس تهم كي عبارتين حضرات فقهاء كي بي شارين، جن مين تصريح كي كي ب كركسنت كاغداق أز انا كفر وإرتداوي، بلكه بيه مئلة خود قرآن كريم مين معرّح ب:

"قُلُ اَبِاللهِ وَالْمِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ. لَا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيُمنِكُمْ" (التوبة: ٢٥، ٢٢)

## آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كسى چيز كانداق أرانے والا كھلاكا فرہے

سوال: ... كى سنت كانداق أزانا كيها يج

جواب:..سنت، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے طریقے کا نام ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی کسی چیز کا **نداق اُ ژانے** والا کھلا کا فرہے۔اگروہ پہلے مسلمان تھا تو نداق اُ ژانے کے بعد مرتد ہوگیا۔

### صحابة كانداق أرانے والا كمراه ہاوراس كاايمان مشتبه

سوال:...جو محض صحابہ کا مُداق اُڑائے اور حضرت ابو ہر رہڑ کے نام مبارک کے معنی بلی چلی کے کرے۔ نیزیہ بھی کہے کہ: میں ان کی حدیث نہیں مانتا کیاوہ مسلمان ہے؟

جواب: ...جو محض کسی خاص صحابی کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بدترین فاس ہے۔اس کواس سے تو بہ کرنی جا ہے، ورنداس کے حق

<sup>(</sup>۱) وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدِّين من غير إفتراص ولَا وجوب وأيضًا ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير على وجه التاسّي ... إلخ. (التعريفات الفقهيّة في قواعد الفقه ص:٣٢٨). (٢) وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء. (شرح فقه الأكبر لمُلَا على القاري ص:٢١٣).

میں سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔اور جو تخص تمام صی بہ کرام رضوان اللّه علیهم الجمعین کو...معدود سے چند کے سوا...گمراہ سجھتے ہوئے ان کا نداق اُرُ ا تا ہے، وہ کا فراور زِندیق ہے، اور بیکہنا کہ میں فلال صی کی گئ حدیث کوئیں مانتا.. نعوذ بامتد...اس صی کی پرنست کی تاہیہ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللّٰہ عنہ جلیل القدر صحالی ہیں، وین کا ایک بڑا حصہ ان کی روایت ہے منقول ہے، ان کا مذاق أرْانا اور ان کی روایات کوتبول کرنے سے انکار کرنا ، نفاق کا شعبہ اور دِین سے انحراف کی علامت ہے۔

#### صحابة كوكا فركہنے والا كا فرہے

سوال:...زید کہتا ہے کہ صحابہ کو کا فر کہنے والاصحف ملعون ہے، اہلِ سنت والجماعت سے خارج نہ ہوگا۔ عمر کا کہن ہے کہ صحابہ ا كوكا قركمنے والاحض كا قرہے، كس كا قول سجيح ہے؟

جواب:... صحابة كوكا فركهنے والا كا فراورا ال سنت والجماعت ہے خارج ہے۔

### كيا" صحابه كاكوئى وجود تبين" كہنے والامسلمان رەسكتا ہے؟

سوال:...ا یک شخص کا کہنا ہے کہ:'' بعض صحابہ کا کوئی وجو ذہیں ہے،ان لوگوں کا نام کیوں لیتے ہو؟'' مولا ناصاحب! آپ ہمیں قرآن واَ حادیث کی روشن میں بتا کیں کہ کیا وہ مخص جواس تتم کی باتیں کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں علمائے وین کیا فرماتے ہیں؟

جواب:...اسلام کے دائرے ہے تو خارج ہوں یا نہ ہوں الیکن عقل وقہم کے دائرے ہے بہر حال خارج ہیں۔اوراگر یہ بات اس شخص نے حصرات صحابہ کرام رضوان التدعیم اجمعین کے بغض کی بنا پر کہی ہے توابیا شخص منافق و زندیق ہی ہوسکتا ہے۔ جو خص رسول الن<mark>د سلی امتدعایہ وسلم پر ایمان رکھ</mark> ہو، اس کے لئے شروری ہے کہ وہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی آل ، اولا داور صحابیہ

### صحابہ کرام م کو کھلم کھلا گالی دینے والے والدین سے تعلق رکھنا

سوال:... والدين اگر تھلم کھلا گھر ميں صحابہ كرام رضى الله عنهم ، خلفائے ثلاثہ كو يُرا بھلا اور غليظ قسم كى گاليال ديں تو ايس صورت میں ان کا منہ بند کرنا جاہئے یا ؤ عا کرنی جا ہئے؟ اور کیا ایسے والدین کی بھی فر ما نبر داری ضروری ہے؟

<sup>(</sup>١) اذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. (الإصابة ج. ا ص. ١٠). (۲) ويجب إكف ارهم بإكفار عثمان وعلى وطلحة وزبير وعائشة رضى الله تعالى عهم. إلح. (عالمكيرية ح ٢) ص:٢٢٣ وابطًا في الشامية ج: ٣ ص ٢٣٢، وابطًا في شوح العقائد ص. ٢٢ أ، وابطًا في شوح العقيدة الطحاوية ص:٥٢٨ طبع لاهور).

<sup>(</sup>٣) ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .... ولا نتبراً من أحد منهم ونبغض من يبغضهم .... وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢١).

جواب:...ان ہے کہددیا جائے کہ وہ بیر کمت نہ کریں ،اس ہے جمیں ایذا ہوتی ہے،اگر بازنہ آئیں توان ہے الگ تھلگ ہوجا کیں۔ان کامنہ بند کرنے کے بجائے ان کومنہ نہ لگا کیں۔ (۱)

#### تمام علماء كويُراكبنا

سوال:..ایک دن باتوں باتوں میں ایک صاحب کے ساتھ تلخ کائی ہوگئ، وہ اس طرح کہ وہ صاحب کہنے گئے کہ: ایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں منگوا تا، اس لئے کہ پاکستانی، مال میں بہت پھی فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان سے مال نہیں منگواتے، اور اس برعاء لوگ پھی نہیں کہتے۔ پھر کہنے سگے کہ: یہ کسے ملہ ، ہیں کہ ایک دن اخبار میں کوئی خبر آتی ہے '' علاء کا متفقہ فیصلہ'' پھر وُ وسرے دن اس علاء کے متفقہ فیصلے کی تر دید آجاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے۔ تو کہنے لگا کہ: یہ کسے علاء ہیں کہ بھی کہا ، علیہ علیہ ہیں ، کھاتے ہیں ، عیش کرتے ہیں، اور لوگوں سے ہیسہ کچھ کہتے ہیں اور کبھی پچھے۔ اور پھر کہنے لگا کہ: یہ سب علاء کا لفظ مت استعال کیکئے، اگر آپ کوکس سے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کرشکایت بور رشنی ڈالئے کہ کریں، بغیر نام لئے سب علاء کوئر ابھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر ابھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر ابھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر ابھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے۔ براہ کرم! اس مسئلے پر دوشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علاء کوئر انجمانا کہنا ہوئی ہے؟

جواب:...علماء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہوسکتی ہیں،اوربعض عالم کہلانے والے غلط کا ربھی ہوسکتے ہیں،لیکن بیک نفظ تمام علہ ءکو پُر ابھلا کہنا غلط ہے،اوراس سے ایمان کے ضا کع ہوجانے کا اندیشہ ہے،اس سے تو بہ کرنی جا ہئے۔

### "مُلَّ " كہدكرشو ہركانداق أرانے والى كاشرى حكم

سوال:...ایک شخص جوکہ پانچوں وقت کا نمازی پر بیزی ہے، محلے کی مسجد میں مؤذِّن ہے، اس کی بیوی اے طنزیدا نماز میں "نمُلا" کہ کراکٹر خداق اُڑاتی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے، نہ ہی غیروں سے پردہ کرتی ہے۔ کیا بیوی کے اس طرح طنزیدا نداز میں" مُلا" کہنے سے اس شخص کا نکاح ٹوٹ جائے گایانہیں؟

(۱) قال الله تعالى. "إذا سبعتُم ايتُ الله يُكُفَرُ بِها وَيُسُتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَفْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فِي حَديثٍ غَيُره .. إلخ. أى إنكم إدا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهرأ وينتقص بها، وأقررتموهم على ذلك، فقد شاركتموهم في الذي هم فيه وتفسير ابن كثير ح. ٢ ص: ٣٩٧ طبع رشيديه كوئنه). (٢) قال صاحب البزازية تحت كلمات الكفر: والإستخفاف بالعلماء لكونهم علماء، إستخفاف بالعلم والعلم صفة الله منحه فضلًا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نبابةً عن رسله، واستخفافه هذا يعلم انه إلى من يعود؟ (فتاوى عالمگريرية مع بزازية ح: ٢ ص: ٣٣١). أيضًا قال الشامي فلو بطويق الحقارة كفر لأن اهانة أهل العلم كفر على المختار وشامي ح: ٣ ص: ٢٢ عليه الكفر، قلت: الظاهر أنه ص: ٢٢ عليه الكفر، قلت: الظاهر أنه يكفر لأنه ادا أبغص العالم من غير سبب دنيوى أو أحروى فيكون بعضه لعلم الشريعة. (شرح فقه الماكبر ص: ٢١٣).

جواب:..اگراس کی بیوی تمازاوراً ذان کا قراق اُڑاتی ہے تواس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، وہ تو بہ کر کے دوبارہ تکاح کرے۔

شوہرکوبیں تراشنے پر بُرا کہنے ہے سنت کے اِستخفاف کا جرم ہوا، جو کفر ہے

سوال: ایک شخص نے سنت کے مطابق اپنی میں تراش میں ، اس کی بیوی نے دیکھ کر کہا کہ: '' یہ کیا منحوسوں والی شکل بے؟'' اس شخص کو سی نے بتایا کہ یہ کلمہ کفر ہے اور اس سے نکاح بنالی ہے؟'' اور دُوسر ہے موقع پر کہا کہ: '' کیا ہے آ دمیوں والی شکل ہے؟'' اس شخص کو سی نے بتایا کہ یہ کلمہ کفر ہے اور اس سے نکاح نوٹ جاتا ہے، البندااس کو شبہ ہوگیا ہے کہ اس کا نکاح ہاقی سے یا نہیں؟ از رُوٹ شراع شراع شراع سرائی کا کھم بیان فر ، یا جائے کہ اس شخص کو کیا کرنا جاہے؟

جواب: ...اس سوال مين چنداً مورة اللي غور بين:

اقل: بین تراشنا نبیائے کرام عیہم اسلام کی سنت ہے، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے اُمت کواس کا تا کید کی تعم فرمایا ہے اور موجھیں بڑھانے کو مجوس اور مشرکین کا شعار قرار دیا ہے، اور جوشھ موجھیں بڑھائے اور لبیں نہ تراشے، اس کواپی اُمت سے فارج قرار دیا ہے۔ جبیا کہ مندر جدڈیل روایات سے واضح ہے:

ا:... "عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشَرٌ مِنَ الْفِطُرَةِ، قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحَيَةِ .... الحديث."

( سیج مسلم ج: اس: ۱۲۹ اابود و در ترندی و فی روایة : "عشو ف من الشنة .. الخد" نسائی ج: ۲ ص: ۲۷۳) ترجمه نشارت عائشر شی التدعنها سے روایت ہے کہ رسول التدسلی التدعلیه وسلم نے ارشا و فر مایا: دس چیزیں فطرت میں واخل ہیں ۔ مونچ میں تر اشنا اور داڑھی بڑھا نا ..... الخے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: " وس چیزیں سنت میں سے جین .... الخے۔"

"قال الخطابي فسر أكثر العلماء الفطرة في الحديث بالسُّنة (قلت كما في رواية النسائي المذكورة) وتأويلة ان هذه الخصال من سنن الأنبياء الذين أمرنا أن نقتدي بهم." (مع لم المن مع مخقرسُن الي داؤد ج: الص: ٣٢)

ترجمہ: '' إمام خطائی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اس حدیث میں فطرت کی تفسیر سنت سے کی ہے (اور بینسائی کی روایت میں مصرّح ہے) جس کا مطلب میہ ہے کہ بیا تیں انبیائے کرام میں ہم اسلام کی سنتوں میں سے ہیں، جن کی افتدا کا ہمیں تھم دیا گیا ہے۔''

"وفي المرقاة قوله "عشر من الفطرة" أي عشر خصال من سنة الأنبياء الذين

<sup>(</sup>۱) والإستهزاء بأحكام الشرع كفر. (فتاوى عالمگيرى ج ۲ ص. ۲۸۱)، ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والكاح . . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتحديد المكاح . إلخ. (الفتاوى الشامية ح.٣ ص:٢٣٦).

أمرنا أن نقتدى بهم، فكأنا فطرنا عليها." (ماشيم شكوة ص: ٣٣)

ترجمہ:... اورحاشیہ مشکوۃ میں مرقات نے کی کیا ہے کہ: '' دی اُمورفطرت میں داخل ہیں' اس سے مراد ہیہ کہ بیا مورانبیائے کرام عیسم السلام کی سنت ہیں، جن کی اقتدا کا ہمیں تھم دیا گیا ہے، پس بیا مورکویا ہماری فطرت میں داخل ہیں۔''

"وفى مجمع البحار بقلاعن الكرماني أي من السُّنة القديمة التي اختارها الأنبياء عليهم السلام واتفقت عليها الشرائع، فكانها أمر جبلي فطروا عليه، منها: قص الشارب فسبحانه ما اسخف عقول قوم طولوا الشارب واحفوا اللُّخي عكس ما عليه فطرة جميع الأمم! قد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

(جُح الهما، قد بدلوا فطرتهم، نعوذ بالله!"

ترجمہ:... '' اور جمع البحار میں کرمانی سے نقل کیا ہے کہ ان اُمور کے فطرت میں داخل ہونے کا بیہ مطعب ہے کہ بیا موراس قدیم سنت میں داخل ہیں جس کو انبیائے کرام عیبہم السلام نے اِختیار کیا اور تمام شریعتیں ان پر شغق ہیں، پس گویا بیہ فطری اُمور ہیں، جو اِنسانول کی فطرت میں داخل ہیں۔ سبحان القد! وہ لوگ مس قدر کم عقل ہیں جو بتام اُمتوں کی فطرت کے برعکس مونچھیں تو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کا صفایا کرتے ہیں، ان لوگول ہے اپنی فطرت کو مرکبیا، ہم اس سے اللہ تع لی پناہ ما نگتے ہیں۔''

الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُصُ أَوُ الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُصُ أَوُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِه وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ رواه الترمذي."
 الترمذي شَارِبِه وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ الرَّحْمَٰنِ صَلَوَاتُ الرَّحْمَٰنِ عَلَيْهِ يَفْعَلُهُ رواه الترمذي."
 (٣٨١)

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس رضی التدعنہما فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تراشا کرتے ہے اور حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن علی نبینا وعلیہ السل م بھی بہی کرتے ہے۔''

":..." غَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: خَالِفُوا الْمُشُرِكِينَ أَوْفُرُوا اللَّحى وَاحْفُوا الشَّوَارِبَ. متفق عليه." (مَثَلُوة ص:٣٨٠)

ترجمہ:...'' حضرت ابنِ عمر رضی القدعنہی سے روایت ہے کہ: رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا: مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھا واورمو خیص صاف کراؤ ی''

٣٠ ... "عَنَ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُه وَسَلَّمَ: جَزُّوا الشَّوَارِبَ وَارُخُوا اللَّحٰي خَالِفُوا الْمَجُوسُ." (صَحِيمَسَلُم جَ: ١٣٩:)

ترجمہ: . " حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ: رسول اللہ علیہ وسم نے قرمایا: موجھیں کٹا وَاوردارُ هیاں بڑھا وَ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔" شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنا رَقَمَ رَضِى اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَسُمُ يَأْخُذُ مِنُ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنا ـ رواه احمد والترمذي والنسائي ـ " (مَثَاوَة ص: ۱۸۸ واساده حيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ـ كما في حاشية جامع الأصول ع: ٣ ص: ٢٥٥)

ترجمہ:...'' حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جو مخص اپنی لبیل نہ تر اشے وہ ہم میں ہے ہیں۔''

ووم:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت کا فداق اُ ژانایا اس کی تحقیر کرنا کفر ہے۔

"وقى البحر: وباستخفافه بسُّنَّة من السُّنِّن." (ج:۵ ص:۱۳۰)

ترجمه:... اورالبحرالرائق میں ہے: اور کس سنت کی تحقیر کرنے سے آ دمی کا فرہوجا تا ہے۔''

"وفي شرح الفقه الأكبر: ومن الظهيرية: من قال لفقيه أحد شاربه: "ما أعجب قبحًا أو أشد قبحًا قص الشارب ولف طرف العمامة تحت الذقن!" يكفر، لأنه استخفاف بالعلماء يعنى وهو مستلزم لاستخفاف الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقص الشارب من سنن الأنبياء فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء."

ترجمہ:.. ''اورشرح فقدا کبر میں فناوی ظہیر ہے ۔ نقل کیا ہے کہ: کسی فقیہ نے لہیں تراش لیس،اس کو دکھے کرکسی نے کہا کہ: ''لہیں تراث اور ٹھوڑی کے نیچ عمامہ لیشنا کتنا ٹرالگتا ہے!'' تو کہنے والا کافر ہوجائے گا،
کیونکہ بیعلیء کی تحقیر ہے اور یہ مستلزم ہے انبیائے کرام عیبیم السلام کی تحقیر کو۔ کیونکہ علاء انبیاء کے وارث ہیں
(پس ان کی تحقیر ، انبیاء کی تحقیر ہے اور انبیاء کی تحقیر کفر ہے ) نیزلبیں تراشنا انبیائے کرام عیبیم السلام کی سنتوں میں
سے ہے، پس اس کو ٹراکہنا بغیر کسی اختلاف کے کفر ہے۔''

سوم:...جومسلمان کلمه یکفر کجے وہ مرتمہ ہوجا تا ہے، میاں ہیوی میں ہے کسی ایک نے کلمہ یکفر کہا تو نکاح فنخ ہوجا تا ہے، اس پر ایمان کی تجدیدلازم ہےاورتو بہ کے بعد نکاح دوبارہ کرنا ضروری ہے، چنانچہ در مختار میں ہے:

"وفي شرح الوهبانية للشرنبلاني ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح

وأولَاده أولَاد الزنا، وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح."

(شای ج:۳ ص:۲۳۲)

ترجمہ:.. ''اورشرح وہبائیدلنشر نبلائی ہیں ہے کہ جو چیز کہ بالا تفاق کفر ہو، اس ہے تمام اعمال باطل ہوجائے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور (اگرای حالت ہیں صحبت کرتے رہے تو) اس کی اولا دنا جائز ہوگی ، اور جس چیز کے گفر ہونے ہیں اختلاف ہو، اس سے تو ہو اِستغفار اور دوبارہ نکاح کرنے کا تھم دیا جائے گا۔''
فآوی عالمگیری ہیں ہے:

"ولو أجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها (الى قوله) تحرم على زوجها فتجبر على الإسلام ولكل قاض أن يجدد النكاح بأدنى شيء ولو بدينار، سخطت أو رضيت، وليس لها أن تتزوّج إلا بزوجها."

ترجمہ:...' اورا گرعورت نے اپنے شوہر سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر بک دیا تو وہ اپنے شوہر پرحرام ہوجائے گل ،اس کو تجدید ایمان (اور تجدید نکاح) پر مجبور کیا جائے گا اور ہر قاضی کو تل ہوگا کہ (اس کو تو بہ کرانے کے بعد) معمولی مہر پر دوبارہ نکاح کردے ،خواہ مہر ایک ہی دینار ہو،خواہ عورت راضی ہویا نہ ہو،اور عورت کو اپنے شوہر کے علاوہ کی اور سے شادی کرنے کا حق نہیں ۔''

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ صورتِ مسئولہ میں بیرعورت، سنتِ نبوی اور سنتِ انبیاء کا زبال اُڑانے اور اس کی تحقیر کرنے کی وجہ سے مرتد ہوگئی ، اس کونؤ ہر کی تلقین کی جائے اور تو ہر کے بعد نکاح کی تجدید کی جائے۔ جب تک عورت اپنی غلطی کا احساس کر کے سے ول سے تائب نہ ہواور دوبارہ نکاح نہ ہوجائے اس وقت تک شو ہر اس سے از دواجی تعلق ندر کھے۔

#### تحقیرسنت کے مرتکب کے ساتھ کیساسلوک کیا جائے؟

سوال:...موجودہ زمانے میں اکٹر لوگ تحقیرِسٹ کے سبب دائر ہ اسلام سے فارج ہوتے ہیں، یعنی مرقد ہوجاتے ہیں، ایک صورت میں ان سے کھانا پینا میل جول ، نماز جنزہ سب تعلقات ناجا ئز ہوجاتے ہیں۔ ایک صورت میں کیا کیا جائے؟
جواب:...جس فحض کے بارے میں معلوم ہوجائے کہ اس نے کس سنت کی تحقیر کی ہے یا اس کا نداق اُڑا یا ہے، اس کا حکم مرقد کا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اگروہ تو بہ ندکر ہے تو اس کے ساتھ تو وہ کی معاملہ کیا جائے جو کسی مرقد سے کیا جاتا ہے، کیکن جس کے بارے میں بھی فوٹ جاتا ہے، کیکن جس کے بارے میں بھی فوٹ جاتا ہے۔ اگروہ تو بہ ندکر اس کے ساتھ تا فارا آل اُڑا یا ہے، محض اختال کی بنا پر اس کومر تد سمجھنا اور اس سے مرقد دل کا سرسالوک کرنا شمجے نہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) ويكفر بقوله . وباستخفافه لسُنة من السُنن. (بحر الرائق ح۵۰ ص ۱۳۰، باب أحكام المرتدين).
 (۲) وينسغى للعالم اذا رفع إليه هذا ان لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع انه يقصى بصحة بإسلام المكره ...... وأيضًا لا يكفر بالمتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة. (فتاوي شامي ح:٣ ص٢٢٣٠، باب المرتد).

#### نماز کی اہانت کرنے اور مذاق اُڑانے والا کا فرہے

سوال :.. ایک عورت نے اپنے خاوند کونماز پڑھنے کو کہااور ڈوسر ہے لوگوں سے بھی کہلوایا تو خاوند نے جواب دیا کہ: '' ابتد تعاں کیا گئے موسنے کی جگہ کو اُونچا کرنے سے ہی راضی ہوتا ہے؟'' عورت صلوٰ قاوصوم کی نہ بیت پابند ہے، اس کوکس نے بید ہے کہ تیرے خاوند کا بچھ سے نکاح ہاتی نہیں رہا، کیونکہ اس نے عہوت کا نداق اُڑا یا ہے۔اگر بیجے ہے تواس طرح دوبارہ نکاح کرنے سے یہ فاکدہ ہوگا کہ جہاں وہ آئندہ حرکت نہیں کرے گا، وہاں دُوسرے لوگ جواس فتم کی ہا تیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی ہاز آج کیل گے۔

جواب: ...اس تخف کا بیکہنا کہ: ' کیا ، متد تعالی جگنے موسے کی جگہ کواُ و نبی کرنے ہی ہے راضی ہوتا ہے؟' 'نماز کی اہانت ور اس کا فداق اُ ثرانا اوراس کی حقارت کرن کفر ہے ، اس لئے بیخض کا مرکفر بکنے ہے مرتد ہوگی اوراس کی حقارت کرن کفر ہے ، اس لئے بیخض کا مرکفر بکنے ہے مرتد ہوگی اوراس کی بیوی اس کے نکاح سے خارج ہوگئی ۔ اگر وہ اپنے کلم یکفر ہے تو بہ کر کے دوبارہ مسلمان ہوج ئے تو نکاح کی تجد بدہو ہو ۔ ۔ اوراگراس کو اپنے کلم یکفر پرکوئی ندامت نہ ہوا وراس سے تو بہ نہ کرے تواس کی بیوی عدت کے بعد وُ وسری جگہ ذکاح کر سکتی ہے ۔ اوراگراس کو اپنے کلم یکفر پرکوئی ندامت نہ ہوا وراس سے تو بہ نہ کرے تواس کی بیوی عدت کے بعد وُ وسری جگہ ذکاح کر سکتی ہے ۔

#### ایک نام نہاداد یبدی طرف سے اسلامی شعائر کی تو بین

سوال:..اسلام آباد میں گزشتہ دنوں دوروزہ بین الاقوامی سیرت کانفرنس برائے خواتین منعقد ہوئی، جس میں عاتم اسلام کی جید عالم وین خواتین نے شرکت کی۔اس کا نفرنس میں جہاں اسمام کے مقاصد کوآ کے برخصانے کے لئے کام ہوا، وہاں بعض باتیں ایک جی جی جی ویو جبطلب ہیں۔ ٹیلی ویژن کی ایک اویب نے کہا کہ: مردوں میں کوئی نہ کوئی بھی رکھی گئی ہے، بیرقدرت کی مصمحت ہے کہ حضور اصلی المتدعلیہ وسم ماروز تامہ 'جسارت' ص:۲ مخصور اصلی المتدعلیہ وسم ماروز تامہ 'جسارت' ص:۲ مؤرخہ میں المتدعلیہ وسم ماروز تامہ 'جسارت' ص:۲ مؤرخہ میں المتدعلیہ وسم ماروز تامہ ' جسارت کی روشن میں سے بیا ہے کہ ایس کیوں تھا؟ ورایک اسمامی حکومت میں السی خواتین کے لئے کیا سراہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پلی سے پیدا کی گئی ہے اوراس کوسیدھا کرناممکن نہیں ،اگر اس کوسیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔

الا يبه صاحب في جوشا بدال اجتماع كے شركاء ميں سب سے بڑى عالم وين كى حيثيت ميں پيش ہوئى تھيں ، اپناس فقر ۔ ميں آئخ ضرت صلى القدعليه وسلم كے مندرجه بالاارشاد كے مقابلے كى كوشش كى ہے۔

<sup>(</sup>١) وصبح بالنَّصَ ان كل من استهزأ بالله تعالى ... أو باية من القرال، أو بفريضة من فرائص الدِّين . فهو كافر . الحد (كتاب الفصل ابن حزم ص:٢٥٥، ٢٥٤، اكفار الملحدين ص:٣٣، طبع پشاور).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفّرًا اتّفاقًا يبطل العمل والمكاح . وما فيه خلاف يؤمرُ بالّاستغفار والتوبة وتجديد المكاح. (در محتار، باب المرتد، ج: ٣ ص: ٣ ٣)، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عديث كالفاظ بيني: "وعنه (أي. أبني هريرة رضى الله عنه) قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة .. وان ذهبت تقيمها كسرتها." (مشكوة ج١٠ ص ٢٨٠، باب عشرة النساء).

ادیبه صاحبہ کی عقل ووائش کا عالم ہیہ ہے کہ وہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے صاحب زادوں کے عمر نہ پانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو نقص اور بچی سے تعبیر کرتی ہیں ، اٹاللہ وا نا الیہ راجعون! حالانکہ ابل فہم جانتے ہیں کہ دونوں چیزیں نقص نہیں ، کمال ہیں ، جس کی تشریح کا میموقع نہیں۔ رہا ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں ایسی دیدو جمن عورتوں کی کی مزاہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ شرعاً ایسے لوگ مزائے ارتداد کے مستحق اور واجب القتل ہیں۔ ()

#### ایک اسلامی ملک میں ایسی جسارت کرنے والوں کا شرعی حکم کیا۔ ہے؟

سوال:... جناب کی تو جدایک ایسے اہم معاسلے کی طرف میڈول کرانا چاہتا ہوں، جس کا تعلق وینِ اسلام سے ہے اور جس کے خلاف ویدہ دیرانداعتراض اور رکیک حملوں ہے ایک مسلمان کا دین وایمان ندصرف غارت ہوجاتا ہے بلکہ قرآنی تو نون اور ہمارے اس ملک کے قانون کی رُوسے ایسے شخص کے خلاف غداری کے جرم میں مقدمہ چل سکتا ہے۔ حقیقت بیاہے کہ 'ڈان' کے مرحولائی ۱۹۷۸ء کے شارے میں ایک مقالہ شاکع ہوا ہے، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے غداق اُڑا یا ہے، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے غداق اُڑا یا ہے، اس میں مضمون نگار نے قرآنی قوانین کا بڑی ہے باکی سے غذاق اُڑا یا ہے، اس کے افکار کا خلاصہ بیہے:

ا:..قرآن میں صرف تین چار قانون ہیں ، مثلاً: نکاح ، طلاق ، وراثت کیکن یہ قانون نو پیغیبرِ اسلام کی بعثت سے پہیے بھی جاال عربوں میں رائج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں پھھاضا نے اوراصلاح کی۔

۲:..قرآنی قانون کوترف آخر مجھنااور یہ کہ ان میں کسی تشم کی تبدیلی اور اصلاح نہیں ہوسکتی ، ایسا موقف ایک خاص گروہ کا ہے ، جوسیح نہیں ، بلکہ ایسے اعتقاد کے بوجھ کواپنے کندھوں پر لے کر پھرنے کے بجائے اسے اُتار پھینکنا چاہئے ، تا کہ موجودہ زمانے ک ترتی یافتہ قوموں کی رفآر کا ہم ساتھ و سے سکیس۔

سانہ ہم نے اپنی وقیانوی مذہبی ذہنیت ہے اپنے اُو پرتر تی کی راہیں بند کر لی ہیں۔ ۴نہ ہمارے جارا ماموں کے نصلے بھی حرف آخر نہیں ، وہ حدیثوں سے ہٹ کرقیاس کے ذریعے فیصلے کرتے تھے۔ ۵:۔۔۔'' مسلمان قوم ہی وُنیا کی بہترین قوم ہے' ایسے غلط عقیدے کی بنا پرمسلمان غرور سے اِتراتے بھرتے ہیں ، یہ قرآن کے مطابق سیحے نہیں۔

۲:...اب وقت آگیا ہے کہ قرآنی قانونوں کی از سرِنوتشری کی جائے ،اوراس میں آج ۔ سرتر فی یافتہ زمانے کے نقاضوں کے مطابق تبدیلی اور إصلاح کی جائے۔

ے:... کیونکہ قر آنی قوانین بقول بدرالدین طبیب جی (جمبئ ہائی کورٹ کے جج) ناکمل ہیں، مثلاً: وراثت کا قانون ناکمل ہےاوراس میں اصلاح ضروری ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقّصه فقد كفر بالله تعالى .
 فإن تاب والّا قتل وكذلك المرأة. (رسائل ابن عابدين ح: ١ ص٣٢٣، طبع سهيل اكيدْمي).

۸:..قر آنی قانون ناکمل ہیں ، برخلاف اس کے آج کل ایٹگلوسیکشن یہ فرنچ قانون کمل ہے ،اوران قانون دانوں کی صدیوں کی کاوٹل اور دریافت کی بدونت بیقوا ٹین آئے ڈنیا بھر میں رائج ہیں ،ان میں بہت پچھ مواداسلہ می قانون میں لینے کی ضرورت ہے۔ 9:..مسلمانوں کوآئے اس زمانے میں تیرہ سوسالہ پُر انی زندگی جینے پرمجبور کرنازیادتی ہے ،وغیرہ۔

چواب:...آپ نے'' ڈان'' کے مضمون نگار کے جن خیالات کونفل کیا ہے، بیخالص کفروالحاد ہے، اور پیخص زِندیق اور مرتد کی سزا کامستحق ہے،ای کے ساتھ'' ڈان' اخبار بھی قرآنِ کریم کی تو بین کے جرم کا مرتکب ہوا ہے،اس لئے بیا خبار بند ہونا چ ہے، اوراس کے ہالکان اورایڈ بیٹرکوز ندقہ پھیلائے کی سزاملنی جاہئے۔

## ندہبی شعار میں غیر قوم کی مشابہت کفر ہے

سوال:...ایک حدیث نے ہے۔ سیکا مفہوم میری مجھ میں اس طرح آیا کہ:'' جو مخص کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس کے ساتھ اُٹھایا جائے گا'' ہم اوگ سمر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنول تک غیروں کی مشابہت کرتے ہیں۔ واڑھی پر استراچلاتے ہیں، قبیص اور پتلون انگریز کی اپناتے ہیں، قبیص میں کالرالگواتے ہیں جو کے صلیب کی علامت ہے۔ غرض ہر طرح انگریز کا طریقہ اپناتے ہیں، کوئی زیادہ دین دار ہوا تو قبیص کے کالر تبدیل کر لیتا ہے، لیکن قبیص کی شکل ہمرحال انگریز کی ہی رہتی ہے۔ ہرائے مہر بانی میہ بنائیں کہ ہم راطریقہ کیا انگریز کی طریقہ نہیں؟ اور کیا میصدیث ہم یرصد تر نہیں آتی ؟

جواب: ... بے حدیث میں اور کسی قوم ہے تشبیہ کا مسئلہ خاصا تفصیل طلب ہے۔ خلاصہ بیہ بے کہ کسی غیرقوم کے مذہبی شعار میں ان کی مشابہت کرتا تو گفرہ، جیسے ہندوؤں کی طرح چوٹی رکھنا، یا زنار پبننا، یا عیسائیوں کی طرح صلیب پبنن، اور جو چیز شعار میں ان کی مشابہت کرتا تو گفرہ ہے، جیسے ہندوؤں کی طرح جو تقطع ہے، ان میں مشابہت گفرنہیں، ابت تا گن و کبیرہ ہے، جیسا کہ داڑھی منذ، نا

<sup>(</sup>١) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص. ١٢١، طبع پشاور).

 <sup>(</sup>۲) فإنّا ممنوعون من التشبيه بالكفر وأهل البدعة المنكرة في شعارهم .... فالمدار عنى الشّعار. ومن تزنر بزنار البهود أو النصاري ... كفر. (ايصًا). (شرح فقه الأكبر ص:٢٢٨، طبع مجتبائي دهلي).

مجوسیوں کا شیوہ تھا، اور جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، ان میں مشابہت نہیں، البتدا اگر کو کی شخص مشابہت کے ارادے سے ان چیز دل کو اِختیار کرے گا، وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے۔

# شہریت کے حصول کے لئے اپنے کو'' کافر'' لکھوانا

سوال:... یورپ کے پھیمالک کی حکومتوں کی میے پالیسی ہے کہ وہ دُوسر ہلکوں کے ان لوگوں کو سیاسی بناہ و سیتے ہیں جو
اپنے ملک میں کسی زیادتی یا امتیازی سلوک کے شکار ہوں۔ ہمارے پچھ پاکتانی بھی حصول روزگار کے سلسلے میں وہاں جاتے ہیں اور
مستقل قیام یا شہریت حاصل کرنے کے لئے وہاں کی حکومت کو تحریری ورخواست دیتے ہیں کہ وہ قادیانی ہیں، اور پاکستان میں
قادیا نیوں سے زیادتی کی جاتی ہے، اس لئے ان کو وہاں پر سیاسی پناہ وی جائے۔ اس طرح وہاں پر قیام کرنے کی اجازت حاصل
کر لیتے ہیں اور پچھ عرصے کے بعد ان کو وہاں کی شہریت بھی ٹل جاتی ہے۔ ان لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ اس طرح قادیانی بن کر
روزگار حاصل کرنا شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار
حاصل کرنا شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، مگر ان کا جواب ہوتا ہے کہ وہ صرف روزگار
حاصل کرنا شرعی طور پر گناہ ہے اور اس طرح وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں، اور گرکی والوں سے یہ بات چھپائی جاتی ہے کہ لڑکے نے
حاصل کرنے کے لئے قادیاتی ہوئے کا دعوی کرتے ہیں، ورنہ وہ اب بھی دِل وجان سے اسلام پر قائم ہیں۔ وہاں کی شہریت طاصل
کر کے وہ پاکستان آ کر یہاں مسلمان گھرانوں میں شادی بھی کر لیتے ہیں، اور گرکی والوں سے یہ بات چھپائی جاتی ہی، کوئی خیت نے تھا تھا کہ کوئی خیت نے مالے کی کوئی خیت نے تھا دیائی ہو کہ کوئی ہوں ہوئی ہے، اس طرح جھوٹ میں ہوٹ ہے، اس طرح جھوٹ موٹ اپ آ آپ کوقا ویائی ظاہر کرنے ہو ہا ہو، کیا وہ اسلام سے خارج ہوجاتے ہیں؟

جواب: بیجو نفض جھوٹ موٹ کہدے کہ:'' میں ہند دہوں یا عیسا کی ہوں یا قادیانی ہوں'' وہ اس کہنے کے ساتھ ہی اسلام ے فارج ہوجا تا ہے،اس کا تھم مرتد کا تھم ہے۔

سوال:...وہ جو کس مسلمان لڑکی ہے شادی کرتے ہیں ، کیوان کا نکاح جائز ہے؟ اگران کا نکاح جائز نہیں تواب ان کو کیو کرنا چاہئے؟

جواب:...ا بیے شخص ہے کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ، اگر دھو کے سے نکاح کر دیا گیا تو پتا چلنے کے بعداس نکاح کو کا بعدم سمجھ جائے اورلڑ کی کا عقد ؤوسر کی جگہ کر دیا جائے ، چونکہ نکاح بی نہیں ہوااس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں۔
سوال:...کیالڑکی کے والدین اورلڑ کی جس کواس بارے ہیں پچھ معلوم نہیں ، وہ بھی گناہ میں شامل ہیں؟

<sup>(</sup>۱) رجل كفر بلسانه طائعًا وقلبه مطمئن بالإيمان يكون كافرًا ولا يكون عبد الله موامنًا، كذا في فتاوى قاضى خان. (عالمگيرى ج: ۲ ص ۲۸۳۰)، اما ركبها فهو إجراء كلمة الكفو على اللسان بعد وجود الإيمان، اذا الردة عبارة عن الرجوع من الإيمان، فالرجوع عن الإيمان يسمى ردة في عوف الشوع. (بدائع الصائع ح ٢٠ ص ١٣٣).

(۲) ولا يجوز أن يتزوّح المرتد مسلمة ولا كافرة، أمّا المسلمة فطاهر، لأنها لا تكون تحت كافرد (فتح القدير ح: ۲ ص ٥٠٥ طبع دار صادر، بيروت).

جواب: .. جی ہاں!اگر معلوم ہونے ئے بعد انہوں نے کوئی کارروائی نہ کی تو وہ بھی گنا ہگار ہوں گے ہمثانیا : کے مسمان لڑک کا نکاح کسی سکھ سے کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ بیام کرنے والے عندا متد مجرم ہوں گے۔

سوال:..لڑکے کے وہ عزیز واقد رب جو بیہ معلوم ہوتے ہوئے بھی لڑکی والوں سے بات چھپاتے ہیں اور نکاح میں شریک ہوتے ہیں ، کیاوہ بھی گنا ہرگار ہوں گے؟

جواب: ... جن عزیز وا قارب ف صورت حال کو چھپایا وہ ضدا کے مجرم ہیں، اوراس بدکاری کا وبال ان کی گردن پر ہوگا۔ ا سوال: ... کیا وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں، اگر ہاں تواس کا طریقہ کارکیا ہوگا؟ اور کیا کوئی کفارہ بھی وینا ہوگا؟ جواب: ... ووبارہ اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس کا طریقہ رہے کہ اعلان کرویں کہ وہ قادیانی نہیں اور وہاں کی عکومت کو بھی اس کی اطلاع کردیں۔ (")

سوال:...جوشادی شده آ دمی و بال جا کریہ حرکت کرتے ہیں ، کیاان کا نکاح قائم ہے؟ اگرنہیں تو ان کو کیا کرنا چاہئے؟ تا کہ ان کا نکاح بھی قائم رہےاوروہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو تکیں۔

جواب:... چونکہ ایسا کرنے سے وہ مرتد ہوجاتے ہیں ،اس لئے ان کا پہلا نکاح شنخ ہوگیا ،تجد بیراسلام کے بعد نکاح کی بھی تجدید کریں۔

# ز کو ہ سے بیخے کے لئے اپنے آپ کوشیعہ لکھوانے والوں سے کیا تعلق رکھیں؟

سوال: ... عرض ہے کہ میرے بڑے س لے نے فکس ڈیپوزٹ میں پچھر تم جمع کرائی، اس رقم پرنفع حاصل کرنے کے لئے، اور انہول نے اس رقم کی جونفع تھی، زکو قاکٹوانے کے لئے اپنے آپ کو' شیعہ' بنایا اور حلف نامہ جمع کرایا ہے، جس کی وجہ اب ان کی زکو قانبیں گئتی۔ انہوں نے اپنے والداور والدہ کو بھی اس چیز پر مجبور کر کے حلف نامہ جمع کرایا کہ: '' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم زکو قانبیں کو آئیں گئا گئی۔ انہوں نے اپنے والداور والدہ کو بھی اس چیز پر مجبور کر کے حلف نامہ جمع کرایا کہ: '' ہم شیعہ حضرات ہیں، ہم زکو قانبیں کو آئیں گئا کے 'الہٰدایہ تمام حضرات اگر حکومت کے سمامنے حلف نامے کی روسے شیعہ ہو گئے ہیں، تو میری ہوگ، وکدان کی بنی ہے اور دہ اس جیزے الگ ہے، اور میرے کہنے پر عمل کرتی ہے، آپ بتا کیں کہ ہیں ان کے گھر والول سے اپنا ملن جن کیسار کھوں؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عه قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كثر سواد قوم فهو مهم، ومن رضي عمل قوم كان شريكًا لمن عمله. (المطالب العالية ج ۲ ص ۳٪، طبع مكتبة البار، مكة المكرمة).

 <sup>(</sup>٢) "وَلَا تَـكُتُـمُوا الشَّهادة" أي: لَا تحصوها وتعلَوها ولَا تظهروها، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر
 وكتمانها كذلك وهذا قال ومن يكتمها فانه آثه قلبه. (ابن كثير ج.٣ ص.٣١٥، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرُ اتفاقًا يبطل العمل والنكاح. ... يؤمر بالتوبة وتجديد الكاح. (درمختار، باب المرتدح. ٣ ص. ٢٣١).

جواب: ... نیکن ڈیپازٹ میں جورقم جمع کرائی جاتی ہے، اس کا من فع سود ہے، اس کے لینے اور استعمال کرنے ہے تو بہ کرنی چاہئے۔

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ان کوال ہے آپ کو' شیعہ' ، نکھوا ناسخت گناہ ہے ، جس سے کفر کا اندیشہ ہے ، ان کوال ہے تو ہر کر نالا زم (۱) ہے ، ایبائے ہو کہ ایمان ہی جاتار ہے۔

آپ ان لوگول کومجت پیار سے سمجھا کمیں ، کہ معمولی فائدے کے لئے اس گنِ ہ کے ارتکاب سے کفر کا خطرہ ہے ، اگروہ نہ ما نمیں توان سے تعلقات نہ رکھیں ، واللہ اعلم!

# كفريةالفاظ والع بھارتی گانے سننا

سوال:... چندروز پہلے اخبار میں علماء نے فتوی دیا کہ جار بھارتی گانے ، گانااور سننا کفر ہے ، اوراس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ، کیا بیوُرست ہے؟

جواب: ...کوئی شک نہیں کہ ان کفریہ گیتوں کا سنن اور ان میں ویچیں لینا کفر ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے، اور جن لوگوں نے ان گانوں کو پسند کیا ہو، ان کوأپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے، واللّٰداعلم!

#### الله، رسول اور اہل بیت کے بارے میں دِل میں بُرے خیالات آنا

سوال:... بیں مسلمان پیدا ہوا اور اللہ کے فضل ہے مسلمان ہوں ، ٹیکن چند سالوں سے میر ہے ذہن اور دِل بیں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اور اسلام کی مقدس ہستیوں اور اسلام کی مقدس چیزوں کے بارے بیں مشر کا نہ، کفریہ اور گنا خانہ اور گالیوں جیسے خیالات آتے ہیں۔ تھوڑا سابھی ذہن اللہ ورسول کے بارے بیں جاتا ہے تو مندرجہ بالا گندے خیالات آتے ہیں، پھر میں دِل بیں اور زبان سے تو بھی کرتا ہوں ، لیکن خیالات اس کے یا وجود بھی آتے ہیں۔ تو سوال بہ ہے کہ میں اب مسلمان رہایا نہیں؟ یا کا فرہو گیا؟

 <sup>(</sup>۱) والرصاء بالكفر كفر. (فتاوى قاضى خان بر همدية ج ٣ ص.٥٤٣، كتاب السير، باب ما يكون كفرًا).

<sup>(</sup>٢) "فَلَا تَقَعُدُ بَعُدَ الدِّ كُرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ" (الأنعام: ١٨).

<sup>(</sup>٣) فيكفر إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه أو بأمر من أو امره . . . او نسبه إلى الجهل أو العجز أو النقص. (بحر الرائق ح: ٥ ص ١٠٠) وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (فتاوي شامي ح ٢٠ ص ٣٣٩ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنّكاح وأولَاده أولَاد الربا، وما فيه خلاف يؤمر بالْإستعفار والتوبة وتجديد النّكاح. (درمختار، باب المرتد ج:٣ ص:٣٣١).

جواب:...غیرانقیاری اُمور پرموَاخذ و نبیل، چونکه آپ ان گندے خیالات کو پُراسیجھتے ہیں اوران خیالات سے پریثان ہیں،اس لئے آپ کے مسلمان ہیں۔()

# كيا گتاخانه، كفريه، گاليون والے خيالات دِل ميں آنے پر كوئى مؤاخذہ ہے؟

سوال: ... بین بیرجوگندے، گناخانہ، کفریداورگالیوں والے خیالات وِل میں لاتا ہوں، یا خیالات آتے ہیں تو سوال بیہ ب کہ شرکانہ، گنتا خانہ، کفرید، گالیوں والے خیالات پر میں تو بہمی کرتا ہوں تو میری تو بہ تبول ہوگی یانہیں؟ اور میری تو بہر نے سے سے شرک وِل میں اور ذہن میں لانے سے القد تعالی معاف فر مادیں کے یانہیں؟ لیعنی شرک والا خیال آنے کے بعد تو بہرنے کے بعد اللہ تعالی شرک والا گنا ومعاف کر دیں سے یانہیں؟

جواب: .. آتخضرت صلی انتدعیه وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ: جمیں بعض دفعہ ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لائے کی نسبت جل کر کوئلہ ہوجانا بہتر ہے، آتخضرت صلی انتدعیه وسلم نے فرمایا کہ: '' بیتو صرت کا بمبان ہے!''لہٰڈ ا آپ کی غیر اختیار کی حالت پر کفر وشرک لازم بی نہیں آتا کہ تو بہ کے قبول نہ ہونے کا سوال پیدا ہو۔ ان وساوس کی کوئی پر واند کریں ، جب کوئی پُر اخیال آئے تو کلمہ شریف یالاحول ولاقتی قالاً بالقد پڑھ لیا کریں۔ (''

# " جنت، دوزخ کی باتیں غلط کلیں تو" دِل میں خیال پیدا ہونے کا شرعی حکم

سوال:...جب سے میں نے نماز پڑھنا، زکوۃ وغیرہ دینا شروع کیا ہے (وہ بھی دُوسر بے لوگوں کومرتے دیکھ کر، زیادہ ترجنم کے ڈرسے اور تھوڑا ساجنت کی لا کچے میں )، اس کے بعدا کثر دِل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہیں ہے جنت ووزخ کی ہاتمی (نعوذ باللہ) جموث تکلیں تو...! مگر پھر تو بہ کر کے ٹھنڈے ذبی کے ساتھ اس بات پر نہایت تخق ہے جم جاتا ہوں کہ:''لیکن! اگر قیامت، دوزخ جنت سب سے تکالاتو...! اربوں کھر بوں بلکہ لامحدود وقت کون دوزخ میں گزارے گا؟ اورا تنابزا رسک کیوں لیا جائے؟'' کیا ان خیالات سے ایمان جاتا رہتا ہے، جبکہ ٹورا تو بہکر لی جائے؟

جواب:...اس تتم کے خیالات اور وسوے جوغیر اختیاری طور پر وِل ہیں آئیں وہ دِین وایمان کے لئے مصر نہیں ، جبکہ آ دمی (۳) ان کو نالبند کرتا ہو، ایساد سوسہ وِل میں آئے تو فوراً استغفار کرنا چاہئے اور توجہ ہٹانے کے لئے کسی وُوسرے کام میں لگ جانا چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى: أبي هريرة رضى الله عه) قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلّم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعما قال: ذاك صريح الإيمال. (مشكوة ص١٨). وايضًا ومن خطر بباله اشياء توجب الكفر ان تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمال. (الفتاوي التاتار خانية ج. ۵ ص: ٣١٣، كتاب أحكام المرتدين، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: انى احدث نفسى بالشىء لأن أكون حُمَمَة احب الى من أتكلم به " (مشكوة ص: ١٩ وفى رواية أوقد وجدتموه ؟ قالوا نعم! قال ذاك صريح الإيمان! مشكوة ص ١٨٠). (٣) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذلك لا يضره وهو محض الإيمان. (فتاوى تاتار خانيه ح ٥ ص: ٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

الله تعالیٰ کے وعد ہے برحق ہیں، اور رسول الله علیہ وسلم کے ارش دات سب برحق ہیں، جنت برحق ہے، دوز خی برحق ہے، یکی اور بدی کا حساب و کتاب برحق ہے، اور جزا وسز ابرحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، الغرض عالم غیب کے وہ حقا اُلق جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مائے ہیں، برحق ہیں۔ ان پرعقیدہ رکھنا شرط ایم، ٹی ہے، اس سے ان غیر اختیاری خیالات و وساوس کا علاج ہے کہ ان کی طرف اِلتفات ہی نہ کیا جائے ، نہ ان سے پریش ن ہوا جائے۔ (۱)

# دِل میں خیال آنا کہ: "اگر ہندوہوتے تو پیمسکلہ نہ ہوتا" کا حکم

سوال:...ایک مسئلے نے جھے بہت دن ہے پریشان کردکھا ہے۔ یس چار مبینے پہلے انڈیا گیاتھا، جہال مغرب کی نماز پڑھتے پڑھتے تشہد ہیں خیال آیا: '' اگر ہندو ہوتا تو آج بید مسئلہ نہیں ہوتا''۔ اس خیال کی وضاحت پوری طرح کرؤوں کہ انڈیا ہیں ہمارے ہما نئوں وغیرہ کے درمیان جائیداد کا مسئلہ تھا، روز روز اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا۔ اس لئے نماز پڑھتے پڑھتے بید خیال آیا کہ اگر ہندو ہوتے تو آج بید مسئلہ نہ ہوتا اور یہاں کی حکومت مدوکرتی۔ برائے مہریانی بتا کیں کہ اس خیال کے آنے سے میرے مسلمان ہونے پرکوئی آئی تو نہ آئی ؟ اگر آئی تو اس کی صورت کیا کروں؟ کیونکہ میں تو اس صورت کا تصور کرے ہی کا نپ اُٹھتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالی سے بہت دُعاکی ہے کہ وہ جھے معاف قرمائے ، آھین۔

جواب:... خیال اور وسوسدا نے سے پچھنبیں ہوتا، جبکہ آ دمی اس کو ٹر اسمجھتا ہو۔ چونکہ آپ اس وسوسہ کو ٹر اسمجھتے ہیں، اس کے اسلام میں فرق نبیس آیا۔اللہ نعالی معاف فر ما کمیں۔ (۳)

## معاش کے لئے گفر اِختیار کرنا

سوال: ... میرے ایک محترم دوست نے چنددن پہلے معاشی طل کے لئے قادیا نیت کو تبول کیا ، ان ہے بات کرنے پر انہوں نے کہا کہ قادیا نیت کا جو فارم میں نے پڑھا ہے ، اس کی شرائط میں کہیں بھی کفریہ کلام نہیں ، مثلاً: زِنا ، نہ کرنا۔ بدنظری ، نہ کرنا۔ بشوت ، نہ پولنا۔ اور مرز اغلام احمد قادیا نیت قبول نہ لینا۔ جھوٹ ، نہ بولنا۔ اور مرز اغلام احمد قادیا نی کومبدی علیہ السلام ما ننا۔ اور اس نے صرف ضرورت پوری ہوئے تک قادیا نیت قبول کی ہواد بعد میں وہ لوٹ آئے گا۔ کیا اس کے اس فعل کے بعد اسلام رہا؟ اگر نہیں تو بیوی بچوں کو کیا روبیہ اختیار کرنا چاہئے؟ اگر گھر والوں کو چھوڑ نے پر بھی تیار نہ جواور اس کی چند جوان اولا دبھی ہیں اور جو مال وہ دے تواسے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

 <sup>(</sup>١) وعنداب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر ثابت بالدلائل السمعية، والبعث حق،
 والكتاب حق، والسؤال حق، والحوض حق، والصِّراط حق، والجنّة حق، والمار حق، وهما مخلوقتان، موحودتان، باقيتان، لا يفنيان ... الخ. (شرح العقائد، ملخصًا ص:٩٨ تا ٢٠١).

 <sup>(</sup>٢) ومن خطر بباله أشياء توجب الكفر إن تكلم بها وهو كاره لذالك لا يصره وهو محض الإيمان. (فتاوي تاتارخانيه ج:٥ ص:٣١٣، كتاب أحكام المرتدين).

<sup>(</sup>٣) ان العبدلاً يؤاخذ ما لم يعمل وان هم بمعصية. (حاشيه مشكونة ح١ ص١٠). أيضًا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله تنحاور عن أمّتي ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه. (مشكونة ص١٨)، باب الوسوسة، الفصل الأوّل).

جواب:... چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی مدگی نبوت ہے، نبذا اس کے اور اس کے ماننے والوں کے کافر، مرتد اور زندیق () ہونے میں کسی قشم کا شبداور تر ذرنبیں، امتد تعالی کی عدالت بھی ان کو کا فرومر تد قراروے چکی ہے، اور عالم اسمام کی اعلیٰ عدالتیں بھی ،اس شخص کواگراس مسئلے میں کوئی شبہ ہے تو وہ اہل بھم سے تباد ایر خیال کرے۔

قادیو نیت کا فارم پُر کرنا، اینے کفرو ارتداد پروسخط کرنا ہے، جہاں تک می شی مسئلے کا تعلق ہے، معاش کی خاطر ایمان کو فردست نہیں کیا جاسکتا، اوران صاحب کا بیکہن کہ وہ بعد میں لوٹ آئے گا، قابل اعتبار نہیں۔ جب ایک چیز صریح کفر ہے تو اس کو اختیار کرنا، کی نارّ داہے ، اوراس کو اختیار کرنے ہی ۔ دمی دین سے خارج ہموجا تا ہے، تو اس کے واپس لوٹنے کی کی صافت ؟

اس محفی کو قادیا نہیت کی حقیقت اور ان کے کفریہ عظائد ہے آگاہ کیا جائے ، اگر اس کی سمجھ میں آج ہے اور وہ ان سے تو بہ کرلے تو ٹھیک ! ورنداس کے بیوی بچول کا فرض ہے کہ اس محفی سے قطع تعلق کرلیس اور ہیں بچھ میں کہ وہ مرگیا ہے۔

چونکہ میشخص قادیا نی فارم پُر کر چکا ہے، اس لئے اگر میہ تا ئب ہوجائے تو اس کو اپنے ایم ن کی بھی تجدید کرنی ہوگی ، اور نکاح چونکہ میشخص قادیا نی فارم پُر کر چکا ہے، اس لئے اگر میہ تا ئب ہوجائے تو اس کو اپنے ایم ن کی بھی تجدید کرنی ہوگی ، اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوانا ہوگا، (جس کی تفصیل میرے رسائل '' تحفہ قادیا نیت' اور 'خدائی فیصلہ'' وغیرہ میں ملاحظہ کی جاستی ہے )۔

 <sup>(</sup>۱) ودعوى السوة بعد نبينا كفر بالإجماع . . (شوح فقه أكبر ص۲۰۲۰، طبع دهملي). لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين ـ (اكفار الملحدين ص: ۱۲۱، طبع پشاور) ـ

 <sup>(</sup>۲) ان من عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال . . امن من صحك مع الرضا عمن تكلم بالكفر كفر.
 (شرح فقه أكبر ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) "وفي شوح الوهبانية: ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزناء وما فيه خلاف يؤمر بالإستعمار والتوبة وتجديد النكاح." (فتاوي شامي ج:٣ ص:٢٣٢، باب المرتد).

# قادياني فتنه

## حجوثے نبی کاانجام

سوال:...رسول پاک صلی الندعلیه وسلم کے بعد امکانِ نبوت پرروشیٰ ڈالئے اور بتایئے کہ جھوٹے نبی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ مرزا قادیانی کا انجام کیا ہوگا؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد نبوّت کا حصول ممکن نہیں۔ جھوٹے نبی کا انجام مرزاغلام احمد قادیا نی جیب ہوتا ہے کہ الله تعالیٰ اسے دُنیاوآ خرت میں ذلیل کرتا ہے، چنانچے تمام جھوٹے مرعیانِ نبوّت کو الله تعالیٰ نے ذلیل کیا،خود مرزا قادیا نی منہ مانگی ہینے کی موت مرااور دَمِ والچیس دونوں راستوں سے نجاست خارج ہور ہی تھی۔ (۱)

# مسلمان اورقادیانی کے کلمے اور إیمان میں بنیادی فرق

سوال:...انگریزی دان طبقداوروہ حضرات جو دین کا زیادہ عم نہیں رکھتے لیکن مسلمانوں کے آپس کے افتراق سے بیزار بیں، قادیانیوں کے سلسلے میں بڑے گوگو میں بیں، ایک طرف وہ جانتے ہیں کہ سی کلمہ گوکوکا فرنہیں کہنا جائے ،جبکہ قادیانیوں کو کلے کا پیج لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وُ وسری طرف وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، برائے مہریانی آپ بنا ہے کہ قادیانی جومسلمانوں کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیونکر کا فرہیں؟

جواب:..قادیانیوں سے بیسوال کیا گیا تھا کداگر مرزاغلام احمد تا دیانی نبی جیسا کدان کا دعوی ہے، تو پھر آپ لوگ مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ مرزا صاحب کے صاحب زادے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے نے اپنے رسالے '' کلمۃ الفصل' (ص:۵۸ء) بیس اس سوال کے دوجواب دیتے ہیں۔ان دونوں جوابوں سے آپ کومعلوم ہوجائے گا کے مسلمانوں اور قد یا نیوں کے کلم بیس کیا فرق ہے؟ اور یہ کہ قادیائی صاحبان' محمد رسول اللہ'' کامفہوم کیا لیتے جیں؟

#### مرزابشيراحرصاحب كايبلاجواب بيب كه:

<sup>(</sup>۱) "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مَن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رُسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النِّبِيِّنَ". (الأحراب ٣٠). وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بما نطق به المكتاب، وصدعت به السُّنَّة وأجمعت عليه الأمّة فيكفر مدعى حلافه . .الخ . (رُوح المعانى ج ٢٢٠ ص. ٣٩). عن ابى أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حطبته عام حجة الوداع أيها الباس! انه لا نبى بعدى ولا أمّة بعدكم. (مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٣٣١ باب لا نبى بعده).

<sup>(</sup>٢) سيرة الهدى حصداة ل ص: ١١ مصنفه: مرز ابشيراحد ، ايم الله

" محمد رسول القد کانام کھے میں اس لئے رکھا گیا ہے کہ آپ نبیوں کے سرتاج اور خاتم انہیں ہیں ، اور آپ کا نام لینے سے باتی سب نبی خود اندر آج نے ہیں ، ہرایک کا علیحدہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہاں! حضرت سے موعود (مرزاص حب ) کے آئے سے ایک فرق ضرور پیدا ہوگی ہے اور وہ یہ کہ سے موعود (مرزاصاحب ) کی بعث سے پہلے تو محمد رسول القد کے مفہوم میں صرف آپ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء شامل تھے ، گرسیح موعود (مرزاصاحب ) کی بعث کے بعد ''محمد رسول القد'' کے مفہوم میں ایک اور رسول کی زیاد تی ہوگئے۔

غرض اب بھی اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہی کلہ ہے صرف فرق اتنا ہے کہ سے موعود (مرزا صاحب) کی آمد نے محدرسول ابتد کے مفہوم میں ایک رسول کی زیادتی کردی ہے اور بس ۔''
میتو ہوا مسلمانوں اور قادیانی غیر مسلم اقدیت کے کلے میں بہلافرق! جس کا حاصل میہ ہے کہ قادیا نیوں کے کلے کے مفہوم میں مرزا قادیانی بھی شامل ہے، اور مسلمانوں کا کلمہ اس سنے نبی کی'' زیادتی'' سے پاک ہے۔ اب وُ وسرافرق سنے ! مرز ابشر احمد صاحب ایم اے لکھتے ہیں:

"علاوہ اس کے اگر ہم بفرن محال ہے بات مان بھی لیس کے کلہ شریف میں نبی کریم کا اسم مبارک اس کئے رکھا گیا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں تو تب بھی کوئی حرج واقع نبیل ہوتا، اور ہم کونے کلے کی ضرورت پیش نبیل آتی، کیونکہ سے موعود (مرزاصاحب) نبی کریم ہے کوئی الگ چیز نبیل ہے۔جیسا کہ وہ (یعنی مرزاصاحب) خود فرما تاہے: "صاد وجو دی وجو دہ" (یعنی میراوجود کھر رسول القدی کا وجود بن گیا ہے۔ از ناقل) نیز "من فرق بینی و بین المصطفی فیما عرفنی و ما رأی" (یعنی جس نے جھے کواور صطفیٰ کوالگ الگ سمجھا، اس فرق بینی و بین المصطفی فیما عرفنی و ما رأی" (یعنی جس نے جھے کواور صطفیٰ کوالگ الگ سمجھا، اس نے جھے نہ پیچانا، ندویکھا۔ نقل ) اور بیاس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النہ بین کوئیا میں مبعوث کرے گا (نعوذ بالقد! ناقل) جیسا کہ آیت آخوین منہم سے ظاہر ہے۔

پی مسیح موعود (مرزاص حب) خود محمد رسول امتد ہے، جو اشاعت اسلام کے لئے دوہارہ وُنیا میں تشریف لائے ،اس لئے ہم کوکس نے کلے کی ضرورت نہیں۔ ہاں!اگر محمد رسول امتد کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی ..... فقد بروایہ''

(کلمۃ افصل ص:۱۵۸، مندرجہ رسالہ ریویو آف دیلیجو جد: ۱۴، نمبر: ۳،۳ بابت اہاری واپریل ۱۹۱۵)

مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلے میں دُ وسرافرق ہوا کہ مسلمانوں کے کلمہ شریف میں '' محمہ رسول ابند' ہے آنخضرت صلی
الله علیہ وسلم مرادی اور قادیا نی جب'' محمہ رسول ابند' کہتے ہیں تو اس سے مرز اغلام احمہ قادیا نی مراد ہوتے ہیں۔
مرز ابشیر احمہ صاحب ایم اے نے جو لکھا ہے کہ: '' مرز اصاحب خود محمد رسول اللہ ہیں جو اشاعت اسلام کے لئے دُنیا ہیں
دو بارہ تشریف لائے ہیں'' یہ قادیا نیوں کا بروزی فسفہ ہے، جس کی مختصری وضاحت یہ ہے کہ ان کے نزدیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو دُنیا میں دوبار آنا تھا، چنانچہ پہلے آپ صعی اللہ علیہ وسلم مکہ مکر مہ میں تشریف لائے اور دُوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا غلام احمد کی بروزی شکل میں ...معاذ اللہ!...مرزا غلام مرتقنی کے گھر میں جنم لیا۔مرزاصا حب نے بخفۂ گولڑ ویہ، خطبہ إلها میہاور دیگر بہت سی کتابوں میں اس مضمون کو بار باردُ ہرایا ہے (دیکھئے خطبہ الہامیص:۱۵۱۱)۔

اس نظریے کے مطابق قادیانی اُمت مرزاصاحب کو' عین محمد "جمعتی ہے،اس کاعقیدہ ہے کہ نام،کام،مقام اور مرتبے کے کاظ سے مرزاصاحب اور محمد رسول اللہ کے ورمیان کوئی دوئی اور مغائرت نہیں ہے، نہ وہ دونوں علیحدہ وجود ہیں، بلکہ دونوں ایک ہی شان ، ایک ہی مرتبہ ایک ہی منصب اور ایک ہی نام رکھتے ہیں۔ چنانچہ قادیانی ... غیر مسلم اقلیت ... مرزا غلام احمد کو وہ تمام اوصاف و القاب اور مرتبہ و مقام ویتی ہے جو اُئل ِ اسلام کے نز دیک صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و ملم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعینہ محمد رسول اللہ ، محمد مصطفی ہیں، احمد مجانی ہیں، خاتم الاندیاء ہیں، امام الرسل ہیں، رحمۃ للعالمین قادیانیوں کے نزدیک مرزاصاحب بعینہ محمد رسول اللہ ، محمد ہیں، صاحب و قطم ہیں، نام میں اور کون و مکان صرف مرزا ہیں، صاحب کو شربیں، و نان اور کون و مکان صرف مرزا مصاحب کی خاطر پیدا کئے گئے ، وغیرہ وغیرہ وغیرہ و غیرہ و فیرہ و

ای پربس نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر بقول ان کے مرزاصا حب ک'' بروزی بعثت' آنخضرت میں ابتدعلیہ وسلم کی اصل بعث سے رُوحا نہیت میں اعلی واکمل ہے، آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رُوحانی تر قیات کی ابتدا کا زمانہ تھا اور مرزاصا حب کا زمانہ تھا اور مرزاصا حب کا زمانہ تھا اور مرزاصا حب کا زمانہ برکات کا زمانہ ہے، اس وقت زمانہ ان تھی انتہا کا'' وہ صرف تا نمیدات اور دفع بلیات کا زمانہ تھا اور مرزاصا حب کا زمانہ چود ہویں رات کے بدر کا مل کے مشابہ اسلام پہلی رات کے جاند کی مانند تھی (جس کی کوئی روشن نہیں ہوتی ) اور مرزاصا حب کا زمانہ چود ہویں رات کے بدر کا مل کے مشابہ ہے۔ اس میں انتہ علیہ وسلم کوئی انتہ بزار معجزات و ہے گئے تھے اور مرزاصا حب کودس لا تھ، بلکہ دس کروڑ ، بلکہ بے شار' حضور صلی انتہ علیہ وسلم کو جن اور تھا اور مرزاصا حب نے ڈ ہنی ترتی کی ، آنخضرت ملی انتہ علیہ وسلم پر بہت سے وہ رُموز واسا حب میں کھلے جوم زاصا حب پر کھلے۔ (۱۰)

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص:١٥٨ مندرجدريو بوآف ريليجنز بابت مارج/ اير مل ١٩١٥ -

<sup>(</sup>٢) تذكره ص: ٨٣ قادياني ندبب ص: ٢٦٣\_

<sup>(</sup>٣) تذكره ص:٣٤٣\_

<sup>(</sup>٣) حقيقة الوحي ص:٩٩\_

<sup>(</sup>۵) خطبه الهاميه، روحاني خزائن ج: ۱۲ ص: ۲۷۱

<sup>(</sup>٢) خطبه ابه ميه، روحاني خزائن ج: ١٦ ص: ٢٦٩\_

<sup>(2)</sup> خطبدالهامية روحاني خزائن ج:١٦ ص: ٢٧٥\_

<sup>(</sup>٨) تخذ كوارويه ص: ٧٤ ، روحاني خزائن ح: ١٤ ص: ١٥٣ ـ

<sup>(</sup>٩) لفرة الحق ص: ٢٤، روحاني خزائن ح: ٢١ ص: ٢٤\_

<sup>(</sup>١٠) ريويو من ١٩٢٩ء بحواله قادياني ندجب ص:٢٦٦\_

مرزاصاحب کی آنخضرت ملی الله عدید وسلم پرفضیلت و برتری کودیکی کر...قادیا نیول کے بقول ...الله تعالی نے حضرت آدم
علیدالسلام سے لے کر حضرت رسول الله صلی الله عدید وسلم تک تمام نبیول سے عہدلیا کہ وہ مرزاص حب پرایمان لا نمیں اور ان کی بیعت
ونصرت کریں ۔ خلاصہ بید کہ قادیا نیول کے نزدیک نہ صرف مرزا صاحب کی شکل میں محمد رسول الله خود دوبارہ تشریف لائے ہیں، بلکه
مرزاغلام مرتضٰی کے گھر پیدا ہونے والا قادیا نی ''محمد رسول الله'' اصلی محمد رسول الله الله علیہ وسلم ) سے اپنی شان میں بڑھ کر ہے،
نعوذیا لند! استغفر الله!

چنائچ مرزا صاحب کے ایک مرید (یا قادیانی اصطلاح میں مرزا صاحب کے ''صی بی'') قاضی ظہور الدین اکمل نے مرزا صاحب کی شن میں ایک '' نعت' 'لکھی، جسے خوش خطاکھوا کر اور خوبصورت فریم بنوا کر قادیان کی '' بارگاہِ رس لت' میں پیش کیا، مرزا صاحب کی شان میں ایک '' بارگاہِ رس لت' میں پیش کیا، مرزا صاحب کے ترجمان اخبار صحب اپنے نعت خوال سے بہت خوش ہوئے اور اسے برخی دُعا کیں دیں۔ بعد میں وہ قصیدہ ُ نعتیہ مرزا صاحب کے ترجمان اخبار '' بدر'' جلد: ۲ نمبر: ۳۳ میں شائع ہوا، وہ پر چہراتم الحروف کے پاس محفوظ ہے، اس کے جارا شعار ملاحظہوں:

امام اپنا عزیزو! اس جہاں میں تلام احمد ہوا دار الاماں میں نلام احمد ہوا دار الاماں میں نلام احمد ہے عرش رتب اکبر مکاں اس کا ہے گویا لامکاں میں محمد کھر اور آئے ہیں ہم میں! ادرآ کے سے جی بردھ کرا پی شاں میں ادرآ کے سے جی بردھ کرا پی شاں میں محمد و دیکھے قادیاں میں غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں (اخبار بدرقادیان ۲۵ مراکو بر۱۹۰۱ء)

مرزاصاحب کاایک اورنعت خوال ، قادیان کے ' بروزی محمد رسول الله'' کومدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے:

صدی چودہویں کا ہوا سرمبارک کہ جس پروہ بدرالد بلی بن کے آیا محمد ہے چارہ سازی اُمت ہے اب' احمدِ جبتی'' بن کے آیا حقیقت کھلی بعثت ِ ٹانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ میرزا بن کے آیا (الفضل قادیان ۲۸ مرکی ۱۹۲۸ء) يه ہے قادیا نبول کا'' محمد رسول الند' جس کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں۔

چونگر مسلمان ، آنخضرت ملی الله علیه وسلم پر إیمان رکھتے ہیں اور آپ صلی الله علیه وسلم کوخاتم النبتین اور آخری نبی مانتے ہیں ،

ال کے کسی مسلمان کی غیرت ایک لیجے کے لئے بھی یہ برداشت نہیں کر عتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے کسی بڑے ہے برٹ فیخف کو بھی منصب نبوت پر قدم رکھنے کی اجازت دی جائے۔ کیا کہ ایک ' غلام اسؤ ' کو .. فعوذ ہاللہ!..' محمد رسول اللہ' ، محمد رسول اللہ' ، محمد رسول اللہ' ، محمد رسول اللہ' ، محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلی وافضل بنا ڈالا جائے۔ بنابریں قادیان کی شریعت مسلمانوں پر کفر کا فتو کی دیتی ہے ، مرز البشر احمد ایم اے لکھتے ہیں :

'' اب معاملہ صاف ہے،اگر نمی کریم کاا نکار کفر ہے تو مسیح موعود (غلام احمد قادیانی) کاا نکار بھی کفر ہونا جا ہئے، کیونکہ سیح موعود نمی کریم ہے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ و بی ہے۔''

"اورا گرمیج موعود کا منکر کا فرنبیس نو نعوذ باللہ نبی کریم کا منکر بھی کا فرنبیس۔ کیونکہ بیکس طرح ممکن ہے کہ پہلی بعثت میں تو آپ کا انکار کفر ہو، مگر دُوسری بعثت ( قادیان کی بروزی بعثت ...ناقل) میں جس میں بقول مسیح موعود آپ کی رُوحانیت اُ قوی اور اُ کمل اور اُ شد ہے ..... آپ کا انکار کفر نہ ہو۔ " (کلمۃ افعال ص: ۱۳۷) دُوسری جگہ کھے ہیں:

" ہرایک ایس شخص جومویٰ کوتو مانتا ہے مگرفیسیٰ کونیس مانتا، یافیسیٰ کو مانتا ہے مگر محد کونیس مانتا، یا محمد کو مانتا ہے پر سیح موعود (مرزاغلام احمد) کونیس مانتا وہ نہ صرف کا فر، بلکہ پکا کا فراور دائر وَاسلام سے خارج ہے۔' (ص:۱۱۰)

ان کے بڑے بھائی مرز احمود احمرصاحب لکھتے ہیں:

'' کل مسلمان جو حضرت سیج موعود (مرزاغلام احمد) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے حضرت سیج موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینصدافت ص:۳۵)
خاہر ہے کہ اگر قادیا ٹی بھی ای محمد رسول اللّٰہ کا کلمہ پڑھتے ہیں جن کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں تو قادیا ٹی شریعت ہیں ہے'' کفر کا فتویٰ'' نازل نہ ہوتا، اس لئے مسلمانوں اور قادیا نیوں کے کلمے کے الفاظ گوایک ہی ہیں مگر ان کے مفہوم ہیں زہین و آسان اور کفرو ایمان کا فرق ہے۔

# كلمة شهاوت اورقادياني

سوال:...اخبار جنگ'' آپ کے مسائل اوران کاعل' کے عنوان کے تحت آنجناب نے ایک سائل کے جواب میں کہ کسی غیر مسلم کوسلم بنانے کا طریقۃ کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ:

فیر مسلم کوکلہ مشہادت پڑھاد ہیجئے ،مسلمان ہوجائے گا۔''

اگرمسمان ہونے کے لئے صرف کلمہ شہادت پڑھ لینا کافی ہے تو پھر قادیا نیوں کو ہا وجود کلمہ شہادت پڑھنے کے غیرمسم کسے قرار دیا جاسکتا ہے؟ اُزراہِ کرم اپنے جواب پر نظر ٹائی فرما کیں، آپ نے تو اس جواب سے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیا ہے۔ قد دیا فی اس جواب کوا پی مسلمانی کے لئے بطور سند پیش کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گھراہ کریں گے، اور آپ کو بھی خدا کے حضور جوابدہ ہونا پڑے گا۔

جواب: ... مسلمان ہونے کے لئے کلمہ شہادت کے ساتھ خلاف اسلام مذاہب سے بیزار ہونا اوران کوچھوڑنے کاعزم کرنا ہجی شرط ہے، بیشرط میں نے اس لئے نہیں تکھی تھی کہ جوشخص اسلام لانے کے لئے آئے گا ظاہر ہے کہ وہ اپنے سابقہ عقا کہ کوچھوڑنے کا عزم لے کرہی آئے گا۔ باقی قاویانی حضرات اس سے فاکدہ نہیں اُٹھ سکتے ، کیونکہ ان کے نز دیک کلمہ شہادت پڑھنے ہے آدمی مسمان شہیں ہوتا، بلکہ مرزاص حب کی پیروی کرنے اوران کی بیعت کرنے میں شامل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دُنی بھر کے مسلمانوں کوکا فرکہتے ہیں، مرزاغلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ قدانے انہیں یہ الہام کیا ہے کہ:

'' جو محض تیری پیروی نبیل کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نبیس ہوگا اور تیرا می لف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافر مانی کرئے والا اور جبنمی ہے۔''
نیز مرز اقادیانی ایٹا یہ الہام بھی سنا تاہے کہ:

'' خدا تعالیٰ نے میرے پرظاہر کیا ہے کہ ہرایک شخص جس کومیری وعوت پینجی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔''

مرزاصاحب كي يزے صاحب زادے مرزائحوداخرصاحب لكھتے ہيں:

''کل مسلمان جو حضرت میچ موعود کی بیعت میں شال نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت میچ موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔''
سمجھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔''

مرزاصاحب کے بخطے لڑتے مرزابشیراحدا یم اے لکھتے ہیں:

'' ہرایک ایسافخص جوموی کوتو ، نتاہے گرمیسی کونیس ، نتا ، یا میسی کو مانتا ہے گرمجر کونیس مانتا ، یا محمد کو مانتا ہے گرمیسے موعود (غلام احمد قادیانی) کونیس مانتاوہ نہ صرف کا فر ، بلکہ پکا کا فراور دائر ہُ اسمام سے خارج ہے۔' (کلمة الفصل ص: ۱۱۰)

قاد ما نيول سے كہتے كه ذرااس آئينے ميں اپنا چره و مكير بات كيا كريں...!

لفظِ ' خاتم'' كي تشريح

سوال:..لفظ ' کے معنی کیا ہیں؟ لفظ ' خاتم ' سے مراد قادیا نی بیدلیتے ہیں کہ اس سے مراد فی کمالات ہیں ، فی جنس کے نہیں۔ بالفاظِ دیگران کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اس معنی میں ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کمالات ختم ہو چکے ہیں ، گراس کا مطلب میں ہیں ہے کہ اب کوئی ٹی نہیں آئے گا ، بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے آئے گا۔ میں معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ قادیا نبوں کی میہ تشریح کس حد تک وُرست ہے؟ کی کوئی لفظ عربی لغت میں ایسا ہے جوایک وقت وونوں ( نفی جنس ونفی کمالات ) کے لئے بولا جاتا ہو؟ اگر ہے تو وہ کونسا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اس لفظ ( خاتم ) کی صحیح تشریح بیان فرمادیں ، تا کہ عام مسلمان بھی اچھی طرح سمجھ لیس اور قادیا نبوں کے جال میں نہیس سکیں۔

جواب: "خاتم" (بفتح تا) کے معنی مہر کے ہیں، جو کسی چیز کو بند کرنے کے لئے لگائی جاتی ہے۔ اور "خاتیم" ( بکسرتا)
کے معنی ہیں ختم کرنے والا۔ وونوں کا ایک ہی خلاصہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے،
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہیں۔ قادیا نیوں کا بیموقف تحریف قرآن ہے، جومرادِ
البی کے خلاف مرادِ نبوی کے خلاف ، اور مرز اقادیا نی کی تصریحات کے خلاف ہونے کی وجہ سے مرد ود ہے۔

مرزائی کافر کیوں ہیں؟ جبکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں

سوال:...آپ کے ایک رسالے میں ویکھا کہ قادیا ٹی ہماراکلہ پڑھتے ہیں اور کہم انڈوغیرہ لکھتے ہیں، ابسوال ہے کہ جب قادیا ٹی ہمارا پورا پورا اور بالکل سیح کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا اختلاف کس بات کا ہے؟ اس بارے میں مجھے ایک حدیث مبار کہ بھی یاد آر بی ہے، وہ یہ کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ''میری اس سے اس وقت تک گڑائی (جنگ) ہے جب تک کہ وہ لا اللہ محدرسول الله نہیں پڑھ لیتا۔ اس حدیث مبار کہ کی روشنی میں ہم کس طرح کلمہ گوکو کا فر کہد سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہے اور ہمارا مسلک کوئی اور ہے، برائے کرام تفصیل سے سمجھا کمیں۔

جواب: ... جناب نے پورے رسالے میں پیڈ پر کھا ہوا کلہ ہی دیکھا، یا پچھا ور بھی؟ اس پورے رسالے میں مرزا دجال کا جونا ہونا ٹابت کیا گیا ہے، اور ایسا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ قادیا نبوں کے پاس اس کا جواب نبیس، اور بیقادیا نی ایسے کذاب کو نجی مانتے ہیں، کیا کسی حدیث میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ مسیلہ کذاب کو نجی مانتے والے اگر کلمہ پڑھیس تو ان کو بھی کا فرنہ کہو؟ مسیلہ کذاب اور اس کے مانتے والے بہی کلمہ پڑھتے ہے، گر حصرت ابو بکر رضی القد عنداور ان کے دُفقاء نے ان کوم تذقر اردے کر ان کے خلاف جہاد کیا، مہی حال قدویا نبول کے کلمہ پڑھنے کا ہے۔ جس حدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا کلمہ گو ہونا تو

 <sup>(</sup>١) فقرأ ذلك قرأ الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبين بمعنى أنه حتم البيين (الى قوله) وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن والعاصم وخاتم النبين بفتح التاء بمعنى أنه اخر البيين. (تفسير ابن جرير ج١٢٠ ص٢١).

<sup>(</sup>٣) خود مرزاغلام احمد قاديني في في النبيان كامعني كيام، "اورخم كرفي والام نبيولكا" (ازال اوبام رث في ٣٠ ص: ٣١) واردُومري جكم مرزالكمتا ب: "قال الله عن وجل ما كان محمد ابا أحد من رجالكم ولمكن رسول الله و خاتم البيبس، الا تعلم ان الرب الرحيم المعتفضل سمّى نبيّنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأبياء بغير إستشاء، وفسّره نبيّنا في قوله لا نبي بعدى ببيان واضح للطالبس. (حمامة البشري خ ج: ٤ ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) جواهر الفقه ج: ٢ ص: ١١١، طبع دارالعلوم كراچي، البداية والنهاية ح١٠ ص١٣٠، طبع دار الفكر، بيروت. (٣) ثم سنار خالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب في أواخر العام والتقى الحمعان ودام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعم الله قتله وحشى قاتل حزمة واستشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص٥٨. طبع قديمي).

معلوم ہو، دُوسرا کوئی عقیدہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ جن لوگوں کا کفر و ارتد ادمعلوم ہو، ان کا تھم قر آنِ کریم نے بیان فر مایا ہے: '' بہائے نہ بن وَ ہُمّ وعوائے ایمان کے بعد کا فرہو چکے ہو۔' اور یہ بھی آپ نے خوب کہی کہ:'' میرے خیال میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا مسلک احمدی ہے اور ہمارا مسلک و یو بند ہے' 'گو یا ایک جھوٹے مدگی نبوت کو مائے کے باوجود آپ کے خیال میں صرف مسلک ہی کا فرق ہوتا ہے، فد ہب اور دیان نبیس بدلتا۔

میرے محترم! مسلک کا فرق ایک دِین اور مذہب کے اندررہ کر ہوتا ہے، جبکہ جھوٹے مدعی نبوّت کے مان لینے کے بعد آدمی (\*) دِین بی سے خارج ہوجا تا ہے۔ جب دین بی ندر ہا بلکہ ایک شخص اسلام کے دائر سے سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا تو صرف مسلک کا فرق کہاں رہا؟

قادیا نیول کا... یکے اور کھلے کا فرہونے کے ہا وجود... ہما راکلمہ پڑھنا ان کومسلمان نہیں بنا تا ہے، بلکہ ان کے کفر وار تداد میں مزید اضافہ کرتا ہے۔اس موضوع پرمیرے دور سالے ملاحظہ فرمالیں:'' قادیا نیول کی طرف سے کلمۃ طبیبہ کی تو بین' اور''قادیا نیوں میں اور ڈومرے غیرمسلموں میں کیا فرق ہے؟''والٹداعلم۔

یہاں جناب کی توجہ ایک اور نکتے کی طرف بھی دِلا ناچاہتا ہوں، اور وہ بیر کہ قادیانی بھی اُمتِ مسلمہ کو کا فر کہتے ہیں، کیونکہ اہلِ اسلام قادیا نیوں کےخودساختہ نبی کے منکر ہیں۔جیسا کہ قادیانی ا کا ہر کے درج ذیل حوالوں سے واضح ہے:

ا:...مرزاغلام احمرقاد ما في لكصناب:

'' ہرا یک شخص جس کومیری دعوت مپنجی اوراس نے مجھے قبول نہیں کیا ، و ہمسلمان نہیں۔''

(هيينة الوحي ص: ١٦٣) أروحاني خزائن ج: ٢٢ ص: ١٦٧)

ا:... نیز مرزا کا بزعم خود الہام ہے کہ القد تعالیٰ نے مرزا کو مخاطب کر کے ... نعوذ ہاللہ... فرمایا ہے کہ اے مرزا:

'' جو مخص تیری ہیروی نہیں کر ہے گا اور تیری بیعت نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا ، وہ خدا ورسول کی

نافر مانی کرنے والا جہنمی ہے۔''

(مجموعہ اشتہارات ج: ۳ میں۔''

سن...نيزمرزالكهتاب:

" ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بیضدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کا امین اور خدا کا المین اور خدا کا المین اور خدا کی طرف ہے۔ " اور خدا کی طرف ہے آیا ہوا ہے، جو تحض کہت ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور اس کا دُشمن جہنمی ہے۔ " اور خدا کی طرف ہے آیا ہوا ہے، جو تحض کہت ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور اس کا دُشم مین ۲۲ بخزائن جناا مین ۲۲)

(١) "لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَٰنِكُمْ" (التوبة: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) من ادعى نبوّة أحد مع نبيّنا صلى الله عنيه وسلم أو بعده . ... أو من ادعى النبوّة لنفسه أو جوّز اكتسابها .... وكذا من ادعى منهم أنه يوخى اليه وان لم يدع النبوة فهوً لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم. (الشفاء لقاضى عباض ح:٢ ص:٢٣١ مدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة أو صدق من ادعاها فقد ارتد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ح١٢٠ ص:١٣٢ طبع ادارة القرآن).

من ... مرز المحود قاد ما في الى كتاب " أينهُ صدافت "من لكمتاب:

''کل مسلمان جوسیجِ موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے مسیحِ موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے مسیحِ موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر دُاسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینۂ صدادت ص:۳۵) د...مرز ابشیراحمدا بیم اے قادیانی'' کلمۃ الفصل' میں لکھتا ہے:

'' ہرایک ایس شخص جوموی کوتو ہانتا ہے مرعیسیٰ کوئیں ، نتا ، یاعیسی کو مانتا ہے مگر محمد کوئییں مانتا ، یا محمد کو مانتا ہے پر سیح موعود (مرزا غلام احمد) کوئییں مانتا وہ نہ صرف کا فر ، بلکہ پکا کا فر اور دائر کا اسلام سے خارج ہے۔''

الغرض قادیانی، دُنیا بھر کے مسلمانوں کو محض اس جرم کی وجہ ہے کافر اور جہنمی کہتے ہیں کہ وہ مرزا کذاب کو نہیں مائے۔کیا آپ نے بھی بیسوال کیا کہ: جب دُنیا بھر کے مسلمان حضرت محرس بی صلی انڈ عبیہ وسم کا کلمہ پڑھتے ہیں اور آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کی ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں توبیقادیانی ان تمام کلمہ کو مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیا بیہ ظلم نہیں کہ دور حاضر کے مسلمہ کذاب مرزا قادیانی کے مانے والوں کو اگر کافر کہا جائے توبیآ پ کے خیال ہیں صحیح نہیں ، اور اگر قادیانی ، افرا کر تا دیانی انڈ علیہ وسلم کی پوری اُمت کو کافر کہیں تو آپ ان کے خلاف کوئی اِحتجاج نہیں کرتے ...؟

# مرزا قادیانی کاکلمه پڑھنے پرسزا کا گمراه کن پروپیگنڈا

سوال:...میرے ساتھ ایک عیسائی لڑکی پڑھتی ہے، وہ اسلام میں ولچیسی رکھتی ہے، میں اے اسلام کے متعلق بتاتی ہوں اسکان جب میں اے اسلام قبول کرنے کو کہا تو وہ کہنے گئی: تمہارے یہاں تو کلمہ پڑھنے پر سخت سزا دی جاتی ہے، اخبار میں بھی آیا تھا۔ برائے مہر یائی مجھے بتا تمیں، میں اسے کیا جواب ڈول؟

جواب:...ا سے میہ جواب و پیجئے کہ اسلام قبول کر کے کلمہ پڑھنے سے منع نہیں کرتے نہ اس پر سزا دی جاتی ہے، البتہ وہ غیر مسلم جو من فقانہ طور پر اسلام کا کلمہ پڑھ کرلوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ ملیہ السلام کی شان میں گستا خیاں کرتے ہیں،ان کو سزادی جاتی ہے۔

# كلمة طيبه مين اضافه كرنا جائز نہيں

سوال:... کچھ دنوں ہے گفرہ طیبہ کومختف مقامات پر یوں کہتے ہوئے نہ ہے: ''لا اللہ إلاَّ الله محمد رسول الته علیہ وسلم'' چونکہ کلمہ تو دین کی بنیا دہے ، اس لئے اس میں زیر، زبر کا اضافہ بیاس کی کمی بھی موجب تشویش ہے، اس لئے دریا فت طلب أمریہ ہے کہ اس طرح کلمہ اداکرنا کیما ہے؟ اوراگر اس طرح اس کی اشاعت ہوتو کیا حرج ہے؟ جواب: بکمهٔ طیبه مین' ما اید ایّا اندمجمد رسول الله' سے زائد کسی بھی لفظ و جیلے کا بطور کلمهٔ طیبه کے اضافہ کرنا جائز نہیں ہے'' اس صورت میں' صلی الله علیہ وسلم' ندیز هائیں ، ندہی پڑھیں ، البیتہ ذکر وغیرہ میں جہاں اضافے کا اندیشہ ندہو، جائز ہے۔

قادیانی عقیدہ کےمطابق مرزاغلام احمرقادیانی ہی نعوذ باللہ جمررسول اللہ ہیں

سوال:...اخبار جنگ میں'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' کے زیرِ عنوان آپ نے مسلمان اور قادیانی کے کلے میں کی فرق ہے، مرزابشیرا حمرصا حب کی تحریر کا حوالہ دے کر لکھاہے کہ:

'' بیمسلمانوں اور قادیا نیول کے کلے ہیں ؤوسرافرق ہے کے مسلمانوں کے کلمہ شریف میں'' محدرسول الند'' ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم مراد ہیں اور قادیانی جب محمد رسول الند کہتے ہیں تو اس سے مرز اغلام احمد قادیانی مراد ہوتے ہیں۔''

مرتم جناب مولا ناصاحب! پیس خدا کے نفل ہے احمدی ہوں اور اللہ تق کی کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں جب کلے شریف میں محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں تو اس سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ ' مرزا غلام احمد قادیا نی ' نہیں ہوتے ۔ اگر میں اس معاطے میں جموٹ ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ، اس کے فرشتوں اور تمام مخلوق کی طرف ہے جمھ پر ہزار بار لعنت ہو۔ اور ای یقین کے ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی احمدی کلمہ شریف میں ' محمد رسول اللہ' ہے مراد بجائے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ' مرزا غلام احمد قادیا نی ' نہیں لیت ، اگر آپ اپ وی وہ میں ہے ہیں تو ای طرح حلفیہ بیان اخبار جنگ میں شائع کر دائیں کہ در حقیقت احمدی لوگ (یا آپ کے قول کے مطابق قادیا نی کلمہ شریف میں ' محمد سول اللہ' ہے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ مرزا فدم احمد قادیا نی لیت ہیں۔ اگر آپ نے بیان میں مختص ہیں اور پھر اللہ تو لی فیصلہ احمد قادیا نی لیت ہیں۔ اگر آپ نے بیان میں مختص ہیں اور پھر اللہ تو لی فیصلہ کردے گا کہ کون اپنے والے کی کہ آپ ایس نے دعوے یا بیان میں سے اور کون جمونا ہے؟ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ظاہر ہموجائے گا کہ آپ ایسانہ کیا تو ظاہر ہموجائے گا کہ آپ کے بیان کی بنیو د خلوص ، دیا نہ اور تھون کی پڑئیں بلکہ بیکھ ایک کھر گو جماعت پر افتر ااور اِ تہام ہوگا جوا کی عالم کوزیب نہیں دیا۔

ثوث:...اگرآپ اپناصف شائع نه کرسکیس تو میراید خط شائع کردین تا که قار کمین کوحقیقت معلوم بوسکے۔

جواب:...نامہ کرم موصول ہوکر موجب ہر فرازی ہوا۔ جناب نے جو پچھاکھا میری تو تع کے عین مطابق لکھا ہے۔ مجھے مہی تو تع تع کے میں مطابق لکھا ہے۔ مجھے مہی تو تع تھی کہ آپ کی جماعت کی نئی سل جناب مرزاصا حب کے اصل عقائدے بے خبر ہے اور جس طرح عیسائی تین ایک ، ایک تین کا مطلب سمجھے بغیراس پر ایمان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تو حید کا بھی بڑے زور شور سے اعلان کرتے ہیں ، پچھے بہی حال آپ کی جماعت کے افراد کا بھی ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ آپ'' محمد رسول ابتد'' سے مرز اصاحب کوئبیں بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ڈات عالی کومراد

<sup>(</sup>۱) وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا ألظوا ألستكم قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. (مرقاة ج. اص. ۲۷). عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رُدّ. (مشكوة ص. ۲۷) وأينضًا قال القاضي عياض رحمه الله المعنى من أحدث في الإسلام رأيا لم يكن له من الكتاب والسُّنَّة سند ظاهر أو حفى منفوظ أو مستنبط فهو مردود. (المرقاة ح: اص ۵۷).

لیتے ہیں اور یہ کہ اگر آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہوں تو فلاں فلال کی ہزار لعنتیں آپ پر ہوں۔ گر آپ کے مراد لینے یا نہ لینے کو ہیں کیا کروں؟ مجھے تو یہ بتائے کہ میں نے یہ بات بولی کہی یا مدل؟ اور اپنی طرف سے خود گھڑ کر کہددی ہے یا مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے حوالوں ہے؟ جب میں ایک بات دلیل کے ساتھ کہدر ہا ہوں تو جھے تشمیں کھائے کی کیا ضرورت؟ اور اگر قسموں ہی کی ضرورت ہو تھے تشمیں کھائے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ کُلُوسُونُ اللهِ''کی تشمیں کھانے والوں کے مقابلے میں ''اِنگ کُلُوبُونُ''کی فتمیں کھاچکا ہے۔ ()

میرے بھائی! بحث قسموں کی نہیں، عقیدے کی ہے! جب آپ کی جماعت کا لٹریچر پکار دہا ہے کہ مرزا صاحب '' محمد رسول اللہ ' ہیں، وہی رہ ہیں، اپنی کو ٹر ہیں، اپنی کے لئے کا نئات پیدا کی گئی، اپنی پر ایمان لاتے کا سب نہیوں (بشمول محمد رسول اللہ سلے اللہ نہیں، بلکہ دونوں بعینہ ایک ہیں، وغیرہ دونوں اللہ سلے اللہ بین بلکہ یہ بی عبد ایک ہیں، وغیرہ وغیرہ اور ای پر بس نہیں بلکہ یہ بی فرمایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب چونکہ ابعینہ محمد رسول اللہ ہیں، اس لئے ہمیں کی اور کلے کی ضرورت نہیں، ہاں! کوئی وُ وسرا آٹا تو ضرورت ہوتی، اور پھرای بنیاد پر پُر انے محمد رسول اللہ ہیں، اس لئے ہمیں کی اور کھے کی ضرورت نہیں، ہاں! کوئی وُ وسرا آٹا تو ضرورت ہوتی، اور پھرای بنیاد پر پُر انے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مانے والوں کو منہ پھر کر کا فر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نے محمد رسول اللہ کا نمیں بلکہ ای پُر انے محمد رسول اللہ کا کلہ پڑھتے ہیں؟ اگر جنب کو میرے درج کر دہ حوالوں ہیں شہر ہوتو آپ شخریف لاکران کے بارے ہیں اظمینان کر سکتے ہیں۔

## مرزا قادياني كادعوى نبوت

سوال: بنابت کریں کہ مرز اغلام احمر قادیا نی نے نبوت کا دعویٰ کیا ، ان کی تحریروں کے حوالے دیں۔ ہمارے محلے کے چند قادیانی اس بات کوشلیم نبیس کرتے کہ مرز انے نبوت کا دعویٰ کیا۔

جواب:...مرزا قادیانی کے مانے والوں کے دوگروہ ہیں: ایک لاہوری، دُوسرا قادیانی ( جن کا مرکز پہلے قادیان تھا، اب (۱) ر بوہ ہے )ان دونوں کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ مرزا قادیانی کے الہامات اورتخریروں میں باصرار وککرار ثبوّت کا دعویٰ کیا گیا ہے،

<sup>(</sup>۱) سورة المنافقون: ۱۳،۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) كلمة الفصل ص:١٥٨ مِندرجِر يو يوآف ريليجنز بايت مارج / الريل ١٩١٥ هـ

<sup>(</sup>m) تذكره ص: Am قادياني ديب ص: ٢٩٣٠

<sup>-</sup>WEY: 00 : 12 (P)

<sup>(</sup>٥) هيئة الوحي ص:٩٩\_

<sup>(</sup>٢) اخبار الفصل ص: ١٩١٩ ستمبر ١٩١٥م الفصل ٢٦ رقروري ١٩٢٣م، قادياني تربب ص: ٣٣٢هـ

<sup>(</sup>٤) خطبه إلهاميه ص: الحاء رُوحاني فرائن ح: ١٦ ص: ٢٥٨\_

<sup>(</sup>٨) كلمة الفعل ص:١٥٨١،مندرجر يويوآف ريليجنز بابت مارج/ ايريل ١٩١٥هـ

<sup>(</sup>٩) جنيقة الوى ص:١٠١، اربعين نبر٣ ص:٣٣، انجام أنهم ص:٩٢،١٥-

کیکن لا ہوری گروہ اس دعوائے نبوت میں تاویل کرتا ہے۔ جبکہ قادیانی گروہ کس تاکویل کے بغیر مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت پر ایمان لا ٹاضرور کی مجھتا ہے۔

آپ ہے جن صاحب کی گفتگو ہوئی ہے وہ غالبًا لا ہوری گروہ کے ممبر ہوں گے ، ان کی خدمت میں عرض بیجئے کہ یہ بھگڑا تو وہ اپنے گھر میں نمٹا کمیں کہ مرزا قادیانی کے دعوائے نبوت کی کیا تو جیہ و تا ویل ہے؟ ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ بھی انہی لفظوں میں جن الفاظ میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسم نے کیا تھا، مثلاً:

"قُلُ يَانَيُهَا النَّاسُ إِنِّيُ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا." (١٥٨: ١٥٨) (٣) (٣) (الكبف: ١٥٠) (٣) (٣) (الكبف: ١١٠)

وغيره ، وغيره ـ

اگران الفہ ظ سے بھی دعوی نبوّت ٹابت نبیں ہوتا تو بیفر مایا جائے کہ کسی مدعی نبوّت کو نبوّت کا دعویٰ کرنے کے لئے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہئیں ...؟

ر ہیں دعوی نبوت کی تأویلات! تو اُنیا ہیں کس چیز کی لوگ تأویلیس نہیں کرتے ، بتوں کو خدا بنانے کے لئے لوگوں نے تأویلیس ہی کی تھیں، اور عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مائے والے بھی تأویلیس ہی کرتے ہیں۔ جس طرح کسی اور کھلی ہوئی غلط بات یا غلط عقیدہ کی تأویل لائت اعتبار نہیں ، اسی طرح حضرت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ بھی قطعی غلط ہے اور اس کی کوئی تأویل (خواہ خود مدی کی طرف ہے کی گئی ہو یا اس کے مانے والوں کی جانب سے ) لائت اعتبار نہیں۔ دسویں صدی کے مجدومُ اُل علی قاریٰ شرح '' فقد اکبر'' ہیں فرماتے ہیں:

"دعوی النبو ق بعد نبینا صلی الله علیه و سلم کفر بالاجماع" (شرح فقه اکبر ص:۲۰۲) ترجمه:..." ہمارے ٹی صلی القدعد پر وسلم کے بعد نبوت کا دعوی بالا جماع کفر ہے۔"

آ گے چل کروہ لکھتے ہیں کہ:'' اگر نبونت کا دعوی کرنے والا ہوش وحواس ہے محروم ہوتو اس کومعند ورسمجھ جائے گا ، ورنداس ک گردن اُڑادی جائے گی۔''

منكرين ختم نبوت كے لئے اصل شرى فيصله كيا ہے؟

سوال:... فليفة أوّل بانصل سيّد نا ابو بكرصد ابن " ك دور خلد فت بين مسيلمه كذّاب في نبوّت كالمجمومًا دعوى كيا تو حضرت

<sup>(1)</sup> إزالهاومام ص: ٨، رُوهاني شرّائن ج: ١٨ ص: ٢١٣\_

<sup>(</sup>٢) تذكره ص:٣٥٢ طبع جبارم.

<sup>(</sup>٣) هيقة الوحي ص: ٨١.

<sup>(</sup>٣) ثم اعلم انه اذا تكلم بكلمة الكفر عالمًا بمعاها .... ولا يعذر بالجهل، ثم اعلم ان المرتذ . ... فان تاب فيها والا قُتِل. (شرح فقه اكبر ص:٢٠٢، طبع مجتبائي دهلي).

صدیق اکبڑنے منکرین ختم نبوت کے خلاف اعلانِ جنگ کیا اور تمام منکرین ختم نبوت کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس سے ٹابت ہوا کہ منکرین ختم نبوت واجب القتل ہیں۔ لیکن ہم نے پاکستان میں قادیا نبوں کوصرف' غیر مسلم اقلیت' قرار دیے پری اکتفا کیا، اس کے علاوہ اخبارات ہیں آئے دن اس قتم کے بیانات بھی شائع ہوتے رہتے ہیں کہ:'' اسلام نے اقلیتوں کو جوحتوق دیے ہیں وہ حقوق انبیں پورے پورے میں بلکے کئی اہم سرکاری عہدوں پر بھی پورے پورے دیے جا کیں ایم سرکاری عہدوں پر بھی قد دیانی فائز ہیں، سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ منکرین ختم نبوت اسلام کی زوسے واجب القتل ہیں یا اسلام کی طرف سے اقلیتوں کو دیے گئے حقوق اور شخفظ کے حقد ار ہیں؟

جواب:... منکوین خم نیوت کے لئے اسلام کا اصل قانون تو وہی ہے جس پر حضرت صدیق اکبر رضی الندعنہ نے ممل کیا،
پاکستان میں قادیا نیوں کوغیر سلم اقلیت قرار دے کران کی جان و مال کی حفاظت کرناان کے ساتھ رعایتی سلوک ہے، لیکن اگر قادیا نی
اپ آپ کوغیر سلم اقلیت سلیم کرنے پرآ ماوہ نہ ہوں، بلکہ سلمان کہلانے پر مصر ہوں تو مسلمان ،حکومت سے بیمطالبہ کرسکتے ہیں کہ ان
کے ساتھ مسیمہ کذاب کی جماعت کا ساسلوک کیا جائے ۔ کسی اسلامی مملکت میں مرتدین اور ڈیا دقہ کوسرکاری عہدوں پر فاکڑ کرنے کی
کوئی مخبائش نہیں، یہ مسئلہ نہ صرف یا کستان بلکہ دیگر اسلامی ممالک کے ارباب صل وعقد کی توجہ کا متقاضی ہے۔

#### قادیانی اینے کو' احدی'' کہہ کرفریب دیتے ہیں

سوال:..آپ کے مؤ قر جرید ہے گا ارد مہر کی اشاعت میں یے پڑھ کر تجب ہوا کہ جہاں قادیانی حضرات کے ندہب کا شاختی کارڈ فارم میں اندراج ہوتا ہے وہاں شاختی کارڈ میں اس کا کوئی اندراج نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایک فروگر اشت ہے جس سے فارم میں اندراج کا مقصد ہی فوت ہوجاتا ہے۔ یہاں میں یہ گر ارش کروں گا کہ قادیا نیوں کے لئے لفظ ''احدی'' کا اندراج کی طور جا تز نہیں۔ یہ خلطی اکثر مرکاری اعلانات میں بھی سرز دہوتی ہے، اس کی غالبًا وجہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بات سے واقف نہیں ہیں دو آپ کی المؤراج کی خور ہو تی ہوں افتیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں کر قر آن مجید میں جوالفاظ ''اسم احمد'' آئے ہیں، وہ دراصل مرز اصاحب کی مراجعت کی چیش گوئی ہے، حالانکہ چودہ سوسال سے جملہ سلمین کا بھی اعتقاد رہا ہے لفظ ''احد'' حضور مقبول دراصل مرز اصاحب کی مراجعت کی چیش گوئی ہے، حالانکہ چودہ سوسال سے جملہ سلمین کا بھی اعتقاد ہو، رسول الند صلی وہ میں اندعلیہ وہ کہ تھا، اور آپ کا نام احمر جبی کی تھا، اور شاید مرز اصاحب کے والد ہز رگوار کا بھی بھی اعتقاد ہو، جمنوں نے آپ کا نام ''علم احمر'' کی نام احمر جبی گوئی تھا، اور شاید مرز اصاحب کے والد ہز رگوار تھا، ای طرح 'ِ فیل میں لفظ ہیری گلی ٹاس کا جو بڈ اسے خود تر جمہ ہے عبر انی زبان میں'' احمد'' کا، جس زبان کی طرف اشارہ ہے، کیونگ میں انتظام احد نہیں تھا۔ اس کی خود بڑ اسے خود تر جمہ ہے عبر انی زبان میں'' احمد' کا، جس زبان میں ' احمد' کا، جس زبان میں ' تھی کوئی شار کہا جا تا ہو اپنے کا دیائی حضرات سے موقف اوران میں ' کا استعمال قادیائی حضرات کے موقف اوران میں گئی کہ کہ کی آمد کی چیش گوئی شار کہا جا تا اس کی خود اس کے خود اس کی خود اس کے خود اس کی خود اس کے خود اس کہ کی کی کی تعمر کی گئی کا میں کہ کی گئی کی گئی گئی کی گئی کی کی گئی کی کران کے کوئی شار کہا جا تا تا ہو ہی گئی گئی کی گئی گئی کوئی شار کہا جا تا کہ کی گئی کی گئی کی گئی گئی کی گئی گئی کی گئی کی گئی گئی کی کر کی کر کی کی گئی کی گئی کی گئی کی گئی گئی کی گئی گئی کی گئی گئی گئی گئی کی گئی کی گئی گئی کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر

<sup>(</sup>١) "يَايُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَخِذُوا بِطَانَةُ مِنْ دُوْنِكُمْ ...الخروفي هذه الآية دلَالة على أنه لَا تجوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور السلمين من العمالات والكتبة. (أحكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٣٥) عزيرٌ تُصِل كَ لِيُحَيِّن: جواهر الفقه ح: ٣ ص: ١٩٥ طبع دارالعلوم كراچي.

کے پر وہ پیکنڈے کوتقویت دینے کے مترادف ہے، اس لئے میرا اُدنی مشورہ بیہ کہ اس جماعت کے لئے لفظ قادیا تی استعمال کرنا مناسب ہے۔

جواب:...آپ کی رائے سے جا قادیا نیول کا "اسمہ احمد" کی آیت کومرزا قادیا نی پر چسپاں کرناا کے مستقل کفر ہے، مرزا غلام احمدقادیا نی تحقہ گولڑ ویہ بیس ص: ۹۲ میں لکھتا ہے: " یہی وہ بات ہے جو بیس نے اس سے پہلے اپنی کتاب إزاله او ہام بیں لکھی تھی بینی یہ کھی است میں اسم احمد بیس آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کا شریک ہول" ( ژوحانی فرائن ج: ۱۵ ص: ۲۵۳)۔

## ایک قادیانی نوجوان کے جواب میں

موال:...(موال مذف كرديا كياب)

جواب:...آپ کاجوالی لفافه موصول جوا،آپ کی فرمائش پر براوِراست جواب لکھ رہا ہوں اوراس کی نقل' جنگ' کو بھی جھیج رہا ہوں۔

ابلِ اسلام، قرآنِ کریم، حدیثِ نبوی اور إجهاعِ أمت کی بنا پرسیّدناعیسیٰ علیه السلام کی حیات اور دو باره تشریف آوری کا عقیده رکھتے ہیں،خود جناب مرزاصا حب کواعتراف ہے کہ:

'' میں ابن مریم کی آئے کی چیش گوئی ایک اوّل درجے کی چیش گوئی ہے جس کوسب نے باا تفاق قبول کرلیا ہے اورصحاح میں جس قدر چیش گوئی ایک گئی جیں ،کوئی چیش گوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن ٹابت نہیں موتی ۔تواتر کا اوّل درجہاس کو حاصل ہے۔'' (ازالہ او ہام مین ۵۵۷، رُوحانی خزائن ج: ۳ مین ۲۰۰۰)

لیکن میرا خیال ہے کہ جناب مرزاصاحب کے مانے والوں کوائل اسلام سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ تشریف آوری کاعقبیدہ رکھنا جائے ، کیونکہ جن ب مرزاصاحب نے سورہ الصّف کی آیت: ۹ کے حوالے سے ان کی دوبارہ تشریف آوری کا اعلان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

" بیآیت جسمانی اور سیاست بلکی کے طور پر حضرت سی کے حق میں پیش گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملہ وین اسلام کا (اس آیت میں) وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سی کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت سی علیہ اسلام دوبارہ اس دُنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے السلام دوبارہ اس دُنیا میں تشریف لا کیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق واقطار میں کھیل جائے گا۔"

جناب مرزاصاحب،قر آن کریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ثبوت محض اپنی قر آن فہمی کی بن پرنہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس آیت کا مصداق ثابت کرتے ہیں:

"اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ بین خاکسارا پی غربت اور انکساری اور تو کل اور ایٹار اور آیات اور انوار کی روح سے منتج کی " مہلی زندگی" کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی قطرت ہاہم نہایت ہی متثابہ

واقع ہوئی ہے .....اس کے خداوند کریم نے سے کی پیش گوئی میں ابتدا ہے اس عاجز کو بھی شریک کررکھا ہے، یعنی حضرت سے پیش گوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز رُوحانی اور معقولی طور پر۔''

اورای پر اکتفائبیں بلکہ مرزا صاحب اپنے الہام سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے دوبارہ تشریف لانے کی الہامی پیش کوئی بھی کرتے ہیں، چنانچہاک کتاب کے ص:۵۰۵ پر اپناایک الہام "عسنی دیکھ ان یو حم علیکم" درج کرکے اس کا مطلب میہیان فرماتے ہیں:

'' بیآیت اس مقام میں حضرت سے کے'' جلالی طور پر'' ظاہر ہونے کا اشارہ ہے بینی اگر طریق وحق اور زمی اور لطف اور احسان کو تبول نہیں کریں گے اور حق محض جو دلائل واضحہ اور آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ جب خدائے تعالی مجر بین کے لئے شد ت اور غضب اور قبر اور تختی کو استعال میں لائے گا اور حضرت سے علیہ السلام نہایت جلالیت کے ستھو دُنیا پراُ تریں گے اور بیز مانہ اس زمانے کے لئے بطور ارباض کے واقع ہوا ہے ، یعنی اس وقت جلالی طور پر خدائے تعالی اتمام جمت کرے گا ، اب بجائے اس کے جمالی طور پر یعنی رفق اور احسان سے اِتمام جمت کرد ہا ہے۔''

ظاہر ہے کہ اگر حضرت میں علیہ السلام کی حیات اور دوبارہ آئے پر ایمان ندر کھا جائے تو نہ صرف بیقر آن کریم کی قطعی چیش میں کوئی کی تکذیب ہے۔ پس موٹی کی تکذیب ہے۔ پس مرزاصاحب کی قرآن جہی ان کی الہامی تغییر اور ان کی الہامی چیش گوئی کی بھی تکذیب ہے۔ پس ضروری ہے کہ الل اسلام کی طرح مرزاصاحب کے مانے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر ایمان رکھیں ، ورنداس عقیدے کے ترک کرنے سے قرآن وحدیث کے علاوہ مرزاصاحب کی قرآن دانی بھی حرف غلط ٹابت ہوگی اور ان کی الہامی تغییر س اور الہامی اکمشافات سب غلط ہوجا کیں گے ، کیونکہ:

"جب ایک بات میں کوئی جمونا ٹابت ہوجائے تو پھر ؤوسری باتوں میں بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔" (چشمہ معرفت میں:۲۲۲)

اب آپ کو اِختیار ہے کہ ان دوبا توں میں کس کو اختیار کرتے ہیں ، حیات عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کو؟ یا مرزاصا حب کی تکذیب کو...؟

جناب مرزاصاحب کے إزالہ اوہام صفحہ: ۹۲۱ والے چیننج کا ذکر کرکے آپ نے شکایت کی ہے کہ نوے سال سے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

آ سعزیز کوشاید علم نبیس که حضرات علی ہے کرام ایک بارنیس، متعدّد باراس کا جواب دے بچکے ہیں، تاہم اگر آپ کا یہی خیال ہے کہ اب تک اس کا جواب نبیس ملا، آویہ فقیر ( باوجود کیہ حضرات علیء، احسن اللہ میں کی خاک یا بھی نبیس ) اس چیلنج کا جواب دینے کے سے کہ اب تک ماضر ہے، اس کے ساتھ مرز اصاحب کی کتاب البریة ص: ۷۰ والے اعلان کو بھی ملا لیجئے ، جس میں موصوف نے ہیں ہزار روپیہ

تا دان دینے کے علاوہ اپنے عقا کریے تو بہ کرنے اور اپنی کتابیں جلادیے کا وعدہ بھی کیا ہے۔

تصفیہ کی صورت ہے ہے کہ جناب مرزا صاحب کے موجودہ جانشین سے تکھوادیا جائے کہ یہ چیلنج اب بھی قائم ہاور ہے کہ دو مرزاصاحب کی شرط پوری کرنے کی ذمدداری لیتے ہیں، اورای کے ساتھ کوئی ٹالٹی عدالت، جس کے فیصلے پرفریفین اعتماد کرسکیں، خود بی تبحویز فرمادیں، میں اس مُسلّمہ عدالت کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دُوں گا، عدالت اس پر جوجر ہ کرے گی اس کا جواب دُوں گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے حق میں فیصلہ کر دے کہ میں نے مرزاصاحب کے کلئے کوتو ژدیا اوران کے چیلنے کا ٹھیک گا، میرے دلائل سننے کے بعدا گرعدالت میرے حق میں فیصلہ کر دے کہ میں نے مرزاصاحب کے کلئے کوتو ژدیا اوران کے چیلنے معاہدہ پورا کراد تبجئے گا، اور اگر عدالت میرے خلاف فیصلہ صادر کرے تو آپ شوق سے اخبارات میں اعلان کراد تبجئے گا کہ مرزا صاحب کا چیلنج بدستور قائم ہے اور آج تک کی سے اس کا جواب نہ بن پڑا۔ اگر آپ اس تصفیہ کے لئے آگے بردھیں تو اپنی جماعت پر

# ایک قادیانی کاخودکومسلمان ثابت کرنے کے لئے گمراہ کن استدلال

سوال:... بخدمت جناب مولا نامحمد پوسف صاحب لدهیا توی مرظلهٔ ما روستا میسی جنوب میس

السلام على من التبع الهدى!

جنابِ عالی! گزارش ہے کہ جناب کی خدمت میں کرتم ومحترم جناب بلال انورصاحب نے ایک مراسلختم نبوت کے موضوع پرلکھ کرآپ کی خدمت میں ارسال کیا تھا، آپ نے اس مراسلے کے حاشیہ پراپ ریمارکس دے کرواپس کیا ہے، بیمراسلاور آپ کے دیمارکس خاکسار نے مطالعہ کئے ہیں، چندایک معروضات ارسال خدمت ہیں، آپ کی خدمت میں مؤد بانداور عاجزی سے درخواست ہے کہ خالی الذہمن ہوکر خداتھ الی کا خوف دل میں پیدا کرتے ہوئے ایک خداتر س اور محقق انسان بن کرضد و تعصب، بغض و کینہ دل سے نکال کران معروضات پرغور فرماکرا ہے خیالات سے مطلع فرمائیں، بیماجز بہت ممنون و مشکور ہوگا۔

سوال نمبر: اند جناب بلال صاحب نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم القد تی لی کے فضل وکرم ہے مسلمان ہیں،
کیونکہ قرآن مجید پر، جوخدا تعالیٰ کا آخری کلام ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کوخاتم النہ بیتن مانتے ہیں، لا اللہ اللہ محدرسول اللہ برکامل ایمان رکھتے ہیں، تمام آسانی کتابیں، جن کی سچائی قرآن مجید سے ثابت ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، صوم اور صلو قاور ذکو قاور دجج تمام ارکانِ اسلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اسلام پر کاربند ہیں۔

آپ نے ریمارکس میں کھا ہے کہ: '' من فقین اسلام بھی اپنے مسلمان ہونے کا اقر ارکرتے تھے مگر ابتد تعالیٰ ہے ان کو منافق قرار دیا ہے، یہی حال قادیا نیوں کا ہے۔''

مرتم جناب مولانا صاحب! بيرآپ كى بهت بزى زيادتى ہے، جسارت اور ناانصافى ہے اور صدوتعصب اور بغض وكينه كى ايك واضح مثال ہے۔سوال بيہ ہے كہ جن لوگوں كوقر آن شريف ميں منافق ہونے كاسر فيفكيٹ ديا گياہے وہ كسى مولوى يامفتى كا قول نہیں ہے اور نہ بی آنخضرت سلی اللہ علیہ و تبیہ ہونے کا فتو کی صادر قرہا یا تھا، یہ تھم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نازل ہوا تھا
اوران کو منافق کہنے والی اللہ تعالیٰ کی علیم و تبیہ ہستی تھی جو کہ انسانوں کے ولوں ہے واقف ہے کہ جس کے علم ہے کوئی بات پوشیدہ نہیں
ہے۔اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا آپ ٹابت کر سے جی کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ و تلم نے خود یا آپ کے خلفاء نے اپنے زمانے جس کی کہ متعلق تفریا منافق کا فتو کی صادر کیا ہو،اگر آپ کے ذہین جس کوئی مثال ہوتو تحریز مرائیں، بیرعا جزیے حد آپ کا ممنون و مشکور ہوگا۔
سوال نمبر: ۲: ... بحرتم مولا نا! اگر آپ کے اس اُصول کو وُرست تسلیم کرلیا جائے کہ کسی انسان کا اپنے عقید ہے کا اقرار اسلیم نہ کیا
جائے تو نہ جی وُنیا جی ایکان اُٹھ جائے گا۔ اس حالت جس ہر فرقہ وُ وسرے فرقے پر کا فرادر منافق ہونے کا فتو کی صادر کردے گا اور
کوئی خص بھی وُنیا جی ایکان اُٹھ جائے گا۔ اس حالت جس ہر فرقہ وُ وسرے فرقے پر کا فرادر منافق ہونے کا فتو کی صادر کردے گا اور
کوئی خص بھی وُنیا جی ایکان اُٹھ جوٹا اور منافق قرار دیا جائے گا، اور یہ سوک آپ کے مخالفین آپ کے ساتھ بھی روار کھیں گے اور آپ کو بھی میں وہ خص اپنے بیان بیس جھوٹا اور منافق قرار دیو ہے گا، اور یہ سوک آپ کے مخالفین آپ کے ساتھ بھی روار کھیں گے اور آپ کوئی خالی کے اسلیم کریں گے؟
سے عقیدے اور ایمان جی مخلص قرار در دیں گے۔ کیا آپ اس اُصول کوتسلیم کریں گے؟

کیا خدا تعالی اوراس کے مقدس رسول آنخضرت صلی القد عدید وسلم نے آپ کواپیا کہنے کی اجازت دی ہے؟ دُنیا کامُسلمہ اخلاقی اُصول جوآج تک وُنیا میں رائے ہاور مانا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جوشخص اپنا جوعقیدہ اور قد جب بیان کرتا ہے اس کوتسلیم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک مسلمان کومسلمان کہنا نے والے اور دیگر قد جب کی طرف منسوب ہونے والوں سے معاملہ آپ کو مبدو کہتا ہے، اور اس اخلاقی اُصول کو دُنیا میں تنہ ہم کیا گیا ہے اور س ری دُنیا اس پرکار بند ہے، پس جب تک احمدی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ:

(۱) الله تعالى پرايمان ركتے ہيں۔

٢:...اس كے سب رسولوں كو ماتے ہيں۔

٣٠:...الله تعالى كى سب كما يول پر إيمان ركھتے ہيں۔

٧: ... الله تعالى ك سب فرشتول كومان بي -

۵:...اوربعث بعدالموت يرجمي ايمان ركھتے ہيں۔

اورای طرح پانچ ارکان وین پر ممل کرتے ہیں اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوخاتم النبتین ول وجان سے تتلیم کرتے ہیں اور اسلام کو آخری وین مانے ہیں اور قر آن مجید کو اللہ تعالی کی آخری الہامی کتاب تسلیم کرتے ہیں ، اس وقت تک و نیا کی کوئی عدالت ، و نیا کا کوئی قانون ، و نیا کی کوئی اسمبلی اور و نیا کا کوئی حاکم اور کوئی مولوی ، مُثلُ ل اور مفتی ، جماعت کو اسلام کے دائر ہے ہیں نکال سکتی اور نہ بی ان کو کا فریا منافق کہ ہے ہیں ، اس لئے کہ ہمارے پیارے نبی ول وجان سے پیارے آ قاحضرت خاتم النہ تین صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرمایا ہے۔

كهايك دفعه حضرت جبرائيل نے حضورے يوچھا:" ايمان" كياہے؟ حضور نے فرمايا:

(۲) الله تعالی پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور بعث بعد الموت پر۔حضرت جبرائیل نے فرمایا: وُرست ہے۔

پر حضرت جبرائيل نے يو جها: يارسول اللد! اسلام كيا ہے؟ آنخضرت نے فر مايا:

''شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں املہ کا رسول ہوں ، قائم کرنا نماز کا ، زکو قادا کرنا ، رمضان کے روز ب رکھنا اور اگر اِستطاعت ہوتو ایک بارنج کرنا۔'' حضرت جبرائیل بولے دُرست ہے۔ آنخضرت صلی املہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خاطب ہوکر فر مایا کہ: بیہ جبرائیل تھے جو اِنسان کی شکل میں ہوکر تہمیں تمہارا دِین سکھلانے آئے تھے۔ (ملاحظہ ہوسیح بخاری کتاب الا بمان)۔

(m) آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے:

ا:... بیماننا کهانندنغالی کے سواکوئی معبود نہیں اور میں انٹد کارسول ہوں۔

۲:...نمازقائم کرنا۔

۳:...رمضان کے روزے رکھتا۔

٣٠:..زكوة اداكرتا\_

۵:..زندگی میں ایک بار جج کرنا۔ (میچے بخاری کتاب الا بمان)۔

(٣) آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فره يا:

جو شخص ہماری طرح کی نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور ہمارے ذبیحے کو کھاتا ہے وہ مسلمان ہے، اور الله اور اس کے رسول کی حفاظت اس کو حاصل ہے۔ پس اے مسلمانو! اس کو کسی قتم کی تکلیف وے کرخداتن کی کواس کے عبد میں جھوٹا نہ بناؤ۔ (بخاری جلداول باب فضل استقبال القبلة)۔

(۵) حضرت شاہ ولی اللہ محدث و ہوی فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فر مایا:

'' ایمان کی تین جڑیں ہیں:ان میں ہےا یک ہیہ کہ جو تخص لا اِللہ اِلَّا اللّہ کہددے تواس کے ساتھ کسی تشم کی لڑائی نہ کراوراس کو اور کے مسلم کی اور اور اور میں میں میں میں تقوید

كى كناه كى وجه سے كا قرند بنا اور اسلام سے خارج مت قرار دے۔

پس مسلمان کی بیدہ وہ تعریف ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی اور جس کی تقید لیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔

اس کے مطابق القد تعالیٰ کے فعنل وکرم سے جماعت ِ احمد بیا اسلام کے دائر سے بیس داخل ہے اور مسلمان اور مؤمن ہے۔ اب انصاف آپ کریں کہ آپ کا بیان کہاں تک دُرست اور حق پر جنی ہے۔

دوبار وجماعت احمديه كے عقيدہ پرغور کر ليجئے۔

جن پانچ چیزوں پراسلام کی بنیادر کھی گئی ہے، وہ ہماراعقیدہ ہے، ہم اس بات پرایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالی کے سوا کوئی

معبودنبيس اورسيدنا حضرت محم مصطفئ صلى التدعليه وسلم اس كرسول اورخاتم الانبياء بين ...

ہم ایمان لاتے ہیں کے ملائکہ حق اور حشر حق اور روزِ حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے اور جو پچھوالقد تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان قرمایا ہے اور جو پچھ ہمارے نبی آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو محض شریعت اسلام میں ہے ایک ڈرہ کم کرے یازیادہ کرے وہ بے ایمان اوراسلام ہے برگشتہ ہے اور ہم ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہیں۔غرض وہ تمام أمورجن برسلف صالحين كاعتقادي اورعملي طور پر إجهاع تفااوروه أمور جواال سنت كي إجهاعي رائع سے اسلام كہلاتے ہيں ، ان سب کا ما ننافرض جائے ہیں۔

اور ہم آسان اور زمین کو گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا قد ہب ہے اور جو شخص مخالف اس قد ہب کے کوئی اور الزام ہم پرلگا تا ہے وہ تقوی اور دیانت کوچھوڑ کرہم پر اِفتر اکر تاہے اور قیامت کے دن ہمارااس پر دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ جاک کرے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دِل سے ان اقوال کے خالف ہیں۔

ان حالات میں اب کس طرح ہم کومنکر اسلام کہہ سکتے ہیں ،اگر تھکم ہے ایسا کریں گے تو آپ ضدی اور متعصب تو کہلا سکیل گے گر ایک خدا ترس اور متقی انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔اُ مید ہے کہ آپ انصاف کی نظر سے اس کمتو ب کا مطالعہ فر ما کر اس کے جواب سے سرفراز فرمائیں گے۔

يسم الله الوّحمان المراطمة فيم إ جناب كاطويل كرامى نامه، طويل سفرے واليسى يرخطوط كانبار ميں ملاء ميں عديم الفرصتى كى بنا يرخطوط كاجواب ان كے حاشیہ میں لکھ دیا کرتا ہوں، جناب کی تحریر کا لب لباب ہے کہ جب آپ دین کی ساری با توں کو مانتے ہیں تو آپ کو خارج اُز اِسلام كيول كهاجا تايي

میرے محترم! بیتو آپ کوبھی معلوم ہے کہ آپ کے اور مسلمانوں کے درمیان بہت ی باتوں میں اختلاف ہے۔ان میں ے ایک بیے کہ آپ مرزاغلام احمد قادیانی صاحب کو نبی مانتے ہیں اور مسلمان اس کے منکر ہیں۔اب ظاہر ہے کہ مرزا صاحب اگر واقعنًا نبي ہيں تو ان کا نکار کرنے والے کا فرہوئے ،اورا گرنجی نبیں تو ان کو ماننے والے کا فر\_اس لئے آپ کا بیاصرار تو سیحے نبیس کہ آپ کے عقائد ٹھیک وہی ہیں جومسلمانوں کے ہیں ، جبکہ دونوں کے درمیان کفر واسلام کا فرق موجود ہے ، آپ ہمارے عقائد کو غلط سجھتے ہیں اس لئے ہمیں کا فرقر اردیتے ہیں،جیسا کے مرزا غلام احمد صاحب، تحکیم نور دین صاحب،مرزامحمود صاحب اور مرزابشیراحمد صاحب، نیز دیگرقادیانی اکابر کی تحریروں سے واضح ہے اور اس پر بہت ک کتابیں اور مقالے لکھے جا چکے ہیں۔

اس کے برعس ہم لوگ آپ کی جماعت کے عقا کد کوغلط اور موجب کفر سجھتے ہیں ، اس لئے آپ کی یہ بحث تو بالکل ہی بے جا ہے کہ مسلمان ،آپ کی جماء ت کو دائر واسلام ہے خارج کیوں کہتے ہیں؟ البتہ بینکتہ ضرور قابل لحاظ ہے کہ آ دمی کن باتوں سے کا فر ہوجاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ وہ تمام یا تیں جو آنخضرت صلی الله عدید وسلم ہے توائر کے ساتھ منقول چی آتی ہیں اور جن کو گرشتہ صدیوں کے اکا برعجد وین بلاا ختلاف وزراع ، ہمیشہ مانے چلے آئے ہیں (ان کو' ضروریات وین' کہاجاتا ہے) ان ہیں ہے کی ایک کا اٹکار کفر ہے اور منکر کا فر ہے۔ کیونکہ ' ضروریات وین' ہیں ہے کی ایک کا اٹکار آنخضرت صلی الله عدید وسلم کی تکذیب اور پورے وین کا نکار کو مستزم ہے ، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کا اٹکار پورے قرآن مجید کا اٹکار پورے آن مجید کا اٹکار ہو ہے۔ اور بیا صول کی آج کے مُوا ، مولوی کا انہیں بلکہ خدا اور رسول کا ارش دفر مودہ ہے اور ہزرگانِ ملف ہمیشہ اس کو تھے آئے ہیں۔ چونکہ مرز اصاحب کے عقائد ہیں بہت ی مضروریات وین ' کا اٹکار پایا جاتا ہے ، اس لئے خدا اور رسول کے تھم کے تحت مسلمان ان کو کا فرسجے نے پرمجبور ہیں۔ پس اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کا حشر اسلامی ہرادری ہیں ہوتو مرز اصاحب اور ان کی ہماعت نے جو نے عقائد ایجاد کئے ہیں ، ان سے تو بہ کر لیجے ، ورنہ: ' لکٹھ فرینگہ ویلئے فرنی وینی' والسلام ہلی من انتی الہدیٰ!

94

## ایک قادیانی کے جواب میں

سوال:...مهاجد میں خدااوراس کے ذکر ہے اور رسول خدا کے ذکر ہے احمد یوں کوروکنا، اور ہم ہے یہ کہنا کہ آپ مساجد کی شکل مندر کی طرح بنا کمیں اور مجد میں خدااوراس کے رسول کا نام نہ لیس ، کیا یہ سب پھی آپ کے نزد یک اسلامی طریقہ ہے؟
جواب:... "سَنُعَذِ بُهُمُ مَوْ تَیُنِ" کے تحت متعدداً حادیث " رُوح المعانی" میں مذکور میں کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو مجد ہے لگالا، اس لئے بیمل تو تین سنت نہوی ہے۔ (")

# كافر كرمُلًا كامصداق: غلام احمد قادياني! غلط بمي كي شكارايك قادياني كي خدمت ميس

سوال: .. بكرى مولانا محد يوسف صاحب لدهيانوى، سلام مسنون!

گزشتہ جمعہ کے اخبار جنگ میں ایک سوال کے جواب میں آپ کے قلم ہے اس حقیقت کا اظہار پڑھ کر انتہائی خوشگوار تعجب ہوا کہ آپ کے نزدیک انجی تک مسلمان ہوئے کے لئے کلمہ شہادت پڑھنا کا فی ہے، کو بیاظہار یقینا میرے پیارے آقا ومولی سیّدنا حضرت خاتم النبیین محرمصطفی صلی اللہ عدید وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور آپ کا اس کو دُہرا نامعمول کے مطابق ایک بات ہے،

<sup>(</sup>۱) ولا نزاع في اكفار منكر شيء من صروربات الدِّين. (كليات ابوالبقاء ص.۵۵۳، اكفار الملحدين ص ۱۲۱). (۲) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه صرورة. (فتاوى شامي ج: ۲ ص: ۲۲۱)، وأيضًا: وصبح الإجماع على كل من جحد شيئًا صح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عديه وسلم أتنى به فقد كفر أو جحد شيئًا صح عده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كافر. (كتاب الفصل في الملل والأهواء

والنحل، كتاب الإيمان ج:٣ ص:٣٥٥ طبع بغداد). (٣) فيمتنبَّى البنجاب القادياني كافر مرتدعن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفره، وارتداده، وظه وليًّا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذّاب، دَجَّال قد الترى على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج:١٢ ص.١٣٤).

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق،
 فاخرجهم بأسمائهم. (روح المعانى ج: ١١ ص ١١ طبع دار الفكر، بيروت، تحت قوله تعالى: سنعذبهم مرتين).

لیکن پھربھی اس میں میرے تبجب کا سبب موجودہ حالات ہیں، جن میں جیسا کہ آپ جانے ہیں کہ بیفر مودہ رسول، مُلَّا کے رویے کا فرگری کا شکار ہوکر اب عملاً متروک ہو چکاہے، اور کم از کم پاکستان کی حدود میں نافذ انعمل نہیں رہا، وطن عزیز میں مُلَّا نے اپنی دُکان کو چلائے رکھنے کے لئے حسب ضرورت اس سادہ تعلیم میں ہوندکاری کر کے مسلمانوں کو کا فرقر اردینا اپنا مشغلہ بنار کھا ہے، جس کی حالیہ مثال مُنَّا اور مج بدِختم نبوت کے روفی اور کری کی بقائے لئے کئے جانے والے نا پاک کٹے جوڑ کے بینے میں پیدا ہونے والی مسلمان کی وہ تعریف ہے۔ سے القداور رسول صلح کے فرمودات پر مشتمل آپ کی تخریر کردہ اسلامی تعلیم کی جگہ لے لی ہے۔

اس رائج تعریف کی دین حیثیت کیا ہے؟ اوراس کے مرتبین اور منظور کرنے والوں کا دین میں خود کیا مقام ہے؟ یاس کے دنیوی اغراض ومق صد کیا ہے؟ ان سوالات سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ ان کے جواب کس سیاس کالم میں مناسب معلوم ہوں ہے،
کونکہ ریسب کچھا کیک سیاس ڈرامہ ہی تو تھا، میر اسوال تو آپ سے بیہ کہ مسلمان ہونے کے جس طریقۂ کار کا آپ نے ذکر قرمایا ہے، اگر وہ خدا اور رسول صلع کا فرمودہ اور اسلامی تعلیم ہے، تو پھر بار بار کلمہ شہادت پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کے باوجود جماعت احمد سے سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں پر دستوری طور پر " ناٹ مسلم" کا شہر کیوں غیر اسلام نہیں؟ اور کیا کوئی آئین، دستور، قانون اور سازش اسلامی تعلیم پر بھی بھاری ہے؟

خاكسارجيل احديث ،كراجي

أميد بجواب سے محروم ندر ميس كے والسلام!

جواب: ... مكرم ومحترم ، زيدلطفهٔ آ داب ودعوات!

نامة کرم ملا، جس'' کافرگرمُلاً '' کا آپ نے تذکرہ فرمایا، وہ جناب مرزاغلام احمد صاحب قادیانی ہے، جس نے محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو کافر اور جہنمی قرار دیا، اور محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بچائے اپنی پیروی کو مدار نجات تھم رایا، الله تعالیٰ الله علیہ وسلم کے بچائے اپنی پیروی کو مدار نجات تھم رایا، الله تعالیٰ الله علیہ کافرگرمُولاً وَل 'کے وام فریب ہے بر عظمند کو محفوظ رکھے، آبین!

بلاشبہ جس' کا فرگرمُلاً '' کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کی حرکت واقعی لائقِ احتجاج ہے، اس نے کسی خاص فردیا گروہ کوئییں، بلکہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اُمت کو کا فرومشرک اور جہنمی قرار دے کرا ہے'' ذوق کا فرگری'' کونسکیین دی ہے، اس کے مجمعیہ سے بیا آواز لگائی گئی:

الف: ... " ہرایک ایہ شخص جومویٰ کوتو مانتا ہے ، مرعیسیٰ کوئیں مانتا، یاعیسیٰ کو مانتا ہے ، مرمحہ کوئیں مانتا ہے ، مرمحہ کوئیں مانتا ہے ، مرمحہ کوئیں مانتا ، وہ نہ صرف کا فر، جلکہ یکا کا فر اور دائر واسلام سے خارج ہے۔ " ہے ، یا محمد کو مانتا ہے موعود کوئیں مانتا ، وہ نہ صرف کا فر، جلکہ یکا کا فر اور دائر واسلام سے خارج ہے۔ " (کلمۃ الفصل می: ۱۱۰)

ب: ... ' کل مسلمان جوحضرت مینی موعود کونبیس مانتے ،خواہ انہوں نے حضرت مینی موعود کا نام بھی نبیس سنا، وہ کا فراور دائر ۂ اسلام سے خارج ہیں۔''

کیا آپ اس' کا فرگرمُلا '' کےخلاف احتجاج کریں گے؟ جناب کوشایدعم ہوگا کہ اس' مُلاً '' کا نام غلام احمد قد ویانی تھا، جو مراق کا مریض ہونے کے ملاوہ عام لوگوں پر ہی نہیں، بلکہ خداورسول پر بھی پیٹ بھر کر جھوٹ بولنے کا عادی تھا، خدا تعالیٰ ہر تھمند کواس

'' كا فرَّكُرمُلُّ '' كى فتنه بردازى سے محفوظ ركھ، فقط والدعا!

محر لوسف عفااللهعنه

#### قاديانيول سے روابط

سوال:...قادیا نیوں خصوصاً پرُ وسیوں اور عزیز دل کے ساتھ مسلمانوں کی شریعت کس حد تک روابط کی اجازت دیت ہے؟ ڈراتفصیل ہے جواب دیں۔

جواب:...مرتدوں سے تعلقات رکھنہ ہو ئرنہیں ، وہ اہتدور سول کے باغی ہیں ، اور باغیوں سے روابط رکھنے والابھی باغیوں کی صف میں شار کیا جاتا ہے۔۔

#### قاديا نيول كومسلمان سمجصنا

سوال:...ایسے مسلمان جوقا دیا نیوں کوان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر مسلمان سیجھتے ہیں ، ایسے مسلمانوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...قادیا نیوں کے ہارے میں وُنیا بھر کے علائے اُمت فیصلہ دے چکے ہیں کہ بیمرتد ہیں ، پاکتان کی عدالتوں نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔اس کے باوجودا گر کو کی مختص ان سے دحوکا کھا تا ہے اور ان کے کفر کو اِسلام مجھتا ہے تو وہ معذور نہیں۔

# كيا أتخضرت على الله عليه والم كانتكن بهننے والى پيش كوئى غلط ثابت ہوئى؟

سوال:... یہاں قادیانی بیاعتراض کرتے ہیں کہ نبی (علیہ السلام) نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے دونوں ہاتھوں میں سونے کے نئن ہیں نیکن وہ نگن حضور (علیہ السلام) نہ پہن سکے،اس کا مطلب ہے کہان کی پیش گوئی جھوٹی نظی (نعوذ باللہ)۔ بیصدیث کیاہے؟ مس کتاب کی ہے؟ وضاحت سے کھیں۔

جواب:...دوکنگنوں کی حدیث وُ وسری کتابوں کے علاوہ سجے بنی ری ( کتاب المغازی) باب قصہ الاسود العنسی صفحہ: ۲۲۸، اور کتاب التعبیر باب النفح فی المنام ص: ۴۲، ۱۹ میں بھی ہے، حدیث کامتن ہے۔

<sup>(1) &</sup>quot;يَسَائِهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى أَوْلِيَآءَ . . . . وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في التصرة، ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة، فاذا أمرا بمعاداة اليهود والمنصاري لكفرهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم . الخ. (أحكام القرآن للجصاص، سورة المائدة، مطلب الكافر لا يكون وليًّا لمسلم ح: ٢ ص:٣٣٣). وأيضًا. "يَسَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتْخِذُوا عَدَوِّيُ وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآء تُلَقُون النِهِمْ بالْمَودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِ . . . الخ." (المعتحنة: ١).

 <sup>(</sup>٢) الأنه اذا رأى منكرًا معلومًا من الدِّين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به واستحسنه كان كافرًا. (مرقاة ج.٥ ص:٣) طبع أصح المطابع، بمبئي).

'' میں سور ہاتھا تو میں نے ویکھا کہ میرے پاس زمین کے خزانے لائے گئے اور میرے ہاتھوں پر دو کنگن سونے کے رکھے گئے ، میں ان سے گھبرایا اور ان کو ناگوار سمجھا ، جھے تھم ہوا کہ ان پر پھونک دو ، میں نے پھونکا تو دونوں اُڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیران دوجھوٹوں سے کی جودعوی نبوت کریں گے ، ایک اُسوَدعنسی اور دُوس اُمسیلمہ کذاب ۔''()

اس خواب کی جوتعبیر آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مائی وہ سو فیصد سچی نگلی ، اس کو'' حجوثی پیش کوئی'' کہنا تا ویانی کا فروں ہی کام ہے۔

قاديا نيول كومسلمان بجھنے والے كاشرى حكم

میں سوال: ...کوئی فخص قادیانی گھرانے میں رشتہ سے مجھ کر کرتا ہے کہ وہ ہم ہے بہتر مسلمان ہیں ، اسلام میں ایسے فخص کے لئے کیا تھم ہے؟

۔ اسہ جواب:...جو محض قادیا نیول کے عقائدے واقف ہو، اس کے باوجود ان کومسلمان سمجھے، تو ایسا شخص خود مرتد ہے کہ کفر کو اسلام سمجھتا ہے۔ اسلام سمجھتا ہے۔

کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد معلوم ہوکہ وہ قادیانی تھاتو کیا کیا جائے؟

سوال: ...کی فرد کے ساتھ کھانا کھالیہا، بعد میں اس فرد کا بیمعلوم ہونا کہ وہ قادیانی تھا، پھر کیا تھم ہے؟ جواب: ...آئندہ اس سے تعلق ندر کھا جائے۔ (۳)

علمائے حق کی کتب میں تحریف کر کے قادیا نیوں کی دھوکا دہی

سوال: .. بمرتى ومحتر مي مولا ناصاحب! السلام عليكم ورحمة الله!

ملتان ہے آپ کا ایڈرلیں منگوایا، اس سے بل بھی میں نے آپ کو خط لکھے تھے شاید آپ کو یا و ہو، گراب آپ کا ایڈرلیں بھول جانے کی وجہ سے ملتان سے منگوانا پڑا۔ عرض ہے کہ میں ایف ایس سی (میڈیکل) کر لینے کے بعد آج کل فارغ ہوں،

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم اذ اوتيت خزائن الأرض فوضع في يديّ سواران من ذهب فكبرا عليّ واهـمّـانـي فـاوحي اليَّ ان الفخهما، ففختهما، فاوّلتهما الكذّابين اللذين انا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. (بخارى ج:۲ ص:۳۲، ا، طبع ثور محمد كراچي).

(٣) والرضا بالكفر كفر. (قاضى خان على الهنديه ج:٣ ص٥٢٠). أيضًا قال الموفق في المغنى: ومن ادعى البوة أو صدق من ادعاها فقد ارتبد لأن مسيلمة لما ادعى النبوة فصدقه قومه صاروا بذلك مرتدين. (اعلاء السنن ج١٢٠ ص: ١٣٧). وأيصًا: فمتنبئ البنجاب القادياني كافر مرتد عن الإسلام، وكذا من لم يقل بكفوه وارتداده، وظه وليًا، أو مجددًا، أو مصلحًا، فانه كذّاب دجال قد افترى على الله ورسوله كذبًا. (اعلاء السنن ج: ١٢ ص ١٣٧٠ طبع ادارة القرآن). (٣) "فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَ الذِّكُرِي مَعَ الْقَوْم الظَّلِمِينَ" (الأنعام: ١٨).

میڈیکل کائی میں افیمیشن میں ابھی کائی دیرہ، اس لئے بی جمر کر مطالعہ کر رہا ہوں، جھے شروع بی سے ندہب سے نگاؤ ہے، ایک دوست (جو کہ احمدی ہے) نے جھے اپنے شریح سے چند رسائل دیے، میں نے پڑھے مولانا مودودی مرحوم کے رسائل'' فتم بہوت'' اور'' قادیانی مسئلہ' بھی پڑھے اور احمدیوں کی طرف سے ان کے جوابات بھی مولانا کے دلائل وشوابعہ کمزور دیکھ کر بری پیشائی ہوئی۔ آپ کا پیفلٹ '' شاخت'' بھی پڑھا گراس کا جو اب نہیں مل البتہ آج کی قاضی جمد نذیر ساس ب کی کتاب' تفسیر خاتم النہیں نئی ہوئی۔ آپ کی مشاب نے مولانا محمدانورش ہوں حب النہیں ''پڑھر ہا ہوں جو آپ کی شائع کر دہ آیت خاتم النہیں پڑھ سکا، اس لئے جواب سے استحکام کو جسوس کرنا قدرتی آخر ہے ہوں کے فاری مشمون کا ترجمہ دفتر ترج کی ہے۔ اصل کتاب نہیں پڑھ سکا، اس لئے جواب کے استحکام کو جسوس کرنا قدرتی آخر ہے ہوں اس محمدی ما جو ب بھو سکا مواج ہو ہو کی میں دہ ہرایک احمدی کا ترجمہ دفتر ترج کی عبارت دے کر شابت کرتے ہیں کہ ان کا نظر میدو ہی ہوجان مش کئے عظام کا تھا۔ اس بات کا مدل جواب دیے جوان مش کئے عظام کا تھا۔ اس بات کا مدل جواب دیے جوان مش کئے عظام کا تھا۔ اس بات کے بری آخر ایک بات سے بری آخر ایک باتی کی کو دودھ میں پائی ڈالنے کی جہارت نہ آخر ایک باتیں بوجائے۔ پھر کسی کو دودھ میں پائی ڈالنے کی جہارت نہ اخر ایک باتیں ہوجائے۔ پھر کسی کو دودھ میں پائی ڈالنے کی جہارت نہ اخر ایک باتی ہوجائے۔ پھر کسی کو دودھ میں پائی ڈالنے کی جہارت نہ ہو۔ آگر ہم سے جی بی تو ہماری سے ایکی مشکوک کیوں ہوجاتی ہو جواب کا انتظار رہے گا

جواب:...اس ناکارہ نے قادیا نیوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور قادیا نیوں سے زبانی اور تحریری گفتگو کا موقع بھی بہت آتا رہا ہے، قادیا نی غلط بیانی اور ضلوم بحث کر کے ناوا قفوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ ہمارے اور الن کے بنیا دی مسائل دو ہیں: ایک ختم نبوت۔ وُدمرانز دل عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ دونوں مسلم ایسے قطعی ہیں کہ بزرگانِ سلف ہیں الن ہیں بھی اختل ف نہیں ہوا، بلکہ ان کے مشرکو قطعی کا فر اور خارج آزاسل م قرار دیا گیا ہے۔ قادیا نی صد حبان اپنا کا م چوانے کے سئے اکا ہرکے کل م ہیں سے ایک آدرہ جملہ جو کسی اور سیاق ہیں ہوتا ہے، نقل کر لیات ہیں ، ان کے ناوا قف قاری یہ بھی کر کہ جن ہوتا ہے، نقل کر لیات ہیں ، ان کے ناوا قف قاری یہ بھی کر کہ جن ہوتا ہے نقل کر دیا ای کو اُڑ الیتے ہیں ، ان کے ناوا قف قاری یہ بھی کر گرائی کو اُڑ ایک میں میں بیاں اس کی صرف ایک مثال پر ہورگوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بھی تاویوں کے ہم عقیدہ ہوں گے، دھو کے میں مبتل ہوجاتے ہیں۔ یہاں اس کی صرف ایک مثال پر اکتف کرتا ہوں ، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ قادی نی ، حضرت مولان محمد قاسم نا نوتو گئی کی کتاب '' تخذیر الناس'' کا حوالہ دیا کرتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتا ہے اور یہ کہ بیام خاتم النہ بین نہیں ، حالا نکہ حضرت کی تاکن نہ ہو، وہ کا فر ہے، چنا نے کہ کھتے ہیں :

'' سواگراطلاق اورغموم ہے تب تو خاتمیت زمانی ظہر ہے، ورند شعیم لزوم خاتمیت زمانی بدرالت التزامی ضرور ثابت ہے،ادھرتصریحات تبوی مثل:

"أنت منی بمنزلة هادون من موسلی الا انه لا نبی بعدی "أو كما قال به ورجه تواتر جو بظاہر بطرز ندكوره اسی لفظ خاتم النبتین سے مأخوذ ہے، اس باب میں كافی ، كيونكه به ضمون درجه تواتر كو بنج هي اس باب ميں كافی ، كيونكه به ضمون درجه تواتر الفاظ ، كو بنج هي اس باہ ، پھر اس پر إجماع بھی منعقد ہو گیا۔ گوا گفاظ ندكور به سند تواتر منقول شهوں ، سوبه عدم تواتر الفاظ ، باوجود تواتر معنوى يهاں ايها بى ہوگا جيسا تواتر أعدادِ ركعات فرائض ووتر وغيره به باجود يكه الفاظ حديث مشعر

تعدادِ رکعات متواتر نہیں ، جیسااس کامنکر کا فرہے ، ایسا ہی اس کامنکر بھی کا فرہوگا۔''

(تخذر الناس طبع جديد ص: ١٨ طبع قديم ص: ١٠)

ال عبارت ميں صراحت فرمائي گئي ہے كه:

الف:...خاتمیت ِ زمانی لیعن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا آخری نبی ہونا، آیت خاتم النبتین سے ثابت ہے۔ ب:...اس پرتضریحات نبوی متواتر موجود ہیں اور بیتواتر رکعات نماز کے تواتر کی مثل ہے۔

ج: ...ال يرأمت كاإجماع بــ

د :..اس کامنگرای طرح کا فرہے،جس طرح ظہر کی جاررکعت فرض کامنگر۔

اور پھرای تحذیرالناس میں ہے:

'' ہاں اگر بطور اطلاق یاعموم مجازا س خاتمیت کوز مانی اور مرتبی سے عام لے لیجئے تو پھر دونوں طرح کا ختم مراد ہوگا۔ پرایک مراد ہوتو شایان شان محمدی صلی الله علیه وسلم خاتمیت مرتبی ہے ندز مانی ، اور مجھ سے پوچھئے تو میرے خیال ناتص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شاء اللہ انکار بی نہ کر سکے سودہ بیہ کہ ۔۔۔۔۔''
میرے خیال ناتص میں تو وہ بات ہے کہ سامع منصف اِن شاء اللہ انکار بی نہ کر سکے سودہ بیہ کہ ۔۔۔۔۔''

اس کے بعد بیتحقیق فرمائی ہے کہ لفظ خاتم النبتین سے خاتمیت ِ مرتبی بھی ٹابت ہے اور خاتمیت ِ زمانی بھی۔اور'' مناظرہ ع عجیبہ'' میں جوائی تحذیر الناس کا تمتہ ہے،ایک جگہ فرماتے ہیں:

"مولانا! حضرت خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم كى خاتميت زمانى تؤسب كزد يكمستم باوريه بات بهى سب كزد يكمستم بات بهى سب كزد يكمستم بكرآب صلى الله عليه وسلم اوّل المخلوقات بين ......"

ايك اورجگه لكه بين:

'' البنة وجو ومعروضه مکتوب تحذیر الناس تولد جسمانی کی تأخیرِ زمانی کے خواستگار ہیں ،اس لئے کہ ظہور تأخرِ زمانی کے سواتاً خرتولد جسمانی اور کوئی صورت نہیں۔''

ايك اورجكه لكية بن:

'' اورا گرمخالف جمہوراس کا نام ہے کہ مُسلّماتِ جمہور باطل اورغدط اور غیرتے اورخلاف مجھی جا تیں ، تو آپ ہی فرما کیں کہ تاخرِز مانی اورخاتمیت عصر نبوت کو ہیں نے کب باطل کیا؟ اور کہاں باطل کیا؟

مولانا! میں نے خاتم کے وہی معنی رکھے جواہلِ لغت سے منقول ہیں اور اہلِ زبان میں مشہور، کیونکہ تقدّم وتا خرشل حیوان، انواع مختلفہ پر بطور حقیقت بولا جاتا ہے، ہاں تقدّم وتا خرفقط تقدّم وتا خرِز مانی ہی میں منحصر ہوتا تو پھر درصورت اراد ہ خاتمیتِ واتی ومرتبی البتہ تحریف معنوی ہوجاتے۔ پھراس کوآپ تغییر ہالرائے کہتے تو بجاتھا۔''

'' مولا نا!معنى مقبول غدام والامقام ......

مخاراحقرے باطل نہیں ہوتے ، ثابت ہوتے ہیں۔ اس صورت میں بمقابلہ "ف صاب قیاساتھا معھا" اگر من جملہ "قیاسات فضا باھا معھا" معنی مخاراحقر کو کہنے تو بجائے، بلکداس ہو در کر لیجئے ، سفر نہم کی سطر دہم سے کرصفحہ باز دہم کی سطر ہفتم تک وہ تقریر لکھی ہے جس سے خاتمیت زبانی اور خاتمیت مکانی اور خاتمیت مرتبی مینوں بدلالت مطبقی ٹابت ہوجا کمیں ، اور اسی تقریر کواپنا مخارقر اردیا ہے، چنا نچیشر وع تقریر سے واضح ہے۔

سو پہلی صورت میں تو تأخرز مانی بدلالت التزامی ثابت ہوتا ہے اور دلالت التزامی اگر دربار ہُ تو جہالی المطلوب، مطابقی سے کمتر ہوگر دلالت بجوت اور دِل نشینی میں مدلول التزامی مدلول مطابقی سے نیا دہ ہوتا ہے۔

الس لئے کہ کسی چیز کی خبر تحقق اس کے ہرا برنہیں ہو علق کہاس کی وجہا ورعلت بھی بیان کی ج ئے ۔۔۔۔۔۔''

د' حاصل مطلب یہ کہ خاتمیت زمانی سے جھے کو اِ نکار نہیں، بلکہ یوں کہتے کہ منکروں کے لئے حمنی اُن اِنکار نہ چھوڑی، افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤل جماد ہے۔۔۔۔۔۔''

انکار نہ چھوڑی، افضلیت کا اقرار ہے بلکہ اقرار کرنے والوں کے پاؤل جماد ہے۔۔۔۔۔''

" اپنادِین وابمان ہے کہ رسول القد علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کے ہونے کا احتمال نہیں ، جو اس میں تاکل کرے ، اس کو کا فرسمجھتا ہوں ۔"
(ص: ۱۳۳)

حضرت نا نوتوی کی بیتمام تصریحات ای ' تحذیرالناس' اوراس کے تندیمی موجود ہیں ،کیکن قادیا نیوں کی عقل وانصاف اور دیانت وامانت کی داد دیجئے کہ وہ حضرت نا نوتوی کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں کہ آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم آخری نبی نبیس ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتے ہیں۔ جبکہ حضرت نا نوتوی اس احتمال کو بھی کفر قرار دیتے ہیں اور جو مخص ختم نبوت میں ذرا بھی تامل کرے ،اسے کا فرسیجھتے ہیں۔

اس نا کارہ نے جب مرزاصا حب کی کتابوں کا مطالعہ نثر وع کیا تو شروع میں خیال تھا کہ ان کے عقا کہ خواہ کیے ہی کیوں نہ ہوں گرکسی کا حوالہ دیں گے تو وہ توضیح ہی دیں گے ،لیکن بیٹ نیٹ نیادہ دیر قائم نہیں رہا،حوالوں میں غلط بیانی اور کتر بیونت سے کا م لیز مرزاصا حب کی خاص عادت تھی ،اور یہی وراثت ان کی اُمت کو پہنچی ہے۔اس عریضے میں ، میں نے صرف حضرت نا نو تو گ کے بارے میں ان کی غلط بیانی ذکر کی ہے، ورضہ وہ جتنے اکا ہر کے حوالے دیتے ہیں سب میں ان کا یہی حال ہے، اور ہونا بھی چاہئے، جھوٹی نبوت جھوٹ ہی کے سہ رے چل سکتی ہے ...!حق تعالیٰ شانۂ عقل وا بیان سے کسی کومحروم ندفر مائیں۔

#### ایک قادیانی کے پُرفریب سوالات کے جوابات

ہمارے ایک دوست سے کسی قادیانی نے حضرت مفتی محد شفیع صاحب ّ کے رسالہ ''مسیح موعود کی پیجیان'' پر پچھ سوالات کئے اور راقم الحروف سے ان کے جوابات کا مطالبہ کیا، ذیل میں بیسوال وجواب قارئین کی ضدمت میں پیش کئے جارہے ہیں۔ تنمہ بید:

رسالہ'' مسیح موعود کی بہچان' میں قرآنِ کریم اورارشاداتِ نبویہ ہے حضرت کسے علیہ السلام کی علامات جمع کردگ گئی ہیں، جو اہلِ ایمان کے لئے تواضافہ ایمان میں مدددیتی ہیں، کیکن افسوس ہے کہ سوال کنندہ کے لئے ان کا اثر اُلٹا ہوا، قرآنِ کریم نے سیحے فرمایا! '' ان کے دِلوں میں روگ ہے، کہی ہڑھادیا ان کو اللہ نے روگ میں۔''() انتہ ا ہے ہے''

#### باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

سائل نے ارشادات بنوت پرای انداز میں اعتراض کے بیں جوان کے بیشرو پنڈت دیا نندمرسوتی نے ''ستیارتھ پرکاش'' میں اختیار کیا تھا، اس لئے کہ ارشادات بنویہ نے سیے علیہ السلام کی صفات وعلامات اور ان کے کارناموں کا ایسا آئینہ پیش کردیا ہے جس میں قادیا نی مسیحیت کا چبرہ بھیا تک نظر آتا ہے، اس لئے انہوں نے روایتی جبش کی طرح اس آئینے کو قصور واریجھ کرای کوز مین پر پننے وینا ضرور کی سمجھا تا کہ اس میں اپناسیاہ چبرہ نظرنہ آئے ، لیکن کاش! وہ جانے کہ:

#### نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن بھوٹکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا!

رسالہ ''مسیح موعود کی پیچان' پرسائل نے جتنے اعتراضات کے ہیں ان کامخضر سا اُصولی جواب تو یہ ہے کہ مصنف ؓ نے ہر بات ہیں اعادیث صیحے کا حوالہ دیا ہے، اپنی طرف سے پہونہیں لکھا، اس لئے سائل کے اعتراضات مصنف ؓ پرنہیں بلکہ خاکش بدہن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں۔ اگر وہ آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے مشر ہیں، یامسٹر پر ویز کے ہم مسلک ہیں تو بصد شوق پنڈ ت ویا نند کی طرح اعتراضات فرما کیں، اور اگر انہیں ایمان کا دعویٰ ہے تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ قیامت کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیجئے ، مگر جولوگ ارش دات نبویہ کو سرمہ چھم بھیرت جھتے ہیں، ان کا ایمان ہر بادنہ سے بھی اس کے بعد اس سے ایک ایک اور اگر تاہوں، ذرا توجہ سے سنے …!

<sup>(</sup>١) "إِلَى قُلُوبِهِمْ مُرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا" (البقرة: ١٠).

سوال:... '' اُمت محمد میرے آخری دور میں ...... د جال اکبر کاخروج مقد رومقر رتھا۔'' (ص: ۵ سطر: پہلی و دُوسری) اگریہ و جال اکبر تھا تولاز مآکو کی ایک یا بہت سارے د جال اصغر بھی ہول گے۔ان کے بارے میں ذراوضا حت فر مائی جائے ،کب اور کہاں طاہر ہوں گے۔ان کے بارے میں دُراوضا حت فر مائی جائے ،کب اور کہاں طاہر ہوں گے اور ان کی شناخت کے بغیر کسی دُوسرے کو یک دَم' د جال اکبر'' کسے کتا ہم کرلیا جائے گا؟

چواب: ... بی ہاں!'' دجال اکبر' سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال کی ہوئے اور ہوں سے ۔مسیمہ کذاب سے لے کر غلام احمد قادیانی تک جن لوگوں نے دجل وفریب سے نبوت یا خدائی کے جھوٹے دعوے کئے ، ان سب کوآتخضرت صلی القد علیہ وسلم نے "دجالون تکذابون'' فرمایا ہے ، ان کی علامت یہی دجل وفریب ،غلط تأویلیں کرنا ، چود ہسوسال کے طعی عقائد کا انکار کرنا ، ارشادات نبویہ کا غداق اُرانا ،سلف صالحین کی تحقیر کرنا اور غلام احمد قادیانی کی طرح صاف اور سفید جھوٹ یولنا ،مثلاً:

(٢) انا انزلناه قريبًا من القاديان\_

الله الله الله الله الله الله المرسج

(۲) علاج: ... مینیِ موعود چود ہویں صدی کے سریرآئے گا ،ادر پنجاب میں آئے گا ، وغیرہ وغیرہ ۔

سوال:...اس رسائے کے مطالعے ہے ابتدائی میں بیسوال پیداہوتا ہے کہ بن ہاپ کی پیدائش ہے لے کر داقعہ سلیب
کے انجام تک جس قدر بھی علامات یا وُ دسری متعدقہ طاہری نشانیاں اور ہاتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس وجود کے متعلق ہیں جے سے عید
السلام بھیٹی بن مریم اور سے ناصری کے نام ہے جانا اور پہچا نا چا تا ہے ، اور اب بھی جبدر سالد ندکورہ کے مصنف کے خیال کے مطابق
سیح موجود یا مہدی موجود وغیرہ کا نزول نہیں ہوا ( بلکہ انظار بی ہے ) تب بھی پوری دُنیا اس می کے نام اور کام اور واقعات ہے بخو بی
دواقت ہے ۔ بیٹ نیاں تو اس قوم نے آت کے لوگوں ہے زیادہ ویکھی تھیں، (محصنی اور پڑھی بی ٹبیس تھیں) جن کی طرف وہ نازل
ہوا تھا، تب بھی اس قوم نے جو سوک اس کے ستھ کی یہ کیا وہ دُنیا ہے چھپ ہوا ہے ، اس وقت بھی اس قوم نے اسے اللہ تعالی کا نبی
مائے ہے انکار کر دیا تھا، اب اگر وہ ( یا کوئی ) آکر کہنے لگے کہ میں وہی ہوں جو بین باپ پیدا ہوا تھا، میری مال مریم تھی اور جس
پنگوڑ ہے میں با تھیں کرتا تھا، وغیرہ و فی کرتا تھا، چڑیاں بنا کر ان جس رُ وہ کی کوئی کرتا تھا، اندھوں کو بینا ئی بخشا تھا اور م جد میں بیش شدرست کردیا کرتا تھا اور م دے زندہ کی کرتا تھا، چڑیاں بنا کر ان جس رُ وہ کی کوئی کرتا تھا، اندھوں کو بینا ئی بخشا تھا اور م جو دہ تیا ہوا اور کی معرفی کے اس اور جب متا کی کوگوں نے ول وجان سے کے مریض شدہ بھیڑ دی گھف ہے اور جب پہلی بارنازل ہوا تو میس اسے نے ان اس اس کے کہ ان تھی اور جب متا کی کوگوں نے ول وجان سے بیادا تو گھشدہ بھیڑ دی گھف ہے اور جب پہلی بارنازل ہوا تو تھیا رہے کہ گئے ۔ کے لئے آیا تھا اور جب متا کی کوگوں نے ول وجان سے تھیا تو گھشدہ بھیڑ دی گھوں کی عالش جی اس اسے نے سے انگارا جانے لگا انگار ان جہدوہ و دوری بار

<sup>(</sup>١) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتّى يبعث دجالون كذابون قريبًا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله. (مسلم ج: ٢ ص: ٣٩٤م، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٢) تَلْكُرُةُ صَ: ٣٤، رُوحَالَي خَزَاتُنِ ج: ٣ ص: ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ممير براين احديد ص :٨٨١، فزائن ن:٢١ ص:٣٥٩\_

نازل ہوگا توا یک سرایا قیامت بن کرآئے گا، جیسا کہ رسالۂ ہذا ہے ظاہر ہے، مثلاً ملاحظہ فرما کیں:
''جس کسی کا فر پرآپ کے سانس کی ہوا پہنچ جائے گی وہ مرجائے گا۔'(م:۱۸،علامت:۳۴)۔
''سانس کی ہوااتن دُور تک پہنچ گی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔'(ص:۱۸،عدمت: ۲۵)۔
جواب:...اس سوال کا جواب کی طرح دیا جاسکتا ہے۔

ا :... مرزا قادیانی پرمینج موعود کی ایک علامت بھی صادق نہیں آئی ، گرقادیا نیوں کودعوی ہے کہ انہوں نے مینج موعود کو پہچان لیا ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پرقر آن دحدیث کی دوصد علامات صادق آئیں گی ان کی پہچان ابلی جن کو کیوں نہ ہوسکے گی..؟

۲:... یہود نے پہچانے کے باوجود نہیں مانا تھااور یہوداوران کے بھائی (مرزائی) آئندہ بھی نہیں ، نیں گے، نہ مانے کے لئے آمادہ بیں ، اہلِ حق نے اس وفت بھی ان کو پہچان اور مان لیا تھااور آئندہ بھی ان کو پہچانے اور مانے بیس کوئی دِقت بیش نہیں آئے گی۔ نہیں آئے گی۔

سن ... سیرناعیسی علیہ السلام کے زول کا جوفا کہ ارشادات نبویہ میں بیان کیا گیا ہے، اگر وہ محرض کے پیش نظر ہوتا تواسے یہ سوال کرنے کی جرائت بی شہوتی ۔ فرمایا گیا ہے کہ سلمان دجل کی فوج کے ماصرے میں ہوں گے، نماز فجر کے دفت ایکا یک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس دفت آپ کا پورا حلیہ اور نششہ بھی آپ صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمادیا ہے، ایسے دفت میں جب نھیک آ تخضرت صلی المتدعلیہ وسلم کے بیان فرمودہ نششہ کے مطابق وہ نازل ہوں گے تو ان کو بالبدا ہت اس طرح بہچان لیا جائے گا جس طرح اپنا جانا بہچانا آ دمی سفر سے داپس آ ئے تو اس کے بہچانے میں دفت نہیں ہوتی ۔ مہی دجہ ہے کہ می حدیث میں بینیس آتا کہ وہ نازل ہون نے بعدا پی میسیست کے اشتہار پھپوائیں گے، یالوگوں سے اس موضوع پرمباحث اور مباطح کرتے بھریں گے۔

سوال:...گے ہاتھوں مولوی صاحب اس رسالے میں بیٹھی بتادیتے تو مسلمانوں پر اِحسان ہوتا کہ ان کی (لیعنی میٹے موعود کی) سانس مؤمن اور کا فرمیں کیونکر امتیاز کرے گی؟ کیونکہ بقول مولوی صاحب ان کی سانس نے صرف کا فروں کو ڈھیر کرنا ہے، نظر ہر انسان کی بشرطیکہ کسی خاص بیاری کا شکار نہ ہوتو لامحدود اور نا قابل پیائش فاصلوں تک جاسکتی ہے اور جاتی ہے، تو کیا سیم موعود اپنی نظروں ہے ہی اتنی تاہی مجادے گا؟

جواب:...جس طرح مقناطیس لو ہے اور سونے میں امتیاز کرتا ہے، ای طرح اگر حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر بھی مؤمن و
کافر میں امتیاز کر ہے تواس میں تعجب بی کیا ہے؟ اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نظر (کافرکش) کاذکر مرز اقا دیائی نے بھی کیا ہے۔
سوال:...اورا گریہ سب ممکن ہوگا تو پھر دجال ہے لڑنے کے لئے آٹھ سوم داور جیار سوعور تیں کیوں جمع ہوں گی (ملاحظہ ہو
ص: 19، علامت فمبر: اے)۔

جواب:... دجال کا نشکر پہلے ہے جمع ہوگا اور دَمِ عیسوی ہے ہلاک ہوگا، جو کا فرکسی چیز کی اوٹ میں پناہ لیس سے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوں گے۔

<sup>(1)</sup> تفعیل کے لئے آ مے صفحہ: ۲۲۲ تا ۲۳۷ پرعنوان از ول عیسی علیدالسلام ... چند تنقیحات وتوضیحات الملاحظة فرمائيس

سوال:...ادر یا جوج ما جوج کو ہلاک کرنے کے لئے بدؤ عاکی ضرورت کیوں پٹی آئے گی ( ملاحظہ ہو ص:۳۱، علامت نمبر:۱۲۲)، کیا سیج موعود کی ہلہ کمت خیز نظر یا جوج ما جوج کو کا فرنہ جان کرچھوڑ دے گی، کیونکہ جسیا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ کا فرنو نہیں نیج سکے گا، شایدای لئے آخری حربہ کے طور ہر بدؤ عاکی جائے گی۔

جواب:... بیکنین فرمایا گیا که زم عیسوی کی بیتاً ثیر بمیشه رہے گی ، بوفت نزول بیتاً ثیر بهوگی اور یا جوج ما جوج کا قصہ بعد کاہے ،اس لئے زم عیسوی سےان کا ہلاک ہونا ضرور کی نہیں۔

سوال:..اگر سے اور اس نے نازل ہوکرخود بھی قرآن و صدیث پر گل کرنا ہے اور دُوسروں کو بھی اسی راہ پر چانا ہے ( ملاحظہ ہو ص: ۲۲ ،

کہلانا ہے ) اور اس نے نازل ہوکرخود بھی قرآن و صدیث پر گل کرنا ہے اور دُوسروں کو بھی اسی راہ پر چانا ہے ( ملاحظہ ہو ص: ۲۲ ،

علامت نمبر : ۹۹ ) تو بقول مولوی صاحب جب بیٹی کا آسان پر زندہ اُٹھیا جانا وہ اس آیت ہے ثابت کرتے ہیں: "انسبی منسو فیک

ور افعی النی " ( آل عمران: ۵۵ ) (ص: ۱۷ ، علامت نمبر: ۹ س) تو کیا مولوی صاحب بتنا کیں گے کہ کیا ہے قرآن مجید بیس قیامت تک

نہیں رہے گی اور اس کا مطلب و مفہوم عربی زبان اور اِلٰی منشا کے مطابق و بی ٹیپس رہے گا جواب تک مولوی صاحب کی بھویش آیا ہے؟

اوراگر ایبا بی ہے تو نزول کے وقت بھی تو ہے آیت کی اعلان کر رہی ہوگی کے بیٹی بن مربم کو آسان پر آٹھالیا اُٹھالیا تو پھروالیس کے لئے

کیا ہے آیت منسوخ ہوجائے گی ، یا بیٹی اے خود بی منسوخ قرار دے کرا ہیٹ کا راستہ صاف کر لیس گے ، کیونکہ قرآن مجید ہیں تو کہیں

دُورکیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جائے ہیں کہ اند تھا کی وانہی کا راستہ قیامت تک رو کے رکھی گی اور یہ وعدہ تو اند تو لٰی نے خود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جائے ہیں کہ اند تھا کی دائی کا راستہ قیامت تک رو کے رکھی گیا اور ہے میں کی حفاظت کریں گے ،

خود کیا ہے اور مولوی صاحب خود بھی جائے ہیں کہ اند تھا کی دائی کا راستہ قیامت تک رو کے رکھی گیا اس کی حفاظت کریں گے ،

لہذا کے بی صاصل ہے کہ اس کی حیاس ہی میٹن میں ردّ و بدل کر سے ؟

چواب: ... بيآيت توايك والتح كى حكايت إوراى حكايت ك حيثيت اب بهى غيرمنسوخ إورحسرت بيئى عيرالله مى تشريف آورى كے بعد بهى غيرمنسوخ رہ كى ، جيباكد؛ "إنّى جاعِلْ في الأرْضِ خَلِيْفَةَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ عيدالله مى تشريف آورى كے بعد بهى غيرمنسوخ رہ كى ، جيباكد؛ "إنّى جَاعِلْ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اللهُ مَا يَعْمَ وَعَرِه بِعُمَاراً يات بي برسائل بِحِيارا بي مى تبين جانباك كرفتم أمرونهى ميں ہوتا ہے اور بيآيت أمرونهى كى باب الله خَرْبِ ، اور خرمنسوخ نبين ہواكرتی ۔

سوال:..مولوی صاحب نے کہیں بھی ہے ہات وضاحت سے نہیں بیان فرمائی کے قرآن مجید میں اگرعیسیٰ کے آسان پر جانے کا جیسے ذکر موجود ہے، تو کہیں ای وجود کے واپس آنے کا ذکر بھی واضح اور غیرمبہم طور پرموجود ہے؟

جواب:...وضاحت کی ہے، گراس کے بیجھنے کے لئے علم وعقل اور بصیرت وایمان درکار ہے۔ دیکھنے علامت نمبر: ۵۷ جس میں حدیث نمبر: اکا حوالہ دیا گیا ہے اور اس میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھنے اصل کتاب میں حدیث نمبر:۸۵۲۷۲ تا ۸۵۔

سوال:.. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی طور پر بیمنوا بھی لیاج ئے کہ تیج موعود کا نام بیسی بن مریم بھی ہوگا تو بھی یہ کسے منوایا جائے کہ اس وقت بینام صفاتی نہیں ہوگا بلکہ بیسی بن مریم ہونے کی وجہ سے بقینی طور پر بیدو جود وہی ہوگا جو بھی مریم کے گھر بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا۔۔۔۔۔وغیرہ وغیرہ وغیرہ بلکہ مولوی صاحب اپ رسالے ہیں خود ہی تسلیم کرتے ہیں کہ بھی ہم معروف نام استعال تو ہوجا تا ہے لیکن ڈات وہ مراد نہیں ہوتی جس کی وجہ ہو ہ نام مشہور ہوا ہو، مثلاً الما حظہ فرما کیں صن اا، علی مت نمبر: ۱۰ جہاں مولوی صاحب میج موعود کے طاخدان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: '' آپ کے ماموں ہارون ہیں' (یا اُخت ہارون) لیکن مولوی صاحب فوراً چوک اُٹھے ہیں اور' ہارون' پرحاشیہ جماتے ہیں ( ملاحظہ ہو حاشیہ زیرص: ۱۱)' ہارون سے اس جگہ ہارون بی مراد نہیں، کیونکہ وہ تو مربح ہے بہت پہلے گز رچکے ہے بلکہ ان کے نام پرحضرت مربح کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔۔۔۔' تو جسے یہاں مولوی صاحب کو' ہارون' کی فوراً تاویل کرتا پڑی تا کہ انجھن دُور ہوتو کیوں نہ جب سے موعود کوئیسی بن مربح بھی کہا جائے تو اے بھی صفاتی ماحب کو' ہارون' کی فوراً تاویل کرتا ہو گیا جو السیلی بن مربح مراد نہ لیا جائے ، کیونکہ ابھی ابھی بتایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب کا اپنے حوالے کے مطابق بھی ہی بتایا جاچکا ہے کہ مولوی صاحب کا اپنے حوالے کے مطابق بھی ہی بن مربح کے اُٹھائے جائے کے بعداس کا واپس آ نام کی نہیں ، کیونکہ کوئی آ ہے منسوخ نہیں ہوگی اور افعائی نہیں ، کیونکہ کوئی آ ہے منسوخ نہیں ہوگی اور افعائی نے دیکھ کی اوٹ آنے کی اجاز تنہیں دے گی۔

جواب: بیسی بن مریم ذاتی نام ہے، اس کو دُنیا کے سی عقل مند نے بھی'' صفاتی نام' نہیں کہا، یہ بات وہی مراتی فی کہہ سکتا ہے جو بارلیش و بردت اس بات کا مدمی ہوکہ' وہ عورت بن گیا، خدا نے اس پر تؤت رُجولیت کا مظاہرہ کیا'''' وہ مریم مفت میں نشو وٹما یا تار ہا، پھروہ یکا کیک حاملہ ہوگیا، اے در دِ زِہ ہوا، دِضْعِ حمل کے آٹارٹمودار ہوئے ،اس نے پیسی کو جنا، اس طرح وہ پیسی بن مریم بن عمیا''ا نہیا علیہم السلام کے علوم میں اس' مراق' اور' ذیا بیلس کے اثر'' کی کوئی تینجائش نہیں۔

ہارون، حضرت مریم کے بھائی کا ڈاتی نام تھا، یہ کس اتحق نے کہا کہ وہ صفاتی نام تھا؟ اور خاندان کے بڑے بزرگ کے نام پر کسی بچے کا نام رکھ دیا جائے تو کیا دُنیا کے عقلاءال کو' صفاتی نام' کہا کرتے ہیں؟ غالبًا سائل کو یہی علم نہیں کے ڈاتی نام کیا ہوتا ہے اور صفاتی نام کے کہتے ہیں؟ ورنہ وہ حضرت مریم کے بھائی کے نام کو' صفاتی نام' کہہ کراپی فہم وڈکا وت کا ٹمونہ پیش نہ کرتا، ہارون اگر ''صفاتی نام' ہے تو کیا معترض ہے بتا سکے گا کہان کا ڈاتی نام کیا تھا؟

وجود کا نام ہے تو کیا کہیں مونوی صاحب سے موعود اورمہدی کو بھی ایک ہی تو نہیں سیجھتے اور اب بات یوں ہے گی کہ وہی عیستی ہیں ، وہی مسیحِ موعود ہیں اور وہی مہدی ہیں یا کم از کم مو یوی صاحب کی تحقیق اور منطق تو یہی پکار رہی ہے۔

چواب:.... بی نہیں! عیسی عبیہ السلام اور مہدی رضی القد عنہ کوایک ہی شخصیت ما نتا ایسے شخص کا کام ہے جس کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ احادیث متواترہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان دونوں کی الگ الگ علامات اور الگ الگ کارتا ہے ڈکرفر مائے ہیں۔

سوال:...اورمزیدایک شمنی کین معنی خیز سوال مولوی صاحب کی اپنی تحریب یون اُنھتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: '' پھر حضرت مہدیؓ نماز پڑھا کیں گے' ملاحظہ ہو ص: ۱۹، علامت نمبر: ۲۱۔ یہاں مولوی صاحب نے'' مہدیؓ '' لکھا ہے اور ایسا ہی کئی جنگہوں پر '' مہدیؓ '' لکھا ہے۔ سب صاحب علم جانتے ہیں کہ'' رہ '' اختصار ہے رضی اللہ تعالیٰ عند کا۔ مطلب آس ن ہے اور عمو ما بیان لوگوں کے نام کے ساتھ عزّت اور احرّام کے لئے استعال ہوتا ہے جوثوت ہو بھے ہوں ، وُنیا سے گزر بھے ہوں اور حضرت نبی کریم صلی القہ علیہ وسلا کے صحابہ ہیں شامل ہوں یا و یسا اُروحانی ورجہ رکھتے ہوں ..... ابھی سے موعود تو آئے بھی نہیں اور بقول مولوی صاحب مہدی'' رہنی اہتد عنہ''

جواب: ... بیسوال جیسا کرمائل نے باختیاراعتراف کیا ہے، واقعی مطحکہ خیز ہے، قرآنِ کریم نے: "اَلسّب ابسفُسوْنَ الْاُوّ لُـوْنَ مِنَ الْمُهَاجِوِ يُنَ وَالْاُنْصَادِ" (التوب: ۱۰۰) اوران کے تمام تعین کو 'رضی الله عنهم' کہا ہے جو قیامت تک آئیں گے۔ شاید مائل، پندت ویا نند کی طرح خدا پر بھی میں مطحکہ خیز سوال بڑو دے گا۔ امام ریائی مجد والف اُن " نے بھی مکتوبات شریف میں حضرت مہدکی کو 'رضی الله عنه' کہا ہے۔ معترض نے بیمسئلہ س کتاب میں پڑھا ہے کہ صرف فوت شدہ حضرات ہی کو 'رضی الله عنه' کہا ہے۔ معترض نے بیمسئلہ س کتاب میں پڑھا ہے کہ صرف فوت شدہ حضرات ہی کو 'رضی الله عنه' کہا گیا۔

سوال:... یا وہ بھی بقول مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کی طرح کہیں زندہ موجود ہیں (آس ن پر بیا کہیں اور) اور سیح موعود کے آتے ہی آ موجود ہوں مجے اور إمامت سنجال لیں سے۔

> جواب:... إرشادات نبوى صلى التدعليه وسلم كے مطابق حضرت مبدى رضى التدعنه بيدا ہوں گے۔ (۱) سوال:... كيااس كى بھى كوئى سندقر آن مجيد ميں موجود ہے اور كيا ہے؟

جواب: ... بی بان! ارشادِنبوت یبی ب، اورقر آنی سند ب: "مَا النّاکُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ" (الحشر: ٤) جس کونلام احمد قادیانی نے بھی قرآنی سند کے طور پر چیش کیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمّتي المهدى .. الخر (سنن ابن ماجة ص٠٠٠، عبد أب عبد أبي سعيد الخدري) وفي حاشيته قال النووي: المهدى من هداه الله الى الحق، وغلبت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر المرمان ..... ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الركن والمقام كرمًا عليه . . الخر (تفسير مدارك ح. ١ ص ٢٥٩، سورة آل عمران ٥٥ طبع بيروت).

سوال:...مولوی صاحب نے اپنے رسالے ہی میں خود تاویل کا راستہ کھول دیا ہے اور اس کا سہارا بھی لیا ہے۔ ملاحظہ ہو ص: ۲۰: علامت نمبر: ۸۰۔

ا:... "آپ صلیب تو ژیں گے ..... لیعن صلیب پرسی کو اُٹھادیں گے "بیالفاظ جومولوی صاحب نے خود کھے ہیں ، بیمض تا ویل ہے ،اس حدیث شریف کی جس میں صرف صلیب کوتو ژنے کا ذکر ہے۔ صلیب پرسی اُٹھادینے کی کوئی بات حضرت نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے بیان نبیس فرمائی ، کیا مولوی صاحب ایسی کوئی حدیث شریف کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ پھر ملاحظہ ہو ص: ۲۰ علامت نمبر:۸۱۔

۲:... 'خزر کوئل کریں گے .... بینی نفرانیت کومٹا کیں گئے' یہ الفاظ بھی مولوی صاحب کی اپنی تأویل ہے۔ کیونکہ حدیث فرکور میں صرف خزر کوئل کرنے کا ارشاد ہوا ہے۔ باقی مولوی صاحب کے الفاظ وہاں موجود نہیں۔ کیا مولوی صاحب حدیث شریف میں یہ دیکھا تکیں گئے؟ ہرگز نہیں ، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں بلکہ مولوی صاحب کی یا دُوسرے علمائے کرام کی بیان فرمودہ تاویل ہے، اب بیچن مولوی صاحب ہی کہ جب چاہیں اور جہاں چاہیں تاویل کرلیں۔

":..." و دافعک الیّ "کی بھی تأویل ہو تکتی ہے۔ جواب:...تأویل کا راستہ...تأویل اگر علم و دانش کے مطابق اور قواعدِ شرعیہ کے خلاف نہ ہو تو اس کا مضا کھتے ہیں، وہ لاکقِ

<sup>(</sup>۱) ثم التأويل تأويلان لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُّنَّة ... .. وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة. (المسوى شرح المؤطا ج:٢ ص:١٣)، طبع دهلي).

قبول ہے، کین اہلِ حق کی سیحے تاویل کود کھے کراہلِ باطل اُلٹی سیدھی تاویدیں کرنے لگیس تو وہی بات ہوگی کہ:'' ہر چہ مردم می کند بوزنہ ہم می کند'' بندر نے آ دمی کود کھے کرا ہے گئے پر اُستر اپھیرلیا تھا۔مثلاً عیسی بن مریم بننے کے لئے پہلے عورت بننا، پھر جاملہ ہونا، پھر بچہ جننا، پھر بچے کا نام عیسیٰ بن مریم رکھ کرخود ہی بچہ بن جانا، کیا بیتاً ویل ہے یا مراتی سوداُ ؟

ا:...' صلیب کوتو ژدیں گے ''....یعن صلیب پرئی کومن دیں گئے' بالکل صحیح تأویل ہے۔مطلب یہ ہے کہ ایک آ و ھ صلیب کے تو ژنے پر اکتفانہیں فر مائیں گے بلکہ دُنیا ہے صلیب اور صلیب پرئی کا بالکل صفایا کر دیں گے۔

اند. '' خزریکول کریں گے' .....یعنی نصرانیت کومٹاویں گے' بیہ تأویل بھی بالکل صحیح ہے، اورعقل وشرع کے عین مطابق کے کونکہ خزریکول کریں گے کانصوصی شعار کومٹ کیں گے، مطابق کے کونکہ خزریخوری آج کل نصاری کا خصوصی شعار ہے، حضرت عیسی علیہ السلام نصرا نیت کے اس خصوصی شعار کومٹ کیں گے، اور خزریکول کریں گے، جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ جا ہلیت کے کتول کے ساتھ اختلاط کومٹانے کے لئے کتول کو مارنے کا تھا۔ (۲)

سان… "وَرَافِ عُکُ اِلَیْ" کی تأویل ... بیتاُویل جوقادیا ٹی کرتے ہیں ،قر آنِ کریم اورارشادات نبوی اورسلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اس کے مردود ہے ، اوراس پر بندر کے اپنا گلاکا شنے کی حکایت صادق آتی ہے۔ سوال:... "ورافعک التی" میں زندہ آسان پراُٹھایا جانا کیول مرادلیا جائے؟

جواب: "وَ دَافِعُکُ إِلَى " بِين ' زنده آسان پراُ ثها بان 'مراد ہے، کیونکہ ' وَ مَا قَتَلُو اُ یَقِینًا ' بَلُ دَّ فَعَهُ اللهُ إِلَیْهِ ' یس ''دفسع السی الله ''قتل کے مقابلے میں واقع ہوا ہے، جہال رفع آئل کے مقابلے میں ہوو ہال ' زنده آسان پراُ تھا یا جا نا' بی مراو ہوسکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی معنی قرآن کریم ، حدیث نبوی اور بزرگان وین کے ارشاد میں کہیں آیا ہوتو اس کا حوالہ دیجئے! قیامت تک ساری مرزائی اُمت ال کربھی ایک آیت پیش نبیں کرسکتی۔

سوال:...التدتی لی نے تو دھرت نی کریم سی الله علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں کبی تھم ویا تھا کہ: "بسلغ ما انول البک" (المائدہ: ۱۵) ' جو تیری طرف أتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر ' اور ساتھ ہی بی تو جہ بھی ولا لی تھی کہ: "لست علیهم بمصیطو" (الغاشی: ۲۲) ' میں نے تھے ان پر داروغہ نہیں مقرر کیا بعکہ کھول کھول کرنشانیاں بین کرنے والدینا کر بھیجا ہے ' اور بیسب قرآن مجید میں ہتنصیل موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود ہی فرمایا ہے کہ سے موجود خود بھی قرآن پر عمل کریں گے اور دُوسروں سے بھی کروا کیں گے۔ ( ملاحظہ موجود ہے۔ مولوی صاحب نے خود ہی فرمایا ہے کہ سے موجود خود بھی قرآن پر عمل کریں گے اور دُوسروں سے بھی کروا کیں گے۔ ( ملاحظہ موسر کا معلمت نمبر: ۹۹) تو حضرت نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے تو یوں خود عمل کر کئیس و کھایا کہ اپنی نظروں سے لوگوں کو کھا گئے ہوں ، خواہ وہ کا فر ہی کیوں نہ ہوں ، یہود یوں کو چن چن کرقتل کردیتے رہے ہوں۔ ( ملاحظہ فرہ کمیں صاد ۲۱) علامت

 <sup>(</sup>۱) مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۳۷، طع بیروت، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح ص: ۱ ۲ ۱، طبع دارالعلوم کراچی۔
 (۲) أیضًا مسند احمد ح: ۲ ص: ۳۳۷.

 <sup>(</sup>٣) عن حابر قال. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فقتله ثم نهى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلها إلح. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

نمبر: ۸۸ اورنمبر: ۸۸) توبیکس قرآن مجید پرمسیح موعود کاعمل ہوگا؟ اورئس انداز کاعمل ہوگا؟ کیااس ہے سیح موعود کی شان بلند ہوگی یا اے دوبارہ نازل کرنے والے رحیم وکریم القد تعالٰی کی؟ (نعوذ باللهُ من ذالک!)

جواب:.. آنخضرت سلی القد علیه وسلم نے قیصر و کسری کے تخت نہیں اُلئے، خلفائے راشدین نے کیوں اُلئے؟ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے بہودکو جزیرہ عرب سے نہیں نکالاتھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں نکالا؟ آپ سلی القد علیہ وسلم نے بوت خلب سے دو گناز کو ق وصول نہیں کی ،حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں کی؟ اگر میساری چیزیں قرآ اِن کریم اور منشائے نبوی کے مطابق ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ انسلام بی سے کیوں '' یہود یانہ'' ضد ہے؟ وہ بھی تو جو پچھ کریں مے فر مودات نبویہ کے مطابق بی کریں گے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان اُمور کی تفصیلات بھی بیان فر ما بیکے ہیں۔

سوال:...اور پھر بونت نزول حفزت میچ موعود دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پررکھے ہوئے اُتریں گے ( ملاحظہ ہو ص: ۱۷ ماس کی بھی تاُویل ہی کرنی پڑے گی، درنہ فرشتے کون دیکھے گا اور اگر وہ اِنسانی شکل اختیار کر کے اُتریں گئے تو پھریہ جھگڑا تیامت تک ختم نہیں ہوگا کہ وہ داقعی فرشتے تھے یا تحض انسان تھے؟ اور اس تھینچ تان سے مولوی صاحب خوب دانقف ہول گے۔

چواب:... کیوں تأویل کرنا پڑے گی؟ اس لئے کہ غلام احمد قادیانی اسے محردم رہے؟ رہاوہ جھگڑا جوآپ کے دِ ماخ نے گھڑا ہے، یہ بتائے کہ جبریل علیہ السلام پہلی ہارآ تخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے پاس وتی لیے کرآئے تھے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوس طرح پہلیانا تھا؟ حضرت اِ براہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کوکس طرح یقین آگیا تھا کہ یہ واقعی فرشتے ہیں...؟

آپ کابی اعتراض ایسامهمل ہے کہ اس سے سلسلۂ وحی مشکوک ہوجا تا ہے، ایک دہر بیر آپ بی کی دلیل لے کر بیہ کھا کہ:
"انبیاء کے پاس جوفر شنے آتے ہے وہ اِنسانی شکل میں بی آتے ہوں گے اور یہ جھگڑا تیامت تک ختم نبیں ہوسکتا کہ وہ واقعی فرشنے ہے
یاانسان تھے، اور جب تک یہ جھگڑا طے نہ ہوسلسلۂ وحی پر کمیے یقین کرلیا جائے گا؟" تعجب ہے کہ قادیانی تعلیم نے دِین توسلب کیا بی تھا
عقل وقہم کو بھی سلب کرلیا ہے ۔۔۔!

سوال:...آج تک تنی ہی ہا تیں مسلمانوں کے مختلف فرتے ابھی تک طے نبیں کر سکے ،اورا گر تاُویلات نبیں کی جا نمیں گوتو مولوی صاحب خود ہی اپنی بیان کردہ علامات کی طرف تو جہ فر ما نمیں سنجیدہ طبقے کے سامنے کیونکر منداُ ٹھ سکیں گے۔

جواب:...بہت ہے جھڑے نے واقعی طے نیں ہوئے ، گرقادیا نیوں کی برشمتی دیکھئے کہ جن مسائل پرمسلمانوں کے تمام فرقوں کا چودہ صدیوں ہے اتفاق رہا ہے ان ہے بھی منکر ہو بیٹھے ، اور یوں دائر ہُ اسلام بی ہے خارج ہو گئے ۔ مثلاً بختم نبوت کا انکار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجرزات کا انکار، ان کی دوبارہ تشریف آوری کا انکار، وغیرہ وغیرہ ۔

سوال: ... المال در در الوگول میں اثناعام کردیں کے کہ کوئی قبول نہ کرےگا۔ '(ص:۲۲،علامت نمبر:۳۳)۔ '' برقتم کی دینی ووُنیوی برکات نازل ہوں گی۔' (ص:۲۲،علامت نمبر:۱۰۰)۔

<sup>(</sup>١) كلمة الفصل ص: ١٥٨، مندرج رسمالدريو يوق في ويلجن وجلد: ١٣ تبر: ٣٠٣ بابت ما ومارج وابريل ١٩١٥ و-

'' ساری زمین مسلمانوں سے اس طرح بحرجائے گی جیسے برتن پانی ہے بحرج تا ہے۔' (ص: ۲۴ علامت نمبر: ۱۰۹)۔ '' صدقات کا وصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا۔' (ص: ۲۴، علامت نمبر: ۱۱)۔ کیونکہ سیج موعود مال وزرات عام کردیں گے کہ کوئی قبول نہ کر ہے گا۔ (نہ کورہ بالا ص: ۲۲، علامت نمبر: ۹۳)۔ '' اس وفت مسلمان سخت فقر و فاقہ میں جتلا ہول گے، یہاں تک کہ بعض اپنی کمان کا چلہ جلا کر کھا جا گیں گے۔'' (ص: ۲۲، علامت نمبر: ۱۲۴)۔

ملاحظہ فرمایا کہ ابھی تومسلمان صدقہ دینا چاہتے تتھا در لینے والا کو ڈیٹیس تھا، مال وزرا تناعام تھا کہ کوئی قبول کرنے والا نہیں تھ اور ابھی مسلمانوں ہی کی بیرحالت بتائی جارہی ہے کہ وہ کمان کا چلے بھی جلا کر کھائیں گئے تاکہ پیٹے کی آگ کیا یہی وہ تحقیق ہے جس پرمولوی صاحب کوفخرہے!

چواب:..ان احادیث میں تق رض نہیں ،سلب ایمان کی وجہ سے سائل کو سجے غور وفکر کی تو نیتی نہیں ہوئی ،سلمانوں پر تنگی اور ان کے کمان کے چلے جلا کر کھانے کا واقعہ حصرت عیسیٰ عدیہ السلام کے نزول سے قررا پہنے کا واقعہ ہے ، جبکہ مسلمان وجال کی فوج کے محاصر سے میں ہوں گے ، اور خوشحالی وفراخی کا زمانداس کے بعد کا ہے۔

كيا قاديانيوں كوجبراً قومى المبلى نے غيرسلم بنايا ہے؟

سوال:..''ل اکراہ فی الدین' 'یعنی دِین میں کوئی جزنہیں ، نہ تو آپ جبرا کسی کومسلمان بناسکتے ہیں اور نہ ہی جبرا کسی مسلمان کوآپ غیرمسلم بناسکتے ہیں۔اگر بیمطلب نھیک ہے تو پھرآپ نے ہم (جماعت احمدیہ) کوکیوں جبرا قومی اسمبلی اور حکومت کے ذریعہ غیرمسلم کہلوایا؟

جواب: ... آیت کا مطلب ہے کہ کی کو جبر آمسلمان نہیں بنایا جاسکتا، پیمطلب نہیں کہ جو مخص اپنے غلاعقا کد کی وجہ ہے مسلمان ندر ہااس کوغیر مسلم بھی نہیں کہا جاسکتا، دونوں بانوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ آپ کی جماعت کوقو می اسمبلی نے غیر مسلم نہ مسلمان ندر ہااس کوغیر مسلم تو آپ اپنے عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البتة مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ نہیں بنایا، غیر مسلم تو آپ اپنے عقا کد کی وجہ ہے خود ہی ہوئے ہیں، البتة مسلمانوں نے غیر مسلم کو ' غیر مسلم' کہنے کا'' جرم' ضرور کیا ہے۔ میں بنایا، غیر مسلم تو آپ ایک جروا کراہ کی نہیں، بلکہ بحث ہے کہ آپ نے جوعقا کدا ہے اختیار واردادے سے اپنائے ہیں ان پر اسلام

(۱) عن عثمان بن أمى العاص رضى الله عه . . . . وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم فيصاب سرحهم فيشتلا دلك عليهم وينصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد حتى ان أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله فبينما هم كدلك إذ نادى مناد من السمر عنا أيها الناس أتاكم الغوث . . . . وينزل عينى بن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر . . إلح والتصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ٣٠٠ ا ، طبع دار العلوم كراچي).

(٢) عس أبى هنوينوة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسى بيده اليوشكن أن ينول فيكم اس مريم حكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة حيرًا من الدنيا وما فيها . إلخ. (التصريح بما تو اتو في نزول المسيح ص ٩٢).

(٣) أى لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فانه بين واضح جلى دلائله وبراهينه لا يحتاج الى أن يكره أحد على الدخول في الدين مكرها مقسورًا. (تقسير ابن كثير ح ١ ص: ٢١٧، طبع رشيديه كوئته).

کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ اگران پر اِسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بچاہے۔ نہیں ہوتا ، تو یقیناً بے جاہے۔ اس اُصول پر تو آپ بھی اِ تفاق کریں گے اور آپ کو کرنا چاہئے۔ اب آپ خود ہی فر مائے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز وں کے اِنکار کردیئے سے اِسلام جاتار ہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو بجھ کیس کے جو غصے کی وجہ ہے اب نہیں سمجھ رہے۔

#### قرآن یاک میں احمد کا مصداق کون ہے؟

سوال:...قرآن پاک بیں ۲۸ ویں پارے میں سور دُصف میں موجود ہے کے بیسیٰ عبیدانسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گااوراس کا نام احمد ہوگا۔اس سے مراد کون ہیں؟ جبکہ قادیانی ،مرز اقادیانی مراد لیتے ہیں۔

### قادیا نیوں کے ساتھ اشتر اکیے تجارت اور میل ملاپ حرام ہے

سوال: ... كيافرمات بيس علائة كرام مندرجه ويل مسئله من

قادیانی اپنی آمدنی کا دسوال حصد اپنی جماعت کے مرکزی فنڈ ہیں جمع کراتے ہیں جومسلمانوں کے خلاف تبلیغ اور ارتدادی مہم پرخرج ہوتا ہے، چونکہ قادیانی مرتد کا فراور دائر ۂ اسلام سے متفقہ طور پر خارج ہیں ، تو کیاایسے میں ان کے اشتراک سے مسلمانوں کا تجارت کرنایاان کی دُکانوں سے خرید وفروخت کرنایاان سے کسی تئم کے تعلقات باراہ درسم رکھنا از رُوئے اسلام جائز ہے؟

چواب: .. صورت مسئولہ میں اس وقت چونکہ قادیانی کا فرمحارب اور زید ہیں، اورا پے آپ کوغیر سلم اُقلیت نہیں بیمجے بلکہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو کا فرکتے ہیں۔ اس لئے ان کے ساتھ سجارت کرنا، خرید وفر وخت کرنا ناجائز وحرام ہے، کیونکہ قادیانی اپنی آ مدنی کا دسواں حصہ لوگوں کو قادیانی بنانے میں خرج کرتے ہیں، گویا اس صورت میں مسلمان بھی سادہ لوح مسلمانوں کو مرتد بنائے میں ان کی مدد کررہ ہیں، لہذا کسی بھی حیثیت سے ان کے ساتھ معاملات ہرگز جائز نہیں۔ ای طرح شادی، تمی مکھانے پینے میں ان کو شرکہ رنا، ملازم رکھنا، ان کے ہاں ملازمت کرنا ہے سب کھی حرام بلکہ ویٹی حیث سب کھی حرام بلکہ ویٹی حیث سب کھی حرام بلکہ ویٹی حیث سے قاط واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) عن جبير بن مطعم قال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان لى أسماءً. أنا محمد وأنا أحمد (مشكوة ص١٥٠).
 (٢) وان اعتبر ف به (أى النحق) ظاهرًا لسكن يفسر بعض ما ثبت من الدِّين صرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمّة فهو الزنديق. (المسوئ شرح المؤطاج: ٢ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) "يَسَائِها الَّذِينَ امْنُوا لا تَتَخِدُوا الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِي أَوْلِيَآءَ" (المائدة ا٥) وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكرن وليًا للمسلمين لا في التصرف ولا في النصرة، وتدل على وجوب البراءة عن النكفار والعداوة بهم، لأن الولاية ضد العداوة فإذا أمرنا بمعادات اليهود والنصاري لكفوهم فغيرهم من الكفار بمنزلتهم والكفر ملة واحدة. (أحكام القرآن للجصّاص ح: ٢ ص: ٣٢٣ طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

#### قادیانی کے ساتھ قربانی میں شرکت، نیز اس کے گھر کا گوشت استعمال کرنا

سوال: کیا قادیانیوں کو قربانی میں حصد دار بنایا جاسکتا ہے؟ آیاان کے ہاں ہے آیا ہوا قربانی کا گوشت مسلمان کے لئے ایے؟

جواب:..قربانی کے جس جانور میں کی قادیانی کوشریک کیا گیا ہو، کسی کی قربانی بھی پیچے نہیں ہوگی۔ اوران کے گھر ہے آیا ہوا گوشت مسلمانوں کے لئے حلال نہیں۔ (۴)

#### قادیانی رشته داروں سے ملناجلنا اوراُن کے ساتھ کھانا بینا

سوال:..زید کے تضیالی مرزائی ہیں، وہ لوگ آٹھ بھائی ہیں، ان کا باپ مرزائی ہوا تھا، اب ان لوگوں ہیں ہے جید بھی ئی جرئی جا بچھ ہیں نوہ بھائی ربوہ ہیں رہتے ہیں۔ زیداوراس کا خاندان سلمان ہیں اورا پنے ماموں جو کے سب مرزائی ہیں، ان کے ساتھ طنے جلتے ہیں، ایک ور رے کی خوش ٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ ہم اکشے کھاتے ہیتے ہیں، وہ کافر ہیں اور بخاری شریف کا حوالہ ویتا ہے کہ کا فر کے ساتھ ایک برتن ہیں کھانا جائز ہے، ملنا جانا بھی جائز ہے، تحا نف کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کا اصرار ہے کہ جھے ان سے ملنا ہے اور وہ یہاں آتے رہیں گے، ورنہ ہیں گھر چھوڑ ویتی ہوں۔ وو مری بات زید بیکہتا ہے کہ کا والدہ کا اصرار ہے کہ جھے ان سے ملنا ہے اور وہ یہاں آتے رہیں گے، ورنہ ہیں گھر چھوڑ ویتی ہوں۔ وومری بات زید بیکہتا ہے کہ مان کی اصلاح کے لئے ایبا کر رہے ہیں، جب شرورت ہوتی ہے تو ان سے مالی مدوجھی لیتے ہیں، بیسلسلہ سالہا سال سے جاری ہے، جس پر عام لوگ نالاں ہیں۔ علاوہ ازیر زیر کا کہنا ہے کہ ان کا باپ مرزائی ہوا تھا، وہ مرید تھا، کیکن بیاس کی اولا و ہے جو کہ مرقد نہیں بلکہ کافر ہے۔ بعض اوقات وہ نماز بھی پڑھا ہے کہاں کا باپ مرزائی ہوا تھا، وہ مرید تھا، کیکن بیاس کی اولا و ہے جو کہ مرقد نہیں بلکہ کافر ہے۔ بعض اوقات وہ نماز بھی پڑھا ہے کہا تھا کی ہوا تھی ہیں۔ اس طرح کے کھلوگ ان کے پیچے نماز پڑھا نے کہا ہوا کہ کی کھر بھی پڑھا ہے عظ م اور علائے امت کے فیصلوں کی روشن ہیں۔ میں موضاحت فر ما کرمنون فر ما تیں کہان لوگوں ہے میل جول، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے چیچے نماز پڑھنا کیا۔

چواب: ... جوموضوع آب نے چیٹراہے، اس پرمیرے تین رسالے ہیں: '' قادیانی جناز ہ''' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی مردہ' اور'' قادیانی مردہ ' اور'' قادیانی مردہ کا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کے دفتر سے فیری یہ کتاب خریدلی جائے اور ان حضرات کو پڑھائی جائے ۔قرآنِ کریم میں ارشاد ہے:

" جولوگ القد پراور قیامت کے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں، آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ

(٣) جديدا أي يشن من مركوره رسائل " تخفهٔ قاديا نيت جلد صفم "من شامل بين \_

<sup>(</sup>۱) كيونكر قرباني كي الوين كي المام شرط به جمكرة او إنى مسلمان في به قال: الأضبحية واجبة على كل حر مسلم .. الما اختص الوجوب بالحرية ..... وبالإسلام لكونها قربة (والكافر ليس بأهل لها). (هداية، كتاب الأضحية ج: ٣ ص: ٣٣٣). (٢) لا تحل لديحة غير كتابي من وثني ومجوسي وموتد. (رد المحتار ح. ٢ ص: ٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد).

ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جوالنداوراس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو دوان کے باپ یا بیٹے یا ہی تی یا اللہ تعالی نے ایمان شبت کردیا ہے، اوران (قلوب) کواپنے فیض کے نہریں کئیستی کیوں نہ ہو، ان نوگوں کے دِلوں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان شبت کردیا ہے، اوران (قلوب) کواپنے فیض سے قوت دی ہے (فیض سے مراد نور ہے) اوران کواپنے باغوں ہیں داخل کرے گا جن کے بینچ سے نہریں جاری ہول گی، جن ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہول گے، یہ لوگ اللہ کا گروہ ہے، خوب من لو! کہ اللہ ای گاگروہ فعال پائے والا ہے۔

اس کر جمہ حضرت تعالیٰ کی اللہ کا گروہ ہے کہ دور نہ اللہ کی دور اللہ کی دور ہوں کی دور نہ اللہ کی دور ہوں کہ دور ہوں کی دور نہ اللہ کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور نہ اللہ کی دور ہوں کی کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہونے کی دور ہوں کی دور ہونے کی کا کر دور ہوں کی دور ہونے کی دور ہوں کی دور ہونے کی دور ہوں کی دور ہور ہوں کی دور ہونے کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہوں کی دور ہور ہوں کی دور ہونے کی دور ہونے

اس لئے جولوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سمرخ روہ ونا جاہتے ہیں ، ان کو لازم ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وَشَمنُول ہے قطع تعلق رکھیں ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پرضیح جلنے کی تو فیق عط فر ہ ئے اور کفراور باطل ہے پناہ عطافر ہ ئے۔

#### قادیا نیوں ہے میل جول رکھنا

سوال:... میراایک سگا بھائی جومیرے ایک اور سکے بھائی کے ساتھ جھے ہاگ اپ آب کی مکان میں رہتا ہے، محلہ کے ایک قادیانی کے گھر والوں سے شادی تمی میں شریک ہوتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وواس قادیانی خاندان سے تعلق جھوڑنے پر آ مادہ نہیں ہوتا، میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں اورا لگ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، والدصا حب انتقال کر چکے ہیں، والدہ اور بہنیں میرے اس بھائی کے ساتھ وہتی ہیں۔ اب میرے سب سے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے والی ہے، میرااصرا ہے کہ وہ شادی ہونے والی ہے، میرااصرا ہے کہ وہ شادی ہونے والی ہے، میرااصرا ہے کہ وہ البائیس کریں گے۔ اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور شادی ہیں اس قادیانی گھر کو مدعونہ کریں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ البائیس کریں گے۔ اب سوال ہے کہ میرے لئے شریعت اور اسلامی اُ حکامات کی رُوے ہوئی اور والدہ کو چھوڑ نا ہوگا یا میں شادی میں شرکت کروں تو بہتر ہوگا۔ اس صورت حال میں جو بات صائب ہوں اس سے براہ کرم شرایعت کا منشا واضح کریں۔

جواب:...قادیانی مرتد اور زِندیق ہیں، اوران کواپی تقریبات میں شریک کرنادِ نی غیرت کے خلاف ہے،اگرآپ کے بھائی صاحبان اس قادیانی کو مرعوکریں تو آپ اس تقریب میں ہرگزشریک نہ ہوں، ورندآ پ بھی قیامت کے دن محدرسول التد سلی اللہ عدید وسلم کے مجرم ہوں گے، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>٣) الزندقة كفر، والزنديق كافر لأنه مع وجود الإعتراف بنبوة سيّدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون في عقائده كفر وهذا بالإتفاق. (موسوعة نضرة التعيم ج: ١ ص:٣٥٨٥، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تحابوا هل القدر أى لا توادوهم ولا تحابوهم فان المجالسة و نحوها من الممشاة من علامات اعبة وامارات الموذة فالمعنى لا تجالسوهم مجالسة تأينس وتعطيم لهم. (المرقاة شرح المشكوة ح١٠ ص: ٣٠٩). "يَسَابُها الَّذِيْنِ امَنُوا لا تشجيدُوا الْبَهُودُ وَالنَّنصَارِي اَوْلِياتَة. ..... "وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على ان الكفر كله ملّة واحدة لقوله تعالى: بعضهم النصرة، ويدل على ان الكفر كله ملّة واحدة لقوله تعالى: بعضهم أولياء بعض. (أحكام القرآن للجصّاص ج.٢ ص:٣٣٣، طبع سهيل اكيدُمي).

#### مرزائيول كےساتھ تعلقات ركھنے والامسلمان

سوال: ..ایک شخص مرزائیوں (جوبالہ جماع کافرین) کے پاس آتا جاتا ہے اوران کے لئر پیرکا مطالعہ بھی کرتا ہے، اور بعض مرزائیوں سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ بہ بر بہ بیٹی مرزائی ہے، گر جب خوداس سے بوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہر گرنہیں بعض مرزائیوں سے درخورت عیسی علیہ السلام اور حضرت مبدی علیہ الرحمة و بلکہ میں مسلمان بوں اورختم نبوت اور حیات عیسی این مریم علیہ السلام و نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مبدی علیہ الرحمة و فرضیت جہادوغیرہ تمام عقائد اسلام کا قائل ہوں اور مرزائیوں کے دونوں گروہوں کو کافر، کذاب، وجال، خارج از اسلام ہجھتا ہوں۔ تو کیا وجو و بالاکی بنا پراس شخص پر کفرکا فتوی لگایا ہوئے گا؟ اگر از رُوئے شریعت وہ کافرنہیں ہے تو اس پرفتو کی لگانے کے بارے میں کیا جو ہے؟ جبکہ ان کے عقائد ذکور و معلوم ہوجائے پہلی تکی فرکرتا ہواور کفار والدان کے ساتھ سلوک کرتا ہواوراس کی نشر واشاعت کرتا ہو۔ ہو با وربیوی جو اب :...ا سے شخص میں اس کے مسلم ن رشتہ دار بائیکا ہی کریں، سلام و کلام ختم کریں، اس کو علیحہ و کرویں، اور بیوی اس سے مسلم ن رشتہ دار بائیکا ہے کریں، سلام و کلام ختم کریں، اس کو علیحہ و کرویں جو اب سے علیحہ و موجائے تا کہ بی شخص اپنی حرکات سے باز آجائے، اگر باز آگیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کافر بھی کرکا فروں جبیا معاملہ کیا جائے۔ (۲)

### قادیانی کی دعوت اور اِسلامی غیرت

سوال :...ایک ادارہ جس میں تقریباً پیجیس افراد ملازم جیں، اوران میں ایک قادیا نی بھی شامل ہے، اوراس قادیا نی نے اپنے احمدی (قادیانی) ہونے کا برملا اظہر بھی کیا ہوا ہے، اب وہی قادیا نی ملازم اپنے ہاں بیچے کی پیدائش کی خوشی میں تمام اسناف کو عوت وینا چاہتا ہے اور اسناف کے ٹی مجمران اس کی دعوت میں شریک ہونے کو تیار ہیں۔ جبکہ چندایک ملہ زمین اس کی دعوت قبول کرنے پر تیار نہیں، کیونکدان کے خیال میں چونکہ جملاتم کے مرزائی مرقد، دائر واسلام سے خارج اور واجب القتل ہیں اور اسمام کے عدار ہیں تو ایسے فدہب سے تعلق رکھنے وا مول کی دعوت قبول کرنا وُرست نہیں ہے۔ آپ برائے مہریا نی قرآن وسنت کی روشن میں اس کی وضاحت کردیں کہ بھی قادیا نی کی دعوت قبول کرنا ایک مسلمان کے لئے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تا کہ آئندہ کے لئے ای کے مطابق لانچھیل تیار ہو سکے۔

چواب:...مرزائی کافر ہونے کے باوجودخودکومسلمان اور دُنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر اور حرامزادے کہتے ہیں۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ:'' میرے ذشمن جنگلوں کے سور ہیں اوران کی عورتیں ان سے بدتر کتیاں ہیں'' جو محص آپ کو کتا، خزیر، حرامزادہ اور کافریہودی کہتا ہو،اس کی تقریب ہیں شال ہونا جا ہے یانہیں؟ یہ فتویٰ آپ مجھ سے نہیں بلکہ خودا پی اسلامی غیرت سے پوچھے ...!

 <sup>(</sup>١) قال الخطابي: رخص للمسلم أن يعضب على أخيه ثلاث ليال لقلة ولا يجوز فوقها الا اذا كان الهجران في حق من حقوق الله فجوز فوق ذلك. (مرقاة شرح مشكوة ح ٩ ص:٣٩٢، طبع امدادية، ملتان).

<sup>(</sup>٢) "يَـــاُيُهَا الَــلِينَ الْمُوَّا لَا تَتَجَدُّوا عَدوِّي وَعدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اللّهِمْ بِالْمَوَدُّةِ . . . الخ." (الممتحنه: ١). "يَــاَيُها الّديْنِ الْمُنُوا لَا تَتَجِدُوا الْيَهُوْدَ وَالنّصَارِي أَوْلِيَآءَ . . . . وَمَنْ يُتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فَاللّهُ مِنْهُمْ . . الخ" (المائدة: ١٥).

<sup>(</sup>٣) انواراسلام ص: ٣٠ رُوحاني خُزارُن ج: ٩ ص: ٣١ـ

#### قادیانیوں کی تقریب میں شریک ہونا

سوال:...اگر پڑوی میں زیادہ اہلِسنت جماعت رہتے ہوں، چندگھر قادیانی فرقے کے ہوں، ان لوگوں ہے ہوجہ پڑوی ہونے کے شادی بیاہ میں کھانا بینا، یاویسے راہ درسم رکھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:... قادیا نیول کا تھم مرتدین کا ہے، ان کواپنی کسی تقریب میں شریک کرنایا ان کی تقریب میں شریک ہونا جائز نہیں، قیر مت کے دن خداا در رسول صلی املاعلیہ وسلم کے سامنے اس کی جوابد ہی کرنی ہوگی۔

#### قاد ياني كودعوت ميس بلانا

سوال:... ہمسایوں میں کوئی غیرمسلم رہتا ہو، اورا گر کوئی محلے والوں کی دعوت کرے تو غیرمسلموں کو بھی دعوت میں نا جاہئے؟

جواب: ... کنجائش ہے، مگر قادیا نیوں کودعوت دینا ناجا ئز ہے، کیونکہ وہ مرتد کا فر ہیں۔

## قادیا نیوں ہے رشتہ کرنایاان کی دعوت کھانا جائز نہیں

سوال:...قادیا نیوں کی دعوت کھالینے ہے کاح ٹو ٹا ہے پانہیں؟ نیز ایسے انسان کے لئے حضور صلی القد علیہ دسلم کی شفاعت تعیب ہوسکتی ہے پانہیں؟

جواب:...اگرکوئی قادیانی کوکا فرسمجھ کراس کی دعوت کھا تا ہے تو گناہ بھی ہے اور بے غیرتی بھی ،گر کفرنہیں ، جو تحض اللّٰدعلیہ دسلم کے دُشمنوں سے دوستی رکھے اس کوسو چنا جا ہے کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کو کیا مند دِ کھائے گا...؟

#### قادياني نواز وكلاء كاحشر

سوال: ... کیا فرماتے بین علائے وین و مفتیان وین متین اس مسئلے بیں کے گزشتہ دنوں مردان بیں قادیا نیول نے رہوہ کی ہوایت پر کلم مطیبہ کے نیج بنوائے ، پوسٹر بنوائے اور نیج اپنے بچول کے سینول پرلگائے اور پوسٹر دُکا نول پرلگا کرکلمہ طیبہ کی تو بین کی ، اس حرکت پروہاں کے علائے کرام اور غیرت مندمسلمانوں نے عدالت بیس ان پر مقدمہ دائر کردیا ، اور فاضل نجے نے ضافت کو مستر دکرتے ہوئے ان کوجیل بھیج دیا۔ اب عرض ہے ہے کہ وہاں کے مسلمان و کلاء صاحبان ان قادیا نیول کی بیروی کر رہے ہیں اور چند پیپول کی فاطر ان کے تا جا کزعقا کہ کو جا کر کرنے کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں ، ان و کلاء صاحبان بیں ایک سیّد ہے۔ برائے کرم قرآن اور اص دیٹے نبوی کی روشن میں آنھیل ہے تجریفر مادیں کہ شریعت مجمدی کی روسے ان و کلاء صاحبان کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) مر شته صفح كاحواله تبرا الماحظة فرما كيل-

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالذهاب الى ضيافة أهل الذِمة. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٣٧، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) "فَالَا تَقُعُدُ بَعُدَ الدِّكُرِي مَعَ الْقُوْمِ الظَّلِمِينَ". (الأنعام ١٨٠).

جواب: ... قیامت کے دن ایک طرف محمد رسول القد صلی والد علیہ وسلم کا کیمپ ہوگا اور وُ وسری طرف مرزا نملام احمد
قاد بانی کا۔ یہ دکلاء چھول نے دِین محمد کی سلی اللہ علی صدیبہ وسلم کے خلاف قاد یا نیوں کی وکالت کی ہے، قیامت کے دن خلام احمد
کے کیمپ میں ہول گے اور قاد یا نی ان کوا پ ساتھ دوز رخ میں لے کر جا تیں گے۔ واضح رہ کہ کی عام مقد ہے میں کسی قاد یا نی وکالت کر نا اور بات ہے ۔ کیکن شعار اسلامی کے مسئلے پر قاد یا نیوں کی وکالت کے معنی آنخضرت سلی النہ علیہ وسلم کے خلاف مقدمہ لڑنے کے ہیں۔ ایک طرف محمد رسول اللہ صنی التہ عدیہ وسلم کا دین ہے اور وُ وسری طرف قاد یا نی جماعت ہے، جو فحض و بین محمد کر کے مقابلے میں قادیا نیوں کی حمایت ووکالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں شامل نہیں ہوگا ، خواہ وہ وکیل ہویا کوئی سیاسی لیڈر ، یا حاکم وقت۔

خودکوقاد مانی ظاہر کر کے الیشن لڑنے اور ووٹ بنوانے والے کاشرعی حکم

<sup>(</sup>۱) "مَن يَشْفَعُ شَفَاعةً خسبةً يُكُن لَهُ نصيت شها ومن يُشْفَع شَفَاعةً سَيْنَةً يُكُن لَهُ كِفُلٌ مِنها" (النساء: ۸۵). وفي التقسير: أي من يسعى في أمر فيترتب عليه حبر كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي يكون عليه ورد من ذلك الأمر البذي تسرتب على سعيه وبيته. (تفسير ابن كثير ح. ۲ ص. ۳۳۵). "ينسائها البذين امُنوا لا تَتَجذُوا البَهوُد والسُصارِي أَوْلِيَآءً" . . . . . وفي هذه الآية دلالة على ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة، ويدل على وجوب البراءة والعداوة لهم. (أحكام القرآن للحصّاص ح ۲ ص: ٣٣٣، جواهر الفقه ح ٢٠ ص: ٢٩٥).

# اگركوئى جانة ہوئے قاديانى عورت سے نكاح كر لے تواس كاشرى حكم

سوال:...اگر کوئی شخص کسی قادیانی عورت ہے بیہ جانئے کے باوجود کہ بیعورت قادیانی ہے،عقد کر لیتا ہے تو اس کا نکاح ہوا کرنہیں؟ اوراس شخص کا ایمان باتی رہایانہیں؟

جواب:...قادیانی عورت سے نکاح باطل ہے، رہا ہے کہ قادیانی عورت سے نکاح کرنے والامسلمان بھی رہایا نہیں؟ اس میں پیغصیل ہے کہ:

الف:...اگراس کوقا دیا نیوں کے تفریہ عقا کدمغلوم ہیں۔یا...

ب:..اس کو بید مسئلہ معلوم نہیں کہ قادیا نی مرتد ول کے ساتھ نکاح نہیں ہوسکتا... نوان دونوں صورتوں میں اس شخص کو خارج از ایمان نہیں کہا جائے گا، البتہ اس شخص پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم ہونے پر اس قادیا نی مرتدعورت کوفور آعیبے کہ ورآئندہ کے اور آئندہ کے اور آئندہ کے اور اس نعلی مرتدعورت کوفور آعیبے کہ اور اس نعلی پر توبہ کرے۔ اور اگر بیخص قادیا نیوں کے عقائد معلوم ہونے کے باوجودان کو سلمان سمجھتا ہو دو کفر ہے، اس شخص پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان سمجھتا خود کفر ہے، اس شخص پر لازم ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ (۲)

#### عورت کی خاطر دِین کوجیموژ کرقا دیانی ہونا

سوال:... میرے داوا قادیانی تھے، کین ابومسلمان ہو گئے تھے، پھر انہوں نے شادی بھی مسلمانوں میں کی۔ اب میں اپنی پھوپھی کالڑی ہے شادی کا خواہش مند ہوں، اور مسئلہ بیہ ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ: پہلے قادیانی بنو، پھر رشتہ لے گا۔ لڑک کہتی ہے کہ: تم فرضی قادیانی بن کر جھے ہے شادی کرلو، میں بعد میں مسلمان ہوجاؤں گی۔ وہ تھی ہے اور میرے ساتھ گھر تک چھوڑ نے کو تیار ہے، گر میں نبیس جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں اور اس ہے، گر میں نبیس جا ہتا کہ وہ اپنی بن جاؤں اور اس کو ذکاح کے بعد میں ایک لڑک کو مسلمان کرنے کی خاطر قادیانی بن جاؤں اور اس کو ذکاح کے بعد میں اس کو دکاح کے بعد میں اس کو دکاح کے بعد میں اس کو مسلمان براوں گا۔ اگر بیتمام غلط با تھی ہیں اور اسلام میں جائز نہیں ہیں تو پھر جھے اس کا حل بتا تیں۔

جواب:...اگر وہ لڑکی واقعی آپ کے کہنے پرمسلمان ہونے کو تیار ہے تو پہلے مسلمان ہوجائے، پھراس سے نکاح کرلیں۔ اس کا یہ کہنا کہ پہلے آپ نکاح کے لئے فرضی طور پر قادیانی بن جا کیں، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی، قطعاً غلط اور تا جا مُزہے۔اس کے

 <sup>(</sup>۱) وحرم نكاح الواتية بالإجماع. (وفي الشامي) ويدخل في عبدة الأوانان .... والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية،
 وفي شرح الوجيز: وكل مذهب يكفر به معتقده. (رد اغتار ج۳۰ ص: ۳۵، كتاب النكاح).

 <sup>(</sup>٣) والأصل أن من اعتقد الحرام حلالًا، فإن كان حرامًا لغيرة كمال الغير لا يكفر، وأن كان لعينه فأن كان دليله قطعيًا كفر،
 والا فلا (فتاوئ شاميه ج:٣ ص:٣٢٣، بأب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

 <sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (فتاوي شاميه ج:٣ ص:٢٣١، باب الموتد).

معنی پہ ہیں کہآ پ پہلے کا فربن جائیں ، بعد میں وہ مسلمان ہوجائے گی۔ 'ایک عورت کی خاطرا پنے دِین وائیان کوچھوڑ ویٹا ، کیا کوئی مسلمان اس کا تصوّر کرسکتا ہے...؟

#### قادیا نیوں کومسجد بنانے سے جبراً رو کنا کیساہے؟

سوال:...احمریوں کومبحدیں بنانے سے جراروکا جارہاہے، کیا یہ جرا سلام میں آپ کے نزویک جائزہے؟ جواب:...آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم نے مبحدِ ضرار کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور قر آپ کریم نے اس کے ہارے میں کیا ارشاو فر مایا ہے؟ شاید جناب کے علم میں ہوگا، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے...؟

آپ حضرات دراصل معقول بات پر بھی اعتراض فرماتے ہیں۔ دیکھے! اس بات پر تو غور ہوسکتا تھ (اور ہوتا بھی رہا ہے)
کہ آپ کی جماعت کے عقا کد مسلمانوں کے ہے ہیں یانہیں؟ اور یہ کہ اسلام میں ان عقا کد کی گنجائش ہے یانہیں؟ لیکن جب یہ طے
ہوگیا کہ آپ کی جماعت کے نزویک مسلمان ، مسلمان نہیں اور مسلم نوں کے نزویک آپ کی جماعت مسلم ان نہیں ، تو خود انصاف
فرمایئے کہ آپ مسلمانوں کو اور مسلمان آپ کو اسلامی حقوق کیسے عطا کر سکتے ہیں؟ اور از رُوئے عقل وانصاف کسی غیر مسلم کو اسلامی
حقوق ویناظلم ہے؟ یااس کے برعکس ندوین ظلم ہے ...؟

میرے محترم! بحث جبرو اِ کراہ کی نہیں، بلکہ بحث یہ ہے کہ آپ نے جوعقا کداپنے اختیار وارادے سے اپنائے ہیں ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے یانہیں؟ اگران پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ کی شکایت بجا ہے نہیں ہوتا، تو یقینا بے جاہے، اس اُ صول پر تو آپ بھی انفاق کریں گے اور آپ کوکر تا جا ہے۔

اب آپ خود بی فرمایئے کہ آپ کے خیال میں اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اور کن چیز ول کے انکار کردیئے ہے اسلام جاتا رہتا ہے؟ اس تنقیح کے بعد آپ اصل حقیقت کو بھے تک جوغصے کی وجہ ہے اب نہیں سمجھ رہے۔

# '' دِین دارانجمن''اور'' میزان انجمن'' قادیا نیوں کی بگڑی ہوئی جماعت ہیں

سوال :..ابند کے نفل ہے ہمارے گرانے میں بڑے چھوٹے سب نماز کے پابند ہیں اور ہی را گھر اند ہے۔
'' میزان انجین' کراچی میں قائم ہے،اس انجین کے بانی اور ادرا کین' صدیق دین دارچن بسویشور' کے مانے والے پیروکار ہیں، یہ لوگ کمی داڑھیاں، سرکے لمیے کورتوں جیسے بال رکھے ہوئے ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ قادیا فی مرزا غلام احمد اور موجودہ مرزا طاہر احمد '' مکمور من اللہ' ہیں، ان کے اپنے ایک آ دمی شیخ محمد ہیں، شیخ محمد کو مظہر خدا مان کر ان کو نماز کی طرح سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ محمد پر البام ہوتا ہے، جو البام ہوئے ہیں، اب تک وہ ۱۰ سامنی سے ہمشمل ہے۔ ان کی تبیین کراچی کورگی میں زور وشور سے جاری ہے، ال کا عقیدہ ہے کہ ان کی جماعت کے اراکین میں ہرا یک کا مقام بلند ہے، ایک صاحب جن کی عمر ۱۸ سال ہے، خود کو'' نرسیو

 <sup>(</sup>١) ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر ... ولو قال ان كان غدًا كذا فأما أكفر قال ابو القاسم: هو كافر من ساعته.
 (فتاوئ تاتارخانية ج.۵ ص:٣١٣، أحكام المرتدين).

اوتار' اورزوح مخارمحری کہتے ہیں۔ایک بدلی الزمان قرایش ہیں جونائب مدر ہیں،خودکو خلیفہ الارض کہتے ہیں، کراچی کے اہل سنت سر ما بیددار چندا ہے ہیں جوان کی صورت اور حلیہ ہے متأثر ہوکر ماہا نداشا عت ِ اسلام کے نام پر چندہ معقول رقم بھی و ہے ہیں ، یہ پورا گروہ خودکو سلنے اسلام کہتا ہے۔ ہمارے چندرشتہ داروں کوان لوگوں نے اپنا ہم عقیدہ بن لیا ہے، ہر جمعہ ہمارے رشتہ دار مامول ممانی ان کے بچے ہمارے گھر آتے ہیں اور جمیں کہتے ہیں کہ میزان انجمن کے رکن بن جاؤ، وُنیااور آخرت سنوَر جائے گی، ہندوؤں کااوتار چن بسویشورمر کمیا،اس کی زُوح صدیق دِین دارصاحب میں آتی ،صدیق دِین دارصاحب مرے نبیں اور وہ خدا کی اصلی صورت میں نبیس بکہ اور زوپ میں آئے تھے، ابلطیف آیا دسندھ میں جدید ڈنیا کا آ دم اورخدا شیخ محمہ ہے، ان کی ندہبی البحمن میزان کے رکن بن جاؤ۔ شخر کرش ، نرسیو، ہنو مان ، کالی و یوی ، رام بیسب پنیمبر نتھا ورشنگر کی قؤت زبر دست تھی ، رسول مقبول محمد رسول اللہ کواپنی تمام طاقت شنگر نے دی تھی ،محدرسول اللہ میں شکر کی رُوح منتقل ہوگئی ،سور ہ إخلاص صديق وين دار چن بسويشور نے خود نازل کی تھی اورانہوں نے تغییر بھی لکھی ہے۔ آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے جلہ جواب ہے مطلع فریا ہے ، جماری ممانی کہتی ہیں:'' میزان انجمن ؤنیا کے مسلمانوں کوخت کا راستہ بتائے کے لئے وجود میں آئی ہے، یا کستان میں حق کی جماعت میزان انجمن ہی ہے اور صدیق دِین وارچن بسویشورؤنیا کا نظام چلارہے ہیں۔'' آپ بیابتا کیں کہ قرآنِ کریم اوراحادیث ہے کیابیتمام باتیں ؤرست ہیں؟ ہندواوتاروں کی یا مسلمان پنجبروں کی زوح کا ایک وُ دسرے میں یا جس میں جا ہے منتقل ہوتا تھے ہے؟ صدیق دِین دارچن بسویشور کی اصلیت وحقیقت کیا ہے، کیاتھی؟ ضروری بات رہے کہ رہے جماعت نماز بھی پڑھتی ہے،اور نام مسلمانوں ہندوؤں کے ملے ہوئے رکھے ہیں، جیسے سیّد سراج الدین نرسیواوتاریا صدیق وین دارچن بسویشوران کے نام میں ، اُمید ہے کہ ہمارے لئے زحمت کریں گے۔ ہمارے گھر والے، ماموں ،ممانی ان کے بچوں کے ہر جمعہ آ کرتبلیغ کرنے ہے جیران ہیں ، کیا ہم ان کی باتوں کو مانیں یا نہ مانیں ،گھر میں آئے ہے منع کر دیں؟ اپنے بیٹوں کے لئے رشتہ ما تکتے ہیں ، کیا ہم اپنی بہنوں کو جو کنواری ہیں اپنے صدیق دیں وارچن بسویشور کے بیرو ما موں کے بینوں کو دے سکتے ہیں؟ شرعی حیثیت ہے جوابات عنایت فر ما کر ہمارے ایمان کومحفوظ رکھنے ہیں معاون بنیں ، ہمارے والدصاحب کا انقال ہو چکاہے، والدوسیٰ ہیں ،ہم سب ٹی ہیں اور بڑے چھوٹے سب مذہبی ہیں ، مذہبی گھرانہ ہے۔

جواب: ... ' میزان انجمن' قادیا نبول کی گری ہوئی جماعت ہے، بیلوگ مرزا قادیانی کو' 'مسیح موعوو' مانتے ہیں، حیدرآ باد
وکن میں مرزا قادیانی کا ایک مرید با بوصدیق تھا، اس کو مامور من الله، نبی، رسول، پوسف موعود اور ہندوؤل کا چن بسویشوراد تار مائے
ہیں۔ با بوصدیق کے بعد شخ محمد کو مظہر خدا اور تمام رسولوں کا اوتار مائے ہیں، اس لئے'' وین دارا نبحن' اور' میزان انجمن' کے تمام
افراد مرزائیوں کے دُوسرے فرقوں کی طرح کا فرومر تدہیں، یوگ قادیاتی عقائد کے ساتھ سندوؤں کے تنائج کا عقیدہ بھی رکھتے
ہیں، اس انجمن کے افراد کوان کے عقائد جانے کے باوجود مسلمان بھی کفر ہے۔ کسی مسلمان کڑکی کا'' میزان انجمن' کے کسی مرتد
سے نکاح نبیں ہوسکتا، اگر کڑکی ایسے مرتد کے حوالے کردی گئی تو ساری عمرز نا اور بدکاری کا ویال ہوگا۔ اس انجمن کو چندہ و بینا اوران کے

<sup>(</sup>١) ومن اعتقد أن الإيمان والكفر واحد فهو كافر، ومن لا يرضي بالإيمان فهو كافر كذا في الذخيرة. (عالمكيري ح:٢ ص:٢٥٧، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

ساتھ سابی ومعاشر تی نعلقات رکھنا حرام ہے۔ الغرض بیمرند وں کا ایک ٹولہ ہے جومسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، حالانکہ ان کے عقائد خالص کفریہ ہیں۔

# دِین دارانجمن کا اِمام کافر ومرتد ہے،اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی

سوال: ... نیوکرا پی میں قادیا نیوں کی عبادت گاہ مجد فلاح دارین میں '' وین دار جماعت'' کا قادیا نی یاسین پیشی امام ہے، جو بہت چالک، جمونا مکاراور خاصب ہے، اس نے مکاری ہے گئی کوارٹر حاصل کرر کھے ہیں، کی غریب اور کمز ورلوگوں کے کوارٹر وں کے تالے قو ٹر کرا پنے پالتو بدمعاشوں کا قبضہ کر وار کھا ہے، اور کی مسلمانوں کو دھوکا دے کر مجد کے نام ہے اور کی غریب اور کمز ورلوگوں کے کوارٹر وں کے تالے اپنے گھر ہیں خرج کی ۔ اورا پنے پالتو بدمعاشوں کی سر پر تی کو دھوکا دے کر مجد کے نام ہوا تو کہ اور مجد ہیں لگانے کے بجائے اپنے گھر ہیں خرج کی ۔ اورا پنے پالتو بدمعاشوں کی سر پر تی اور عیا تی پر خرج کی ۔ براو کرم آپ بید بنا کی جن لوگوں نے لاعلمی ہیں مجد کے نام پر اس کورقم دی ، اس کا لواب ان کو ملے گایا وہ رقم بر باوگئی؟ اور ممارے کہ تھے لوگ لاغلمی ہیں اس کے چھے نمی نر پڑھتے تھے، جب ان کو اس کے قادیا نی ہونے کا علم ہوا تو نماز چھوڑ دی ، اب کا اسمید ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ بیر بنا کی جو نماز یں ہم نوگ اب تک قادیا نی یاسین کے پیچھے لاعلمی ہیں پڑھ پی کے اب اوگ قریبی بال کی قضا کر نا پڑھ کے یا کو کی اور طریقہ ہے؟

جواب:...' وین دارانجمن' قادینیول کی جماعت ہے اور بیلوگ کا فر دمرتہ ہیں، کسی غیرمسلم کے پیچھے پڑھی گئی نمی زادا نہیں ہوتی، جن لوگوں نے غلط نہی کی بن پریسین مرتد کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں وہ اپنی نمازیں لوٹا کیں۔اورمسلمانوں کولازم ہے کہ '' وین دارانجمن' کے افراد جہاں جہال مسلمانوں کودھوکا دے کر اِمامت کررہے ہوں ،ان کومسجد سے نکال دیں ،ان کی تنظیم کو چندہ وینا اوران کے ساتھ معاشرتی تعلقات رکھنا ترام ہے۔ (۲)

#### وین دارانجمن کے پیروکارمرید ہیں

سوال:... ہمارے محلے میں وین دارا نجمن کے نام ہے ایک تنظیم کام کر رہی ہے، جس کے گران اعلی سعید بن وحید صاحب بیل جو کہ ہمارے علاقے میں ہی رہائش رکھتے ہیں، ان کے صاحب زادے کا حال ہی میں حادثے کی وجہ سے انقال ہو گیا، علاقے کے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ علاقے میں نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ پڑھانے کے بعدای قبرستان میں تدفین کردی گئی، اس کے بارے ہیں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>٢) حواله بالار

جواب:... دِین داراجمن کے حالات دعقائد پر دفیسر الیاس برنی مرحوم نے اپی شہرہ آفاق کتاب'' قادیانی ندہب'' میں ذکر کئے میں ، اور جناب مفتی رشیداحمدلد حدیانوی نے اس فرنے کے عقائد پر مستقل رسالہ' بھیڑکی صورت میں بھیڑیا'' کے نام سے لکھا ہے۔

یہ جماعت، قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے، اوراس جماعت کا بانی با بوصدیق وین دار'' چن بسویشور''خودہمی نبوّت بلکہ خدائی کا مرقی تفا۔ بہر حال میہ جماعت مرتد اور خارج اُز اسلام ہے، ان ہے مسلمانوں کا سامعا ملہ جا نزنہیں ، ان کا جن زونہ پڑھا جائے ، نہ ان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے۔ ان مرتدین کا جومر دہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کردیا گیا ہے، اس کو اُ کھاڑنا ضرور می ہے، اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اوران ہے کہا جائے کے مسلمانوں کے قبرستان کواس مردارہے پاک کریں۔

(۱) اذا مات (المرتد) أو قتل على ودّته لم يدفى في مقابر المسلمين، ولا أهل ملة وانما يلقى في حفوة كالكلب. (الأشباه والنظائر ج: اص: ا ۲۹، اللفن الشاني، طبع إدارة القرآن كراچي). أيضًا عن انس بن مالك قال .... فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقبور المشركين فبشت ... الخ. (صحيح بخارى ج. اص: ا ۲، طبع نور محمد كراچي)، وفي عمدة القارى: قان قلت كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد حازه فلا يجوز بيعه ولا نقله عنه، قلت: تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنهشها لم تكن أملاك لمن دفن فيها بل لعلها غصبت فلللك باعها ملاكها وعلى تقدير التسليم انها حبست فليس بلازم انما اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مفصوبة يجوز احراجه فضلًا عن المشرك. (عمدة القارى ج ۲۰ جزء ۳ ص ۱۵۹ مطبع دار الفكر، بيروت).

# غيرمسكم يساتعلقات

#### غيرمسكم كوقرآن دينا

سوال:...قرآن پاک انگریزی ترجے کے ساتھ اگر کوئی غیر مسلم پڑھنے کے لئے مانگے تو کیا اس کوقر آن پاک دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اگراطمینان ہوکہ وہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو وینے میں کوئی حرج نہیں ،اس ہے کہا جائے کے مسل کرکے اس کی تلاوت کیا کرے۔

## غيرمسكم كوبغرض تبليغ قرآن مجيد كامدييد ينا

سوال:...اگر (تعلیم یافتہ) غیرسلم (عیسائی) شخص کواس کے طلب کرنے پر مطابعے کی غرض ہے قرآنِ کریم (انگریزی مترجم) ہدیہ کراکردے دے،اس تاکید کے ساتھ کہ یہ مقدس کتاب ہے،اس کتاب قرآنِ کریم کااحترام تم پر (حفاظت) فرض ہے، کس مترجم) ہدیہ کراکردے دے،اس تاکید سے ساتھ کہ یہ مقدس کتاب ہے، اس کتاب قرآنِ کریم کا احترام تم پر انظے ہے آگاہ کردے۔ دیگر مجمع کے جرمتی ہے اجتناب کی تاکید۔ صاف حالت میں چھوئے اور صاف جگہ پر لے کر بیٹنے کی شرائط ہے آگاہ کردیں۔ نیز اگریم کی غیرسلم کو (شاید) اسلام قبول کرنے کی نیک غرض سے قرآنِ کریم ویا ہو، شریعت کے مطابق جائزیانا جائز سے مطلع کردیں۔ نیز اگریم کی غلط ہے تواس کا از الدیمے ممکن ہے؟ جس کے بعد شک کی گنجائش بھی باتی ندرہے۔

جواب:...غیرسلم کوقر آنِ کریم دینا، جبکه بیاطمینان ہو کہ دواس کی ہے اد بی نہیں کرے گا، جائز ہے، اورا گر بغرض تبلیغ ہوتو ثواب ہے،لیکن اگر بیاندیشہ غالب ہو کہ وہ...نعوذ ہاللہ...ہے اد بی کرے گا تواس کوقر آن کانسخہ دینا جائز نہیں۔ (۱)

### غيرمسلم والدين اورعزيزون يصتعلقات

سوال:..میری تمام برادری کاتعنق .... .. کافر طبقے سے ہے، اور میں الحمدللد! حضور رسالت مآب صلی التدعلیہ وسلم کے

 <sup>(1) &</sup>quot;ويبمنع النصراني من مسّه، وجوّزه محمد اذا اغتسل ولا بأس بتعليمه القرآن والفقه عسى ان يهتدى." (درمختار ج١٠ ص. ٤٠٠٠). قال أبوحنيفة رحمه الله. أعلم النصراني الفقه والقرآن لعله يهتدى، ولا يمس المصحف وإن اغتسل ثم مس لا بأس كذا في انملتقط. (الفتاوى العالمگيرية، كتاب الكراهية، الباب الخامس ح:٥ ص:٣٢٣).

<sup>-19617 (</sup>t)

دامن رحت کے نمک خواروں میں ہے ہوں۔ حنی مسلک کی رُو ہے متند خوالہ جات ہے کہ میراان لوگوں کے ساتھ ملنا جانا،
رشتہ داری، لین دین ہونا چا ہے کہ نہیں؟ عرصہ پانچ سال ہے میرااپنے ول کی آ دازہ ان لوگول سے خاص طور پر میل ملاپ قطعاً بند
ہے، شریعت مطہرہ کی رُو ہے یہ بھی بتا ہے کہ میرااپنے والد کے ساتھ ممل کیسا ہونا چا ہے کہ جن کا تعلق بھی ای کا فرطبقے ہے ہے؟ دہ
قطعاً میری تبلیخ کا اثر نہیں لیتے بلکہ چیچے جمجھے بدرُ عائیں اورگالیاں نکالتے ہیں، کیا نہ ہی فرق کے ناطے ہے جوگالیاں، بدرُ عالمجھے

یونی ہے کیاان کی بھی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟

جواب:...والدین اگر غیر مسلم ہوں اور خدمت کے مختاج ہوں تو ان کی خدمت ضرور کرنی جاہتے ، کیکن ان ہے محبت کا تعلق نہیں ہونا جاہئے۔ ای طرح ایسے عزیز واقارب ہے بھی دوستانہ و برادرانہ تعلق جائز نہیں۔ آپ کے والدین کی ہددُ عاوَل اور گالیوں کا آپ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ و واس طرز ممل ہے خودا پٹے جرم میں اضافہ کرتے ہیں۔

#### غيرمسكم رشته دارول سيمعامله

سوال:... میرے سسر چھ سال سے غیر مسلم ہو گئے ہیں، کیا میرے سسر اور ساس کا نکاح قائم ہے؟ اور میری ہوی نے مجھ سے یہ بات چھپا کر رکھی، مجھے اپنے ذو سرے رشتہ داروں سے معلوم ہوا کہ میرے سسر چھ سال ہوئے غیر مسلم ہو گئے ہیں۔ میں اپنی ہوئ کو ان کے والدین اور بہن بھا تیوں سے ملنے جلنے دول یا نہیں؟ اگر وہ اس معاطع میں میر اساتھ دے تو ٹھیک ہے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھا تیوں کے نہیں مجھے کیا والدین اور بہن بھا تیوں سے نہیں ملوں گی۔ اگر میری ہوی کے کہ میں اپنے والدین اور بہن بھا تیوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جبکہ میرے اس وقت یا نچے بچے ہیں۔

جواب: ... جو محض پہلے مسلمان ہو، پھر مرقد ہوج ئے ،اس کا نکاح مسلمان عورت سے قائم نہیں رہتا۔ اگر آپ کی ساس مسلمان ہے تواس کومرقد سے الگ ہوجانا جا ہے ،ان کا میاں بیوی کا تعلق نہیں رہا۔ آپ کی اہلیہ کو چا ہے کہ اپنے باب سے قطع تعلق

(۱) "وَوَصَّيَنا الْإِنْسَانَ بِولِلدَيْهِ ... وَإِنْ جَهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشُرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلُمٌ فَلا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنَيَا مَعُرُوفًا. " (لقمان ۱۵) ـ "فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهى عن طاعتهما في الشرك الأنه لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق ـ (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص ١٩٦١، واينضًا تفسير ابن كثير ج: ٥ ص ١٠١١ و في الهندية اذا كان لرجل أو لامرأة والدان كافران عليه نفقتهما وبرّهما وخدمتهما وزيارتهما . النح ـ (عالمگيري ج: ٥ ص ١٣٨، الباب الوابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم).

٣) " الآفجدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوْآدُونَ مَنْ خَآدُ اللهُ ورسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ابُآءَهُمَ أَوْ أَبْدَآءَهُمُ أَوْ اخْوَانَهُمَ أَوْ عَشِيْرَتَهُم .... الخـ" (المحادلة: ٢٢).

(٣) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان العبد اذا لعن شيئًا صعدت ... الى السماء .. أي وان لم يكن أهلًا بها بأن كان مظلومًا رجعت الى قائلها فانه المستحق لها وأهلها. (مرقة شرح مشكوة ج:٣] ص:٦٣٧).

(٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد الزند (در مختار ج: ٣ ص ٢٥٠). أيضًا واذا ارتد احد النزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف. (هدايه ج: ٣ ص ٣٠٨٠)، أيضًا ولو ارتد والعياذ بالله تحرم إمرأته ويجدد الكاح بعد إسلامه ويعيد الحح وليس عليه الصلاة والصوم. (فتاوى بزازية على الهندية ج: ٢ ص: ٣٢١، طبع بلوچستان).

کرے، کیونکہ ایمان کا رشتہ سب سے بڑارشتہ ہے۔ مرتد ، خدااور رسول کے ڈیٹمن ہیں ، اور جومسلمان املہ ورسول کے ڈشمنول سے تعلق رکھے، وہ خدا کے قبراورغضب کے بیچے آئے گا ، آپ اپنی بیوی کو تمجھا کیں۔

#### غيرمسكم رشته دار سے تعلقات

سوال:...میرے ایک عزیز کی شادی ہندو گھرانے میں ہوئی، لڑکی مسلمان ہوگئی تھی ، اب ان بندولوگول سے تعلقات ہوگئے ہیں، ان کے گھر میں آمدور دنت ہوتی ہے، اب ان کے گھر میں کھانے چنے کی کیاصورت ہوگی؟ کیاان کے گھروں میں ہرتم کا کھاٹا کھاسکتے ہیں؟

جواب:..غیرمسلم کے گھر کھانا کھانے میں کوئی مضا تقذیبی، بشرطیکہ بیاطمینان ہو کہ وہ کھانا حلال اور پاک ہے، البتہ ک غیرمسلم سے محبت اور دوئی کا تعلق جائز نہیں۔

## غیرمسلم سے کیساسلوک جائز ہے؟

سوال:...اكركوني غيرسلم بهارے كر آئے تواس كے ساتھ كيساسلوك كرنا جاہے؟

جواب:...غیرمسلم دوشم کے جیں، ایک تو مرتد و زندیق جیسے: قادیا نی۔ان کے ساتھ تو کسی شم کا تعلق وُرست نہیں (") وُ وسرے میبود ونصاری اور دیگر مذاہب کے غیرمسلم، ان کے ساتھ وِل سے دوستانہ تعلق جا ترنہیں، لیکن حسن سلوک ان کے ساتھ نہ

(۱) "لا يَشْخِلِ النَّمُوْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ لَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءِ إِلَا آنُ تَشَقُّوا مِنْهُمْ ثُقَةً، وَيُسَحَلِّهُ اللهُ الْمُصَيِّرُ" نهاى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرّون إليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤)، أيضًا لأن الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركى العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموى ج ٢ ص: ٢٣٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلى. (أيضًا ج: ١ ص: ٢٩١)

(۲) ولا باس باللهاب الى ضيافة أهل الذمة. (فتاوى عالمگيرى ج:۵ ص:۳۳۷) أيضًا ولا باس بطعام الهوس كله إلا
 الذبيحة قان ذبيحتهم حرام ....الخ. (عالمگيرى ج:۵ ص:۳۲۷، طبع بلوچستان).

(٣) "لَا يَتَخِلِ الْمُوْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِبِيْنَ" (آل عمران: ٢٨).

(٣) قان المرتدلاً يسترق وان لحق بدار الحرب لأنه لم يشرع فيه إلّا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه وتعالى: "تُقْتِلُونهُمُ أَوْ يُشْلِمُونَ" ...الخ. (بدائع الصنائع ج: ٤ ص: ١٣٩).

(۵) وقال تعالى: "يَسْأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلَقُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ...الخ. (الممتحنة: ١). وقال تعالى: "لَا يَتَّخِذِ المُوَّمِنُونَ الْكَفِوِيْنَ اَوْلَيَآء مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا اَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَيُحِذِ الْمُوْمِنِيْنَ اللهِ الْمُوْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَا اَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ " (آل عمران: ٢٨) قال الحافظ ابن كثير تحت هذه الآية: نهى تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودّة من دون المؤمنين. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٠ طبع مكتبه رشيديه كوئله).

(۱) صرف جائز بلکمستحب ہے۔ان کوحتی الوسع راحت پہنچا نااوراخلاق ومرؤ ت ہے پیش آتا جاہئے ،ان کے ساتھ لین وین بھی جائز ہے۔

## غيرمسكم كي مدح سرائي جائز تهيين

سوال:... میں ایک طالب علم ہوں ، بچوں کا صفحہ بڑے شوق ہے پڑھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے بچوں کے صفحے میں بروفیسر عبدالسلام کی بچین کی یادیں شائع ہوئیں،جس ہے ہم برے متأثر ہوئے الیکن جہاں تک مجھے معنوم ہے کہ بروفیسر عبدالسلام کا تعلق قادیانی جماعت ہے۔ کیا ہمارے لئے مناسب ہے کہ ہم ایسے تحق کی تعریف کریں جومسلمان نہ ہو؟ اس سلسلے میں شائع کرنے والول پر کیا گناہ ہوگا؟ اور کیا پڑھنے والے بھی گنا ہگار ہول گے؟ کیا کا فروں کی مدح سرائی کی اجازت ہے؟

جواب:...قادیانی پہلے چوہدری سرظفرامتدخان کے حوالے سے اور اب پروفیسرعبدالسلام کے حوالے سے قادیا نہیت کے پر جار کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ مضمون جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں یہی جذبہ کارفر اے۔ یا کستان کے محت وطن سائنس وان جنھوں نے وطن کی مخصوس خد مات کی ہیں ، ان کا نام نہیں لیا جاتا اور جس مخص نے پاکستان کے بارے میں میکہ تھا:

اس کو یا کستان کامحسن شار کیا جاتا ہے۔ گویا یا کستان کے لئے لائق فخر ہے ...لاحول ولا تو ۃ!...بہرحال پروفیسرعبدالسلام قادیا تی ہےاور مصور يا كستان علامه اقبال كافتوى ب:

'' قادیانی بیک وفت اسلام اوروطن دونوں کے غدار ہیں۔''

غیرمسلم کےساتھ دوسی

۔ سوال:..غیرمسلم کے ساتھ دُعاسلام اوران کواپنے برتن میں کھلا نا پلانا چائزے پانبیں؟ جواب:...غیرمسلم کے ساتھ کھا نا بیٹا جائز ہے، مگران ہے دوئتی اور محبت جائز نہیں، ہم میں اوران میں عقا کدوا عمال

#### کا فرق ہے۔

(١) ولا بأس بأن ينصل الرجل والمشرك قريبًا كان أو بنعينًا محاربًا كان أو ذميًّا، وأراد بانحارب المستأمن ...الحد (عالمگیری ج:۵ ص:۳۴۷).

(٢) لَا بأس بأن يكون بين المسلم والذمي معاملة إذا كان مما لَابُدُ منه، كذا في السراجية. (عالمكيري ج: ٥ ص:٣٣٨).

الله مدا قبال اورفنتهٔ قادیانیت من ۴۸۴، ناشر: عالمی مجلس تحفظ قتم نبوت ملتان به

(٣) ولا بأس بالذهباب الى صيافة أهل الذمة. (فتاوى عالمگيرى ج.٥ ص.١٣٧). تيزان كَيْر (ج:٢ ص:٣٣١) يس به: وأما نجاسة بدنه فالحمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحلَّ طعام أهل الكتاب.

(٥) "لَا يَتَــخِــلا الْـمُــوْمِـنُــوْنَ الْـكَفِرِيْنِ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِيُنِ وَمَلْ يَفْعِلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءِ الْآ أَنْ تَتَـقُوا مِنْهُمْ ثَقَةً، وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ، وَإِلَى اللهِ السَّمِيْرُ" نهلي تبارك وتعالى عباده أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون اليهم بالمودّة من دون الموّمنين. (تفسير ابن كثير ح: ٢ ص: ٢٤ طبع مكتبه رشيديه كوتته). أيضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي ج: ٢ ص: ٢٣٩)، والمرتد اقبح من الكافر الأصلي. (أيضًا ج: ١ ص: ١ ٩ ٢، طبع إدارة القران).

#### '' میثاقِ مدینهٔ' ہےغیرمسلموں کی دوستی کا جواز بکڑنا

سوال: بعض حفرات حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیوں سے ایک معابدہ بیٹاتی مدینہ کے حوالے سے یہودیوں کی دوئی و معاونت کو جائز قرار دینے کی بات کرتے ہیں۔ دریافت طلب سے ہے کہ سورہ کا کدہ کی متذکرہ بالا آیات بیٹاتی مدینہ ہوئی اور جب بعد ہوئیں یا بعد کو؟ قیاس و مگن سے ہے کہ بیآیات بعد کونازل ہوئیں آگر پہنے نازل ہوئیں تو بیٹراتی مدینہ کی نوبت ہی نہیں آتی ، اور جب بعد کو نازل ہوئیں تو بیٹراس کے بعد ایک دوئی اور معاونت کا جواز باتی نہ رہا، بلکہ داخت آیات کے تحت تھم قرآنی کی کھلی خلاف ورزی ہی ہوگئی ہے۔ تقسیم برصغیر ہند کے وقت ہے ہم اوگوں کے لئے تجربات و مشاہدات بھی یہی ہی ۔ کرتے ہیں کہ یہود و فصار کی کی دوئی اور معاونت محض ظاہری سطح پر ہوتی ہے ، حقیقت ہیں ہے اسل م اور مسلما نول سے دُشنی بڑی گہری اور دُوررس ہوتی ہے اور ہور ہی ہوتی معاونت محض ظاہری سطح پر ہوتی ہے ، حقیقت ہیں ہے اسل م اور مسلما نول سے دُشنی بڑی گہری اور دُوروس ہوتی ہے اور ہور ہی ہوتی ما ہوتی کا انجام اسرائیل کی شکل ہیں ظہور بذیر یہوا، دوئی کا بہی انعام مل ۔ جواب: ... میٹاتی مدید نوب ما لک ہیں ہوگئی برسول پُر ائی دوئی کا ہے۔ کا طرح اور ازیں سی قوم سے سای معابدہ کر لین دوئی کے ضمن میں جواب: ... میٹاتی مدیدہ کر لین دوئی کے ضمن میں دوئی کا ہے۔ کی جواب : ... میٹاتی مدیدہ کر لین دوئی کے ضمن میں دوئی کر دوئی از یہ سی تو م سے سای معابدہ کر لین دوئی کے ضمن میں دوئی کی میں اور میں دوئی کے شہری کو میں کر لین دوئی کے ضمن میں دوئی کی شکل میں کہ کر دوئی کو سیاری معابدہ کر لین دوئی کے ضمن میں دوئی کر دوئی کی دوئی کو دوئی کر دوئی کی دوئی کر دوئی کر دوئی کے سیاری معابدہ کر لین دوئی کے شمین میں دوئی کر دی کے ضمی کر دوئی کو سیاری معابدہ کر لین دوئی کے سیاری معابدہ کر لین دوئی کے سیاری معابدہ کر لین دوئی کے شعب کر دوئی کو دوئی کو دوئی کوئی کر دوئی کر دوئی کے دوئی کر دوئی کی کر دوئی کر گیائی کر دوئی کر دی کر کر دوئی کوئی کر دوئی کر

## غیرمسلم کے گھر کا کھانا کھانا

سوال:...کیا ہم مسلمانوں کے لئے بہ جائز ہے کہ تی غیر مسلم کے یہاں سے اگر کھانا آئے تو اسے نہیں کھانا چاہئے اور اگر کوئی مسلمان ایباکرے گانووہ کا فروں میں شار ہوگا؟

جواب: .غیر سلموں کا کھانا آئر پاک اور حلاں ہوتواس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ کہاں! کافروں نے دوسی کا علق نہیں رکھنا جاہئے۔ (")

# غیرمسلم کا کھانا جائز ہے، لیکن اس سے دوستی جائز نہیں

سوال:.. میراایک دوست میسانی ہے، میرااس کے گھر روزانہ کا آنا جانا ہے، اکثر وہ مجھے کھانا بھی کھلا دیتا ہے۔ کیاکس

<sup>(</sup>۱) کیونکہ یہ لیے دکاہ آفدہے تفصیل کے نے دکھیں: ہدیدہ انہا ہے تا ۳۳۱-۲۲۲۔ اورٹزوں کے اعتبار سے سورت یا کہ ہسب ہے تخری سورت ہے: "السماندة من آخر القوان نہریاً" (روح لمعامی ح ۲۰ ص ۳۰۱، طبع خیرید، ایضاً معارف القوان ح ۳ ص ۴۰۱، طبع خیرید، ایضاً معارف القوان ح ۳ ص ۴۰۱، طبع خیرید، ایضاً معارف القوان ح ۳ ص ۴۰۱، طبع خیرید، ایضاً معارف القوان ح ۳ ص ۴۰۱، طبع خیرید، ایضاً معارف القوان ح ۳ ص

<sup>(</sup>٣) تفصيل الانظرة ما من جواهر الفقه (ج: ٢ ص: ٩٥ ا، طبع كراچي).

رس) والا باس بطعام اليهود والنصاري كله من الدبائح وغيرها ويستوى الجواب بين أن يكون اليهود والنصاري من أهل الحرب ... الخ. (عالمگيري ح: ۵ ص: ۳/۷).

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ "يَنَايُهُا الَّذِينَ الْمُوْا لَا تَتَحذُوا عدُوى وعدُو كُمُ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ اللّهِمُ بالْمَودُةِ ...الخ رالممتحدة ١) وقال تعالى: "لَا يَتَجِدُ الْمُؤْمنُونَ الْكَفُويُنِ اوْلِيَاء من دُوْلِ الْمُؤْمنِينِ ومن يَفْعلَ ذلكَ فَلَيْسِ من اللهِ فَي شَيْءِ اللّه ال تَتَقُوا منهمُ تُقَةً ، وَيُحَدِّدُ كُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَالّى الله الْحَفْرِينِ وَالْوا الكفرين، وأن يتحذوهم أولياء يسرّول اليهم بالمودّة من دون المؤمنين وتفسير الله كثير ح ٢ ص ٢٠ طع مكتبه رشيديه كوئته ).

غیر سلم کے یہال کھانا کھالینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ جس پلیٹ میں ہم کھانا کھاتے ہیں ،ان میں اکثر وہ لوگ سورو نیہ ہم کھانا ہے ہیں۔ جواب: .. برتن اگر پاک ہوں اور کھانا بھی حلال ہوتو غیر مسلم کا کھانا جائز ہے، گر غیر مسلم ہے دوئتی جائز نہیں۔

کرسمس کے موقع پرعیسائیوں یاکسی وُ دسرے کے تہوار پر کھانا وغیرہ کھانا

سوال: ..کرمس کے موقع پر ۲۵ ردمبر ہے ایک دو دن قبل ہر سال دفتری اوقات میں میسائی مداز مین کرمس پارٹی کا بند وبست کرتے ہیں، جس میں ہم مسلمان لوگوں کوبھی اضا قا کھانے اکیک وغیرہ کھانا پڑتے ہیں۔کیا مسممان مداز مین کے لئے کرمس پارٹی کے بیکھانے وغیرہ کھانا سیح ہیں، جبکہ پارٹی دفتری اوقات میں دفتر کے اندر ہوتی ہے؟ چواب:...جائز ہے۔

سوال: ..ای طرح اگرو گیر ندا ہب کے لوگ ( قادیا نی نہیں ) ان کے سی ندہبی تہوار کی وجہ ہے دفتر میں دفتر کی اوقات کے دوران دفتر کے سب اٹ ف کے لئے پچومٹھائی وغیرہ لائیں تو کیا مسلمان کے سئے اس کا کھانا جائز ہے؟

جواب:... پیجی جائز ہے۔

سوال: ... کرس پارٹی کے موقع پرسب لوگ گھر ہے پکا کریا ہا زار سے خرید کر کھانے کی کوئی چیز لاتے ہیں ،اس طرق ال کر پارٹی بن جاتی ہے۔ چونکہ دفتر والے سب سے کہتے ہیں کہ ہر شخص کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز لائے تو ہمارے مسلمان ساتھی بھی کھانے چنے کی کوئی نہ کوئی چیز اخلاقا لے آتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا ایک مسلمان کا کرسس منانے کے متر اوف ہوگا؟

چوا**ب**:...جائزے۔<sup>(۵)</sup>

## تبليغ ك غرض سے غيرسلم كے ساتھ كھانا كھانا

سوال: ... کیا کوئی مسلمان کسی غیرمسلم مخص کے ساتھ کھانا (الگ الگ یاایک ہی پلیٹ میں) کھاسکتا ہے یانہیں؟ چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ اور کمتر کیوں نہ ہو۔اگر کوئی مسلمان تبلیغی طور پرایسا کرنا چاہتو کیا وہ ایسا کام کرنے کاحق رکھتاہے؟

(١) قال محمد رحمه الله. ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب مها قبل الغسل جاز، ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا، وهذا اذا لم يعلم بمجاسة الأواني. (عالمگيري ح٠٥ ص:٣٠٠).

(٢) قال الله تعالى: "يَانَهُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا الا تَتْحَدُّوا عَدُوِّى وعَدُوَّكُمْ اوْلِيَآء تُلْقُوْنَ النِّهِمْ بِالْمَوْدَة الخِر (الممتحدة ١٠). وقال تعالى. "لَا يَشْخِلُ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفوِيْنَ اوْلِيآء مَنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَنْ يُفْعَلُ ذَلَكَ فَلَيْسِ مِنَ الله فَى شَيْءِ اللّهَ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَةً، وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ فَفْسَةُ، وَإِلَى اللهِ الْمَصِيْرُ" (آل عمران: ٢٨).

(٣،٣) لا بأس بطعام البهود والصاري كله من الذبائج وعيرها . الخ. (فتاوي عالمگيري ح ٥ ص.٣٣٧).

(۵) اگر کفار کے تہواروں کی تفظیم مقصود نہ ہواوران تہواروں ہے ایک دن پہلے یا بعد ، کھائے پینے کی پارٹی کرلی جائے تو ، گرچہ جائز ہے اور فتو کی ای پر ہے ، تا ہم تھہ کی بنا پر احتراز میں ڈیارو احتیاط ہے۔ لا بناس بسط عمام الیہود و السسساری کلے من الذبائح وغیر ھا . الحد (فتاوی عمالہ گیری ح ۵۰ ص : ۳۳۷، طبع بلوچستان). أيد شاولو اهدی لمسلم ولم برد تعظیم الیوم بل جری علی عادة الناس لا یکفر وینبغی اُں یفعلہ قبلہ اُو بعدہ نفیا للشبھة الحد (الدر المختار مع رد اعتار ج ۲ ص ۵۵۰، طبع ایچ ایم سعید)۔

# جواب:...غیرمسلم کے ہاتھ صاف ہوں تو بوقت ِ ضرورت اس کے ساتھ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔

## غيرمسكم كےساتھ كھانا بينااور ملنا جلنا

سوال:..بم نے مسافروں کے پانی پینے کے لئے شنڈے منکوں کی سبیل بنار تھی ہے، ایک دن ایک عیسائی نے ہارے منکوں میں سے پانی نکال کراہینے گلاس میں پیااور ہم نے اس ہے کہا کہ آئندہ بیبال سے پانی نہ پیا کریں۔ اس نے کہا: میں اس چیز کی معافی حابتا ہوں۔ چنانچہ وہاں پرایک عالم موجود تھااور میں نے اس سے یوچھا کہ یہ واقعہ ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے، کیا یانی گراویا جائے یانہیں؟ اس نے کہا کہ: پانی گرادیں۔اور بیجی کہا کہ: اہل کتاب کے ساتھ آپ کھانی سکتے ہیں۔اب بیسائیوں کے ساتھ کھانا چینا اوران کا جمارے برتن کو ہاتھ لگا نا کیسا ہے؟ خدا کے لئے اس کا جواب ضرور دیں ، تا کہ جماری اصلاح جو جائے۔

جواب: "سی غیرمسلم کے پانی لینے ہے برتن اور پانی ، پاک نہیں ہوجا تا۔ مسی غیرمسلم کوآپ اپنے دسترخوان پر کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کے دسترخوان پرغیرمسلم بھی کھانا کھاتے تھے۔ غیرمسلم سے دوستانہ اُلفت ومحبت

#### غیرمسلموں کے مذہبی تہوار

سوال:...اگرکوئی مسلمان ، ہندوؤں کے ندہبی تہواروں میں ان ہے دوتی یا کاروباری تعلق ہونے کی وجہ ہے شرکت کرے توبيشرى لحاظے كيماہ؟

جواب: . غیرمسلموں کی مذہبی تقریبات ورُسوم میں شرکت جا ترنہیں ، حدیث میں ہے کہ جس شخص نے کسی قوم کے مجتع کو برُ صایا وہ انہی میں شار ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

 <sup>(</sup>١) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنحس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٣٢٦، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) ولو أدحل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتبجس اذا لم يكن على أيديهم نجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص:١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ولا يأس بأن يضيف كافرًا. (عالمكيري ج:٥ ص:٣٣٤، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) وأنرل وفند عبندالقينس في دار رملة بنت الحارث وأحرئ عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح ا ص:۵ ا ۳ مطبع دار صادر، بیروت).

<sup>(</sup>٥) "يَسَأَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدوَى وعدُوًّكُمُ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ اِلْيَهِمُ بالْمَوَدُّةِ". (الممتحمة: ١). وأيضًا: قال تعالى "لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُلْفِرِيْنَ أَوْلِيَّآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينِ . والخ" (آل عمران ٢٨).

 <sup>(</sup>٢) "عن عبدالله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كثّر سواد قوم فهو منهم ومن رضى عمل قوم كنان شبرينكًا لمن عمله". (المطالب العالبة ج: ٢ ص. ٣٠). أيضًا والأولى للمسلمين أن لا يوافقوهم على مثل هذه الأحوال لإظهار الفرح والسرور. (شامي ح. ٢ ص ٥٥٥، طبع ايج ايم سعيد).

## غیرمسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے، مرتد کے ساتھ ہیں

سوال: ... کی مسلمان کاغیر ند بہب کے ساتھ کھا تا بینا جا تزہے یا نہیں؟ جواب:..غیرسلم کے ساتھ کھانا پیتا جائز ہے، گرمر مذکے ساتھ جائز ہیں۔<sup>(۱)</sup>

# کیاغیرمسلم کے ساتھ کھانا کھانے سے ایمان تو کمزور مہیں ہوتا؟

سوال:... میرامسکد کچھ یوں ہے کہ میں ایک بہت بڑے پروجیکٹ پرکام کرتا ہوں، جہال پراکٹریت مسلمانوں کی ہی کام كرتى ہے، مراس پر وجيكٹ ميں وركروں كى دُوسرى بڑى تعداد مختلف تتم كے عيس ئيوں كى ہے، و وتقريباً ہر ہول سے بلا روك توك كھاتے ہیں اور ہرفتم کا برتن استعال میں لاتے ہیں ، برائے مہر بانی شرعی مسئلہ بتائے کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کہیں ہی راایمان تو کمزور

جواب:...اسلام چھوت جھات کا قائل نہیں، غیرمسلموں سے دوئی رکھنا، ان کی شکل، وضع اختیار کرنا اور ان کے اطوار وعادات کو اَ پنانا حرام ہے، کیکن اگر ان کے ہاتھ بنجس نہ ہوں تو ان کے ساتھ کھالیٹا بھی جائز ہے۔ انخضرت صلی القدعليہ وسلم کے دسترخوان پر کا فروں نے بھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں!طبعی گھن ہونااور بات ہے۔

# غیرمسلم کے ہاتھ کی میں ہوئی چیز کھانا

سوال:...ہاری ممینی کا باور چی بعنی روٹی پکانے والا کا فرہے، ہندوہ، کیا ہم اس کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کافی ہیں لیکن یا کستانی بہت تھوڑے ہیں۔

جواب: ...غیرمسلم کے ہاتھ کی بھی ہوئی چیز کھانا جائز ہے، بشرطیکہ اس کے ہاتھ پاک صاف ہوں۔ (۱)

(١) ولَا بِأَسَ بِالذَهَابِ الي صيافة أهل الذَّمَةُ. (فتاوي عالمگيري ج٥٠ ص.٢٣٣) ليزابَن كثير ١٠٠٠ ص:٣٣٦ش ٢٠ وأمّا نجاسة بدنه فالحمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب.

(٢) لا تجالسوا أهل القدر أي لا توادوهم ولا تحابوهم .. ... أن ابحالسة تشتمل على المؤاكلة والمؤانسة ...الحد (المرقاة شرح مشكولة ج: ١ ص: ١٣٩ طبع دهلي).

(٣) وعبنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم. من تشبه يقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥) وفي الموقاة. من تشبه بقوم أي. من شبه نفسه بالكفار مثلًا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار (فهو منهم) أي في الإثم والخير. (مرقاة شرح مشكواة ج: ٣ ص: ١٣٣١ طبع اصح المطابع، بمبشي).

(٣) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه فرما نمیں۔

(۵) وأنزل وفيد عبيدالقيبس في دار رميلة بنت الحارث وأجراي عليهم ضيافة وأقاموا عشرة أيام. (طبقات ابن سعد ح: ا

(٢) صغير فيدا كاحواله فمبر اطاحظة فرماتين -

#### چینی اور دٔ وسر ہے غیر مسلموں کے ہوٹلوں میں غیر ذبیجہ کھا نا

سوال: آچھ مے ہے ہے ہے ، ان مج میں ایک بات کھنگ رہی ہے، وہ مید کہ جارے ہاں بیشتر لوگ شوقیہ طور پر جائیز ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتنے ہیں ہیکن اس بات ں تحقیق نہیں کرتے کہ جو کھانا وہ کھاتے ہیں آیا وہ حلاں ہوتا ہے یا حرام؟ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جب سے معلومات میں تو پینہ چار کہ بیرہ والے ندصرف جانورا پینے ہاتھ سے کا نینے بین بکس<sup>او</sup>ف اوقات مری ہوئی مرغمیاں بھی کا اور سے ہیں۔میری عرض ہے کہ کیا غیر مسلم کے ہاتھ سے کتا ہوا جا تو رحلال ہوتا ہے یانبیں؟

چواب: ایسے ہوئل میں کھانائبیں کھانا چاہئے جہاں پاک ونا پاک، حلال وحرام کی تمیز ند کی جاتی ہو۔ اہلِ کتاب کا ذ ہیجہ حل ل ہے بشرطیکہ و داہل کتا ہے بھی ہوں ،اہل کتا ہے علاو ہ باقی غیرمسلموں کا فرہیجہ حرام ہے۔

#### مختلف مذاہب کے لوگوں کا اکٹھے کھانا کھانا

سوال: اگرسوآ دمی استے کھانا کھاتے ہیں اور برتن اسٹیل کے ہیں یا چینی کے ، اور ان کوصرف گرم پانی سے دھویا جاتا ہ سوآ دمیوں میں عیسانی ، ہندو، سکھ، مرزائی میں۔ برتن ایک ؤوسرے سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں ، اگر عیسانی ، سکھ، ہندو، مرزائی کا برتن کسی مسلم کے پاس آ جائے تو کیا جائز ہے؟ اگر نہیں تومسلح افواج میں ایسا ہوتا ہے، صَومت اس سے پر بییز کرتی ہے تو فوج میں انتشار

بیدا ہوسکتا ہے، یا فوجیوں کے دل میں ایک وُ دسرے کے خلاف کوئی بات بیٹھ عتی ہے۔ (۳) جواب:... غیرمسلم کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے ساتھ کھانا بھی جائز ہے، اور اس کے استعمال شدہ برتنوں کو دھوکر استعمال کرنے میں بھی مضا نقد بیں۔ ہمارا دین اس معاملے میں تنگی نبیں کرتا ،البینہ غیرمسلموں کے ساتھ زیادہ دوی کرنے اور ان کی عادات واطوارا پنانے سے منع کرتا ہے۔

## برتن اگرغیرمسلم استعال کرلیس تو کیا کروں؟

سوال: ... آپ سے ایک مسئلہ عرض کرنا جا ہتا ہوں ، جواب اخبار میں دے کرسینٹنز وں مسلمان غیرملکیوں کا مسئلہ حل

 <sup>(</sup>١) ان ما اشتبه أمرة في التحليل والتحريم و لا يعرف له أصل متقدم فالورع أن يتركه ويحتمه رمرقة شرح مشكوة ح ٧ ص: ٣٤، طبع مكتبه امدادية ملتان).

 <sup>(</sup>۲) لا تحل ذبيحة غير كتابي من وثبي و محوسي و مرتد الح. (در مختار ج ۲۱ ص:۲۹۸، طبع ایچ ایم سعید).

<sup>(</sup>٣) صفحه: ١٣٢ كاحاشية نبرا، ٢ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله تعالى ويكره الأكل والشرب في او الى المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهد اذا لم يعلم سجاسة الأواني . . الخ. (فتاوي عالمگيري ح٥٠ ص ٣٣٧). (٥) وفي الجساص "يَسَأَيُها الَّذَيْنِ امَنُوا لا تتَجدُوا الْيهُود والنَّصارِّي أُولِيَّآءَ، بعَصُهُم اوليّآءُ بغض ... ويدل على وجوب البراءة من الكفار والعنداوة لهم، لأن الولاية ضد العداوة فاذا امرنا بمعاداة اليهود والنصاري لكفرهم وغيرهم من الكفار بمنزلتهم . الخ. (احكام القرآن للحصاص ح. ٢ ص ٣٣٠٠، سهيل اكيلمي، لاهور).

فرما کمی، تاحیات وُعا گور ہوں گا۔گزارش ہے کہ یہاں کے لوگ سور کا گوئت اور کئے کا گوشت مرغوب غذا کے طور پر ہے حد زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ میرے برتن استعمال کرتے ہیں۔ میرے برتن علی میں ہوں کا مرکز تے ہیں، میرے برتن علیحدہ ہیں، میرکوشش کے باوجود بھی پاکیزگ برقر ارنبیں رکھ سکتا ہوں، زبان کا بھی مسعہ ہے۔ بعض اوقات کورین میرے برتنوں کو استعمال کرلیتے ہیں، اب روز روز تو برتن خریدے بھی نہیں جا سکتے کہ یہاں مہنگائی انتہائی حد تک زیادہ ہے۔ آ ب فرما کمیں، ان ناگر برخالات میں کون ساعمل کروں کہ ول وشمیر مطمئن رہ سکے، تاحیات وُعا گور ہوں گا۔

جواب:... یہ تو بہت اچھا ہے کہ آپ کے استعمال کے برتن الگ ہیں ،اس پر تو مکمل پابندی ہونی جا ہے کہ ان کے نجس کھانے کے کسی ذرّے کے سماتھ بھی آپ کے برتن ملؤث نہ ہوں۔ مثلاً جو چمچہان کے برتن کے لئے استعمال ہور ہا ہے، وہ آپ کے برتن ہیں استعمال شہو۔

ویے آپ کے خالی برتنوں کواگر وہ لوگ استعمال کرلیتے ہیں (اگر چدان کوابیانہیں کرنا چاہئے ،اور جہال تک ممکن ہو،اس میں بھی اختیاط کرنی چاہئے ،اس کے باوجوداگر وہ آپ کا برتن اُٹھا کراستعمال کرلیں) تو آپ دھوکراور پاک کر کےان کواستعمال کرسکتے ہیں، پاک کر لینے کے بعد آپ کاخمیر قطعاً مطمئن رہنا چاہئے۔ (۱)

## ایسے برتنوں کا استعمال جوغیر مسلم بھی استعمال کرتے ہوں

سوال:...جارے یہاں شادی اور دیگر تقریبات پرڈیکوریشن والوں سے رجوع کیا جاتا ہے، دیگ کے لئے، پلیٹوں کے لئے، جگیٹوں کے لئے، جگ انہیں ہم لوگ بھی استعمال میں لاتے ہیں اور دوسری قوییں مثلاً: ہندو، بھٹکی،عیسائی، بھیل وغیرہ بھی۔ان برتنوں کا استعمال ہمارے لئے کہاں تک درست و جائز ہے؟

جواب:...دهوكراستعال كرنے ميں كوئي شرعی قباحت نہيں۔(۴)

#### ہندوؤں کا کھاناان کے برتنوں میں کھانا

سوال:... یہاں ' اُمّ القوین' میں ہرنہ ہب کے لوگ ہیں ، زیادہ تر ہندولوگ ہیں ، اور ہوٹل میں ہندولوگ کا م کرتے ہیں، اب ہم پاکتنا ٹی لوگوں کو بتا کیں کہ وہاں پرروٹی کھانا جائز ہے یانہیں؟ اُمید ہے جواب ضرور دیں گے۔ جواب:...اگر ہندوؤں کے برتن پاک ہوں اور یہ بھی اطمینان ہو کہ وہ کو ئی حرام یا ناپاک چیز کھانے میں نہیں ڈالتے توان

<sup>(</sup>۱) عن أبي ثعلبة الخشني انه قال. يا رسول الله أنا بأرص أهل كتابٍ فنطبخ في قدورهم ومشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله علينه ومسلم: ان لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء . . . . (ترمذي ح ۲ ص۲۰، بناب منا جاء في الأكل في آنية الكفار).

 <sup>(</sup>۲) وقال محمد رحمه الله تعالى: ويكره الأكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل
 الغسل جاز ولا يكون آكلًا ولا شاربًا حرامًا وهذا اذا لم يعلم بنحاسة الأواني . الخ. (عالمگيري ح ۵ ص٣٣٤).

ک وُ کان سے کھانا کھاتے میں کوئی حرج شہیں۔(۱)

# ہندوکی بمائی حلال ہوتواس کی دعوت کھانا جائز ہے

سوال:... ہندو،مسلمان اگرآ پس میں دوست ہوں اور ہندو جائز پیشہ کرتا ہوا ور ہندودوست ،مسلمان دوست کو کھلاتا پدتا ہو تو کیامسلمان دوست کو ہندودوست کی چیزیں کھانا چینا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں تو پھرمسلم ن حرام کھانے کی وعیدوں میں شامل ہوگا۔ جواب:... ہندوکی کمائی اگر حلال طریقہ ہے ہوتو اس کی دعوت کھانا جائز ہے۔ (۱)

بھنگی پاک ہاتھوں سے کھانا کھائے تو برتن نا پاک نہیں ہوتے

سوال: ..کوئی بھنگی اگرمسلہ ن بن کرکسی ہوٹل میں کھ نا کھائے اور ہوٹل کے ما مک کو پیڈبر نہ ہو کہ بیہ بھنگی ہے، کیا ہوٹل کے برتن پاک رہیں گے؟

جواب: .. بھنگی کے ہاتھ پاک ہوں تو اس کے کھانا کھانے سے برتن نا پاک نہیں ہوتے۔ <sup>(۳)</sup>

### شیعوں اور قادیا نیوں کے گھر کا کھانا

سوال:...شیعہ کے گھر کا کھانا کھانا جائز ہے یا غلط؟ قرآن وسنت کی روشنی میں واضح فرما ئیں۔ نیز قادیانی کے گھر کا کھانا کھانا صحیح ہے یاغلط ہے؟

جواب:..شیعوں کے گھرحتی الوسے نہیں کھا نا جا ہے ، اور قادیانی کا حکم تو مرتد کا ہے ، ان کے گھر جانا ہی دُرست نہیں ، نہ سی قتم کا تعلق۔ (۳)

#### شیعوں کے ساتھ دوستی کرنا کیساہے؟

سوال: سی مسلمان اور شیعه میں مذہبی طور پر کمل اختا ف ہے، یعنی پیدائش ہے مرنے کے بعد تک تمام مسائل میں فرق واضح ہے۔ دونوں کے ایمانیات، اخلاقیات، ارکان دین اسلام مختف ہیں، تو شیعه مسلک کے ساتھ دوئی رکھنا کیسا ہے؟ جودوئی رکھنا ہے اس کے متعلق اسلام کیا کہت ہے؟ ان کے ساتھ مسلمان کا فکاح ہوسکتا ہے؟ ان کی خوشی میں شرکت مسلمان کی جائز ہے یا نہیں؟ ان کے ساتھ اسلام کیا جائز ہے؟ ان کی خیرات جا ول رونی وغیرہ کھانا حلال ہے یا نہیں؟ مسلمان اپنی شدی میں ان کودعوت دے یا نہیں؟ ان کی خیرات کے دارونی وغیرہ کھانا حلال ہے یا نہیں؟ مسلمان اپنی شدی میں ان کودعوت دے یا نہیں؟ اگر شیعه پڑوی ہوں تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ج ئے؟ کیا ان کی چیز استعمال کی جے کے یا نہیں؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا ۲۰ ملاحظه فرما تین ـ

 <sup>(</sup>۲) أهدى الى رجل شيئًا أو اضافه ان كان عالب ماله من الحلال فلا بأس به. (فتاوى عالمگيرى ح: ۵ ص.٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) ولو أدخل الكفار أو الصبيان أيديهم لا يتنجس اذا لم يكن على أيديهم لجاسة حقيقية. (حلبي كبير ص٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) قَالَ تعالَى: "وَلَا تَرُكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (هود ٣) أَ)، "يَايَّهَا الَّذِيْنَ المُنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِيْ وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيَآءَ ...الخ" (الممتحنة: ١) ـ

جواب: شیعوں کے ساتھ دوتی اور معاشر تی تعلقات جائز نہیں ، اگر کہیں ان کی چیزیں کھانے کا موقع آجائے تواس میں کوئی حرج نہیں ، بشر طیکہ اطمیمیتان ہو کہ وہ حرام یا تا پاکٹ نہیں۔

#### عیسائی کے ہاتھ کے دُھلے کیڑے اور جھوٹے برتن

سوال:... میرے گھر میں ایک عیسانی عورت (جمعدارنی) کپڑے دھوتی ہے، بیاوگ گندا کا منہیں کرتے ،شو ہرال میں توکر ہے اور بیوی لوگوں کے کپڑے دھوتی ہے اس کے دھوتے ہوئے کپڑوں کومیرے لئے دوبارہ پاک کرنا ہوگا یا دواس کے ہاتھوں کے تابیل استعمال ہوں گے، جبکہ میں بفضل خدا پانچوں دفت کی نماز پڑھتی ہوں۔ اور کیا ان کے لئے علیحدہ برتن رکھنا جا ہے یا کہ انہیں برتنوں کودھوکر استعمال کرنا سیجے ہے؟

جواب:...اگر کپڑوں کو تین بار دحوکر پاک کردیتی ہے تو اس کے دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں، دوبارہ پاک کرنے کی ضرورت نہیں۔غیرمسلم کے جھوٹے برتنوں کودھوکراستعال کرنا تھے ہے۔ <sup>(س)</sup>

## غيرمسكم كامدية بول كرنا

سوال:...یہاں پراکٹر غیرمسلم ہندو،عیسائی ،سکھ وغیرہ رہتے جیں،لیکن جبان میں ہے کسی کا کوئی تہواریااورکوئی ون آتا ہے توبیر حضرات اپنے اٹ ف کے حضرات کوخوشی میں پچھ شروبات اور دیگراشیاء وغیر ونوش کرنے کے لئے دیتے ہیں، کیاایسے موقع پر ان کا کھانا چینامسلمانوں کے لئے ڈرست ہے یانہیں؟

جواب:..غیرمسلم کامدیقبول کرناجائز ہے،بشرطیکہ ناپاک نہ ہو۔(۵)

## غيرسكم كي ابداد

#### سوال:...ایک غیرمسلم کی مدوکرنا اسلام میں جائز ہے؟ میرے ساتھ کچھ (کرچین) عیسائی ندہب کے لوگ کام کرتے

(١) قال تعالى: "وَلَا تُرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا فَتَمَسُّكُمُ النَّارُ" (هود ١١٣)، "يَسايُها الَّذَيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوكُمُ اَوْلِيَآءَ تُلْقُون اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مَنَ الْحَقِّ ..الخِ" (الممتحة ١).

(۲) ولا باس بطعام الجوس كله إلا الذبيحة فان ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد رحمه الله تغالى الأكل مع المحوسي ومع غيره من أهل الشرك انه هل يحل أم لا؟ وحكى عن الحاكم الإمام عبدالرحمن الكاتب أنه ان ابتلى به المسلم مرة أو مرتين فلا باس به وأما الدوام عليه فيكره، كذا في الحيط. (عالمگيري ج ۵ ص:۳۳۷). أيضًا قلا تبوكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج:۵ ص:۲۸۵).

(٣) (الفصل الأوّل في تنظهين الانتجاس) ما يظهر به النجس عشرة (منها) الغسل يجوز تظهير النحاسة بالماء وبكل ماثع ظاهر ..... وازالتها ان كانت مرثية بازالة عينها وأثرها ان كانت شيئًا يزول أثره. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

(٤٠) سن: ١٣٥ كاهاشية تبران الماحظة قرماتين -

(۵) وأهل اللمة في حكم الهبة بمنزلة المسلمين، لأنهم التزموا أحكام الإسلام فيما يرجع الى المعاملات. (فتاوي عالمگيري ج: ٣ ص: ٥ - ٣، طبع بلوچستان). ہیں، جواکٹر و بیشتر مجھے والی امداد کا تقاضا کرتے ہیں، بیامداد بھی بطور قرض ہوتی ہے، بھی وہ روپیہ لے کرواپس نہیں کرتے ، ایس صورت میں کیاواقعی مجھے مدد کرنا جا ہے؟

جواب:...غیرمسلم اگر مدد کا مختاخ : و اور اپنے اندر مدد کرنے کی سکت بہوتو ضرور کرنی چاہئے،حسن سلوک تو خواہ کسی کے ساتھ ہواچھی بات ہے،البتہ جو کا فرہمسمانوں کے درپے آزار ہوں ،ان کی اعانت ومدد کی اجازت نہیں۔ ( )

#### غیرمسلموں کے مندریا گرجا کی تغییر میں مدوکرنا

سوال:...اسلام میں اس چیز گر نئی کئی سے کے مسمان حسرات اقلیتوں کو کرجایا مندروغیرہ بنانے میں مدودیں،اوراس شم کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ میں؟ اس کو غیر متعقب ندرو ہیا اور اقلیتوں سے تعلقات بہتر بنانے کا نام دیا جائے، گو کہ اسلام میں غیر مسلموں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن ان کی حوصد افزائی کرنا کہاں تک ٹھیک ہے؟

جواب:..اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو ندہبی آ زادی ہے، گراس کی بھی حدود ہیں، جن کی تفصیل ت فقد کی کتابوں میں درخ ہیں۔ خواصہ بیہ ہے کہ غیر مسلموں کی ندہبی آ زادی مسلمانوں کی ندہبی ہے جوزتی کی حد تک نہیں پہنچنی چاہئے، القد تعی کی مسلمانوں کو ایمان و عقل نصیب فرمائیں۔ کوایمان و عقل نصیب فرمائیں۔

# مسلمان کی جان بچانے کے لئے غیرمسلم کاخون دینا

سوال: ...سیمسلمان کی جان بچائے کے لئے کسی غیرمسلم کاخون دینا جائز : جایا ناجائز ؟ جواب :...جائز ہے۔ (")

#### غیرمسلم کے خون کا عطیہ مسلمان کے لئے کیسا؟

سوال: ،آیاغیرمسلم کاخون مسمان کے لئے جو تزہے؟ خواہ کسی طرح بھی ہو۔ یاغیرمسلم کومسلمان کاخون دیا جاسکتا ہے؟ جواب: ...انسانی جان کو بچانے کے لئےخون کا عطیہ ضرور دینا جا ہے۔ اور اس میں مسلم وغیرمسلم کی کوئی تمیز نہیں ۔مسم

(۱) ولا بأس بأن يصل الوجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا، محاربًا كان أو ذميًا وأراد باعارب المستأمن، وأما اذا
 كان عير المستأمن فلا ينبغي للمسلم أن يصله بشيء كذا في اعيط. (عالمگيري ج۵۰ ص:۳۳۷، طبع بلوچستان).

(۲) تقصیل کے لئے الدائع الصائع حـ ۵ صـ ۱۳۳۱، شامی حـ ۳ ص ۲۰۰۱، هدایة حـ ۲ ص ۵۹۵، البـحر الرائق
 حـ ۵ صـ : ۱۲۱، البدائع الصنائع حـ ۵ صـ : ۱۳ ا، الأشباه والمظائر مع شرحه للحموی ج: ۲ ص. ۱۷۷ ـ

(٣) ولا يجوز احداث بيعة ولا كيسة في دار الإسلام لقوله عليه السلام لا حِضاء في الإسلام ولا كيسة والمراد إحداثها وإن الهدمت البيّع والكنائس القديمة أعادوها ولهذا في الأمصار دون القرى لأن الأمصار هي التي تقام فيها الشعائر فلا تعارض بإظهار ما يخلفها الخ. (هداية ح ٢ ص ٥٩٤، طبع شركت علميه ملتان).

(٣) وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وحوره في الهاية بمحرم اذا أحبره طبيب مسلم، ان فيه شفاء ولم يجد مباحًا يقوم
 مقامه (رد المحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٨٩، طبع ايج ايم سعيد).

کا خون غیرمسلم ( ملکی شہری ) کوا درغیرمسلم کامسلمان کو دینا جا کڑے۔

# مرتدول كومساجد سے نكالنے كاحكم

سوال:...اگرکوئی قادیانی، ہوری مسجد میں آکرانگ ایک کونے میں جماعت سے الگ نمازیزھ لے، کیا ہم اس کواس کی اجازت وے سکتے ہیں کہ وہ ہماری معجد میں اپنی مرضی سے نماز بردھے؟

جواب :...سی غیرمسلم کا ہماری اجازت سے ہماری مسجد میں اپنی عبادت کرناسیح ہے۔نصاری نجران کا جو وفعہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تھا، انہوں نے مسجدِ نبوی ( علیٰ صاحبہ الف الف صلوۃ وسل م ) میں اپنی عبادت کی تھی۔ بیٹھم تو غیرمسلموں کا ہے۔ کیکن جو تحفص اسلام ہے مرتد ہو گیا ہو، اس کوکسی حال میں مسجد میں واضلے کی اجازت نبیس دی جاسکتی۔ اسی طرح جومرتد اور زند ایت اپنے کفر کو اِسلام کہتے ہول (جیسا کہ قادیانی ،مرزائی )ان کوبھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جاستی۔

## بنوں کی نذر کا کھانا حرام ہے

سوال:...ہندوؤں کے تہواروں پر'' پرشاد''نام کی خوراک تقسیم کی جاتی ہے،جس میں پھل اور کیے پکائے کھانے بھی ہوتے ہیں،اور بیخوراک مختلف بنوں کی نذرکر کے تقسیم کی جاتی ہے،اس کو بعض مسلمان بھی کھاتے ہیں۔ازراہ کرم! بنایئے کہ بیمسلم نوں کے کئے مطلق حرام ہے یاجا تزہے؟

جواب:...بتوں کے نام کی نذر کی ہوئی چیز شرعاً حرام ہے ، کسی مسلمان کواس کا کھانا جا رَنہیں۔

(1) كُرْشتەمنىخ كاھاشىيىتىر ۴ ملاحظە بو-

 (٢) قال ابن اسحاق: وقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نصارى نجران بالمدينة . على رسول الله صلى الله عليه وسلم دحلوا عليه مسحده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد النباس مبعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "دعوهم" فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. (زاد المعاد في هدي خير العباد ح.٣ ص. ٢٢٩، طبع مؤسسة الرسالة بيروت). فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دحول أهل الكتاب مساجد المسلميان وقيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضًا اذا كان عارضًا ولا يمكنون من اعتبار ذلك. (زاد المعاد ج:٣ ص:١٣٨، طبع بيروت).

(٣) "إنَّها الْمُشْرِكُونَ نَجَسَّ ...." فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًّا، ومنع دخوله سائر المساجد تعليلًا بالنبجانية بوجوب صيبانية المسجد من كل بحس وهذا كله ظاهر لا خفاء فيه. (احكام القرآن لمفتي محمد شفيع ح:٢ ص: ٩٠٢). أينضًا الكفر من المرتد اغلظ من كفر مشركي العرب. (الأشباه والنظائر مع شرحه للحموي حـ٣٠ ص٢٣٩) والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلي. (أيضًا ح: ١ ص ٢٩١ طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) "إِنَّامَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ... وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ". (البقرة:٤٣١). وكذلك حور عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. (تفسير ابن كثير ح ١ ص ٢١ م). پس تذركرون برائے اولي ، ب ترثيبت كه تدرعياوت است (ارشاد الطالبين از قاضي ثناء الله پاني پتي ص ١٨).

### غير مسلم اور كليدى عهدي

سوال:...ا يك گروه كهتا بك: "كافركوكافرند كهو" كياان كايةول دُرست ب؟ جواب:... قرآن كريم نے تو كافروں كوكافر كها ہے!

سوال:...کیااسلامیملکت میں کفار ومرتدین اسلام کوکلیدی عہدے دیئے جاسکتے ہیں؟ اگر جواب نفی میں ہوتو ہے بتائے کہ ان نوگول کے اسلامی مملکت میں کلیدی عہد وں پر فائز ہونے کی صورت میں اس اسلامی مملکت پر کیا فرائض عاکد ہوتے ہیں؟ ان نوگول کے اسلامی مملکت میں کلیدی عہدوں پر فائز کرنا ہندمی قرآن ممنوع ہے۔ (۱)

غيرمسلم بإباطل مذهب كوسلام كرنا بإسلام كاجواب دينا

سوال:...غیر سلم یا کسی باطل ند بہ سے تعلق رکھنے دالے سے سلام کرنا اوراس کا جواب دینا وُرست ہے یا نہیں؟ جواب:...غیر سلم کوسلام نہ کیا جائے۔ اگر کرنا ناگزیر ہوتو فرشتوں کی نیت کرلے۔

جس كامسلمان مونامعلوم نه بوءاييسلام نهكري

سوال:... یہاں پر بیمعلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون مخف کس فدہب سے تعلق رکھتا ہے؟ علاوہ سکھ حضرات کے، کیونکہ ہندو،
عیسائی اور دیگر حضرات اور ہم مسلمانوں کا ایک ہی لہاس اور ایک ہی انداز ہے۔علاوہ چند انسانوں کے جن کی وضع قطع ہے ہی معلوم
ہوتا ہے کہ یہ سلمان ہیں یا ٹوپی وغیرہ پہننے ہے، تو کیامشتر کہ اور مشکوک حالت میں ہم سلام کریں یا نہ کریں؟
جواب:... جس شخص کے ہارے ہیں اظمینان نہ ہو کہ مسلمان ہے، اے سلام نہ کیا جائے۔ (\*\*)

غيرمسلم أستاد كوسلام كهنا

سوال:...اگرأستاو مبندو موتو كياس كوالسلام عليكم كهنا جا بيغ يانبيس؟

(١) "قُلُ يَا أَيُهَا الْكَفِرُونَ" (الكافرون: ١).

(٣) قبلاً يسبلهم انتبذاء على ذافر لحديث " لا تبدوا اليهو دولا النصاري بالسلام، فاذا نفيتم احدهم في طريق فاضطروه الى أُضيقه: ". رواه البخاري. (در مختار ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣)، طبع ايج ايم سعيد كمپني).

(۳) ولو سلم على من لم يعرفه، فبان ذميًا استحب أن يسترد سلامه، بأن يقول: استرجعت سلامي، تحقيرًا له. (مرقاة شرح مشكونة ج:٣ ص:٥٥٩، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) "يَسَأَيُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُود والنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ" (المائدة ٥١). "يَسَأَيُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُود والنَّصَارَى أَوْلِيَآءَ" (المائدة ا٥). "يَسَأَيُهَا الَّذِينَ امُنُوا لَا تَتَخِذُوا اللَّهُ فَى الْعَمَالَات والكتبة. (احكام القرآن المنده الآية دلالة على انه لَا تحوز الإستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة. (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٣٥). تَيْرَتُصِل كَ لِحَريث "لَا تبدؤا الفقه ج: ٢ ص: ١٩٥ اطبع مكتبة دار العلوم كراچي. (٣) فلا يسلم انتداء على كافر لحديث "لَا تبدؤا اليهود ولَا النصاري بالسلام، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه الى

جواب: ...غيرمسلمون كوسلام نبين كيا جاسكتا - (۱)

سوال:...مباح علوم میں غیر مسلم اساتذہ کی شاگر دی کرنی پڑتی ہے، وہ اس علم میں ادر عمر بیں بڑے ہوتے ہیں اور جیسہ
کے رسم دُنیا ہے، شاگر دہی سادم میں چیش قدمی کرتا ہے، تو ان کو کس طرح سلام کے تشم کی چیز سے مخاطب کر ہے؟ مشلاً: ہندوؤں کو
'' نمستے''، یا عیسائیوں کو'' گڈیارٹنگ' کہے یا پچھ نہ کہے اور کام کی بات شروع کروے۔ راہ چیتے ملاقات ہونے پر بغیر سلام دُعا کے
یاس ہے گزرجائے؟

(۱) جواب:..غیر مسلم کوسلام میں پہل تو نہیں کرنی جاہئے،البنۃ اگر دہ پہل کر بے تو صرف "و عسلیک" کہد دینا جائے، لیکن اگر کہ ایسا موقع پیش آ جائے تو سلام کے بجائے صرف اس کی عافیت اور خیریت دریافت کرتے ہوئے یوں کہد دیا جائے: "آپ کیے ہیں؟"" آ ہے،آ ہے! مزاج تواجھے ہیں"، فیریت تو ہے" وغیرہ، ہے اس کی دِل جوئی کرلی جائے۔

غیرمسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُعاجا تزہے

سوال:... ہمارے محلے کی ایک مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد ہدآ واز بلندرّ بِ العالمین کو مخاطب کر کے صرف مسلمانوں کی بھلائی کے لئے دُعا نمیں مانگی جاتی ہیں۔اب ہماراایک'' بہائی'' دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ دُعا نمیں صرف مسلمانوں کے لئے نہیں، بلکہ سبب کے لئے مانگی چاہئیں،آ پ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...غیر مسلموں کے لئے ایمان وہدایت کی دُ عاکر نی جا ہے۔

نرگس ادا کارہ کے مرتد ہونے سے اس کی نماز جنازہ جا تر نہیں تھی

سوال:..سوال ہے کہ کیا ایک مسلمان جو بعد میں کافر ہوجائے اور اس حالت میں مرجائے تو اس کا جنازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کی تازہ مثال ابھی حال ہی میں بھارت میں ہوئی، جس کا خباروں میں بہت جرچا ہوا ہے۔ بھارت کی مشہور قلمی ایکٹر ایس خر پہلے مسلمان تھی اور شادی ایک ہندو کے ساتھ کرلی اور شادی کے ساتھ ہی اس نے فدہ بہب بھی بدل دیا اور ہندو فرس کا نام زملا رکھا، اور با قاعدہ پوجا پاٹ اوا کرتی تھی اور اس حالت میں مرگئی، اور اس کی باق عدہ نماز جنازہ اوا اکر کے وفن کیا گیا اور ہندوؤں نے اس کی چہ بنائی اور اپنی پوری پوری نوری وری وان لوگوں نے ادا کاری سمجھا ہوا ہے؟ آپ خدا کے لئے اس کا جواب ویں، کیونکہ ہم اسلام کے ساتھ ایک فدا کے لئے اس کا جواب ویں، کیونکہ ہم

<sup>(</sup>١) وفي شرح البخاري للعيني في حديث: "أي الإسلام خير؟ . قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف"

قال: وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداءً على كافر. (درمختار ج٠٢ ص:٢١٣، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) فالا يسلم ابتداءً على كافر لحديث: "لا تبدؤا اليهود ولا النصارئ بالشلام. "ولو سلم يهودي .. على مسلم فلا بأس بالرد ولكن لا يزيد على قوله: "وعليك". (الدر المختار ج ٢٠ ص ٢٠ ١٣).

<sup>(</sup>٣) ولو دعى له رأى لذمى) بالهدى، جاز. لأنه عليه السلام قال: "اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون" كذا في التبيين. (فتاوى عالمگيري ج: ٥ ص: ١٠٨، طبع بلوچستان).

پاکستانیوں پراس خبر کا گہراا ٹر ہوا ہے اور ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے۔

جواب:.. غيرمسلم كاجنازه جائزنبين، اورمرتد توشرعاً واجب القتل ہے، اس كاجنازه كيسے جا زبوگا؟ آپ نے سيجح كه جا ہے کہ جن لوگوں نے نرگس مرتدہ کا جنازہ پڑھا، انہوں نے اسلام کا غداق اڑایا ہے، استغفرالند!

## شرعی أحکام کے منکر حکام کی نماز جناز وادا کرنا

سوال:...جو حکام شریعت ومطیره کی توبین کے مرتکب بول توسورهٔ ما کده یاره: ۲۰۱ بیت نمبر: ۳۷،۳۵،۳۳ کی زوت ایسے حکام کی نماز جناز و پڑھائی جاسکتی ہے یا بغیر نمرز ک دفن کرنا جا ہے؟

ے ۔ ، پہر ہے۔ جواب:...جو محص کسی شرعی تعکم کی آو بین کا مرتکب ہو، وہ مرتد ہے۔ اس کی ٹمازِ جند زہنبیں ، کیونکہ ٹمازِ جنازہ مسلمان کی ہوتی ہے۔ (\*)

## غیرمسلم کے نام کے بعد "مرحوم" کیسنانا جائز ہے

سوال:... جب کوئی ہندویا غیرمسلم مرجا تا ہے تو مرنے کے بعد اگراس کا نام لیاجائے تواسے ' آنجہاتی'' کہتے ہیں،لیکن میں نے بعض کتابوں میں ہندوؤں کے آگے اغظ 'مرحوم' ویکھاہے، کیابیہ جائزہے؟ اور لفظ 'مرحوم' کی وضاحت بھی فرمادیں۔الله آپ کوجزائے خبر دے گا۔

جواب :...غیرمسلم کومرنے کے بعد' مرحوم' انہیں لکھنا جاہتے "مرحوم' کے معنی ہیں کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو۔اور کا قرکے کئے دُعائے رحمت جا تُرنبیں۔ (۵)

## غيرمسكم كوشهبيدكهنا

#### سوال:..عرضِ خدمت ہے کہ ملک بھر میں کم تک کے روز مزر وروں کا عالمی دن منایا گیا، جو ہرسال'' شکا گو کے شہید دن''

(١) "وَلَا تَبْصُلَ عَلَى أَحْدِ مَنْهُمُ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقَمُ عَلَى قَبْرِه ... الح" (التوبه ٨٣). أينضًا أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسراً من المنافقين، وألَّا يصلي على أحد منهم اذا مات، وألَّا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله، وماتنوا عليه، وهنذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ح:٣ ص:٣٥٥، طبيع كوتته). أيضًا: وشبوطها سئة إسلام الميت وطهارته زقوله وشرطها) أي شرط صحتها زقوله إسلام الميت) أي ولو بطريق التعية لأحد أنويه ... الخد (رد المتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠٠١، مطلب في صلاة الجنازة).

(٢) واذا ارتبد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام، فإن كانت له شبهة كشفت عنه .. قان أسلم، وإلَّا قتل. وفي الجامع الصغير المرتد يعرص عليه الإسلام حرًّا كان أو عبدًا فان أبي قتل . . الخ. (هداية ح. ٢

(٣) الإستهزاء بحكم من أحكام الشوع كفر. (شرح فقه اكبر ص: ١١٥).

(٣) أينا حواله تميرا طاحظه بو\_

 (۵) "مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ امْنُوآ أَنْ يُسْتَعْفَرُوا لِلْمُشْرِكَيْنِ وَلَوْ كَانُوا أُولَى قُرْبِي. الآية. (التوبة ١٣ ١).

کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر ملک بحر میں مرکاری چھٹی تھی۔ ' شکا گو کے شہیدوں' کی یاد میں جلے متعقد ہوئے ، اخبارات اور فرائع ابلاغ کے اوارول کی طرف ہے ' شکا گو کے شہیدول' کو خراج تھیں چیش کیا گیا ، یہ ہرس ل ہوتا ہے اور ہور ہا ہے ( شاید ہوتا بی رہے )۔ اس ناچیز کی رائے میں بیدون' اسلامی جمہور یہ پاکستان' میں منانا سراسر فعط ہے ، شم تو یہ ہے کہ اس وان امر یکہ کے شہر شکا گو میں صدی پہلے مارے جانے والے مردورول کو (جوغیر سلم تھے ) افظ' شہید' سے مخاطب کر کے ہم اپنی تاریخ اور اسلامی عظمت کا مذاق اُڑ ارہے جیں ، کوئی غیر سسم' شہید' کہلا نے کا حقد ارکسے ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب تو وہ حضر ات دے کیس گے جوان غیر سلمول کو ' شہید' کہتے جیں ۔ کیکن افسول تو تب ہوتا ہے جب بید حضرات اپنے تو می ہیروول کو یکسر نظر انداز کردیتے ہیں ، شیوسلطان ' دسید کو ' شہید' کہتے جیں ۔ کیکن اضول تو تب ہوتا ہے جب بید حضرات اپنے تو می ہیروول کو یکسر نظر انداز کردیتے ہیں ، شیوسلطان ' دسید میں ' سیدا جم شہید' کہتے ہیں ۔ کیکن امام مرنے والول کو ہر سال سرکاری سطح پر یاد کرتے ہیں ، لیکن امام ہیروز کیک ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ، سات معرف الله والوں کو ہر سال سرکاری سطح پر یاد کرتے ہیں ، لیکن ان کا قلیم ہیروز کی کو کا جو اس کو معرف اہل والی کو جر سال سرکاری سطح پر یاد کرتے ہیں ، لیکن ان کا قلیم ہیروز کی کو کہ ہور یہ پاکستان' میں ایسا ہونا تو نہیں چا ہے ، گر ایسا ہور ہا ہوں ؟ میں آپ کی معرف اہل والی کو جرمبذ ول کرائیں گی جی خرب ارباب افتقیار کی تو جدمبذ ول کرائیں گے چشکر ہیا!

جواب: ...غیرمسلم کو' شہید' کہنا جائز نہیں، ہاتی یہاں کے المِ عقل ودانش آپ کے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ ہمارے '' اسلامی جمہوریہ' میں کیا کچھنیں ہور ہاہے؟ اوراب تو کُرانی کو کُرانی بچھنے والے بھی کم ہوتے جارہے ہیں۔

غیرمسلم کی میت پر تلاوت اور دُعاو اِستغفار کرنا گناه ہے

سوال:... آج دئ کے ٹی وی اسٹیشن پر اسپیشل پر وگرام اندراگا ندھی کی آخری رُسو مات و کھائی جار ہی تھیں تو ایک بات جوزیر غور آئی وہ یہ کہ سور و فاتحہ کی تلاوت می گئی، ہم چونک گئے کہ وہاں پر ہندوؤں کی کتاب گئت پڑھی جار ہی تھی اور وُ وسری طرف تلاوت قر آن کریم پڑھی جار ہی تھی ، اور سامنے چتا جل رہی تھی ، اہذا ہم آب ہے بیمعلوم کرنا چ ہتے ہیں کہ اسوامی تعییمات کی روشنی میں مطلع فر مائیس کہ غیر مذہب کی میت پر قر آن کریم کی آیات پڑھنا جائز ہم آب یا نہیں؟

جواب:...غیرمسلم کے لئے نددُ عاواستغفار ہے، نہایصال تواب کی تنجائش، بمکہ جان ہو جھ کر پڑھنے والا گنا برگار ہوگا۔

غيرسلم كمرني ير"إنَّا للهِ وَإِنَّا إِللهِ وَابَّهَ وَاجِعُونَ" يرْهنا

سوال:...جس طرح انسان مسلمان كيمرني پر"إنَّ الله وَإِنَّ الله واجعُون 'وَع سَيكُمات پر هت مِي مَياوُعا سَيكُمات

 (١) الشهيد... هو كل مكلف مسلم طاهر , الخد (درمختار) وفي شرحه , (قوله مسلم) أما الكافر فليس بشهيد وان قتل طلمًا. (رد المتار مع الدر المختار ج: ٢ ص:٢٣٤، باب الشهيد).

<sup>(</sup>٣) "مُناكَانَ لِللَّبِيِّ وَالْمَدْيِنَ الْمُنْوَا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْا أُولِيَ قُرْبِي الآية. (التوبة ١١٣). "وماكان اسْتِغْفَارُ اِبْرِهِيْمَ لِآبِيْهِ الّا غَنْ مُوْعِدَةٍ وُعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ اللَّهُ عَدُوْ لِللهِ تَبِرُا مَنْهُ إِلَى والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر ...إلخ. (درمختار ج: ١ ص ٢٢٠،٥٢٢).

غیر سلم کے مرنے پر پڑھ سکتا ہے؟ کوئی شخص ہیہ کہے کہ:'' بیدہُ عاجُر خص کے لئے پڑھی جاسکتی ہے خواہ وہ مسلمان ہویا غیر مسلم، کوئی ہیہ کے کہ بین میں اس چیز کوئیوں مانتا کہ بیدہُ عاصرف مسلم کے لئے ہی پڑھی جائے''اس کے ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا جواب حدیث کی مرب سے بیٹی حدیث کے دوسے بعثی حدیث کے تحت دیا جائے۔ 'روے بیٹی حدیث کے تحت دیا جائے۔

جواب: ... میرے علم میں نہیں کہ کی کا فر کی موت پر ''إِنّا اللهِ وَإِنْتَ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ '' پڑھی ٹی ہو، قرآن کریم میں اس وُعا کا پڑھنا مصیبت کے وقت بتایا گیا ہے ، اگر کو کی صحفہ کے مرنے کو بھی اپنے حق میں مصیبت سمجھتا ہے تب تو واقعی اس وُعا کو پڑھے، مگر حدیث شریف میں توبیہ کہ فاجر کے مرنے سے اللہ کی زمین اور اللہ کے بندے راحت پاتے ہیں۔ ('') جہتر سے بڑھی سے جہتر سے بڑھی ہے۔ ( کھا ہو کھو

جہنم کے خواہش مند تھن سے علق نہر تھیں

سوال: ... ہارے دفتر کے ایک ساتھی نے ہاتوں ہیں کہا کہ: '' جہنم بڑی مزیدارجگہ ہے، وہاں بوٹیاں بھون کرھ کیں و کے' ہم سب نے کہا کہ پیکلم کفرے، کیونکہ اللہ تعلی نے تمام پیغیبراس لئے بھیج کہ سلمانوں کو جہنم ہے بی یا جائے، کیونکہ اعادیت کی رُو سے جہنم بہت کہ اٹھ کانا ہے، جس کا تصور بھی محال ہے۔ اس طرح کے جملے سے اللہ اور رسولوں کی نفی ہوتی ہے جو کہ کفر کے متر اوف ہے، لیکن موصوف کہنے گئے کہ: '' مجھے تو وہیں (جہنم) جانا ہے، اس لئے پہند ہے'' ہم نے کہا کہ: مسلمان تو ایسی بات فہاق میں بھی نہیں کرسکتا، انتہائی گنا ہگار بھی اللہ ہے رحمت کی اُمیدر کھتا ہے، تہمیں ایسے کلمات کہنے پر اللہ سے معانی مائٹی جا ہے اور تو بدو اِستعفار کرنا چاہئے۔ ہم جب بھی ان سے یہ کہتے ہیں تو وہ بنس کر کہتا ہے کہ: '' میں نے تو وہیں جانا ہے (جبنم میں)'' یہ بات ہو ہے کافی ون ہو گئے اور ہم سب کے بار بار کہنے کے یاوجود وہ کس مے سنہیں ہوتا، حالانکہ اسے بہت بیار ہے، آرام ہے، تمام قرآئی آبیا ہے اسلام طریقے سے سلام کرنا، جواب ویزا۔

چواب: ...کی مسلمان کے ہے جوابقد تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتا ہو، ایسی ہا تنیں کہنے کی گئی تش نہیں، "آپ اس شخص سے کوئی تعلق نہ رکھیں ، نہ سلام ، نہ دُ عا ، نہ اس موضوع پر اس سے کوئی بات کریں۔

> کیا مسلمان غیرمسلم کے جنازے میں شرکت کر سکتے ہیں؟ سوال:...غیرمسلم، ہندویا میگواڑ، ہفتی کے مردے کومسلمانوں کا کا ندھادینا یا ساتھ جانا کیہ ہے؟

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "الَّذِين إذا آصنيَتُهُمْ مُصيْبةٌ قالُوا انَّا للهُ وإنَّا إلَيْهِ رَجِعُونَ" (البقرة. ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) عن ابي قتادة أنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ عليه بحنازة فقال مستريح أو مستراح منه، فقالوا ايا رسول الله إمال النفسترين والمسترين والمسترين والعبد الفاحر يسترين من نصب وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاحر يسترين منه العباد والبلاد والشجر والدواب. منفق عليه. (مشكوة ص: ١٣٩، باب تمنى الموت).

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوى المخلاصة: ولو قال: بالودردوارخ روم كيكن اندرنيا يم اكفر. (الفتاوى التاتار خانية ج: ٥ ص. ١ ٣٣).

جواب: اگران کے ندہب کے لوگ موجود ہوں تومسلمانوں کوان کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی جائے۔(۱)

#### غیرمسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنااور قبرستان جانا

سوال:...کیاکسی فیرسلم کامسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا جائز ہے ادرمسلمانوں کے قبرستان میں جانا سیجے ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگرکوئی فیرسلم کی جنازے میں یا قبرستان میں جاتا ہے تو میرے نز دیک سیجے نہیں ہے، کیونکہ فیرسلم تو نا پاک ہوتا ہے اور اگر دہ پاک جگہ جائے تو وہ بھی نا پاک ہوجاتی ہے، اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاک اورصاف رہے اور جو محف کلمہ کوئیس لیعنی مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ یا گئیس ہوتا۔

جواب:...کوئی غیرمسلم،مسلمان کے جنازے میں شرکت کیوں کرےگا؟ باتی کسی غیرمسلم کے قبرستان جانے سے قبرستان نا پاک نہیں ہوتا، اورغیرمسلم پر ہمارے ندہب کے جائز اُ حکام لا گو ہی نہیں ہوتے۔

### غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا

سوال: ... کیاایک غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاسکتا ہے؟ جواب: ... غیرمسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔

#### مسلمانوں کے قبرستان کے نز دیک کا فروں کا قبرستان بنانا

سوال:... کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلے میں کہ کسی کا فر کا مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا تو جا ئز نہیں،لیکن مسلمانوں کے قبرستان کے متصل ان کا قبرستان بنانا جائز ہے یا کہ ڈور ہونا جا ہے؟

جواب:...ظاہر ہے کہ کافروں ، مرتدوں کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرناحرام اور ناجا کز ہے ، اس طرح کافروں کے مسلمانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبرستانوں کے قبریں مسلمانوں کی قبریں مسلمانوں کی قبریں مسلمانوں کی قبروں سے دُورہوں کی چاہئیں، تا کہ کافروں کے عذاب والی قبرمسلمانوں کی قبرسے دُورہوں کیونکہ اس سے بھی مسلمانوں کو تکیف ہیئے گی۔ تکلیف ہیئے گی۔

<sup>(</sup>١) ان الكافر لا يكون وليًا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة ....الخ. (احكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وأما نجاسة بدنه فالجمهور على انه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. (تفسير ابن كثير ج.٣ ص:٣٣٦، طبع وشيديه، كوئنه).

<sup>(</sup>٣) واذا مات (المرتد) ... لم يدفن في مقابر المسلمين. (الأشباه والنظائر ج. ١ ص: ٢٩١، الفن الثاني).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأن الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعنة، فينزه
قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ١٣)، طبع ايج ايم سعيد).

## ابل كتاب ذمي كاحكم

سوال:...(سوال حذف كرديا كيا)\_

جواب: ... جوغیر سلم حضرات کسی اسلامی ممکت میں رہتے ہوں وہ خواہ اللِ کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب ، انہیں'' ذمی' کہا جائے گئ ، اتا ہے۔'' ذمہ' عہد کو کہتے ہیں ، چونکہ اسلامی حکومت کا ان سے عہد ہے کہ ان کی جان وہ ل اور عزت و آبر وکی حفہ ظت کی جائے گئ ، اس سے وہ'' ذمی' یا'' معامر'' کہلاتے ہیں' کہ سابل ذمہ کے حقوق کیساں ہیں تگر اہل کتاب کو دوخصوصیتیں حاصل ہیں : ایک بیا کہ ان سے وہ'' ذمی نا کے لئے صال ہے ، اور دُومری بید کہ اہل کتاب کی عور تول سے مسممان کا رشتہ از دواج جا مزے ' غیر اہل کتاب کا نہ وہ سیمان کے لئے صال ہے ، اور دُومری بید کہ اہل کتاب کی عور تول سے مسممان کا رشتہ از دواج جا مزے ' غیر اہل کتاب کا فہ سیم حطال ہے ، شان کی عور تول سے نکاح حلال ہے۔ (")

<sup>(</sup>١) الذمي هو المعاهد من الكفار، لأنه أومن على ماله و دمه و ديبه بالجزية. (قواعد الفقه ص: ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٣) "وَطَعَامُ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتبَ حِلَّ لَكُمْ (يعنى ذبائحهم) ... وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَةِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْكِتبِ (المائدة: ٥، تفسير ابنِ كثير ج: ٣ ص: ٣٤٨)، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) وأيضًا ولا تحل ذبيحة غير كتابي . الح. (قتاوى شامي ح ٢ ص:٢٩٨، طبع ايج ايم سعيد). ومنها: ان يكون مسلمًا او كتابيًّا فلا تؤكل ذبيحة اهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ح٥٠ ص:٢٨٥، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية بالإجماع (وفي الشامية) ويدخل في عبدة الأوثان عبدة الشمس والنجوم والصور التي استحسنوها والمعطلة والزنادقة والباطنية والإباحية، وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده. (ردّ المتارج:٣٠ص:٣٥).

# عقبيرة ختم نبوّت ونز ول حضرت عيسلى عليه السلام

سوال: ... حضرت عيسى عليه انسلام كب آسان عيازل مول عيج؟

چواب: ..قرآن کریم اورا حادیث طیبه میں حضرت عیسی علیه السلام کی تشریف آوری کو قیامت کی بڑی نشینوں میں شہار کیا ہے اور قیامت سے ذرا پہلے ان کے تشریف لانے کی خبر دی ہے۔ لیکن جس طرح قیامت کا معین وقت نہیں بتایا گیا کہ فلال صدی میں آئے گی ،ای طرح حضرت عیسی علیه السلام کے نزول کا وقت بھی معین نہیں کیا گیا کہ وہ فلال صدی میں تشریف لا تمیں گے۔
میں آئے گی ،ای طرح حضرت عیسی علیه السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے: '' اور بے شک وہ فٹانی ہے قیامت کی ، پس تم اس میں خضرت عیسی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اور تا بعین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے ،حافظ ابن کیر کیکھتے ہیں :

" بین میر حضرت ابو ہر رہ ہ ، ابن عبال ، ابوالعالیہ ، ابومالک ، عکر مہ ، حسن بھری ، قیاد ہ ، منحاک اور دیگر حضرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر احادیث وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسی علیہ السلام کے قیامت سے بل تشریف لانے کی خبر دی ہے۔''(۱)

(تغییرابن کثیر ج:۴ ص:۱۳۲)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه، أتخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشادُ قل كرتے ہيں كه:

"عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقِيْتُ لَيُلَةُ السُرِى بِي إبُرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى، قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُوا أَمْرَ الْمَا إِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي الْمُوسَى وَعِيْسَى، قَالَ: لَا عِلْمَ لِي السَّاعَةِ، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى إبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى عِيْسى، فَقَالَ: امَّا وَجَبَتُهَا بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى عِيْسى، فَقَالَ: امَّا وَجَبَتُهَا

(١) "وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْعَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون .. الخ" (الزخرف: ١١)..

<sup>(</sup>٢) اين كُيْرُكُى عُبَارت بين : "وَإِنَّهُ لَعِلُمٌ لِلسَّاعَةِ" أَى آية للسَّعة خروح عَيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهكذا روى عن أبى هريرة وابن عباس وأبى العالمية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسلى عليه السلام قبل يوم القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا." (ابن كثير ج: ٣ ص: ٥٣٠ طبع مكتبه رشيديه).

فَلَا يَعْلَمُهَا أَحَدُ إِلَّا اللهُ ذَالِكَ وَفِيْمَا عَهِد إِلَى رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الدَّجَالَ خَارِجٌ قَالَ وَمَعِى قَصِيبُنانِ فَإِذَا رَآيِى ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُ اللهُ حَتَّى اَنَّ الْحَجَرَ وَالشَّجَرَ لَيَهُولِكَ اللهُ ثُمَّ يَوْجِعُ النَّاسُ إلى بِلَادِهِمُ لَيَهُولُ: يَا مُسْلِمٌ إِنَّ تَحْتِى كَافِرًا فَتَعَالُ فَاقْتُلُهُ، قَالَ: فَيَهْلِكُهُمُ اللهُ ثُمَّ يَوْجِعُ النَّاسُ إلى بِلَادِهِمُ وَأَوْطَانِهِمْ، قَالَ: فَعِنْدَ ذَالِكَ يَخُوجُ يَأْجُوجُ وَهَاجُوجُ وَهُمْ مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَطَوُّنَ وَلَا يَمُونُ وَلَا يَمُونُ وَهُو عَلَى مَاءٍ إِلّا شَوِبُوهُ، ثُمَّ يَوْجِعُ النَّاسُ إلَى اللهُ وَيُعِينُهُمْ حَتَّى تَجْوى اللَّهُ وَلَا يَمُولُونَ عَلَى مَاءٍ إلا شَوبُوهُ، ثُمَّ يَوْجِعُ النَّاسُ إلَى فَيَعْرِي فَيْ اللهُ وَيُعِينُهُمْ حَتَّى تَجُوى الْأَرْضُ مِنْ فِتَنِ رِيُحِهِمُ، فَيَالَحُهُمُ اللهُ وَيُعِينُهُمْ حَتَّى يَجُوى الْأَرْضُ مِنْ فِتَنِ رِيُحِهِمُ، فَيَالَى فَيْ فَيْ وَجَلَّ الْمُطَو فَيَعْلِكُهُمُ اللهُ وَيُعِينُهُمْ حَتَّى يَجُوى الْأَرْضُ مِنْ فِتَنِ رِيُحِهِمُ، فَيَالَى فَيْ اللهُ عَلَى مَاءٍ إِلَّا اللهُ عَلَى مَعْ وَجَلَّ الْمُطَورُ فَتَجُولُ فَ أَجْسَادَهُمْ حَتَّى يَقَلِقُهُمْ فِى الْبَحْوِ .... قَالَ فَيْسُمُ عَلَا اللهُ عَلَى وَجَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمہ:... 'شب معراج میں میری ملاقات حفرت ایراہیم ، حفرت موکی اور حفرت عیسی (علیهم الصلوت والتسلیمات) ہے ہوئی تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی ؟ پہلے حفزت ابراہیم عبیدالسلام ہے وریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کاعلم نیس ۔ پھرموی علیدالسلام ہے پوچھا گیا، انہوں نے بھی العلمی کا اظہار کیا۔ پھرحفزت عیسی علیدالسلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک فقت تو خدا تھ لی کے سواکسی کو معلون نہیں ، البتہ میرے تب کا مجھے ہا کہ جہدے کہ قیامت سے پہلے جب د جال فقت تو خدا تھ لی کے سواکسی کو معلون نہیں ، البتہ میرے تب کا مجھے د کھے کراس طرح تی تھائے گئی گا جیسے تی تھائے ، پس انگلے گا تو بیس اس کوئی کر نے کے سئے نازل ہوں گا، وہ جھے د کھے کراس طرح تی تھائے گئی گا جیسے سیسے تی تھائے ، پس اللہ تعالی اس کومیرے ہاتھ سے ہلاک کردیں گے، یہاں تک شجر وجربھی بچارائشیں سے کہ اے مسلم! میرے پیچھے کا فرچھیا ہوا ہے ، اس کوئی کردے۔

قتلِ وجال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور ملک کولوٹ جائیں گے۔ اس کے پچھ عرصے بعد
یا جوج کالیں گے، وہ جس چیز پر سے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی
شکایت کریں گے، پس میں اللہ تعالٰی سے ان کے حق میں بدؤ عاکروں گا، پس اللہ تعالٰی ان پر یکبارگ موت
طاری کردیں گے، یہال تک کہ زمین ان کی بد بوسے متعفن ہوجائے گی، پس اللہ تعالٰی بارش نازل قربا کیں گے
جوان کے اُجہام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، پس میرے رَبّ کا جھے سے بہ عہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو
قیامت کی مثال پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچا تک دن
میں یارات میں کسی وقت اس کا وضح عمل ہوجائے۔"

حضرت عیسی علیہ السلام کے اس ارشاد ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت میں ہوگی۔

سوال:...نيزآپ كى كياكيانشانيان دُنياپر ظاهر ہوں گى؟

جواب :... آپ کے زمانے کے جوواقعات ،احادیث طیب میں ذکر کئے گئے ہیں ،ان کی فہرست خاصی طویل ہے ، مختفران

اللہ :...حضرت مہدی کا آپ کونماز کے لئے آگے کرنااور آپ کاانکار فر مانا۔

ه :.. قماز مين آپ كا قنوت نازله كے طور پريد دُعا پرُ هنا: "قتل الله الدجال" \_

المناه الما آب كود مكير كرسيس كي طرح مكي الكنار (م)

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِي جَلَمُ مِي مِهِ ﴾ آپ كا دجال كُوتل كرنا، اورايخ نيزے پراگا موا دجال كاخون مسلمانوں كو دِكھانا۔ (٢)

الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرب المربي المر

(۱) عن ابى أمامة الباهلى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... وجلّهم ببيت المقدس وامامهم رجل صالح فبينهما امامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح اذ نزل عليهم عينى بن مريم الصبح فرجع دلك الإمام ينكص يمشى القهقرى ليقدم عيسى يصلى فيضع عيسلى يده بين كنفيه ثم يقول له: تقدم فصلٌ لنا فانها لك اقيمت فيصلى بهم امامهم فاذا انصر ف قال عيسنى عليه السلام: اقتحوا الباب! فيفتح ورائه الدَّجال . ... فادا نظر اليه الدجال ذاب كما يدوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسلى عليه السلام. ان لي فيك ضربة لل تسبقني بها، فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله ...الخدر سنن ابن ماجة ص: ٢٩٨، طبع نور محمد كراچى).

(٢) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... وينزل عيسنى ابن مريم فيوُمّهم فاذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده قتل الله الدجال . الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ٤٤٠١).

(٣) عن عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه .... وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول لهم أميرهم: يا رُوح الله! تقدم صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيتقدم أميرهم فيصلى فاذا قضى صلاته أخذ حربته فيذهب نحو الدُّجًال فاذا رآه الدُّجًال ذاب كما يذوب الرصاص...الح. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ٢٣٠١).

(٤٨) الفِنأحاشيةبرا-

(۵) اليناحاشينبرا-

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... .. فلو تركه لانذاب حتى يهلك ولكن يقتله
 الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:١٣٢).

(2) . ... ويدعو النباس الى الإسلام فيهلك الله في زمانه العِلَل كلها إلّا الإسلام ... الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٩٦). وفيه أيضًا: ويظهر المسلمون، فيكسرون الصليب ويقتلون الحنزير. (التصريح ص٢٠٣٠).

﴿ ﴿ اَ بِ کَ زَمَا نَے میں اُن وَامِن کا بیبال تَک بھیں جانا کہ بھیٹر ہے ، بکریوں کے ساتھ اور چینے گائے بیلوں ک ساتھ چرنے لگیں اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلنے لگیس۔

عليه:... يجهر مع بعد يأجوج مأجوج كالكنااور حيار موفساد يبيل نا\_

ﷺ :...ان دنول میں حضرت میسی ملیہ السلام کا اپنے 'رفغاء سمیت کو وطور پرتشریف لے جانا اور وہاں خوراک کی شکی پیش آنا۔۔ پیش آنا۔۔

میں بھیکنا۔ '' بالآخرآپ کی بدؤے سے یا جو تی ماجو تی کا میکدم ہلاک ہوج نااور بڑے بڑے پرندول کاان کی لاشوں کوا تھ کرسمندر میں بھیکنا۔ '''

﴿ :.. اور پھرزور کی بارش ہوتا اور یا جون ما جون کے بقیداً جسام اور تعفن کو بہا کر سمندر میں ڈال دینا۔ ﴿ : حضرت عیسیٰ ملیدالسلام کاع ب کے ایک قبیلہ بنوکلب میں نکاح کرنا اور اس ہے آپ کی اولا وہونا۔ (۱۰) ﴿ : ` فَي الروحا''نا می جَدینی کر نے وقع و کا احرام با ندھنا۔ (۵)

اللہ اللہ اللہ اللہ عدید وسلم کے روضۂ اطہر پر حاضری وینا اور آپ صلی اللہ عدید وسلم کا روضۂ اطہر کے اللہ رہے ا (۸) واب وینا۔

(١) عن أبى أمامة الباهلي قال. حطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .... يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الحزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحيّة فلا تصره وتفر الوليدة الأسد فلا يصرها ويكول الذئب في الغيم كانه كلبها وتملأ الأرض من السلم فما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلّا الله ... الخر (سنن ابن ماجة ص٢٩٨).

٣) ثم يرجع الساس الى بالادهم وأوطانهم قال فعد دلك يخرج يأحوح ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطأون بالادهم لا بأتون عنى شيء الا أهلكوه ولا يمرّون على ماء الا شربوه ثم يرجع الباس الى فيكشونهم فأدعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى و بمينهم حتى تحرى الأرص من من ريحهم، قال فينزل الله عزّ وجل المطو فيجوف أجسادهم حتى يقذفهم فى لبحرد (التصريح بما تواتو في تزول المسيح ص: ٩٥١).

" عن السواس بس سمعان" ... فبينما هو كذلك أذا أوجى الله الى عيسلى ان قد خرجت عبادًا لى لَا يدان لأحد بقتالهم فبحرر عددى الني الطور ... ... ويحصر بني نه وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم فيرعب بني الله عيسى وأصحابه الحد رمشكوة ص٣٤٣، ٣٤٣، ياب العلامات بين يدى الساعة).

ر") فيرسل الله طيرًا كأعناق البحث فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله إلخ. (مشكوة ص ٢٠٠٣). (ه) ويُصِير ه شيرًا صفيرهذار

الله الله على إسبول الله صلى الله عليه وسمه قال الوفد حدام مرحبًا بقوم شعيب وأصهار موسى، ولا تقوم الساعة حتى ا الله ح تلخم المسيح ويولد له دكره المقريني في الحطط (التصريح مما تواتو في نرول المسيح ص. ٢٩٣).

ما الله الله على الله على أن رسول الله عليه وسلم قال والذي تقسى بيده الله أن الله مريم بفخ الروحاء حالم والمنتور ولفظه الله على وليسلكن فخاحات والمنتور ولفظه الله المنتور ولفظه الله المنتور ولفظه الله المسبح).

م الله المارة المرام ال

جہدے:...آپ کے بعد '' مقعد'' نامی شخص کوآپ کے حکم سے خلیفہ بنایا جانا اور مقعد کی و فات کے بعد قرآنِ کریم کاسینوں اور (۲) صحیفول سے اُٹھ جانا۔

ﷺ:...اس کے بعد آفتاب کا مغرب ہے نکلنا، نیز دابۃ الارض کا نکلنا اورمؤمن و کا فر کے درمیان امتیازی نشان لگا نا وغیرہ (۳) وغیرہ۔

موال:...يك طرح ظاهر بوگاكة ب بى مضرت عيسى عليه السلام بين؟

جواب: ... آپ کار سوال عجیب ولچسپ موال ہے، اس کو مجھنے کے لئے آپ صرف دوبا تیں پیش نظر رکھیں:

اقل: ... کتب سابقہ میں آنخفرت صلی اللہ عید وسلم کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وطلامات ذکر کی گئی تھیں، جولوگ ان علامات سے وفق تے ، ان کے بارے میں قرآن کریم کا بیان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ عید وسلم کو ایسا پہچانے میں جیسا اپنے لڑکول کو پہچانے میں ۔ اُٹر کوئی آپ سے دریوفت کرے کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بہچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں ؟ قواس کے جواب میں آپ کی فرمائیں گے؟ یہی ناکہ بہچانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فات اقد س پر شطبق کرنے کے بعد مر شخص کوفوراً یقین آجاتا تھا کہ آپ وہی نبی آخر الزمان میں (صلی اللہ علیہ وسلم کی فات اقد س پر شطبق کرنے کے بعد مر شخص کوفوراً یقین آجاتا تھا کہ آپ وہی نبی آخر الزمان میں (صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی تعیین میں کی کواوئی سا شبہ بھی نہیں ہوسکت سے آخضرت صلی اللہ علیہ وہ کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا کی فطری کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا گئی فطری کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا گئی فطری کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا گئی فطری کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا گئی فطری کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا گئی فطری کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا گئی فطری کی بن پران کے چسیال کرنے کی صلاحیت سے موسکت ہو یا گئی فرح م ہو ، یا شفل ہے دھری کی وجہ سے اس سے پہلوتی کر رہے تو اس کا مرض لا علاق ہے ۔

دوم: ... بعض قرائن ایسے ہوا کرتے ہیں کہ ان کی موجودگی ہیں آ دمی یفین لانے پر جمجور ہوج تا ہے اور اسے مزید دیلی کی اصلیاج نہیں روجاتی ، بعد انہ کے مطلع ہیں کہ کے مطال کے سامنے محلے بھر کے لوگ جمع ہیں ، بعد السروہ ہے ، تھر کے اندر کہ ام می ہوا ہے ، درزی کفن بنار ہا ہے ، کچھلوگ پانی گرم کر رہے ہیں ، پر کھ قبر کھودنے جارہے ہیں ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بوجھنے کی ہورزی کفن بنار ہا ہے ، پچھلوگ پانی گرم کر رہے ہیں ، پچھ قبر کھودنے جارہے ہیں ، اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ بوجھنے کی

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شه يموت فيدفن معى في قبرى، فأقوم أنا وعيسى بن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر. (مشكوة ص: ۳۸۰، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال فيستحنفون بأمر عيسى رحاً لا من بني تميم يقال له المقعد، فادا مات المقعد لم يأت على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن من صدور الرّحال ومصاحفهم (التصويح بنما تواتر في ترول المسيح ص ٢٣٢). (٢) عن عبدالله بن عنمرو ... انّ اوّل الآيات خروحًا طلوع الشنمس من مغربها وحروح الدابة على الناس ..الح. (مشكوة ص ٢٥٢). عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرج دابة الأرض ومعها عصى موسى وحاتم سنيمان عليهما السلام فتخطم أنف الكافر بالعصا وتجلى وحه المومن بالحاتم حتى يحتمع الناس على لحُوان يعرف المؤمن بالكافر. رتفعير ابن كثير ج: ٣ ص ٢٨٠٠، طبع رشيدية كوئله).

<sup>(</sup>٣) "الَّذِيْنِ انْيُسِهُمُ الْكِتَفِ يَغُرِقُوْنَهُ كَمَا يَغُرِفُوْنَ ابْنَآنُهُمْ" (النقرة. ١٣١)

ضرورت نہیں رہے گی کہ کیا یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے؟ اورا گرآپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں صاحب کا فی مدّت سے صاحب فراش تقے اوران کی حالت نازک ترتھی تو آپ کو یہ منظر دیکھے کرفور أیقین آ جائے گا کہ ان صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔

سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خاص کیفیت ، خاص وقت ، خاص ماحول اور خاص حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہے ، جب وہ پورا نقشہ اور سارا منظر سامنے آئے گا تو کسی کو بیہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ بیہ واقعی عیسی علیہ السلام ہیں یانہیں؟ علیہ السلام ہیں یانہیں؟

تصور کیجے ...! حضرت مہدی عیب کیوں کے خلاف مصروف جہاد ہیں ، استے میں اطلاع آتی ہے کہ د جال نکل آیا ہے ، آپ ایپ نظر سمیت بہ عبات ہیں ، د جال کی فوجیں اسلامی ایپ نظر کامی صروف ہیں ، مسلمان انتہائی کی طرف لوشتے ہیں ، اور د جال کے مقابلے ہیں صف آرا ہوجائے ہیں ، د جال کی فوجیں اسلامی لفکر کامی صروف کر لیتی ہیں ، مسلمان انتہائی کی اور سراہیمگی کی حالت میں محصور ہیں ، سنتے ہیں سحر کے وقت ایک آواز آتی ہے: ''فد اتا تکم الک کے مواث '' (تمہارے پاس مدوگار آپنی !) ، اپنی زبوں حالی کود کھے کر ایک شخص کے منہ سے بساختہ نگل جاتا ہے کہ: '' یکی چیٹ مجرے کی آواز معلوم ہوتی ہے'' پھرا چا تک حضرت میسی علیہ السلام دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے سفید من رہ کے پاس نزول فرماتے ہیں اور عین اس وقت لشکر میں جنیجے ہیں جبکہ بی کی آقامت ہوچی ہے اور ایام مصلی پر جاچکا ہے، وغیرہ وغیرہ و

سے تمام کوائف جورسول الشصلی التدعیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں جب وہ ایک ایک کر کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے تو کون ہوگا جو حضرت میسی علیہ السلام کی شناخت سے محروم رہ جائے گا؟ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے سیّدناعیسیٰ عبیہ السلام کی صفات وعلامات، ان کا حلیہ اور ناک نقشہ ان کے زہ نئیزول کے سیاسی حالات اور ان کے کار ناموں کی جزئیات اس قد رتفصیل سے بیان فرمائی ہیں کہ عقل جران رہ جاتی ہے ۔ جب یہ پورانقشہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو ایک لیمے کے لئے کسی کو ان کی شن خت میں تر دونہیں ہوگا۔ چنا نچ کسی کم زور روایت میں بھی یہ نہیں آتا کہ ان کی تشریف آوری پر لوگوں کو ان کے بہچانے میں وقت میں آتا کہ ان کی تشریف آورکوئی نہیں و نے گا اورکوئی نہیں و جا کے بر کسی سے بر کس سے آتا کہ اس کے بر کس سے آتا کہ اس کے مسلمان ہوجا کی میں کے اور دُنی پر صرف میں حکمر انی ہوگی۔ (۲)

یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ گزشتہ صدیوں سے لے کراس رواں صدی تک بہت سے لوگوں نے مسیحیت کے دعو ہے اور بہت سے لوگ اس فقل کے درمیان تمیز نہ کر سکے ،اور ناوا قفی کی بناپران کے گرویدہ ہوگئے ،لیکن چونکہ وہ وا تعثا'' مسیح'' نہیں سکے اور بہت سے لوگ اصل وقت فقر قد ڈال کر چیتے ہے۔ان سکے ،اس لئے وہ دُنیا کو اسلام پر جمع کرنے کے بجائے مسلمانوں کو کافرینا کراوران کے درمیان اختل ف و تفرقہ ڈال کر چیتے ہے۔ان

 <sup>( )</sup> عن عشمان بن أبي العاص . . قبينما هم كذلك اذ نادئ مناد من السحر يا أيها الناس! أتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم لبعض ان هذا لصوت رحل شبعان، وينول عيشى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر . الخر (التصريح بما تواتو في نؤول المسيح ص: ١٣٠ أ ، طبع دار العلوم كراچي).

 <sup>(</sup>٣) ويهلك الله في زمانه المِلَل كلها إلا الإسلام الخ. (ابوداؤد، كتاب الملاحم، ج: ٢ ص. ٢٣٨، مسند احمد ح ٢٠ ص: ٣٠٠، طبع بيروت).

کے آنے سے ندفتنہ ونساد میں کی ہوئی، نہ کفر ونسق کی ترتی رک سکی، آئ زیانے کے حالات بہا نگب دہل اعلان کررہے ہیں کہ وہ اس تاریک ماحول میں اتنی روشن بھی نہ کرسکے جتنی کہ رات کی تاریکی میں جگنوروشن کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ ان کی من مانی تأویلات کے ذریعے ان کی مسیحیت کا سکہ چل لیکھی گا کہ لیکن افسوس کہ ان پر حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں ارش وفر مود وہ ملامات اتنی بھی چسپال نہ ہوئی کہ ماش کے دائے پر سفیدی کسی کو اس میں شک ہوئی آنحضرت صلی القد علیہ وہ کہ کے ارشاد فر مود وہ نقشے کو سامنے رکھے اور آپ صلی احتد علیہ وسلم کی ارشاد فر مود وہ ایک ایک علامت کو ان مرعیوں پر چسپال کر کے ویکھے، اُونٹ سوئی کے نا کے سے گزرسکتا ہے مگر ان مرعیوں پر حسپال کر کے ویکھے، اُونٹ سوئی کے نا کے سے گزرسکتا ہے مگر ان مرعیوں پر حضرت میں علیہ السلام کی صفات وعلامات منطبق نہیں ہوسکتیں۔ کاش!ان لوگوں نے بزرگوں کی پیضیحت یا در کھی ہوتی:

بصاحب نظرے بنما کوہر خود را عینی نوال گشت بہ تضدیق خرے چند

كياختم نبوت كاعقيده جزو إيمان ہے؟

سوال:...کیاختم نبوّت کاعقیده مسلمان ہونے کی لازمی شرط اور جزو ایمان ہے؟ قر آن وحدیث، فآوی اور اُقوالِ فقہاء کےحوالہ جات تحریر فر ماکیں۔

جواب: ... بلاشبختم نبؤت کاعقیدہ جزو إیمان اور شرط إسلام ہے، یونکہ جس در ہے کے تواتر وسلسل ہے ہمیں ہے بات معلوم ہوئی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبؤت کا دعویٰ کیا، تو حید کی دعوت دی، قرآنِ کریم کو کلامُ اللہ کی حیثیت ہے پیش فرمایا، قیامت، جزاومزااور جنت و دوزخ کی خبروی، نماز، روزہ اور حج وزکو قاوغیرہ کی تعلیم دی، ٹھیک ای درجے کے تواتر ہے بمیں بی معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ بیس خاتم النہ بین ہوں، جحہ پر نبؤت و رسالت کا سلسلہ ختم کردیا گیا ہے اور میرے بعد کوئی نبیس پس جس طرح آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآنِ کریم کے مُنز ال من اللہ ہونے کا عقیدہ ' ضروریات و یہ ان میں شامل ہے، ای طرح فتم نبوت کا عقیدہ بھی جزو ایمان ہے۔ اور جس طرح آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا قرآنِ کریم کے مُنز ال من اللہ ہونے کا افکارہ یا اس میں تاویل بھی الائد علیہ والم کے خاتم النہ بین ہونے کا انگارہ یا اس میں تاویل بھی بلاشبہ تفروالحاد ہے، کے ونکہ یہ عقیدہ قرآنِ کریم کی نبوت کا عقیدہ ورج کیا گیارہ یا سے میں ان میں ختم نبوت کا عقیدہ ورج کیا گیا ہے۔

قرآنِ كريم:

اللِ علم نے قرآنِ کریم کی قریباً سوآیات کریمہ ہے عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا ہے. ملاحظہ بیجے حضرت مولانا مفتی محد شفع صاحب کی'' ختم نبوت کامل''… یہاں اِختصار کے مدِنظر صرف ایک آیت درج کی جاتی ہے:

"هَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَآ آحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمُ وَلَٰكِنَ رَّسُولَ اللهِ وخَاتَمَ النَّبِيِّنَ، وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا." (الأحزاب: ٣٠) ترجمہ:... '' خبیں ہیں محمہ ... اللہ علیہ وسلم .. بتمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ الیکن آپ اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے فتم کرنے والے ہیں ، اور ہے اللہ تعالی ہر چیز کے جانبے والا۔''

اس آیت کریمه میں دو قرائیں متواتر ہیں: "خاتم النبین" ... بفتح تا... یہ ام عاصم رحمہ اللہ کی قراءت ہے، اور "خاتیم النبین" ... بسکسسو تا... جمہور قراء کی قراءت ہے۔ پہلی قراءت کے مطابق اس کے معنی ہیں، مہر، یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آور کی ہے نبیوں کی آمد پر مہرلگ کی۔ اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیوں کی آمد پر مہرلگ کی۔ اب آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیوں کوئم کرنے والا منام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ دونوں قراء توں کا قال ایک ہے، یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی معنی ہیں: نبیوں کوئم کے بعد سلسلہ نبوت بند ہے۔ چند تفاسیر طاحظہ ہوں:

ا:...إمام ابن جرير رحمه الله (متوفى ١٠٠٠هـ):

"ولكن رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح الأحد بعده اللي قيام الساعة."

ترجمہ:... ''لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النہ بین میں میعنی جس نے نبوت کوختم کردیا ، اوراس پرمبرلگادی ، پس آپ کے بعد میر قیامت تک کس کے لئے نبیس کھلے گی۔'' ۲:... إمام بغوی رحمہ اللہ (متوفی ۱۵ ھ):

"ختم الله به النبوة وقرأ ابن عامر وابن عاصم خاتم بفتح التا على الإسم، أى آخرهم، وقرأ الآخرون بكسر التا على الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتمهم ..... عن ابن عباس ان الله حكم ان لا نبى بعده."

(تغير معالم التربل ج: ۵ ص: ۲۱۸، مطبور ممر)

ترجمد:.. ' فاتم النبيين كامعنى يه ب كه الله تعالى في آپ ك ذريع نبوت كاسلسله بندكره ياب، ابن عامراورابن عاصم في نفتم ' ك ' تا' كوزَير كساتھ پرها ب، جس كامطلب آخرى نبى ب اور دوسرے قراء في ان كى زير پرهى ب، اس كامطلب ب كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نبيوں كے سلسله پر مبرلگا دى ب دائن عباس منى الله عنبه وسلم كر بعد مبرلگا دى ب دائن عباس منى الله عنبه وسلم ك بعد كوئى نبى نبيس ب الله عنبه وسلم ك بعد كوئى نبى نبيس ب الله عنبه وسلم ك بعد

٣٠:..علامه زفتر ي (متوني ٨ ٥٣ه):

"فإن قلت: كيف كان آخو الأنبياء وعيسى ينزل في آخو الزمان؟ قلت: معنى كونه آخر الأنبياء أنه لا ينبأ أحد بعده، وعيسى ممن نبئ قبله، وحين ينزل، ينزل عاملًا على شريعة محمد، مصليا إلى قبلته كأنه بعض أمّنه."

(تفيركثاف ج: ٣٠٠ ص: ٥٣٣)

ترجمه: "أكرتم كهوكه: حفرت محصلي القدملية وللم آخرى في كيے بوسكتے بيل جبكه حفرت عيسى عليه

السلام آخری زمانے میں نازل ہوں ہے؟ میں کہنا ہوں: آپ سلی اللہ عدیدوسلم کا آخری نبی ہون اس معنی میں ہے ہیں جو کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی شہنا یا جائے گا ، اور حضرت عیسی عدید السلام ان نبیوں میں سے ہیں جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں ، اور جب وہ نازل ہول گے تو شریعت جمری پر عمل کرنے والے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنے والے بن کر نازل ہول گے ، گویا وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فروشار کئے جا کیں گے۔"

٣:... إمام فخر الدين رازي رحمه الله (متوفى ٢٠١هـ):

"و خماتم النبيين و ذلك لأن النبى الذي يكون بعده نبى ان ترك شيئًا من النصيحة والبيان يستدركه من يأتي بعده، وأما من لا نبى بعده يكون أشفق على أمّته وأهدى لهم وأجدى، إذ هو كو الدلولده الذي ليس له غيره من أحد."

(تغییرکبیر ج:۴۵ ص:۸۸۱ مطبوعه بیروت)

ترجمہ:... "اس آیت میں خاتم النہین اس لئے فرمایا کہ جس ٹی کے بعد کوئی وُوسرا نی ہو، وہ اگر نفیجت اور تو نتیج شریعت میں کوئی سرچھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اس سرکو بچرا کردیتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو، تو وہ اپنی اُمت پراڑ حد شفیق ہوتا ہے، اور اس کوزیدہ واضح ہدایت دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے والد کی ہوتی ہے جوالیے بینے کا باب ہو، جس کا وئی وسر پرست اس کے سواکوئی وُ وسرانہ ہو۔ " کانہ علامہ بیضا وی رحمہ اللہ (متو فی 10 کے ۔):

"و آخرهم الذي ختمهم أو ختموا به ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده لأنه إذا نزل كان على دينه."

ترجمہ: '' اور آپ سلی القدعلیہ وسلم نبیوں میں سب سے آخری ٹی بین کہ آپ سلی القدعدیہ وسلم نے نبیوں کے آئے سے وہ مہر کئے گئے ہیں۔ اورغیسی علیہ السلام کا آپ سلی القدعلیہ وسلم کے آئے سے وہ مہر کئے گئے ہیں۔ اورغیسی علیہ السلام کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہونا ، اس میں کوئی نقص نبیں ہے ، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گئو وہ آپ کی شریعت پر عامل ہوں گے۔''

٢: ..علامه في رحمه الله (متوفي ١٥٥٥):

"أى آخرهم يعنى لا ينبأ أحد بعده وعيسنى ممن نسى قبله وحين ينزل، ينزل عاملًا على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه بعض أمّنه ..... وتقويه قراءة ابن مسعود: وللكن نبيًّا ختم النبيين." (تغير دارك التزيل ج: ٣ من ٣٣٣ مطبور ممر) رولكن نبيًّا ختم النبيين." تيصلى الدعليه وكلم مب انبياء كآخريس بين، آپ صلى الدعبيه اللم ك بعدكوكى نياني

نہیں بنایا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل نبی بنائے گئے، جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت محمدی کے عال بن کرنازل ہوں گے، گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے ایک فر د ہوں گے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ کی قراءت میں یول ہے: لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، جس نے تمام نبیوں کی نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا ہے۔''

٤:... حافظ ابن كثير رحمه الله (متوفى ١٥٧٨ هـ):

"فهالمه الآية نص في انه لا نبي بعد، وإذ كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحراى لأن مقام الرِّسالة أخص من مقام النَّبوّة." (تَقْيرابنَ كَثِر جَ:٣ ص:٣٩٣ طَجْمُمُر)

ترجمہ:...' بیآیت اس بارے میں نص قطعی ہے کہ آپ صلی اندعلیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جب آپ صلی اندعلیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس تو بطریقِ اُولی کوئی رسول بھی نہیں، کیونکہ مقام رسالت، مقام نبوّت سے خاص ہے۔''

٨:..علامه جلال الدين محلى رحمه الله (متوفي ٨٦٨ه):

"بأن لَا نبي بعده، وإذا نزل السيّد عيسلي يحكم بشريعته."

(جلالين على بامش جمل ج:٣ ص:٢٠٨٨)

ترجمہ:...'' خاتم النہین کا مطلب ہیہ کہ آپ صلی امتدعلیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو وہ شریعت چمری کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔''

9:...إمام البندشاه ولى المتدمحدث دبلوى رحمه الله (متوفى ١١٥ه) لكهية بين:

د و لیکن پیغیبرخداست دمهر پیغیبران است."

ترجمه:... "اورليكن آپ الله كے پینمبراور تمام نبيوں كى مهر ہيں ـ''

اس کے بعد فوائد میں لکھتے ہیں:

(فخ الرحمل ص:٥٨٦ مطبوعه وبلي)

'' لعنی بعداز و ہے ہیج پیٹیبرنہ باشد''

"لین" مہر پیغیبرال" کا مطلب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغیبر نہیں ہوگا۔"

• ا:... حضرت شاه عبدالقا در رحمه الله (متونی • ۱۲۳ هه)'' خاتم النبیین'' کا ترجمه کرتے ہیں:

° و لیکن رسول ہے اللہ کا اور مہرسب نبیوں پر ۔''

'' موضح القرآن'' ك فوائد مين ال يربينوث لكصة بين:

"اور پیغیروں پرمبرے،ال کے بعد کوئی پیغیر نہیں، یہ بڑائی اس کوسب سے۔" (موضح القرآن)

### خاتم النبتين كالحيح مفهوم وه ہے جوقر آن وحديث سے ثابت ہے

سوال:...ایک بزرگ نے خاتم النبتین یالفظ خاتمیت کی تشریح کرتے ہوئے اکھا ہے:

''اسلام کو خاتم الا دیان کا اور پنجبراسلام کو خاتم الا نبیاء کا خطاب دیا گیا ہے۔خاتمیت کے دومعنے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کوئی چیز ناتص اور غیر کمل ہواور وہ رفتہ رفتہ کا ٹل ہوجائے، دُوسرے یہ کہ وہ چیز شافراط کی مدیر ہوشتفریط کی مدیر، بلکہ دونوں کے درمیان ہوجس کا نام اعتدال دونوں پائے جاتے ہیں۔ درمیان ہوجس کا نام اعتدال ہونوں پائے جاتے ہیں۔ یہ رسولی خداصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جس اس عالیشان محارت کی آخری! بنت ہوں جس کو گزشتہ انبیا بقیر کرتے آئے ہیں، یہ اسلام کے کمال کی طرف اشارہ ہے، ای طرح قرآن مجید جس ہے کہ فد ہب اسلام ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہے اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہو اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل اور متوسط طریقے کا نام ہو اور مسلمانوں کی قوم ایک معتدل آوم ہیدا کی گئی ہے، اس سے اسلام کے اعتدال کا جبوت ماتا ہے۔ ''کیا خاتم انتہین کا میں منہوم سے کہ فرقوں کا اس پر اتفاق ہے؟ را ہنمائی فرما کرمنون فرماویں۔

جواب: "فاتم الانبیاء "كاوبی مفہوم ہے جو قرآن وحدیث کے قطعی نصوص ہے تابت اوراً مت كامتواتر اورا جما كی عقیدہ ہے ہے كہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی ہے ہو تکات بیان كرسكتا ہے، ليكن اگران اللہ علی مطابق ہرسا حب علم نكات بیان كرسكتا ہے، ليكن اگران لكات ہے متواتر مفہوم اور متواتر عقید ہے گئی كی جائے ، توبیط اللہ وہم اور ایسے نكات مروود ہوں گے۔

### ختم نبوت اور إجرائے نبوت سے متعلق شبہات کا جواب

سوال:... بخدمت جناب مولانامفتی احمد الرحمٰن صاحب ، مولانا محمد یوسف لدهیا نوی اور ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر کراچی۔
نہایت مؤد ہانداور عاجز اندالتماس ہے کہ خاکسار کی دیریندا مجھن قرآن پاک کی روشن میں حل کر کے ممنون فرما کیں ، قبل
ازیں ۳۵ سرحضرات سے رجوع کر چکا ہوں ، تسلی بخش جواب نہیں ملاء آپ رحمۃ للعالمین صلی انتدعلیہ وسلم کے صدقے میں ایساند کرنا۔
سوال انہ آیت مبارکہ ۴۰ / ۳۳ سورہ احزاب کی روشنی میں حضرت محمصلی التدعلیہ وسلم کو کب ہے لیمن کس وقت سے خاتم النبہین تشکیم کیا جائے ؟

آیا: قبل پیدائش حضرت آ دم علیه السلام؟ یا حضور صلی الله علیه وسلم کی پیدائش مبارک ہے؟ یا آیت ۲۰ ۳۳ خاتم النہین کے نزول کے وقت ہے؟ یا جضور صلی الله علیه وسلم کی و فات کے بعد ہے؟

جس وقت یامقام مبارک سے حضور کا خاتم النبین ہونا قرآن کریم سے ثابت کریں گے، ای وقت مبارک یامقام مبارک سے حضور کا خاتم النبین ہوناتسلیم ہوگا ،اورای وقت یامقام سے وئی الہی کا انقطاع تا قیامت تسلیم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) "وَلْــكِنُ رُّسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النَّبِيِّنَ" (الأحزاب: ٣٠). وكوله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيّين مما نطق به الكتاب وصدعت به السُّنَّة وأجمعت عليه الأُمَّة فيكفر مدعى خلافه .... الخ. (رُوح المعاني ح: ٢٢ ص: ٣٩، طبع بيروت).

سوال: ۴ن... آیت مبارکه ۱۱۱ و ۱۲۱ ۲ موره ایافت میں شیطان مردود کے لئے دود قعہ وتی کالفظ" یہ و حسی 'اور ''لیب و حسون'' آیا ہے، تمام است کا خیر ہے ایمان وا تفاق ہے کہ شیطانی وتی بغیر انقطاع تا قیامت جاری وساری رہے گی بیکن رہائی وی النقطاع تا قیامت جاری وساری رہے گی بیکن رہائی وی کا انقطاع تا قیامت رہے گا ، یعنی رحم نی بنداور شیطانی وتی تا قیامت جاری ہے، کیا ایک تفسیر سے قرآن کی مالمگیر تعلیم میں کوئی تفعاد اور تعارف تو نبیس بیدا ہوگا؟ کیا انقطاع شیط نی وئی کا موجب رحمت ہدایت وراحت ہوگا ، یا رحمانی وئی کا ؟

سوال: سونی اب و نیا کے کل فداہب میں وحی ابنی مبارک کا انقطاع تا قیامت تشہیم کیا جاتا ہے، یہود اول و میسا ئیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں میں وحی البی مبارک بند ہے، اگر کوئی ہر بخت سے کہدد ہے کہ وحی مبارک ابنی جاری ہے تو فورا کا فر ہوجا تا ہے، موجودہ تنسیرات میں ہم کوابیای ماتا ہے، اب جبکہ انقطاع وحی کاعقبیدہ تا قیامت تشکیم ہے تو سے ویزی ک شناخت کیا ہے؟

سوال: ٣٠:...ارشادبارى توى كى بكه: "وَلَا تَسفَسرُ قُواً" يَعَى فَرَقَد بندى كَفَروضلالت ب،اس كے باوجودفرقد بندى كو كون بول كيا بوا ہے؟ يعنى كفر كيوں كمايا جار ہا ہے جبكہ كوئى تكيف بھى نہيں ہے؟ خداور سول اور كتاب موجود ہيں ، يہ تينوں فرقد بندى سے بيزار ہيں ،ارشاد ہرى تعالى ہے: "هُوَ اللّهِ فَ خَلَقَتُكُمْ فَمِن كُمْ كَافِو وَمِنكُمْ مُوْمِن" ٢ / ١٣ / ١١ ،اور: "وَلَا تَكُونُوا مِنَ اللّهُ مُنْ مِن اللّه بُدن فَرَقُوا دِيْهُ لَهُ . " (الروم: ٣١) آج بم على عدولت ايك مسجد هيں ،ايك امام كے يجھے نماز ادا كرئے كورس رہے ہيں ،اوراسلاى آئين كورس ۔

سوال: 2:... قرآن پاک ہے تابت ہے کہ مؤمن کے پاس کفر بالکل نہیں ہوتا، اس کے باوجود مسلمانوں لیعنی خدا اور رسوں کے مدوں نے ایک دوسر کے گھا گو و پکا کا فرقر اردے رکھا ہے، جبکہ مؤمن کے پاس کفر نہیں ہوتا، توان معائے دین نے کفر کے نتو ہے لگا کر باہم کفر کیوں تقییم کیا اور دہ کفر کہاں ہے حاصل کیا ہے؟ اسلام اور کفر تو متعنا دہیں، اور کل فرقے برخلاف تعلیم عالمگیر کتاب اپنی جگہ ڈ نے ہوئے ہیں، یہ کفر کہاں ہے درآ مد کیا گیا ہے؟ اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا لائسنس کس فرقے کے پاس ہے؟ قرآن پاک ہی جگہ ڈ نے ہوئے ہیں، یہ کفر کہاں ہے درآ مد کیا گیا ہے؟ اور کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا لائسنس کس فرقے کے پاس ہے؟ قرآن پاک ہے نتا ندہی کریں، نہایت مہر بانی ہوگی، اس گنہگار کے کل پانچ سوال ہیں، از راہ شفقت صدقہ رحمت للعالمین کا مرف قرآن پاک ہے حوالہ ودلیل دے کر جواب ہے متنفیض فر ما تمیں، کیونکہ خدا کا کلام خطا ہے پاک ہے، کمی بڑے سے بڑے عالم کا کلام خطا ہے کہا گئر ارنہیں و یا جاسکتا، والسلام۔

رانا عبدالتا ار، لاہوں۔

جواب:... جناب سائل نے اپنے تمہیری خطامیں لکھا ہے کہ بل ازیں پیٹیتیں حضرات سے رجوع کر بھے ہیں ، گرتسلی بخش جواب نہیں ملا ، سوالوں کے جواب سے پہلے اس ضمن میں ان کی ضدمت میں دوگز ارشیں کرنا جا بتا ہوں:

ا:...ایک بید کہ سوالات وشہات کا سیحے و معقول جواب ویٹا تو علائے اُمت کی ڈ مدداری ہے، لیکن کسی کے دل میں بات ڈال
دینا، ورا سے اطمیبتان وتسلی ولا دیناان کی قدرت سے خارج ہے اور وہ اس کے مکلف بھی نہیں، کسی کے دل کو بلیٹ دینا صرف القد تعالی
کے قبضہ کمدرت میں ہے، اس نا کارہ نے اپنی بساط کے مطابق خلوص و ہمدردی سے جناب سائل کے شبہات اور غلط فہمیوں کو وُ ور
کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا کوئی شبہ تل نہ ہوا ہو تو وہ بار ورجوع فر ماسکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدانخو استہ اطمیبنان وتسلی نہ ہوتو

بہرحال اگر جناب سائل کا مقصد واقعی اپے شبہات کو دُور کرنا ہے تو مجھے تو قع ہے کہ اِن شاءاللہ العزیز ان کوان جوابات سے شفا ہوجائے گی ،اور آئند وانہیں کسی اور کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں رہے گی ،اورا گران کا بیمقصد ہی نہیں تو بیتو تع رکھنا بھی بے کارہے، بہرحال اپنا فرض اوا کرنے کی غرض ہے ان کے یانچ سوالوں کا جواب بالتر تہیب پیش خدمت ہے۔

ترجمہ: "، بنواسرائیل کی سیاست انبیائے کرام علیہم السلام فرماتے نتھے، جب ایک نبی کا انتقال موجاتا تودوسرانی اس کی جگہ لیتا، اور میرے بعد کوئی نبی نبیس۔"

اک مضمون کی دوسو ہے زاکد متواتر احادیث موجود ہیں، اور بیاسلام کاقطعی عقیدہ ہے، چٹانچے مرزا نلام احمد قادیاتی ازالہ اوہام (خورد ص:۵۷۷) پیس لکھتے ہیں:

" بريك دا تاسجه سكتا ب كدا كرخدائ تعالى صادق الوعد ب ادر جوا بيت خاتم النبيين مين وعده ديا كيا

ہے اور جوحد یٹول میں بتقری بیان کیا گیا ہے کہ اب جبرائیل کو بعد وفات رسول التد سلی القد علیہ وسلم ہمیشہ کے لئے وی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے، بیتمام ؛ تیس سجیح اور سج جیل تو پھرکو کی شخص بحثیبت رساست ہی رے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔'' (ازالہ اوہ م ص:۵۵۵، روحانی خزائن ج:۳ ص:۱۲)

الغرض آنخضرت صلی الله عدیه وسم کا خاتم النبیین ہونا اسلام کا ایسانطعی وبقینی عقیدہ ہے جوقر آن کریم ، احادیث متواترہ اور اجماع استے خارج کے خلاف عقیدہ رکھے کہ آنخضرت صلی اللہ عدیدہ سے ہاور جوخص اس کے خلاف عقیدہ رکھے کہ آنخضرت صلی اللہ عدیدہ سم کے بعد بھی کسی کونبوت مل سکتی ہے ، ایسا صحف با جماع امت کا فراور دائرۂ اسلام سے خارج ہے ، چنانچہ ملاعلی قدریؓ (م ۱۹۴۷ء) شرح فقدا کبر میں مکھتے ہیں :

"التحدي فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع." (شرح نتراكبر ص:٢٠٢)

ترجمہ: ... معجز ہ دکھانے کا دعوی ، دعوی نبوت کی فرع ہے ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالا جماع کفرے۔''

ر ہار کہ آیت خاتم النہین کی روشنی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوس وقت سے خاتم النہین تسمیم کیا جو ہے،اس کا جواب سے کیام البی میں تو ازل سے مقدرتھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انہیائے کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائیں گے،اور بیاکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی میں ہوجائے گی، آپ کے بعد سی شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی، وسلی اللہ علیہ عدیم میں ہوجائے گی، آپ کے بعد سی شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی، اللہ علیہ عدیم میں ہے:

"إِنِّي عِنْدَ اللهِ مَكُنُونَ بَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَةٍ." (مَثَلُوة ص: ٥١٣) ترجمه: "" بين الله مِنْوز آب وكل ترجمه: " بين الله مِنْوز آب وكل ترجمه: " دم عليه السلام مِنْوز آب وكل

مين تقيية

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النہ بین کی حیثیت ہے مبعوث ہونا اس وقت تجویز کیا جاچکا تھا جبکہ ابھی آ دم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہو کی تھی ، پھر جب تمام انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی باری پرتشریف لا چکے اور انبیائے کرام عیہم اسلام کی فہرست میں صرف ایک آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہ گیا تھا ، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النہین کی حیثیت ہے دُنیا میں مبعوث فرمایا ، چنہ نچے چین کی روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفرمایا :

"مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبُلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجُمَلَهُ إِلّا مَوْضِعَ لَبِئَةٍ مِنْ زَوَايَاهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَا وُضِعَتُ هَاذِهِ اللَّبِنَةُ مِنْ زَوَايَةٍ مِنْ زَوَايَةٍ مِنْ زَوَايَةٍ فَلُنتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُنتُ أَنَا سَدَدُتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِيَ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةِ، جَنْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، خُتِمَ بِي الرَّسُلُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَةِ، جِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللَّبِنَةِ، حِنْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ اللّسَلَامُ."

ترجمہ: " میری اور جھ سے پہنے انبیائے کرام کی مثال ایک ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل سیار کیا ، مگر اس کے کونے میں ایک این کی جگہ چھوڑ دی ، پس لوگ اس محل کے گروگھو منے نگے اور اس کی خوبھورٹی پرعش عش کرنے گئے ، اور کہنے گئے کہ بیا ایک این بھی کیوں نہ لگا دی گئی ، فر ، یا: پس میں وہ آخری این موں اور میں فاتم النہین ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ پس میں نے اس ایک این کی جگہ پر کردی ، جھے پری رسولوں کا سلسلہ ختم کردیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس اس این کی جگہ میں ہوں ، میل ہوں ، میل ہوں اور جھی پررسولوں کا سلسلہ ختم کردیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس اس این کی جگہ میں ہوں ، میں نے آگرا نبیائے کرام علیم السلام کے سلسلہ کوختم کردیا گیا۔ ا

اورامت کوآ مخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے فاتم النہ بین ہونے کاعلم اس وقت ہوا جب کہ قرآن کریم اورا حاویث نبویہ میں سیا علمان فر ما یا گیا کہ آپ خاتم النہ بین ہیں۔ اس تفصیل ہے واضح ہوا کہ آنخضرت صلی التدعیہ وسلم کے خاتم النہ بین کی حیثیت ہے وُنیا میں شریف لانے کا فیصلہ تو حضرت آ وم علیہ السلام کی تخلیق ہے قبل شہم کیا جائے گا ، کیونکہ یہ فیصلہ از ل بی ہے ہو چکا تھا کہ آپ صلی التدعیہ وسلم کا اسم کرا می انبیائے کرام علیہم السلام کی فہرست میں سب ہے آخر میں ہے ، اور آپ صلی التدعلیہ وسلم کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی ، اور اس وُنیا میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا ، اور اُمت کو آپ صلی التدعیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا ، اور اُمت کو آپ صلی التدعیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا ، اور اُمت کو آپ صلی التدعیہ وسلم کی بعثت سے شلیم کیا جائے گا ، اور اُمت اُن بین اور آخری نی ہونے کا علم اس وقت ہوا جب قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں اس کا خاتم اُن بین اور آخری نبی ہونے کا علم اس وقت ہوا جب قرآن کریم میں اور احادیث نبویہ میں ایک اعلیٰ واظہار فر مایا گیا۔

۲:...سوال نمبر: ۲ میں وتی شیط نی سے متعلق جن آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، ان میں '' وتی' سے مراد وہ شیطانی شبہات و
وساول ہیں جودین تن سے برگشتہ کرنے کے لئے شیطان اپنے دوستوں کے دلول میں القا کرتا ہے، گویا شیطانی القا کو '' بیوون' سے
تجبیر کیا گیا ہے، اور القائے شیطانی کے مقابلہ میں القائے رحمانی ہے، جس کی کئی شکلیں ہیں، مثلاً الہام، کشف، تحدیث اور وتی نبوت۔
وتی نبوت کے علاوہ الہام و کشف وغیرہ حضرات اولیاء اللہ کو بھی ہوتے ہیں اور ان کا سلسدہ قیامت تک جاری ہے، لیکن '' وتی نبوت'
چونکہ حضرات اغیائے کرام میہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے اور نبوت کا سلسلہ حضور صلی القد عدید وسلم پرختم ہو چکا ہے، اس لئے وتی نبوت
کا دروازہ حضرت خاتم النبیین صلی المدعلیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے، چنانچہ حدیث میں ہے:

'إِنَّ الرِّسَالَة وَالنَّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتُ فَلَا رَسُولَ بَعَدِى وَلَا نَسَىُ' (الجَامِع الصغير ج: الس: ٨٠) ترجمه:...ُ رسالت ونبوت بند ہو چکی پس نہ کوئی رسول ہوگامیرے بعد اور نہ نبی۔''

مرزاغلام احمد قادياني از الهاومام خور د (ص: ۲۱۱) يس لكصة جي:

'' رسول کوعلم دین بتوسط جمرائیل ملتا ہے اور باب نزول جمرائیل به پیرایهٔ وحی رسالت مسدوو ہے اور بیہ بات خود منتنج ہے کہ رسول تو آ و ہے گرسلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔''(ازالہ اوہم ص:۲۱ ک، روحانی خزائن ن:۳۱ ص:۵۱۱) ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

'' رسول کی حقیقت اور ، ہیئت میں میامر داخل ہے کہ وینی علوم کو بذر بعیہ جبرائیل حاصل کرے اور

ابھی ٹابت ہو چکاہے کہ اب وٹی رسالت تابقیامت منقطع ہے۔''

(ازالهاومام ص: ۱۲۴، روصانی فرائن ج: ۳ ص: ۲۳۳)

ايك اورجگه لكھتے ہیں:

'' حسب تصریح قر آن کریم ، رسول اس کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقا کد دین ، جبرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں ، لیکن وحی نبوت برتو تیرہ سو برس سے مبرلگ گئی ہے۔''

(ازالهاویام ص:۵۳۴مروهانی شزائن ج:۳ ص:۸۸۷)

چونکہ وتی نبوت صرف انبیائے کرام میہم انسلام کو ہوسکتی ہے اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا درواز ہ بند ہو چکا ہے، اس لئے ملت اسلامیہ کا اس پراتف ق اوراجماع ہے کہ جو تحض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا دعوی کرے وہ مرتد اور خارج از اسلام ہے، چنانچہ قاضی عیاض القرطبی المالکی (م: ۳۳۵ ہ) اپنی مشہور کتاب'' الشفا بہتع بیف حقوق المصطفی صلی امتہ علیہ وسلم'' میں لکھتے ہیں:

"وكذالك من ادعى نبوة احد مع نبينا صلى الله عليه وسلم او بعده ..... او من ادعى النبوة لنفسه او جوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها ..... وكذالك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة ..... فهو لاء كلهم كفار مكذبون للنبى صلى الله عليه وسلم، لأنه اخبر صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين لا نبى بعده ، واخبر عن الله تعالى انه خاتم النبيين وانه ارسل الى كافة للناس واجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلا شك في كفر هو لاء الطوائف كلها قطعا اجماعًا وسمعًا."

ترجمہ:... "ای طرح و وقت کی کافر ہے جو ہمارے نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کی نبوت کا قائل ہو ۔.... یا نو داپ تق بیل نبوت کا دعویٰ کرے ، یا اس کا قائل ہو کہ نبوت کا حاصل کرنا اور صفائے قلب کے ذریعہ نبوت کے مرتبہ تک پینچنا ممکن ہے ... . اور ای طرح جو قت پیدوئی کرے کہ اے وی ہوتی ہے اگر چہ نبوت کا دعوی نہ کرے ۔.... پس پیسب لوگ کا فر ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلہ یب کرتے ہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلہ یب کرتے ہیں کیونکہ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلہ یب کرتے ہیں کیونکہ آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ، آپ کے بعد کوئی نبی ہوگا اور آپ نے البہ تعیہ وسلم می کی طرف ہے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں اور یہ کہ ایس سلی اللہ علیہ وسلم تمام اللہ اور کی طرف میوث کئے گئے ہیں اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کہ اس کیام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور یہ کہ اس کا ظاہری مغبوم ہی مراد ہے ، پس اس بات ہیں کوئی شک نہیں کے قر آن و کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور یہ کہ اس کا ظاہری مغبوم ہی مراد ہے ، پس اس بات ہیں کوئی شک نہیں کے قر آن و صف نہ اور ایجاع امت کی روے نہ کورہ بالاگروہ قطعاً کا فراور مرتبہ ہیں۔"

الغرض نصوص قطعیہ کی بناپر' وحی نبوت' کا دروازہ تو بند ہے اوراس کا مدعی کا فرادرزند لیں ہے، البتہ کشف والہام اور مبشرات کا دروازہ کھلا ہے، پس سائل کا یہ کہنا کہ:'' جب شیطانی وحی جاری ہے تو ضروری ہے کہ رحمانی وحی بھی جاری ہو۔''اگر رحمانی وحی سے اس کی مراد کشف والہ، م اور مبشرات ہیں تو اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ ان کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے، لہٰذا اس کو بند کہن ہی فلط ہے، البتہ ان چیز ول کو' وحی' کے لفظ سے تعبیر کرنا ورست نہیں، کیونکہ وحی کا لفظ جب مطلق بولا جائے تو اس سے وحی نبوت مراد ہو کتی ہے، اورا گرمندرجہ بالافقر سے سائل کا مدعا ہے کہ' وحی نبوت' جاری ہے تو اس کا بی قیاس چندوجوہ سے باطل ہے۔

اول:...اس کے کہ اسلامی عقائد کا ثبوت نصوص قطعیہ ہے ہوا کرتا ہے، قیاس آرائی سے اسلامی عقائد ٹابت نہیں ہوا کرتے ،اور سائل محض اپنے قیاس ہے' وہی نبوت' کے جاری ہونے کا عقیدہ ٹابت کرنا جا بتا ہے۔

ووم:... بیکداس کا بیرقیاس کتاب وسنت کے نصوص قطعیداور اجماع امت کے خلاف ہے اور قیاس بمقابلہ نص کے باطل ہے بمض اپنے قیاس کے ذریعے نصوص قطعیہ کوتوڑ ناکسی مدی اسلام کا کا منہیں ہوسکتا۔

شفائے قاضی عیاض میں ہے:

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب او خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به، مجمعًا على حمله على ظاهره." (ج:٢ ص:٢٣٧)

ترجمہ:.. ''اور اسی طرح ہراس خفس کے کافر ہونے پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی کسی نفس کو توڑے یا ایک صدیث میں تخصیص کرے جو تطعی اجماع کے ذریعہ منقول ہو، اور اس کے ظاہر منہوم کے مراد ہوتے پراجماع ہو۔''

تعلم خداوندی کے مقابلہ میں قیاس سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا، جب حق تعالی شانہ نے اس کو تھم دیا کہ وہ آ دم کو تجدہ کر سے، تواس نے بید کہ کر راس تھم کور دکر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور افضل کا مفضول کے آئے جھکنا خلاف تھمت ہے، تحض شبہات وسادی اور برخود فعط قیاس کے ذریعہ کتاب وسنت کے نصوص کور دکر نا ابلیس تعین کا کام ہے، اور یہی خیالات و وسادی وہ شیط نی وی ہے جس کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے۔

ایک مؤمن کی شان ہے کہ جب اس کے سامنے خدا اور رسول کا کوئی تھم آئے تو فوراً گردن اس کے آگے جھک جائے اور وہ عقل وقیاس کی ساری منطق بھول جائے ، پس جب خدا ورسول اعلان فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں ، آپ صلی القہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ورسالت اور وحی نبوت کا درواز ہ بند ہے اور اس عقیدے پر پوری امت کا اجماع ہے تو اس کے مقابلہ میں کوئی قیاس اور منطق قابل تبول نہیں۔

سوم :...اس سے بھی قطع نظر سیجے تو یہ قیاس بذات خود بھی ندط ہے کہ'' جب شیط نی وتی جاری ہے تو رضانی وتی بھی جاری ہونی چاہئے ۔'' کیونکہ یہ بات تو قریباً ہر محض جانتا ہے کہ شیطانی وتی ہر وفت جاری رہتی ہے،اور کوئی لمحہ ایسانہیں گزرتا کہ شیطان لوگوں کو غلط شہبات و وساوس نہ ڈ النا ہو۔ پس اگر شیط نی وتی کے جاری ہونے سے وتی نبوت کا جاری رہنا بھی لازم آتا ہے تو ضروری ہے کہ جس

طرح شیطانی و حی تندسل کے ساتھ جاری ہے ، ای طرح و وی نبونت بھی ہر مید جاری رہ کر ہے ، ورایک ایر بھی ایسا نہ گزرے جس میں ہی جو نبوت کا انقطاح ہو گیا ہو، اور چونکہ وی نبوت نے انہا ہے کر ام پیہم اسا، م و ہوتی ہے و و می نبوت کے با انقصاح و بری رہنے کے لئے یہ ہی یا زم ہوگا کہ ہروفت کوئی نہ کوئی نہی کوئی ہیں م ، جو و رہا کر ہے ، گویا حضرت آوم سیدا سلام ہے لے کر حضرت مجد رسول المقصلی اللہ علیہ وسلم تک اور آنحضرت صلی المقد ملیدو سلم ہے گئے رہ باتک جاتیا زہ نہ کر راہے س سالیک ایک ایک ایم کے بی کا وجو و تسلیم کرن ہوگا ، عبرا خیاں ہے کہ دئیا کا کوئی عاقل بھی اس کا تھی تھی ہو و دن ہو سائل بھی س و تسلیم نہیں کریں گے ، ہیں جب خو و سائل بھی میرا خیاں ہے کہ دئیا کا کوئی عاقل بھی اس کا تھی نہیں تو اس ہو و و دن ہو تا ہے کہ ان کا ایہ تی س جب خو و سائل بھی اسے قابل کے کہ بیاں جب خو و سائل بھی اسے قبل سے تھی نہیں تو اس ہے و و سائل بھی سے میں قطعا فی طاہے۔

چہرہ: بیقای ایک اورا متبارت بھی ہیں ہے کوئد مائل نے بیفرض کریا ہے کہ وہی شیطانی کا تو اُکر نے کے نے وہی فیون کی ہوتا ضروری ہے، اور طاہر ہے کہ شیطان کے وس ول ہفر و بشرکوا تے ہیں، پس ل زم ہوگا کہ ان کا تو اگر نے کے ہے ہر فرو بشرکوا تے ہیں، پس ل زم ہوگا کہ ان کا تو اگر نے کے ہے ہر فرو بشرکوا تے ہیں۔ پس قر آن کریم نے فرمایا ہے کہ شیطان ان کو وق فرو بشرکوا ہے، ن پر تو وی نبوت ہوا کر ہونی ہو ہے تا کہ وہ وی شیطان کا مقابلہ کر سیس، پس سائل کے قیاس سے ل زم آ ہے گا کہ ہفر و بشر نبی ہوا کر ہے اور ہر خض پر وی نبوت نازل ہوا کر ہے، خصوصاً عار و فہر پر تو ضرور نازل ہوا کر ہے اور اگر ہے کہ ہوا کہ ہفرو بشرخی ہوا کر ہے اور ہر خص پر وی نبوت کا زال ہوا کر ہے، خصوصاً عار و فہر اور انسانی، شیریانی وس وس کا تو اگر کے ہے نبی کوئی کی وی کی کوئی کے میں موری نبیس تو ہم کہیں گے کہ وی نبیس کہ بوری ہونا بھی ضرور کی نبیس، بلکہ تم م انسانیت مجدر سول التوسلی وی کی طرف رجوع کر کے شیطانی وجی کا تو اُز کر عتی ہے، اس میں نہوں کوئی تغیر آ یا ہے اور شیطانی وی کہیں پیرہ ہوئی ہے، اور جب محمد رسول التوسلی التوسلی مقابلہ میں اُن وی محمدی' کیوں کافی نہیں؟ اور کسی نی وی کی سیار ورت رہ وی تھی۔

ای تقریرے سائل کا پیشہ بھی غادہ ہوتا ہے کہ 'وی رحمانی تو رحمت ہو وہ کیوں بند ہوگئی؟'' کیونکہ جب' وی تحمیک'
کیشکل بین اس احت کواکیہ کامل ویکس رحمت ، مقد تحالی نے مرحمت فرمادی ہے اور پیکامل ویکس رحمت احمت کے پاس موجود ہو وہ
قیا مت تک قائم ووائم رہے گی ، پیرحمت احمت ہے نہ ہم منقطع ہوئی ، نہ آئندہ منقطع ہوگی ، قرسائل کومز پدکون می رحمت ورکار ہے جس
کے بہتر ہونے کو وہ انقطاع رحمت ہے تجبیر کرتا ہے ، یہ س قد رکفران خمت ہے کہ'' وق تحمیک'' کورحمت نہ بجھا جانے ، یااس کامل و کھمل
رحمت پر فناعت نہ کی جائے ، اور اس کوکائی نہ بجھ جائے ، بلکہ ہر کس ونا کس اس کی ہوں کرے کہ '' وہی نبوت'' کی فعت براہ راست اس
کومنی جائے ، اگر خدانخو استہ '' وی محمدی'' ونیا ہے نا پید ہوگئی ، یااس بین کوئی ردو بدل ہوگی ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہتی ، تب تو یہ
کہنا تھے جو جہ کہ اس احت کو '' کی ضرورت ہے ، یو یہ یہ اس میں کوئی ردو بدل ہوگی ہوتا کہ وہ لائق استفادہ نہ رہتی ، تب تو یہ
نے امک کو یہ نوت کو اس مت کو '' کی ضرورت ہے ، یو یہ یہ اس میں کوئی ردو بدل ہوگی ہوتا کہ وہ والیا ، اس احت کو 'وی نبوت''
کے احمال ویں اور اتمام فیت کا اعلان فرما دیا ہے اور قیامت کے سئے وہ محمدی کی حفاظت کا ذر مہنو و لے لیا ، اس احت کو 'وی نبوت'' کی جو رہ کہنا تھوں کو کہنی تو جاس کند کی طرف میندوں کر انا جاتا ہوں کہ 'وی گھری'' کے بعد اگر ' وی نبوت'' کی جو رہ کہنا تھوں کو کہن کے جو اس کندی کی طرف میندوں کر انا جاتا ہوں کہ 'وی گھری'' کے بعد اگر ' وی نبوت'' کا جاری رہنا عقدا تھی لے ہاں گئے کہ آخضرت صلی احمد عدید وسم کے بعد اگر '' وی نبوت'' کو جاری فرض کیا جائے تو

سوال ہوگا كہ يہ بعدى وتى، وتى محدى سے اكمل ہوگى يا. س كمتا بديل ، تفس ہوگى؟ كيل صورت يين "وتى محرى" كا ، تفس ہوتا ، زم آتا ہے اور بيا علان خدائے بزرگ و برتر"اليو ه اكملت لكم ديسكم و اتممت عليكم نعمتى" كے خلاف ہے۔

اوراگر بعد کی وی، وی محری کے مقابلہ میں ناتھ ہوتو کامل کے ہوت ہوئے ناتش کی کیا ضروت رہ باتی ہے؟ کامل ک موجودگی میں ناتھ کو بھیجنا ضاف حکمت اور کارعبث ہے جوئی تد لی شانہ ہے جی میں مقد محال ہے، اس سے بیمکن ہی تبیس کے تخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے بعد کسی کو منصب نبوت عطا کیا جا اور اس پر وی نبوت نازل کی جائے، اس سے جیمکن ہی تبیس کے اس مالی صاحب اف الف تحیہ وسلام ) کے پاس '' وی محمدی'' کی شکل میں کامل اور کمل اور کائی وش فی رحمت موجود ہے، جو اس امت کے ساتھ اب تک الف تحیہ وسلام ) کے پاس '' محمد کو کافی نبیس ہمجھتا بلکہ کسی اور '' وی میں مرس کرداں ہاس کا منشاس کے سوا پھی نبیس کہ اس اسلام کے کامل و کمل اور '' وی محمدی'' کے کافی وشافی ہونے پر ایمان نبیس رکھتا، انصاف کیا جائے کہ کیا ہے تخص کے نئے امت محمد سے اللہ علیہ و سلم دسو لا کی صفول میں کوئی جگہ ہوگئی ہوئے بر ایمان نبیس رکھتا، انصاف کیا جائے کہ معلیہ و سلم دسو لا کو منظوں میں کوئی جگہ ہوگئی ہوئی و سالم دیسا و بمحمد صلی اللہ علیہ و سلم دسو لا و نبیا'' کا قائل ہے؟

سان بہنا ہے ہندوؤں ،عیسائیوں ، یہودیوں اور مسلم نوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کہ کے بیتا ٹرویے کی کوشش ک ہے کہ جس طرح دیگر فداہب باطلہ کی طرف سے انقطاع وحی کا دعوی غلط ہے ، ای طرح مسلم نوں کا بیدوعوی بھی غلط ہے کہ محمد رسول متد صلی املاعت بیات ہے گئے میں اسلامی عقیدہ بھی اس مسلی املاعت بیا ہے ، گویا سائل کی نظر میں اسلامی عقیدہ بھی اس طرح باطل ہے جس طرح ہنودوی بہوداور نصاری کا عقیدہ باطل ہے ، نعوذیا بند!

اوپرسوال نمبردو کے جواب میں جو بڑھ کھا گیا ہے جوشخص اس پرغور کرے گا ، بشرطیکہ حق تعالی نے اسے فہم وبصیرت کا بہجھ بھی حصد عط فر مایا ہو،اسے صاف نظراً نے گا کہ اسلام کا یہ دعوی کہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے بعد'' وحی نبوت'' کا درواز ہ بند ہے ، با کل صحیح اور بچاہے الیکن دیگر نداہب ایسادوی کرنے کے می زنبیں اوراس کی متعدد وجوہ ہیں:

ایک: .. یہ کر شند انبیائے کرام عیبہم اسلام میں ہے کسی نے یہ دووی نیس کیا کہ وہ '' آخری نبی' بیں ،اور یہ کہ ان کے بعد نبوت اور وحی نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے، جگہ انبیاء گزشتہ میں ہے ہ نبی اپنے بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دیت رہ ب ، چنانچہ انبیائے بی اسرائیل کے سلسے کے آخری نبی حصر سے علیہ السلہ مبھی اپنے بعد ایک عظیم اش ن رسول کے مبعوث ہونے کی خوشخبری سنا دہ جی ا

"واذَ قَالَ عِيْسَى بُنُ مَوْيَمْ يَا بِنِي السَّوَآئِيلَ انَّىُ رَسُّولُ الله النِّكُم مُّصَدِّقًا لَمَا بَيْنَ يَذَيُّ مِن التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يُأْتِنَى مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ احْمَدُ."

(القف: ٢)

ت حد " " محد عسم عدم في المحد على المُّمَةُ المُحمَدُ على المحد الم

ترجمہ:..'' اور جب تیسی بن مریم نے کہ اے بنی اسرائیل! میں تمہدری طرف ابند کا رسول ہوں ، تقمد لیق کرتا ہوں جومیرے سامنے تو رات ہے اور خوشنجری دیتا ہوں ایک رسول کی جومیرے بعد آئے گا اس کا نام احمدہے۔'' یہ تو قر آن کریم کاصا وق ومصدوق بیان ہے، جبکہ موجودہ ہائبل میں بھی اس کے محرف دمبدل ہوئے کے ہا وجود اس بٹارت کی تصدیق موجود ہے، ملاحظہ فر ماہیئے:

الف: ... أوريس باپ سے درخواست كروں گاتو وہ تمہيں دوسرا مددگار بخشے گاجوابدتك تمبارے ساتھ رہے گا۔''

ب: " بیستم سے پی کہنا ہول کہ میرا جانا تمبارے لئے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدوگار تمبارے پاس بھیج دول گا، اور وہ آگر ڈینا کو گناہ اور گارتمبارے پاس بھیج دول گا، اور وہ آگر ڈینا کو گناہ اور استبازی اور عدالت کے بارے میں قصور دار تھبرائے گا۔"

راستبازی اور عدالت کے بارے میں قصور دار تھبرائے گا۔"

ن: " بجھے تم سے اور بھی بہت ی ہاتیں کہن ہے ، مگراب تم ان کی برواشت نہیں کر سکتے ، لیکن جب وہ لین ہے نے کا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا ،اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گالیکن جو کچھ سنے گا وہ کی کا دوئی کے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، وہ میراجل فل ہر کرے گا۔'' (یوجن: ۱۲،۱۲،۱۲)

وز... نیس نے بید باتیں تمہارے ساتھ رہ کرتم سے کہیں ، لیکن مددگار یعنی روح القدی جے باپ میرے نام سے بھیچ گا ، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو پچھیں نے تم سے کہا ہے وہ سبتہ بیں یا دولائے گا۔ "کام سے بھیچ گا ، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو پچھیں نے تم سے کہا ہے وہ سبتہ بیں یا دولائے گا۔ "گا۔"

ہ: ''لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، لیعنی سچائی کا روح جو باپ سے صاور ہوتا ہے ، تو وہ میری گواہی دے گا۔''

بائبل کے ان فقرات میں جس' مددگار' اور' سپائی کی روح'' کے آنے کی خوشنجری دی گئی ہے اس سے آنخضرت مسلی الندعلیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے، گویاعیسلی علیہ اسلام اپنے بعد ایک عظیم انشان رسول کے مبعوث کئے جانے کا اعلان کر رہے ہیں جو خاتم النبین ہوگا ،اور'' ابدتک تمہارے ساتھ رہے گا۔''

لیکن حضرت خاتم النہ بین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے گزشتہ انبیاء کی طرح اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی خوشنجری نبیس دی، بلکہ صاف صاف اعلان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی میں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبیبیں ہوگا: ''اَنَا آخِوُ الْأَنْبِیَاءِ وَ أَنْنَهُمْ آخِوُ الْاُهُمِہے۔''
(ابن ماجہ ص: ۲۹۷)

ترجمه:... أوريس آخرى أي بول اورتم آخرى امت بول اورتم آخرى امت بول اورخم آخرى امت بول اورخم الأجمع بيل اعلان فرمايا:
"أَيُّهَا النَّاسُ! أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بُعَدِي وَلَا أُمَّةً بَعُدَّكُمُ."

(جمع الزوائد ج:۸ ص:۳۲۳ مطبع دارالکتاب بیروت) ترجمه:..." اے لوگو! بے شک میرے بعد کوئی نبی نبیس اور تمہارے بعد کوئی امت نبیس۔'' نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کواس سے بھی آگاہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسم کے بعد جو شخص نبوّت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے:

ترجمہ: ''میری امت میں تمیں جھوٹے ہول گے ان میں سے ہرایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالا تکہ میں آخری نبی ہوں ، میرے بعد کوئی نبی نبیس۔''

پس دیگر ندا ہب اگرانقطاع وحی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کا دعوی اپنے پیشواؤں کی تعلیم کے خلاف ہے، اور اہل اسلام اگریہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم خاتم النہ بین ہیں، آپ صلی املاعدیہ وسلم کے بعد نبوّت اور وحی نبوّت کا در واز ہ بندہ ہو ان کا دعویٰ قر آن اور ارشادات نبویہ کی روشن میں بالکل صحیح اور بجاہے۔

دوم: .. بیاکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے قبل جس قدرا نبیائے کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ان میں ہے کسی نبی کی اصل کتاب اوران کی صیح تعلیم وُنیامیں موجود نبیں رہی ، بلکہ دستنبر دز مانہ کی نذر ہوگئی۔

لیکن حضرت محمد رسول انته سلی الله علیه وسلم پرنازل شده کتاب کا ایک ایک شوشه اور آپ سلی الله علیه وسلم کی تعلیمات کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اس کتاب اور اس تعلیم پرایک لیحہ بھی ایسانہیں گزرا کہ وہ وُنیا ہے مفقود ہوگئی ہو، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

(الحجو: 9)

ترجمہ:... 'بشکہ ہم نے بی اس نفیجت نامے کو تازل کیا اور ہم خود بی اس کی حفاظت کریں گے۔'' اور زہ نہ قرآن کریم کے اس اعلان کی صدافت پر گواہ ہے کہ آئ تک قرآن کریم ہر تغیرے پاک ہے اور اسلام کے کئر سے کٹر دشمن بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پرمجبور ہیں اور اِن شاء القدر ہتی وُٹیا تک اس کی تعلیم دائم وقائم رہے گی۔

بیں جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کی اصل آس ٹی تعلیم باتی نہیں رہی تو ان ندا ہب کے پرستاروں کا انقطاع وتی کا دعویٰ بھی حرف غلط تھہر تا ہے، اور جب آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم کی کتاب اور آپ صلی ابقد عدیہ وسلم کی تعلیمات جوں کی توں محفوظ ہیں تو اہل اسلام کا بیدعویٰ بالکل بجااور درست ہے کہ آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم کے بعد انسانیت کسی نئی نبوت اور وتی نبوت کی مختاج نہیں۔

سوم :... یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیائے کرام علیہم السل مخصوص قوم وخاص وقت اور خاص عداقے اور خطے کے مبعوث کئے جاتے تھے، کین اللہ تق لی نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النہ بیان کی حیثیت سے مبعوث فر مایا تو قیامت تک ساری دُنیا آپ کے زیر تکیں آگئی، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ گئیں، عرب وجم اور اسود واحمرکی تفریق مٹ کئی اور آنخضرت سلی اللہ وسلم کا دامن رحمت تمام ملکوں، تمام خطوں اور تمام تو موں اور تمام زمانوں پر قیامت تک کے لئے محیط ہوگیا، پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نی نوت نامہ کی بعثت عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نی نوت نامہ کی بعثت عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نی نوت نامہ کی بعث عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نی نوت نامہ کی بعث عامہ کے بعد کسی علاقے اور کسی زمانے کے لئے نبی اور نی نوت نوت کی خرورت بی یاتی نبیس رہ گئی، اور بی آپ کا بیا

خصوصی شرف واملی زہے جوآپ کے سواکس کو نصیب نہیں ہو ، چنا نچیج مسلم میں حضرت الو ہریرہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علی علیہ وسلم نے ارش وفر مایا:

"فُصَّلَتُ عَلَى الْأَنْ بِيهِ بِسَتٍ، أَعْطِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلَمِ، وَنُصِرُتُ بِالرُّعْبِ، وَاحلَتُ لِي الْفُصِّ، وَاحلَتُ لِي الْفُصِّ، وَاحلَتُ لِي الْفُصِّ، وَحُمَّم بِي لِي الْفُصَالِ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَالْمُورُا، وَأَرْسِلْتُ إِلَى الْحُلُقِ كَافَّةً، وَحُمَّم بِي لِي النَّيْوُنَ مِنْ اللهُ اللهُ

ترجمہ: '' بجھے جھے ہاتوں میں ویگرانیو ئے کرام عیہم اسلام پرفضیلت دی گئی ہے، جھے جامع کلمات عطاکئے گئے، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے ہئے ماں نتیمت حلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے سئے ماں نتیمت حلال کردیا گیا، روئے زمین کو میرے سئے مسجد اور پاک کرنے والی بنادیا گیا، مجھے ساری مختوق کی طرف مبعوث کیا گیا اور میرے ذریعہ نبیوں کوختم کردیا گیا۔''

اور سیجین میں حضرت جابڑے روایت ہے کہ آپ سلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا:

"وَكَانَ النَّبِيُّ يُبُعثُ إلى قَوْمِه خَاصَّةً وَبُعثتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً." (مثلوة ص: ۵۱۲) ترجمه:..." مجھے ہے ہیں صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، اور مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔"

اورمسنداحدين حفرت ابن عباس رضى متدعنه كى روايت سے آپ سلى متدعدية وسم كا ارش وقل كيا ہے:

"أعُطِينُتُ خَمْسًا لَمْ يُعُطَهُنَّ اَحَدٌ قَلْلَى، وَلَا اَقُولُهُ فَخُوا، بُعِثُتُ إِلَى كُلِّ اَخْمَر وَاسود

(منداحد ج: اص: ۲۵+)

ترجمہ:..'' مجھے پانچ چیزیں ایس عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کس نبی کوعطانہیں کی سئیں ،اور میں سے
بات بطور فخر کے نہیں کہتا ، مجھے تمام ان ول کی طرف مبعوث کیا گیا ہے خو ہ گورے ہوں یا کالے الخی''
الغرض آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا ساری 'سانیت کی طرف مبعوث ہونا اس حکمت کی بنا پرتھا کہ ساری و نیا آنخضرت صلی
القد علیہ وسلم کے دامن رحمت کے بینچ آج کے ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسری نبوت اور وجی نبوت کی حتیاج ہاتی نہ دے
گی ،قر آن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وجی ترجمان سے اعدان کرایا گیا ہے:

"فَلُ يَآ النَّهَ النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللهِ النِّكُمُ جَمِيْعًا."

(۱۵۸: ۱۵۸)

ترجمه: " آپ کهه و بیجئی می مسب کی طرف الله تعالی کارسول ہوں۔"

اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر کھھے ہیں:

الله عليه وسلم (قل) يا محمد (يا ايها الله عليه وسلم (قل) يا محمد (يا ايها الله سلم) وهذا حطاب للأحمر و الأسود و العربي و العجمي (اني رسول الله اليكم جميعا) اي

جميعكم وهدا من شوفه وعظمته صلى الله عليه وسلم انه حاتم النبيين وانه مبعوث الى الناس كافة." (ج:٢ ص:٣٥٢ عن قابره)

ترجمہ: "المتدتع لی اپنے نبی ورسول حصرت محرصی مذعدیہ وسلم ہے فروت میں کہا ہے محمہ! آپ کہد و بہتے کہ اے لوگو! یہ خطاب گورے ، کا ہے اور عربی و بہتی سب کو ہے ، میں تم سب کی طرف المتدتع الی کا رسول مول اور یہ بات آنخضرت صلی المتدعدیہ وسلم کے شرف وعظمت میں ہے ہے ۔ آپ فیاتم النہ بین میں اور آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ "

پس جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کئی بعث ی منتین ہوئی تو کوئی تو میں وعوی کی مجاز نہیں کے ان کے بی سے بعد وحی وقی کا درواز ہ بند ہو چکا ہے ادر آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کی نبؤت الارسات (دونارہ نا ومکان کی تمام وسعتوں پرمحیط ہے اس لئے اللہ اسلام کا پیعقبیدہ قطعة برحق ہے کہ آپ خاتم النہ بین میں اور یہ کہ آپ کے بحد نبؤت ووٹی کا درواز ہ بند ہے۔

چہرم: یہ کہ ہرنبی کی وحی اوراس کی شریعت بلاشبہ آس کی قدم کی ضروریات کو مکتفی تھی مگروین کی تکیل کا اعلان کی نبی کے زمانے میں نبیس کیا گیا ، بیکن جب نبی آخری الزمال حضرت محمد رسول الندسٹی المد مدید وسلم خاتم کشین کی حیثیت سے تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے اور آپ صلی المدعلیہ وسلم کی وحی وشریعت سے قیامت تک انسا بیت کی کال وکمس رہنما کی ور شدو ہدایت کا سامان کردیا گیا توجیۃ الود و ع کے موقع پر دین کی تحکیل کا اعدان کردیا گیا، چنانچ قرآن مجید میں ارش وضداوندی ہے:

"الْيُوْمُ اكْمَلُكُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَى ورصَيْتُ لَكُم الإسلامَ دَيْنا"

ترجمہ: ''' آج میں نے تمہارے ہے وین کائل کردیا اور تم پراپی نعمت پوری کردی اور تہ ہوں کے دین کائل کردیا اور تم پراپی نعمت پوری کردی اور تہ ہوں ۔ گئے دین اسلام کو (ہمیشہ کے لئے ) پہند کر لیا۔'' حافظ ابن کمٹیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں :

"هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يبحت اجون الى دين غيره ولا الى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه الى الإنس والجن."

("قيرابن كثر ج:٢ ص:١٢)

ترجمہ: " بیاس امت پرامتہ تع لی کاسب سے بڑا انعام ہے کہ امتہ تع ان کے لئے ان کا دین کامل کردیا، پس وہ اس دین کے سواکسی اور دین کے اور اپنے نبی صلی امتہ مدیہ وسلم کے سواکسی اور نبی کے مختاج نہیں، اس بنا پرامتہ تع انی نے آنخضرت صلی ملتہ مدیہ وسلم کو خاتم اننہیں بنایا، اور آ ہے صلی القد عدیہ وسلم کوجن وانس کی طرف مبعوث قرمایا۔ "

یں جب پہلے کسی نبی کے زمانے میں پھیل دین کا اعلان نبیس ہوا تو دیگر مذاہب کے بین وکیسے کہ سکتے ہیں کہ ان کے نبی کے

بعد نبوّت کا در داز ہبند ہےاور جب آنخضرت صلی ابندعلیہ دسلم کے ذریعہ دین کی پھیل ہو پھی اور حق تعالی شانہ کی نعمت اس امت پرتمام ہو پھی تو اہل اسلام آپ صلی ابلّد علیہ دسم کے بعد کسی نئی نبوّت اور وتی نبوّت کے دست نگر کیوں ہوں۔

اس آیت کریمہ سے بیجی معدوم ہوا کہ آنخضرت صلی الته علیہ وسلم کا خاتم النہین ہونا اور آپ صلی الته علیہ وسلم کے بعد وقی نہوت کا ورواز و ہندہ وج نا اس امت کے تق بیس کم ل تعت ہے جس کوتی تعالی شانہ بطور اقتان کے ذکر فر مار ہے ہیں ، جولوگ اس کو انقطاع رحمت سے تعییر کرتے ہیں بیان کی ناحق شنای ہے ، اس فعت کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ آنخضرت صلی الته علیہ وسلم کے بعد کوئی نی مجوث کیا جاتا تو اس پر ایمان شدانے والے وگ کا فرخفہرتے ، اور اس میں آنخضرت صلی الله عید وسلم کی تنقیص ہوتی کہ ایک شخص آپ صلی الته علیہ وسلم میر ایمان لاتا ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ایک ایک بیات کو مانتا ہے ، اس کے باوجود کا فرقر ار پاتا ہے ، گویا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ہوئے دین کی ایک ایک ہیں جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت ہوئے کہ نبوش ہوا ، اس جب آنکون سند علیہ وسلم کی نبوت تھیں ہوا ، اس کے باوجود کی فرقت کی بات کو مانتا ہے ، اس کے باوجود کی فرقت کی بات کو مانتا ہے ، اس کے باوجود کی فرق کے بعد کوئی تنہا کھیل ہے تو لا زم تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد نبوت کی جباری امن کر تعیمی اور امت کی تنظیم کو بوت کا جباری کی تنفیص اور امت کی تنظیم کو بوت کا جباری ہونا آپ کی تنفیص اور امت کی تنظیم کو بوت کا بند ہونا رحمت نہیں ، بیل نہ نبوت کا جبری اور امت کی تنظیم کے بعد نبوت کا جاری ہونا آپ کی تنفیص اور امت کی تنظیم کے بعد نبوت کا جاری ہونا آپ کی تنفیص اور امت کی تنظیم کی مستفرہ ہے ، مرز اغلام احمد قادیا ٹی کیکھتے ہیں :

'' فدائے تعالیٰ ایک ذلت اور رسوائی اس امت کے لئے اور ایس ہتک اور کسرشان اپنے نبی مقبول فاتم الانبیاء کے لئے ہرگز روانبیس رکھے گا کہ ایک رسول کو بھیج کرجس کے آئے کے ساتھ جبرائیل کا آناضروری امر ہے، اسلام کا تختہ ہی الث دیوے، حالانکہ وہ وعدہ کرچکاہے کہ بعد آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے کوئی رسول مہیں بھیجا جائے گا۔''
(ازالہ اوہام میں: ۵۸۷، روحانی فرزائن ج: ۳ می: ۱۳ می: ۱۳ می: ۱۳ می

ندکورہ بالا چاروجوہ سے واضح ہوا ہوگا کہ سائل کامسلمانوں کے عقید ہُ ختم نبوّت اور انقط ع وی کو ہندوؤں ، یہود یوں اور عیسائیوں کے غلط دعوؤں کی صف میں شار کر ، ایک ایساظلم ہے جس کی تو تع کسی صاحب بصیرت یا قل ومنصف ہے نہیں کی جاتی چاہئے ۔

ر باجناب سائل کا بہ کہنا کہ جب مسلمانوں کے ملاوہ باتی قویس بھی انقطاع وجی کا دعویٰ کرتی جیں تو '' سپے دین کی شناخت

کیے ہوگی؟'' بیسوال در حقیقت اس دعوے پر بٹن ہے کہ سپے اور جھوٹے فدہب کی شناخت کا بس ایک بی معیار ہے اور وہ یہ کہ جو فدہب '' وہی نبوت'' کے جاری ہونے کا دعویٰ کرے وہ سپا ہے ، اور جواس کا انکار کرے وہ جھوٹا ہے ، کیا ہیں جناب سائل سے باادب دریافت کرسکتا ہوں کہ ان کا بیخو در اشیدہ معیار قرآن کریم کی کس آیت ہیں ، یہ آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم کے کس ارش دہیں ذکر کیا گیا ہے کہ جو فدہب '' وہی نبوت' کے جاری ہونے کا قائل ہودہ سپا ہے اور جو قائل شہودہ جھوٹا ہے؟ کیا غدہب کی حقانیت خود تر اشیدہ اور می گھڑت معیاروں سے جا پچی جاسکتی ہے؟

اب اگراس معیار کوایک لمحہ کے لئے سیج فرنس کرلیا ج ئے تواس کی روسے بانی ، بہائی اور دیگر جھوٹے مدعیان نبوت کا قد ہب

ی قرار پاتا ہے، کیونکہ بیسب لوگ آنخضرت صلی القدعیہ وسم کے بعد '' ومی نبوت' کے جاری ہونے کے قائل تھے، کیا جناب سائل این مقرر کروہ معیار کی روے مسیلہ کذاب ہے ہے کر بہاء القدایرائی تک کے تمام فداہب کو سیاسی کرنے کے لئے تیار ہوں گے؟ مجھے توقع ہے کہ جناب سائل خود بھی اس بوجھ کے اٹھانے پر آمادہ فیس ہوں گے، اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ ان کا پیش کردہ معیار خود ان کی نظر میں بھی غلط ہے کہ جو فدہب ومی نبوت کے جاری ہونے کا قائل ہو وہ سی ہا اور جو قائل ندہو وہ جھوٹا ہے۔ کسی فدہب کی حقائیت کا معیار اس کی پیش کردہ تعلیمت جی اور ہات میں اور برعض کر چکا ہوں کہ اسلام کے سواکوئی فدہب ایسائیوں جوا پنے بائی خدہب کی صحیح تعلیم پیش کردہ تعلیمات کو خصوص قوم اور مخصوص خطے دائرے سے خدہب کی صحیح تعلیم پیش کرنے کی جرائت کر سکے ،کوئی فدہب ایسائیوں جوا پی فذہبی تعلیمات کو خصوص قوم اور مخصوص خطے دائرے سے خلال کر انس نہیت کی عالمیکر ہراور کی کی ہرشع برزندگی میں رہنمائی کے فرائض انجام دے سکے،کوئی فدہب ایسائیوں جس کے اصول وفروع کا محلے تھا اسلام اسپ اختیازی اور اور کوئی فدہب ایسائیوں جس کے اصول وفروع کی خار آئی ہو، کی خطر تھا اللہ انسی فیلی انسان کو سیح قبل النہ انسان کو سیح تازی کی جو ندگاری کے بغیرانسائی مشکلات کا صل چیش کیا ہو، اسلام اسپ اختیازی اوصاف و خصائص کی بنا پر فطری دین ہے جسا کہ ارش والی ہے: ''فیطر قائلہ اللہ فی فیلو النہ انسان کو سیح مناب سائل کو سیح فیل کو انسان کو سیح کی تار تی ہوندگاری کے بغیرانسائی فیلو النہ میں کی در اور کو کی میں بائل کو سیح فیلوں کی میں خوالی میں اور کوئی فیلوں ان کا در آئیس ہو سیح ؟

المجانب بنایا کہ دوال سے کیا نتیج افذکرنا چاہجے ہیں؟ ''اختلاف امت'' کی بقدر ضرورت بحث میں اپنی کتاب''اختلاف امت اور چاہجے ہیں؟ اور ہم سے کیا دریافت کرنا چاہجے ہیں؟ ''اختلاف امت اور صراط متنقیم'' میں عرض کر چکا ہوں، خلاصہ یہ کہ اختلاف کی دو تسمیل ہیں، ایک فروقی مسائل میں اختلاف، بیا یک ناگز برفطری امر ہے اور اس کوکوئی معیوب قر ارنہیں دے سکتا۔ دوسری تنم نظریاتی اختلاف ہے، یہ بلا شبہ فدموم ہے لیکن اس کی ذمہ داری اسلام پر یا اہل حق پر عائد نہیں ہوتی بلکہ وہی لوگ مور دالزام ہیں جونت نے نظریات تراش کر امت میں افتر ان واختیار پیدا کرنا چاہجے ہیں، مثلا امت میں مرز اغلام احمہ قادیائی اور ان کے پیرو کھڑے ہو کے اور امت کو افتر ان واختیار کی بھٹی ہیں جھونک کر چلتے ہے، مشکرین حدیث کھڑے ہوئے اور ان کے خور دازہ کھول کر امت میں تفرقہ پیدا کر گئے ، اہل بدعت کھڑے ہوئے اور انہوں نے طرح طرح کی جات بھیلا کرفرقہ بندگی کو جوادی۔

قاہر ہے کہ اس طرح جس قدر فرقہ بندیاں وجود جس آئیں،ان کے لئے نہ اسلام موردالزام ہے؛ورندوہ حضرات جوسلف صالحین محابہ و تابعین کے نقش قدم پرگامزن ہیں۔فرقہ بندیوں کا اہل حق کو الزام ویناعقل ودائش کے خلاف بدترین ظلم ہے اوراس کی مثال ایسی ہوگی کہ کسی شریف کے گھر چور نقب زنی کر ہے،مقدمه عدالت جس جائے، تو بچ ماحب بجائے چور کو طرم تھہرانے کے، وونوں فریقوں کو ''مجرم' ' تھہرا کرجیل بھیج و ہے، ظاہر ہے کہ اس کو انصاف بیا جائے گا، ٹھیک ای طرح جب مختلف قتم کے نقب زنوں نے اسلامی نظریات جس نقب لگا کر فرقہ بندیوں کوجنم دیا، تو عقل وانصاف کا تقاضایہ ہے کہ ان چوروں کی نشا تدہی کی جائے اوران کی نشا ندہ کی کہ جائے وران کی خوری وسیدز ورکی کا الزام النا اہل حق کو بھی دیا جائے۔ اورا گرسائل کا خیال ہے ہے کہ امت کے ان فرقوں میں ہے کوئی فرقہ بھی حق پر قائم نہیں ، تو یہ خیال غلط اور نصوص شرعیہ کے خلاف ہے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاوگرامی ہے:

"لَا يَعْزَالُ مِنْ أُمَّتِنَى أُمَّةً قَائِمَةً بَأُمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ وَلا مَنْ خَالْفَهُمْ خَتَّى يَأْتِي اَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَالِك." (صَحِح بِخَارِي وُسلم مِثْنُوة ص:٥٨٣)

ترجمہ:..'' میری امت میں ایک جماعت اللہ تعالی کے تھم پر ہمیشہ قائم رہے گی، ان کو نقصان نہیں وے گا وہ شخص جوان کی مدد چھوڑ دے اور نہ وہ جوان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا تھم آ جائے گا درانحالیکہ وہ ای پر ہوں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"لَا تَوْالُ طَائِفَةٌ مَن اُمَتَى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِ ظَاهِرِيُنَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ، قَالَ: فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرُيَهُم عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيْرُهُمُ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولَ: لاا إِنَّ بِعُضَكُمُ عَلَى عِيْسَى ابْنُ مَرُيَهُم عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ آمِيْرُهُمُ: تَعَالُ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لاا إِنَّ بِعُضَكُمُ عَلَى عِيْسَى ابْنُ مَدَّ لَا إِنَّ بِعُضَكُمُ عَلَى بَعْضِ اُمَوَاءُ تَكُومَةُ اللهِ هَذِهِ الْاُمَةِ." (الشَّحِمُ مَامِ عَ: اص ١٥٤٨، منداه ج: ٣ ص ١٥٥٠)

ترجمہ:...' میری امت کا ایک گروہ حق پرلڑتا رہے گا اور وہ غالب رہیں گے قیامت تک، پس بیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور ان کا امیر آپ ہے گا کہ: آ ہے نماز پڑھا ہے، وہ فرما کیں گے: نہیں! بلکہ تمہی پڑھا وہ ان کا امیر آپ ہے کہ گا کہ: آ ہے نماز پڑھا ہے، وہ فرما کیں گے: نہیں! بلکہ تمہی پڑھا وہ ہے۔''

غاتم النبتين اورحضرت عيسى عليه السلام

سوال:... خاتم استین کے کیامعنی تیں؟ آخری ہی بینی آپ صلی القد علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت تہیں عطا کی جائے گی۔ مولا ناصاحب! گرخاتم النبتین کے بیمعنی بیل کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے بعد کوئی ہی نہیں ہوگا تو حضرت عائشہ کے قول کی وضاحت کردیں۔حضرت عائشہ فرماتی ہیں: '' اے او کوایہ تو کہو کہ آپ صلی القد ملیہ وسلم خاتم النبتین ستے ، مگریہ نہ کہو کہ آپ صلی القد ملیہ وسلم کے بعد کوئی ہی نہ ہوگا۔' (حضرت عائشہ جمع البحار)۔

چواب: ای تکمله جمع البحار میں کھ ہے کہ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہائے یہ ارشاد، حضرت میں ملیہ السلام کی تشریف آوری کے چیش نظر فرمایا ہے۔ چونکہ حضرت میسی عبیہ اسلام کو نبوت آپ صلی اللہ عبیہ وسلم ہے پہلے می تھی ،اس لئے حضرت عائشہ ضی اللہ عنہ کا منشا یہ ہے کہ کوئی ہر دین خاتم النہ بین کے لفظ ہے حضرت میسی ملیہ السلام کے نہ آنے پر استدلال نہ کرے، جبیبا کہ مرزا قادیا نی نہ بہا ہے کہ آیت خاتم النہ بین حضرت عیسی مدیہ، سوم کے آئے کو روکتی ہے۔ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیارشاد مرز ؛ قادیا نی کی تردید و تکفیریب کے لئے ہے۔

سوال:.. مهدیّ اس دُنیامیں کب تشریف لائمیں گے؟ اور کیا مہدی اورتیسی " ایک ہی وجود ہیں؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قولوا اله حاتم الأبياء ولا تقولوا لا ببي بعده، وهدا ناظر الى بزول عيسى. (مجمع بحار الابوار مع التكملة ج٥٠ ص٣١٣، طبع دائرة المعارف العثمانية دكن، هدى.

<sup>(</sup>۴) ازالداوبام حصدوم ص: ۱۳۳، مطبع ریاض بندامرتسر\_

جواب: .. حضرت مہدی رضوان القدعلیہ ، آخری زیانے میں قرب قیامت میں فل ہر ہول گے ، ان کے ظہور کے تقریباً سات سال بعد وجال نظے گا اور اس کو آل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نہ زل ہوں گے۔ ای سے بیجی معلوم ہو گیا کہ حضرت مبدی اور مبدی کو ایک ہی حضرت مبدی آ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوالگ الگ فخصیتیں ہیں۔ مرزا قا دیاتی نے خود غرضی کے لئے عیسیٰ اور مبدی کو ایک ہی وجود فرض کرلیا، طالا تکہ تمام اہل حق اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی عیبہ ارضوان دونوں الگ الگ فخصیتیں ہیں۔ شخصیتیں ہیں۔

#### نبوت تشريعي اورغيرتشريعي ميں فرق

سوال :... او معبدالوہاب شعرائی فرواتے ہیں: ' مطاق نبوت نہیں اُٹھ کی جمن تشریعی نبوت فتم ہوئی ہے۔ جس کی تائید حدیث ہیں حفظ القرآن ... الخے ہے بھی ہوتی ہے (جس کے معنی یہ ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کرایو، اس کے دونوں پہلوؤں ہے نبوت بلا شہدواخل ہوگئی) اور آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم کے قول مبارک '' لَا نب بعدی و لَا دسو ل'' ہے مرادصرف یہ ہے کہ: میرے بعد کوئی اید ہی اور آنخضرت سلی الندعلیہ وسلم کے آنے میرے بعد کوئی اید ہی جو نبوت رسول اکرم سلی الندعلیہ وسلم کے آنے میں نام بھی ہوئی ہے، وہ صرف غیر تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت ۔'' القد تعالی اپنے بندوں پرمبر بان ہے اس لئے اس نے ان کی خاطر تشریعی نبوت باقی رکھی ۔ فدکورہ بالا وواقوال واضح فرواد ہیں۔ تشریعی اور غیر تشریعی بھی واضح فرواد ہیں، کیا اس کو اپنے دلیل خاطر تشریعی نبوت باقی رکھی ۔ فدکورہ بالا وواقوال واضح فرواد ہیں۔ تشریعی اور غیر تشریعی بھی واضح فرواد ہیں، کیا اس کو اپنے دلیل بنا سکتے ہیں؟

جواب: ... شخ ابن عربی اولیاء الله کے کشف و البه م کون نبوت ' کہتے ہیں اور حفزات انہیائے کرام ہیں ہم السلام کو جومنصب عطا کیا جاتا ہے اسے' نبوت تشریعی' کہتے ہیں ، بیان کی اپنی اصطلاح ہے۔ چونکہ انہیائے کرام کی نبوت ان کے نزد کیے تشریع کے بغیر نہیں ہوتی ، اس لئے ولایت والی نبوت واقعتا نبوت ہی نہیں۔ علامہ شعرائی اور شخ ابن عربی ہمی انہیائے کرام والی نبوت (جوان کی اصطلاح میں نبوت تشریعی کہلاتی ہے) کوئم مانتے ہیں اور ولایت کو جاری۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، فرق صرف اصطلاح کا ہے۔ واللہ اللہ علم!

<sup>(</sup>١) ابوداود، كتاب المهدى ج: ٢ ص: ٢٣٢ طبع ايج ايم سعيد

<sup>(</sup>٢) ازالهاد بام حصد دوم ص: ١٩١٧، اييناً خطيه الباميه ص: ١٦، زوحاتی خزائن ج: ١٦ ص: ٢١\_

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المشهور بين كافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الرمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد البدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولى على الممالك الإسلامية من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على الره، وان عيشي عليه السلام ينزل بعده ... الخر (تحفة الأحوذي ج. ٢ ص.٣٨٣، بناب منا جاء في المهدى، فتح الباري ج: ١ ص.٣٨٣، بناب منا جاء في المهدى، فتح الباري ج: ١ ص.٣٨٨، طبع لاهور).

### کیا یا کستانی آئین کے مطابق کسی کو صلح یا مجد د مانا کفر ہے؟

سوال:... آپ کے اور میرے علم کے مطابق حضرت میسی معیدالسلام اور حضرت مبدی علیدالسلام و نیا میں شریف لا کمیں کے الیکن پاکستانی آ کمین کے مطابق، جو بھٹو دور میں بن تق، آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے بعد کوئی مصلح، کوئی مجد و یا کوئی نبی نبیس آسکا۔ اگر کوئی شخص اس بات پریفتین رکھتا ہے تو وہ غیر مسلم ہے۔ اس لحاظ سے تو میں اور آپ بھی غیر مسلم ہوئے، کیونکہ آپ نے بعض سو لات کے جوابات میں کہا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت مہدی تشریف لا کمیں گے، براہ مہر بانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیس۔ حواب میں کہا ہے کہ حضرت مہدی تشریف لا کمیں گے، براہ مہر بانی اس مسئلے پر روشنی ڈالیس۔

جواب:... جناب نے آئمن پاکتان کی جس دفعہ کاحوالہ دیا ہے، اس کے تیجھنے میں آپ کو ندھ بنجی ہوئی ہے، اور آپ نے اس کو قل بھی ندط کیا ہے۔ آئمن کی دفعہ ۲۹ (۳) کا بورامتن رہے:

'' جو شخص محمصلی القدعلیہ وسلم (جو آخری نبی ہیں) کے خاتم النہ تیبین ہوئے برقطبی اور غیر مشر و طاطور پر
ایمان نہیں رکھتا یا جو شخص محمصلی القد عدیہ وسلم کے بعد کسی بھی مغہوم ہیں یا کسی بھی تشم کا نبی ہوئے کا دعوی کرتا ہے یا
جو شخص کسی ایسے مدعی کو نبی یا دینی مصلح تسمیم کرتا ہے وہ آئین یو قانون کی اغراض کے لئے مسلمان نہیں ہے۔''
آئین کی اس دفعہ میں ایک ایسے شخص کو غیر مسلم کہا گیا ہے جو آنخصرت مسلی القدعلیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوئے کا قائل ہو، یا آپ صلی القدعلیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہوئے کا قائل ہو، یا آپ صلی القدعلیہ وسلم کے بعد نبوت کے حصول کا مدعی ہو یا ایسے مدعی نبوت کو اپنا دینی چیشو انسلیم کرتا ہو۔

حضرت مہدی رضی اللہ عنہ نبیس ہوں گے، نہ نبوت کا دعوی کریں گے، اور نہ کوئی ان کونی مات ہے۔ اور حضرت عیسی ملیہ السلام بلاشیہ نبی ہیں، مگران کونبوت آنحضرت میں القدعیہ وسلم کے بعد نبیس کی بلکہ آپ منی القدعلیہ وسلم سے چھ سوسال پہلے ال چک ہے۔ مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر ایمان نبیس لا کیں گے بلکہ مسلمانوں کا ان کی نبوت پر پہلے سے ایمان ہے، جس مسلمان ان کی تشریف آوری کے بعد ان کی نبوت پر ایمان ہے، جس طرح حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موی اوردیگر انبیائے کرام کی نبوت پر ایمان ہے (علی نبینا وطلبہم الصلوت والتسلیم ت)۔ اس لئے آئین پاکستان کی اس دفعہ کا اطلاق نہ تو حضرت مہدی رضی القد عنہ پر ہوتا ہے، کیونکہ وہ مدی نبوت نبیس ہوں گے، نہ حضرت علی علیہ السلام پر ہوتا ہے، کیونکہ اور نہ ان مسلمانوں پر اس کا اطماق ہوتا ہے جوان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔ اطماق ہوتا ہے جوان حضرات کی تشریف آوری کے قائل ہیں۔

اس دفعہ کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جمعوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بعد حاصل ہوئے والی نبقت کا دعوی کیا۔ "نِیَا اَیْنَاسُ إِنِیْ رَسُولُ اللهِ إِلَیْکُمْ جَمِیْعًا" (الاعراف: ۱۵۸) کا نعر ولگایا،اورلوگول کواس ٹی نبوت پر ایمان الائے کی دعوت دی،

(بَرِمَاشِ فَرَاثِ الله وأمرنا بانبكون على شرع يخصه يخالف شرع رسوله الذى أرسل إليه وأمرنا باتباعه أبدًا. القسم التنى من النبوة البشرية وهو خاص بمن كان قبل بعثة سبنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم الدين يكونون كالتلامذة بين بدى الملك في حق نفوسهم بتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا فيشؤل عليهم البوع الأميين بشريعة من الله تعالى في حق نفوسهم بتعبدهم بها فيحل لهم ما شاء ويحرم عليهم ما شاء ولا يلزمهم اتباع الرسل. (اليواقيت والحواهر ح: ٢ ص: ٢٥ طبع عباس بن عبدالسلام بن شقرون، مصر). أيضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص ٨٣٠ الممبحث السادس والأربعون في بيان وحي الأولياء الإلهامي والفرق بينه وبين وحي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعير ذلك. تفصل ك كن يكص : اضاب قاديات عن ١٣٣٠ المناه وعير ذلك. تفصل ك كن يكص : اضاب قادياتيت عن ١٣٠ ص ١٣٨٠ ايمتاً بوادرالؤادر ص ١٣٥٤٥٢٥.

نیز اس کااطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جنھوں نے ایسے لوگوں کواپنا دین مصلح اور پیشوانشلیم کیااوران کی جماعت میں واخل ہوئے۔ اُمید ہے مخضری وضاحت آپ کی غدطہبی رفع کرنے کے لئے کافی ہوگی۔

### حتم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی ؟

سوال:..ختم نبوّت کی تحریک کی ابتدا کب ہوئی؟ آیا رسول ابتد صلی الله عدیہ وسلم کی وفات کے بعد جب جھوٹے مدعیانِ نبوت نے دعویٰ کیا تھایا کسی اور دور میں؟

جواب: ... ختم نبوت كاتح كي آتخضرت صلى القدعليه وسلم كارشاد: "أنَّا خَالَتُهُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعُدِيُ" مع مولى \_ حضرت صدیق اکبررضی الله عنه نے مدعیانِ نبوت کے خلاف جہاد کر کے اس تحریک کو پروان چڑ ھایا۔

#### حضرت عیسی علیہ السلام کس عمر میں نازل ہوں گے؟

سوال:...ہم سب مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وُنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔حدیث کی روشنی میں بیان کریں کہوہ دو ہارہ اس وُنیا میں پیدا ہوں گے یا پھراس عمر میں تشریف یا تمیں گے جس عمر میں آپ کوآ سان پر اللہ تع کی نے اُٹھالیا۔ میں ایک مرتبہ پھرآپ ہے گزارش کروں گا کہ جواب ضرور دیں ، اس طرح ہوسکتا ہے کہ آپ کی اس کا وش سے چند قادیانی اپنا عقیدہ دُرست كرليس ، بيا يك متم كاجهاد ہے ، آپ كى تحرير ہمارے كئے سند كا درجدر اللَّى ہے۔

جواب: ... حضرت عیسی علیه السلام جس عرمیس آسان پراُٹھائے گئے ، اس عمر میں نازل ہوں گے ، ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اورغمر پراٹر انداز نہیں، جس طرح اہلِ جنت، جنت میں سدا جوان رہیں گے اور وہاں کی آب وہواان کی صحت اورغمر کومتأثر نہیں

#### حضرت عيسلى عليه السلام جہال اس وقت قيام فرما ہيں، وہاں زمين كے نہيں آسان كے قوانين جارى ہيں، قرآنِ كريم ميں

 (١) عس ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . وانه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وأنا خاتم النبيّين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق ظاهرين لا يصوهم من خالفهم حتّى يأتي أمر الله. رواه أبو داوُد و الترمذي دمشكوة ص:٣٢٣، ٣٢٥، كتاب الفتن، الفصل الثاني،

(٣) مرقباة المفاتيح ح.٥ ص.٣٣، البداية والمهاية ح.٢ ص ١ ٣١١ ٢ ٣١، فصل في تصدي الصديق لقتبال أهمل المردّة ومانعي الزكواة، طبع دارالفكر بيروت. ثم سار حالد إلى اليمامة لقتال مسيلمة الكدّاب في أواحر العام والتقي الجمعان و دام الحصار أيامًا ثم قتل الكذاب لعنه الله قتله وحشى قاتل حمرة، واتشهد فيها خلق من الصحابة. (تاريخ الخلفاء ص ٥٨ طبع قديمي).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يدحل الحنة ينعم ولًا يبأس ولًا يبلي ثيابه ولًا يفني شبابه. رواه مسلم. وعن أبي بسعيد وأبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ينادي منادٍ ان لكم ان تصحّوا فلا تسقموا أبـذًا وان لكم ان تمحيوا قبلا تمموتوا أبدًا وان لكم ان تشبّوا قلا تهرموا أبدًا وان لكم ان تمعموا فلا تباسوا أبدًا. رواه مسلم (مشكُّوة ٩٦)، باب صفة الجنَّة وأهلها، الفصل الأوّل). فر ویا گیا ہے کہ ان تیر سے از ب اور کے برابر ہے۔ ان کی کے حسب سے ایک ہزار برس کے برابر ہے۔ ان

اس فا فو بن آ ، فی کے مطابق جمی منت طبیعی مدیدالسلام کو بیہاں سے سینے ہون ووون بھی نہیں گزرے۔ آپ خورفر ما سنتے جیل کے صرف ووون کے نسان کی صحبت وعمر میں کیا کوئی تمایاں تبدیعی زمانما ہوجاتی ہے؟

مشکل میرہے کہ ہم معاملات الہی و بھی پٹی تنس وہم اور مشاہر و تج ہے تر از ومیں تو اننا پاسپتے ہیں ، ورندا یک مؤمن کے کئے فرمود 6 خدااور رسول سے بڑھ کر پھین وایر ن کی کون می ہات ہو کتی ہے ...؟

حضرت میں علیہ السلام کے ۱۰ ہار و بید ۱۰ کا سوال توجب بید سونا کہ وہ مریکے ہوت ، زند واتو دو ہارہ بیدائیل ہوا کرت ، اور پھرکی مرے ہوئے شخص کا کسی اور قالب میں دا ہارہ جنم لین قالا آوا گون ' ہے جس کے ہندو قائل میں ۔ کی مدی اسلام کا بیدو کوئی ہی خطے کے دھنرت میں مدیدالسلام کی زوجا نہیت نے اس کے قالب میں دو ہارو جنم لیا ہے۔

#### حضرت عیسی علیه السلام بحیثیت نبی کے تشریف لائیں گے یا بحیثیت اُمتی کے؟

سوال: ... حضور صلی اللہ عدید و سم کے دور میں حضرت عیسی عدیہ السلام تشریف لا تعیں گے۔ کیا حضرت عیسی عدیہ السلام بحیثیت نبی تشریف لا تعیں گے۔ کیا حضرت عیسی عدیہ السلام بحیثیت نبی تشریف لا تعیں گے تو حضور صلی مند بہت تا تعیر بیٹ کے تو حضور صلی مند ملیہ وسلم خاتم النبتین سمیے ہوئے؟

جواب: ... حفزت عیسی معیدالسواس جب تشریف اسمی گو برستورنی بول کے ایکن آمخضرت صلی الله معیدوسم کی تشریف آوری سے ان کی شریف ان کی شریف اوران کی نبؤت کا دور ختم ہوگیا۔ اس لئے جب و وقشریف ان کمیں کے تو آمخضرت صلی الله عبیدوسلم کی شریعت کی جیروی کریں گے اور آمخضرت صلی الله عبیدوسلم کے اُمتی کی حیثیت سے آسمیں گے۔ ان کی تشریف آوری ختم نبوت کے خواف نبیس و کی بیروی کریں گے اور آمخضرت صلی الله عبیدوسلم جیں ، حضرت میسی علیدالسلام کو نبوت آسمخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بہلے مل چکا تھی۔

#### حضرت عیسی علیہ السلام دو ہارہ کس حیثیت سے تشریف لا کیں گے؟

سوال: . جفرت میسی علیه السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے یا حضور صلی الله علیه وسلم کے امتی؟ اور کس شریعت بڑمل کریں گے؟

چواب: ... حضرت عیسیٰ علی نبینا و ملیه الصعوة والسلام جب قرب قیامت میں تشریف لا کیں گے تو بدستور نبی بول گے، مگر چونکه ان کا دورختم ہو چکا،اس لئے آنخضرت صلی امتد مدید وسلم کی شریعت پر ممل کریں گے،اس لئے امت مجمدید میں شار ہول گے۔الغرض

<sup>(</sup>١) "وَإِنَّ يَوُمَّا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلُفِ سَنَّةٍ مِّمَّا تَعُذُّونَ" (الحج:٢٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألّا أن عيسى ابن مريم ليس بيسي وبينه ببي ولا رسول، إلّا أنه خليفتي في أمّتي من معدى". محمع الروائد ج. ٨ ص.٢٢٩، باب ذكر المسبح عيسى بن مريم .. إلخ).

وہ نی ہوئے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُمتی بھی ہوں گے۔ ( )

### کیا حضرت عیسی علیہالسلام کے رقع جسمانی کے متعلق قرآن خاموش ہے؟

سوا<mark>ل :...زید بی</mark>اعقادر <u>کھے اور بیان کرے کے حضرت عیسی مدی</u>ہ اسلام کے زندہ آسان پر اُٹھائے جانے یا وفات ویئے ج نے کے بارے میں قرآن پاک خاموش ہے، جیسا کہ زیر کی سے عبارت ہے: '' قرآن نداس کی تفریح کرتا ہے کہ الندان کوجسم وڑوح ے ساتھ کر وُزین سے اُنٹھا کرآ سان پر کہیں لے گیا، درنہ یمی صاف کبتا ہے کہ انہوں نے زمین پرطبعی موت پائی اورصرف ان کی رُوح اُ ٹھ لُی گئی ،اس کئے قر آن کی بنیاد پرنہ توان میں ہے کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جاسکتی ہے اور نہ اثبات۔''

توزيد جويه بيان كرتا ہے، آياس بيان كى بناپرمسلمان كہلائے گايا كافر؟ وضاحت فرمائيں۔

چواب:.. جوعبارت سوال میں نقل کی گئی ہے، بیرمود ودی صاحب کی ''تفہیم القرآن' کی ہے، بعد کے ایم یشنوں میں اس ك اصلاح كردي كئي ہے۔اس كئے اس پر كفر كافتوى نہيں وياج سكتا ،البتة كمراه كن تعطى قرار وياجا سكتا ہے۔

قرآن كريم مين حضرت عيسى عليه السلام كرفع جسماني كي تصريح"ب لرفعة الله إليه" (النهاء: ١٥٨) اور" إبنى مُتَوَ فِينك و دَ افِعُکَ اِلْیُ" ( آل عمران: ۵۵) میں موجود ہے۔ چنانچے تمام أئم آیفسیراس پر شفق ہیں کدان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کوذکر فرمایا ہے اور رفع جسمانی پراحادیث متواتر ہموجود ہیں۔ فرآنِ کریم کی آیات کواَ حادیث متواتر ہ اوراُمت کے اجماعی عقیدے کی روشن میں ویکھا جائے تو بیآیات رفع جسمانی میں قطعی ولالت کرتی ہیں اور بیکہنا غلط ہے کہ قرآن کریم حصرت عیسیٰ علیہ السلام كرفع جسماني كي تصريح نبيس كرتا-

#### حضرت عیسی علیه السلام کوئس طرح بہجیا نا جائے گا؟

سوال:...اگر حضرت عیسیٰ علیه السلام آسان پرجسم کے ساتھ موجود ہیں تو جب وہ اُتریں گے تو لہ زم ہے کہ ہر مخض ان کو اُترتے ہوئے دیکھے لے گا ،اس طرح تو پھرا نکار کی تنجائش ہی نہیں ،اورسب لوگ ان پرایمان لے آئیں گے۔

جواب:... بی ہاں! یہی ہوگا اور قر آن وحدیث نبوی میں یہی خبر دی گئی ہے، قر آنِ کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذكره من ہے:

<sup>(</sup>١) " وَإِنْ مِّنْ أَهُـلِ الْكِتبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلِ مُؤتِهِ" أَى قبل موت عيسني بعد نزوله عبد قيام الساعة فيصير الملل واحدة وهي ملة الإسلام الحنيفية .... وقد أقيمت الصلوة فيشير المهدى لعيسى بالتقدم فيمتنع معللًا، بأن هذه الصلوة أقيمت لك فأنت أوُلي بأن تكون الإمام في هذا المقام، ويقتدي به ليظهر متابعته لبينا صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى هذا المعنى صلى الله عليه وسلم بقوله: "لو كان موسني حيًّا لمَّا وسعه إلَّا اتباعي". (شرح فقه اكبر ص: ١٣١، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) و يكيئ: تنبيم القرآن ج: اص: ٢٠٠ الماروال اليريش مارج ١٩٨١ مه

<sup>(</sup>٣) والأحاديث الواردة في نرول عيسي بن مريع متواترة. (الاذاعة لشوكاني ص. ٤٤).

<sup>(</sup>٣) "أوَانَ مِّنَ أَهُلِ الْكُتِبِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِه، ويَوْم الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شهيدًا". (السماء:١٥٨، ١٥٩).

" اور نبیں کوئی اہل کتاب میں ہے، محرضرور ایمان لائے گا اس پراس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔ " (النہاء)

اور صديث شريف بي ب:

'' اور ہیں سب لوگوں سے زیادہ قریب ہول عیسیٰ بن مریم کے ، کیونکہ میر سے اور اس کے درمیان کوئی نی تہیں ہوا ، پس جب تم اس کودیکھوتو اس کو پہچان لینا۔ قد میانہ ، رنگ سرخ وسفید ، بال سید ہے ، بونت نزول ان کے سرے گویا قطر نے نیک رہے ہوں گے ، خواہ ان کوتری نہ بھی پنجی ہو، ملکے رنگ کی دوزر دچا دریں زیب تن ہوں گی ، پس صلیب کوتو ڑ ڈالیس گے ، خزر کوتل کریں گے ، جزیہ کو بان کردیں گے ، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے ، اور اللہ تعالیٰ اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کردیں گے ، اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں سے دجال کردیں گے ۔ زمین میں امن واہان کا دور دورہ ہوجائے گا ، یہاں تک کہ آورٹ شیروں کے ساتھ میں گے ، ایک کہ آورٹ شیروں کے ساتھ کھیلیں گے ، ایک ڈوسرے کو نقصان نہیں پہنچا کی جستے گائے کے ساتھ کی ایک ڈوسرے کو نقصان نہیں پہنچا کی جستے گائے کے ساتھ کھیلیں گے ، ایک ڈوسرے کو نقصان نہیں پہنچا کی گے ، پس جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا زمین پر رہیں گے پھران کی وفات ہوگی ، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آئیس دفن کریں گئی رہند اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا زمین پر رہیں گے پھران کی وفات ہوگی ، پس مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آئیس دفن کریں گئی (منداحمد جن اس من اس اس کی نماز وزل آسے میں الاور اللہ خلالہ )۔

#### حضرت عيسى عليه السلام كامشن كيا بوگا؟

سوال: ... حضرت عیسی علیہ السلام کے تشریف لانے کا مقصد کیا ہے اور ان کامشن کیا ہوگا؟ جبکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا کھمل اور پہندیدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی آ مدعیسائیوں کی اصلاح کے لئے ہوئتی ہے۔ اگر اسلام کے لئے تشکیم کرلیا جائے تو ہمارے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں کی ہوگی ، برائے نوازش اخبار کے ذریعے میر سے سوال کا جواب دے کرایسے ذہنوں کو مطمئن سیجے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کامشن گیا ہوگا؟

جواب: ... حضرت عیسی علیه السلام کی تشریف آوری کامشن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے خود پوری تفصیل ووضاحت سے ارشاد فرمادیا ہے، اس سلسلے میں منتعد داَ حادیث میں پہلے قال کر چکا ہوں، یہاں صرف ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا کافی ہے۔
'' حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ دسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا کہ: انبیاء علّا تی بھائی جیں، ان کی مائیس اللہ جیں گران کا دِین ایک ہے، اور میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ ان کے اور

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأنا أولى النباس بعيسَى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبينه نبى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حبى على الله في زمانه الملك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المدجل الكلاب وتقع الأمنة في الأرض حتى يهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكلاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتبع الإبل مع الأسد جميمًا والنمور مع البقر والذناب مع الهنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات لا يضرّ بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفّى فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٢١ طبع دار العلوم كراچي).

میرے درمیان کوئی نی نہیں ہوااور وہ ٹازل ہونے والے ہیں، پس جبان کودیکھوتو بہچان لو۔

قامت میانہ، رنگ مرخ وسفیدی طاہوا، بلکے زرورنگ کی دو چادریں زیب تن کئے نازل ہوں گے۔ سرمبارک سے گویا قطرے دیک رہے جیں، گواس کوری نہ پیٹی ہو، پس وہ نازل ہو کرصلیب کوتو ژدیں گے، خزیر کوتس کر میں گے، جزیہ موتوف کر دیں گے اور اند تعالیٰ ان اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے جیس اسلام کے سواتمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے اور اند تعالیٰ ان کے زمانے جیس مینے دیال کو ہلاک کر دیں گے۔ رُوئے زمین پرامن وا مان کا دور دورہ ہوجائے گا۔ شیر اُونٹوں کے ساتھ ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے بکریوں کے ساتھ جرتے بھریں گے۔ مینے مانپوں کے ساتھ کھیلیس گے اوروہ ان کو نقصان ند دیں گے۔ حضرت عینی بن مریم علیہ السلام زمین جیس چالیس برس تھم بریں گے۔ بچران کی وفات ہوگی ، مسلمان ان کی نماز جناز ہ پرجسیں گے اور ان کو فن کریں گے۔ اسلام زمین جس جالیس برس تھم ہیں ہے، پھران کی وفات ہوگی ، مسلمان ان کی نماز جناز ہ پرجسیں گے اور ان کو فن کریں گے ' (منداحمہ جن کا من ۲۰۱۱)۔

ان ارشاد پاک سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اصل مشن بہود و نصاریٰ کی اصلاح اور بہودیت و نصرانیت کے آثارے زوے زمین کو پاک کرتا ہے، مگر چونکہ بیز مانہ خاتم الانبیاء صلی القدعلیہ وسلم کی نبوت و بعثت کا ہے، اس لئے وہ أمت مجمدیہ کے ایک فردین کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاوم اور خلیفہ کی حیثیت میں تشریف لائمیں ہے۔

چنانچایک اور صدیث می ارشادے:

''سن رکھوکہ دھنرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اور میرے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا بین رکھوکہ وہ میرے بعد میری امت میں میرے فلیفہ بیں بین رکھوکہ وہ د جال کول کریں گے ، صلیب کوتو ژویں گے ، جزیہ بند کرویں گے ، ال آئی اپنے ، تھیار ڈال دے گی ، مین رکھوجو چوفض تم ہے ان کو پائے ان سے میر اسلام کے ''(مجمع الزوائد ج:۲ ص:۲۰ م،۲۰۵، درمنثور ج:۲ ص:۲۳۲)۔

اس لئے اسلام کی جوخدمت بھی وہ انجام ویں گے اور ان کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے اُمت محمد سے میں آکر شامل ہونا ہمارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت و قیادت اور شرف و منزلت کا شاہ کا رہے ، اس وقت وُنیا دیکھ لیے گی کہ واقعی تمام انہیا وگزشتہ (علیٰ نبینا ویلیم الصلوات والتسلیمات) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطبع ہیں ، جیسا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلّات أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مويم لأنه لم يكن بيتى وبينه نبى، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوعًا إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان مسمصران كسأن رأسسه يقطر ولم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل المحنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه المسبح الدجال وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود مع الأبيل والنسمار مع البقر والذناب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيّات لا تضرّهم فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى فيصلّى عليه المسلمون. (مستد أحمد ج: ٢ ص: ٢٥ ص: ٢٠ ص: ٢٥ ص: ٢٠ ١). فيصلّى عليه المسلمون. (مستد أحمد ج: ٢ ص: ٢٠ ص: ٢٠ ص: ٢٠ الله من ويم ليس بيني وبينه نبي ولا رسول الآانه في أمنى من بعدى، الآانه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، الآامن ادركه منكم خليفتي في أمنى من بعدى، الآانه يقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية وتضع الحرب أوزارها، الآامن ادركه منكم فليقرأ عليه السلام. (درمنثور ج: ٢ ص: ٢٥٠ واللفظ له، مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٢٠٥).

'' اللّٰد کی تشم! موی علیه السلام زنده ہوتے تو ان کو بھی میری اطاعت کے بغیر جیارہ نہ ہوتا'' (مفکوۃ شریف ص: ۰ س)۔

## حضرت عيسى عليه السلام آسمان پرزنده ہيں

سوال:...جیسا کہ احادیث وقر آن کی روثی میں واضح ہے کہ حضرت ٹیسٹی علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں ،اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت ٹیسٹی کو سے آسان پر ہیں اور ان کے انسانی ضروریات کے تفاضے کیسے پورے ہوتے ہوں گے؟ مشلًا: کھانا چینا ،سونا جا گنااور اُنس واُلفت اور دیگر اشیائے ضرورت إنسان کو کیسے ملتی ہوں گی ؟ وضاحت کر کے مطمئن کریں۔

جواب:...حضرت عیسی علیہ السلام کا آسانوں پر زندہ اُٹھایا جانا، اور قرب قیامت میں دو ہارہ زمین پر نازل ہونا تو اسلام کا قطعی عقیدہ ہے، جس پر قرآن وسنت کے قطعی دلاک قائم ہیں اور جس پر اُمت کا اجماع ہے۔ حدیثِ معراج میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسی علیہ السلام ہے دُوسرے آسان پر ملاقات ہو کی تھی۔ آسان پر ماڈی غذا اور بول و براز کی ضرورت چیش نہیں آئے گی۔ آتی جیسا کہ اہل جنت کو ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ (")

# حضرت عيسى عليه السلام كى حيات ونزول قرآن وحديث كى روشنى ميس

میرے دِل میں دوئین سوال آئے ہیں ، جن کے جواب چاہتا ہوں ، اور یہ جواب قر آن مجید کے ذریعہ دیئے جا کیں ، اور میں آپ کو یہ بتادینا چاہتا ہوں کہ میں '' احمدی'' ہوں ، اگر آپ نے میرے سوالوں کے جواب سیح دیئے تو ہوسکتا ہے کہ میں آپ کے قریب زیادہ آجا دُں۔

#### سوال ا:... کیا آپ قرآن مجید کے ذریعے یہ بتا سکتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام زندہ آسان پرموجود ہیں اوراس جہان

(۱) عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال . . . . ولو كان موسني حيًّا لما وسعه إلّا اتباعي. (مشكوة ص: ۳۰).

(۲) وبه صرح الحافظ عمادالدين ابن كثير حيث قال في تفسيره. . انه لعلم للساعة، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا، وصرح به في تفسير سورة النساء ايضًا، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح البارى) تواتر نزول عيسى عليه السلام عن أبي الحسين الآبرى، وقال في التلخيص الحبير من كتاب الطلاق، وأما رفع عيسى عليه السلام فاتفق أصحاب الأخبار والتفسير على أنه رفع بهدمه حيًّا ...الخد (التصريح بما تواتر في نرول المسيح ص ٥٨٠ تا ٢٢، تفسير ابن كثير ج.٥ ص ٥٣٠ طبع رشيديه).

(٣) عن قتادة عن أنس بن مالك. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح ... ففتح فلما خلصت أذا يحيى
 وعيسلي وهما ابنا خالة ... الخد (مشكوة، باب المعراج ض:٥٢٤).

(٣) ان الطعام انسا جعل قوتًا لمن يعيش في الأرض . ... وأما من رفعه الله الى السماء فانه يلطفه بقدرته ويغيه عن الطعام والشراب كسما اغتى الملائكة عنهما فيكون حينتل طعامه التسبيح وشرابه التهليل كما قال صلى الله عليه وسلم: انى أبيت عند ربى يطعمني ويسقيني. (اليواقيت والجواهر، علامه شعراني ج. ٢ ص. ٢ ١١). أيضًا عن جابر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يتعوظون ولا يتعوظون، قالوا: قما بال الطعام؟ قال. جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٩٣).

میں فوت نہیں ہوئے؟

سوال ۲:...کیا قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ وُنیا میں تشریف لا کیں گے؟ اوروہ آکر إمام مہدی کا دعویٰ کریں گے؟

سوال سن... "کُلُّ نَفْسِ ذَانِفَةُ الْمَوْتِ" كَالْفَظَى مِنْ كَيَا ہے؟ اوركياس ہے آپ كے دوبارہ آئے پركوئى اثر نہيں پرتا؟ جواب ن... جہاں تک آپ كے اس ارشاد كاتعلق ہے كہ: '' اگر آپ نے مير ہوالات كے جواب سيح ديئة ہوسكتا ہے كہ ش آپ كے قريب آجا دُل' بيتو محض حق تقول كى توفيق و ہدايت پر مخصر ہے۔ تا ہم جناب نے جوسوالات نے ہيں، مين ان كا جواب بيش كر د ہا ہوں اور بيفيمل كرنا آپ كا اور ديگر قار كين كا كام ہے كہ ميں جواب سيح دے رہا ہوں يانہيں؟ اگر مير ہے جواب ميں كو بالندالتوفيق!

اصل سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اجازت جا ہوں گا کہ ایک اُصولی بات چیش خدمت کروں۔ وہ یہ کہ حضرت میسی علیہ السلام کی حیات اوران کی دوبارہ تشریف آور کی کامسئلہ آج پہلی بار میر سے اور آپ کے سامنے ہیں آیا بلکہ آنخضرت سلی التہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آج تک بیائمت اسلامیہ کا متواخر اور قطعی عقیدہ چلا آتا ہے، اُمت کا کوئی دور ایبانہیں گزرا جس میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہ رہا ہو، اور اُمت کے اکا برصحابہ کرام ، تابعین اور انکہ مجددین میں سے ایک فرد بھی ایبانہیں جو اس عقیدے کا قائل نہ ہو۔ جس طرح نمازوں کی تعدادِر کھات قطعی ہے، ای طرح اسلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آ مدکا عقیدہ بھی قطعی ہے، خود جناب مرزاصاحب کو بھی اس کا قرار ہے، چن نجے لکھتے ہیں:

'' میں ابن مریم کے آنے کی بیش کوئی ایک اوّل درجے کی بیش کوئی ہے، جس کوسب نے بالا تفاق قرول کرلیا ہے اور جس قدر صحاح میں بیش گوئیاں لکھی گئی میں کوئی بیش کوئی اس کے ہم پہلوا ورہم وزن ثابت نہیں ہوتی ، تواتر کا اوّل درجہ اس کوھاصل ہے۔''
ورسری جگہ کھتے ہیں:

"اس امرے وُنیا میں کو بھی انکارنہیں کہ احادیث میں سیج موعود کی تھلی تھلی بیش گوئی موجود ہے،
جس کا نام
جلہ قریباً تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ احادیث کی رُو سے ضرور ایک شخص آنے والا ہے جس کا نام
عیسیٰ بن مریم ہوگا، اور یہ چیش گوئی بخاری اور مسلم اور ترفدی وغیرہ کتب حدیث میں اس کثرت ہے پائی جاتی
ہے جوایک منصف مزاج کی تسلی سے لئے کا فی ہے۔"

" بی فرمسے موعود کے آنے کی اس قدر زور کے ساتھ ہرایک زمانے میں پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے کہ
اس سے بڑھ کرکوئی جہالت نہ ہوگی کہ اس کے تواتر سے انکار کیا جائے۔ میں بچ بچ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کی وہ
کتا ہیں جن کی رُوسے بی فہرسسلہ وارشائع ہوتی چی آئی ہے صدی وار مرتب کر کے اکٹھی کی جا کیں توایک
کتا ہیں بزار ہا ہے بچھ کم نہ ہول گی۔ ہاں! یہ بات اس شخص کو سمجھانا مشکل ہے جو اسلامی کتا ہول سے بالکل

(شهادة القرآن ص:۲،روحاتی تزائن ج:۲ ص:۴۹۸)

"-- 172

مرزاصاحب، حضرت عیسی علیہ السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اور اُمت کے اعتقادی عقائد کا مظہر قرار دیتے ہوئے کی علیہ السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اور اُمت کے اعتقادی عقائد کا مظہر قرار دیتے ہوئے کی علیہ السلام کے آنے کی احادیث کومتواتر اور اُمت کے اعتقادی عقائد کا مظہر قرار دیتے ہوئے اس ا

'' پھرالی احادیث جو تعاملِ اعتقادی یاعملی میں آکر اسلام کے مختلف گروہوں کا ایک شعار تھہرگئ تھیں ،ان کوقطعیت اور تواتر کی نسبت کلام کرنا تو در حقیقت جنون اور دیوائلی کا ایک شعبہ ہے۔''

(شهادة القرآن ص: ۵، روحانی خزائن ج: ۲ ص: ۱ ۳۰۱)

جنب مرزاصاحب کے بیارشادات مزید تشریح دوضاحت کے مختائ نہیں، تاہم اس پرا تنااضافی خر درکروں گاکہ:

ا:...احادیث نبویہ میں (جن کومرزاصاحب تطعی متوار تسلیم فرماتے ہیں)، کسی کمنام ''مسیح موجود' کے آنے کی پیش کوئی نہیں کی گئی، بلکہ پوری وضاحت وصراحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونے کی خبردگ گئی ہے۔

پوری اُمت اسلامہ کا ایک ایک فرد قرآن کر یم اور احادیث کی روشنی میں صرف ایک بی شخصیت کو'' عیسیٰ علیہ السلام' کے نام سے جانتا پہانتا ہے، جوآنحضرت ملی استدعلیہ وسلم سے پہلے بن اسرائیل میں آئے تھے، اس ایک شخصیت کے علاوہ کسی اور کے لئے'' عیسی بن مریم علیہ السلام' کالفظ اسلامی ڈکشنری میں بھی استعمال نہیں ہوا۔

۲:...آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہے لے کرآئ تک اُمتواسلامیہ میں جس طرح حضرت عیلی علیہ السلام کے آئے کاعقیدہ متواتر رہا ہے، اور یہ ونوں عقیدے بمیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔ متواتر رہا ہے، اور یہ ونوں عقیدے بمیشہ لازم وطزوم رہے ہیں۔ سا:...جن بزار ہا کتابوں میں میں صدی وار حضرت عیلی علیہ السلام کا آناکھا ہے، ان بی کتابوں میں یہ بھی نکھا ہے کہ وہ آسان پر زندہ ہیں اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ پس اگر حضرت عیلی علیہ السلام کے آئے کا انکار مرزا صاحب کے بقول ندہ ہیں اور جنون کا ایک معروضات کے بعداب آپ کے توال کی حیات کے انکار کا بھی یقینا یہی تھم ہوگا۔ ان تمبیدی معروضات کے بعداب آپ کے سوالوں کا جواب پیش خدمت ہے۔

### ا:...حيات عيسى عليه السلام:

آپ نے دریافت کیا تھا کہ کیا قرآ ن کریم ہے میٹا بت کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں؟ جواہا گڑارش ہے کہ قرآ ان کریم کی متعدّد آیتوں سے میعقیدہ ٹابت ہے کہ القد تن کی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی گرفت ہے بچا کرآ سان پرزندہ اُٹھالیا۔

'بہلی آیت:...سورۃ النساء آیت: ۱۵۵، ۱۵۵ میں یہودکا بیروکی نقل کیا ہے کہ:'' ہم نے سے بن مریم رسول اللہ کوئل کردیا۔' اللہ تعالی ان کے اس ملعون دعویٰ کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:'' انہوں نے نہ توعیسیٰ عدید السلام کوئل کیا، نہ انہیں سولی دی، بلکہ ان کواشتہا ہ ہوا۔....اور انہوں نے آ ہے کو یقین قبل نہیں کیا، بلکہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپٹی طرف اُٹھالیا اور اللہ تعالیٰ زبر دست ہے

یزی حکمت والا ہے۔ ا

يهال جناب كوچندچيزول كى طرف توجدولا تامول:

ا:... یہود کے دعویٰ کی تر و پد کرتے ہوئے القد تعالیٰ نے تل اور صلب (سولی دیئے جانے) کی تر ویدفر مائی ، بعدازاں قبل اور رفع کے درمیان مقابلہ کرکے تل کی نغی کی اور اس کی جگہ رفع کو تابت فر مایا۔

۳:... جہاں قبل اور رفع کے درمیان اس طرح کا مقابلہ ہو، جیسا کہ اس آیت میں ہے، وہاں رفع ہے رُوح اور جسم دونوں کا رفع مراد ہوسکتا ہے، بینی زیمرہ اُٹھالینا صرف رُوح کا رفع مراز ہیں ہوسکتا اور ندر فع ورجات مراد ہوسکتا ہے۔قر آن کریم، حدیث نبوی اورمحاورات ِعرب میں ایک مثال بھی ایسی ہیں ملے گی کہ کسی جگہ تل کی نفی کر کے اس کی جگہ رفع کو ثابت کیا گیا ہو، اور وہاں صرف رُوح کا رفع یا درجات کا رفع مرادلیا گیا ہو، اور ند ہیم بیت کے لحاظ ہے ہی تھے ہے۔ (۱)

سان بین تعالی شانهٔ جہت اور مکان سے پاک ہیں ،گرآسان چونکہ بلندی کی جانب ہے اور بلندی حق تعالیٰ کی شان کے لاکت ہے،اس لئے قرآن کریم کی زبان میں' رفع الی اللہ'' کے معنی ہیں آسان کی طرف اُٹھایا جا ٹا۔

۳:... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہود کی وست ہُرو ہے بچا کرسیجے سالم آسان پراُٹھالیا جانا آپ کی قدر ومنزلت کی دلیل ہے، اس لئے بید فع جسمانی بھی ہے اور رُوحانی اور مرتبی بھی۔ اس کوصرف رفع جسمانی کہہ کراس کو رفع رُوحانی کے مقابل سجھنا غلط ہے، ظاہر ہے کہ اگر صرف '' رُوح کا رفع''عزت وکرامت ہے تو'' رُوح اور جسم دونوں کا رفع''اس ہے بڑھ کرموجب عزّت وکرامت ہے۔

۵:... چونکہ آپ کے آسان پراُٹھائے جانے کا واقعہ عام لوگوں کی عقل سے بالاتر تھااوراس بات کا احتمال تھا کہ لوگ اس بارے میں چیمٹیکو ٹیاں کریں گئے کہ ان کو آسان پر کیسے اُٹھالیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تع لیٰ زمین پر ان کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور ٹبی کو کیوں نہیں اُٹھایا گیا؟ وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام شبہات کا جواب ''و کے ان اللہ غیز نیز ا حکیکہ '' (انساء:۱۵۸) میں دے دیا گیا۔ یعنی اللہ تعالی زبردست ہے،
پوری کا نئات اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس لئے حضرت عیسی علیہ السلام کو شیح سالم اُٹھالین اس کے سئے پھی مشکل نہیں اور ان
کے ہاں زندہ دہنے کی اِستعداد بیدا کردیتا بھی اس کی قدرت میں ہے، کا نئات کی کوئی چیز اس کے ارادے کے درمیان حائل نہیں ہو کمتی اور پیروہ علیم مطلق بھی ہے، اگر تمہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے اُٹھائے جانے کی حکمت بھی میں نہ آئے تو تمہیں اِجمالی طور پر بیا بمان رکھنا جائے کہ اس حکیم مطلق کا حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پر اُٹھالینا بھی خالی از حکمت نہیں ہوگا، اس لئے تمہیں چون و چراک

<sup>(</sup>١) "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلُنَا الْمَسِيْحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِنْ شُبَّهَ لَهُمْ ..... وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينُنا بَلُ رُفَعهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا" (النساء:١٥٨ - ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) قوله (إِنِّي مُتَوَقِيْكَ) يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته أنواع بعضها بالموت وبعضها بالإصعاد الى السماء فلما قال بعده (وَرَافِعُكَ اِلنِّي) كان هذا تعيينًا للوع ولم يكن تكرارًا. (تفسير كبير ج. ٨ ص: ١٨). فالرفع في الأجسام حقيقة في الحركة والإنتقال، وفي المعانى: محمول على ما يقتضيه المقام. (المصباح المنير ص: ١٣٩).

بهائة الله تعالى كى حكمت بالقدير يقين ركهنا جائية.

1: ..اس آیت کی تفسیر میں پہلی صدی ہے گے رہیم ہیں جا سکا کہ کے تمام مفسرین نے تکھ ہے کہ: حضرت بنا سال موام کو آسان پر زندہ اُنی یا گیا اور وہی قرب قیامت میں آسان سے نزول اجلال فرمائیں گے۔ چونکہ تمام بزرگوں ہے۔ اب ممکن نہیں ،اس لئے میں صرف آنخضرت سمی ابتد ملیہ وسم اور حضرت ابن عبال کی تفسیر پر اکتفا کرتا ہوں۔ '' جوقر آب کریم ہے جن میں اقل نہروالوں میں سے بیں اور اس بارے میں ان کے تی میں آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی ایک وع بھی ہے۔''(ا)

اقل نہروالوں میں سے بیں اور اس بارے میں ان کے تی میں آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی ایک وع بھی ہے۔''(ا)

تفسیر درمنثور (ج: ۲ ص: ۲۹) آنفسیر ابن کثیر (خ: ۱ ص: ۲۹) آنفسیر ابن جربر (خ: ۳ ص: ۲۰۲) میں آنخضرت صلی بند ملیہ

تفسیر در منتور (ج:۲ ص:۳۱) آفسیر این کثیر (خ:۱ ص:۳۱۱) آفسیر این جریر (خ:۳ ص:۲۰۱) میں آنخضرت صلی مند ملیہ وسلم کا بدارش نقل کیا ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کا بدارش نقل کیا ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے میہود یوں سے فر مایا: '' بے شک عیسی ملیداسلام مرے نہیں اور بے شک و دتم بری طرف دو بارہ آئیں سے۔ ''(۱)

تفییر درمنثور (ج:۳ ص:۳) میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے وفد سے میاحثہ کرتے ہوئے فر مایا: '' کیاتم نہیں جانبے کہ ہمارا زب زندہ ہے، کہی نہیں مرے گا،اورئیسی مدیبہ السلام پرموت آئے گی؟''(۳)

تفییر این کثیر (ج: اس :۵۷۴)، تفییر درمنثور (ج: س :۳۳۸) میں حضرت این عبال سے به سند سیح منقول ہے کہ:
'' جب یمبود حضرت عیسی علیداسلام کو پکڑنے کے لئے آئے توالقد تعالیٰ نے ان کی شبا ہت ایک شخص پر ڈال دی، یمبود نے ای ''مشیل مسیح'' کوسیے بیجھ کرصلیب پرلئکا دیاا ورحضرت عیسی عدیدالسلام کومکان کے اُو پر سے زندہ آسان پر اُٹھا میا۔''(")

جیسا کہ اُو برعرض کر چکا ہوں اُمت کے تمام اکا برمفسرین و مجد دین متفق اللفظ ہیں کہ اس آیت کے مطابق حضرت میسی ملیہ السلام کو میچے سالم زندہ آسان براُ مُحالیا گیا ، اور سوائے قلا سفہ اور ذَی وقد کے سلف میں ہے کوئی قابل ذکر شخص اس کا منکر نہیں ہوا ، اور نہ کوئی شخص اس بات کا قائل ہے کہ حضرت میسی ملیہ السلام سولی چڑھنے اور پھر صیبی زخموں سے شفایا ب ہوئے کے بعد تشمیر ہے گئے اور وہاں سامے برس بعدان کی وفات ہوئی۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال ضمّتى البي صلى الله عليه وسلم إلى صدره فقال اللّهم علّمه الحكمة ، وفي رواية علّمه الكتاب رواه البحاري. وعنه قال ان السي صلى الله عليه وسلم دخل الحلاء فوضعت له وضوءً فلما حرح قال من وضع هدا؟ فأحبر فقال اللهم فقّهه في الدّين. متفق عليه. (مشكوة ص ٥٢٩، باب مناقب أهل البيت، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسدم لليهود ان عيسى لم يمت وانه راجع إليكم قبل يوم القيامة. (درمئور ح ۲ ص ۳۱). (۳) عن الربيع قال. ان النصاري أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصموه في عيسني بن مريم . قال. الستم تعلمون ان ربّنا حيًّ لا يموت وان عيسي يأتي عليه الفناء٬٬ قالوا بلي (تفسير درمئور ح۲۰ ص۳۰، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) (وقُولُهِمْ إِنَّا قَتِلُنا الْمَسَيْحَ) عن اس عاس قال لما أراد الله أن يرفع عيسى الى السماء خرج الى أصحابه . . . فالقى عليه (أى على أحد من حواريه) شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء، قال. وجاء الطالب من اليهود فأحدوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه . . الخر (تفسير در منثور ح: ٢ ص: ٢٣٨، طبع إيران).

 <sup>(</sup>۵) فان قيل. فيما الدليل على برول عيسى عليه السلام من القرآن فالحواب الدليل على نزوله قوله تعالى وان مِن أهل الكتب الاليؤمن به قبل موته. أي حين يبول ويجمعون عليه، وأبكرت المعتزلة والفلاسفة واليهود والنصاري عروجه بحسده الى السماء. (اليواقيت والجواهر ص: ٣١) الحصه دوم، طبع مصور.

اب آپ خود بی انصاف فرما سکتے ہیں کہ اُمت ہے اس جتنا ای تعامل کے بعد حضرت عیسی علیہ السادم کے رفع آسی نی میں شک کرنا ، اوراس کی قطعیت اور تو اتر میں کلام کرنا ، جناب مرزاصا حب کے بقول'' در حقیقت جنون اور دیوانگی کا ایک شعبہ'' ہے پانہیں ...؟

٢: ..حضرت عيسى عليه السلام كى دوبار وتشريف آورى:

سیّدنامیسی ملیدانسلام کی دوبار ہ تشریف آوری کامضمون قر آن تریم کی گئی آیتوں میں ارشاد ہوا ہے،اور بیر کہنا بالکل صحیح ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دہ متواتر احادیث جن میں حضرت میسی علیہ السلام کے نزول کی اطلاع دی گئی ہے اور جن پر بقول مرزا صاحب کے ''امت کا اعتقادی تعال چل آر ہاہے'' وہ سب انہی آیات کر برے کی تفسیر بیں۔
میں کہ ہیں آبیت:

سورۃ الضف آیت: ۹ میں ارشاد ہے: '' وہی ہے جس نے بھیج اپنارسول، ہدایت اور دین حق دے کرتا کہ اے نا ب ' مرد ہے تمام دینون پر ۱۰ کرچہ کتنا بھی نا گوار ہومشر کول کو۔''

(برابین احمدید معند مرز اغلام احمد حب مین ۹۹، ۳۹۸، ۲۰ و فرنز انن خیزا مین ۱۹۳، ۵۹۳ و این کو ۱۰ در این احمدید معند مرز اغلام احمد حب مین کال بدایت اور سیج و بین کے ساتھ بجیجا تا که اس کو برایک قسم کے وین پر غالب کروے یعنی ایک عالم گیر غلبه اس کو عظا کرے اور چونکہ وہ عالم گیر غلبه آن مخضرت صلی استدعید وسلم کے زمانے بین ظہور بین نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی بیش گوئی بین پر کھے تخلف ہو، اس لئے آیت کی استدعید وسلم کے زمانے بین ظاہور بین نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی بیش گوئی بین پر کھے تخلف ہو، اس لئے آیت کی نسبت ان سب متقد بین کا اتفاق ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے بین کہ یہ عالمگیر غلبہ میں موجود کے وقت میں ظہور بین آئے گا۔'' (چشمہ معرفت مصنفہ مرز اغلام احمد صاحب میں ۱۹۱۰، ۱۹۰۱ و موانی خزائن ج: ۲۳ میں ۱۹۱ میں اور ماد میں دیا میں معلوم ہوئیں :

<sup>(</sup>١) شهادة القرآن ص:۵، رُوحاني خزائن ج:٧ ص:١٠٣٠

<sup>(</sup>٢) "هُوَ الَّذِي آرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُداي وَدِيْنِ الْحَقِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلُو كرِةَ الْمُشْرِكُونَ" (الصف: ٩).

ا:...اس آیت میں حضرت عیسیٰ عبیہ السلام کے جسمانی طور پر دوبار ہ آنے کی پٹیش گوئی کی گئی ہے۔ ۲:...مرزاصاحب پر بذریعہ اِلہام خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت کی پٹیش گوئی کا جسمانی اور ظاہری طور پر مصداق ہیں۔

"ان...أمت كے تمام مفسرين اس پرمتفق ہيں كداسلام كاغلبه كاملة حضرت ميں عليہ السلام كے وقت ميں ہوگا۔ جناب مرزاصا حب كى اس إلها مى تفسير ہے جس پرتمام مغسرين كے اتفاق كى مهر بھى ثبت ہے، بيٹا بت ہوا كہ خدا تع لىٰ ك اس قرآنى وعدہ كے مطابق سيّدناعيسىٰ عليہ السلام ضرور دوبارہ تشريف لائيں گے اور ان كے ہاتھ ہے اسلام تمام غدا بب پرغالب آجائے گا۔ چنانچ آنخضرت صلى اللہ عليہ وسلم كا بھى ارشاد ہے كہ: '' اللہ تعالى عيسىٰ عليہ السلام كے زمانے ميں تمام غدا جب كومٹاديں

صری (۱) (ابوداؤد ص ۱۹۳۰ منداحد ج:۲ ص:۲۰س)\_

بعد میں جناب مرزاصاحب نے خود میں کا منصب سنجال لیا، کین ریو فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیاان کے زمانے میں اسلام کو غلبہ کا ملہ نعیب ہوا؟ نہیں! بلکہ اس کے برعکس ہیں ہوا کہ دُنیا بھر کے مسلمان جناب مرزاصاحب کو نہ مائے کی وجہ ہے کا فر کھی مسلمان وی نے مرزاصاحب اوران کی جماعت کو اسلام سے الگ ایک فرقہ مجما، نتیجہ یہ کہ اسلام کا وہ غلبہ کا ملہ ظہور میں نہ آیا جو حضرت عیمی علیہ السلام کے ہاتھ ہے مقدرتھا۔ اس لئے جناب مرزاصاحب کے دعوی میں ہیں ہو وور زمانہ قرآن کے وعدے کا منتظرے اور یقین رکھنا چاہئے کہ سیّد ناعیسی علیہ السلام اس وعدے کے ایفاء کے لئے خود بنفس نفیس تشریف لا کمیں گے، کیونکہ بقول مرزاصاحب… ''مکن نہیں کہ خدا کی ویش کوئی میں کہے خلف ہو۔''

#### دُ وسرى آيت:

سورۃ النساء آیت: ۱۵۹ میں بھی القد تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ تشریف لانے اور تمام اہلِ کتاب کے ان پر ایمان لانے کی خبر دی ہے، چنانچے ارشاد ہے: (۲)

" اور نبیں کوئی اہلِ کتاب ہے گر البتہ ایمان لاوے گا ساتھ اس کے موت اس کی کے پہلے اور دن قیامت کے ہوگا اُوپران کے گواہ۔'' (فصل الخطاب ج:۲ مس:۸۰مؤلفہ کیم نور دین قادیانی)

تھیم صاحب کا ترجمہ بارہویں صدی کے مجدد حصرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فاری ترجمہ کا گویا اُردوتر جمہ ہے۔ شاہ صاحب ؓ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

'' بعنی میبودی که حا ضرشوندنز ول عیسیٰ راالبیته ایمان آرند ی''

ترجمہ:... ' لیعنی آیت کا مطلب ہیہ ہے کہ جو یہودی نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود ہوں کے وہ ایمان لائیں گے۔''

 <sup>(</sup>١) ..... ويهلك الله في زمانه العلل كلها إلّا الإسلام ...الخ. (سنن أبي داؤد ج:٢ ص:٢٣٨، باب خروج الدجال).
 (٢) "وَإِنْ مِّنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وِيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيئَدًا" (النساء: ١٥٩).

ال آیت کر جے ہمعلوم ہوا کہ:

ا: .. بيسى عليه السلام كا آخرى زمانے ميں ووبار ة تشريف لا تامقدر ہے۔

٢:.. جب سارے ال كتاب ان يرايمان لائيس كے۔

۳:...اوراس کے بعدان کی وفات ہوگی۔

پورے قرآن مجید میں صرف اس موقع پر حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی موت کا ذکر ہے، جس سے پہلے تمام اہلِ کتاب کا ان پر ایمان لا ٹاشرط ہے۔

اب اس آیت کی و تغییر ملاحظه فر مایئے جو کہ حضور صلی الله علیه وسلم اورا کا برصحابہ و تابعین سے منقول ہے۔ صحیح بخاری ج: اسس: ۹۰ میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے حالات میں اِمام بخاریؓ نے ایک باب با ندھا ہے: '' باب

نزول عيسى بن مريم عليه السلام "اوراس كي تحت بيحديث ذكري ب:

'' حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ فریا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم اس ذات کی جس کے قبضے ہیں میری جان ہے! البتہ قریب ہے کہ نازل ہوں تم ہیں ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت ہے، پس تو ڑویں مے صلیب کواور قبل کریں مے خنزیر کو اور موقوف کریں مے کرا ان اور مہد پڑے گا مال، یہاں تک کہ بیس قبول کرے گا اس کوکوئی شخص، یہاں تک کہ ایک مجدہ بہتر ہوگا وُنیا بھر کی دونت ہے۔ پھر فرماتے متصابو ہریرہ کہ پڑھوا کرچا ہوقر آن کریم کی آیت: ''اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے محرضر ورا میمان لائے گا (حضرت) عیسیٰ پران کی موت سے پہلے اور ہوں میں جانسیٰ (علیہ السلام) قیا مت کے دن ان پر گواہ۔''(ا

آنخضرت ملی الله علیه وسلم کابیار شاد گرامی قرآن کی اس آیت کی تغییر ہے، ای لئے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند نے اس
کے لئے آیت کا حوالہ دیا۔ إمام محمد بن سیرین کا ارشاد ہے کہ ابو ہریرہ کی ہر حدیث آخضرت ملی الله علیہ وسلم ہے ہوتی ہے۔

جاری شریف کے اس صفح پر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے نزول کی خبر دیتے ہوئے آخضرت ملی الله علیہ وسلم نے

"وامام کے منگم" فرمایا۔

"وامام کے منگم" فرمایا۔

یہ حدیث بھی حضرت ابو ہر رہے وضی اللہ عنہ ہے مروی ہے جس سے واضح ہوجا تا ہے کہ دونوں حدیثوں سے آنخضرت صلی

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسى بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل المخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدُّنيا وما فيها، ثم يقول ابوهربرة: واقرؤا إن شئتم: وَإِنْ مِّنْ أَهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمَ شَهِينَدًا. (بخارى، باب نزول عيسىٰ عليه السلام، ج: ١ ص: ٩٩٠).

 <sup>(</sup>۲) عن محمد بن سيرين انه كان اذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل حديث أبي
 هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ... الخر (طحاوى شريف ج: ١ ص: ١٩ طبع مكتبه حقانيه).

أن أب اهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم اذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. (بخارى ج: ا ص: ٣٩٠، باب نزول عيسلي عليه السلام).

التدعليه وسلم كاليك بى مقصد ہے اور وہ ہے حضرت عيسى عليه السلام كا آخرى زمانے ميں حاكم عاول كى حيثيت سے اس أمت ميں تشريف لانا۔

۲:...کنزامعمال ج: ۱۳ ص: ۱۹ (صدیث نمبر: ۳۹۷۲) بیس بروایت این عباس رضی الله عنیما آنخضرت صلی الندعدیه وسلم کا ارشاویے که: ''دمیرے بھائی عیسنی بن مریم آیان سے نازل ہوں گے....الخے''(۱)

سان... امام بیہ بی گ کتاب الرساء والصفات ص: ۴۲۴ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارش و ہے کہ:'' تم کیے ہو گے جب عیسی بن مریم تم میں آسان سے نازل ہول گے اورتم میں شامل ہوکرتم ہارے اِمام ہوں گے۔''(۱)

۳۰: تفسیر درمنتور ج:۲ ص:۲۴۲ میں آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم کا ارشادے کہ:'' میرے اور عیسی بن مریم کے درمیان کوئی نبی اور رسول نہیں ہوا، دیکھوا وہ میرے بعد میری اُمت میں میرے خلیقہ ہوں گے۔'' (۳)

۵:...الوداؤد ص: ۵۹۳ اورمنداحد ح: ۲ ص: ۴۰ مین آنخفرت صلی الله عدیدو کلم کارشاو ہے کہ: '' انبیائے کرام باپ شریک بھائی ہیں۔ان کی ماکیں (شریعتیں) الگ الگ ہیں اور وین سب کا ایک ہے، اور جھے سب سے زیادہ تعلق عینی بن مریم سے ہے کیونکہ میر ہے اور ان کے درمیان کوئی نبیس ہوا۔ اور بے شک وہ تم میں نازل ہوں گے، پس جب ان کودیکھوتو بہچان لین، ان کا حلید ہیہ ہے: قدمیان، رنگ مرخ وسفید، دوزردرنگ کی چادریں زیب بدن ہوں گی، مرسے گویا قطرے فیک رہے ہوں گے، خواہ ان کا حلید ہیہ ہو: قدمیان، رنگ مرخ وسفید، دوزردرنگ کی چادریں زیب بدن ہوں گی، مرسے گویا قطرے فیک رہے ہوں گے، خواہ ان کوری نہ کہنے ہو: پس اوگوں سے اسلام پر قبل کریں گے، پس صدیب کوتو ژویں گے، خزر کوقل کریں گے، جزیہ موتو ف کردیں گے اور الله تعالی ان کے زب نے ہیں تین میں جالیس برس تشہریں گے، پھر ان کی وف سے ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پر حیس گے۔ ''(\*)

 <sup>(1)</sup> قال ابن عباس قال رسول الله صلى لله عليه وسلم فعند ذالك ينزل أحى عيسَى ابن مريم من السماء الخر

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صمى الله عليه وسلم كيف التم اذا نزل فيكم ابن مويم من السماء وإمامكم مبكم. (كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا أن عيسى بن مريم ليس بيني وبينه ببي ولا رسول الا أبه عليفتى في أمّنى من يعدى. (تفسير در منثور ج:٢ ص:٢٣٢؛ طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) عن ابى هريرة ان السبى صلى الله عبه وسلم قال: الألبياء إخوة لغلات أمّهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بينى وبيه سنّ. وانه بازل، فاذا رأيتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الى الحمرة والبياص، عبه لوبان مصصران كأن رأسه يقطر وان لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الحنزير، ويضع الجزية، ويدعو الناس إلى الإسلام فيهلك الله في زمانه الملل كمها غير الإسلام وبهلك الله في رمانه المسيح الدّجّال الكذّاب ... فيمكث أربعين سنة شم يتوفى ويصلّى عبى المسلمون. (مسند أحمد ح.٣ ص ٢٠٣). عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال. ليس بين يونيه يعنى عيسى عليه السلام نبى وانه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بنل، فيقاتل الناس عنى الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلّا الإسلام ويهلك المسلمون. (سس أبى دارّد ج:٣ ص:٣٣).

یة آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے ارشادات ہیں جن سے آیت زیرِ بحث کی تشریح ہوجاتی ہے۔ اب چند محابرہ تا بعین کی تغییر بھی ملاحظ فرمائے:

ا:...متدرک حاکم ج:۲ ص:۹۰ م، درمنثور ج:۲ ص:۱۳۱۱ اورتفییر این جریر ج:۲ ص:۱۳ میں حضرت ابنِ عباس متدرک حاکم ج:۲ ص:۳۱ میں حضرت ابنِ عباس رضی المدعنہمانے اس آیت کی تغییر فرمائی ہے کہ اس آیت میں حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبار ہ تشریف لانے کی خبر دی گئی ہے اور مید کہ جب وہ تشریف لائیں گے توان کی موت ہے ہے کہ سب اہلِ کتاب ان پرائیان لائیں گے۔

اند..ائم المؤمنین حضرت أمِّ سلمه رضی الله عنها اس آیت کی تفسیر بیفر ماتی بین که برا ال کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت علیہ علیہ مناب اللہ میں اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ میں کہ برا اللہ کتا ہاں ہے ہیں کہ برا اللہ کتا ہاں ہوں گے آپ کی علیہ السلام پر ایمان لائے گا اور جب وہ قیامت سے پہلے آسان سے نازل ہوں گے تو اس وفت جنے اہل کتاب ہوں گے آپ کی موت سے پہلے آپ پر ایمان لائمیں مے (تغیر درمنثور ج:۲ من ۲۳۱)۔

۳:...درمنٹور کے مذکورہ صفح پریمی تفسیر حصرت علی کرتم اللہ وجہہ کے صاحبز ادے حصرت محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ ہے منقول (r) ہے۔

استاذ)، حضرت ابوما لک غفاری اور حضرت حسن بھری کے تغییر اکابر تابعین حضرت قباد ہ ، حضرت محمد بن زید مدنی " (إمام مالک کے استاذ)، حضرت ابوما لک غفاری اور حضرت حسن بھری کے سے منقول ہے۔ حضرت حسن بھری کے الفاظ میہ ہیں: '' آیت ہیں جس ایمان لانے کا ذکر ہے ہیں کی علیہ السلام کی موت ہے پہلے ہوگا۔ اللہ کی تم اوہ ابھی آسان پر زندہ ہیں، لیکن آخری زمانے ہیں جب وہ نازل ہوں گے توان پر سب لوگ ایمان لاکھیں ہے۔''(")

اس آیت کی جوتغییر میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وتا بعین سے نقل کی ہے بعد کے تمام مفسرین نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی صحت کوشلیم کیا ہے، لہٰذا کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں حضرت عیسی علیہ السلام کی دوبار وتشریف آور کی ک

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس في قوله "وَإِنْ مِّنَ أَهُلِ الْكِتبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِه قَبُل مَوْتِه" قال. قبل موت عيسي. وأخرج ابن جوير عن ابن عباس في الآية قال: يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسني سيؤمون به.

 <sup>(</sup>٣) قبال الله. وَإِنْ مِنْ اَهُـلِ اللَّكِتَابِ إِلَّا لَيُسُومِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِه ..... فاذا كان عند نزول عيسني آمنت به أحياؤهم كما آمنت به موتاهم . ... قال شهر وايم الله ما حدثنيه إلَّا أمّ سلَّمة . (تفسير در منثور ح٣٠ ص٣١٠، طبع إيران).

<sup>(</sup>٣) وأخرج عبد بن محمد بن على بن أبى طالب هو ابن الحنفية قال: ليس من أهل الكتاب أحد إلّا أتنه الممالاتكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال: يا عدو الله ان عيسنى رُوح الله وكلمته كذبت على الله و زعمت انه الله، ان عيسنى لم يمت وأنه رفع الى السماء وهو نازل قبل أن تقوم الساعة فلا يبقى يهو دى ولا نصراني إلّا آمن به. (در منثور ح:٢ ص ٢٠١). (٣) عن الحسن البصرى في قوله تعالى: "وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ قَوْتِه" قال: قبل موت عيسنى، والله ان الآن لحسن البصرى الله أجمعون. (تفسير ابن جريو ح ٢٠ ص ٣١) عليع بيروت).

خبردی ہےاوردور نبوی ہے آج تک یہی عقیدہ مسمانوں میں متواتر چلا آر ہاہے۔

#### تيسري آيت:

سورۂ زخرف آیت: ۲۱ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہے:'' اور وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم اس میں مت شک کرو۔''<sup>(1)</sup>

اس آیت کی تفسیر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور بہت سے صحابہ و تابعین کا ارشاد ہے کہ: عیسیٰ علیه السلام کا آخری زمانے میں نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہوگی۔

ا: ... بی ابن حیان میں ابن عیاس رضی اللہ عند ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاؤنقل کیا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا: " قیامت سے پہلے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی نشائی ہے " (موارد القلمان جن مین ۵:۵ مین ۳۳۵ مدیث ۱۷۵۸)۔

حدیث ۱۷۵۸ مدیث ۱۷۵۸)۔

۲:... بعضرت حذیفہ بن اُسیدالغفاری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: ہم آپس میں ندا کرہ کررہے ہے، استے میں آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کہ: کیا ندا کرہ ہور ہاتھا؟ عرض کیا: قیامت کا تذکرہ کردہ ہے تھے! فرمایا: قیامت نہیں آئے گہ جب
تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ندو کھے لو! وُخان، وَجال، وَابّۃ الارض، مغرب سے آفاب کا طلوع ہونا ہیسیٰ بن مریم کا نازل ہونا،
ایجوج و اُجوج کا نکلنا .....الخ '' (صحیمسلم، مقلوۃ من ۲۷۲)۔ (۳)

سند. اور صدیت معرائ جے میں پہلے بھی کی بار نقل کر چکا ہوں۔ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ: معرائ کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام سے ہوئی ، قیامت کا تذکر وہوا کہ کب آئے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی ، پھر عیسی علیہ السلام سے بوچھا گیا تو انہوں نے بھی لاعلمی ظاہر کی ، پھر عیسی علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا:

'' قیامت کا ٹھیک ٹھیک وقت تو انڈرتھ کی کے سواکسی کو بھی معلوم نہیں ، البتہ بھے سے میرے رَبّ کا ایک عہد ہے کہ قرب قیامت میں دجال نظے گا تو میں اسے قبل کرنے کے لئے ڈزل ہوں گا۔ (آ کے قبل دجال اور یا جوج کا جوج کے نظنے کی تفصیل ہے ، اس کے بعد فر مایا ) پس مجھ سے میرے رَبّ کا عہد ہے کہ جب بیسب پچھ ہوجائے گا تو قیامت کی مثال پورے دنوں ک

<sup>(</sup>١) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا. (الزخرف: ١١).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس، عن النبى صلى الله عليه وسلم في قوله: وَإِنّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، قال: نزول عيسَى بن مويم قبل يوم القيامة. (٣) عن حذيفة بن اسيد الغفارى رضى الله عمه قال. اطلع النبى صلى الله عليه وسلم علينا، ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نلكر الساعة، قال: انها لمن تقوم حتَّى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدَّجَّال والدَّابَّة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيشى ابن مريم ويأجوج ومأجوج ...الخ. (مشكواة ص:٢٢٣).

حاملہ جیسی ہوگی' (منداحمہ ج:ا ص:۳۷۵،۱۲۱ بن ماجہ ص:۲۲۹ بنفیرا بن جربر ج:کا ص:۷۲،۸۳۸ منتدرک حاکم ج:۳ ص:۵۳۵،۳۸۸، فتح الباری ج:۱۳ ص:۷۵،درمنثور ج:۳ ص:۳۳۲)۔

ان ارشادات نبوبیسلی الله علیہ وسلم ہے آیت کی تغییر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد جوانہوں نے انبیائے کرام علیم السلام کے مجمع میں فرما یا اور جھے آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے کسا مے نقل کیا ، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کی نشانی کے طور پر دوبارہ تشریف لا نا اور آ کر دجال بعین کوئل کرنا ، اس پر الله تعالیٰ کا عہد ، انبیائے کرام کا اتفاق اور صحابہ کرام کا اجماع ہے ، اور گزشتہ صدیوں کے تمام مجدوین اس کو تشلیم کرتے ہے آئے ہیں ، کیا اس کے بعد ہمی کسی مؤمن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آئے ہیں شک رہ جاتا ہے ...؟

سن اس آیت کی تغییر بہت سے محابہ و تابعین سے بہی منقول ہے کہ آخری زمانے میں سیّد ناعیسی علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، حافظ ابن کثیراس آیت کی تحت لکھتے ہیں:

''لینی قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لا نا قیامت کی نشانی ہے، یہی تفییر حضرت ابو ہریرہ ، حضرت ابن عباس ، ابوالعالیہ ، عکرمہ ،حسن بھری ، ضحاک اور دُومر ہے بہت سے حضرات سے مروی ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس مضمون کی احادیث متواتر ہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے ک خبروی ہے'' (تغییرابن کیر ج: ۲۲ ص: ۱۳۲)۔

چوگی آیت:

سورۂ ما کدہ کی آیت: ۱۱۸ میں ارشاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن بارگاہِ خداوندی میں اپنی سفائی پیش کرتے ہوئے عرض کریں گے:

"اے اللہ! اگرآپ ان کوعذاب ویں توبیآپ کے بندے ہیں، اور اگر بخش ویں تو آپ عزیز وعکیم ہیں۔"(")
سید تا این عیاس اس آیت کی تغییر میں قرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: لما كان ليلة اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم لقى ابراهيم وموسى وعيسى فتذاكروا الساعة، فبدوًا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسَى الساعة، فبدوًا بابراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث الى عيسَى بن مريح فقال: قد عهد الى فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها الا الله، فذكر خروج الدجال، قال: فأنزل فأقتله .... فعهد الى متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدرى أهلها متى تفجأهم بولادتها ...الخد (واللفظ لابن ماجة ص: ٢٩٩، مسند احمد ج: ١ ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ أَى آية للساعة خروج عيسَى بن مريم قبل يوم القيامة، وهنكذا روى عن أبى هويرة وابن عباس وأبى العالية وأبى مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة امامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٣٢ قديم نسخه، طبع جديد ج: ٥ ص: ٥٣٠ وشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٣) إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ مِدِدَكَ، وَإِنْ تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ. (المائدة. ١١٨).

'' عیسیٰ ملیدالسلام عرض کریں گے کہ: اللی! بیہ تیرے بندے ہیں (شرانہوں ۔ بیہ ان فیرحاضری میں مجھے خدا بنایا اس لئے) واقعی انہوں نے دیے اس عقید نے کی بناپر اپنے آپ کوعذ ، ب کا ستی بن ایو ہورا کر آپ ان وی کی بناپر اپنے آپ کوعذ ، ب کا ستی بن ایو ہورا کر آپ اتحا اور (ای طرح ان اوگوں کو بھی بخش دیں جضوں نے اپنے عقید ے نے رجوع کرلیا، چنا نچه ) حضرت میسی علیہ السلام کی عمر کمی کردی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ آخری زمانے میں وجال کوئی کرنے کے لئے آسون نے زمین کی طرف آتا رے جا کھی گئی ہے، تیبائی لوگ اپنے قول سے رُجوع کی اور تیری تو حید کے قابل جا کھی گئی ہے، تیبائی لوگ اپنے قول سے رُجوع کی اور تیری تو حید کے قابل ہوگئے اور اقرار کرلیا کہ ہم سب (بشمول میسیٰ عدیہ اسلام کے بندے ہیں، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے رُجوع کرلیا کہ ہم سب (بشمول میسیٰ عدیہ اسلام کے ) خدا کے بندے ہیں، پس اگر آپ ان کو بخش دیں جبکہ انہوں نے اپنے قول سے رُجوع کرلیا ہے تو آپ عزیز و تکیم میں'' (تنمیر درمنثور جن میں میں)۔ ('')

حضرت ابن عباس رضی اللہ عندی اس نیسے ہوا کہ میں آیت بھی حضرت عیسی معلیہ اسل میں دوبارہ تشریف آور تن کی دیسل ہے۔

آپ نے اپنے سوال میں یہ بھی لکھ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السل میں نازل ہوکر امام مہدی ہوئے کا دعویٰ کریں گے؟ اس کے جواب میں صرف اتناع ص کر وینا کافی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم ہے لے کر تیر ہویں صدی کے آخر تک آمت اسلام یہ کا بہی عقیدہ رہا ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام اور حضرت مبدی دوالگ الگ شخصیتیں ہیں ، اور یہ کہنازل ہوکر پہلی نماز حضرت عیسی علیہ اسلام حضرت مبدی کی اقتدا میں پڑھیں گے۔ جن ب مرزا قلام احمدصاحب قاویا فی پہلے محض ہیں جنھوں نے عیسی اور مبدی کے ایک ہونے کا عقیدہ ایجاد کیا ہے ، اس کی دلیل ند قرآن کریم ہیں ہے، نہ کی صبح اور مقبول صدیث میں ، اور نہ سنف صالحین میں سے کوئی اس کا قائل ہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متوانز احدیث میں وارو ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے وقت حضرت مبدی اس ام میں گے۔

### w:...حيات عيسى عليه السلام برشبهات:

جناب نے یہ موریافت قرمایا ہے کہ کیا" کُی اُ مَفْ سِ ذَائِمَةُ الْمَوْتِ" کی آیت معزت میں علیہ السلام کی حیات پراثر انداز نہیں ہوتی ؟ جوابا گرارش ہے کہ بیآ یہ حضرت میں علیہ السلام کی طرح آپ کو، مجھ کو، زمین کے تمام لوگوں کو، آسان کے تمام فرشتوں کو، بلکہ ہر فی کر وح مخلوق کوشامل ہے۔ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ ہر تنفس کوایک ندایک دن مرنا ہے، چن نچے مفرت میں ہیں السلام کوچھ موت آئے گی ۔ لیکن کب؟ آخمضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میں علیہ السلام کی موت کا وقت بھی بتا دیا ہے کہ آخری زمان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نما فی جناز ہ پڑھیں گے اور میرے روضے زمانے میں نازل ہوکر وہ چالیس برس زمین پر رہیں گے، پھران کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نما فی جنازہ پڑھیں گے اور میرے روضے

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس في قوله تعالى، إنْ تُعذَّبُهُمُ فانَّهُمُ عِبلُك ..... يقول عبيدك قد استوجوا العداب بمقالتهم، وان تغتر لهُمُ أي من تركتُ منهم ومُدٌ في عمره حتى أهبط من السماء الى الأرض ليقتل الدجال فنزلوا عن مقالتهم ووحدوك وأقروا أنا عبيد وان تعقر لهم حيث رجعوا عن مقالتهم فَانَّكَ أنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ. (تفسير در منثور ج:٣ ص ٣٥٠، التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٣٩٢، طع مكتبه دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣و٣) وتواترت الأخبار بنان المهدى من هذه الأمّة، وأن عيسى يصلى خلفه ذكر ذلك ردًا للحديث الذي أحرحه اس ماحة عن أنس وفيه لا مهدى إلا عيسى. رفتح الباري ج: ٢ ص:٣٩٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

میں ان کو دن کیا جائے گا (مکلؤۃ شریف مں: ۴۸۰)۔

اس لئے آپ نے جو آیت نقل فر مائی ہے وہ اسلامی عقید ہے پر اثر انداز نہیں ہوتی ، بہت یہ بیسہ ئیوں کے عقید ہے کو باطل کرتی ہے۔ اس لئے آپ نے جو آیت نقل فر مائی ہے وہ اسلامی عقید ہے پر اثر انداز نہیں ہوتی فر مایا تھا: ''کیا تم نہیں کرتی ہے۔ اس بنا پر آنخضرت صلی امتد عبیہ وسلم نے نجران کے پاور یوں کے وفد ہے گئے تاکہ بنا کر آخر مایا تھا: ''کیا تم نہیں مرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام مرچکے جائے کہ بمارا رُبّ زندہ ہے، بھی نہیں مرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کوموت آئے گی۔'' یہ نہیں فر مایا کہ: ''عیسیٰ علیہ السلام مرچکے بیں۔'' (ورمنثور ج:۲ ص:۳)۔

### آخری گزارش

جیسا کہ پیس نے ابتدا ہیں عرض کیا تھا کہ حفرت عیسی علیہ السلام کی حیات و وفت کا مسئلہ آن کہیں یا رمیہ ہے آپ کے مطابع بیس آیا ہے، آنحضرت صلی ابقہ علیہ وہر کہ آن میں میں میں میں ہیں ہیں آیا ہے، آنحضرت صلی ابقہ علیہ وہر کہ ہی کہی مرتبہ میر ہے، آپ کے مطابع بیس آیا ہے، آنحضرت صلی ابقہ علیہ وہر دہمی گزرے ہیں اور بہند پایہ فسرین و مجیدہ تا ہو ہی الماس کا عقیدہ مجمد وہ ہی ۔ اس امت ہیں اہلی شف ، ہم وہر دہمی گزرے ہیں اور بہند پایہ فسرین و مجہد میں بھی مگر ہمیں جناب مرزا صاحب سے پہلے کوئی مہم ، مجدو، صی بی بتا بھی اور فقید و محدث ایسا نظر نہیں آتا ہو حضرت میسی عدید السلام کے آخری زمانے میں دوبارہ تشریف آوری کا مشکر ہو ۔ قرآن کر یم میں بہیے موجود نہیں تھیں ؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بارنازل ہوئی کرتے ہیں ، ایک میے کے لئے سوچنے کہ کیا ہے آبات قرآن کر یم میں بہیے موجود نہیں تھیں ؟ کیا چود ہویں صدی میں پہلی بارنازل ہوئی میں ؟ یا گزشت صدیوں کے تمام اکا ہر . . بغوذ باللہ . . قرآن کو بجھنے ہے معذور اور عقل وہم ہے عاری شھے ؟

(شبادة القرآن ص:٥٥،٥٣ مؤلفه جناب مرزا تلام احمرقا دياني)

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عنمرو قبال: قبال رسول الله صدى الله عليه وسلم يبرل عيسى ابن مريم الى الأرص فيتزوّج ويولد له
 ويمكث خمت وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبرى الح. (مشكّوة ص ٩٩٠، باب نزول عيسى عليه السلام).
 (۲) السنم تعلمون ان ربّنا حي لا يموت وان عيسى يأتي عليه الهناء. (در منثور ح ۲ ص ۱۳، طبع إيران).

بلاشبہ جمع تحف کو قر آن کریم پرایس الانا ہوگا ہے اس تعلیم پر بھی ایمان لانا ہوگا جو گزشتہ صدیوں کے مجددین اورا کا برأمت قر آن کریم ہے متواتر سمجھتے چلے آئے ہیں ،اور جو تحف قر آن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کرائمہ مجددین کے متواتر عقیدے کے خلاف کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے ، سمجھنا چاہئے کہ وہ قر آن کریم کی حفاظت کا منکر ہے۔

سیدناعینی علیدالسلامی حیات پریس نے جوآیات پیش کی ہیں،ان کی تغییر صحابہ و تابعین کے علاوہ خود آنخضرت سلی القد حدید و کلم سیدناعینی علیدالسلام کی حیار نے بیس آپ جاہیں، میں حوالے چین فقل کی ہے۔ان کے علدوہ جس صدی کے نمہ دین اور صاحب کشف و البہام مجد وین کے بار نے ہیں آپ جاہیں، میں حوالے چیش کر دُوں گا کہ انہوں نے قرآن کر ہم ہے حصرت میں علیدالسلام کے زندہ ہونے اور آخری زمانے ہیں دو بارہ آنے کو جاہت کی ہے۔
جن آجوں کو آپ کی جماعت کے حصرات میں علیہ السلام کی وفات کی دلیل میں چیش کرتے ہیں، من گھڑت تغییر کے بجائے الن سے کہنے کہ ان میں ایک بی آ یت کی تفییر آنخضرت میلی امتد عدید وسم سے ، صحابہ کرام ہے، تا بعین سے یا بعد کے کی صدی ہے مجابہ کرام ہے۔ بیش کردیں کہ حضرت میں علیہ السلام مرچکے ہیں، وہ آخری زمانے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ صدی ہے مجد دی کے حوالے سے چیش کردیں کہ دخترت میں علیہ اللہ علیہ وہ آخری زمانے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی جگہ ان کا کوئی مثیل آئے گا۔ کیا بیا موسی ہے تھی ہوں اور آئی مورد میں کے مقید سے برقائم ہیں ان کو تو تو کی انہیں تھر کی انہیں تھر کریں اور ان تمام برزگوں کو '' مشرک'' کھرا کیں ، ان کو تی پر مانا جائے۔

# رفع ونزول عيسلي كالمنكر كافرب!

سوال: مجترى وتكرمي!

ایک مضمون جوملک کے مشہور پندرہ روزہ رسالے:'' تقاضے' میں چھپاہے، جس کے ایڈیٹر میں پیام شاہ جہاں پوری، اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پرنہیں اُٹھائے گئے ،مضمون ایڈیٹر صاحب نے خود تحریر فر مایا ہے، اور یہ صنمون روز نامہ شرق کراچی کے اسٹنٹ ایڈیٹر اختر رضوی کے ۸ رجو یائی ۱۹۸۲ ، کے اخبار'' امن' میں مضمون' بات صاف ہونی جا ہے'' کے جواب میں لکھا گیا ہے، ہم سوال وجواب نقل کئے دیتے ہیں، علم کے کرام سے جواب کا منتظر رہوں گا۔

جواب ضرور عنایت فرمائي ،نبایت مشكور بول گا، جوانی لفافدار سال كیاجار ما بـ

'' سوال :.. کیا میر عقیدہ اسلام کے مطابق ہے کہ تعبۃ ابقد، ابقد کا گھر (جائے رہائش ہے) اور وہ عرش اعظم پرر کھی ہوئی جلیل القدر کری پررونق افر وزہوا کرتا ہے، عرش اعظم ساتویں آسان کے اوپر ہے۔ جواب :... تعبہ ابقد کا گھر ضرور ہے گھر اس کی جائے رہائش ہرگز نہیں ، اللہ کے گھر ہے مراویہ کہ اس گھر میں صرف اور صرف ابقد کی عب دت ہوگی ، غیرابقد کی عبادت یہاں حرام ہے، جہاں تک ج نے رہائش کا تعملق ہے، یہ خیال قد وری خوال مولویوں کو ہوسکتا ہے، کوئی روش خیال عالم دین اس متم کے لغوعقیدے کا تصور ہمیں نہیں کرسکتا ، نہ اللہ تعالیٰ عرش اعظم پرر کھی ہوئی کسی کرسی پررونق افر وزہوا کرتا ہے، ابقد تعالیٰ فران اور کان کی

قیود سے بالا ہے، اگر وہ عرش اعظم بیاس پر کھی ہوئی کری پر رونق افر وزہوگیا تواس کے معنی ہے ہوئے کہ وہ محدود و مقد ہوگیا، ایسا سوچنا بھی اللہ تعالی کی ارفع واحلیٰ شان کے بارے شل انتہا در ہے کی ہے او بی ہے، بید مغالطہ عرش کے لفظ سے بیدا ہوا ہے، عربی زبان میں عرش کے معنی حکومت کے ہیں، مقصد یہ کہ جب اللہ تعالی نے اس کا کنات کی ہم چیزاس کی کا کنات کی تحقیق کا عمل مکمل کر دیا تواس کے ساتھ ہی اس کی حکومت شروع ہوگئی، اور اس کا کنات کی ہم چیزاس کی تالی فرمال ہوگئی، اور اس کا کنات کی ہم چیزاس کی تابع فرمال ہوگئی، اور بیسائیول نے حضرت عیسی علیہ السلام کوز مین سے اٹھ کرعش تک چہنچا دیا، بھر انہیں اسلام میں واضل ہوگئے، اور عیسائیول نے حضرت عیسی علیہ السلام کوز مین سے اٹھ کرعش تک چہنچا دیا، بھر انہیں خداوند تھائی کے دائیں جانب بٹھا دیا، اس سے عیسائی حضرات کا مقصد سے بیابت کرنا تھا کہ نعوذ باللہ! حضرت عیسی علیہ السلام ہمارے آقا و مول آئی خصرت صلی اللہ تعلیہ وکل سے افغال سے کہ وہ تو دو ہزار سال سے اللہ تھائی کے دائیں جانب رونق افروز ہیں، اور حضور اقد س صلی اللہ تعالی نے ان کے اور ان کی والدہ کے ہارے میں فرماد یا: مفسرین اور علی کے ادار علی کی اللہ تعالی نے ان کے اور ان کی والدہ کے ہارے میں فرماد یا: مفسرین اور علی کے آل میں ترتبیں کیا، اللہ تعالی نے ان کے اور ان کی والدہ کے ہارے میں فرماد یا:

غور کرنا چاہئے کہ کون سانبی ایس گزراہے جو کھانانہیں کھاتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہارے میں امتٰد کو یہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر انہیں آسان پر بٹھا ویا، مندرجہ بالا آیات میں امتٰد تعیلی نے ان دونوں باطل نظریات کی تر دید کی اور فرمایا کہ جو شخص کھانا کھاتا ہو وہ خدا کا بیٹانہیں ہوسکتا، کو فکہ خدا کھانے چینے کا مختاج نہیں، اس آیت کے ذریعہ امتذا تعیلی نے اس غلط نظریہ کی تر دید فرمادی کہ حضرت عیسیٰ عدیہ انسلام آسان پر تشریف فرماجیں۔

ارشاد ہوا کہ حضرت عینی عبیہ السلام کھانا کھانے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ، کیونکہ آسان پر گندم یا کئی کا مختاج ہووہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال تک کھانے کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ، کیونکہ آسان پر گندم یا کئی کے کھیت یا آٹا چینے کی چکی اور باور چی خانہ کی موجودگی کا کوئی ثبوت قر آن سے نہیں ملتا، نہ وہاں کپاس کے کھیت اور کپڑا بغنے کی مثینیں ہیں ، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بغیر انسان کی ماوی زندگی کا قدیم رہنا ناممکن ہے ، ہاں اگر بیت لیم کرلیا جائے کہ حضرت عینی علیہ السلام اپنا مادی جسم و نیا ہیں چھوڑ گئے جو کھائے پینے اور کپڑے کا مختاج تھا، اور صرف ان کی روح اللہ تعالی کے پاس چلی گئی تو کوئی اعتراض پیدائمیں ہوتا ، کیونکہ سارے انبیاء وشہداء کی ارواح اللہ تعالی کے پاس چلی گئی جن کے بارے ہیں وہ فرما تا ہے کہ ہم انبیس غذا مارے این اور کہ تا ہوگی ، کیونکہ ان انبیاء اور دیتے ہیں (جس کے ذریعہ وہ زندہ ہیں) ، ظاہر ہے وہ مادی غذائمیں روحانی غذا ہوگی ، کیونکہ ان انبیاء اور شہداء کے جسم تواس و نیا ہیں رہ گئی۔

بمارے بعض علی نے سلف بھی نہ طاہمی کا شکار ہو گئے اور بیعقیدہ اختیار کرلیا کہ اللہ واقعی کسی تخت پرجلوہ

افروز بین، اور حفرت میسی عدید اسلام ای کے پال تشریف فره بین، جَبَده حفرت میسی عدید اسلام زیمن سے آسان پر گئے بی نبیس قوای کے ایس طرف کیسے بیٹھ گئے، جب اللہ تی لی ایمد دواور زهان و مکان کی قیوو سے آزاو ہے تو حفرت میسی علیہ سازم ای کے پال کیسے جا سکتا ہیں، یا بیٹھ سکتا ہیں، اگر اللہ تی لی نے آئیں اپنے پال بیسے باسکتا ہیں، یا بیٹھ سکتا ہیں، اگر اللہ تی لی نے آئیں اپنیس اپنے پال بیسے۔
پال جہ لی قو تسلیم کرنا پڑے گا کے خد کی محد و د جگہ جبوہ فروز ہے ورحفزت میسی علیہ سام اس کے پال ہیں۔
اللہ تی لی نے آئی فول و سامت حصوں میں ضرور تقسیم کیا ہے، آگر یہ بہن کیس تو یں آسان پر اس کا عرش سے جس پروہ کری بچھ سے رونی افروز ہے، خداوند کریم کی شان سے ناو قفیت ی و بیل ہے۔'

ہے ہیں پروہ سری بچھا ہے روں اس ہو در ہے ، حدا ویکر سریا ہی سمان سے ماو سیسے ہی ویاں ہے۔ ہم نے مضمون نقل سرد یو ہے ، عوب سرام سے وضاحت کے طلبرگا رہیں ، دیو ہے کہ بادی برحق ہم تم مصلی نوں کور اوستنقیم پر

جواب كالمنظر: ظفرا قبال اعوان

قائم رکھے۔آمین

جواب: ... بیمضمون سارے کا سار ناھ اور فوج، اللہ تعالی تو عرش پر جیٹھا ہے کولی نہیں ، نتا، اور حضرت میس مدید سام کآسان پراُٹھائے جانے کا واقعہ خورق آن بر بم میں موجود ہے، گرامل اسلام میں ہے کوئی شخص اس کا توکل نہیں کہ وہ عش یہ خدا ہے ہاں تھیں ہے کوئی شخص اس کا توکل نہیں کہ وہ عش یہ خدا ہے ہاں تھیں میں مدید اسلام دوسرے آسان پر جیں۔ " پاک شریف فرہ جیں، جکہ تی بی ری اور سی مسلم میں تن سید حدیث معراج کے مطابق میسی مدید اسلام دوسرے آسان پر جیں۔ "

حصرت میسی مدیدانسلام کا آسان پراٹی یا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پرنازں ہونا آنخضرت صلی ابقد مدید اسلم کے کرتمام صحابہ کرام می تابعین عظام ،مجددین امت اور پوری امت اسلامیہ کامتفق مدیدا ورقطعی متواثر عقیدہ ہے ،اس کامنکر کا فرہے ۔ سامٹ کی آسان مران کی غذا کے ساتا ہے تا بھیاں ہوئی ان میسک انداز تالی کے لئے اس کے مندست میں نزاد سے میں دورہ

رہایے شہرکہ آسان پران کی غذا کیا ہے؟ پیشہ نہایت احتقانہ ہے، کیا خدا تعالی کے لئے ان کے مناسب ص غذا مہیا کروینا مشکل ہے؟ پیکھیت، چکیاں، کا رفائے بھی مند تعالی کے بیدا کے موت ہیں، ووخودان چیز وں کا محق نی نہیں، بغیران اسب ہ غذ مہیا کرسکتا ہے، قرآن کریم میں حضرت م ہم والد ہ عیسی علیہ السوام کا و قعہ غذکور ہے کہ ان کے پاس غیب سے رزق آتا تھا اور ب موسم کے پھل انہیں ساتھ تھے، ووکس تھیت اور کا رفائے سے ہے دبوکر آت تھے؟ شیباس سے بید ہوتا ہے کہ جب احمق اوگ خدا تعالی کی قدرت کو بھی اسے پیانے سے تاہے ہیں۔

الغرض حضرت عیسی مدیدانسا، مرکا آسان پرانها یا جانا اور آخری زمان میں ان کانازل ہوتا، اسد مرکا قطعی عقیدہ ہے، ورجو شخص اپنی جہالت کی وجہ ہے اس گاا ٹکارکرے وومسلمان جبیں۔ واللہ اعلم!

ر الله قال الله يعيشي اللي مُتوقيك ور فعك التي ومطهرك من الَّدين كفرُوا" الآيه (آل عمران ۵۵).

ر ٢) عن أسس بن مذلك عن مالك بن صعصعة ان بني نه صعى الله عليه وسلم حدّثهم عن ليدة اسرى به فعد بني حتى أتنى السماء الثانية فاستفتح قبل من هذا؟ قال حريل قيل ومن معك؟ قال محمدا قبل وقد أرسل له ١ قال معمد، قبل مرحنا به فنيع المئي جاءا فننح فيما خلصت إذ يحيى وعيسى وهما ابنا حالة قال هذا يحيى وهذا عيسى فسلم عليهما فسيمت وردا عمد عدل عبدي وهذا عيسى فسلم عليهما فسيمت وردا فه قال مرحنا بالأح الصالح والسي الصالح. ومشكوة، باب في المعراج ص ١٥٢٤).

رس) "كُلُسما دحل عليها ركريًا المحرّ ب وحد عندها رزُقَ، قال يمزيمُ الّي لك هذا، قالتْ هُو مَل عَند اللهِ، انَ الله بروق مل يُشَآءُ بغَيْر حِسَابِ" (آل عمران:٣٤).

### حضرت عيسى عليه السلام كارُوح اللّه جونا

سوال:...ایک عیسائی نے بیسوال کیا کہ حضرت میسی مدیداسل م 'روح اللہ بیں اور حضرت محمد رسول ابلہ بیں، اس طرح حضرت عیسنی رسول اللہ کے ساتھ زوح اللہ بھی بیس، لہذا حضرت میس کی شان بڑھ گئی۔

جواب: بیسو ل مخفل مفالطہ ہے، حضرت میسی مدید السوام وروٹ انداس سے کہا گیا ہے کدان کی روٹ بلہ واسطہ باپ کے ان کی والدہ کے شکم میں ڈائی میں باپ کے واسطے سے بغیر پیر، ہون حضرت عیسی مدیدا سدم کی فضیت ضرور ہے مگراس سے ان کا رسول اند صلی اند علیہ وسلم سے افضل ہونا ازم نہیں آت ورند آدم مدید السلام کا عیسی مدیدا اسدم سے افضل ہونا ازم آسے گا، کہ وہاں ماں اور باپ دونوں کا واسط نہیں تھا۔ ہی جس طرح حضرت آدم مدید اسلام بغیر واسطہ والدین کے محفر حقرت آدم مدید اسلام کا بغیر اسطہ والدین کے محفر حضرت آدم مدید سے بیدا ہوئے ، اور جس طرح حضرت آدم مدید اسلام کا بغیر ماں باپ کے وجود میں آنا ان کی افضلیت کی دیل نہیں ، اس طرح حسی علیہ اسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی افضلیت کی دیل نہیں ، اس طرح حسی علیہ اسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی افضلیت کی دیل نہیں ، اس طرح حسی علیہ اسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کی افضلیت کی دیل نہیں ۔

### حضرت عيسى عليه السلام كامدن كبال موگا؟

سوال:... میں اس وقت آپ کی توجدا خبار'' جنگ' میں'' کیا آپ جانے ہیں؟'' کے عنوان سے سواں نمبر: ۲' جس حجرے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فن ہیں، وہال مزید کتنی قبروں کی "نج نش ہے؟ اور وہاں کس کے فن ہونے کی روایت ہے؟ لیعنی وہاں کون فن ہوں گے؟'' اس کے جواب میں حضرت مہدئ لکھا ہوا ہے۔ جبکہ ہم آئ تنگ علماء سے سفتے آئے ہیں کہ ججرے میں حضرت عیسی فن ہوں گے۔

جواب: جره شريف ميں چوتھی قبرحضرت مهدي کنبيں بلکہ حضرت عيسیٰ عديدالسلام کی ہوگی۔

### حضرت مریم کے بارے بیں عقیدہ

سوال:...مسلما و کو حضرت مریم کے بارے ہیں کیا عقیدہ رکھنا چاہے اور ہمیں آپ کے بارے میں کیا معلومات نصوصِ قطعیہ ہے حاصل ہیں؟ کیا حضرت عیسی علیہ السلام کی ویا دت کے وقت آپ کی شادی ہوئی تھی ، اگر ہوئی تھی تو کس کے ساتھ؟ کیا حضرت مریم حضرت عیسی کے ' رفع الی السماء' کے بعد زندہ تھیں؟ آپ نے کتنی عمر پائی اور کہاں دفن ہیں؟ کیا کسی مسلم عالم نے اس بارے میں کوئی مستند کتاب کھی ہے؟ میری نظرے قادیا نی جماعت کی ایک شخیم کتاب کر ری ہے، جس میں کئی حوالوں علی ہے کہا گیا ہے کہ حضرت مریم پاکستان کے شہر مری میں وفن ہیں ، اور حضرت عیسی کا مقبوضہ شمیر کے شہر سری گر ہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن سلام قال یدفن عیسی بن مریم علیه السلام مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و صاحبیه رضی الله عنهما، فیکون قبره رابع. (مجمع الزوالد ج: ۸ ص: ۲۷۰ طبع بیروت).

جواب: انصوص صحیحہ ہے جو پیچھ معلوم ہے وہ میرے کہ حفرت مریم کی شادی کسی ہے نہیں ہوئی اکسے علیہ ملالام کے رفع الی السماء کے وفت زندہ تھیں پانہیں؟ کتنی عمر ہوئی؟ کہاں وفات پائی؟ اس بارے میں قرآن وحدیث میں کوئی تذکرہ نہیں۔ مؤ خیین نے اس سلسلے میں جو تفصیلات بڑا کی ہیں ، ان کا مأخذ بائبل یا اسرائیلی روایات ہیں۔ قادیا نیوں نے حضرت میسٹی علیہ السلام اور ان کی والدہ ما جدہ کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے،اس کی تا ئید قر آن وحدیث تو کبا ،کسی تاریخ ہے بھی نہیں ہوتی ،ان کی جھوٹی مسجیت کی طرح ان کی تاریخ مجھی'' خاندساز' ہے۔

<sup>(</sup>١) "وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْتِكَةُ يِمْرُيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَكِ عَلَى نِسَآءِ الْعَلْمِيْنَ . . . . إِذْ قَالَت الْمَلْتِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبِقِ رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ الْمُسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴿ فَالْتُ رَبِّ آنِّي يَكُونُ لَي وَلَدٌ وَلَمْ يَمُسَسُى بَشَرٌّ، قَالَ كَذَالكَ اللهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ . الح" (آل عمران ٣٣ تا ٣٣). "قَالَ الْمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِآهَب لَك عُلْمًا زكِيًّا. قالتَ أَنَى يكُونُ لَى عُلْمً وُّكُمْ يَـمُسَسْتِي يَشَرٌ وَّلَمُ أكُ يَغِيًّا .. الح. (مريم. ١٩ - ٢٠). واصطفاك على نساء العالمين بأن وهب لك عيسي من عير أب ولم يكن ذلك الأحد من النساء. (تفسير مدارك ج ١ ص:٢٥٥ سبورة آل عمران). "وَادْكُرُ في الْكِتبِ مرّيه" وهي مريم بمنت عمران من سلالة داؤد عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في يني اسرائيل . و مشأت في بني اسرائيل نشأة عظيمة، فكانت احدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتّل والدؤوب. (تفسير ابن كثير ح ٣ ص. ۲۲۳ مطبع رشيديه كولته).

# آخری زمانے میں آنے والے شیخ کی شناخت اہلِ انصاف کوغور وفکر کی دعوت

عمرم ومحترم جناب...... صاحب!.....زيدت الطافهم، آواب ودعوات مزاج گرامی! جناب کا گرامه نامه محرّره ۲۶ مرکن ۱۹۷۹ ء آج ۱۷ رجون کو مجھے ملا جبل ازیں جا رگرامی ناموں کا جواب لکھ چیکا ہوں ، آج کے خط میں آپ نے مرز اصاحب کے کچھ دعوے ، پچھاشعار اور کچھ بیش گوئیاں ذکر کر کے آتخضرت صلی ایڈ علیہ وسلم کا بیہ ارش وگرامی نقل کیا ہے کہ:'' جب سے اورمہدی طاہر ہوتو اس کومیر اسدام پہنچا کیں''اور پھراس نا کارہ کو یہ نصیحت فر یا تی ہے کہ: '' اب تک آپ نے (لیعنی راقم الحروف نے )اس کی تباہی و ہر ہا دی کی تدبیریں کر کے بہت چھواس کے خدا اور رسول کی مخافت کرلی، اب خدا کے لئے اپنے دِل پر رحم فرمائیں، اگر اپنی اصلاح نہیں کر سکتے تو وُ وسروں کی گمراہی اور حق ہے وُ وری کی کوششوں ہے بازرہ کرا ہے لئے الٰہی نارانسکی تو مول نہ لیس ۔'' جناب کی نصیحت بڑی قیمتی ہے،اگر جناب مرزاصا حب واقعی سے اورمہدی ہیں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی مخالفت خدااور ر سول کی مخالفت ہے، حق ہے وُ وری و گمرا ہی ہے، اور اِلہی نا رانسگی کا موجب ہے۔ اور اگر وہ سیح یا مبدی نبیس تو جولوگ ان کی بیروی کر کے سیج سے اور سیح مہدی کے آنے کی نفی کررہے ہیں ،ان کے گمراہ ہوئے ،حق سے ذور ہونے ، البی نا رافسگی کے پنیچ ہوئے اور خدا ورسول کے مخالف ہونے میں بھی کوئی شبہ ہیں ہے۔اگر واقعی آنخضرت صبی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیح علیہ السل م کوسلام پہنچ نے کا تھم فرمایا ہے تو تھلی ہوئی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو یہ ہدایت بھی فرمائی ہوگی کہ حضرت سے اور حضرت مہدی کی کیا کیا علامتیں ہیں؟ وہ کب تشریف لا کمیں گے؟ کتنی مدّت رہیں گے؟ کیا کیا کارنا ہے انجام دیں گے؟ اوران کے زمانے کا نقشہ کیا ہوگا؟ پس اگرمرزاصاحب اس معیار پر، جوآنخضرت صلی املامدید وسلم نے ارشادفر مایا ہے، بورے اُتر تے ہیں تو ٹھیک ہے، انہیں ضر در سے مانئے اور ان کی دعوت بھی دیجئے۔ ورنہ ان کی حیثیت سید محمد جو نپوری ، ملآ محمد انگی اور علی محمد باب وغیرہ جھوٹے مدعیا نِ مسحیت ومهدویت کی ہوگی ،اوران کوسیح کهدکرا حادیث نبویه کوان پر چسیاں کر ناایب ہوگا کہ کوئی شخص ''بوم'' کا نام'' ہما''رکھ کر ہما ک صفات و کمالات اس پر چسیاں کرنے لیگے، اورلوگوں کوائے' ہما'' سمجھنے کی دعوت دے۔لہذا مجھ پر، آپ پر اور ممارے انسانوں پر لا زم ہے کہ مرز اصاحب کوفرمود ہ نبوی کی کسوٹی پر جانجیں ، وہ کھرے تکلیں تو مانیں ، کھوٹے نکلیل تو انہیں مستر وکر دیں۔اس منصفان

اُصول کوسا منے رکھ کرمیں جناب کوبھی آپ کی اپنی نفیسے تر مگمل کرنے ،ادرم زاصاحب کی حیثیت برغور وفکر کی دعوت ویتا ہوں ،اور

اس سلسل مين چندنكات مختصراً عرض كرتا مون ، و بالله التو فيني !

# ا .. جعنرت سے علیہ السلام کب آئیں گے؟

اس سیسے میں سب سے پہلاسوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ سے عنیہ اسلام کہ آئیں گے؟ کس زوانے میں ان کی تشریف آوری ہوگی؟ اس کا جواب خود جذب مرزاصا حب بی کی زبان سے سنتا بہتر ہوگا۔ مرزاصا حب اپنے نشانات و کرکرتے ہوئے کیسے ہیں:

'' پہلاٹ ن: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم' ان الله یبعث لهذه الاُمُة علی رأس

کل مائة من یجد د لها دینها۔ (رواہ ابوداوُد ج. ۲ ص ۲۳۳ بات ما ید کر فی قرن المائة)

یعیٰ خدا ہرا یک صدی کے سر پراس اُمت کے لئے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جواس کے لئے وین

کوتازہ کرے گا۔

اور یہ بھی اہل سنت کے درمیان متفق عبیہ امر ہے کہ آخری مجد داس اُمت کا مسیح موعود ہے جو آخری نے مانے میں فل ہر ہوگا، اب تنقیح طلب بیدا مرہے کہ بیر آخری زمانہ ہے یانہیں؟ بیبود ونصاری دونول قویس اس پر اِنفاق رکھتی ہیں گہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو پوچھلو۔''
اِنفاق رکھتی ہیں گہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو پوچھلو۔''
مدید اور یہ بیر کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو پوچھلو۔''
مدید اور یہ بیر کہ بیر آخری زمانہ ہے، اگر جا ہوتو پوچھلو۔''

مرزاصاحب نے اپنی دلیل کوتین مقدموں سے ترتیب دیا ہے:

الف:...ارشاونبوی که ہرصدی کے سر پرایک مجدد ہوگا۔

ب: ... الل سنت كا إنفاق كما خرى صدى كا آخرى مجد وسيح مولاً -

ج: ... يهودو فصاري كالقاق كهمرز اصاحب كاز ماند آخرى زماند بـــ

نتیجہ طا ہر ہے کہ اگر چودھویں صدی آخری زہ نہ ہے تو اس میں آنے والا مجدّد بھی'' آخری مجدّد' ہوگا،اور جو'' آخری مجدّد' ہوگالا زماً و، کم سیج موعود بھی ہوگا۔لیکن اگر چودھویں صدی کے ختم ہونے پر پندرھویں صدی شروع ہوگئ تو فرمود ہ نبوی کے مطابق ہی کے سر پر بھی کوئی مجدّد آئے گا،اس کے بعد سوہویں صدی شروع ہوئی تولا زماس کا بھی کوئی مجدّد ضرور ہوگا۔

پس نہ چودھویں صدی آخری زمانہ ہوا اور نہ مرزاص حب کا'' آخری مجدو'' ہونے کا دعویٰ سیح ہوا۔ اور جب وہ'' آخری مجدو' نہ ہوئے تو مبدی یا سیح بھی نہ ہوئے ، کیونکہ' اہل سنت میں بیام متفق علیہ امر ہے کہ'' آخری مجدو'' اس اُمت کے حضرت سیح ملیہ السلام ہوں گے۔''اگر آپ صرف ای ایک نکتے پر بنظرِ انصاف فور فر ، کیس تو آپ کا فیصلہ بیہ ہوگا کہ مرزا صاحب کا دعوی غلط ہے ، وہ مسیح اور مہدی نہیں۔

٢:...حضرت مسيح عليه السلام كتني مدّت قيام فرما كيس كي؟

ز ، نة نزول سيح كا تصفيه موجات كے بعد دُوسراسو ال بيہ كمسيح عليه اسلام كتنى مدت زمين پر قيام فرما كيل كي؟ ال كا

<sup>(</sup>۱) میتر بندرهویں صدی شروع ہونے سے بہیے کی ہے۔

جواب بیرے کہ احادیث طبیبہ میں ان کی مذت قیام چاکیس سال ذکر فر مائی گئے ہے۔ (هینة اسوة میں: ۱۹۲۱) از مرزامحمود حمد ساحب) بیر مذت خود مرزاصاحب کوبھی مسلم ہے، بلکہ اسپنے بارے میں ان کا چہل (۴۰) سالہ دعوت کا الہام بھی ہے، چنانچہ اسپنے رسالے''ش ن آسانی'' میں شاہ نعمت ولی کے شعر:

> تا چہل سال اے برادر من! دور آل شہسوار می سینم

> > كُفْل كر ك لكصة من

" لین ال روز ہے جو دوا مام بہم ہوکرا ہے تین ظاہر کرے گا، چالیس برس تک زندگی کرے گا، اب واضح رہے کہ بیعا جزا پی عمر کے چالیسویں برس میں دعوت حق کے لئے بالب م ضاص مامور کیا گیا اور بشارت وی گئی کہ است ۸ برس تک یا اس کے قریب تیری عمر ہے، سواس ابہام سے چالیس برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے، جن میں ہے دس برس کامل گزر بھی شے۔"

مرزاصاحب کے اس حوالے ہے واضح ہے کہ حضرت سے عبیدالسلام چالیس برس زمین پر دہیں گے اور سب جانتے ہیں کہ مرزاصاحب نے الاماء ہیں میسیجیت کا دعویٰ کیا اور ۲۷ مرش ۱۹۰۸ء کو داغ مفارقت دے گئے ، گویا سے ہونے کے دعوے کے ستھ کل ساڑھے ستر ہ برس دُنیا ہیں رہے۔ اور اگر اس کے ساتھ وہ زمانہ بھی شامل کرلیا جائے جبکہ ان کا دعوی صرف مجد ویت کا تھ، مسیحیت کا نہیں تھا، تب بھی جون ۱۸۹۲ء (جو''نشان آسانی'' کا سن تصنیف ہے) تک' دی برس کا مل'' کا زمانہ اس میں مزیدشامل کرنا ہوگا اور ان کی مدّت تیا م ۲۷ سال ہے گی۔ لہذا فرمود کو نبوی (چالیس برس زمین پر رہیں گے ) کے معیار پر تب بھی وہ پورے نہ اُڑے ، اور نہ کا دعویٰ مسیحیت بی سے گابت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب سے نہیں تھے۔

# سا: .. حضرت مليح عليه السلام كاحوال شخصيه:

#### الف:...شادى اوراولاد:

حضرت سے عدیہ السلام زمین پرتشریف لئے کے بعد شادی کریں گے، اوران کے اولا دہوگی (مقبوۃ ص:۴۸)۔ ''
یہ بات جناب مرزاصا حب کو بھی مُسلَّم ہے، چن نچیوہ اپنے '' نکاح آس نی '' کی تائید میں فرماتے ہیں:
'' اس پیش کو کی '' کی تقدیق کے لئے جن ب رسول اللّه صلی اللّه عدیہ سم نے بھی ہملے سے پیش کو کی فرمائی ہوئی ہے: ''یتزوج و یولد لله'' یعنی وہ سے موعود بیوی کرے گا، اور نیز صاحب اولا دہوگا۔ اب فل ہر ہے کہ ترزوج اور اولا دکا ذیکر کرنا عام طور پر مقصورتیں، کیونکہ عام طور پر ہرایک شادی کرتا ہے اور اولا دبھی ہوتی ہے،

<sup>(</sup>۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى ابن مويم إلى الأرص فيتزوج ويولد له. (مشكوة ص ۳۸۰، باب برول عيسنى). (۲) محرى بيكم سے مرزاصا حب كركاح آساتى كى إلها كى بيش كوئى.

اس میں پچھٹو فی نہیں، بلکہ تزون سے مرادخاص تزوج ہے جوبطور نشان ہوگا۔ اوراولا دسے مرادخاص اول دہے،
جس کی نبیت اس عاجز کی پیش گوئی ہے۔ گویاس جگہ رسول القدصلی القدعیہ وسلم ان سیاہ دِل مشکر دں کوان کے شہات کا جواب دے دہے ہیں کہ یہ باتی ضرور پوری ہول گی۔''
جاشبہ جوشخص آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کے ارش دات کے پورا ہونے سے مشکر ہو، اس کے سیاہ دِل ہونے میں کوئی شبہ بیاں''

جناب مرزاصاحب کی بیتح ریر ۱۸۹۱ء کی ہے، اس وقت مرزاصاحب کی شاویاں ہوچکی تھیں، اور دونوں ہے اولا دہھی موجود تھی، گر بقول ان کے' اس میں پچھٹو کی نہیں' سیکن جس شادی کو بطور نشان ہونہ تھا اور اس ہے جو'' خاص اولا '' بیدا ہونی تھی، جس کی تھید بین کے لئے رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے ''بیتنو وج و بوللا لئه'' فرمایا تھا، وہ مرزاصاحب کونصیب نہ ہو تکی لہذا وہ اس معیار نبوی پر بھی پورے نہ اُر ہے۔ اور جولوگ خیال کرتے ہوں کہ سے کے لئے اس خاص شادی اور اس سے اولا و کا ہونا پچھٹر وری نہیں، اس کے بغیر بھی کوئی شخص ''مسیح موجود'' کہلا سکتا ہے، مرزاصاحب کے بقول آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مندرجہ بالاار شادیس ان ہی سیاہ دِل منکروں کے شہرات کا اِزالہ فرمایا ہے۔ یہ تیسرا نکتہ ہے جس سے ٹابت ہوا کہ مرزاصاحب میں نہیں تھے۔

### ب:...ج وزيارت:

آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات ڈیرکرتے ہوئے ان کے بچ وعمرہ کرنے اور روضۂ اقدی پر حاضر ہوکر سلام چیش کرنے کوبطور خاص ذکر فریا ہے۔ (متدرک حاکم ج: ۲ ص: ۵۹۵)۔

۔ جناب مرزاصا حب کوبھی بیدمعیار مسلم تھا، چنانچہ'' ایام اسلح'' میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ نے اب تک جج کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں:

'' ہمارا مج تو اس وقت ہوگا جب د جال بھی گفراور وجل سے باز آ کرطواف بیت اللہ کرے گا، کیونکہ ہمو جب صدیث میچے کے وہی وقت میچ موعود کے حج کا ہوگا۔''

ایک اور جگه مرز اصاحب کے ملفوظات میں ہے:

'' مولوی محرحسین بنااوی کا خط حضرت مسیح موعود کی خدمت میں سنایا گیا۔ جس میں اس نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جج کیوں نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں حضرت سے موعود نے فرمایا کہ:

(۱) ستیدناعیسی علیہ السلام نے مہلی زندگی میں نکاح نہیں کیا تھا اور بیوی بچوں کے قصے ہے آزادر ہے تھے،اس لئے آتخضرت سلی امتدعلیہ وسلم نے فرم یا کہ وہ دویارہ تشریف لائیں گئے تکاح بھی کریں مجے اوران کے اولاد بھی ہوگی۔

 <sup>(</sup>۲) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليهبطن عيسَى ابن مريم حُكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجاحةً أو معتمرًا او بنيّتها وليأتين قبرى حتى يسلّم عنى والأردنَ عليه. يقول أبو هريرة: أى ابن أخى إن رأيتموه فقولوا أبوهريرة يقرئك السلام. (مستدرك حاكم ج: ۲ ص: ٩٥٥، طبع دار الفكر، بيروت).

میرا پہلا کا م خزیرول کا قتل اورصلیب کی شکست ہے، ابھی تو میں خزیروں کو قتل کر رہا ہوں، بہت سے خزیر مرچکے ہیں اور بہت سخت جان ابھی باتی ہیں،ان سے فرصت اور فراغت ہو لے۔''

(ملفوظات احمرية حصة ينجم ص:٣٦٣ مرتبه: منظور إلى صاحب)

تگرسب ذنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب حج وزیارت کی سعادت ہے آخری لیحد سیات تک محروم رہے، بہذا وہ اس معیار نبوی کے مطابق بھی سیج موعود ندہوئے۔

### ح:...وفات اور تدفين:

حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میجی ارش دفر مایا کہ: اپنی مذت قیام پوری کرنے کے بعد حضرت علیہ السلام کا اِنتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جناز ہ پڑھیں گے، اورانہیں روضۂ اطبر میں حضرات ابو بکر وعمر رضی القد تع کی عنہما کے پہلو میں قن کیا جائے گا (مکلوق من ۴۸۰)۔ (۱)

جناب مرزاصا حب بھی اس معیار نبوی کوشلیم کرتے ہیں۔'' کشتی نوح'' میں تحریر فرماتے ہیں: '' آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیج موعود میری قبر میں دنن ہوگا، یعنی وہ میں ہی ہول۔'' (ص: ۱۵)

وُ وسرى حَكَم لَكُسْتِ بِينٍ:

" ممکن ہے کوئی مثیل میں ایسا بھی آ جائے بڑآ تخضرت صلی القدعدید دسلم کے روضے کے پاس دفن ہو۔ " (از لداوہام ص: ۲۰ س)

اورسب وُنیا جانتی ہے کہ مرزا صاحب کوروضۂ اطہر کی ہوا بھی نصیب نہ ہوئی، وہ تو ہندوستان کے قصبہ قادیان میں وُن ہوئے ،الہٰذاوہ سے موعود بھی نہ ہوئے۔

س: .. حضرت مسيح عليه السلام آسان سے نازل ہوں گے:

جس سے عدیدالسل م کوآ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے سلام پہنچ نے کا تھکم فر ما بیہ ہے ، ان کے ہارے بیل میدوض حت بھی فر مادی ہے کہ وہ آسان سے نازل ہوں گے۔

یہ معیار نبوی خودمرزاصا حب کوبھی مُسلّم ہے، چنا نچداز الداو ہام میں لکھتے ہیں: '' مثلاً صحیح مسلم کی حدیث میں جو بیلفظ موجود ہے کہ حضرت سے جب آسان سے نازل ہول گے تو ان

 (١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيمنى ان مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسًا وأربعين سنة ثم يسموت فيدفن معى في قبرى، فأقوم أنا وعيسَى ابن مريم في قبر واحد بين أبي بكر وعمر ـ رواه ابن الجوزى في كتاب الوفاء.
 (مشكوة ص: ٩ ٨٠٠، باب نؤول عيملى عليه السلام). كاليال زرورنك كابوكائه

، اورسب کومعلوم ہے کے مرزاص حب ، چراغ بی لی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ، اور پیجی سب ج نتے ہیں کہ عورت کے پیٹ کانام'' آسان' منہیں ، لہذا مرزاصا حب سے شہوئے۔ پیٹ کانام'' آسان' منہیں ، لہذا مرزاصا حب سے شہوئے۔

۵:..حضرت مسيح عليه السلام كے كارنا د

آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے جسمت کے آئے کی خبر دی اور جنہیں سلام پہنچ نے کا تھم فر ، یا ، ان کے کارنامے بڑی تفصیل سے اُمت کو بتا ہے ، مثلاً سجح بخاری کی حدیث میں ہے:

"واللَّذِي نَفُسى بِيده البُوشِكُنَ أَنْ يَنْزِل فَيْكُمُ ابْنُ مُرْيَمَ خَكُمًا عَذَلًا فَيُكُسوُ الصَّلِيْب وَيَقُتُلُ الْخِنْزِير ويضعُ الْحرُب." (سَيْحِ بَيْرِي جَ: اص:٩٥٠)

ترجمہ:...'' قشم ہاں ذات کی جس کے قبنے میں میری جان ہے! کہ عنقریب تم میں حصرت میسی بن مریم حاکم عادل کی حیثیت ہے نازل ہوں گے، پس صلیب کوتوڑ ویں گے، خزیر کوتل کردیں گے اورلڑائی موتوف کردیں گے۔''

"والقسم يدل على ان الخبر محمول على الظاهر، لا تأويل فيه ولا استشاء."

(حقيقة النبوة ص:١٣)

( قشم اس اَمر کی دلیل ہے کہ خبرا پنے ظاہر پڑھول ہے، اس میں نہ کوئی تا کویل ہے اور نہ استثناء۔ )

الف: ... عليه السلام كون بين؟

آنخضرت صلى التدعلية وسلم شم كها كرفر مات بين كه:

ا :... آنے والے سے کا نام عیسیٰ ہوگا ، جبکہ مرزاصا حب کا نام نلام احمد تھا ، ذراغور قرما ہے کہ کہاں عیسیٰ اور کہاں علام احمد؟ ان دونوں ناموں کے درمیان کیا جوڑ؟

٢: ... كي والده كانام مريم صديقة ٢، جبكه مرزاصاحب كي مال كانام جراغ لي في الحاس

m: مسيح عليه السوام آسان ہے نازل ہوں گے، جبکہ مرز اصاحب نازل نہیں ہوئے۔

میں تینوں خبری آنخضرت صلی املاعدیہ وسلم نے صفا دی ہیں۔ اور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ جوخبرات مکھا کروی جائے اس میں کسی تاویل اور کسی استناء کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب انصاف ف فر ، ہے کہ جو وگ آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی ان حصفیہ خبروں میں تاویل کرتے ہیں کیا ن کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ یا ہوسکتا ہے؟ ہو گرنہیں!

ب:...حاكم عادل:

آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے حضرت میں میں مربم عیہ اسلام کے بارے میں صفیہ خبر وی ہے کہ وہ حاکم عادل کی حیثیت ہے شریف لائیں گے اور ملت اسلامیہ کی سربرای اور حکومت وخاد فت کے فراغض انجام ویں گے۔ اس کے برخکس مرزا صحب کا کام صحب بیشتوں سے انگریزوں کے حکوم اور خلام جیے آئے تھے، ان کا فاندان انگریزی سامراج کا نوڈی تھا، خودمرز اصاحب کا کام انگریزوں کے کئے مسلمانوں کی جاسوی کرنا تھا، اور وہ انگریزوں کی خدام پر لخر کرتے تھے، ان کوایک دن کے لئے بھی سی جگہ کی حکومت نہیں ملی ۔ اس کے لئے ان پر آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کا ارشاد صاف تنہیں تاریخ نانچ وہ خود کھتے ہیں:

''مکن ہے اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایس مسیح بھی آجائے جس پر حدیثول کے فل ہری الفاظ صاوق آشکیں ، کیونکہ بیاع جزاس وُنیا کی حکومت اور بادشاہت کے ساتھ نبیس آیا۔''

(ازالهاویام ص: ۲۰۰)

پس جب مرزاصا حب بقول خود حکومت و بادشاہت کے ساتھ نیس آئے ،اوران پر فر مان نبوی کے الفاظ صادق نہیں آئے ، تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ووقع نہ ہوئے۔

ج:...كسرصليب:

سیّدناعیسیٰ ملیہ السلام کی تشریف آوری کا سب ہے اہم اور اصل مشن اپنی توم کی اصلات کرنا ہے ، اور ان کی قوم کے دو جھے میں: ایک مخالفین بیعنی میہود ، اور دُوسر ہے جبین ، لیعنی نصاریٰ۔

ان کے زول کے وقت یہود کی قیادت وجل یہودی کے ہاتھ میں ہوگی، اور حضرت میسی مدیدا سلام تشریف لاکرسب سے پہلے دجال کوتل اور یہود کا صفایہ کریں گے، (میں اے آ کے چل کر فرکروں گا)۔ ان سے نمننے کے بعد آپ اپنی قوم نصار کی کی طرف متوجہوں گے، اور ان کی غلطیوں کی اصلاح فرہ کیں گے۔ ان کے اعتقادی بگاڑی ساری بنیا دعقید کا مشلیث، کفارہ اور سلیب پرستی پر بنی ہی ہی ہے، حضرت میسی علیہ السلام کی تشریف آوری ہے واضح ہوج نے گا کہ وہ بھی دُ وسرے اسانوں کی طرب ایک انسان ہیں، لہذا مشلیث کی تر دیدان کا سرا پا وجو وہوگا، کفارہ اور صلیب پرستی کا مدار اس پر ہے کہ حضرت میسی مدیدا سلام کو.. معاذا مقد ، سولی پر انکایا گیا، حضرت میسی علیہ السلام کا بقید حیات ہونا، ان کے عقید کا کارہ اور تفتری صلیب کی فی ہوگی۔ اس سے تمام عیس کی اسلام کے حلقہ بگوش

<sup>(</sup>۱) صرف ' ممكن' "نبيس بلكة طعى ويقيني ، رسول القد علي والله عليه وسلم كاحلفيه بيان يورانه بيو، ناممكن. ١ (ازمصنف)

ہو جو کئیں گے اور اپنے سارے مقائد باطلہ ہے تو ہے کر ہیں گے ، اور ایک بھی صلیب وُنیا ہیں باتی نہیں رہے گی۔

خزیر خوری ان کی ساری معاشر تی بُر ایوں کی بنیاد تھی ، حضرت میسی علیہ السلام صلیب کو تو ژا الیس گے ، اور خزیر کو تل کریں گے ۔ جس سے عیسائیوں کے اعتقادی اور معاشر تی بگاڑ کی ساری بنیادی منہدم ہوجا کیں گی ۔ اور خود نصاری مسلمان ہو کرصیب کو تو رہے تھیں گی ۔ اور خود نصاری مسلمان ہو کرصیب کو تو رہے تھی کی سے عتی تھی ۔ ؟

و رہے اور خزیر کو تل کریں گے ۔ اور جو شخص صلیب طاقتوں کا جاسویں ہو ، اس کو کسر صلیب کی تو فیتی ہو بھی کیسے عتی تھی ۔ ؟

یہ ہے وو '' کسر صلیب' ، جس کو آخنہ ہے منٹی القد علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے ذیل میں صلفا میان فر مایا ہے۔

جناب مرز اصاحب کوکسرصلیب کی توفیق جیسی ہوئی ، وہ کس بیان کی محتاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہان کی مزعومہ'' سرصیب'' کے دور میں عیسائیت کوروز افز و ں ترقی ہوئی ،خودم زاصاحب کا بیان ملہ حظے فر ہائیے :

بیتو مرزاصاحب کی سبزقدمی ہےان کی زندگی میں حال تھا، اب ذراان کے دُنیا ہے رُخصت ہونے کا حال سنئے! اخبار ''الفضل'' قادیان ۱۹رچون کی اشاعت میں صفحہ:۵ پرلکھتاہے:

'' کی آپ کومعلوم ہے کاس وقت ہندوستان میں عیسائیوں کے (۱۳۷)مشن کا کررہے ہیں، یعنی ہیڈمشن۔ ان کی ہرانچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہیڈمشنوں میں اٹھارہ سو سے زائد پودری کام کررہے ہیں۔ (۴۰۳) ہیڈمشنوں میں اٹھارہ سو سے زائد پودری کام کررہے ہیں۔ (۴۰۳) اخبارات مختلف زبانوں میں چھپتے ہیں۔ (۱۵) کا بج، (۲۱۷) ہائی اسکول اور (۲۱) ٹریننگ کا لج ہیں۔ ان میں ساٹھ ہزارط سب علم تعیم بوتے ہیں۔ گئی فونی میں (۴۰۳) پور پین اور (۲۸۸۱) ہندوستانی مناوکا م کرتے ہیں۔ ان ہیں سائھ ہزارط سب علم تعیم بوتے ہیں۔ گئی فونی میں جن میں (۱۸ کا کا طالب علم پڑھتے ہیں، (۱۸) ہستیاں اور گیارہ کی ماقعت (۵۰۵) پرائمری اسکول ہیں جن میں (۱۸ کا کا طالب علم پڑھتے ہیں، (۱۸) ہستیاں اور گیارہ اخبارات ان کے اپنے ہیں، اس فون کے مختلف اداروں کے شمن میں (۲۴۳) آدمیوں کی پروَیش ہور بی جا دی سبکہ جاتا ہے روز اند (۲۲۳) مختلف غدا ہب کے آدمی ہندوستان میں عیسائی ہورہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں مسمان کیا کررہے ہیں؟ وہ تو شایداس کام کو قابل توجہ بین میں سیکھتے۔ (یوں بھی بیچ رت میں کے شیرد کیا جاچا تھا، اس کے مسلمانوں کواس طرف توجہ کیول ہوتی جی شہن سیکھتے۔ (یوں بھی بیچ رت میں دکیا جاچا تھا، اس کے مسلمانوں کواس طرف توجہ کیول ہوتی جی شہن سیکھتے۔ (یوں بھی بیچ رت میں دکیا جاچا تھا، اس کے مسلمانوں کواس طرف توجہ کیول ہوتی جی شہن سیکھتے۔ (یوں بھی بیچ رت میں دکیا جاچا تھا، اس کے مسلمانوں کواس طرف توجہ کیول ہوتی جی شہن سیکھتے۔ (یوں بھی بیچ رت میں در کام کوانیا جاچا تھا، اس کے مسلمانوں کواس طرف توجہ کیول ہوتی جی شہن سیکھتے۔ (یوں بھی بیچ رت میں در کام کیوں ہوتی کام کام کو تا ہوتی کیا

<sup>( )</sup> میں کی مشتر ایول نے ایک' سیلویشن آرمی' بنائی ہے، جس کے معنی ہیں' نجات دہندہ فوج" عرف عام میں' مکتی فوج" کہلاتی ہے، اس کے آدمی یہ قد مدہ درویاں پہنتے ہیں اوراس کے زموز سے بے قبر مسلم نامکول نے اس فوج کو ارتد او پھیلانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ (از مصنف )

...ناقل) احمد می جماعت کوسوچنا جا ہے کہ عیسا ئیوں کی مشنر یوں کی تعداد کے اس قدروسیج جال کے مقالبے میں اس کی مساعی کی کیا حیثیت ہے، ہندوستان بھر میں ہمارے دو درجن مبلغ ہیں اور وہ بھی جن مشکلات میں کام کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوب جانتے ہیں۔''

دیدہ عبرت سے ''افعنل'' کی رپورٹ پڑھے کہ ۱۹۴۱ء میں (۱۷۲۰) اکیای بڑار سات سوساٹھ آ دمی سالانہ کے حساب سے صرف بندوستان میں عیسائی ہورہ ہتے ، باتی سب و نیا کا قصدا لگ رہا۔ اب انصاف ہے بتا یے کہ کیا یہی'' کسرِ صلیب' مسیح جہ جے سلام پہنچانے کی آ پ صلی بتی جس کی خوشخری رسول اللہ علی اللہ عیدوسلم حلفا دے رہ بیں؟ اور کیا یہی' کا سرِ صلیب' مسیح ہے جے سلام پہنچانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمارہ بیں؟ کسوٹی میں نے آپ کے سامنے پیش کردی ہے۔ اگر آپ کھوٹے کھرے کو پُر کھنے کی صلاحیت رکھتے بیں تو آپ کے ضمیر کوفیصلہ کرنا چاہئے کہ آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ''مین کون کا سرِ صلیب' کہہ کر سلام نہیں بجوارہ ، وہ کوئی اور بی تھی ہوگا جو چندونوں میں عیسائیت کے آٹار رُوے زمین سے صفایا کردے گا جسلوات اللہ وسلام طید۔

مرزاصاحب کی کوئی بات تأویلات کی بیسا کھیوں کے بغیر کھڑی نہیں ہوسکتی تھی، حالانکہ بیں عرض کر چکا ہوں کہ بیآ نخضرت صلی الندعلیہ وسلم کا حلفیہ بیان ہے جس بیں تأویلات کی سرے سے گنجائش بی نہیں، ای لئے مرزاصاحب نے '' کسرصلیب'' کے معنی '' موت میسے کا اعلان'' کرنے کے فرمایا۔ چونکہ مرزاصاحب نے برغم خود سے علیہ السلام کو مارکر .. نعوذ بالند... بوزا آسف کی قبروا قع محلّہ خانیار سرینگر میں انہیں ڈن کردیا۔ اس لئے فرض کر لینا جا ہے کہ بس صلیب ٹوٹ گئی، اناللہ وانا الیہ راجعون!

مرزاصاحب نے بہت ی جگداس بات کو بڑے مطراق ہے بیان کیا ہے کہ بیں نے عیسائیوں کا خدامار دِیا، ایک جگہ کھتے ہیں کہ: ''اصل بیں ہمارا وجود دو باتوں کے لئے ہے، ایک تو ایک نبی کو مار نے کے لئے، دُ وسرا شیطان کو مار نے کے لئے۔''

اگراللدتعالی نے کسی کوعقل وقیم کی دولت عطافر مائی ہے تواسے سوچنا چاہئے کہ ہندوستان میں عیسائیوں کے خدا کو مارنے کا سہرا'' سرسیّد' کے سر پر ہے، جس زمانے میں مرزاصاحب حیات مسیح کا عقیدہ رکھتے تھے اور'' براہین احمد بیا' میں صفحہ: ۴۹۹، ۴۹۸، ۵۰۵ میں قرآن کریم کی آیات اور اپنے البہامات کے حوالے وے کر حیات مسیح ثابت فر مات تھے، سرسیّد بزعم خودای وقت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ... نعوذ بالقد... از رُدے قرآن ثابت کر چکے تھے۔ حکیم نورالدین ، مولوی عبدالکریم ، مولوی محمداحس امروہ وی اور پچھ جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسیّد کے نظریات سے متاکر ہوکروفات میں کے قائل تھے۔ اس لئے اگروفات میں ثابت کرنا'' کسرصلیب' ہے تو جدید تعلیم یافتہ طبقے سرسیّد کے نظریات سے متاکر ہوکروفات میں کھی موجود' اور'' کا سرصلیب' کے اور کہا جائے ہوئیس بلکہ سرسیّد احمد خان کو ملنا جا ہے۔

اوراس بات پربھی غور فرما ہے کہ عیسائیوں کی صلیب پرتی اور کفارے کا مسئہ صلیب کے اس تقدس پر بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام .. بعوذ باللہ ... مسلیب پرلٹکائے گئے ، اوراس کلتے کو مرزا صاحب نے خود شلیم کرلیا۔ مرزا صاحب کو عیسائیوں سے صرف اتنی بات میں اختلاف ہے کہ علیہ السلام صلیب پر ہیں مرے ، بلکہ کالمیت (مردے کی ، نند) ہو گئے تھے اور بعد میں اپنی طبعی موت مرے ۔

بهرحال مرزا صاحب کوعیسیٰ عدیداسلام کاصلیب پرلٹکا یا جا: بھی مُسلّم اور ان کا فوت ہوجا نا بھی مُسلّم ، اس ہے تو عیہ ، ئیوں ي عقيده وتقدي صليب كي تائيد مولى شدكه السرصليب "-

اس کے برعکس اسمام بیرکہت ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کےصلیب پر شکائے جانے کا افسانہ ہی میہودیوں کا خودتر اشیدہ ہ، جسے عیس کیوں نے اپنی جہانت سے مان نب ہے۔ ور فد حضرت عیسی عدیداسل م فدصلیب برانکائے گئے ، اور فدصلیب کے غذر کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہی و وحقیقت ہے جوحضرت عیسی علیہ السلام کے نزول پر کھلے گی ، اور دونوں تو موں بران کی غلطی واضح ہوج ئے گ۔جس کے لئے ندمنا ظرول اور اشتہا رول کی ضرورت ہوگی نیڈ' بندن کا نفرنسوں'' کی ،حصرت میسی عدیدالسلام کا وجو دسامی ان کے عقا کد کے غلط ہوئے کی خودولیل ہوگا۔

### د :.. کِژانی موقوف، جزیه بند :

صحیح بخاری کی مندرجه بالاحدیث میں حضرت مسیح سیه السلام کا ایک کارنامه "یضع المحوب" بیان فرمایا ہے، یعنی و ولز الی اور جنَّ کونتم کرویں گے۔اور وُوسری روایات میں اس کی جگہ "ویضع المجزیة" کے لفظ میں، یعنی جزیم موتوف کرویں گے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں ہے شار جگہ اس ارشاد نبوی کے حوالیے ہے انگریزی حکومت کی وائی غلامی اور ن کے

خداف جہاد کوحرام قرار دیا۔ حالا تکہ حدیث نبوی کا منشابی تھا کہ حضرت عیسیٰ عدیہ السلام کے نزول کے بعد لوگوں کے بذہبی اور نفسانی اختلہ فات مٹ جا کیں گے (جیبا کہ آگے'' زمانے کا نقشہ'' کے ذیل میں آتا ہے)،اس لئے نہ لوگوں کے درمیان کوئی عداوت و

کدورت باتی رہے گی ، نہ جنگ وجدال۔ اور چونکہ تمام ندا ہب مث جائیں گے،اس لئے جزیہ بھی ختم ہوجائے گا۔

ا دھرمرز صاحب کی سنرقدمی ہے اب تک دو عالمی جنگیں ہوچکی ہیں ، روزانہ کہیں نہ کہیں جنگ جاری ہے ، اور تیسری عالمی جنگ کی تلوار انسانیت کے سرول پر بنگ رہی ہے، اور مرزاص حب جزیہ تو کیا بند کرتے ، وہ اور ان کی جماعت آج تک خود غیرمسلم تو توں کی باج گزار ہے۔اب انصاف فر ماہئے کہ آنخضرت صلی امتدعدیہ وسم نے حضرت مسیح عدیدالسلام کی جو بیعلہ مت حلفاً بیان فر مائی ہے کہ ان کے زمانے میں لڑائی بند ہوجائے گی اور جزیہ موقوف ہوجائے گا، کیا بیا علامت مرز اصاحب میں یائی گئی ؟ اگرنہیں ، اور یقینا نہیں ،تومرزاصاحب کوسیج ماننا کتنی غلط بات ہے...!

# ه: ...ل د جال:

سیّد ناعیسی معیدا سلام کا ایک عظیم الشان کارنامه ' قتل دجال'' ہے۔احادیث طبیبہ کی روشنی میں دجال کامختصر قصہ یہ ہے کہ وہ یبود کارئیس ہوگا ، ابتدا میں نیکی و پارسانی کا ، ظہا رکرے گا ، پھر نبوت کا دعویٰ کرے اور بعد میں خدائی کا ( فتح الباری ج: ۳ س :۹۱)۔ وہ آئکھ سے کا ناہوگا ، ماتھے یز' کا فر'' یو ( ک ،ف،ر ) لکھا ہوگا ، جسے ہرخوا ندہ ونا خوا ندہ مسلمان پڑھے گا ،اس نے اپنی جنت وروزخ بھی

<sup>(</sup>١) وأما صفته فمذكورة في أحاديث لباب، وأما الدي يدعيه فإنه يخرج أولًا فيدعى الإيمان والصلاح، ثم يدعي الموة ثم يدعى الإلهية. (فتح الباري ح ٣ ص ٩١، بات ذكر الدُّحَّال، طبع دار مشر الكتب الإسلامية، لاهور).

بنار کی ہوگی (مفکوۃ ص:۳۷س)۔ إصفیمان کے ستر ہزار میبودی اس کے ہمراہ ہوں گے (مفکوۃ ص:۵۵س)۔ شام وعراق کے درمیان سے خروج کر مفکوۃ من،۵۵س دنوں میں سے پہلاون سے خروج کر سے گا، ان جالیس دنوں میں سے پہلاون ایک سال کے برابر ہوگا، وورائیس اور کی برابر ، آمیر اایک ہفتے کے برابر ، اور باقی ۲۳ ون معمول کے مطابق ہوں گے۔ ایس تیزی سے مسافت طے کرے گا جیسے ہوا کے چیچے بادل ہول (مفکوۃ ص:۳۷س)۔ (۳)

د جال وہرانے پر ہے گزرے گا تو زمین کو تھم وے گا کہ:'' اپنے ٹزانے اُگل دے!'' چنا نچینزانے نکل کر اس کے ہمراہ ہولیں گے (مکلونة من:۳۷۳)۔

ایک دیباتی اَعرابی ہے کے گا کہ:''اگر میں تیرے اُونٹ کوزندہ کر دُول تو جھے مان لے گا؟'' وہ کے گا:'' ضرور!'' چنانچہ شیطان اس کے اُونٹول کی شکل میں سامنے آئیں گے اور وہ تھے گا کہ واقعی اس کے اُونٹ زندہ ہوگئے ہیں، اور اس شعبدے کی وجہ ہے وجال کو خدا مان لے گا۔ (۸)

<sup>(</sup>١) وان الله جنال مَمْسُوحُ العين عليها ظفرة غليظة مكتوبٌ بين عينيه "كافر" يقرأه كل مؤمن كاتبٌ وغير كاتب. أيصًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّجُال أعور العين البُسري جفال الشعر معه جنّته وباره، فباره جنّة، وجنّته نارٌ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدُّجَّالِ من يهود إصفهان سبعون ألفًا عليهم الطيالسة.

 <sup>(</sup>٣) أنه خارج خلة بين الشام والعراق فعات يمينًا وعات شمالًا، يا عباد الله قائبتوا! قلما: يا رسول الله! وما لبثه في الأرض؟
 قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيّامه كايّامكم. قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟
 قال: كالغيث استدبرته الرّيئ. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليغرّن النّاس من الدُّجّال حتّى يلحقوا بالجبال. (مشكوة ص: ٢٥٥).

 <sup>(</sup>۵) فقال: أن بين يديه ثلاث سنين، سنة تُمسكُ السماء فيها ثلث قطرها، والأرض ثلث نباتها، والثانية تمسك السماء ثلثي قطرها ... إلخ. (مشكوة ص:٤٤٧).

 <sup>(</sup>٢) قلنا: يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيومنون به فيأمر
 السماء فتُمطر والأرض فتُنبت، فتروح عليهم سارحتهم الحول ما كانت ذرى واسبغه ضروعا وامده خواصير ... إلخ.

<sup>(</sup>٤) ويمرّ بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك! فتتبعه كنوزها ...الخ. (مشكّوة ص:٣٤٣).

 <sup>(</sup>٨) اله يأتي الأعرابي فيقول. أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أنّى ربك فيقول: بلي! فيمثل له الشيطان نحو إبله
 كأحسن ما يكون ضروعًا واعظمه استمه. (مشكوة ص: ٣٤٤).

ای طرح ایک هخص سے کبے گا کہ:'' اگر میں تیرے باپ اور بھائی زندہ کرؤوں تو مجھے مان لے گا؟''وہ کبے گا:'' ضرور!'' چنانچہاس کے باپ اور بھائی کی قبر پر جائے گا تو شیاطین اس کے باپ اور بھائی کی شکل میں سامنے آ کرکہیں گے:'' ہاں! بیضدا ہے، اسے ضرور مانو!''(مفکوٰۃ مں:۷۷س)۔ (')

ای تشم کے بے شارشعبدوں ہے وہ ابتد تعالی کی مخلوق کو گمراہ کرے گا،اوراللہ تعالی کے خاص مخلص بندے ہی ہوں گے جواس کے دجل وفریب اور شعبدوں اور کرشموں ہے متاکز نہیں ہوں گے۔اس لئے آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جوشخص خروج وجال کی خبر سنے،اس سے دُور بھاگ جائے (مشکوۃ ص:۷۷س)۔ (۱)

بالآخر دجال اپنے لاؤ وکشکر سمیت مدین طیبہ کا رُخ کرے گا، گر مدین طیبہ میں داخل نہیں ہوسکے گا، جکہ اُحدیبہاڑے پیچھے پڑاؤ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا رُخ ملکِ شام کی طرف پھیردیں گے، اور وہیں جاکر وہ ہلاک ہوگا (مشکوۃ ص:۴۷۵)۔

د جال جبشام کا رُخ کرے گا تو اس وقت حضرت إمام مبدی علیہ الرضوان تسطنطنیہ کے محافی پر نصاری ہے مصروف جہاد ہوں گے ،خروج وجال کی خروج وجال کی خبر سن کر ملک شام کو والیس آئیں گے ، اور وجال کے متا بلے میں صف آرا ہوں گے ، نماز فجر کے وقت ، جبکہ نماز کی اِ قامت ہوچکی ہوگی ، علیہ السلام نزول فرمائی سی گے ۔ حضرت مبدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کے لئے آگے کریں گے ، اور خود چیجے ہے آئیں گے ، گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو نماز پر حانے کا تھم فرمائیں گے (مفکوق مین ۱۸۸۰)۔ نمازے فارغ ہوکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام و جال کے مقابلے کے لئے تکلیں گے ، وو آپ کو دیکھتے ہی ہواگ کو اور اس میں کے اور اس وقت امرائیلی مقبوضات میں ہے ) اسے جالیس گے اور اسے قبل کرویں گے (مفکوق میں ہے)۔ اسے جالیس گے اور اسے قبل کرویں گے (مفکوق میں ہے)۔ اسے جالیس گے اور اسے قبل کرویں گر مشکوق

ا مام ترندی ،حضرت مجمع بن جاریه رضی القدعنه کی روایت ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیدار شادُقل کر کے کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام د جال کو باب لد پرتمل کریں گے'' فر ماتے ہیں:

" ال باب بين عمران بن حصين ، تا فع بن عقبه ، الى برز ة ، حذيفه بن أسيد ، الى جريرة ، كيسان ، عثمان بن الى العاص ، جابر ، الى أمامية ، ابن مسعود ، عبد الله بن عمر ، سمره بن جندب ، نواس بن سمعان ، عمر بن عوف ، حذيفه بن

 <sup>(</sup>۱) قال. ويأتى الرجل قدمات أحوه ومات أبوه فيقول: أرأيت إن أحييتُ لك أباك وأخاك ألست تعلم أنى ربك، فيقول. بلي! فيُمثَلُ له الشيطان نحوه أبوه و نحو أحيه. (مشكوة ص٧٤٠).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدَّجّال قلينًا منه فو الله! أن الرَّجل ليأتيه وهو يحسب أنّه مؤمن فيتبعه مما
 يبعث به من الشبهات. (مشكّوة ص:٤٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، القصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دُبرَ أحد ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يَهلِك. (مشكوة ص: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. (مشكرة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة، الفصل الأوّل).

یمان (بعنی پندرہ صحابہ) سے احادیث مردی ہیں، بیرحدیث سی ہے۔'' (تندی ج:۲ مس:۸۳) بیہ ہے وہ د جال جس کے تل کرنے کی رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم نے چیش کوئی فر مائی ہے، اور جس کے قاتل کوسلام پہنچانے کا فر مایا ہے۔

تحکم فر ما یا ہے۔ کو نی شخص رسول القد صلی القد علیہ وسلم پر ایمان ہی نہ رکھتا ہوتو اس کی بات وُ وسری ہے، لیکن جوشخص آپ صلی القد علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے انصاف کرتا جا ہے کہ کیران صفات کا د جال بھی وُ نیا ہیں نگلا ہے؟ اور کیا کسی عیسی ابن مریم نے اسے قتل کیا ہے ۔۔۔؟

جس طرح مرزا صاحب کی میسیت خودساختہ تھی، ای طرح انہیں دجال بھی مصنوعی تیار کرنا پڑا، چنانچہ فرمایا کہ عیسائی
پادر یوں کا گروہ دجال ہے، یہ بات مرزاصاحب نے اتنی تکرار نے کھی ہے کہ اس کے لئے کسی حوالے کی ضرورت نہیں۔
اوّل توبہ پادری آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہے بھی پہلے سے چلے آرہے تھے، اگر یہی دجال ہوتے تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ان عیسائی یادر یوں میں یائے جاتے ہیں؟

اورا گرمرزاصاحب کی اس تأویل کوسیح بھی فرض کرلیا جائے توعقل وانصاف ہے فرمایا جائے کہ کیا مرزاصاحب کی مسیحیت ہے وری ہلاک ہو چکے؟ اور اَب وُنیا میں میسائی یا دریوں کا وجود باتی نہیں رہا؟ یہ تو ایک مشاہدے کی چیز ہے، جس کے لئے قیاس و منطق لڑانے کی ضرورت نہیں۔ اگر مرزاصاحب کا وجال قل ہو چکا ہے تو پھر وُنیا میں عیسائی یا دریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور وُنیا میں عیسائی یا دریوں کی کیوں بھر مارہے؟ اور وُنیا میں عیسائیت روزافزوں ترتی کیوں کررہی ہے ...؟

## ٢: ... عليه السلام كزمان كاعام نقشه:

آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باہر کت زمائے کا نقشہ بھی بنزی وضاحت و تفصیل سے بیان فرما یا ہے۔ اختصار کے بدِنظر میں بہاں بطور نمونہ حرف ایک حدیث کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، جے مرزامحمود احمد صاحب نے حقیقة النوۃ آک صفیہ: ۱۹۲ پرنقل کیا ہے، بیر جہ بھی خود مرزامحمود احمد صاحب کے قلم سے ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وہلم فرماتے ہیں:

'' اخبیاء علاقی بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی ما ئیس تو مختلف ہوتی ہیں، اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں اور دین ایک ہوتا ہے، اور میں باہری این کی ما ئیس تو مختلف ہوتی ہیں، اور وہ بنا ایک ہوتا ہے، اور میں باہری این ہونے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی نہیں، اور وہ نا نازل ہونے والا ہے، کہل جب اسے دیکھوتو بہچان لو کہوہ درمیا نہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوارنگ، ڈرد کیڑے نازل ہونے والا ہے، کہل جب اسے دیکھوتو بہچان لو کہوہ درمیا نہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوارنگ ، ڈرد کیڑے کے بہنے ہوئے ، اس کے سرے پائی فیک رہا ہوگا، گوسر پر پائی ہی نہ ڈالا ہو۔ اور وہ صلیب کوتو ڈو وے گا اور خزیر کوتل کے اسام کی طرف وہ وت دے گا۔ اس کے زمانے ہیں سب نما ہب کردے گا ، اور لوگوں کو اسلام کی طرف وہ وت دے گا۔ اس کے زمانے ہیں سب نما ہب ہماتھ ، جوجا کیں گور میں کے ، اور صرف اسلام ہی رہ جائے گا ، اور شیر اُوشوں کے ساتھ ، جیتے گائے بیلوں کے ساتھ ،

بھیڑ ہے بھریوں کے ساتھ چرت پھریں گے،اور بچے سانپول سے تھیلیں گے اور وہ ان کونقصان ندویں گے۔ عیسی بن مریم جالیس سال زمین پر رہیں گے اور پھر وفات پاجا کیں گے اور مسلمان ان کے جناز ہے کی نماز پڑھیں گے۔''(ا)

اس حدیث کو بار بار بنظر عبرت پڑھا جائے ، کیا مرزا صاحب کے زیانے کا بھی نقشہ ہے؟ آنخضرت صلی القدعیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لڑائی بند ہوجائے گی ، گرا خباری رپورٹ کے مطابق اس صدی ہیں صرف ۲۴ دن ایسے گزرے ہیں جب زمین انسانی خون سے لالہ زار نہیں ہوئی۔ حضرت میسی عبیدالسلام کے دور ہیں امن وآشتی کا بیرحال ہوگا کہ دوآ دمیوں کے درمیان تو کیا ، ودر ندوں کے درمیان تو کیا ، ودر ندوں کے درمیان تو کیا ، عبداوت وغرت کے شعلے بھڑک رہے دور میران کی تو کیا بات ہے عداوت وغرت کے شعلے بھڑک رہے ہیں ، وور زوں کی تو کیا بات ہے ...!

### 2:... وُنيا \_ ب ب عنبتى اور إنقطاع الى الله:

صحیح بخاری شریف کی حدیث ...جس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے... کے آخر میں آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے یہ بھی فرہ یا ہے کو علیہ السلام کے زمانے میں مال سیلاب کی طرح بہ پڑے گا، یہاں تک کداسے کوئی قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کدا یک بجدہ وُنیا و ما فیہا ہے بہتر ہوگا ( میچے بخاری ج:۱ ص:۴۴)۔

ال کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک تو حضرت عیسیٰ عدیہ السلام کی تشریف آوری ہے ؤیا کو قیامت کے قریب آگئے کا لیقین ہوجائے گا،
اس لئے ہر خص پر ؤنیا ہے بے رغبتی اور إنقطاع الی اللہ کی کیفیت غالب آجائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت کیمیا اثر اس جذبے کو مزید جلا بخشے گی۔ وُ وسرے، زبین اپنی تمام بر کسیں اُگل دے گی اور فقر وافلاس کا خاتمہ ہوجائے گا، حتی کہ کو کی شخص زکو ہ لینے والا بھی نہیں دے گا۔ اس لئے مالی عبادات کے بجائے نماز ہی فرریویر تقریب رہ جائے گی اور وُنیا و مافیہا کے مقابلے میں ایک بجدے کی قیمت زیادہ ہوگی۔

جناب مرزاصاحب کے زمانے میں اس کے بالکل برعکس حرص اور لا کچے کوالیم ترقی ہوئی کہ جب ہے وُنیا ہیدا ہوئی ہے، اتنی ترقی اسے شاید بھی نہیں ہوئی ہوگی۔

(۱) وفي رواية أبى داؤد وأحمد، واللفظ لأحمد: الأبياء إحوة لعلات، أمّهاتهم شتّى، و دينهم واحد، وأنا أولَى الماس بعيسى ابن مويم، لأنه لم يكن بيني وبيسه ببيّ، وإنه نازل فإذا رأيتموه فأعرفوه، رجلًا مربوعًا إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصّران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب، ويقتل المخنزير، ويضع الحزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله في زمانه المسيح الدّبّال، وتقع الأصة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنّمار مع البقر، والذناب مع العنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث في الأرض أربعين سنة، ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون ويدفونه. والتصريح بما تواتر في نزول المسيح ص:٩٥، ٢٩، طبع دارالعلوم كراچى). (٢) إن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! . . . ويفيض المال حتّى لا يقبله أحد، حتّى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. (صحيح البخارى ح: ١ ص: ٩٩، ١٠)، باب نزول عيسكي ابن مويم عليه المسلام).

#### حرف آخر

چونکہ آنجناب نے حضرت سے علیہ السلام کے بارے میں خدااور رسول کی می لفت نزک کرنے کی اس نا کارہ کوفہمائش کی ہے، اس لئے میں جناب ہے اوگرآٹ کی وساطت ہے آپ کی جماعت اور جماعت کے امام جناب مرز اناصر احمد صاحب ہے اپیل کروں گا کہ خدااور رسول کے فرمودات کوسامنے رکھ کرمرزا صاحب کی حالت برغور فریا کیں۔ اگر مرزا صاحب سیح ثابت ہوتے ہیں تو ہے شک ان کو ما نیں ،اوراگروہ معیار نیوی پر پورے نہیں اُترتے تو ان کو''مسیح موعود'' ما ننا خدا اور رسول کی مخالفت اورا بنی ذات ہے صریح بانصافی ہے، اب چونکہ پندرھویں صدی کی آمد آمہ ہے، ہمیں نگ صدی کے نے مجد دیے لئے منتظرر ہنا جا ہے۔ اور مرز اصاحب کے دعوے کو غلط بچھتے ہوئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے فرمودات کی تقیدیق کرنی جائے ، کیونکہ خودمرز اصاحب کا ارشا { ہے: " أكريس في اسلام كي جمايت مين وه كام كر وكها يا جوسي موعودا ورمهدي موعودكوكرن عاسية ، تو پيرمين سیا ہوں ، اورا گریکھے نہ ہوااور بٹی مرکبیا تو پھرسب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ يس اگر مجھ ہے كر وڑنشان بھى ظاہر ہول اور بيعلت عائى ظہور ميں نهآ و يونو ميں جھوڻا ہول \_''

(مرزاصاحب كاخط بنام قاضى نذرحسين بمندرجها خبار مرزاصاحب كاخط بنام قاضى نذرحسين بمندرجها خبار مرزاصاحب كاخط بنام قاضى نذرحسين

جناب مرزاصاحب كا آخرى فقره آب كے يورے خط كا جواب ب\_

پیش گوئیول کی، بلندآ ہنگ دعووں کی، اشعار کی، رسالوں کی، کتابوں کی، پریس کا نفرنسوں کی، پریس (وغیرہ و نبیرہ) کی صداقت وحقانیت کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے، دیکھنے کی چیزوہ معیار نبوی ہے جوحضرت سے علیہ السلام کی تشریف آوری کے لئے آتخضرت صلی الله عدیہ وسلم نے اُمت کوعطا فر مایا۔اگر مرزا صاحب ہزار تأویلوں کے باوجود بھی اس معیار صداقت پر پورے نہیں اُترتے تواگراآپ ان کی حقائیت پر'' کروڑ نشان'' بھی چیش کردیں تب بھی نہ وہ'' مسیحِ موعود'' بنتے ہیں اور نہ ان کومسیحِ موعود کہنا جائز ہے۔ پس جناب کودعوت ویتا ہوں کہ مرزا صاحب کے دعاوی ہے دست بردار ہوکر فرمودات ِنبوی بر ایمان لائمیں ،حق تعی لی آپ کو اس کا اُجردیں گے،ادراگرآپ نے اس ہے إعراض کیا تو مرنے کے بعد ان شاءاللہ حقیقت کھل کرسا منے آجائے گی۔

> ستعلم ليلى أئ دين تداينت وأي غريم في التقاضي غريمها وَالْحَمُدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَّآخِرًا

فنظ والدعا محمر لوسف عفاالأدعنه

<sup>(</sup>۱) یہ خط ۹۹ ۱۳ ھے وسط پیس آج ہے بار وسال پہنے لکھا گیا تھ، آج پندر مویں صدی کے بھی دس سال گزر چکے ہیں، اور چووھویں صدی کے فتم ہوئے سے مرز اغلام احمد کا دعویٰ قطعاً غلط ثابت ہو چکا ہے۔ (ازمصنف ّ)

# المہدی واتیج کے بارے میں پانچ سوالوں کا جواب پانچ سوالوں کا جواب

# سوال نامه

#### بِسُمِ اللهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام عليكم ورحمة الندوير كانتد!

آپ کے ساتھ ایک دو دفعہ جمعہ نماز پڑھئے کی سعادت نصیب ہوئی، آپ کی نقار پر بھی سنیں ، آپ کو دُومرے علائے کرام سے بہت مختف پایا۔ اور آپ کی باتوں اور آپ کے علم سے بہت متاکثر ہوا ہوں۔ آپ سے نہ بہت ادب کے ساتھ اپنے دِل کی تسل کے لئے چندا یک سوال پوچھنا چا ہتا ہوں ، اُمید ہے جواب سے ضرور نوازیں گے۔

ا:...إمام مهدى عليه السلام كے بارے بيس كيا كيا نشانياں بيں؟ اوروه كب آئيں ميے؟ اوركہاں آئيں گے؟ ٢:...إمام مهدى عليه السلام كوكيا ہم پاكستانى يا پاكستان كے رہنے والے مانيس كے يانہيں؟ كيونكه پاكستانى آئين كے مطابق ايساكرنے والاغير مسلم ہے؟

سن... جعفرت عیسی علیه السلام کی وفات کے متعلق ذراوضا حت ہے تحر برفر مائیں۔

سم:.. حفزت رسول اکرم سلی القد عدید کے مطابق ایک آدمی کلمہ پڑھنے کے بعد دائر و اسلام میں داخل ہوج تا ہے، لیعنی کلمہ سرف وہی آدمی پڑھتا ہے، اس کے باوجود ایک گروہ کوجو ہے، لیعنی کلمہ سرف وہی آدمی پڑھتا ہے، اس کے باوجود ایک گروہ کوجو صد تی ول سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کے باوجود ایک گروہ کوجو صد تی ول سے کلمہ پڑھتا ہے، ان کو کا فرکیوں کہا جاتا ہے؟

۵:...اگرآپ حضرت عیسی عدیدالسلام گوزنده آسان پر مانتے ہیں توان کی واپسی کیے ہوگی؟ اوران کے واپس آنے پر'' فاتم النبیین''لفظ پر کیاا ٹر پڑے گا؟

اُمیدے کہ آپ جواب سے ضرورنوازیں گے،الند تعالی آپ کومزید علم سے سرفراز فرمائے (آبین ٹم آبین)۔ آپ کائٹلس پرویز احمد عابد،اشیٹ لائف اسٹیٹ لائف بلڈنگ، نوال شہر، ملکان

#### جواب

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيَٰمِ اَلْحَمُدُ لِللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفى

### ا:...إمام مهديٌّ كي نشانيان:

ا مام مهدی رضی الله عند کی نشانیاں تو بہت ہیں، گر میں صرف ایک نشانی بیان کرتا ہوں ، اور وہ بیر کہ بیت الله شریف میں حجرِ اَسؤداور مقامِ إبراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت ہوگی۔ إمام الہند شاہ ولی الله محدث دیلویؒ 'إذا لمة المنحف عن میں کھھتے ہیں: کھھتے ہیں:

مابیقین ہے دائیم کے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نص فرمودہ است با آنکہ امام مہدی دردامان قیامت موجود خواہد شد، ود یے عنداللہ وعندرسولہ إمام برحق است و پُرخواہد کرد زبین را بعدل وانصاف، چنا نکہ فیش از وے پُرشدہ باشد بجوروظلم ...... پس بایس کلمہ افادہ فرمودہ اندائت کلاف امام مہدی راواجب شد اِ تباع وے در آنچی تعلق بخلیفہ دارو، چول وقت خلافت اوآید، لیکن ایس معنی بالفعل نیست گرنز دیک ظہور امام مہدی و بیعت بااو میان رُکن ومقام ۔"

حضرت شاہ صاحب کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کی رُوسے:

ا:... يح مهدي كاظهور قرب قيامت من هو كا ...

٢:...إمام مبدي مسلمانون كے خليف اور حاكم جون مے۔

سان...اورزگن ومقام کے درمیان حرم شریف میں ان کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت ہوگ۔اس سے واضح ہوج تا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے ہندوستان میں مہدی ہونے کا دعوی کیا ،ان کا دعوی خالص جھوٹ تھا۔

## ٢:...إمام مهدي اورآئين ياكستان:

ام مہدی عدید الرضوان جب نظ ہر ہوں گے تو ان کو پاکستانی بھی ضرور ما نیس گے، کیونکہ ام مہدی تی نہیں ہوں گے، نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ لوگ ان کی نبوت پر ایمان لا کیں گے۔ پاکستان کے آئین بیس نبوت کا دعویٰ کرنے والوں اور جھوٹے مدعیانِ نبوت پر ایمان لانے والوں کو غیر مسلم قرار ویا گیا ہے، نہ کہ سچے مہدی کے ماتے والوں کو۔ امام مہدیؓ کا نبی نہ ہونا ایک اور ولیل ہے اس بات کہ مرز اغدم احمد قادیانی وغیرہ جن لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو '' نبی املا'' کی حیثیت سے پیش کیا، وہ نبی تو کیا ہوتے! ان کا مہدی ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹ اور فریب تھا، کیونکہ سچا مہدی جب فلاہر ہوگا تو نبوت کا دعویٰ نبیس کرے گا، نہ وہ نبی ہوگا۔ پس مہدی ہونے کے دعوے کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرنا ہی اس بات کی ولیل ہے کہ یہ مرعی جھوٹا ہے۔ مُلاً علی قاریؒ شرح فقیا کبر بیں لکھتے ہیں:

"دعوی النبوّة بعد نبیّنا صلی الله علیه وسلم کفر بالإجماع ـ" (شرح نقبا کبر ص:۲۰۲) ترجمه:..." اور جمارے نبی صلی الله علیه وسلم کے بعد کسی کا دعوی نبوت کرنا بالا جماع کفر ہے۔"

فاہرہ کہ جو مخص حضرت خاتم النہین صلی القد علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعوی کرنے کی وجہ سے بالا جم ع کا فرہو، وہ مہدی کسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو مسیلہ کذاب کا چھوٹا بھائی ہوگا ،اس کواور اس کے مانے والوں کواگر آئین پاکستان میں ملت ِ اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا ہے، تو بالکل بجاہے۔

### ٣:..حيات عيسى عليه السلام:

آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے لے کر آج تک تمام اُمتِ محمد بید...علیٰ صاحبها الصعوۃ والسلام...کا اتف ق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، قربِ قیامت میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کے زمانے میں جب کا نا وجال نکلے گا تو اس کوتل کرنے کے سے آتریں گئے۔
آسان سے اُنٹریں گئے۔

يهال تين مسكے بي:

ا:.. جعنرت عيسى عليه السلام كازنده آسان برأ ثهاياجانا-

۲:... آسان پران کا زنده رمنا۔

٣:...اورآخرى زمائے ميں ان كا آسان سے نازل ہونا۔

بینتین با تنیں آپس میں لازم وطزوم ہیں،اوراالی حق میں سے ایک بھی فرداییا نہیں جوحفرت عیسی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کا قائل نہ ہو۔ پس جس طرح قرآنِ کریم کے بارے میں ہرزمانے کے مسلمان میہ ماننے آئے ہیں کہ بیدوہی کتاب مقدس ہے جوحضرت محمصلی اللہ عدیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی،اورمسلمانوں کے اس تواتر کے بعد کسی شخص کے لئے بیگنجائش نہیں رہ جاتی کہ وہ اس قرآنِ کریم کے بارے میں کسی شک دشبہ کا إظهار کرے۔ اس طرح گزشتہ صدیوں کے تمام بزرگانِ وین اور اہل اسلام یہ بھی ما نے آئے ہیں کہ پینی علیہ السلام کو زندہ آسمان پراُٹھالیا گیااور یہ کہ وہ آخری زمانے میں دوبارہ زمین پراُٹریں گے۔اس لیئے نسلاً بعد
نسل ہر دور، ہر زمانے ، ہر طبقے اور ہر علاقے کے مسلمانوں کاعقیدہ جو متواثر چلاآ تا ہے، کی مسلمان کے لئے اس میں شک وشبہ اور
تر دوکی گنجائش نہیں ،اور جو نحص ایسے قطعی ، اِجماعی اور متواثر عقیدوں کا اِنکار کرے وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے۔
تر دوکی گنجائش نہیں ،اور جو نصا ایسے قطعی ، اِجماعی اور متواثر عقیدوں کا اِنکار کرے وہ مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہے۔
سے نازل ہونے والے تھے ، چنانچے وہ ' ہراہیں احمد بیار میں (جو ۱۸۸۴ء میں شائع ہوئی) ایک جگہ کھے ہیں :
سے نازل ہونے والے تھے ، چنانچے وہ ' ہراہیں احمد بیار میں (جو ۱۸۸۳ء میں شائع ہوئی) ایک جگہ کھے ہیں :
سے نازل ہونے والے تھے ، چنانچے کو ناقص چھوڑ کر آسمانوں پر جا ہیں ہے۔''

ايك ادرجكه لكهية إن:

"هو الذي ارسل رسوله بالهدئ و دين الحق ليظهر ه على الدين كله."

ير آيت جسماني اورسياست بلكي كي طور حفرت من كوش من توش كوئي هم، اورجس غلبه كائل وين اسلام كا وعده ويا كياب و وغلبه من كر در يع سے ظهور ميں آئے گا، اور جب حفرت من عليه السلام دوباره اس ويا ميں تشريف لا كي سے توان كي اسلام جميع آفاق اوراً قطار ميں جيل جائے گا۔"
وُنيا ميں تشريف لا كي سے توان كے ہاتھ سے وين اسلام جميع آفاق اوراً قطار ميں جيل جائے گا۔"
(ص: ٣٩٩،٣٩٨)

ايك اورجكه اينا إلهام درج كركاس كي تشريح اس طرح كرتے بيں:

''عسى ربکم ان يوحم عليکم وان عدتم عدنا و جعلنا جهنم للکفوين حصيوا۔
فدائ تعالى كااراده الى بات كى طرف متوجہ جوتم پررم كرے، اورا كرتم نے گناه اور سركى كى طرف رُجوع كيا تو جم بھى سزا اور عقوبت كى طرف رُجوع كريں گے، اور جم نے جہنم كو كافرول كے لئے قيد فاند بنار كھا ہے۔..... بيآيت اس مقام ميں حضرت سے كے جلا لى طور پر ظاہر ہونے كا شاره ہے۔ يعنى اگر طريق رفتى اور رفتى اور رفتى اور الف اور إحسان كو قبول نہيں كريں گے، اور حق محض جو ولائل واضحه اور آيات بيند سے كل كيا ہے اس سے سركس رہيں گے تو وہ زمانہ بھى آنے والا ہے كہ جب خدا تعالى جم مين سے شدت اور عصف اور قبر اور تحق كو استحال ميں لائے گا اور حضرت سے عليا السلام نہايت جلاليت كے ساتھ و نيا پر اُتريں گے عليا السلام نہايت جلاليت كے ساتھ و نيا پر اُتريں گے اور تما مراہوں اور سركوں كوش و خاشاك سے صاف كرديں گے اور كا اور سے ذات سے الحور ارباص جلالي اللي مراہوں اور سركوں كوش و خاشاك سے صاف كرديں گے اور كا اور سيز مانداس زمانے كے لئے بطور ارباص حلالي اللي مراہوں اور سركوں كوش و خاشاك سے صاف كرديں گے اور كا واربيز مانداس زمانے كے لئے بطور ارباص حلالي اللي مراہوں اور سركوں كوش و خاشاك سے مست و تا بودكر و سے گا اور بيز مانداس زمانے كے لئے بطور ارباص حلالي اللي مراہوں اور سركوں كوش من تو بودك سے مست و تا بودكر و سے گا اور بيز مانداس زمانے كے لئے بطور ارباص كا وارب

مندرجہ بالاعبارتوں سے واضح ہے کہ ۱۸۸۳ء تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور قرآن نے ان کے دوبارہ وُنیا میں آنے کی پیش گوئی کی تھی۔قرآنِ کریم کے علاوہ خود مرز اصاحب کو بھی ان کے نازل ہونے کا اِلہام ہوا تھا۔ ۱۸۸۳ء سے لے کراب تک نیسی علیہ السلام وُنیا میں دوبارہ آئے ہیں،اور ندان کی وفات کی خبر آئی ہے۔اس لئے قرآنِ کریم کی پیش گوئی، آنخضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کے ارشادات اور اُمتِ إسلامیہ کے چود وسوسالہ متواتر عقیدے کی روشی ہیں ہرمسلمان کو یقین رکھن چاہئے کے عیسیٰ عدیہ السلام زندہ جیں اور وہ آسان سے نازل ہوکر دوبارہ وُ نیا ہیں آئیں گے، کیونکہ بقول مرز اغلام احمد قاد یا نی، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث میں ان کے دوبارہ آنے کی چیش گوئی فرمائی ہے، مرزاصاحب'' إزالہ اوبام'' میں لکھتے ہیں:

''می این مریم کے آنے کی پیش گوئی ایک اوّل درجے کی پیش گوئی ہے جس کوسب نے باتفاق قبول کرلیا ہے۔ اور جس قدر صحاح میں پیش گوئی ایک کھی گئی جیں کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلوا ور ہم وزن ٹا ہت نہیں ہوتی ۔ تو اتر کا اوّل درجاس کو حاصل ہے۔ اِنجیل بھی اس کی مصدق ہے، اب اس قدر شہوت پر پائی پھیر نا اور جس کہنا کہ میدتمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعی لی نے بصیر ہے دی اور حق شناسی ہے پھی بخر واور حصہ نہیں دیا، اور بیا عمش اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں ہیں قال اللہ اور قال الرسول کی عظمت باتی نہیں رہی ، اس لئے جو بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہواس کو کالات اور ممتعات ہیں داخل کر لیتے کی عظمت باتی نہیں رہی ، اس لئے جو بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہواس کو کالات اور ممتعات ہیں داخل کر لیتے ہیں ۔ .....مسلمانوں کی بدشمتی سے بیڈر قد بھی اسلام میں پیدا ہوگیا جس کا قدم دن بدن ایجاد کے میدانوں میں ہیں اس اس کے جو بات ان کی سمجھ سے بالاتر ہواس کو تعرب دن بدن ایجاد کے میدانوں میں ہیں ہیں آگے جی ارباع ہے۔ '

مرزاصاحب کے ان حوالوں سے مندرجہ ذیل یا تیں واضح ہو کیں:

اقرل:... حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو ہارہ دُنیا میں تشریف لانے کی قر آن کریم نے چیش گوئی کی ہے۔ دوم:... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متوائز اَ حادیث میں بھی بہی چیش گوئی کی گئے ہے۔ سوم:... بتمام مسلمی ٹوں نے ہا تفاق اس کو قبول کیا ہے، اور پوری اُ مت کا اس عقیدے پر اِ جماع ہے۔ چہارم:... اِنجیل میں خود حضرت میسیٰ ملیہ السلام کا قول بھی اس چیش گوئی کی تصدیق وتا نمید کرتا ہے۔ چہارم:... خودمرزا صاحب کو بھی اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے دو ہارہ آنے کی اطلاع اِلہام کے ذریعے دی تھی۔ ششم :... جو خص ان قطعی ثیوتوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوہارہ آنے کو فہ مانے ، وہ دِین بصیرت سے یکسر

محروم اور طحدوبد دِين ہے۔

## س: بسلمان کون ہے؟ اور کا فرکون؟

انَّ المُسْفِقِينَ لَكَذِمُونَ" لِعِنْ التُدكوابي ويتاب كرمنا فِي قطعا حِموب مِيلاً"

منافق لوگ ایمان کا دعوی بھی کرتے تھے، کین امتدتی لی نسان دعوے کو بھی غداقر اردیا اور فرمایا: "وَ هَ اللّهِ مِن اللّهُ وَاللّهِ اِیمان کا دعوی اللّه وَاللّهِ ایمان کو دعوی و ہے ایمان کا دعوی کرتے ہیں۔ "پس ان کے فلمہ طیب پڑھ اور ایمان کا دعوی کرنے نے به دجود امتدتی لی نے ان کو جھوٹے اور ہے ایمان کہا، تواس کی وجہ کیا تھی ؟ یہی کہ وہ کلمہ صرف زبانی پڑھتے تھے، اور ایمان کا دعوی حض مسلمانوں کو دعوی کا دینے کے لئے کرتے تھے، ور شہول سے وہ آخضرت صلی الله علیہ وکل است وہ وہ کیا تھی اور ایمان کا دعوی حض مسلمانوں کو دعوی کا دینے کہ وہ کی است وہ وہ یہ اس میا صول نکل آیا کہ مسلمان ہونے کے لئے آخضرت صلی المتدعید وسلم کے ایک ہوئے وین کی ایک ان کو جھوٹ ایک بات کو دِل وجان سے ماننا شرط ہے، اور جو حض آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کی سی ایک بات کو دِل وجان سے ماننا شرط ہے، اور جو حض آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کی سی ایک بات کو در وہ کا ظہار کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں، بلکہ لیکا کا فر ہے۔ اور اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو محض منافقت کے طور پر مسلم تو رکو دوکا کا فر ہے۔ اور اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو محض منافقت کے طور پر مسلم تو رکو دوکا کو دین کے لئے پڑھتا ہے تو محض منافقت کے طور پر مسلم تو رکو دوکا کے لئے پڑھتا ہے تو محض منافقت کے طور پر مسلم تو رکو دوکا کا فر ہے۔ اور اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو محض منافقت کے طور پر مسلم تو رکو دوکا کا فر ہے۔ اور اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو محض منافقت کے طور پر مسلم تو رکو دوکا کے بڑھتا ہے۔

یہاں ایک اور بات کا بھی پیشِ نظرر کھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ایک ہے اغاظ کو مانن ، اور دُوسرا ہے معنی و مفہوم کو ہن ۔ مسلمان ہونے کے لئے صرف وین کے اغاظ کو ماننا کا فی نہیں ، بلکہ ان الفاظ کے جومعنی و مفہوم آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم ہے گے آئی تک کو اس کے متوائز معنی توائز کے سما تھ شاہم کئے گئے ہیں ، ان کو بھی ماننا شرط اِسلام ہے۔ پس اگر کوئی شخص کسی وینی لفظ کو تو ما نتا ہے ، گر اس کے متوائز معنی و مفہوم کونہیں مانتا، بلکہ اس لفظ کے معنی و وہ اپنی طرف ہے ایجاد کرتا ہے ، توابیا شخص بھی مسلمان نہیں کہلا ہے گا ، بلکہ کا فر و محداور زند ایت کہلا ہے گا۔

مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں ایمان رکھتا ہوں کہ قر آنِ کریم آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم پرنازل ہوا تھا ،گر میں ینہیں مانتا کہ قر آن سے مراد میں کتاب ہے جس کومسعمان قر آن کہتے ہیں' 'تو پیخص کا فر ہوگا۔

یا مثلاً ایک فخص کہتا ہے کہ میں'' محمد رسول الند' ہر ایمان رکھتا ہوں ،گر'' محمد رسول الند' سے مراد مرزا نلام احمد قادیا نی ہے کیونکڈ مرزاصاحب نے دق کو الہی ہے اِطلاع پاکریہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ'' محمد رسول الند' ہیں ، چنانچہ وہ اپنے اشتہار' ایک غلطی کا از الہ' میں لکھتے ہیں :

'' پھرای کتاب (براہین احمدیہ) میں بیوتی اللہ ہے: ''مدھ حدد رصول الله والذین معه الله انداء علی الکفار دحماء بینهم۔'' اس وتی الله علی الکفار دحماء بینهم۔'' اس وتی الله علی میرانام محمدرکھا گیااوررسول بھی۔'' یامشلا ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کے مسلمانوں پرنماز فرض ہے، مگر اس سے بیعبادت مرادبیں جو پنج وقتہ اداکی جاتی ہے۔'' تو ایسا شخص مسلمان نہیں۔

یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں مانتا ہوں کہ آنخضرت صلی انشاطیہ دسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں آنے کی چیش کوئی کی ہے، گر'' عیسیٰ بن مریم'' سے مرادوہ شخصیت نہیں جس کومسلمان میسیٰ بن مریم کہتے ہیں، بلکہ اس سے مرادور (اغلام احمد

قادیانی یا کوئی ذوسرافخص ہے۔'' توابیافخص بھی کا فرکہلائے گا۔

یا مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں ، نتا ہوں کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم خاتم النہین ہیں ،گراس کے معنی وہ نہیں جومسلمان سمجھتے ہیں کہ آ پ آ خری نبی ہیں ، آ پ کے بعد کسی کونبوت نہیں عطاکی جائے گی ، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اب نبوت آ پ کی مہر سے ملا کرے گی ۔'' تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ، بلکہ پکا کا فر ہے۔

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے دین کے تمام حقائق کو ماننا اور صرف لفظ نہیں بلکہ ای معنی ومفہوم کے ساتھ ماننا، جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے لکر آج تک متواز چلے آتے ہیں، شرطِ إسلام ہے، جوشخص دین محمدی کی کسی قطعی اور متواز حقیقت کا إنکار کرتا ہے، خواہ لفظ ومعنا دونوں طرح انگار کرے، یا الغاظ کوشلیم کر کے اس کے متوازمعنی ومفہوم کا انکار کرے، وہ قطعی کا فر ہے، خواہ وہ ایمان کے کتے ہی دعوے کرے، کلمہ پڑھے، اور نماز روزے کی پابندی کرے۔ اس لئے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دین کی کسی ایک بات کو جوشلا نا خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو جوشلا نا ہے، اور جوشخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو جوشلا نا خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوشلا نا ہے، اور جوشخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو جھٹلا تا ہے بااس ہیں شک وشیر کا اظہار کرتا ہے، وہ دعوی ایمان ہیں قطعاً جموثا ہے۔

## کفرگی ایک اورصورت:

ای طرح جوفض آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے دِین کی کسی بات کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا فراور بے ایمان ہے۔ مثلاً آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے حضرت عیسیٰ عدیه السلام کے دوبارہ آنے کی قطعی پیش کوئی فرمائی ہے، جیسا کہ اُو پر گرر چکا ہے، ایک فخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اس پیش گوئی کا نداق اُڑا تا ہے، وہ بھی کا فر ہوگا، کیونکہ پیخص آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نداق اُڑا تا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نداق اُڑا تا ، نعوذ بالله می نعوذ بالله می نامی کفر ہے۔

ای طرح اگر کوئی مخص کسی نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہوئے کہتا ہے:

'' ہائے کس کے آگے ہیں ان میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی ٹکلیں ،اورکون زمین پر ہے جواس عقدے کوئل کرے۔'' (اعبزاحمدی مس: ۱۳ مصنفہ: مرزاغلام احمد قادیانی) تو ایسافخص بھی کا فرہوگا ، کیونکہ ایک نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا ، تمام نبیوں کو ، بلکہ ... نعوذ باللہ ... خدا تعالیٰ کوجھوٹا کہنے کے ہم معنی ہے۔

ای طرح اگر کوئی شخص خدا کے نبی کی تو بین کرتا ہے، مثلاً یوں کہتا ہے:

'' نیکن میں کی راست بازی اپنے زمانے میں وُ وسرے راست بازوں سے بڑھ کر تابت نہیں ہوتی،
بلکہ یجی نبی کواس پرایک نضیلت ہے، کیونکہ وہ شراب نہیں بیتا تھااور بھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آکر
اپنی کمائی کے مال سے اس کے سر پر عطر مدا تھا۔ یا ہاتھوں یا اپنے سرکے بالوں سے اس کے بدن کوچھوا تھا، یا کوئی
بیتعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی ، اسی وجہ ہے قر آن میں یجیٰ کا نام'' حصور'' رکھا، تکرمینے کا نام نہ

( دا فع البلاء آخری صفحه، مصنفه: مرزاغلام احمد قادیانی )

رکھا، کیونکدایے قصے اس نام رکھنے سے مانع تھے۔''

ایں مخف بھی دعوی اسلام کے باوجود اِسلام سے خارج اور پکا کا فرہے۔

ای طرح اگر کوئی شخص حضرت خاتم النبیین صلی القدعلیه وسلم کے بعد نبوت ویسالت کا دعوی کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، یام عجز ہ دِ کھانے کا دعویٰ کرے، یاکسی نبی ہے ایخ آپ کوافضل کیے، مثلاً یوں کیے:

> ابنِ مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

( دافع البلاء بمصنفه: مرز اغلام احد قاء یاتی )

اس شعر کا کہنے والا اور اس کو سی سی والا پکا بے ایمان اور کا فر ہے ، کیونکہ وہ اپنے آپ کوئیسی ابن مریم عبید السلام ہے بہتر

اورافضل کہتاہے۔

يالول كيه:

محمد پھر اُر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بردھ کر اپنی شاں میں عمر میں عمر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں عمل

(اخبار برا واديان، جلد ٢ ش: ٣٣ مؤرف ٢٥١م كوبر١٩٠١م)

ایسا شخص بھی پکا ہے ایمان اور کا فر ہے ، اور اس کا کلمہ پڑھنا ابلہ فریبی اورخو دفریبی ہے۔

خلاصہ یہ کہ کلمۂ طیبہ وہی معتبر ہے جس کے ساتھ آنخضرت ملی التہ علیہ وسلم کے دین کی کسی حقیقت کی توانا یا فعلا تکذیب نہ ک گئی ہو۔ جو محف ایک طرف کلمہ پڑھتا ہے اور دُوسری طرف اپنے تول یا فعل ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کسی بات کی تکذیب کرتا ہے ، اس کے مجلے کا کوئی اعتبار نہیں ، جب تک کہ وہ اپنے کفریات سے تو بہ نہ کرے ، اور ان تمام حقائق کو ، جو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے تو اتر کے ساتھ منقول ہیں ، اس طرح اسلیم نہ کرے جس طرح کہ ہمیشہ سے مسلمان مانے چلے آئے ہیں ، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ، خواولا کھ کلمہ پڑھے۔

جن لوگوں کو کا فرکہا جاتا ہے وہ ای فتم کے بیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا غراق اُڑاتے ہیں،آپخود إنصاف فرمائمیں کہان کو کا فرنہ کہا جائے تو کیا کہا جائے...؟

جس گروہ کی وکالت کرتے ہوئے آپ نے تخریر فرہایا ہے کہ: '' وہ صدق دِل سے کلمہ پڑھتا ہے' اس کے ہارے میں آپ کو معلوم ہونا جا ہے کہ دوہ تعین قادیان ،مسیلم پر پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی کو'' محدرسول اللہ'' مان کر کلمہ'' لا إللہ إلاَّ اللہ محمد رسول اللہ'' پڑھتا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کومیرے رسالے'' قادیا نیوں کی طرف سے کلمہ طیبہ کی توجین' میں ملے گی ، یہاں صرف مرزا بشیر احمد

قاد مانی کاایک حواله ذکر کرتا مون ، مرز ایشر احد لکھتا ہے:

''مسیح موعود (مرزا تا و یانی) کی بعثت کے بعد'' محمد رسول اللدُ' کے مفہوم میں ایک اور رسول ( یعنی مرزا قادیانی) کی زیادتی ہوگئی ، ہذات موعود (مرزا قادیانی) کے آئے ہے تعوذ باللدُ' لاالہ اللّا اللّٰہ محمد رسول اللہ'' کا کلمہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی زیادہ شان سے جہکنے لگ جاتا ہے۔'' آگے لکھتا ہے:

'' ہم کو نئے کلے کی ضرورت پیش نہیں آتی ، کیونکہ سے موعود (مرزا قادیانی) نبی کریم سے کوئی الگ چیز نہیں ۔۔۔۔ پس مسے موعود (مرزا قادیانی) خود' محمد رسول اللہ' ہے جو اشاعت اسلام کے لئے دوبارہ وُنیا میں تشریف لائے۔اس سے ہم کوکس نئے کلمے کی ضرورت نہیں ، ہال!اگر' محمد رسول اللہ' کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی ،فقد ہروا۔' کامیۃ الفصل ص:۱۵۸ ،ازمرز ابشیراحمد قادیانی) ضرورت پیش آتی ،فقد ہروا۔'

پس جوگرده ایک معون ، گذاب ، د جالی قد بیان کو'' محمد رسول اللند' ما نتا ہو ، اور جوگرده اس د جالی قد بیان کوکلمہ طبیبہ''یا اللہ اِلّا الله محمد رسول اللذ' کے مفہوم میں شامل کر کے اس کا کلمہ پڑھتا ہو ، اس گرده کے بارے میں آپ کا بیکہنا کہ:'' وہ صدق دِل سے کلمہ پڑھتا ہے' نہ بیت افسوس ناک ناواقفی ہے ، ایک ایس گرده ، جس کا پیشواخودکو'' محمد رسول اللذ'' کہتا ہو ، جس کے افر اد:

محمہ بھر اُڑ آئے ہیں ہم میں اورآگے سے ہیں بوھ کراپی شاں میں

کے ترانے گاتے ہوں ،اوراس نام نہر و'' محدرسول الند' کو کلے کے مفہوم میں شامل کر کے اس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہوں ،کیاا ہے گروہ کے بارے میں بیرکہا جاسکتا ہے کہ:'' وہ صدقِ دِل ہے کلمہ پڑھتا ہے''؟اور کیاان کے کافر بلکہا کفر ہونے میں کسی مسلمان کوشک وشبہ ہوسکتا ہے...؟

# ۵:.. بزول عيسلى عليه السلام اورختم نبوت:

حفرت عیسی علیدالسلام کا دوبارہ آنالفظ' خاتم النبیین' کے منافی نہیں، کیونکہ آنخضرت سلی انتدعلیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب بیہ کہ انبیائے کرام علیم السلام کی جوفہرست حضرت آدم علیہ اسلام سے شروع ہوئی تھی، وہ آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کے بعد سی نام نامی پر مکمل ہوگئ ہے، جتنے لوگول کو نبوت ملی ہوئی ہو ہو آپ سلی التدعلیہ وسلم سے پہلے پہلے ل چکی، اب آپ سلی التدعدیہ وسلم کے بعد سی کو نبوت نہیں دی جائے گی ، آپ سلی التدعدیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ سلی القدعدیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائر نہیں ہوگا۔ شرح عقائد شفی ہیں ہے:

"أُوَّلُ الْأَنْبِياءِ آذَمُ وَآخِرُهُمُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

عِنْ "سب سے پہلے نی حضرت آدم علیہ السلام اورسب سے آخری نی حضرت محصلی الله علیہ وسلم ہیں۔"

حفرت عیسی علیہ السلام بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی بیں، اور مسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جن انبیائے کرام علیم السلام بھی شامل بیں، پس جب وہ تشریف لائیں گئے جن انبیائے کرام علیم السلام پہلے کے نبی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، ان کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نبیل وی جائے گی، اور ندمسلمان کسی نئی نبوت پر ایمان لائیں گے، لہذا ان کی تشریف آوری لفظ" خاتم النبیین" کے من فی نبوت نبیل ۔ ان کی تشریف آوری نفظ" خاتم النبیین" کے من فی نبوت نبیل ۔ ان کی تشریف آوری" خاتم النبیین" کے خلاف تو جب مجمی جتی کہ ان کو نبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی ہوتی، لیکن جس صورت میں کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی میں اللہ علیہ وسلم ہی تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مسلم اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی میں، تو حصول نبوت کے اعتبار سے آخری نبی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اللہ علیہ وسلم ہی دور اللہ علیہ وسلم ہی ہوتی۔ اللہ علیہ وسلم ہی سے اللہ علیہ وسلم ہی ہوتی۔ اللہ علیہ وسلم ہی دور اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو حصول نبوت کے اعتبار سے آخری نبی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی دور اللہ علیہ وسلم ہیں۔

ال تشريح كے بعد ميں آپ كى خدمت ميں دوبا تيں اور عرض كرتا ہوں۔

ایک بیر کرتمام صحابہ کرام ، تا بعین عظام ، اُنمہ وین ، مجدوین اور علائے اُمت ہیشہ ہے ایک طرف آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم کے خاتم النہ بین ہونے پر بھی ایمان رکھتے آئے ہیں ، اور وُ وسری طرف حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبارہ آنے پر بھی ان کا اِیمان رہا ہے ، اور کس صحابی ، کسی تابعی ، کسی اِمام ، کسی مجدور کسی عالم کے ذہن میں بیہ بات بھی نہیں آئی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا دوبارہ آنا خاتم النہ بین کے خلاف ہے ، بلکہ دہ ہمیشہ یہ مائے آئے ہیں کہ خاتم النہ بین کا مطلب میہ کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی مخص کو نبوت نہیں دی جائے گی ، اور یہی مطلب ہے آخری نبی کا ۔ شخ الاسلام حافظ ابن جمرع سقلانی '' الاصابہ' میں لکھتے ہیں :

"فوجب حممل انفي على إنشاء النبوّة لكل أحد من الماس لَا على وجود نبي قد نبيّ قبل ذلك."

ترجمہ: " آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں، ال نفی کواس معنی پر محمول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نی نہیں، ال نفی کواس معنی پر محمول کرنا واجب ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی خض کو نبوت عطانیں کی جائے گی، اس ہے کی ایسے نبی کے موجود ہونے کی نفی نہیں ہوتی جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنایا جا چکا ہو۔"

ذراإنساف فرمائي كه كيابيتمام إكابر "خاتم النبيين" كمعي نبيل سجيمة تهيد.؟

وُوسرى بات بيب كرا تخضرت صلى الله عليه وسلم كاإرشادب:

"أَنَا خَاتَهُم النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِى ـ" (مَثَاوَة ص: ١٥٣)

ترجمه :... من عالم النبيين مون مير \_ بعد كوئي ني بيس موكا "

ای کے ساتھ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے متواتر اُ حادیث میں یہ بیش کوئی بھی فر مائی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، جیسا کہ پہلے یا حوالہ قل کر چکا ہوں ، من سب ہے کہ یہاں دوحدیثیں ذِکر کر دُوں۔

الآل:... "عَنْ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنَهُ عَنِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنِيُ وَبَيْنَهُ نَبِيِّ، يَغْنِيُ عِيْسنى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَعْرِفُوهُ، رَجُلٌ مَّرُبُوع، إلَى الْحُمْوَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ، كَأَنَّهُ رَأْسُهُ يَقُطُرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بَلَلَ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإَسْلَامِ، فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ، وَيَقَتُلُ الْجِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ، وَيَهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا الْإَسْلَامُ، فَيَدُقُ الصَّلِيْبَ، وَيَقَتُلُ الْجَنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةِ، وَيَهْلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَا الْإِسْلَامُ، ويَهْ لِكُ الْمَسِيْحِ اللَّجَّالَ، فَيَمْكُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَقِّى فَيُصَلِّى إِلَا الْإِسْلَامُ، ويَهْ لِكُ الْمَسِيْحِ اللَّجَّالَ، فَيَمْكُ فِي الْآرُضِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَقِّى فَيُصَلِّى عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ:... وحضرت ابو ہر ہرہ رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی القد عدیہ وسلم نے فرمایا:
میر ہے اور عیسی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نبیس ہوا۔ اور ہے شک وہ نازل ہوں گے۔ پس جبتم ان کودیکھو
تو پہچن لینا۔ وہ میانہ قد کے آ دمی ہیں ، سرخی سفیدی مائل ، دوزَ روجا در یں زیب تن ہوں گی ، گو بیان کے سر سے
قطرے شپک رہے ہیں ، اگر چہ اس کوتر کی نہ پہنی ہو۔ پس لوگوں ہے اسلام پر قبال کریں گے ، پس صلیب کوتو ژ
قطرے شپک رہے ہیں ، اگر چہ اس کوتر کی نہ پہنی ہو۔ پس لوگوں ہے اسلام پر قبال کریں گے ، پس صلیب کوتو ژ
قالیس کے ، اور خزیر کوئل کریں گے ، اور وہ سی کے ، اور اللہ تعالی ان کے زمانے ہیں اسلام کے
علاوہ باتی تمام متوں کو مثاویں گے ، اور وہ سی و جال کو ہلاک کر دیں گے ، پس جالیس برس زمین پر رہیں گے۔ پھران کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کی نمانے چٹازہ پر ھیں گے۔ "

وم:.. "عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُوهٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُّوا أَمْرَ مُمُ لَقَى لَيْهُ مَ وَمُوسَى وَعِيْسَى، قَالَ: فَتَذَاكُرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ، فَرُدُّوا أَمْرَ مُمُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُّوا الْأَمْرَ إلى مُوسى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي بِهَا، فَرُدُوا الْأَمْرَ إلى مُوسى، فَقَالَ: لَا عِلْمَ لِي عِلْمَ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ، وَفِيْمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي عَزَ وَجَلًا إِنَّ اللّهُ جَالَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ الرَّعَاصُ، قَالَ: فَأَنْوِلُ فَأَقْتُلُهُ مِن اللهِ قَوْلِهِ ... فَهِيْمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي فَي فَلَ اللهُ اللهُ وَجَلًا إِنَّ الْلَهُ عَلَى الرَّعَاصُ، قَالَ: فَأَنْوِلُ فَأَقْتُلُهُ مِن اللهِ قَوْلِهِ ... فَهِيْمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي فَي لَا يَدُولُ عَنَى اللهُ قَوْلِهِ ... فَهِيْمَا عَهِدَ إلَى رَبِّي وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ترجمہ: " حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: معران کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم ، حضرت موی اور حضرت عیسی (اور دیگر انبیائے کرام) عیبیم السلام سے ہوئی ، مجنس میں قیامت کا تذکرہ آیا (کہ قیامت کب آئے گی؟) سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا گیا ، انہوں نے فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے بھی فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں کے بھی فرمایا: مجھے علم نہیں! پھرموی علیہ السلام سے پوچھا، انہوں کے بھی فرمایا: مجھے علم نہیں! پھر حضرت عیسی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ: قیامت کا ٹھیک وقت تو اللہ تق کی کے سواکسی کو

ہمی معلوم نہیں۔اور میرے زَبّعز وجل کا مجھے۔ایک عہدہ کہ قیامت سے پہلے دجال نکے گاتو میں نازل ہوراس کو آل کروں گا۔ میرے ہاتھ میں دوشاخیں ہوں گا، پس جب وہ مجھے دیکھے گاتو سیسے کی طرح تجھنے گے گا، پس القد تعالیٰ اس کو ہلاک کردیں گے، (آگے یا جوج ماجوج کے خروج اور ان کی ہا کت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا) پس میرے زَبّ کا جو مجھ سے عہد ہے وہ یہ ہد بیساری ہاتیں ہو چکیں گاتو قیامت کی مثال بورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی، جس کے بارے میں کوئی پتانہیں ہوتا کہ کس وقت اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آجائے، رات میں یا ون میں۔''

ید دونوں احادیث شریفہ متنداور سے ہیں۔ ابغور فرمایئے کہ الند تعالیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو دوبارہ زمین پر
ناز ل کرنے کا عہد کرتے ہیں، حضرت عیسی علیہ السلام حضرات انہاء علیہم السلام کی قدی محفل میں اس عہد خداوند کی کا إعلان فرماتے ہیں، اس
ہیں، اور ہمار ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گفتگو کا إظهار و إعلان اُمت کے سامنے فرماتے ہیں، اس
کے بعد کون مسلمان ہوگا جو اس عبد خداوند کی کا اِنکار کرنے کی جرائت کرے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا آیت خاتم النہیین کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرنے کا کیوں عبد کرتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو حضرات انہیائے کرام
عیبہم السلام کے سامنے کیوں بیان فرماتے ؟ اور آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم اُمت کے سامنے کیوں اِعلان فرماتے؟ اس سے واضح ہوتا
کی اور پوری اُمت اسلام کے رام کی تکذیب کرتے ہیں ۔ غور فرما ہے ایسے لوگوں کا اِسلام میں کیا حصہ ہو ۔ ۔ ۔ ؟ وَاللّٰهُ يَهْ لِدِیْ مَنْ يَشَاءُ کُلُوں اُللّٰ حِسواً طِلْ مُسْتَقِیْم اِ

محد بوسف لدهیا نوی ۱۳۰۱/۷/۲۲ه

# نزول عبيه لي عليه السلام چند تنقيحات وتوضيحات

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى، أَمَّا بَعُدُ!

" ایک تعلیم یافتہ صاحب نے راقم الحروف کے نام ایک خط میں نزول عیسیٰ عدیہ السلام کے عقیدے پر اظہارِ خیال کیا، ذیل میں ان کے خط کا ابتدائی حصہ قل کر کے ان کے شبہات کے اِزالے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فہم سلیم نصیب فرمائیں اور صراط متعقیم کی ہدایت ہے دیکیری فرمائیں، وَاللهُ الْمُسْوَفِقُ لِکُلِ خَنْبِ وُسْعَادَةً."

عرم ومحترم جناب خان شنراده صاحب!السلام عليم ورحمة الله وبركاته

مزائے گرامی...! میری کتاب "آپ کے مسائل اور اُن کاحل' (جلداوّل) میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کی بحث سے متعلق آنجناب کا طویل گرامی نامہ موصول ہوا، آنجناب کے الطاف وعنایات پرتہ دِل سے ممنون ہوں۔

آ نجناب نے خط کے ابتدائی حصے میں ان اُصولِ موضوعہ کو قلم بندفر مایا ہے جن پرآپ کی تنقید کی بنیاد ہے، اس لئے من سب ہوگا کہ آج کی صحبت میں آنجناب کی تحریر کے اس' ابتدائی حصے' کوحر فاحر فاقل کر کے آپ کے ان اُصولِ موضوعہ کے ہارے میں چند معروضات پیش کروں۔

آنجاب لکھتے ہیں:

"محترم مولانامحمه يوسف لدهيانوي صاحب!

السلام علیم، جھے میرے ایک بزرگ حاتی محمد یونس چوہدری صاحب نے آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' صفحہ نبر: ۲۳۵ تا ۲۶۵ کے نقول مطالعہ کے لئے بھیج ہیں، جونز ول عیسیٰ کے بارے میں ہیں۔مولا ناصاحب! اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول گونبلغ ،تبشیر ، حنذ بر اور وین اسلام کے ہر کام میں قرآنی

ال إقتبال كي تنقيح كي جائے تو آنجناب كا دعوى درج ذيل نكات ميں چيش كيا باسكتا ہے:

ا:...آنخضرت صلی الله علیه و تکرتر آن کی ہدایت پڑل پیرا ہونے کے پابند ہے، اس لئے آنخضرت صلی الله علیه و تلم نے قر آن کریم کی ہدایت و تعلیمات کے احاطے ہے باہر بھی قدم نہیں رکھا، اور نہ قر آن کریم کے علاوہ بھی کوئی و بنی ہدایت جاری فر ہائی۔

۲:...قر آن کریم چونکہ بذات خود ایک مکمل کتاب ہے، تمام و بنی ہدایات پر حاوی ہے، لہذا ہر و بنی مسئلے کے لئے قر آن کریم بی سے رہوئے کرنالازم ہے، روایات کی طرف رُجوع کرنا قر آن کریم کے '' مکمل کتاب' ہونے کی نفی ہے۔

"ی ہے رہوع کرنالازم ہے، روایات کی طرف رُجوع کرنا قر آن کریم کے '' مکمل کتاب' ہونے کی نفی ہے۔

"اند...مندرجہ بالا دونوں اُصولوں ہے دوبا تیں ٹابت ہو کیں:

اوّل:... بیرکه جس مسئلے کا ذِکر قرآن میں نہ ہو، وہ دِین کا مسئلہ نبیں ہوسکتا ہے، نہاں کوعقیدہ وا بیان کی حیثیت دی جاسکتی ہے،اور نہاسے مدار کفروا بیان بتایا جاسکتا ہے۔

ووم:... بید که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے إرشادات ، ویٹی مسائل دعقائد کا ما خذنہیں ہوسکتے ، کیونکہ ان کوخود آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے زمانے میں بھی بھی ویٹی حیثیبت نہیں دی گئی ، چہ جائیکہ بعد کے زمانے میں دی جاتی ۔

سین اور تنج تابعین اور تنج تابعین کے دور میں منافقوں اور طحدول نے '' اُحادیث' کے نام سے جھوٹی باتیں خود گھڑ گھڑ کر آئے خصرت سلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے اُسے میں پھیلاد یا۔ رفتہ رفتہ ان جھوٹی روایات کو ورجه تخضرت سلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ کے اس بھیلاد یا۔ رفتہ رفتہ ان جھوٹی روایات کو ورجه تفدس حاصل ہو گیا، اور مسلمانوں نے انہی خووتر اشیدہ افسانوں کو دین وایمان بنالیا، کویا'' قرآنی دین' کے مقابلے میں یہ'' روایاتی دین' قرآن کے محافی ایک مستقل دین بن گیا، اور یوں من فقول اور طحدول کی برپا کی ہوئی سازشی تحریک کا میابی سے ہم کنارہوئی۔

3:... بیسازشی جال جومنافقوں اور محدوں نے اُمت کوقر آن کے اصل اسلام سے منحرف کرنے کے لئے پھیلایا تھ ،صرف عوام کاله نعام بی اس کاشکار نہیں ہوئے ، بلکہ خواص بھی ای سازشی جال کے صید زبوں بن کررہ گئے ، یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا ہاتی مداہ ، جومنافقوں کے پھیلائے ہوئے روایاتی جال سے باہررہ گیر ہو،'' اس کے بعد بیسوال بی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قرآن کریم ایک مکمل کتاب ہے بھی یانہیں ؟''

النظم المحالات المام في برزمان بيل من عقيدة كزول من كرديدى اوراس كے خلاف قلمى جبادكيا۔
ان جيدعلاء بيل حافظ ابن حرثم اور ابن تيميئر فبرست بيل ، جنبول في مقيدة نزول من "كونلوقر ارديات المجتاب كا مقصد و مدعا مندرجہ بال كات بيل صبط كرفى كے بعد ، اب إجازت جا بول گا كه ان كے بارے بيل اپنى معروضات پيش كرول ، ليكن پہلے سے وضاحت كردينا چا بتا ہول كه ميرا مدعا مناظراندرة وقد خ نبيل ، بلكه جس طرح آپ نے به تكف اپنا عنديد بيش كرول ، ليكن پہلے سے وضاحت كردينا چا بتا ہول كه ميرا مدعا مناظراندرة وقد خ نبيل ، بلكه جس طرح آپ نے به تكف اپنا عنديد بيش كروں ، اگراس كوتا وقدم سے كوئى بات تكف اپنا عنديد بيش كردوں ، اگراس كوتا وقدم سے كوئى بات صبح فكل جائے اور عشل خداداداس كى تائيدوتو يش كر من قبول كرنے سے عارندى جائے ، اور اگر كوئى غلط لكھ وُ ول تو اس كي تسجح فر ماكر معنون فرما ہے ، إن أو يُندُ إلّا الإصلاح ما الستطف ، وما تو فيني إلّا بالله عَلَيْهِ تو تُحَلَّثُ والِيْه أُنيْبُ!

# تنقيح اوّل

ان آنجاب کا ارشاد بالکل میجے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سماری عمر قرآن کریم کی ہدایات کے بابندرہ، اورآپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک بھی قرآن کریم کی ہدایات کے حصارے بابر نہیں نکلا، چنا نچہ جب سعد بن ہشام نے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہ بالے سوال کیا کہ جھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے پس بتا ہے ، تو جواب میں فرمایا کہ کیا تم قرآن نبیں پڑھتے ؟ عرض کیا: پڑھتا ہوں! فرمایا: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا:

"يَا أُمُّ الْمُوْمِنِيُنِ! نَبْئِينِي عَن خُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: أَلَسُتَ تَقُرَأُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلُتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ الْقُرُآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى! قَالَتُ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرُآنُ." تَقُرَأُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَانَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ واللّمُ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهِ وَاللمُعَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالمُعُوا عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالمُعُوالِ عَلَيْ

ا مام نووی شارح مسلم حضرت أم المؤمنین کے اس فقرے کی تشریح میں فرماتے ہیں:

"معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والإعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته."

ترجمہ:...'' اس سے مراد ہے قر آنِ کریم پڑھل کرنا ،اس کے حدود کے پاس تھہرنا ،اس کے آ داب کے ساتھ متأدب ہونا ،اس کی بیان کرد ومثالوں اورقصول سے عبرت پکڑتا ،اس بیس تذبر کرنا ،اور بہترین انداز میں اس کی تلاوت کرنا۔''

الغرض! آنخضرت صلی انتدعلیه وسلم کا ہرقول وفعل، ہر حال وقال، ہر طور وحریق اور برضق وطر زعمل قرآنِ کریم کے مطابق تفا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقد سر مکمل طور پرقر آنِ کریم میں دھلی ہوئی تھی، اور قر آنِ کریم گویا عملی طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیب میں منتظل تھا۔ اگر آنجناب کی بہی مراد ہے تو بیا کارہ آنجناب کی اس رائے سے موفیصد متفق ہے، فسعم الوفاق وحید الإتفاق ا

۲:...ای کے ساتھ بیٹھ قیت بھی ناقابل فراموش ہے کہ جم تر آن کی دولت میں بھی لوگ یکس نہیں ،قر آن کر بیم کومومن بھی پڑھتا ہے اور منافق بھی ،خوش عقیدہ بھی اور بدعقیدہ بھی ،ایک عامی بھی اور ایک عالم بھی ،ایک عام تم کا عالم بھی اور ایک رائخ فی اعلم بھی ،ایک ایسا شخص بھی جوقر آن نبی کے لئے اُردوائگریزی ترجموں کی جیسا کھیوں کا مختاج ہے، اور ایک قر آن کر یم کی زبان کا ماہر اور لغت عرب کا اِم بھی ہے۔ گریڈ بیس کہ سکتے کہ ان سب کا نہم قر آن بکساں ہے، ایک مؤمن بھی قر آن ہے بس آتی ہی بات جمتا اور لغت بھی کر ایک بدوین منافق ،اور ایک رائخ فی اعلم بھی قر آن کر یم کا بس آتا ہی مطلب بھی سکتا ہے جتنا کہ ایک جابل۔

انغرض فہم قرآن میں لوگوں کے ذبن وا دراک کامختلف ہونا ایک ایسی بدیمی حقیقت ہے جس کو جھٹد نا پنی عقل ورائش اور حس
ومشاہدہ کو جھٹلا نا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ایک کتاب کے پڑھنے میں ایک جماعت شریک ہے، اُست ذان کے سامنے کتاب کے مطالب کی اور کند ذبین طالب کئی ہار کی تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ کی تشریح کرتا ہے، ذبین طالب علم فورا سمجھ جاتے ہیں، اور بعض غی اور کند ذبین طالب کئی ہار کی تقریر کے بعد بھی پورا مطلب نہیں سمجھ ہوئی ہے، اس کے سمجھنے میں لوگوں کے ذبین کا اختلاف اس قدر واضح ہوتا کہ اس قدر واضح ہوتا کی این اور کو بھی میں لوگوں کے ذبین کا اختلاف اس قدر واضح ہوتا کا کیا عالم ہوگا...؟

انی ہے، اوراس کے معانی و مطالب ای قلب و ذبن من کا مختلف ہونا، اس کی ایک خاص وجہ ہیہ ہے کہ قرآن کریم کا م الجلی ہے، اوراس کے معانی و مطالب ای قلب و ذبن میں جلوہ گر ہوتے ہیں جس کا ول نو یا بیان سے متوراور کفر وشرک اور بدعات وخواہشات کی طلمتول سے پاک ہو، ایک کا فراور بدعی پرقرآن کریم کا فہم حرام ہے۔ ای طرح قرآن فہمی کے سے ضروری ہے کہ قلب اپنی نفسانی خواہشات و اَ خراض سے پاک ہو، اورآ دی کا ظاہر و باطن حق تدی لی شدنہ کے ارش دات کے سامنے سرتگول ہو، اس کے ول میں حق تعانی شانہ کی عظمت اور ہند ہے کہ چارگ و ہے ما بینگ کا سمندر موجز ن ہو، جو شخص اپنی جبلی عاوات، اپنی نفسانی خواہشات، اپنی خصوص اَ غراض کے خول سے باہر شد نکا ہو، وہ قرآن فہمی کی لذت ہے بھی آشنا نہیں ہوسکتا۔ ای طرح جس شخص کا خواہشات، اپنی خصوص اَ غراض کے خول سے باہر شد نکا ہو، وہ قرآن فہمی کی لذت سے بھی آشنا نہیں کی رفعتوں تک بھی پر واز نہیں کو اس کہر ونخو ت، عجب وخود بیندی اور آخلاتی رڈیلہ کے حصر میں بند ہو، اس کا طائر فہم قرآن کریم کی رفعتوں تک بھی پر واز نہیں کرسکتا۔ عالمے آمت نے قرآن فہمی کی شرائط کو بزی تفصیل سے تلم بند فر مایا ہے، تگریس نے دو تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ اس کے قرآن کریم کے مطالب عالیہ تک ان کے فہم کی رسائی کا مختلف ہونا یا لکل واضح ہے۔

٣٠:..اورنہم قرآن میں میاختلاف تو ہم لوگوں کے إعتبارے ہے۔اگر عام افرادِ اُمت کا مقابلہ صحابہ کرامؓ ہے کیا جائے تو انداز ہ ہوگا کہ عام لوگوں کے نہم قرآن کو حصرات صحابہ کرامؓ کے نہم ہے وہ نسبت بھی نبیں ، جوذ زے کوآ فیآب ہے ہو کتی ہے:

#### چراغ مرده کبا و آفاب کبا به بین نفاوت ره از کباست تا به کبا

غور کیاجاسکتا ہے کہ بعد کے لوگوں کافہم قر آن ،صحابہ کرامؓ کے فہم کے ہم سنگ کیونکر ہوسکتا ہے ...! اور پھرصحابہ کرامؓ کی جماعت میں بھی تفاوت موجود تھا ،ان میں سے بعض اکا برنہایت عالی فہم تھے ، جوصحابہ کرامؓ کے لئے بھی اور بعد کی پوری اُمت کے لئے بھی فہم قر آن کا مرجع تھے ،اورانہیں فہم قر آن میں اِمامت کبری کا درجہ حاصل تھا ،مثلاً حضرات ِضف ئے راشدین ،عبداللہ بن مسعود ،اُ لِیّ بن کعب ،عبداللہ بن عب س ترجمان القرآن ، رضی اللّٰعنہم ۔

حضرت عبداللدين مسعود رضى الله عنه كابيار شا تفسير كے ہرطالب علم كويا وہے:

"والله الدى لا إله عيره! ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزل وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لأتيته." (لاقان، الوع الله نون) تزجمه:.." الله وات كوشم جس كسواكو كي معبورتين القرآن كريم كي بر آيت كي بارك بين مجه معلوم هم كه بيك كريم كي بر آيت كي بارك بين المحم معلوم هم كه بيك كي بارك بين ادل بوئي اوركهال نازل بوئي ؟ اورا أر مجه ييم به وجاتا كه الله وقت وُنيا من كوئي ايسافن محموجوو من جوجه سي زياده كتاب الله كالله مركمتا من خدمت بيل ضرورها ضر بهوتا، بشرطيكه سواري كاال تك بينجنا ممكن بود"

2:...اورنبم قرآن کا آخری درجہ جس سے بالاتر کوئی درجہ عالم اِمکان میں متصور نہیں ۔.. آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو حاصل ہے، کیونکہ صاحب کلام جل شانۂ براہ راست آ ب صلی القد علیہ وسلم کے معلم بیل ، آب صلی القد علیہ وسلم کو دحق تعالی مانڈ سے حاصل کیا ہے، ادھر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی علو استعداد کا بیعالم کہ حق تعالی شانڈ نے آب صلی القد علیہ وسلم کو تمام میوب و فعالی سے یاک بیدافر مایا، جبیبا کہ حضرت حسان رضی الله عند نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو خاصب کرتے ہوئے عرض کیا:

وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء

#### خلقت مبرأً من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء

ترجمہ: "اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی شخص میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاحب جمال کی مال نے کوئی بچہ ہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرعیب سے پاک اور مبرا پیدا کئے گئے۔ "
اور مبرا پیدا کئے گئے ہیں، کو یا جیسا آپ سلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھے ویسے بیدا کئے گئے۔ "

پھرتن تعالیٰ شانٹ نے پوری کا تئات میں سے نیوت ویسالت اور ختم نبوت کے سے آپ سلی امتد علیہ وسلم کا ابتخاب فرمایا،
آپ سلی امتد علیہ وسلم کا وجو و مبارک مرکز ایمان وابل ایمان ہے، قلب مبارک تجلیات البیہ سے رشک شعلہ صدطور ہے، سید مبارک تجلیات البیہ کا البیہ کا البیہ کا موجو و مبارک مرکز ایمان وابل ایمان ہے، قلب مبارک تجلیات البیہ کا البیہ کا البیہ کا مرح شمہ ہے، علوم الاقرابین والآخرین کا بحر ہے کران آپ سلی التدعلیہ و کلی کو و ماغ اور زبان پر عصمت کا پہرہ بھادیا گیا تا کہ غبر بشریت کا کوئی شائبہ بھی وامن رسالت کوآلودہ نہ کرسکے، گوش مبارک غیب ہے، ول وو ماغ اور زبان پر عصمت کا پہرہ بھادیا گیا تا کہ غبر بشریت کا کوئی شائبہ بھی وامن رسالت کوآلودہ نہ کرسکے، گوش مبارک غیب ہے بیام سروش من رہ بیں، چشمان مبارک جنت و دوز نے ، قبروحشر وغیرہ کا مشاہدہ کر ربی بیں، آسمان سے فرشتے نازل ہوکر مناج ت کی سعادت واصل کرتے ہیں، چشمان مبارک جنت و دوز نے ، قبروحشر وغیرہ کا مشاہدہ کر ربی بیں، انبیائے کرام علیہم السلام کے قدی صفات بھی میں سیادت وقیادت کی تائی فرو برخ کے ممکن کا تائی فرق اقد میں پر بچایا جا تا ہے ، اور آپ سلی التدعیہ وسلی التدعیہ وسلی التدعیہ وسلی التدعیہ وسلی التدعیہ و میں انبیاء کے منصب پر فائز کیا جا تا ہے ۔ کیا کی فرو بشر کے لئے ممکن اللہ ہے کہ آپ سلی الشدعیہ وسلی کی معلوات تا ہے ۔ کیا کی غلو استعداد عبدیت و فشیت ، حسن و جمال ، جا دوجلال ، عز دوفعت ، طہارت و نزا ہت اور آپ سلی اللہ علیہ سلی کے ہمہ جبتی کمالات کا اوراک کر سے جبتی کہ الا کے فید ا

۲:...اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآنِ کریم کے معلم اوّل خود حق تعالیٰ شانہ ہیں اور متعلّم اوّل خود حالی قرآن سلی القد علیہ وسلم ہیں ، تواسی سے بیمعلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے قرآنِ کریم کے لطیف اِشاروں کو جبیبا سمجھا ، ناممکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایساسمجھا ، شامکن تھا کہ کوئی وُ وسرا ایساسمجھ سکے ، مثلاً :
 ایساسمجھ سکے ، مثلاً :

ﷺ ... قرآنِ کریم نے إقامت صلوة کا تقم فره یا ، اور آنخضرت صلی الله علیه وسهم نے اپنے قول وفعل ہے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ نہ صرف" إقامت صلوة" کا مجسم نمونہ أمت کے سامنے آگیا ، بلکہ نماز کی شرائط وارکان ، آ داب واوقات ، نغدا و رکعات ، فرائض ونوافل اور حضور مع اللہ کی کیفیت وغیرہ کی تفصیل سے بھی معلوم ہوگئیں۔ کیاکسی دُوسرے کے سئے ممکن ہے کہ قرآنِ کریم کے خضرے اِشارے "اَفِینُہُوا الْصَلُوةَ" کی ایسی شرح وَنفصیل بیان کرسکے ...؟

پید..قرآنِ کریم نے مسل نوں کو' ایتائے زکو ق' کا تھم فرمایا، آنخضرت سلی التد سیدوسلم نے اس تھم خداوندی کی پوری شرح و تفصیل بیان فرماوی کہ کن کن مالول پرزکو ق ہے؟ کتنے و تفے کے بعد زکو ق فرض ہے؟ مال کی کتنی مقدار پرزکو ق فرض ہوتی ہے؟ اور ذکو ق کی مقدار دواجب کس مال میں کتنی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ اگر حال قرآن سلی التد علیہ وسلم بتعلیم خداوندی ان اُمور کی تفصیل بیان نفر ماتے تو کیاکسی کے لئے ممکن تھا کہ اس تھم کی تشریح منشائے اللی کے مطابق کرسکتا ...؟

ﷺ ۔۔ قرآنِ کریم نے ''تُخب عَلیٰکُمُ الطَّوٰمُ'' میں مسمانوں کوروزے رکھنے کا حکم فرمایا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے اس حکم خداوندی کی الیمی تفصیلات بیان فرم کیں جوآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی کے إحاط پیلم وا دراک میں ہم گزنہیں آسکتی تفیس، خواہ وہ کیسا بی علامہ وفہا مداور ماہر لسان عرب ہوتا۔

ﷺ ..قرآنِ كريم نے "وَابْسَهُوا الْحَجَّ وَالْعُمُواَةَ لِللهِ" كَاتَعُمُ فرمايا ،آنخضرت سلى الله عديدوسلم نے اپ قول وعمل ہے اس عَلَمِ خداوندى كى ايس شريح فرمائى كه بورى كتاب الحج تيار ہوگئ \_ كيا آنخضرت سلى الله عليه وسلم كے سواكسى كے لئے ممكن تق كه ان تفصيلات كاإدراك كرسكتا...؟

ﷺ بیند. قرآن کریم نے قیامت کا ذِکر کرتے ہوئے ایک مختصر سااشار وفر مادیا: "فَفَفَدُ جَاءَ اَشُوَ اطُلَهَا" آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے نور نبوت اور تعلیم الله ی کی روشی میں ان چھوٹے بڑے واقعات کو ذِکر فرمایا جو قیامت سے قبل رُونما ہول گے، اور جو مسمانوں میں "علامت صغری" اور "علامات کبری" کے عنوان سے مشہور ومعروف ہیں۔ کیاکسی کے لئے ممکن تھا کہ ستقبل کے ان واقعات کو تھیک ٹھیک منشائے اللی کے مطابق بیان کرویتا...؟

اس نا کارہ نے یہ چندمثالیں عرض کردی ہیں، ورنداال نظر جانتے ہیں کہ اسلام کے تمام اُصول وفر وع کا معدن وہنیع قرآن کریم ہی ہے، گرقر آنِ کریم کے ان اشاروں کو بچھنے کے لئے حصرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی چیثم بصیرت، نورِ نبوت اور وحی خدا وندی کے ذریعے تعلیم درکارہے، حضرت امام شافعی کا یہ إرشاد بہت سے اکا برئے نقل کیا ہے کہ:

"كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن."

(تفسيرابن كثيرج: ص:١٩)

ترجمہ:...' آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو تھم بھی فر مایا، وہ قر آنِ کریم ہی ہے بہجھ کرفر مایا ہے۔'' لیمن آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ہر تول وفعل اور ہر تھم اور فیصلہ قر آنِ کریم ہی ہے ما خوذ ہے۔ میں جہ تیر لا بدروئی نیر سیخن سے صل میں اسلم کی تیزیب میں اترین میں کھی تعلیم میں جو سے ایس میں

ئے:...جن تعالیٰ شانہ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوتو خود بلاوا سط قرآنِ کریم کی تعلیم دی اور اُمت کے لئے بیا تظام فرمایا کے قرآنِ کریم کی تعلیم دی اور اُمت کے لئے بیا تظام فرمایا کے قرآنِ کریم کے اقلین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے،ان کی تعلیم وتر بیت کے لئے ہادی اعظم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کومرشدومر بی اور معلم وا تالیق مقرر فرمایا، چنانچہ اِرشادے:

"لَفَ لَهُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

يهضمون قرآنِ كريم مين حارجك برآياب،القرة:١٢٩،١٥١، آلعمران:١٦٣،الجمعه:٢\_

اس! رشادِ خداد ندی میں، جسے قرآن کریم میں چار بارؤ ہرایا گیاہے، ہمارے لئے چنداُ موربطورِ خاص تو جہ طلب ہیں: اوّل:...آیت بشریفہ میں حق تعالیٰ شانۂ نے آنخصرت صلی اللہ علیہ دسم کے چارفرائضِ نبوّت ذکر فرمائے ہیں:

ا - لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا۔

۲-ان کو کماث الله کی تعلیم دیتا۔

۳- حکمت کی تعلیم دینا۔

٣ - اوراً خلاق رڈیلے۔ سے ان کا تزکیہ کرنا اور ان کو پاک کرتا۔

دوم:...آیتِ شریفه پس آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کی بعثت کومعرض إقمنان پس وَکرفرها کران فرائض چهارگاند کاوَکرکنا،

السا مرکی دلیل ہے کداگر آنخضرت صلی الفدعلیہ وسلم کی تشریف آوری ند ہوتی تو اُمت ان چاروں چیزوں ہے محروم رہتی، ندان کوآیات قرآنی کے الفاظ معلوم ہوت ، ندکتا ہے البی کے محقی ومنہوم اور مراو خداوندی کاان کوعلم ہوتا، ند حکمت و دائش کی ان کوخرہوتی، اور ند ان کے قلوب واَبدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں انہیں آنخضرت صلی الله المحمد و المعند و المعند ان کے قلوب واَبدان کا تزکیہ ہوتا، بیساری چیزیں انہیں آنخضرت صلی الله المحمد و المعند الله المحمد و المعند و المعند

چہارم: .. محابہ کرام جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں ، قرآنِ کریم کی زبان نے واقف تھے ، بلکہ کہن چاہے کہ قرآن انہی کی زبان جی ٹازل ہوا تھا، اس کے باوجود وہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وہم اور زبان دانی کے دورے ہرگز ان مطالب تک رسائی حاصل قرآنِ کریم کے مطالب کی تقریح تفصیل تعلیم نے قرباتے تو وہ اپٹی عشل وہم اور زبان دانی کے ذورے ہرگز ان مطالب تک رسائی حاصل شکر سکتے ۔ جب محابہ کرام گا بیرحال ہو بعد کے لوگ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے س قد رفتاج ہوں ہے؟ اس کا اندازہ پھے مشکل نہیں ۔ اس محام ہوا کہ قرآن فیلیمات نبوت اور حکمت آسی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے س قد رفتاج ہوں ہے؟ اس کا بعد کی اُمت نبھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح مجتاب ہیں ، تو بعد کی اُمت بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح مجتاب ہوا کہ بعد کی اُمت بھی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ای طرح مجتاب ہوائی ہوائی ہوا کہ بعد کی اُمت بھی محفوظ رہیں ، چنانچہ اللہ تعلیمات کی ای طرح مجتاب کی بقائی کہ اِنتظام فرمایا کہ اور میں ہوا کہ رہتی و نیا تک تعلیمات نبویہ ہی محفوظ رہیں ، چنانچہ اللہ تعلیمات کی اعلیمات کی بھی کھو طور ہیں ، چنانچہ اللہ تعلیمات کی اعلیہ اور نبیا کہ اور میں مواکہ رہتی و نیا تک تعلیمات نبی کی مجاعتوں کی جماعتوں کی جماعتوں کی جماعتوں کی صاحب و تعلیم کے دوتت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوتت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوتت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوتت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوتت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوتت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوتت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد سل مسلم کے دوت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد نسل مسلم کے دوت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد نسل مسلم کے دوت سے آئ تک قرنا بعد قرن اور نسلا بعد نسل مسلم کے دوت سے آئ تک قرنا بعد کی بھوں کے دوت سے آئی تک قرنا بھوں کے دور کور کی معلم کی سلم کے دوت سے آئی تک قرنا بھوں کے دور کی معلم کی سلم کے دور کے تعلیم کی کور کی معلم کے دور کی کور کی کور

ﷺ…ایک جماعت ان مجاہدوں اور غازیوں کی جنہوں نے میدان کارزار میں جزأت وبسالت اور مردانگی کے جوہر دکھائے ،اورا پی جان پرکھیل کر اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرمائی۔

پینی بین بین خضرات نے کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت وخدمت کو آپنا وظیفہ زندگی بنالیا، انہوں نے کلام الٰہی کی ترتیل وتجوید، حروف کے مخارج وصفات اوران کے طریقۂ اُدا کو محفوظ رکھا، اپنی پوری زندگی قرآنِ کریم کی تلاوت وقر اُت، ترتیل وتجوید اور اس کی تحفیظ میں ضرف فرمادی، اورقرآنِ کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ایساشا ندار ریکارڈ قائم کیا جس کی نظیر کسی قوم میں نہیں متی، یہ حضرات قراء وحفاظ کی جماعت ہے۔

ﷺ، بعض حفزات نے دِینی مسائل کی تنقیح وتخ تنج کواپنا مقصدِ حیات بنالیا، اورانہوں نے شرعی مسائل میں اُمت کی راہنمائی کا فریضہانجام دیا، بیرحفزات ِفقہاءاوراہلِ فتو کٰ کی جماعت ہے۔

جہد ... بعض حضرات نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات اور کلمات طیبات کی حفاظت وصیانت کا فریفنہ اپنے ذرے لے لیا اور ہر حدیث کی شفتے کر کے سے وضعیف اور مقبول ومردود میں اس طرح تمیز کردی کہ دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی ا بگ کردیا، یہ حضرات محدثین کی جماعت ہے۔

ﷺ ...بعض حضرات نے کتاب الٰہی کی تشریح وتغییر کا منصب سنجالا ، اور کتابُ اللہ کے مطالب اُمت کے سامنے پیش فرمائے ، پیرحضرات ِمفسرین کی جماعت ہے۔

جہجہ ...بعض حضرات نے اپنے انفا سِ طیبات ہے اُمت کے دِلوں کومز کی وصفی کیا ، اوران کے دلوں کے زنگ دُ ور کر کے ان کو یا دِ اِلٰہی ہے معمور کیا:

> دور باش افكار باطل! دور باش اغيار دل! ج رما ب شاه خوبال كے لئے دربار دل

> > یہ حضرات اہلِ قلوب صوفیا کی جماعت ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَمَعْلَمُ وَمَنْ لَيُمِ اور دعوت وَتِهِ فِي كَا مُنْ مِورَالَ كُو جِمَّا مِا ، غا فلول كو ہوشیار کیا ، ان كی تأثیرِ دعظ منه كا قافلہ روال دوال رہا۔

الغرض حق تعافی شانہ نے اپنے تکوین نظام کے ذریعے وین اوراس کے تمام شعبوں کی حفاظت کا ایسا انتظام فر ما یا کہ وین کا چشمہ صافی نہ بھی گدلا ہوا، نہ ہوگا۔ اس طرح امقد کے بندوں پر القد کی ججت پوری ہوئی، اور اِن شاء اللہ جب تک وُ نیا ہیں قرآنِ کریم باتی نہ جسار ہے۔ اس کے بیضدام بھی تا قیامت قائم ودائم رہیں گے، بیسلسلہ نہ بھی ایک کمھے کے لئے منقطع ہوا، نہ ہوگا۔ مفرت اِم الہند شاہ و کی القد علیہ وسم، اُلے کے تصید ہے ' اطیب النعم نی مدح سیّد العرب والعجم صلی القد علیہ وسم، ''

کی نویں فصل میں اس مضمون کونظم کیا گیاہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر ذِ کر َی ، مناسب ہوگا کہ بطورتبرک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرۂ کے بیا شعاریہاں نقل کردیئے جا کئیں:

> "وأيد دين الله في كل دورة عبصائب تشلوا مثلها من عصائب فمنهم رجسال يدفعون عدوهم بسمر القبا والموهفات القواضب ومنهم رجال يغلبون عدوهم بأقوئ دليل مفحم للمغاضب ومنهم رجال بينوا شرع ربنا ومساكسان فيمه من حبرام وواجب ومنهم رجال يدرسون كتابه بتجويله تسرتيل وحفظ مراتب ومنهم رجال فسنروه بعلمهم وهم علمونا ما به من غرائب ومنهم رجبال ببالبحديث تولعوا وما كان منه من صحيح و ذاهب ومنهم رجال مخلصون لربهم بأنفاسهم خصب البلاد الأجادب ومنهم رجال يهتدي بعظاتهم فيسام السي دين من الله واصب على الله وبّ الناس حسن جزائهم بما لا يوافي عده ذهن حاسب"

ترجمہ:...'' ا – اور ہر دور میں اللہ کے دین کی تائیدالی جماعتوں نے کی کہان کے بعد لگا تارولی ہی جماعتیں آتی رہیں۔

۲- چنانچہ کچھ حضرات وہ ہیں جو گندم گول نیز ول اور کا نئے والی تیز آلمواروں کے ذریعے وُشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں، بیمجاہدین کی جماعت ہے۔ سو- کچھ حضرات ایسے ہیں جوایئے ذشمن پرغالب آتے ہیں اور تو می ترین دلائل کے ذریعے معاندین کامنہ بند کرویتے ہیں، یہ شکلمین اسلام کی جماعت ہے۔

ہ - پچھ حضرات وہ بیل جنہوں نے ہمارے سامنے ہمارے دَبّ کی شریعت کو بیان فر مایا، اوراس میں جوحرام اور واجب وغیرہ اُحکام شرعیہ ہیں، ان کی شرح وتو شیح فر مائی، بید حضرات فقہائے اُمت اور اَر ہاب فتویٰ کی جماعت ہے۔ کی جماعت ہے۔

۵- پچھ حضرات وہ ہیں جواللہ کی کتاب کی تدریس میں مشغول ہیں، عمد ہزتیل اور حفظ مراتب کے ساتھ، بیعنی حروف کے حضرات وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی رہا ہے۔ ساتھ، بیعنی حروف کے مخارج وصفات اور طریقۂ اَ واکی رہا ہیت کے ساتھ، بید حضرات قراء کی جماعت ہے۔ ۲- پچھ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے علم سے کتاب الہی کی تفسیر فرمائی، اور قرآ نِ کریم میں جو مجیب وغریب بطائف و نکات ہیں، ہمیں ان کی تعلیم وی، بید حضرات مفسرین ہیں۔

2- پچھ حضرات حدیث نبوی کے عشق ہیں ، اور انہوں نے سیح وضعیف اَ حادیث کو چھانٹ کرر کھ دیا ، پیر حضرات محدثین کی جماعت ہے۔

۸ - پچھ حضرات وہ بیں جوایئے آب کی عبادت میں اِخلاص کا اِہتمام کرنے والے بیں ، انہی کے دم قدم سے خنگ علاقوں میں سرسبزی وشادا لی ہے، بیر حضرات صوفیا صافیہ کی جماعت ہے۔

9-اور پکھ حضرات ہیں جن کے دعظ وقعیت اور دعوت وتبلیغ ہے اِنسانوں کے گروہ درگروہ التد تعالی
کے دِین حَق کی طرف ... جوقائم و دائم ہے . . مہایت پاتے ہیں ، یہ حضرات مبلغین و واعظین کی جماعت ہے ،

• ا-ان سب حضرات کی بہترین جڑ االتد تعالیٰ نے جوز تبالناس ہے ، اپنے ذہے لے رکھی ہے ،
اور قیامت کے دن ان حضرات کو ایک جڑا عطافر مائیں گے کہ کسی حساب لگانے والے کا ذہن اس کا اِ حاطہ نہم کر سکم "

افسوں ہے کہ آنجناب کی پہل تنقیح پر گفتگوطویل ہوگئی، ہر چند کہ میں نے قلم کوروک روک کر لکھنے کی کوشش کی ،اور ہر کئتے کے اطراف وجوانب کے پہلوؤں کو قلم انداز کرتا چلا گیا ہوں، اس کے باوجود گفتگوا ندازے سے زیادہ طویل ہوگئی، مناسب ہوگا کہ ان معروضات کا خلاصہ عرض کرڈوں:

ہ۔۔۔اللہ تعالٰی نے ہمیں صرف قر آن ہی نہیں دیا، بلکہ قر آنِ کریج سے پہلے صاحب قر آن صلی اللہ عدیہ وسلم عطافر مائے ،۱۱؍ ان کے ذریعے قر آنِ کریم عطا ہوا۔

ﷺ ۔۔جن تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوا لفاظِ قرآنِ کریم کے معنی ومفہوم اور مرادِ خداوندی کی تعلیم بھی فر مائی: "فیسٹم اِنْ عَلَیْنَا بَیّانَهُ" (القیامہ)" کچرہمارے ذہبے رہاس قرآن کو بیان کرنا بھی"۔

الله .. حق تعالى شانه نه أي أي صلى المدعديه وسلم كومعلم انسانيت بناياء اورآپ صلى المتدعليه وسلم كي ذهب حيار وضاكف

ر سالت مقرر فرمائ: ۱- تلاوت آیات، ۲- تعییم کتاب، ۳- تعلیم حکمت، ۴- أمت کاتز کید

﴾ ﴿ ... آنخضرت صلى التدعليه وسلم نے ميدوطا نَف نبوّت ايسے نفيس طريقے ہے اَ دا فريائے ، جس کی کوئی مثال عالم إمكان اور تاريخُ إنسانيت مين مين ملي ..

﴿ ١٠٠ أَ تَحْضَرت صلى الله عليه وسلم نے أمت كو جوتعليم اپنے قول ومل ہے دى ، اس كانام "سنت وحديث" ہے ، اور اس تعليم نبوی کے بغیر قر آنِ کریم کومرادِ خداوندی کےمطابق سمجھنا ناممکن اورمحال ہے۔

ﷺ... حتی تعالیٰ شانۂ نے اس کا وعدہ فرمایا کہ قرآن کے الفاظ ومعانی اور مراداتِ خداوندی کی قیامت تک حفاظت

ﷺ...وعد اَ الْبِي ظَهور پذیر ہوا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دور اور ہرز مانے میں اللہ تعالیٰ نے اس دِینِ قیم کی خدمت کے لئے جماعتوں کو کھڑا کرویا ، بیسلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔

الله الله عن المدالله المعالية عن الله المعالي شانه في بقائد وين كه لية فرماياء الن كه نتيج مين الحمدالله والمشر محمدی' سدابهار ہے،قرآ نِ کریم کا ایک ایک حرف ہی نہیں ،اس کا طریقة اُ دااورلب ولہجہ تک محفوظ ہے،اور معانیٰ قرآن ،جن کی تعلیم آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے باذ نِ الٰہی اینے قول وقعل ہے دی ، اس کا بھی پورے کا پورار ایکارڈ آج تک محفوظ ہے ، اور إن شاءالله قیامت تک محفوظ رہے گا۔

تنفيح دوم

آ نجناب كايدكهنا كه" آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرآنِ كريم كے علاوہ بھى كوئى دينى بات إرشاد ہى نہيں فرمائى" عجيب وغريب دعوي ب، كيونكه برخض جا مناب كه:

الله المنتخصرت ملى الله عليه وسلم نے نماز ، روز و ، حج ، زكوة وغير وقر آنى أحكام كى اپنے قول ومل ہے تشریح و تحيل فر مائی۔ ﷺ...اوریہ بات بھی سب کومعلوم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِمسعود سے لے کر،نماز ،روز ہ اور حج وز کو ق کی مید تنصیلات تواتر کے ساتھ محفوظ چلی آئی ہیں، اور تمام مسلمان نسلاً بعد نسل ان کو مانتے چلے آئے ہیں، مسلمان تو مسلمان کا فرتک جانتے ہیں کہ نماز ، روز ہ ، جج اور ز کو ہ مسلمانوں کے دین کا جزوہیں۔

بیساری چیزیں قرآن کریم میں صراحة ندکورنہیں، بلکه أمت إسلاميد نے ان چیزوں کوآنخضرت صلی التدعليه وسلم كے قول و مل ہے سیکھا ہے، اگر بیساری چیزیں آپ کے نز دیک قر آن ہی میں داخل ہیں، بایں معنی کہ بیقر آنِ کریم ہی کے اُ دکام کی شرح وتغییر ہے تو جزاک الله، مرحبا، که آپ نے بھی سنت نبوی کے اس ذخیرے کوقر آن کریم کی شرح وتفسیر قرار دے کراپنے اُمتی ہونے کاحق اُدا کردیا ،کوئی شک نہیں کہ قرآنِ کریم کلام الٰہی ہے۔اور...جیسا کہ پہلےعرض کر چکاہوں...آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کا اُسوا حسنہ ،آپ صلی الله علیہ وسلم کے آتوال وآفعال اوراً عمال واُحوال ، آپ صلی الله علیہ وسلم کی سیرت ِمطہرہ اور سنت ِمبار کہ قر آنِ کریم کی نہا بیت متنزر شرت ہے، اور ایک شرن جو آخضرت میں مذہب وہ میم کے قلب مبارک پر بالقائے رہی فی والبومی ربانی نازل ہوئی، بیقر آن کریم کی ایک حکیم نیشرے ہے کہ وئی اُمتی تو کجا آنخضرت میں استد علیہ وسلم کے سواؤ وسرے انبیائے کرام علیم السلام بیں اس کی نظیر نہیں ملتی، ند کوئی ایسا بعد مرتب شارن ما مرکان بیس تھی، جس ہ قدب حکمت ربانیہ، معرفت اسبیہ، خشیت خداوندی ، علوم نبوت اور نو راز لی ہے اس طرت لبرین ہواور ند کام جیسم کی شرح ہ تنسیر حکیم انسان میں تا کہ انتدا علیہ وجود بیں آسکی تھی ، ای بن پر فر ما یا ۔۔۔ کہ اور واللہ العظیم کے بالکل برحق فرمایا ۔۔۔ کہ:

"لَوْ كَانَ مُوْسِلَى حَيَّا مَّا وَسِعَهُ إِلَا البِّبَاعِيْ." (مَثَلُومْ ص:٣٠) ترجمه: "الرمولُ عبيدالسلام زنده بوت توان كوبهي ميري بيروي كي بغير جاره نه بوتا-"

۲:...اورا گرآ نجناب کا خیال بیہ کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ۲۳ سالہ دور نبوت میں صرف قر آنِ کریم پڑھ کرسنایا اس کے اُحکام وفر امین کی تفصیل نبیں فر ہائی ،اس لئے سنت کے نام ہے اُمت کے ہاتھ میں جو پچھ ہے، وہ بعد کا سافت و پر داختہ ہے، اور قر آنِ کریم کے محاذی اور مقابل ہے، ہذا'' قر آن کا اسلام''اور ہے'' سنت کا اسلام''اور ہے ۔۔۔العیاذ بالقد تو یہ سراسر غلط نبی ہوگی، اور بچھے تو قع نبیں کہ آنجنا ہے جیسانہ پم محق آئی بری غط نبی میں جتلا ہوسکتا ہے۔

سان کونکه اگر بالفرض آنخضرت سلی الندعائیه وسلم کی سنت بطیبه کودر میان میں سے ہٹادیا جائے اور آنخضرت سلی الندعائیہ وسلم کی سنت بطیبہ کودر میان میں سے ہٹادیا جائے اور آنخضرت سلی الندعائیہ وسلم کے القاوالہام کے ذریعے شریعت اسلام کی جوتشکیل فرمائی ، اس کو اس وفتر اس کے القاوالہام کے ذریعے شریعت اسلام کی جوتشکیل فرمائی ، اس کو اس مصداق قرار دے کراس سے دستیرواری اختیار کرلی جائے تو ہمیں پورے دین اسلام کی از مربوتشکیل کرنا ہوگی ، مثلاً ' اقامت بسلو ق' کے فریضے کو لیجئے ، جس کا بار بار قرآن کریم نے اعلان کیا ہے ، ہمیں پوری تماز کا نقشہ قرآن کریم کے حوالے سے . مرتب کرنا ہوگا ، اور بیر بتانا ہوگا کہ:

ﷺ ... نماز کے فلال فلال اوقات ہیں ،اور ہروقت کی اِبتداوا نتہا یہ ہے۔ ﷺ ... ہرنماز کی فرض رکعات آئی ہیں اور زائداً زفرض نوافل استے ہیں۔ ﷺ ... نماز کے اندر شرائط وارکان یہ ہیں ، فرائض دواجبات یہ ہیں۔ ﷺ ... فلال فلال کاموں ہے نم زفاسد ہوجاتی ہے ، فلال فلال آفعال ہے مکروہ ہوجاتی ہے۔ ﷺ ... فلال فلال کام نماز میں جائز ہیں ، فلال فلال تاجائز ہیں ۔ المعال أشخاص برنماز فرض ہے، فلال فلال برنہیں۔

الغرض صرف ایک تکم'' اِ قامت ِ صلوٰۃ'' کی تفصیل و تفکیل کے لئے پوری'' کتاب الصلوٰۃ'' اُ زسرِنو مرتب کرنا ہوگی ،اور ہر مسئلے میں صرف قرآن کا حوالہ ویٹالازم ہوگا ،اورحوالہ بھی بالکل سیح اور صاف ،جس کے مفہوم میں اِختلاف کی گنجائش نہ ہو ،اور نہ اسے چیلنج کیا جا سکے۔

ای طرح" کتاب الطہارۃ" ہے" کتاب الفرائض" تک تمام أبواب فقہید کی آزمرِنوتشکیل کرنا ہوگی، اور ہر بحث کے ہر مسئلے میں قرآنِ کریم کی صاف اور صرح آیات کا حوالہ دینا ہوگا۔ مجراً خلاق وعقائد، معاملات ومعاشرت اور آ داب زندگ کی بہتمام وکمال تفصیل مرتب کرنا ہوگی، جس میں ایک ایک عقیدہ، ایک ایک آخلاق، ایک ایک معاملہ اور ایک ایک شرکی ادب کوقر آنِ کریم کی صرح آیات بیتات کے حوالے ہے قلم بند کرنا ہوگا، اور جب بدکام بحسن وخو نی پایت بھیل کو پہنچاد یا جائے تب کسی کو یہ کہنے کا حق ہوگا کہ بدلو" قرآن کا اِسلام" نہیں" روایات کا اسلام" ہے۔

یہو" قرآن کا اِسلام" ہے اور مسلما اُوں کے ہاتھ میں جو دین ہے وہ" قرآن کا اِسلام" نہیں" روایات کا اسلام" ہے۔

موال بہ بے کہ کیا کوئی شخص ہے کارٹا مدانجام دیے سکتا ہے؟ سکتا! شہ سے گلا! بیٹر بیت جوآنخضرت سکی اللہ علیہ وسلم کے قول او فیصل ہے وجود بیس آئی ، قرآن کریم اور نبوت محدید ... علی صاحبها الصلوات والتسلیمات ... کا اِعجاز ہے اور وعوے ہے کہا جاسکتا ہے کہ اگر کی عطا کر دی جائے تب بھی ناممکن ہے کہ وہ اس کا م کوکر سکے ، خواہ اپنے ساتھ دُنیا بھر کے لوگوں کو ملا لے ، اِمام اُکر سُخین سیّد المرسلین سرور کوئ و مکال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدا ہے ربانی کے مطابق اپنے قول و فعل ہے قرآنِ اُسے میں جو تشریح فرمائی اور اِسلامی شریعت کی جو تشکیل فرمائی ، واللہ العظیم! اس کی نظیر لا نا حیطہ اِمکان سے خارج ہے ، وَ اَسِوْ سَکُونَ اِسْ کَانَ اِسْ کَی نظیر لا نا حیطہ اِمکان سے خارج ہے ، وَ اَسَوْ سَکُونَ اِسْ کَی نظیر لا نا حیطہ اِمکان سے خارج ہے ، وَ اَسَوْ سَکُونَ اِسْ کَی نظیر لا نا حیطہ اِمکان سے خارج ہے ، وَ اَسَوْ سَکُونَ اِسْ کَی نظیر لا نا حیطہ اِمکان سے خارج ہے ، وَ اَسْ وَ سَکُونَ اِسْ کَی نظیر اَنا کہ فِسْ ظُھینو اُلا

خوداً مخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا...اور بخدا! سيح فر مايا...كه:

"لَقَدْ تَرَكُّتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيُلُهَا كَنَهَارٍ ، لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعُدِى إِلَّا هَالِكّ ـ "

(كتزالعمال حديث فبر:١٠٩٣)

ترجمہ:...' میں نے تنہیں روٹن شریعت پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی دن کی طرح روٹن ہے، میرے بعداس سے اِنحراف نبیس کرے گا مگر ہلاک ہونے والا۔''

الغرض الرئم محض کوآنخصرت سلی الله علیه وسلم کے پیش کردہ'' قرآنی اسلام' پر اعتاد نہیں ، یا کوئی شخص میہ بھتا ہے کہ اُ مت نے نماز ،روز و ، زکو قاور جج وغیرہ کی تفصیلات کواَ زخود گھڑ کررسول الله صلیہ وسلم ہے منسوب کردیا ہے ، اس لئے وہ دِینِ اسلام کی ان نمام تفصیلات کو، جواُ مت کے ملی تواتر ہے ہم تک پنجی ہیں ، یا جواَ حادیث میجہ ومقبولہ سے ثابت ہیں'' روایات کا اِسلام' سمجھتا ہے ، اس کا نمام تفصیلات کو، جواُ مت کے ملی تواتر ہے ہم تک پنجی ہیں ، یا جواَ حادیث میجہ ومقبولہ سے ثابت ہیں'' روایات کا اِسلام' سمجھتا ہے ، اس میں نہ کسی اِختلاف کی منجائش ہو، نہ کسی کے اُنگلی رکھنے کی ، جب تک

'' قرآنی اِسلام'' کی تشکیل کابیکارنامدانجام نبیس دے لیاجا تا…اورناممکن ہے کہ کوئی شخص ایبا کرسکے… تب تک محمد رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اور خیرِاُمت کے طبقہ در طبقہ تو الر کے ساتھ قل کئے ہوئے دِین کو'' روایات کا اِسلام'' کہہ کرمستر دکر دین کسی عقل مندکا کا منہیں ہوسکتا۔!

ساند.. آنجناب ال عَلَيْ يَرِ بَحَى غُورِفْر ، أَن كَرْقُ آنِ كَرْيُم فِي مات جَدَّمَاب كَماته حَكَمَت كَاذِ كرفر ماياب:
﴿ البَعْرَةَ المَاهِ الْحَكْمَةَ " (البَعْرَةَ المَاه)
﴿ البَعْرَةَ المَاهِ عَلَمْ الْحَدَبُ والْمِعِكُمَةَ " (البَعْرَةَ المَاه)
﴿ البَعْرَةَ المَاهُ الْحَدَبُ والْمِعِكُمَة " (البَعْرَةَ المَاه) (البَعْرَةَ المَاه) ﴿ الْمِعْلِمُ لُمُ الْحَدَبُ والْمِعِكُمَة " (البَعْرَةَ المَاه) ﴿ الْمِعْلِمُ لُمُ الْمُكْتِبُ والْمِعِكُمَة " (البَعْرَةَ المَاه) ﴿ الْمِعْلِمُ الْمُكْتِبُ والْمِعِكُمَة " (البَعْرَةَ المَاه) ﴿ الْمِعْلَى الْمُكْتِبُ والْمِعْلُمَة " ) ﴿ الْمِعْلَمُ الْمُكْتِبُ والْمِعْلُمَة " (البَعْرَةَ المَاهِ ) ﴿ الْمِعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْتِبُ والْمِعْلُمَة " (المِعْلَةُ المُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْتِبُ والْمِعْلُمَةُ الْمُعْتِدُ والْمِعْلُمَة " (المِعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّعْلِمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمه نه... اورآب تم كوكتاب وحكمت كاتعليم ديية بين. "

الران: ١٢٣٠) ﴿ وَالْحِكُمَة " ( آل مران: ١٢٣٠) ﴿ اللَّهِ مُلَّم الْكِتَابُ وَالْحِكُمَة "

ترجمه:... اورآب ان (الل إيمان) كوكتاب وحكمت كي تعيم وية بين-"

الجمد: "وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ" (الجمد: ٢)

ترجمه: "أ اورآب ان كوكتاب وحكمت كي تعليم وية بيل"

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَاذْكُورُوا لِلْهُ مَلَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنُوَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْآ اَنَّ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾

ترجمہ:...''اورحق تعالیٰ کی جوتم پرنعتیں ہیں ان کو یاد کرواور (خصوصاً) اس کتاب اور (مضامین) حکمت کو جواللہ تعالی نے تم پراس حیثیت سے نازل ہوئی ہیں کہتم کوان کے ذریعے سے نصیحت فرماتے ہیں ،اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہواوریقین رکھو کہ انتہ تعالیٰ ہر چیز کوخوب جانتے ہیں۔'' (ترجہ حضرت تھا نویؒ)

اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا" (اللهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا"

ترجمہ: '' اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں ، اور آپ کووہ باتیں بتلائی بیں جوآپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑافضل ہے۔'' (ترجمہ حضرت تونیؒ)

﴿ الاحزاب: ٣٣) ﴿ الْأَوْلُونُ مَا يُتُلِي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْلَهِ وَالْحِكْمَةِ " (الاحزاب: ٣٣) ترجمه:... ' اورتم ان آیات ِ الله یکواوراس علم (اَحکام) کویا در کھوجس کا تمہارے گھروں میں چرچا ہے۔ " (ترجمه حضرت تفانویؒ)

كتاب وحكمت نازل فرمائي ہے۔

چھٹی آیت ِشریفہ میں آنخضرت ملی الندعلیہ وسلم کے شرف وفضیلت اور علومر تبت کا تذکرہ ہے کہ الند تعالیٰ نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے شرف وفضیلت اور علوم تبت کا تذکرہ ہے کہ الند تعالیٰ نے آپ ملی اللہ وسلم کر تبت کا تذکرہ ہے کہ الند علیہ وسلم کو وہ علوم سکھائے جو آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہے معلوم نہیں تھے، اور حق تیں شانۂ کا فضل عظیم آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال تھا۔

ساتویں آیت بشریفہ میں اُمبات المؤمنین رضی الله عنہن کوفر مایا کہ ان کے گھروں میں جوآیا ہے اللہ اور حکمت تلاوت کی جاتی ہیں ،اس کا تذکرہ کیا کریں۔

ان آیاتِ شریف پرنظرِ نبم وانصاف ڈال کرغور فرمائے کہ'' الکتاب'' تو قرآن مجید ہوا، یہ'' الکتاب'' کے ساتھ ساتھ جو '' انگلمة'' کا تذکرہ بار بار چلاآ رہاہے، یہ کیا چیز ہے؟

ا کابراً مت نے اس ' تحکمت' کومختلف تعبیرات پیل بیان فرمایا ہے مفہوم سب کا متقارب ہے، اس کا جامع ترین مفہوم إمام تناخی اور دیگراً کابر نے صرف ایک لفظ سے بیان فرمایا ہے، لیعنی "السُنَّة"۔

المارے لئے جو چیز لائق تو جہ ہوہ یہ کہ جب قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر' الکتاب'

کے ساتھ' انجمۃ'' بھی نازل کی گئی ، اور بیہ حکمت آخضرت سلی الشعلیہ وسلم کے قول وفعل ہی ہے معلوم کی جاتی تھی ، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قول وفعل ہی ہے معلوم کی جاتی تھی ، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم المت کو کتاب و حکمت وونوں کے یا داور محفوظ رکھنے کا تھم فر مایا گیا ، تو اس ہے بدیمی طور پر جمعنی کے قرآن کریم کے ساتھ یہ '' بھی وین کا ایک اہم ترین حصہ ہے ، جس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ، اور جس کی تعلیم کرا مجھے گا کہ قرآن کریم کے ساتھ یہ '' بھی وین کا ایک اہم ترین حصہ ہے ، جس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو مامور فر مایا گیا ، اور رہ بات بھی ہرآ دمی مجھتا ہے کہ جب سے باہر ام بھی تعلیم کتاب و حکمت میں اور دیون کی ، اور اس بات کو بچھنے کے لئے بھی کسی وقیق علم ونہم کی ضرورت نہیں کہ امت کے لئے جس چیز کی محتاج ہوگا ، اور اس بات کو بچھنے کے لئے بھی کسی وقیق علم ونہم کی ضرورت نہیں کہ امت ویک ہوگا ہی شانہ کی جانب سے ہوئی ہوگا ہوگا کی محت دونوں اسلام کا منبع ہیں ، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں ، اور دونوں کی خان ہے ۔ اس کا مانتے ہیں ، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں ، اور دونوں کی خان ہے ۔ اس کا خانے جس کی خان ہے ۔ اس کا مانتے ہیں ، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں ، اور دونوں کی خان ہے ۔ اس کا منبع ہیں ، دونوں اُمت کے لئے ضروری ہیں ، اور دونوں کی خان ہے ۔ اس کی خان ہے ۔ اگر دونوں کی جن ب ہوگی ہونی ہونی ہونی ہونی ہیں ، اور دونوں کی خان ہے ۔ اس کی خان ہونے کی خان ہے ۔ اس کی کی خان ہونوں کی بین اسلام رہتی دُنیا تک ہوخض پر جست رہے۔

جب صاحب قرآن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كاإرشادلوكول كيسامة آتا ب:

"أَلَا إِنِّي أُوتِيْتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلَةً مَعَةً."

ترجمه: "" سنو! مجھ قرآن دیا گیا ہے اورای کی مثل کے ساتھ۔"

تو بعض لوگ اس اِرشادِ نبوی کا نداق اُڑاتے ہیں اور مزے لے لے کراس پر پھیتیاں اُڑاتے ہیں،کیکن انصاف سیجئے کہ کیااس حدیث شریف میں وہی بات نبیس کہی گئی جس کا اِعلان خودقر آن کر رہاہے؟ کیاان کو بھی ان آیات شریفہ کی تلاوت کی بھی توفیق ''وَاَنْوَلَ اللهُ عَلَیْتَ الْکُتابَ وَالْجِحْمَةُ''

"وَمَآ أَنْوَلَ عَلَيْكُم مِنْ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ"

"وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلِّي فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ايْتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ"

یمی حکمت جس کے بارے میں قرآن نے اعلان فرما یا کہ وہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم پرقرآن کے ساتھ نازل کی گئے ہے۔ یمی حکمت جس کے بارے میں اللہ تعالی اللہ ایمان کوآگا ہ فرمار ہے ہیں کہ ان پرکتاب کے ساتھ حکمت نازل کی گئی ہے۔ یمی حکمت جس کے غدا کرے کامسمانوں کی ماؤں (اُمہات المؤمنینُ) کو حکم دیا گیا۔ اگرائی حکمت کوآنخضرت صلی القدملیہ وسممانے بلیغ تیفیمرانہ اغاظ میں یول تعبیر فرماتے ہیں:

"أَلا! إِنِّي أُوتِيُتُ الْقُرُآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ."

تو اِنعاف فرمائے کہ کیا آنخضرت صلی اللہ مدیہ وسلم نے تھیک وہی بات نہیں وُ ہرائی جس کا بار بار اِعلان قرآنِ کریم نے'' الگتاب والحکمة'' کے الفاظ میں فرمایا ہے؟

ال صورت ميں اس مديث كانداق أزانا خودقر آن كانداق أزانانبيں تواور كيا ہے...؟

یہ تو ایک ضمنی بات تھی، میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے إعلان کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا گیا، تو علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا گیا، تو آن بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کی تعلیم پر مامور بھی کیا گیا، تو آن بخاب کا بہ کہنا کہ آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ سلمانوں کو کسی چیز کی تعلیم نہیں دی، نہ قرآن کے علاوہ کوئی دِین بات این زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، کیا بید عوی خود قرآن کی زبان سے علااور باطل نہیں ہوج تا...؟

3:... یہاں میہ ذکر کر دینا بھی اُ زہس ضروری ہے کہ، میہ حکمت نبوی جس کوسنت سے تعبیر کرتے ہیں، اور جس کے قر آن کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں، بلکہ قر آن ہی رید بھی عالم کی خاب کہ ہرنبی کو کتاب کے ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی، ملاحظہ فر ماہیے:

ا-"وَإِذْ أَخَلَهُ اللهُ مِينَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اتْيَتُكُمْ مِّنْ كِتبِ وَّحِكُمَةِ" (آلْمُران: ۱۸) ترجمه:...' اور جَبُهُ الله تعالى نے عبد لیا انبیاء (علیهم السلام) ہے کہ جو پچھتم کو کتاب اور علم (شریعت) دُوں۔''

٣٥-"وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيلَ" ٢-"وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيلَ" ٢-"وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَبَ وَالْحِكُمَةَ وَالْتُورَةَ وَالْإِنْجِيلَ" تَلَى اورتوراة ترجمه:... أورالله تعالى ان كو (عيسى عديه السلام كو) تعليم فرما ئيس كے كتابيں اور تجهد كل باتيں اور توراة اور إنجيل يـ" (ترجمه حضرت تو نوئ) اور إنجيل يـ"

۳-"وَإِذْ عَلَّمُتُكَ الْكِتبَ وَالْحِكُمَةَ وَالتُّوُرَةَ وَالْإِنْجِيلَ"

(المائدة: ١١٠)

ترجمه: " أورجبكه ميل نيم كو (عيسى عليه السلام كو) كما بيل اور سجه كي با تيس اور توراة اور إنجيل ايم كيس " "

الترجمه حضرت تفاتويّ)

ان آیات شریفہ سے واضح ہے کہ ہر ٹی کو...اللہ تعالیٰ کی ان سب پر ہزاروں ہزار رحمتیں و برکتیں ہول... کتاب کے ساتھ

ساتھ حکمت بھی عطا کی گئی،لطیفہ بیہ ہے کہ نئی کتاب تو ہر نئے نبی کوئیں دی گئی، بلکہ بہت ہے انبیائے کرام ...بیہم السلام ... پہلی کتاب کے پابند نتھ،مثلاً حضرت موکی علیہ السلام کوتو را قادی گئی،اوران کے بعد بنی إسرائیل میں ہزاروں نبی آئے،جیسا کہ خودقر آن کریم کا ارشاو ہے:

"وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى الْكِتبَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنتِ وَأَيَّدُكُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ" (الِقرة: ٨٤)

ترجمہ:... اورہم نے موی علیدالسلام کو کتاب دی ، اوران کے بعد دیگرے بغیروں کو جیجے رہے ، اورہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطافر مائے ، اورہم نے رُوح القدس سے تائید دی۔''

(رُجه حفرت تمالويّ)

"إِنَّا آنُولُنَا التَّوْرة فِيْهَا هُدَى وَنُور يَّحُكُم بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ اَسَلَمُوا لِلَّذِيْنَ هَادُوا وَالْوَبْنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا الشَّحُفِظُوْا مِنْ كِتبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ" (الهائدة: ٣٣) وَالْوَبْنِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا السَّتُحُفِظُوْا مِنْ كِتبِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ" (الهائدة: ٣٣) ترجمه: "، "بم نوراة نازل فرمائي جس مي مدايت في اوروضوح تها، الجياء جوكه التدنق لي مصطبح تضاس كموافق يهودكوكم وياكرت تضيء اورائل الله اورعاء على بوجه الله كالمان كالله كالمهداشت كالحكم وياكيا تقاء اوروه الله في إقراري بوكة تضيء "

میا نبیائے کرام علیہم انسلام جو حضرت موکی علیہ انسلام کے بعدیہود کی اِ صلاح وتربیت کے لئے تشریف لاتے رہے، ان ک کتاب تو وہی'' کتاب موک'' ( تو را ق ) تھی ،کین ظاہر ہے کہ ان پر وحی بھی نازل ہوتی تھی ، کیونکہ یہی چیز ایک نبی کوغیر نبی ہے متاز کرتی ہے۔

بہرحال قرآنِ کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ ہرنی کو کتاب کے ساتھ حکمت عطا کی گئی، ہرنی پر کتاب کے علاوہ وہی نازل ہوتی رہی، جو حکمت پر مشتمل تھی، جس کے ذریعے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کتاب اللہی کے سیجے منشا کو مرادِ خداوندی کے مطابق خود سیجھتے سے اور دُوسروں کو سیجھتے سے اور دُوسروں سے عمل کروائے سے، پس کتاب اللہی کا فہم تعنہ یم اس کی تعلیم و تبلیغ ، اس کی تعلیم و تبلیغ ، اس کی تعلیم السلام کو وی اللی کے ذریعے القا کی جاتی تھی ہوا نبیائے کرام علیم السلام کو وی اللی کے ذریعے القا کی جاتی تھی ، گویا کتاب اور حکمت نبوی دونوں لازم و ملزوم ہیں ، دونوں کوایک دُوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا۔

سیس سے سیجھ لیا جائے کہ یہ '' حکمت' 'جوانبیائے کرام علیم السلام کو بذریعہ دی دی گئی، حضرات اللی علم کی إصطلاح میں اس کو' وی خفی ''کہا جاتا ہے، کتاب کی وی 'وی خفی کہلاتی ہے۔ جولوگ قرآن کی '' کتاب و حکمت' کو نیس سیجھتے ، اور جوحقیقت نبزت اور مرتبہ نبوت سے نا آشنا ہیں، وہ '' وی جلی'' اور'' وی خفی'' کے الفاظ کا نداق اُڑانا، تمغنہ وانثوری سیجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں کوحق تعالی شانہ نے چھم بھیرت عطافر مائی ہے، ان کے لئے یہ جھنا کی مشکل نہیں کہ '' وی جلی'' اور '' وی خفی'' کی اصطلاح قرآن ہی کے الفاظ کا شانہ نے جھم بھیرت عطافر مائی ہے، ان کے لئے یہ جھنا کی مشکل نہیں کہ '' وی جلی'' اور '' وی خفی'' کی اصطلاح قرآن ہی کے الفاظ '' کتاب و حکمت'' کے مراتب کی قیمین و شخیص ہے:

الفاظ کے پیچوں میں أیجے نہیں وانا غوّاص كومطلب ہے صدف ہے كہ گہرے!

۲:...کتاب وحکمت کے عطا کئے جانے کے بعد نبی کا ظاہر دباطن اور قلب وقالب رضائے الہی پر ڈھل جاتا ہے، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

"قُلُ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى اللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرُتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسُلِمِيْنَ۞" (الانعام:١٩٣١)٢١)

تزجمہ:... "آپ فرماد یجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا جینا اور مرنا بیسب خالص اللہ ہی کا ہے، جو مالک ہے سارے جہان کا ، اس کا کوئی شریک نہیں ، اور جھے کو ای کا تھم ہوا ہے ، اور میں مسب مانے والوں میں پہلا ہوں۔''

ووسرى جگه حضرت إبراجيم عليه السلام كے بارے مين فر مايا:

"إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمُتُ لِرَبِّ الْعَلَّمِيْنَ ۞"

ترجمہ:...' جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فر مایا کہ: تم اطاعت اختیار کرو! انہوں نے عرض کیا کہ: میں نے اطاعت اختیار کی تب العالمین کی۔'' اورخود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشادِ گرامی ہے:

"مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَنَزَّهُ وَنَ عَنِ الشَّيْءِ أَصَنَعَهُ فَوَاللهِ إِلِي أَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُهُمْ لَهُ خَشْيَةً."

ترجمہ:... ان لوگوں کا کیا حال ہے جوالی چیز سے پر بیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں ، پس اللہ کی قتم این اللہ کی قتم این سب سے زیادہ اللہ کو ، نتا ہوں ، اور سب سے زیادہ اللہ سے قررتا ہوں ۔''

نبی کا دِل وی اِلنبی سے سرایا نوراور زشک ِ صد شعلہ طور بن جاتا ، اور بینو روی اس کی رُوح وقلب میں سرایت کرجاتا ہے تو نبی کا ہر تول وفعل مرضی اِلنبی کے سانچے میں ڈھل کر نگاتا ہے ، گویا نبی کا قول وفعل خود رضائے النبی کا پیانہ بن جاتا ہے ، نبی کومن جانب الله ایک شاہراہ اور ایک صراطِ منتقیم عطا کیا جاتا ہے ، جس کوچٹم نبوت دیکھتی ہے ، مگر دُوسروں کے سامنے اس کا ظہور نبی کے قول وفعل اور کروارو گفتار میں ہوتا ہے ، اس کا نام شریعت ہے :

"وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا" "وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا" ترجمہ: "" تم میں سے برایک کے لئے ہم نے فاص شریعت اور فاص طریقت تجویز کی تھی۔" (ترجمہ حضرت تھ نویؒ) "ثُمُّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيْعَةٍ مِنَ الْامْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَ الَّذِيْنِ لَا يَعْلَمُونَ

(الجاثيه:۱۸)

ترجمہ:... ' پھرہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقے پر کردیا ،سوآپ ای طریقے پر چلتے رہے اور جہلا وگی خواہشوں پر شہطئے ۔''

قرآنِ کریم کی ان آیات بینات سے واضح ہے کہ نبی پر نازل کی جانے والی کتاب و حکمت ایک رُوح ہے، جو نبی کے قول و نعل اوراس کی سنت کے قالب میں جلوہ گر بہوتی ہے، وہ برگ گل ہے تو یہ بوئے گل ہے، کسی نے قرآن و حکمت کا جلال و جمال ظاہری استخصاص کے قالب میں جاوہ گر ہوتی ہے، وہ برگ گل ہے تو یہ بالنساء استخلص ہے۔ وہ برگ بقول: آئے تھوں ہے وہ کھوں ہے وہ کھوں ہے وہ کہ بھول: مرحومہ کے بقول:

ورسخن دو مخفی منم چول بوئے گل در برگ گل بر که ویدن میل دارد در سخن بیند مرا

ترجمہ:...' جس طرح ہوئے گل برگ گل میں مخفی ہوتی ہے، ای طرح میں اپنے تن میں مخفی ہوں، جو فخص مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہو، وہ مجھے میرے کلام میں دیکھے۔''

چونکہ نبی کی پوری شخصیت سرایا مرضی البی بن جاتی ہے، اس کے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ذات علی کو اللِ ایمان کے لئے اُسوہُ حسنہ بہترین نمونہ ... قرار دیا گیا ہے:

"لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسنةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهُ وَالْيُومُ الْاخِر وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا"

تر: مدند.'' من لوگول کے لئے ... یعنی ایسے شخص کے لئے ... جوالقدے اور روزِ آخرت سے ڈرتا ہو،
اور کشرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول القد ... سلی القد عدید وسلم کا ایک عمرہ نموند موجود تھا۔'' (تر جرحضرت تھانویؒ)
آخضرت سلی القد عدید وسلم کا قول وقعل ، آپ کا اُسو وَ حسنہ ، آپ کی سنت ِ مطہرہ ، ہی وہ شریعت ہے جس پر القد تعیالی نے آپ کو
قائم کیا تھا ، اور یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر چنے کی تو فیق ہر نماز کی ہر رکعت میں طلب کی جاتی ہے:

"إهْدِنَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيُّمَ"

(ياالله! بهيس صراط متقيم كي بدايت نصيب فرما)

ے:...گزشتہ کات سے دانتے ہو دِکا ہے کہ کہا ہ وحکمت ہر ٹی گودگ ٹی ، جو ہر ٹی کے قول وفعل اور اس کی سنت کی شکل میں جلوہ گر ہو کران کی اُمت کے لئے شریع ت بن ، اس بنائی ہراُ مت کوا پنے نبی کی اطاعت کا تقیم دیا گیا:

"و مَا ارْسلنا مِنْ رَسُولِ إِلَا لَيْطاع بِاذُنِ الله" (النهاء: ١٣٣) ترجمه: "اورجم في تمام يغيم ول كوخاص اى واسط مبعوث فرمايا ہے كه به علم خداوندى ان كى

اطاعت کی جاوے ۔''

چونکہ نی سرایا طاعت خداوندی ہوتا ہے، اس سے اس کی اِطاعت کوئین اِطاعت خداوندی قرار دِیا گیا:

(اَوْ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلِ فَفَدُ اَطَاعُ اللّهَ وَ مَنْ تَوَلِّی فَمَآ اَرْسلنٹ عَلَیْهِمُ حَفَیْظًا" (انس نه ۱۰۰۰)

ترجمہ: .. " جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خداتعالٰ کی اِطاعت کی ،اور جوشخص رُ وگروائی کرے، سوہم نے آپ کوان کا نگران کر کے نہیں بھیجا۔"

(ترجمہ حضرے تھا نوئ)

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو جو کتاب وحکمت عطاکی گئی، اورجس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قول وفعل میں ڈھل کر شریعت محمد بید ... علی صاحبها الصلوات والتسلیم ت... کی شکل اختیار کی ، اس میں اور پہنے انبیائے کرام علیہم السلام کو عطاک جانے والی کتاب وحکمت اورسٹت وشریعت میں چندوجہ سے فرق ہے:

المحالدان کی کتاب و حکمت بھی اورسنت و شریعت بھی السلام ... خاص وقت اور خاص قوم کی ہدایت ورہنمائی کے لئے شریف لاتے ہے،

لامحالدان کی کتاب و حکمت بھی اورسنت و شریعت بھی ای خاص وقت یا قوم کے پیانے ہے محدود تھی ، لیکن آنخضرت صلی ابتد عدید و تہم نی آخرالز مان میں ، آپ صلی الله علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کی خاص وقت وقوم اور زبان و مکان کے پیانے ہے محدود نہیں ، بلکہ کون و مکان اور زبین و زبان سب کو محیط ہو ، تمام آفاق انسس اور تمام زبان و مکان و آکوان اس کے وسیح ترین و انزے میں سمٹے ہوئے ہیں ،

اس لئے آپ صلی الله علیہ وسلم کو ایس کتاب و حکمت اور ایسی سنت و شریعت عطاک گئی جو تمام آفاق و زبان کو محیط ہو ، اور ہرقوم ، ہر ملک اور ہرن و مکان کی بدایت کے لئے ملتی ہو ، ایسی جو مع بدایت اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوعطانہ ہیں گئی ۔ ہرز ہان و مکان کی بدایت کے لئے ملتی اللہ علیہ و سلم کی ہوئی۔ میں منسلی ابتد علیہ وسلم کو ایسی کتاب اور ایسی حکمت عطاک گئی جو گزشت تمام کتابوں اور حکمتوں کی جامع ہے ، چنانچہ اللہ تق کی اس کتاب اور ایسی حکمت عطاک گئی جو گزشت تمام کتابوں اور حکمتوں کی جامع ہے ، چنانچہ اللہ تق کی نے اس کتاب حکمت عطاک گئی جو گزشت تمام کتابوں اور حکمتوں کی جامع ہے ، چنانچہ اللہ تق کی نے اس کتاب

سی امتدعدید و معم لوای کی کتاب اورایی حکمت عطا کی کی جو کرشته تمام کتابوں اور حکمتوں کی جامع ہے، چنانچہ القد تعد کی اس کتاب ... قرآن مجید... کوتمام کتابوں کی مصدق اوران کے علوم ومعارف کی محافظ ... بہتر آن مجید... فرمایا ہے (المائدة: ۴۸)، آپ سلی القد علیہ وسم کی سنت مطہرہ کو یا تمام انبیائے کرام علیم السلام کی سنتوں کا محمومہ ہے، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی کی شریعت تمام سابقہ شریعت کی اصلام کی عطر۔ اس سنت مطہرہ کو یا تمام انبیائے کرام علیم السلام کی سنتوں کا محمومہ ہے، اور آپ سلیم وعقل مستقیم سے توقع رکھتا ہوں کہ اس کم فہم ، نیچ مدان نے جو کھی عرض کیا ہے ... اور تمام مطالب کو اپنے فہم ناقص کے مطابق آیات بینات سے مرصع کیا ہے.. اگر بنظر فہم و إنصاف غور فرما ئیں جو کھی عرض کیا ہے ... اگر بنظر فہم و إنصاف غور فرما ئیں گے کہ :

﴿ ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے ۳۳ ساله دور میں صرف قر آنِ کریم پڑھ کر سنانے پر اکتفانہیں کیا ، بلکہ وی الہی اور حکمت ِ ربانی کی روشنی میں اس کی تعلیم بھی فر مائی۔

ﷺ۔..آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قر آنِ کریم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی نازل کی گئی ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم پر بھی ماُمور تھے۔

ﷺ ... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی اس تولی وعملی تعلیم ہے اسلام کے اُصول وفروع کی تشکیل ہوئی ، اور جس شریعت پر القد تعالی نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو تا تم فر ، یا تھا ، وہ کا ال وکمل شکل میں جدوہ گر ہوئی۔ ﷺ ... محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كى يهى ملت بيضا اوريبى شريعت غراب جو انسانيت كى شهراه اعظم ہے، جس كے لئے بادگ عالم الله عليه وسلم كومبعوث فرما يا گيا، اور يهى وه صراط متنقيم ہے جس كى قرآ ان كريم نے دعوت دى، اور آج بھى پورى إنسانيت كو جس كى دعوت دے دہوت دى، اور آج بھى پورى إنسانيت كو جس كى دعوت دے دہا ہے، اور قيامت تك ديتارہے گا:

"وَاَنَّ هَـٰذَا صِـرَاطِـى مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلَ فَتَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمُ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞"

ترجمہ: "اور بیکہ بید دین میراراستہ ہے، جوکہ متنقیم ہے، سواس راہ پر چلو، اور دُوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں می استہ ہے، جوکہ متنقیم ہے، سواس راہ پر چلو، اور دُوسری راہوں پرمت چلو کہ وہ راہیں تم کوانڈ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کوانڈ تن ٹی نے تا کیدی حکم دیا ہے، تا کہ تم اِحتیاط رکھوں''

اس آیت شریفه کی تفییرخود صاحب قرآن صلی الله عدید وسلم نے اس طرح فرمائی:

"وَعَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَّ أَعُلُهُ عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِه وَقَالَ: هَاذِهِ سُبُلُ، وَسَلَّمَ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِه وَقَالَ: هَاذِهِ سُبُلُ، وَسَلَّمَ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمينِهِ وَعَنْ شِمَالِه وَقَالَ: هَاذِهِ سُبُلُ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِئُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِئُ مُسْتَقِيْمًا فَاتَبِعُوهُ" الْآيَة."

(رواه احمروالتمالَ وامدارى مَحْمَوة ص: سُه)

ترجمہ:.. " حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا: " بیاؤ اللہ کا راستہ ہے۔ " پھراس کے دائیں ہائیں خطوط کھینچا اور فرمایا: " بید وسرے راستے ہیں، ان ہیں ہے ہر راستے پر ایک شیطان کھڑ الوگوں کواس کی دعوت دے رہاہے۔ " اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ بیت بشریفہ تل وت فرمائی: "وَ أَنَّ هَا ذَا صِدَ اطِلَیٰ مُسْتَ قِبْسَمًا فَاتَّبِعُونَهُ" اللّه بید (بیدونی آبیت بشریفہ ہے۔ کی ترجمہ اُورِنُقل کیا گیا)۔"

پیجہ...حاش قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات واقوال، آپ کاعملی أسوهُ حسنہ اور آپ کی سنت ِمطہرہ قرآنِ کریم کے مقابل ومحاذی نہیں، بلکہ'' برگ گل'' ہے مسکنے واٹی'' بوئے گل' ہے۔

۔ پڑھ ۔ قرآن بہی کے لئے یا کسی بھی ویٹی عقیدہ وعمل کے لئے سنت ہے أوجوع کرنا قرآن کریم کی جامعیت و کمال کی نفی نہیں ، بلکہ اس کے جامع وکھمل کتاب ہونے کا اثبات ہے ، کیونکہ صاحب قرآن صلی القدعلیہ وسلم نے قرآن کریم کی جوتشر پیجات اپنے قول وعمل سے انہام ربانی اورومی الہی کی روشنی میں فرمائی ہیں ، وہ قرآن کریم ہی کے اجمال کی تفصیل ، اس کے مطالب کی تشرق اوراس کے مقاصد کی تشکیل ہے۔

التسلیم اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والول کے لئے آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم کی قولی وعملی سنت واجب التسلیم بی ہے ، اور واجب العمل بھی ، کیونکہ بیعقلاً ناممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب الہی اپنی زبان مبارک سے پڑھ کر

سنا ئیں اس پرتو اِیمان لا نا واجب ہو،اور بحکم خداوندی اس کے احکام کی جوتشریج وتشکیل فرمائیں ، ان کونہ تو ماننا ضروری ہواور نہان پر عمل کرنالازم ہو۔

المجانسة بنوية محديد ملى التدعلى صاحب وسلم من جوقر آن كريم اوراس كى تشريحات بنوية سے تفكيل پاتى ہے، چونكه قيامت تك كے لئے ہے، البندا ضرورى ہواكہ قيامت تك قر آن كريم بھى محفوظ رہے، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے قول بمل سے اس كى جونشر تى وقت من الله عليه وسلم نے اپنے قول بمل سے اس كى جونشر تى وقت كي وقت من قيامت تك محفوظ رہے، كه اس كے بغير بعد ميں آنے والى نسلول برا الله كى جحت 'قائم نہيں ہوستی تقى . وَلِللهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ۔

# تنقيح سوم

آنجناب تحريفرمات بي:

" جس مسئے کا قرآن میں کوئی تذکرہ نہ ہو، وہ عقائد وایمانیات کا مسئلہ ہر گزنہیں ہوسکتا، اور اس وجہ سے وہ مدار کفروا میان نہیں ہوسکتا۔''

چونکہ بیفقرہ پہلی دو تنقیحات کا نتیجہ ہے، اس لئے گزشتہ تنقیحات کے ذیل میں جو پچھلکھ چکا ہوں ، اس پرغور فر مالینا کا فی ہوگا ، تا ہم'' مدار کفروا کیان'' کی وضاحت کے لئے چند کات عرض کرتا ہوں ، واللّٰدالموفق!

ا: . آنجناب کے خیول میں مدار گفر وا بمان صرف وہ مسئلہ ہے جوقر آن کریم میں مذکور ہو، کہاں پر ایم ن ل نا ضروری ہے،
اوراس کا اِنکار گفر ہے۔ بخل ف اس کے جومسئد قرآن کریم میں صراحة مذکور نہیں، شداس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور نداس کا نکار
کردینا گفر ہے۔ مگر جناب کا بی خیال سیحے نہیں کیونکہ مدار گفر وا بمان کی مسئلے کا قطعی ثبوت ہے، پس وین اسلام کی جو ہا تیں قطعی ثبوت
کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں ،ان کا یہ ننا شرط ایم ن ہے اوران میں سے کسی کا انکار کردینا گفر ہے۔

الم: يكسى چيز كاقطعي يقين حاصل مونے كے عقلاً دوطريقي مين:

اوّل میر کہ آ دمی اپنی آئکھوں ہے کی چیز کو دیکھے لے یا خود اپنے کا نور سے کسی بات کوس سے ، تو اس کا قطعی یقین حاصل ہوجا تا ہے۔

سان جن لوگول نے آنخضرت سلی امتد عدیہ وسلم کو دیکھ اور آپ سلی القد علیہ وسلم کے إرشادات بالمشافد آپ سلی امتد عدیہ وسلم کی مرب ت کو کی زبان مبارک سے سنے ان کے سئے تو آنخسرت سلی امتد علیہ وسلم کی ایک بات قطعی ویٹنی ہے، آپ سلی القد علیہ وسلم کی ہربات کو

مان شرط ایمان اورکس ایک بات کاانکار مرنا کفر ہے۔ چانچے سختسرت میں تدسید ہم کے ۲۳ سالہ دو رنبؤت میں ایک واقعہ بھی ایسا چین نہیں کیا جاسکتا کے سیمسلمان نے ریکہ ہو کہ جو بات آپ سلی امد مدید ، عمرقر آن کے حوالے سے بیان فرہ کیں اس پرق ہم ایمان لاتے ہیں اور جو ہات آپ سلی اللہ علیہ وسلم قرآں ہے یا ہم بیان کرتے ہیں ،ہم اس کنہیں مائے۔

۳٪ .. جولوگ آنخضرت ملی القدعلیه مم کے بعد نیا انہوں نے نیا خضرت میں القد مدید وسم کود یکھا، ندآ پ ملی القد مدید وسلم کی زبان سے قرآن کریم کوسنا، اور ندآ پ میں القد مدید وسلم کی زبان سے قرآن کریم کوسنا، اور ندآ پ میں القد مدید وسلم کی زبان ہے واقع آن ، اور آپ میں القد ملیہ وسلم کے وسلم کے وسلم کی ، ان کوآنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی نبوت ، پ ملی القد مدید وسلم کا ایا ہوا قرآن ، اور آپ میں القد ملیہ وسلم کے لائے ہوئ وین کی ایک بات نقل وروایات کے ذریعے پنجی ، پس بعد والوں کے لئے ن تمام چیز و سے شوت کا مدار نقل وروایت برخص ، ب

نین در ایس دین اسلام کی جویا تیل نقل متواتر کے ذریعے ہم تک پنجیس ، وہ ہم رے سے اتن ہی تطعی ولیتنی بیں گویا ہم نے خور آنخضرت صلی القد ملیدوسلم کی زبان وحی ترجی ن سے ان کوٹ ہے ، ایک تمام چیزیں بڑھی متواتر کے ذریعے ہمیں پہنچی بیں ان کو ان مروریات وین'' کہا جاتا ہے ، ان تمام' ضروریات وین'' کو ، نن شرط ایمان ہے ، سن میں سے کی ایک ہوت کا انکا آمرویا کھر ہے ۔

آپ ذراغور وفکرے کام لیس گے تو اضح موگا کہ خود قرآ بَ مَریم کا ،اوراس کے ایک یک جرف کا بان ۱۰، س پر ایمان او ان بھی جورے ہے ہی جہ سے ضروری ہے کہ بیش متواتر کے ذریعے ہے جم تک پہنیا ہے، ای طرن وقیز اسم وریات وین 'جونشل متواتر کے ذریعے جم تک پنچے جی ،اس لئے ان کا ماننا و ران پر ایمان یا ناجھی اور مبورگا، یونو ہوا اگر اہل تو اقرق آن مریم کے نقل کرنے میں سے جی تو اس دویگر ضروریات وین 'کے قتل کرنے میں ، ق اعتماد ہوں کے ۔اورا اگر یے فیض کر میں جائے کہ اسم وریات دین' میں سے کسی ایک جات کے قبل کرنے میں لاکن اعتی فیمیں تو ، فعوذ بائلد ، ووقر آن کریم کے قبل کرنے میں بھی اس جہ نہیں دہتے ۔ میں سے کسی ایک جات کے قبل کرنے میں لاکن اعتی فیمیں تو اقر معنوی ، قوائر قد رمشتر کے اور تو اثر طبقہ عن طبقہ تواثر کی ہے جارہ ہوتے میں یقین اور جھرائلہ! کہ دین اسلام کا ایک بڑا حصد اسم خضرت صلی ، مده سیدوسلم ہے کے کرآئے تک قطعی اور متواثر چوا آر ہا ہے ۔ اور جھرائلہ! کہ دین اسلام کا ایک بڑا حصد اسم خضرت صلی ، مده سیدوسلم ہے کے کرآئے تک قطعی اور متواثر چوا آر ہا ہے۔

" صحیح" کہا جاتا ہے (صدیث حسن بھی اس میں داخل ہے)۔

۲- وہ خبر جس کے نقل کرنے والے مندرجہ بالا صفات میں پوری طرح الأنقِ اعتماد نہ ہوں ، تا ہم ان پر جھوٹ بولنے کی تہمت نہیں ،الیں روایت کو' ضعیف' کہا جا تا ہے۔

۳-وہ خبرجس نے قل کرنے والوں میں ہے کی پرجیوٹ بولنے کی تہمت ہو، یا ای نوعیت کی کوئی اور جرٹ ہو، ایسی روایت کو

'' موضوع''…یعن من گھڑت…کہا جا <del>تا</del> ہے۔

دِینِ اسلام کی جو یا تنیں''صحح''نُفق وروایت ہے ہم تک پینجی ہیں،اگر چہدہ ایمانیات میں داخل نہیں ،اور نہ ان کو مدار کفر و ایمان قرار دِیاجا تاہے،تاہم وہ واجب انعمل ہیں، کو یاریقل موجب قطعیت نہیں،لیکن موجب عمل ہے۔

'' ضعیف'' روایات ندمو جب یقین بیں اور ندمو جب عمل ،البیتدان کوطعی طور پرمن گھڑت اورموضوع قرار دینا بھی ؤرست نہیں ہے، بلکہ بعض موقعوں پرفضائلِ اعمال میں بشرا نظِ معروفدان پرعمل کی تنجائش ہے۔

ﷺ ...ایک شخص دُوسرے پرایک لکھروپے کا دعویٰ کرتاہے، اوراس کے ثبوت میں دوعادل اور ثقة گوا ہوں کی شہاوت پیش کرویتا ہے، مدعاعدیدان گوا ہوں کی دیانت وا مانت پر کوئی جرح نہیں کرتا، عدالت ان دو گوا ہوں کی شہاوت پر اعتماد کرتے ہوئے مدعاعلیہ کے خلاف ڈگری صادر کردے گی۔

ﷺ...ایک رکی خاتون پر دعوی کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے اور اپنے دعوے پر نکاح کے دو گواہ پیش کر دیتا ہے ، وہ خاتون ان گوانہوں کی دیانت وامانت پر جرت نبیس کر سکتی ،تو عدالت اس نکاح کوشلیم کرنے پر مجبور ہوگی۔

میں نے بیتین مثالیں ذکر کی ہیں ،ایک مال سے متعبق ہے ، وُ وسری جان سے ،اور تیسری عزّت وناموس سے ۔گویا وُ نیا بھرک عدالتیں جان و مال اور عزّت وآبرو کے معاملات ہیں'' خبرواحد' پر اِعتاد کرتی ہیں ،اور دُنیا بھر کا نظام عدل'' خبرواحد' کولائق اعتاد قرار ویٹے پرقائم ہے۔

9:...آنخضرت صلى القدعلية وسلم كى سيرت طبيبه كا مطالعة سيجيئة تو معلوم بوگا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم اورصى به كرامٌ '' خبر واحد'' كولائق إعتادا ورواجب لعمل قرار ديتے تتھے۔اس كى چندمثاليس عرض كرتا ہوں:

پیجہ۔۔۔آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹ رصحابہ کرائم کود توت اِسلام کے لئے بھیجا، بہت سے لوگ ان کی دعوت پرمشر ف
باسلام ہوئے، مگر کسی نے بینکہ نہیں اُٹھایا کہ اس مبدغ کی خبر'' خبرواحد'' ہے، للبندالائق اِعتبار بیس، نداس کی خبر پرممل کرنا ضروری ہے۔

جیجہ۔۔۔آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بہت می جگہ صدقات وصول کرنے کے لئے عاملین کو بھیجا، وہ ان علاقوں میں سے اور
صدقات وصول کر کے لائے ، مگر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ عامل صاحب فر دِواحد ہیں، ان کی خبر کا کیا اِعتبار؟

عیجہ۔۔۔آنخضرت سلی اللہ عیہ وسلم نے متعد دصحابہ کرائم کو حاکم کی حیثیت ہے بھیجا، اور ان لوگوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ

وسلم کے بیجے ہوئے حاکموں کو بسروچیٹم قبول کیا ، اور کسی نے بیسوال نہیں اُٹھایا کہ ان صاحب کا بیکہنا کہ:'' میں رسول القد صلی القدعلیہ وسلم کا بھیجا ہوا حاکم ہول'' ،خبرِ واحد ہے ، اورخبر واحد لائق اِعتما وہیں۔

ﷺ ... آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے شاہانِ عالم اور رئیسانِ مما لک کے نام گرامی نامے تحریر فرہائے ، اوران کواپے معتمد صحابہ کرامؓ کے ہاتھ بھیجا، جن لوگوں کے پاس میہ کرامت نامے پنچے ، انہوں نے ان پراپنے رَدِّعمل کا إظہار کیا ، تحرکسی کے ذہن میں میہ نکتہ نبیس آیا کہ اس خط کالانے والافر وِواحد ہے ، اور'' خبرِ واحد' لاکتی اعتبار نہیں۔

ان اجمالی اِشارات ہے واضح ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کرامؓ نے خبرِ واحد کو ججت ِ طزمہ قرار ویا۔علاوہ ازیں قرآنِ کریم بھی'' خبرِ واحد'' کو جحت قرار ویتا ہے ،گرچونکہ بحث غیر ضروری طور پر پھیل رہی ہے،اس سے تفصیل کوچھوڑتا ہوں۔

مندرجه بالانكات كاخلاصه بيب كه:

الله ... پورے دِین کامدار تقل وروایت پرہے۔

ﷺ ... دِینِ اسلام کا جوحصہ نقلِ متواتر ہے پہنچا، اس کا ثبوت قطعی ویقنی ہے، اس کو ماننا شرطِ ایمان ہے، اور اس میں ہے کسی چیز کا انکار کفر ہے۔

ا اگرمتواترات وین کا اعتبارنه کیاجائے تو قرآن کریم کا ثبوت بھی ممکن نہیں۔

ﷺ ...اَ خبارِ صححه ومقبولہ کے ذریعے جو کچھ پہنچا وہ واجب العمل ہے۔

﴿ ...البية أخبار ضعيفه رغمل نبين كياجا تاء ندأ خبار موضوعه بر

اس تمام تفصیل کونظراً نداز کر کے تمام روایات کوایک ہی ڈنڈے سے ہانگنا، اُونٹ اور بلی کوایک ہی زنجیر میں یا ندھنے کے مترادف ہے، ظاہر ہے کہ بیصحت ِفکر کے منافی ہے۔

• ان… آیئے! اب قر آن کریم کی روشنی میں اس پرغور کریں کہ جو چیز قر آنِ کریم میں ندکور نہ ہو، آیا وہ مدار کفر وایمان ہوسکتی ہے یانہیں؟

\*\*...قرآن کریم نے بار بار اِقامت صلوٰۃ کا تھم قرمایا ہے، گریتنصیل ذِکرنہیں فرمائی کہ دِن میں کتنی نمازیں پڑھی جا کیں؟

کن کن وقتوں میں پڑھی جا کیں؟ اور ہرنمازی کتنی رکھتیں پڑھی جا کیں؟ بیتمام چیزیں آنحضرت صلی القدعلیہ وسم کی سنت متواترہ ہے اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود ہے لے کرآج تک ہر دوراور ہرزمانے میں جس طرح اُمت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اورآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو قتل کیا ہے، ای طرح نمازی گاندگو، ان کی تعداد رکھات کو، اوران کے اوقات اللہ علیہ وسلم کی نبوت اورآ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو قتل کیا ہے، ای طرح نمازی گاندگو، ان کی تعداد رکھات کو، اوران کے اوقات وشرائط کو بھی نقل کیا ہے، چونکہ یہ تمام چیزیں نقلِ متواتر ہے تا بت ہیں، اس لئے ان کو مانتا شرطِ اِیمان ہوئی کتاب کا اِنکار کروالے، اور یہ ایسان کفر ہے جیسے کوئی محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کا اِنکار کروالے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں تواتر ہے تا بت ہیں، ای تواتر ہے نمازی تی گانہ بھی تا بت ہے، اور جو چیزیں تواتر ہے تا بت ہوں، ان میں کیونکہ یہ دونوں چیزیں جس تواتر ہے تا بت ہیں، ای تواتر ہے نمازی تکام متواترات کا اِنکار ہے، چنانچے قرآن کریم نے بھی اس کوکا فروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورہ مدر میں سے کی ایک چیز کا انکار تمام متواترات کا اِنکار ہے، چنانچے قرآن کریم نے بھی اس کوکا فروں کے جرائم میں نقل کیا ہے، سورہ مدر میں

ارشادے کہ: ' جب کا فرول سے پوچھا جائے گا کہم کودوز خیس کس چیز نے داخل کیا؟' وہ جواب دیں گے: ''لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ''

ترجمه: ... جمنیس تضمّاز پر صنے والوں میں۔ "

لینی کفار میہ إقرار کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جونماز مسلمانوں کو تعلیم فرمائی ،ہم اس کے قائل نہیں ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ نماز پنج گانہ پر ایمان لا نافرض ہے،اوراس کا إنکار کفر ہے، کیونکہ اگر اس میں نماز پر ایمان لا ناضروری نہ ہوتا تو قرآن کریم اس کو کفار کے اِقرار کفر ہیں کیوں نقل کرتا؟

جہد ای طرح قرآنِ کریم نے زکوۃ کا تھم فرمایا ،لیکن زکوۃ کا نصاب کیا ہے؟ کن کن لوگوں پرزکوۃ اوا کی جائے گی اور مقدارزکوۃ کتنی ہے؟ بیساری تفصیلات رسول ابتد سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کیں ، جواُمت میں تواتر کے ساتھ منقول ہیں ،اب اگر کو کا کھنی اس ذکوۃ کا منکر ہو، وہ مسلمان نہیں ہوگا ،قرآن کریم کا فتوی نے !

"وَوَيُلٌ لِلْمُشْرِكِيْنِ اللَّذِيْنِ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كَفِوُونَ" (حَمْ السجدة: ١) ترجمه:... أوراييم مشركول كے لئے بڑى خرابى ہے جوزكوة تبيل ديت ، اور وہ آخرت كے منكر بى

رہتے ہیں۔''

﴾ ... ای طرح قرآنِ کریم نے جی کی فرضت کو ذِکر فر مایا ، لیکن جی کس طرح کیا جائے؟ کس طرح إحرام با ندھا جے؟ کس طرح دیگر مناسک اُدا کئے جائیں؟ بیتمام تفصید ت رسول ابتد سلی انتدعلیہ وسلم نے اپنے قول وعمل ہے اِرشاد فر مائیس ، اور بیطریق بی کسی طرح دیگر مناسک اُدا کئے جائیں؟ بیتمام تفصید ت رسول ابتد سلی انتدعلیہ وسلم ہے کے ان متواتر اَفعال کا متکر ہو، وہ جی آنحضرت صلی انتدعلیہ وسلم نے فرضیت جی کو ذکر کرنے کے بعد فر مایا:

"وَمَنَّ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي عَنِ الْعَلْمِينَ" ( آل عران: ٩٥)

، ترجمه:... اور جوفض منكر جو ، توالقد تعالى تمام جهان والول يسيخن بيل - "

معلوم ہوا کہ جو تخص آنخضرت صلی القدمایہ وسلم کے تعلیم کردہ حج کامنکر ہو، وہ کا فرہے۔

ان مثالول ہے واضح ہوا کہ جو تخص متواتر ات دِین کا منکر ہووہ مسلمان نہیں ،خواہ دہ قر آنِ کریم میں ندکور ہوں یا قر آنِ کریم سے ماہر کی چیز ہوں۔

اا:...اس پربھی غورفر مائے کہ قر آ اِن کریم ان چیز وں میں بھی آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی اِطاعت کوشرطِ اِیمان قرار دیتا ہے جوقر آ اِن کریم میں ندکورنہیں، چٹانچے سورۃ الاحزاب میں اِرشاد ہے:

"وَمَا كَانَ لِمَهُ وَمِن وَلا مُوْمِنةِ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ اَمُوّا اَنَ يَكُوْنَ لَهُمُ النَّحِيَرَةُ مِنُ اللهُ وَمَنْ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَّلًا مَّبِيْنًا ..." (الاحزاب:٣٦) أَمْوِهِمُ، وَمَنْ يَعُصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَّلًا مَّبِيْنًا ..." (الاحزاب:٣٦) ترجمه: ..." اوركى إيران دارم داوركى إيران وارعورت كوَّنْجَائَنَ بَين، جَبِداللهُ تَع لَى اوراس كارسول ترجمه: ..." اوركى إيران دارم داوركى إيران وارعورت كوَّنْجَائَنَ بَين، جَبِداللهُ تَع لَى اوراس كارسول

(صلی الله علیه وسلم) کسی کام کاتھم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کوان کے کسی کام میں کوئی اختیار (باتی) دے، اور جوخص الله کا اوراس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صریح محمر ای میں پڑا۔'' رہے، اور جوخص الله کا اوراس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صریح محمر الله کا اوراس کے رسول (صلی الله علیه وسلم) کا کہنا نہ مانے گا، وہ صریح محمر الله نوئ کی اور جمہ دھنر الله کا دوراس کے دستر الله کی الله کی الله کی الله کا دوراس کے دستر الله کا دوراس کے دستر الله کی الله کی دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دستر کی دوراس کے دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دستر الله کی دوراس کے دستر کے دوراس کے دوراس کے دوراس کے دستر کے دوراس کے دستر کا کا کہنا نے دیں کے دیراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کے دوراس کی دوراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کی دوراس کی دوراس کے دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کے دوراس کی دوراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کے دوراس کی دوراس کے دوراس کے دوراس کے دوراس کی دوراس کے دور

ال آيت بشريف مين چندا مورتوج بطلب بين:

پین اینت شریفہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے، وہ میہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیڈ کا نکاح اپنی پھوپیمی زاد بہن حضرت زینب بن جحش سے کرنا چاہا، چونکہ حضرت زیڈ عام لوگوں میں غلام مشہور ہو چکے تھے، اس لئے حضرت زینب میں علام مشہور ہو چکے تھے، اس لئے حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نے اس رشتے کی منظوری سے عذر کیا، اس پر بیر آیت شریفہ نازل ہوئی، تو بید حضرات مع وطاعت بجالائے۔

حضرات مع وطاعت بجالائے۔

﴿ ... کسی لڑی کا نکاح کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے؟ یہ ایک خالص ذاتی اور نجی معاملہ ہے، جولڑ کی اور اس کے اولیاء کی رضا پر موقوف ہے، لیکن اگر اللہ نقبالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ایسے ذاتی اور خالص نجی معاطے میں کوئی تھم صادر فرمادیں تو ان کے تھم کی تھیل واجب ہوجاتی ہے۔

پہر۔۔آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جو تھم فرمایا تھا کہ حضرت زین کا اُکاح حضرت زیر سے کرویا جائے ،اس کے بارے میں قرآنِ کریم کی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی ، بلکہ بیتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتی خفی کے ذریعے ذاتی طور پر إرشاد فرمایا تھا، کین اللہ تعلیہ وسلم کی جانب سے جو تھم بھی صادر تھا، کین اللہ تعلیہ وسلم کی جانب سے جو تھم بھی صادر ہونے ہو، وہ '' اللہ ورسول کا تھم'' ہے ،اورا اللِ اسلام پر اس کی تعمیل واجب ہے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے تھم صادر ہونے بعد اس کو قرآنِ کریم میں ڈھونڈ نا ،اور سروہ قرآنِ کریم میں نہ طبح واس کے مانے سے انکار کردینا، غیر وائش مندی کا ایسا مظاہرہ ہے ، جس کی قرآن کریم ایسا ویتا۔

ﷺ ۔۔ قرآنِ کریم نے اس تھم کی ابتدااس عنوان سے فرمائی کہ'' کسی ایمان دارمرداور کسی ایمان دارعورت کے لئے منجائش نہیں''اس عنوان سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام وفرامین کا قبیل مقتضائے ایمان ہے اوران سے اِنحراف تقاضائے ایمان کے منافی ہے۔

ﷺ الله ورسول التعمیل بیجے کے باوجوداس کی ٹافر مانی کرتا ہے تو ہم کی ٹافر مانی کرے وہ صریح گمراہی ہیں جایز ا' اگر کوئی شخص القدورسول کے تکم کو واجب التعمیل بیجے کے باوجوداس کی ٹافر مانی کرتا ہے تو ہم ملی گمراہی ورجہ نسل ہوگی ، اورا گرائد ورسول کے تکم کو واجب التعمیل ہی نہیں بھتا ، تو صریح گمراہی ورجہ کفر شل ہوگی ، اورا آیت بشریفہ میں صریح گمراہی ہے بہی مراو ہے ، وائندا تلم!

التعمیل ہی نہیں بھتا ، تو صریح گمراہی ورجہ کفر شل ہوگی ، اورا آیت بشریفہ میں صریح تکم کو قبول کرنا ... خواہ قرآن کریم میں مذکور شہو ... اس آیت بشریفہ ہے انوراس ہے انجماف کرنا کفر ہے۔

میں مذکور سے ، اوراس ہے انجماف کرنا کفر ہے۔

١١: .. سورة النساء من إرشاد ي:

"مَنَّ يُطِعِ الرَّسُوُلَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَآ اَرُسَلُن کَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا" (لنهاء: ۱۰) ترجمہ: " جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خداتی لی کا طاعت کی ، اور جو شخص (آپ کی اطاعت کی ، اور جو شخص (آپ کا اطاعت ) سے رُوگروانی کرے سو (آپ کچھٹم نہ سے جے ، کیونکہ ) ہم نے آپ کوان کا نگران کر کے نہیں بھیجا (کہ آپ ان کو کفرنہ کرتے ویں ) " (بیان القرآن)

ال آیت بشریفہ سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی إطاعت بعینہ اللہ تقالی کی إطاعت ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ علیہ وسلم وی اللہ علیہ وسلم کی إطاعت کا إنتزام شرطِ إیمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی إطاعت کا إنتزام شرطِ إیمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی إطاعت سے إنحراف كفر ہے، البندا مدارِ كفر واسلام بینہیں كہ وہ مسئلہ قرآن كريم میں ندكور ہے یانہیں، بلكہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت كا النزام مدارِ إیمان اور اس سے إنحراف موجب كفر ہے۔

سان قرآنِ كريم مين آنخضرت سلى التدعليه وسم كى اطاعت سے إنحراف كرنے والوں كومنا فق قرار دِيا گياہے، چنانچ سورة النساء كنويں زُكوع ميں ان منافقين كا تذكرہ ہے جوآنخضرت سلى التدعليه وسلم كے فيصلے سے إنحراف كرتے تھے، اسى شمن ميں فر مايا: "وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْا اِلَى مَاۤ اَنْوَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأَيْتَ الْمُنْفِقِيْنَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودُودًا ۞"

ترجمہ:..''اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤاں تھم کی طرف جواللہ تعی کی نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف ہواللہ تعی کی نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف ہوا تھیں کی میرت تھا نوئ )
کی طرف ہوا کہ آئے ضربت صلی ایڈ علیہ وسلم کے تھم سے پہلو تھی کرنے والے منافق ہیں۔
معلوم ہوا کہ آئے ضربت صلی ایڈ علیہ وسلم کے تھم سے پہلو تھی کرنے والے منافق ہیں۔
اسی ضمن میں ہے تھی اِرشا وفرمایا:

"وَمَآ أَرُسَلُنَا مِنَّ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ" (النماء: ١٣) ترجمه:... "اور ہم نے تمام پیٹیبروں کو خاص اس واسطے مبعوث قرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے۔" ،

ال سے طاہر ہے کہ جولوگ آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منحرف ہیں، وہ در حقیقت آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم ک رسالت ونبوّت کے منکر ہیں۔

نيزائ ضمن ميں فرمايا:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي ٱنْفُسِهِمُ حَرُجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيُمًا ۞"

ترجمہ:... مجرفتم ہے آپ کے زب کی ایدلوگ ایمان دار ندہوں گے جب تک یہ بات ندہوکہ ان کے آپس میں جوجھگڑ اوا قع ہو،اس میں بدلوگ آپ سے فیصلہ کراویں، پھر آپ کے فیصلے سے اینے ولوں میں تنگی نه پاوی ، اور پورا پورا پورا تعلیم کرلیں "

معلوم ہوا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نیصلے کو دِل وجان سے تبول کر لینا شرطِ اِئیان ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فرت سلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تبول کرنے سے اِنحراف کرنا کفرونفاق ہے۔

ای طرح سورہ تو بہ ،سورہ محمد اور دیگر سورتوں میں منافقین کے تفرونفاق کو بیان فرمایا گیا ہے ، جوزبان سے تو تو حید و رسالت کا إقرار کرتے تھے، نیکن چونکدان کے دِلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، اس لئے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی فرما نبر داری سے پہلو تبی اور اِنحراف کرتے تھے ،حق تعالیٰ شانہ نے ان کے اس منافقانہ کر دار کی باربار ندمت فرمائی۔

پس ایک مؤمن کاشیوہ یہ ہے کہ جب اس نے '' لا اللہ اِلّا الله محمد رسول اللہ '' کا دِل وجان سے اِقرار کرلیا تو ہر بات ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی اِلنزام کرے ، بخلاف اس کے کہ جوخص زبان سے ' لا اِللہ اِلّا اللہ محمد رسول اللہ '' کا اقرار تو کرتا ہے لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے ذھے صرف قرآن کریم کا مانٹالازم ہے ، اس کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا مانٹاہمارے ذھے لازم نہیں ، ایسامخص منصب رسالت سے ناآشنا ہے ، اس نے رسول کی حیثیت و مرتبے ہی کونہیں سمجھا ، اور نہ رسول اور اُمتی کے باہمی ربط تعلق کو جانا ، پیخص در حقیقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ، اگر یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان ہی نہیں رکھتا ، اگر یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں ہوتا تو اس کا شار مسلم انوں کے بجائے منافقین کی صف ہیں ہوتا۔

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلِ!

# تنقيح چهارم وپنجم

آ نجناب نے چوتی اور پانچویں تنقیع کے ذیل میں جو پچوفر مایا ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ تابعین و تبع تابعین کے دور سے لے کرآج تک اُمت گمراہ چلی آتی ہے۔ بیر خیال واستدلال درج ذیل نکات پر بنی ہے:

ا:... تا بعین و تبع تا بعین کے دور میں ملحدول اور منافقوں نے جھوٹی روایات گھڑ گھڑ کر انہیں اُمت میں پھیلایا، اور انہیں تقدی کا درجہ عطا کردیا، اور قر آن کے مقابلے میں جھوٹی روایات پر بنی ایک نیادِین تصنیف کر ڈالا۔

۲:...اوربیسا وہ لوح اُمت ان منافقوں اور فحدول کے پھیلائے ہوئے سازشی جال کا شکار ہوگئی، قر آن کے دِین کوچھوڑ کر جھوٹی روایات والے اس دِین پر ایمان لے آئی، جومنافقوں اور لمحدول نے تصنیف کیا تھا، اور مسلمانوں کی سادہ لوحی اور بے وقوفی کا بیا عالم تھا کہ قر آن کوان جھوٹی روایات کے تابع بنادیا گیا۔

سا:...وہ دن اور آج کا دِن! بیداُ مت روایات کی پرستار چلی آتی ہے، قر آن کے لائے ہوئے دِین کا کہیں نام ونشان ہیں، اور جو پچھ مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ خودسا خندروایات کا اِسلام ہے۔

اُزراوکرم!ا پی تخریر کے الفاظ پردوہارہ ایک نظرڈال کیجے ،اورفر مایئے کہ آپ یہی کہنا جاہتے ہیں یا پچھاور؟ ''مگر بصد ہاافسوں کہ ملاحدہ اور منافقین عجم نے تا بعین اور تبع تا بعین کے لبادے اوڑھ اوڑ ھے کرا یسے متعدد عقید اوراً عمل وینی حیثیت کے نظے نئے پیدا کر کان ورسول اللہ کی طرف منسوب کر کے مما یک اسلامیہ کے اطراف وا کناف میں پیدا کرنے کی اسلامیہ کے اطراف وا کناف میں پیدا کرنے کی وشش کی کہ قرآن کر یم سے بہم بھی بعض ویتی احکام ہیں، عقائد و عبادات کی قشم کے بھی، اوراُ صوب وا خد ق ومعا طات کی قشم کے بھی ... اور پھر دوایت پرتی کا شوق اس قد رعوام میں بھڑ کایا کہ عوام تو در کن رخواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہو کر روایت پرتی کا شوق اس قد رعوام میں بھڑ کایا کہ عوام تو در کن رخواص بھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہو کر روایت پرتی کا شوق اس قد روایت پرتی رفتہ رفتہ مستقل دین بن کر روائن میں نہ آیا کہ کہ والیت پرتی رفتہ رفتہ مستقل دین بن کر روائن میں نہ آیا کہ کر یا جواصل وین تھی ،اس کو روایتوں کا تاج ہو کر رہنا پڑا اس کے بعد میسوال بھی کسی کے ذہن میں نہ آیا کہ قر آن کر یم ایک کمل کہ ب ہے بھی پائیں ؟''

میں ہے تکلف طرض کرتا ہوں کہ آئی ہے نے آنخضرت سلی المتدعلیہ وسلم کی اُمتِ مرحومہ کی جوتصوریکٹی کی ہے، یمحن فرضی تصویر ہے، جو دورہ ضرکے طحدوں کے ذہن کی ختر اع ہے، پیمخش ایک تخیلاتی افسانہ ہے، جس کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں۔ نہ جانے آنجن ب نے اُمت کی میدتاری کی مدد سے مرتب فرہ ٹی ہے؟ اور اس افسانہ تر اٹنی کا ماُخذ کیا ہے؟ ہیں آنجنا ب ک توجہ چندنکات کی طرف میذول کرانا چوہتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں کہ تھنڈے دِل سے ان پرغور فرمائیں، واللہ السم سوف ق لکل خیر وسعادة!

ان۔۔۔آتخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کوحق تعالی شانہ ئے قیامت تک آنے والی إنسانیت کے لئے رسول بنا کر بھیج ،اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈریعے رہتی ڈنیا تک إنسانوں پر ججت قائم فر ہائی۔

جن لوگوں نے آنخضرت صلی امتد علیہ وسم کا زمانہ پایا ، ان پر تو خود آنخضرت صلی املاء عدیہ وسم کے ذریعے القد تعالیٰ کی ججت قائم ہوئی ، اور جولوگ آنخضرت صلی املاء عدو تیا میں آئے ، ان پر اللہ تعالیٰ کی ججت ای صورت میں قائم ہو سکتی تھی جبکہ ان تک آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی تعدیمات صحیح اور محفوظ تک آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی تعدیمات صحیح اور محفوظ حالت میں بہنچ یں ، ترین میں اند علیہ وسلم کی تعدیمات میں ماند علیہ وسلم کی الوگ ہوئی کتاب اور آپ صلی امتد علیہ وسلم کی تعدیمات صحیح اور محفوظ حالت میں بہنچ یں ، ورندا گریہ فرض کر لیا جائے کہ ضدانخواسنہ بعد والوں تک آپ صلی امتد علیہ وسلم کا صحیح و بین پہنچا ہی نہیں ، تو ظاہر ہے کہ ان پر اللہ تعدلی کی ججت تائم نہیں ہوگ ۔

اور ہم تک آ مخضرت میں القدعیہ وسلم کا دِین ، آپ میں القدعلیہ وسلم کی تناب اور آپ میں القدعیہ وسلم کی تعلیمات نقل و روایت کے ذریعے پیچی ہیں ، کیونکہ ہم نے نہ آخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ، نہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احوال کا خود مشاہدہ کیا ، نہ قر آپ کریم کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ قر آپ کریم کوخود آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے من ، بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم سے نقل وروایت کے ذریعے ملی ہیں، چنا نچہ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم سے من بلکہ یہ ساری چیزیں ہمیں آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم سے نقل وروایت کے ذریعے ملی ہیں، چنا نچہ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم سے تابعین نے ، ان سے تیج تابعین نے ، وعلی خذا ہر قرن کے حضرات نے ان چیزوں کو بعد کے قران تک فتقال کیا ہے۔

اورابل عقل جانے ہیں کہ کسی روایت کے لاکتِ اعتماد ہونے کا مدار علی کرنے والوں کی ویانت وامانت پر ہے، اگر نقل کرنے

والے دیانت وامانت کے لحاظ سے لائق اعتماد میں ، تو ان کی نقل کی ہوئی بات بھی لائق اعتماد قرار پائے گی ، اورا گرنقل کرنے والے اکق اعتم دنییں ، بلکہ ہے دین اور بددیانت میں ، تو ان کی نقل کی ہوئی بات کی قیمت ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں ہوگ ۔

اب آنجناب غور فرما کیں کہ اگر آنجناب کے بقول مجمی متافقوں اور طحدوں نے تابعین ّ اور تبع تابعین ّ کے زمانے میں جبوثی روایات گھڑ گھڑ کران کواُمت میں پھیلا دیا، اور پوری کی پوری اُمت اس روایاتی دین کی قائل ہوگئی، اور بقول آپ کے:

'' عوام تو در کنار؟ خواص نبھی اس متعدی مرض میں مبتلا ہوکر رہ گئے، یہاں تک کہ روایت پر تی رفتہ رفتہ منتقل دین ہن کررہ گئی، اور قر آن جواصل دین تھ، اس کور دایتوں کے تابع ہوکر رہنا پڑا، اس کے بعدیہ سوال بھی کسی کے ذہن میں ندآیا کہ قر آنِ کریم ایک کھمل کتاب ہے بھی پنہیں؟''

تو ظاہر ہے کہ جوائمت قر آن کریم کو جھوڑ کر طیدوں اور منافقول کی خود تر اشیدہ روایات پر ایمان لاچکی ہو، اور جس نے قر آن کریم کے بچائے روایت پرتی کو آپنا دین وایمان بنالیہ ہو، ایس اُمت یکسر گمراہ، بے دین بلکہ بددین کہلائے گی، اور اس کی حیثیت یہود ونصار کی ہے بھی بدتر ہوگی، ایس گمراہ اور بے دین اُمت کے ذریعے بمیں جو چیز بھی پہنچ گی وہ کسی طرح بھی لائق اعتماز نہیں ہوگی! آپ ہی فرہ کی کہ اس صورت میں تا بعین اور تن تا بعین کے بعد والوں پر ابتد کی جے سی طرح قائم ہوگی...؟

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جوقر آ نِ کریم موجود ہے،اور جس پر ایمان رکھنے کا آنجناب کو بھی دعویٰ ہے، وہ بھی ای اُمت کے ذریعے ہم تک پہنچاہے، جو بقول آ پ کے گمراہ تھی، بدوین تھی،طحدوں اور منافقوں کی گھڑی ہوئی روایات پر ایمان رکھتی تھی،اور جس نے آنجناب کے بقول جھوٹی روایات کا نیاوین گھڑ کرقر آن کواس کے تابع کردیا تھا۔

میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک گمراہ قوم کے ذریعے جوقر آن ہم تک پہنچا، وہ آنجناب کے نز دیک کیے لائقِ اعتاد ہوسکتا ہے؟ اوراس پر ایمان لانا آپ کے لئے کس طرح ممکن ہے ...؟

اس نکتے پرغورکر نے کے بعد آپ اس نتیج پر پہنچیں گے کہ اُمت کے بارے میں جو پھھ آپ نے لکھ ہے، وہ سیجے نہیں ، کیونکہ پوری کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دینے کے بعد ہمارے ہاتھ میں نہ قر آن رہ جاتا ہے، نہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی نبوت، نہ دین اسلام کی کوئی اور چیز...!

۲:... تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآنِ کریم کلامِ النہ ہے، جوئل تعالیٰ شانۂ کی طرف ہے حضرت محمد رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، پھرٹل تعالیٰ شانۂ کے درمیان اور ہمارے درمیان چارواسطوں کے فران کی کہوکہ ہماراسلسلۂ سند چارواسطوں کے فرانے اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔

﴿ ... پہلا واسطہ جبریلِ امین علیہ السلام ہیں کہ وہ قر آنِ کریم کو لے کرآنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئے ،جبیہا کہ قرآنِ کریم میں ارشادہے:

"وَإِنَّهُ لَتَسُويُ لُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ نَوْلَ بِهِ الرُّوْحُ الْآمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنُذِرِيْنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِيُنِ۞" الْمُنُذِرِيْنَ۞ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِيُنِ۞" ترجمہ:..''اور بیقر آن رَبّ العالمین کا بھیجا ہوا ہے ،اس کوا ، نت دارفرشتہ لے کرآیا ہے ،آپ کے قلب پر ،صافی عربی زبان ہیں ، تا کہ آپ (بھی) من جملہ ڈرانے دالوں کے بول۔'' (ترجمہ حضرت تھا نوی) علیہ بر ،صافی عربی زبان ہیں ، تا کہ آپ (بھی) من جملہ ڈرائے دالوں کے بول۔'' (ترجمہ حضرت تھا نوی) علیہ السلام سے اس قر آن کریم کو اُفذ کیا ،اوراُ مت تک پہنچایا۔

پڑہ ... تبسرا واسطہ حضرات صحابہ کرام رضوان القدیلیہم ہیں، جنہول نے براہِ راست آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قرآن کوا خذ کیا، اور بعد کی اُمت تک پہنچایا۔

﴿ ... چوتھا واسطہ تا بعینؑ کے دور ہے لے کر آج تک کے مسلمان ہیں، جنہوں نے قر نا بعد قرن اس قر آن کریم کو بعد کی نسلول تک کہنچایا،اس طرح بیقر آن ہم تک پہنچا۔

اگران چارواسطول کولائق اِعتماد سمجھ جائے تو قرآن کریم کا سلسلۂ سنداللد تعالی تک پہنچے گا،اور قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے پر ایمان لا ناممکن ہوگا،اور اگر کوئی شخص ان چارواسطول میں سے کسی ایک پر بھی جرح کرتا ہے تو وہ ایمان بالقرآن کی دولت سے محروم رہے گا، چٹانچے:

جَنْهِ ... يمبود بِ بمبود نِ يَهِ وَاسْطَى يرجر حَ كَى ، اور ايمان بِالقرآن سے محروم رہے ، چنانچ قرآن کريم ميں ہے:

"قُلُ مَنْ كَانَ عَدُواً لِبْجِبُولِ فَإِنَّهُ نَوْلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِاذُنِ اللهِ" الآية (البقره: ٩٥)

ترجمہ: "آ آپ (ان سے) يہ کئے کہ جو محص جبريل سے عداوت رکھ (وہ جائے) سوانہوں نے ميقرآن آپ كے قلب تک بہنچ يا ہے خداوندى حكم ہے۔ "

الله الله الله الله علی محمد کے شان نزول میں نقل کیا ہے کہ:

" بعض بہود نے حضور سلی القد ملیہ وسلم سے بیس کر کہ جبریل علیہ السلام و آل لاتے ہیں، کہا کہ الن سے تو جاری علیہ السلام و آل اللہ ہیں کہ سے تو جاری عداوت ہے، اُ دکام ش قد اور واقعات ہا کہ الن بی کے ہاتھوں آیا کئے ہیں، میکا ئیل خوب ہیں کہ بارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ و آل الا یا کرتے تو ہم مان کیتے ، حق تعالی اس پر دَ دِفر ماتے ہیں۔ "
یارش اور رحمت ان کے متعلق ہے، اگر وہ و آل ایا کرتے تو ہم مان کیتے ، حق تعالی اس پر دَ دِفر ماتے ہیں۔ "

جہنیں۔ مشرکین مکے نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ذات گرامی پر بد إعتمادی کا إظہار کیا ، اور ایمان بالقرآن کی دولت سے محروم رہے، جیسا کے قرآن کریم میں بہت ی جگہ مشرکین مکہ کا قول نقل کیا گیا ہے کہ بیقر آن القد تعالیٰ کا کلام نہیں ، بلکہ ... بعوذ باللہ ... محمد صلی القدعلیہ وسلم خوداس کو تصنیف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کررہے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا رَقِ بلیغ کیا گیا ہے ، ایک جگہ فرماتے ہیں :

"قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَدِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِيْنَ بِايْتِ اللهِ يَجُحُدُونَ۞" ترجمہ:...' ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کوان (کفار) کے اُقوال مغموم کرتے ہیں ،سویہلوگ آپ کو جمونانہیں کہتے ،لیکن بیظالم تواملہ کی آیتوں کا (عمر آ) انکار کرتے ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تھ نوئ)

ﷺ ایک فرقے نے اس سلسلۂ سند کی تیسری کڑی۔ صحابہ کرام "کو۔ بعوذ ہانٹد…گمراہ اور مرتد قرار دیا، چونکہ قرآن کریم بعد کی امت تک صحابہ کرام ہی کے ذریعے سے پہنچا تھا، اس لئے یہ لوگ بھی ایمان بالقرآن سے محروم رہے، (اس کی تفصیل میری کتاب ''شیعہ تن اختلافات اور صراط متنقیم'' میں دیکھی لی جائے )۔

\* مترین حدیث نه یمبود کی طرح جریل علیه السلام پرجرح کر کتے تھے، نه مشرکین مکہ کی طرح آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی ذات عالی شان کوئٹ نه بناسکتے تھے، ورنه کھلے کا فرقر ارپاتے ، نه عبدالله بن سبا کی طرح صحابہ کرام گر کو گراہ اور منافق ومر تہ قر اردے سکتے تھے، ورنه ان کا شاریحی عجمی منافقین میں ہوتا، انہوں نے ہوشیاری و چالا کی ہے'' عجمی سازش' کا افسانه تراشا، اور صحابہ کرام گاہر ہوگا، کے بعد کی پوری اُمت کو گراہ قرار وے و یا ۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تھیجہ بھی'' ایمان بالقرآن' سے محروی کی شکل میں ظاہر ہوگا، کیونکہ جب قرنِ اوّل کے بعد کی پوری کی پوری اُمت گراہ قرار پائی توان کے ذریعے جوقر آنِ کریم ہم تک پہنچا، اس پر ایمان لا تا کیسے ممکن ہوسکتا ہے؟ مشکر بین حدیث نے بعد گر نی حدیث نے بعد قرآنِ کریم ہم کہ کر زاد و میں تول کر فیصلہ فرما کمیں کہ مشکر بین حدیث کے موقف کو اِختیار کر لینے کے بعد قرآنِ کریم پر ایمان را ناعقلاً کیے ممکن ہے ...؟ مشکر بین حدیث کی مثال وہ بی ہے جو شخ سعد گ

یے برسرشاخ وبن می برید خداوند بستان نگه کرو ووید بگفتا گر ایں شخص بدمی کند نه بامن که بانفس خودمی کند

ترجمہ:...' ایک شخص شاخ پر جیٹھااس کی جڑ کو کاٹ رہاتھا، باغ کے مایک نے ایک نظراہے دیکھا، اور کہا کہ:اگر میٹیٹس پُر اکررہا ہے تو میرے ساتھ نہیں، بلکہ خودا پے ساتھ کررہا ہے۔'' '' معربیت میں مدال میں یہ

أردو مِن ضرب الامثال بين:

" جس برتن/ مانڈی میں کھا تھی،اس میں چھید کریں۔"

"جس ركاني مين كهاءاي مين چيدكر"

'' جس رکانی میں کھا تا اس میں ہگنا/موتنا۔''

'' جس کی گود میں بیٹھٹااس کی دا ڈھی کھسوٹنا۔''

ہ ایمان اور'' مجمی سازش کی شکار'' کے خطابات دیتے ہیں ،ای اُمت کے ذریعے جوقر آن کریم ہم تک پہنچاہے ،اس پر اِیمان رکھنے

کا وعویٰ بھی کرتے ہیں، برعم خود اپنے آپ کوعفل گل سمجھتے ہیں، لیکن عقل کے نام پر بےعقلی کا ایسا تماشا دکھاتے ہیں جو بھلے زیانوں میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا...!

عقل کی عدالت میں ان کا مقدمہ پیش کیجے تو ان کے لئے دو بی رائے تھے، یا تو وہ یمبود ،مشرکین مکہ اور سبائی پارٹی کے تشش قدم پر چلتے ہوئے ایمان بالقرآن کے دعوے سے دستبر دار ہوجاتے ، اور صاف صاف اعلان کردیتے کہ ہم قرآن کوئبیں مانے جو روایت پرست گمرا ہوں کے ذریعے ہم تک پہنچاہے ،کیکن ان میں آئی اخلاقی جراکت نہیں ، وہ قادیا نیوں کی طرح اسلام کی جڑوں پر قیشہ بھی چلاتے ہیں ،گر اسلام کامصنوعی لبادہ بھی اُتار بھینکنے کے لئے تیان ہیں۔

وُومراراستدان کے لئے یہ تھا کہ قرآن کریم کی سندا ہے ہے لئے رسول امتد سکی القدعلیہ وسلم تک پہنچا تے ،اوریہ احتیاط معوظ رکھتے کہ درمیان میں کسی'' روایت پرست' راوی کا نام نہ آنے پائے ،ان کا سلسلۂ سنداس طرح ہونا چاہئے کہ ہم نے بیقر آن اول ہے آخر تک سناہے فلال شخص ہے،اوروہ محکر حدیث تھا،اس نے سنافلال شخص ہے،اوروہ بھی منکر حدیث تھا، آخر تک سلسدۂ سند اس طرح چلاج تا۔ تو ہم سمجھتے کہ میلوگ تم ہے کم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بحالت موجودہ گراہوں اور روایت پرستوں کے ذریعے حاصل ہونے والے قرآن پر ایمان رکھتے کا ان کا وعوی سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ در حقیقت بیلوگ منکر قرآن ہیں، بیعقل کی عدالت کا فیصلہ ہے،اورکو کی منگر حدیث اس فیصلے کو تین کرسکتا۔

سان مشہور ہے کہ حضرت عیسی عدیہ السلام کے رفع کے بعد پولس نامی ایک یہودی نے ان کی تعلیمات کوسنے کر دیا تھ ، اور اَب نصاریٰ کے ہاتھ میں حصرت عیسی علیہ السلام کال یا ہوا اُصل دِین نبیس ، بلکہ پولس کا خود تر اشیدہ دِین ہے۔

شیخ الرسلام حافظ ابن تیمیدرحمدالقدنے بھی'' منہاج السنہ' میں اس کی تصریح فر مائی ہے، چونکہ آنجنا ب نے حافظ ابن تیمیہ پر اعتماد کا اظہار فر مایا ہے، اس لئے ان کی عبارت کا بیش کروینامن سب ہوگا ، وہ لکھتے ہیں:

"ذكر غير واحد منهم أن أوّل من ابتدع الرفض والقول بالنّصّ على على وعصمته كان منافقًا زنديقًا، أراد فساد دين الإسلام، وأراد أن يصنع بالمسلمين ما صنع بولص بالنصارى، لكن لم يتأت له ما تأتى لبولص، لضعف دين النصارى وعقلهم، فإن المسيح صلى الله عليه وسلم رفع ولم يتبعه خلق كثير يعلمون دينه ويقومون به علمًا وعملًا، فلمّا ابتدع بولص ما ابتدعه من الغلو في المسيح أتبعه على ذلك طوائف، وأحبوا الغلو في المسيح، ودخلت معهم ملوك، فقام أهل الحق خالفوهم وأنكروا عليهم، فقتلت الملوك بعضهم، وبعضهم اعتزلوا في الصوامع والديارات وهذه الأمّة ولله الحمد لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو وانتصار على الحق، ولكن يضل من يتبعه على ضلالة."

(منهاج النه ج:۳ ص:۲۲۱)

حافظ ابن تیمیدی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ پولس نے جوساز ش وین سیحی کے ضاف کی تھی ، ابن سبا اوراس کی جماعت نے .. دور سحابہ میں ، بلکہ خلفائے راشدین کے دور میں ... وہی سازش وین اسلام کے خلاف بھی کرنا چاہی ، لیکن بحم الند! یہ سازش ناکام ہوئی ، پولس کی سازش کے کامیاب ہونے اوراس اُمت کے من فقین کے ناکام ہونے کے اسباب مختفرا حسب ویل ہے:

ہوئی ، پولس کی سازش کے کامیاب ہونے اوراس اُمت کے من فقین کے ناکام ہونے کے اسباب مختفرا حسب ویل ہے:

ہوئی ، پولس کی سازش کے کامیاب ہونے تعلیمات بہت کم تھی ، اس سے ان کی صحیح تعلیمات بہت کم لوگول کے ذبی نشین ہوئی تھیں ، ادھر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے براہِ راست فیض یا فتہ حضرات کی تعداد را کھ ڈیڑھ لاکھ ہے متجاوز متھی ، ان میں بہت سے حضرات ایسے تیجے جنہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اُٹھائی تھی ، اور وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں پوری طرح رنگین تھے ، گویا اس آیت پشریف کے مصداق تھے :

" صِبُغَةَ اللهِ وَ مَنُ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبغُةُ وَّنَحُنُ لَهُ عَبِدُوْنَ ﴾ (البقرة: ١٣٨) ترجمه:... "ہم اس حالت پرر میں گے جس میں القدتق ہے ۔ اورکون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ سے خوب ترہو؟ اورہم اس کی غلامی اختیار کئے ہوئے ہیں۔' (ترجمہ حضرت تقانویؒ) میں۔۔۔ حضرات صحابہ کرامؓ کے فیض یافتہ حضرات ... جن کو تا بعین بالاحسان کہا جاتا ہے ... ان کی غالب اکثریت صحابہ ؓ کے ساتھ والبانہ عشق رکھتی تھی ،اورانہی کے ربّک میں رنگھین تھی ، بہت کم لوگ تھے جن کا حضر اے سی بیٹے را جذبیں تھا۔

ان کی پیسازش نے حضرات صحابہ کرائم کے بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں چھیا نا شروٹ کردیا تھا، طام ہے۔ ان کی پیسازش نے حضرات صحابہ کرائم پر کارٹر ، و کئی تھی ،اور نہ حضرات صحابہ کے فیض یافتہ تا بعین والاحسان پر۔

اک سازش کا شکارا گرہو سکتے تھے قو وہ معدودے چندا فراد جن کا حصرات سحابہ سے اور ان کے فیض یا فتہ حصرات سے کو کی رابط نہیں تھا۔

پینی تو وہ برمد اس کی تر دید کر دیے تھے، جیسا کہ امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عند نے الیم شکایت ملنے پر،ان بوگوں کے خیارات کی برمرمنبرتر دیدفر مائی،اوران نوگوں پر لعنت فر مائی بعض کوکیفر کردارتک پہنچایا۔

ﷺ ... صحابةً كا دور سعادت ۱۰ ه تك رما، اور اس وقت تك ابل باطل، ابل حتى سے ممتاز ہو يك سے، اور عام مسلمان ان دونوں فریقوں کوالگ الگ بہجان بچکے تھے۔

﴿ ﴿ الله على الله عليه والم كالا يا بواوين قيامت تك كے لئے تھا، اس لئے اس أمت ميں ابل حق، ابل بطل پر الله بطل پر الله بعث على الله عليه والله كالا يا بواوين قيامت تك الله تعالى كى جحت اس كے بندوں پر ق مَم رہ به به بعث عالب رہيں گے، تاكون كا تواخر قيامت تك كے لئے باق رہ و يا جس برجائج كر آج بھى برخض حق و باطل كو الگ الگ بہت ن سَنّ هے، اور وہ معياريہ ہے:

"وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيُنَ نُوَلِّهُ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيُنَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمٌ وَسَآءًتُ مَصِيْرًا ۞"

(التهاء:١١٥)

ترجمہ:... ''اور چوفخص رسول (مقبول صلی اللّه ملیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا، بعداس کے کہاں کو اُمر حق ظاہر ہو چکا تھا، اور مسلمانوں کا (وین ) راستہ چھوڑ کر دُوسرے زہتے ہولیا تو ہم اس کو (دُنیا میں) جو پچھ کرتا ہے کرنے ویں گے، اور (آخرت میں) اس کوجہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بُری جگہ ہے جائے گی۔''

الغرض وعدة خداوندی کے مطابق انحمد منتہ ہر دوراور ہر زمانے میں اہل حق کی جی عت غالب و مصور رہی ، اور اہل ہاطل ... پی تمام تر شرارتوں اور ریشہ دوانیوں کے باوجود . مقبور و مغلوب رہے ، اور جن لوگوں نے میں المؤمنین کوچھوڑ کر ؤوسرا راستہ بنایا و و حق کا کہ خیس المؤمنین کوچھوڑ کر ؤوسرا راستہ بنایا و حق کا کہ خیس میں بھاڑے ہے ، ہمکہ دوخود جہنم کا یندھن بن گئے۔اللہ تعالی کا راستہ جس طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم ، خنف نے راشد میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں دور میں واضح اور روش تقا...الحمد ملتہ المحمد ملتہ میں اس آج کی مصداق ہیں : رہے گا ، پیلی میں اور منافقین جو اسلام کے بارے میں بد کھانیاں کھیا تے رہے ہیں ، اس آیت کا مصداق ہیں : رہے گا ، پیلی کہ ایک فرق و کو سکور و اللہ کو اگر و کی آگر و اللہ بافوا ہو کے واللہ مُنہ کو و ہو و کو شکور و الکھڑ و کی آپ کھو الگذی کی اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کو و کو کہ محمداق ہیں ۔

الغرض حافظا بن تیمید کے بقول اس اُمت کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازش نا کام رہی ،اور و ہ اپنے چند بیرو کا روں کوجہنم کا ایندھن بنا کر دُنیا ہے جلتے ہے۔

لیکن اس کے برعکس آنجناب کی تحریر سے بیٹائر ملتا ہے کہ جس طرح پولس نے دِین سیحی کوسنح کرویا تھا، اس اُمت کے من فقین نے بھی وہی کھیلا، اور بیمنافقین وطحدین اپنی اس سازش میں پوری طرح کامیاب ہوئے۔ غالبایہ ہات آنجناب نے کسی سے نقل کی ہوگی۔

میں بیگرارش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کے نزویک اسلام کی حیثیت بھی وین نصاری کی ہوکررہ گئی ہے، اور یمبال بھی حق وباطل کے تمام نشانات ... نعوذ بالند... مناویے گئے ہیں، تو بید حضرات اس اسلام کی طرف اپناا نشساب کیول فرماتے ہیں؟ کیاان کے لئے مناسب نہ ہوگا کہ کی غاریے ' قرآن کا اسلام' برآ مرکریں اور بھد شوق اس کی چیروی کریں ... ؟ موجودہ اسلام، جوان کے خیال میں سنخ شدہ ہے، اس کی طرف انتساب کا تکلف ترک کردیں، جو اسلام تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچاہے، اس کو خلعہ اور جھوٹ بھی کہنا، اور پھرای غیرموز وں اور نا مناسب بات ہے:

وجدوترك بإدوائ زابد چدكا فرنعمتيست

متع باده کردن وجم رنگ مستان زیستن

شَيْءٍ قَدِيْرٌ " (البَّرَة:١٠٩)

ترجمہ: ''ان اہلِ کتاب (لیحنی یہود) میں ہے بہتیرے دِل ہے یہ چاہتے ہیں کہتم کوتمہارے ایک ان کے چیچے پھر کافر کرڈا میں محصر حسد کی وجہ ہے جو کہ ان کے دِلول ہی ہے (جوش مارتا) ہے، جن واضح ہوئے چیچے، فیر (اب تق) معاف کرواور درگزر کروجب تک (اس معالمے کے متعلق) حق تعالی اپنا تھم ( قانونِ جدید) بھیجیں ،القدتع کی ہر چیز پرقدر ہیں۔''

ایک اورجگه إرشاد ب:

"وَلَنُ تَرَضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِى حَتَّى تَتَبِع مِلَّتَهُمُ، قُلُ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ اللهُ اللهُ الله اللهُ اللهُ

ترجمہ: ... اور کمی خوش نہ ہول گے آپ سے یہ بہوداور نہ یا نساری جب تک کہ آپ ان کے فہ ہب کے بیرو نہ ہوجاویں، آپ کہدد ہے کہ حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہے جس کو خدا نے بتلایا ہے، اور اگر آپ این کے خدا سے بی نے والانہ یار نکلے نہ آپ این کے خدا خیالات کا ، کلم آپنے کے بعد ، تو آپ کا کوئی خدا سے بی نے والانہ یار نکلے نہ کہ دگار۔''

ایک اور جگه إرشاد ب:

"وَدُّتُ طَاآئِفَةٌ مِّلُ اهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُنْصِلُونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ الآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ الآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ الآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ الآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يُضِلُّونَ الآ الْمُوانِ: ٢٩) يَشْعُرُونَ ۞"

ترجمہ: ... 'ول سے جا ہتے ہیں بعضے لوگ اہل کتاب میں سے اس اُمرکو کہتم کو گراہ کردیں ،اور وہ کسی کو گراہ کردیں ،اور وہ کسی کو گراہ نہیں کر سکتے مگر خودا ہے آ ہے کو ،اور اس کی اطلاع نہیں رکھتے۔'' (ترجمہ حضرت تھ نویؒ)

آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کے زمانے میں جہاں وہ اپنی یہودیت ونفرانیت پر قائم رہتے ہوئے اسلام ، نبی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف زہرافشانی کرتے ہتے ، وہاں نہ ق کا لبادہ اوڑھ کرجھوٹی افواہیں پھیلانے کی بھی کوشش کرتے ہتے ،قر آنِ کریم میں جابجاان میہودی منافقین کی ریشہ دوانیوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

خلافت ِراشدہ کے دور میں اسلام کا حلقہ بہت وسیع ہوگیاتھ ،اس لئے منافقین یہود نے إسلام کالبادہ اوڑھ کرجھوٹی روایات کو بھیلانے اورصد رِاقل کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کیں ،جن کا تذکرہ اُوپر حافظ ابن تیمیہ کے حوالے ہے گزر جائے۔ لیکن ان کی بیکوششیں بھی ناکام ہو کیں ۔حضرات اکا براُ مت نے اِسلامی سرحدوں کی پاسبانی کا ایب فریضہ انجام ویا ،اوران لوگوں کے اس بردولا شہ حملے کا ایبا تو رکیا کہ بالآخر بیاوگ بہب ہونے پرمجبور ہوئے ،اور حضرات محدثین نے ان کی پھیلائی ہوئی جھوٹی روایات کو اس بردولا شہ حملے کا ایبا تو رکیا کہ بالآخر بیاوگ دوھاور پانی کا پانی الگ نظر آنے لگا ،اس طرح بیفتنہ بحمدالند! اپنی موت آپ مرگیا۔

دورجد یدین گزشته صدی سے مغرب نے اسلام کے خلاف ' استشراق ' کے عنوان سے ایک نیا محاذ کھول ،اور مستشرقین کی کھیپ اسلام پر' تحقیقات' کرنے کے لئے تیار کی ٹی ،اور انہوں نے اپنے خاص نقط نظر سے اسلامی موضوعات پر کتابوں کا فرجر لگادیا، جس کی ایک مثال ' انسائیکلو پیڈیا آف اسلام' ہے، یہ مستشرقین ، اکثر و بیشتر وہی یہود و نصار کی جی اسلام اور پیغیر معاندانہ ذائیت کی طرف قرآن کریم کے اشارات او پر ذکر کئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم بھی ہواور اسلام اور پیغیر اسلام صلی الله علیہ وہ کی اسلام عیں وہ کی چھنظر آئے گا جو اسلام صلی الله علیہ وسلم کا شدید مع ند بھی ، وہ جب اسلام پر' تحقیقات' کرنے بیٹے گا تو اس کو اسلام میں وہ کی چھنظر آئے گا جو اسلام صلی الله علیہ وسلم کی احد و کی جو والوں کو نہایت کر وہ اور بھونڈ انظر آئے ،اور و کی جو والوں کو نہایت کر وہ اسلام جناب مول ناسیّد ابوالحن علی ندوی ، مشکر اسلام جناب مول ناسیّد ابوالحن علی ندوی ، مشرقین کے اسلام کے عموی مطالع کے باوجووان کی ایمان سے محروی کا ماتم کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

'' مستشرقین عموی طور پراہل علم کا وہ برقسمت اور بے توفیق گروہ ہے جس نے قرآن وحدیث، سیرتِ نبوی، فقیہ اِسلامی اوراَ خلاق وتصوف کے سمندر میں بار بارغو طے لگائے اور بالکل'' خشک دامن' اور'' تہی دست'' واپس آیا، بلکہ اس سے اس کا عناد، اِسلام سے دُوری اور حق کے اِ نکار کا جذبہ اور برڑھ گیا۔''

("الفرقان" كلمتو، جيد: اسم، شره: ٤ ص: ٢)

مستشرقین کا بدروید خواہ کتنا بی لائقِ افسوں ہو، گر لائقِ تجب ذرا بھی نہیں ، اس لئے کہ ان مستشرقین کے بیشر ولوگ ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواپی آنکھوں ہے دیکھ کر اور سیرت نہوی کے جمال جہاں آرا کا سرکی آنکھوں ہے مشاہدہ کر کے بھی نہ صرف دولتِ ایمان سے تہی دائمن رہے ، بلکہ ان کے حسد دعنادیں شدت جمال جہاں آرا کا سرکی آنکھوں ہے مشاہدہ کر کے بھی نہ صرف دولتِ ایمان سے تہی دائمن رہے ، بلکہ ان کے حسد دعنادیں شدت وحدت بیدا ہوتی چلی گئی ، توان کے ج نشینول ... مستشرقین ... کے طر زیمل پر کیا تعجب کیا جائے ادراس کی کیا شکایت کی جائے ... ؟ الغرض مستشرقین کیاب وسنت اور دیگر عوم اسلامیہ کے بچر نا پیدا کنار میں بار بارغو طے لگانے کے با وجود ، جو خشک دائمن اور شدند اس کی وجہ ان کا اسلام اور پیغیمر اسلام سلی اللہ علیہ وسلم ہے دہ مورد فی عناد ہے جو آنہیں اپنے آباء واجداد سے دو مورد فی عناد ہے جو آنہیں اپنے آباء واجداد سے در شیاں ملاہے۔

مستشرقین نے اسلام کے اُصول وفروع، نبی اِسلام صلی الله علیه وسلم کی شخصیت وسیرت، اور اِسلامی تاریخ کے بارے میں جو گو ہرافٹ نیال کی ہیں، گوانہوں نے برعم خویش اعلی تحقیق کام کیا ہے، لیکن اگران اعتراضات کا بغور تجزیہ کیا جائے توصاف نظرآئے گا کہ یہ وہی شراب کہنہ ہے جو بزی ہوشیاری ہے نئی بوتلوں میں بھر دی گئی ہے، اور ان پرحسین لیبل چپکا و یا گیا ہے، ان کے تمام اعتراضات اور نکتہ چینی ا انہی اِعتراضات کی صدائے بازگشت ہیں جوان کے اُسلاف میہود ونصاریٰ، آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی حیات طیب میں کرتے رہے ہیں، اور جن کے جوابات قرآن کرمم چودہ سوسال پہلے وے چکا ہے۔

لیکن ان مستشر قیمن کے مشرقی شاگرو، جن کو اصطلاحاً' مستغربین' کہنا چاہئے ، نہ تو ان مستشرقین کے اصل اُغراض واُ ہداف سے واقف یتھے، نہ اِسلام کے اُصول وفر و ع ہے آ شنا تھے، نہ مسلمانوں کے عروج وزوال کی تاریخ ہے آگاہ تھے، اور نہ ان کو محقق

علائے اسمام کی خدمت میں بیٹے کر اساری علوم کے درس ومطالعہ کا موقع میسرآیا تھا۔ بیلوگ اِسلام اور اِساری تعیمات ہے بکسر فالی الذہن تھے کہ یکا بیک انگریزی زبان میں مستشرقین اور ان کے شاگر دوں کی تحریروں کے آئیے میں اسلام، اسلامی علوم اور اسلامی الذہن تھے کہ یکا بیک انگریزی زبان میں مستشرقین اور ایسی بی جھیا تک اور بدنما ہوگی جیسی کہ دُشمنوں کے موئے قلم نے تیار کی ہے، تیجہ یہ کہ دیا اور بید کم دیا گاری جانب سے ذہنی ارتداد میں بہتلا ہو گئے ، مولا نا رُومی کے بقول:

مرغ پر نا رسته چو پرال شود طعمه هر کر گک درال شود

ترجمہ: '' جس چوزے کے ابھی پُر نہ نکلے ہوں، جب وہ اُڑان کی جمافت کرے گا، تو ہر پھاڑنے والے بھیڑیے کا ٹوالی تربن کررہ جائے گا۔''

حافظ اسم جیران پوری ہویا چوہدری غلام احمد پرویز، ڈاکٹر فضل الرحمٰن ہویا تمنا عمادی، یا کوئی اور، ان سب میں قد به مشترک بیرے کہ اسلام کے بارے میں یہودی دفعرانی مشترقین اوران کے شاگر دمشتخر بین نے جو پچھلکھ دیا ہے، وہ ای کو اسلام کی اصل تصویر پچھتے ہیں، اس لئے نہ ان کو اسلام کی اُبدیت پر ایمان ہے، نہ اِسلام کو اِنسانیت کی نجات کا واحد کفیل پچھتے ہیں، نہ مسلمانوں کے تواہر وسلسل کو جست مائے ہیں، نہ ان کی عقلِ نارسا ہیں بیہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تم م اہلِ اسلام، جن کو مسلمانوں کے تواہر وسلسل کو جست مائے ہیں، نہ ان کی عقلِ نارسا ہیں بیہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تم م اہلِ اسلام، جن کو مسلمانوں کے تواہر وسلسل کو جست مائے ہیں، نہ ان کی عقلِ نارسا ہیں بیہ بات آتی ہے کہ مشرق ومغرب کے تم م اہلِ اسلام، جن کو کہ تواہر کی تعلق ہوگئے؟ اور کس نے ان کو ان عقائد وائی کی ایمانوں کے تاور کس نے ان کو ان عقائد وائی کی جو کے کہ دیا۔۔؟

جیں کہ میں پہیے عرض کر چکا ہوں، اُمت کے مسلسل توائز وتع مل کا اٹکار کرنے کے بعد بیلوگ قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت نہیں چیش کر شکتے ،جس سے واضح ہوتا ہے کہ نہ وہ قرآن کی حقانیت کو مانتے ہیں، اور نہ اس کی اُبدیت کے قائل ہیں۔ وہ قرآن کریم کا نام ضرور لیے ہیں، گراس لئے نہیں کہ ان کا قرآن پر ایمان ہے، بلکہ وہ''قرآن' کا نعرہ بلند کرنے پراس لئے مجبور ہیں کہ قرآن کریم کا انکار سرویت کے بعدان کے لئے اسلام کے دائر سے میں کوئی جگہنیں رہتی، بلکہ وہ صرت کے مرتد اور خارج ان اسلام قراریا تے ہیں۔
اسلام قراریا تے ہیں۔

ال نمبرين جومعروضات پيش ک گئي بين،ان كا خلاصدريب كه:

ﷺ .. بیدانگریزی سکھے پڑھے چندوگ جو'' روایتی اسلام'' اور'' عجمی سازش'' کی مناوی کرتے پھرتے ہیں، بیدور حقیقت مغربی مستشرقین کے زلدر ہا ہیں۔

مراجه ... متشرقین کی اکثریت میبودن و عمر انی معاندین اسلام پرمشمل ہے۔

ﷺ ... مستشرقین نے نام نہاد' تحقیقات' کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کی جوفرضی تصویر مرتب کی ہے، اس کا اصل حقائق سے ذور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

ﷺ ...اس فرضی تصویر کے تیار کرنے سے ان کا مقصد بیتھا کہ مسلمانوں کوان کے دِین اور ایمان واذ عان ہے محروم

کرویاجائے۔

پہیں۔ الحمد مقد! ان یہود ونصاری کی بیسازش بھی اسی طرح ناکام ہوئی جس طرح کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے ہم عصر یہود ونصاری کی سازشیں ناکام ہوئی تھیں، اور جس طرح کہ صدراؤل کے منافقوں اور طحدوں کی سازش ناکام ہوئی، دور قدیم کے منافقین وطحدین ہول یا دورِ جدید کے مستشرقین اور ان کے تربیت یافتہ مستغربین، اسلام اور ملت باسلامیہ کا پچھیوں بگاڑ سکے، اور شہ آئندہ کچھ بگاڑ سکیں گے۔قرآن کریم کابیہ املان فضامیں ہمیشہ گونجتار ہے گا:

"وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمُ وَعَنْد اللهِ مَكْرُهُمُ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجَبَالُ فَالا تحسَبَنَ اللهَ مُخُلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ، انَّ اللهَ عَزِيْزُ ذُوانْبَقَام "" (ابراتيم:٣٤،٣٦)

ترجمہ:.. 'ان لوگوں نے (وین حق کومن نے میں ) اُپٹی کی بڑی بڑی تہ ہیریں کی تھیں، اوران کی (بیہ سبب ) تدبیریں اللہ کے سامنے تھیں (اس کے علم سے تحقی ندرہ سکتی تھیں ) اورواقعی ان کی تدبیریں اللہ تھیں کہ (عبب نہیں) ان سے پہاڑ بھی (اپٹی جگہ ہے) عل جاویں (گر پھر بھی حق بی غالب رہا، اوران کی ساری تدبیریں گاؤخور دبو گئیں) پس اللہ تعالی کواپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے وال نہ بجھنا، بے شک اللہ تعالی پڑاڈ بردست (اور) پورابدلہ لینے والا ہے۔''

پس وعد ہ الہی ہے ہے کہ قیامت تک دِینِ اسلام کو غالب ومنصور رکھے گا، اور اس کے خلاف س زش کرنے والے اس عزیز فروانقام کے قبر کا نشانہ بن کر رہیں گے۔ یہود ونصاری تو قبر الہی کا نشانہ ہے ہی ، ان کے ساتھ وہ لوگ بھی اس قبر الہی کی ذرییں آئیں گئی ہود ونصاری کی خود تر اشیدہ کہا نیوں پر ایمان لا کر ملت اسلامیہ کے خوان یہود ونصاری کی خود تر اشیدہ کہا نیوں پر ایمان لا کر ملت اسلامیہ کے خلاف زہراً گلتے ہیں، اور اس پر مجمی سازش میں مبتلا ہونے کی تبہت لگاتے ہیں۔ الدت کی اُمت اسلامیہ کی حفاظت قرمائیں ، اور ان کوسلف صالحین کے راستے پر قائم رکھیں۔

حیات ونز ول سیح علیه السلام ا کابراً مت کی نظر میں تنقیح ششم

آنجناب تحريفر ماتے ہيں كه:

" نزول سی کی تر دید میں ہر زمانے میں علائے اسلام نے قلم اُٹھ یا ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس موضوع عقیدے سے مسلمان نجات یا کیں۔"

اگر'' علیائے اسلام'' کے لفظ سے آنجناب کی مراد دورِ قدیم کے مل حدہ وفعا سفہ اور دورِ جدید کے نیچری اور طحد ہیں، تو آنجناب کی بیر بات سجے ہے کہ ان لوگول نے اپنی پھونکول سے'' نورِ خدا'' کو بجھانے کی بھر پور کوششیں کیں، اور بجد اللہ! ان کی بیر

كوششيس نا كام موكيس:

#### نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن پھونکوں سے بیہ جراغ بجمایا نہ جائے گا

لیکن میں یہ کہنے کی اجازت جا ہوں گا کہ ان ملاحدہ وزّ ناوقہ اور نیچریوں کو' علائے اسلام' کا نام دینا، اِسلام اورمسلم نوں کی تو بین ہے۔

اوراگر' علمائے اسلام' سے مرادوہ علمائے تھائی اورا نکہ مربانی ہیں جن کے علم وہم عقل وبصیرت اور دین ودیانت پرامت نے ہمیشہ اعماد کیا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت و یہنے کہ آنجناب کی معلومات سے نہیں۔ اس لئے کہ اُنکہ اِسلام اورا کاہرین اُمت ومجد دین ملت میں ایک شخص کا نام بھی چیش نہیں کی جاسکتا جو حضرت عیسی علیہ السلام کے دوبار وہزول کا منکر ہو۔ پہلی صدی ہے آئے تک اُنکہ اسلام اس عقیدے کے تو انز کے ساتھ و قائل جیے آئے ہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوکر د جال اکبر گوٹل کریں گے۔

راقم الحروف نے چند سال پہلے اس موضوع پر ایک رسالہ مرتب کیا تھا، جو چھپا ہوا موجود ہے، آنجناب اس کا مطالعہ فر ، تبیں ،اس بیں نقول صیحہ سے ثابت کیا گیا ہے کہ:

الله المرمام البيائ كرام يهم اللهم كيهال بلانكير ملم بها

اسعقیدے پرحضرات صحابہ کرام رضی اللہ ام علیم کا اجماع ہے مکسی ایک صحابی ہے بھی اس کے خلاف منقول نہیں۔

ﷺ ۔۔۔ کا تابعینؓ کی نقولِ صریحہ دریؒ کی ہیں، جن میں حضرت سعید بن مسیّبؓ، امام محمد بن حنفیہؒ، امام حسن بھریؒ، امام محمد بن سیرینؓ، اِمام زین العابدینؓ، امام باقر ؓ، امام جعفر صادقؓ وغیر وشامل ہیں، اور کسی ایک تابعی سے بھی اس کے خلاف ایک حرف منقول نہیں ۔

ﷺ...ای ضمن میں اُنمَهُ اُربعهٔ کاعقیدہ، اکابر مجتهدین کاعقیدہ اور حدیث کے اُنمَهُ سنة ...امام بخاری، امام مسلم، إمام ابوداؤد،امام نسائی،امام ترندی اور امام ابن ماجه (حمهم القد تعالی) کاعقیدہ درج کیا ہے۔

ﷺ ۔۔۔ چوتھی صدی کے ذیل میں ۱۱۲ کا براُمت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام اہلِ سنت ابوالحن اشعریؓ، امام ابوجعفر طحادیؓ، اِمام ابواللیت سمرقندیؓ اور اِمام خطا کی جیسے مشاہیراُمت شامل ہیں۔

﴿ ... پانچویں صدی کے ذیل میں ۱۳ کابراُ مت کاعقیدہ درج کیا ہے، جن میں اِمام ابنِ حزم میں اِمام مابنِ حزم میں اِمام ابنِ حزم میں اِمام ابنِ علی جوری ّ (المعروف سِنج بخش)، اِمام حاکم می اِمام ابنِ بطال اور قاضی ابوالولیدیا بی شامل ہیں۔

ﷺ ۔۔ چھٹی صدی کے ذیل میں امام غزالی ٌ، علامہ زخشری ، نجم الدین نسفیٌ ، حضرت پیرانِ پیرشاہ عبدالقادر جیلا نی ؓ، حافظ ابن جوزیؓ جیسے گیارہ اکا برکی تضریحات نقل کی ہیں۔ پیجی ...ساتویں صدی کے ذیل میں ۱۳ اُ کا بر کی تصریحات نقل کی ہیں، جن میں امام فخر الدین رازی ، امام قرطبیّ ، امام نو دیّ ، امام تورپشتیَّ اورخواجهٔ عین الدین چشتیؓ جیسے مشاہیرشامل ہیں۔

﴿ ﴿ ... آنھویں صدی کے ذیل میں ۵امث ہیرِأمت کی عبارتیں نقل کی ہیں، جن میں امام ابنِ قد امدالمقدیّ ، حافظ ابنِ کثیرٌ ، حافظ ابنِ قیمٌ ، إمام تقی الدین السبکیّ ،علامہ طبیّ شارحِ معکلوٰ قاجیسے اکا برشامل ہیں۔

ﷺ ... دسویں صدی کے ذیل میں حافظ جلال الدین سیوطیؒ ، ابنِ حجر کُنُ ، پیٹنے الاسلام زکر یا الانصاریؒ اور علامة تسطلانی "شار بِ بخاری جیسے بارہ اکا براُمت کے نام درج کئے ہیں۔

ﷺ ... گیار ہویں صدی میں امام ربانی مجہ دالف ٹانی ؓ شاہ عبدالحق محدث دہلویؓ ، علامہ خفاجیؓ ، سلطان العلمہاءعلی القاریؒ اور علامہ عبدالحلیم سیالکوٹی ؓ جیسے اکا بر کے نام آتے ہیں۔

اگرآ نجتاب کو إسلامی تاریخ کی نابغہ شخصیات سے تعارف ہے تو فرمائے! ان کے مقابلے میں آپ کن لوگول کو'' علائے اسلام'' سجھتے ہیں...؟

میرااصل مقصود پہلی دس صدیوں کے اکا برکی تصریحات نقل کرنا تھا، چنا نچے بطویے نمونہ صدی وار چندا کا برمشاہیر کی تصریحات نقل کرنا تھا، چنا نچے بطویے نمونہ صدی وار چندا کا برمشاہیر کی تصریحات نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا۔اوران اکا بر کے مقابلے میں ایک نام بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا، جس کے علم وہم اور وین ودیا نت پراُمت نے اعتماد کیا ہو،اوروہ نز ول عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کا منکر ہو۔

اس سے آنجناب کا یہ کہنا کہ علائے اسلام ہمیشہ'' عقیدہ کزول سے'' کے خلاف جہاد کرتے آئے ہیں، نہایت غلط بات ہے، ہال! یہ کہنا سے ہوگا کہ'' علمائے اسلام'''' عقیدہ کزول سے منکروں کے خلاف ہمیشہ جہاد کرتے آئے ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ اُمتِ اِسلامیہ کا تطعی اور متواتر ہے جس کے بارے ہیں اہل جن کی بھی دورا کیں نہیں ہوئیں۔

تنقيح بفتم

آ نجاب خررفر ماتے ہیں:

'' ان میں ابن حزمؓ اور ابنِ تیمیہ جیسے جیدعلہ ءسرِفہرست ہیں، جنہوں نے'' نز ول مسے'' کے عقیدے کی تر دید کی ۔''

آ نجناب کابیدو کوی بھی سراسرغلط بھی پر بھن ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوان'' جید علاء'' کی کتابیں ویکھنے کا موقع نہیں مل، اور کسی شخص کی نقل وروایت پر آنجناب نے اعتماد فرمایا ہے۔ ذیل میں حافظ ابن حزم ، حافظ ابن تیمید اوران کے نامؤرشا گروحافظ ابن قیم کی عبارتیں براوراست خودان کی کتابوں سے نقل کرتا ہوں ، ان حوالوں کو پڑھ کر فیصلہ سیجئے کہ ان بزرگوں کا عقیدہ کیا تھ ؟ اور جس

مخص نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ حضرات 'نزول سے '' کے منفر تھے، وہ کتنا بڑا ذجال و کذاب ہوگا۔ حافظ شیرازی کے بقول: '' چہدل وراست وز دے کہ ہرکف چراغ دارو''

### حافظ ابن حزمم

إمام الوثيم من من من المائد أى الظام في المول الله على الملل والأهواء والنحل من فرمات بين:
﴿ المالوثيم من من المنظم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت نبوته واعلامه وكتابه انه أخبر أنه لا سي بعدة إلا ما جاءت الأخبار الصحاح من نزول عيسي عليه

السلام الذي بعث إلى بني إسرائيل وادعى اليهود قتله وصلبه، فوجب الإقرار بهذه الجملة

وصح أن وجود النبوّة بعده عليه السلام باطل لَا يكون ألبتة." (٢٥:١٥ ص:٢٥)

ترجمہ:.. '' وہ پوری کی پوری اُمت،جس نے آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی نبوت ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مجزات اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کونقل کیا ہے ، ای نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس ،گراس سے وہ عقیدہ مشتنی ہے جس کے بارے میں کا زار ہون ، وہی عیسیٰ علیہ اسلام مشتنی ہے جس کے بارے میں کی وری ہوئی ہیں ، یعنی علیہ اسلام جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے ، اور جن کے بارے میں یہود کا قتل کرنے اور سولی پر چڑھ نے کا جو بنی اس عقید ہے پر ایم ن الا ، واجب ہے ، اور یہ بات صحیح ہے کہ آنخضرت سلی القد عیہ وسلم کے بعد مؤتل سے بات صحیح ہے کہ آنخضرت سلی القد عیہ وسلم کے بعد مؤتل سے بات صحیح ہے کہ آنخضرت سلی القد عیہ وسلم کے بعد مؤتل سے بات صحیح ہے کہ آنخضرت سلی القد عیہ وسلم کے بعد مؤتل سے ، برگرزئیں ہوسکتا گ

دُ وسری جگه فر ماتے ہیں:

پیس "وانسما عندهم أناجیل أربعة متغایرة من تألیف أربعة رجال معروفین لیس منها إنجیل إلّا ألّف بعد رفع المسیح علیه السلام باعوام کثیرة و دهر طویل "(ج:۲ ص:۵۵) ترجمه: "نعیس یُول کے پاس چار انجیلیس بیس، جو باہم مختلف بیس، اور چارمعروف شخصول (متی، مرقس، لوقا، یوحنا) کی تالیف بیل۔ ان میں کوئی انجیل نہیں گروہ عینی علیه السلام کے اُٹھائے جانے کے کی سال اور ڈ مانة طویل کے لعدکھی گئے۔"

ایک اورجگه مدعیان نبوت پرزز کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

السلام نبيًا في الأرض حاشا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآثار المستندة

الثابتة في نزول عيسَي بن مريم عليهما السلام في آخر الزمان." (ج:٣٠)

ترجمہ:.. ' حق تعالیٰ کا اِرشاد: ''وَلْسِکِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ '' اورآ بخضرت سلی القدعلیہ وسلم کا اِرشاد: ''لَا نہسی بعدی '' سفنے کے باوجود بیلوگ انہی با تیس کرتے ہیں ، پس کوئی مسلمان اس بات کو کیسے برداشت کرسکتا ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے بعد زمین میں کسی نبی کا وجود ٹابت کرے ، سوائے اس کے کہ جس کوخودرسول الله علیہ وسلم نے سمجے اور مستنداً حاویث میں مستثنی کردیا ہے ، اور وہ ہے جسل بن مریم علیم الله علیہ وسلم نے سمجے اور مستنداً حاویث میں مستثنی کردیا ہے ، اور وہ ہے جسل بن مریم علیم الله کا آخری زمانے میں نازل ہونا۔''

ايك جُكداً صول تكفير بربحث كرتے موت ابن حرثم لكھتے ہيں:

الله يحل في جسم على أو ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه، أو ان الله يحل في جسم من أجسام خلقه، أو ان الله عد محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا غير عيسَى بن مويم فإنه لا يختلف الإثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. " (ج:٣ ص:٣٩) ترجمه: " جُوض بيك كانتدتوالى فلال آوى ب، يابيك كانتدتوالى الحقالي الحقالي على على كرجمه عين حلول كرتا ب، يابيك كرحفرت محصلى التدعليه وسلم كا بعد بهي كوكى ني سوائع عين عليه انسلام ك جسم عين حلول كرتا ب، يابيك كرحفرت محصلى التدعليه وسلم كانتداف نبين ، كونكه ان تمام أمور عن محصلى يرجمت قائم بويكى بي المقالم المورجن محصلى يرجمت قائم بويكى بي المناهم كانتها المورجن المناهم كانتها كانتها كريم بي عن وقا وميول كانجى إختلاف نبين ، كونكه ان تمام أمورجن محصلى يرجمت قائم بويكى بي "

ابن حزیم کی ان تقریحات سے واضح ہے کہ جس طرح ختم نبوت کا مسئل قطعی اور متواتر ہے، ای طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخرز مانے میں نازل ہونے کا عقیدہ بھی احادیث صححہ متواترہ سے ثابت ہے، اس پر ایمان لا ناواجب ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام سے آنے کی خبر دی گئی ، اس سے بعینہ وہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مراد میں جن کوساری وُنیا ''دَسُولًا اِللّٰی بَنِی اِسْسَیٰ اِللّٰی بَنِی حَیْقِی ہِ اِللّٰی بَنِی اِللّٰی بَنِی اِللّٰی بَنِی حَیْقِ اِللّٰی بَنِی حَیْقِ اِللّٰی بَنِی حَیْقِ اِللّٰی بَنِی حَیْقِ اِللّٰی اِللّٰہ کی حیثیت سے جانتی ہے ، اور جن کے آل وصلب کا یہود یوں کودعویٰ ہے۔

### حافظا بن تيمية

عیسائنیت کے رقیس ''الہواب الصحیح لمن بذل دین المسیح'' شُخ الاسلام حافظ ابنِ تیمیدگی مشہور کتاب ب، جس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ بڑی صراحت ووضاحت کے ساتھ ذِکر فرہ یا ہے، یہاں اس کی چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں:

المسلمون وأهل الكتاب متفقون على إثبات مسيحين، مسيح هدى من ولد داوُد، ومسيح ضلال، يقول أهل الكتاب: إنه من ولد يوسف، ومتفقون على أن مسيح الهدى سوف يأتى كما يأتى مسيح الضلالة، لكن المسلمون والنصارى يقولون مسيح

الهدى هو عيسَى بن مريم وإن الله أرسله ثم يأتى مرة ثانية، لكن المسلمون يقولون: إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وألا يبقى دينًا إلا دين الإسلام، ويومن به أهل الكتاب، اليهود والنصارى، كما قال تعالى: "وَإِنْ مِّنْ اهْلِ الْكِتبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبُلَ مُوتِهِ" (الناء: ١٥١) والقول الصحيح الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى: "وَإِنَّهُ لِعِلُمَّ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا" (الرَّزَن: ١١)."

(الجواب الصحيح ع: اص:٣٢٩)

ترجمہ:.. '' مسلمان اور اہل کی ب دوسیحوں کے مانے پر متفق ہیں، ایک '' مسیح ہدایت'' جو سل داؤو سے ہوں گے اور و ور اُسیح صلالت، جس کے بارے ہیں اہل کی ب کا تول ہے کدوہ یوسف کی اولا دے ہوگا۔
مسلمان اور اہل کی ب اس پر بھی متفق ہیں کہ سیح ہدایت آئدہ آئے گا، جیسا کہ سیح صلالت بھی آئے والا ہے، لیکن مسلمان اور نصاری اس کے قائل ہیں کہ سیح ہدایت حضرت عیسیٰ بن مربح علیجا السلام ہیں، اور یہ کہ اللہ تعنیٰ نی نے ان کورسول بنا کر بھیجا، پھر وہ دو بارہ آئیں گے، لیکن مسلمانوں کا قول یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے السلام نازل ہوں گے، نازل ہوکر سیح صلالت کو ل کریں گے، صلیب کو قو ڑوالیس کے، خزر کو قل کریں گے، وین اسلام کا نازل ہول کے، نازل ہوکر میچ صلالت کو ل کریں گے، اور اہل کی ب یہود و فصاری ان پر ایمان لا کی گیم جسیما کہ اللہ تعالٰی نے فرمایا: '' اور میں کو کی اہل کی ب میں مگر ایمان لائے گا، ان پر ان کی موت سے پہلے۔'' اور حق تعالٰی کا اور اس میں گر ایمان لائے گا، ان پر ان کی موت سے پہلے۔'' اور حق تعالٰی کا اس میں گر ایمان لائے گا، ان پر ان کی موت سے پہلے۔'' اور حق تعالٰی کا ارشاد ہے: '' اور وہ ( یعنی حضرت عیسی عدید السلام کا نازل ہونا ) البت نشانی ہے قیامت کی ، پس تم لوگ اس میں شک نہ کرو۔''

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: تحفۂ قادیا نیت جلد اوّل صفحہ: ۳۰۸ پر'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ونزول کا عقیدہ مجدّدین واکا براً مت کی نظر میں''۔

حافظا بن قيمً

حافظ ابنِ قیم ، حافظ ابنِ تیمیہ کے مایہ نازشا گرو ہیں ، اور اپنے شخ کے ذوق میں اس قدر دُو ہے ، ہوئے ہیں کہ بال برابر بھی اپنے شخ کے مسلک سے اِلمح افظ ابن قیم کے بھی نقل کئے جاتے ہیں۔
'' ہدایۃ الحیاری'' میں حافظ ابن قیم نے بائبل کی چیش گوئی پر ، جو'' فارقلیط'' اور'' رُوح الحق'' سے متعلق ہے ، بہت تفصیل سے مختلوک ہے ، اور اس میں حضرت سے علیہ السلام کے درج وَ میل فقروں کی تشریح فرمائی ہے :
'' میں نے بیہ با تیں تمہار سے ساتھ رہ کرتم ہے ہیں ، لیکن'' وہ مددگار' بینی رُوح القدس ، جے باپ میرے نام سے بیسے گا، وہی تمہیں سب با تیں سکھائے گا ، اور جو پچھ میں نے تم ہے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد

دِلائے گا، میں تنہیں اِطمینان دیئے جاتا ہوں۔''

"اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ " وُنیا کا سردار" آتا ہے اور جھے میں اس کا سرونیوں۔" "معنیں۔"

'' جب دہ مددگارآئے گا، جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف ہے بھیجوں گا، یعنی سچائی کا رُوح جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا۔''

'' میں تم سے سی کہنا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ'' مددگار'' تمہارے پاس نہ آئے گا،کیکن اگر جاؤں گا تواہے تمہارے پاس بھیج ڈوں گا۔'' (یوحنا۱۷:۷)

'' بجھے تم ہے اور بھی بہت ی باتیں کہنا ہے، گراآب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، کین جب وہ لینی سے ان کی برداشت نہیں کر سکتے ، کین جب وہ لینی سے سے ان کا رُوح آئے گا تو تم کوتمام سچائی کی راہ دِ کھائے گا ،اس لئے کہ وہ اپنی طرف ہے نہ کے گا ،کین جو پچھ سنے گا وہ بی کا روم کے ان وہ میر اجلال فلا ہر کرے گا۔'' (یوحنا۱۲:۱۲:۱۲)

اس پیش گوئی کوآ تخضرت سلی الله علیه وسلم کی و ات عالی پر چسپال کرتے ہوئے آخر میں ابن قیم کھتے ہیں:

"فمن هذا الذي هو روح الحق الذي لا يتكلم إلا بما يو خي إليه؟ ومن هو العاقب للمسيح والشاهد لما جاء به والمصدق له بمجيئه؟ ومن الذي أخبرنا بالحوادث في الأزمنة المستقبلة؟ كخروج الدَّجَال وظهور الدَّابَة وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزول المسيح بن مريم وظهور النار التي تحشر الناس وأضعاف أضعاف ذلك من الغيوب التي قبل يوم القيامة والغيوب الواقعة من الصراط والميزان والحساب وأخد الكتب بالأيمان والشمائل وتفاصيل ما في الجنّة والنّار ما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير محمد صلى الله عليه وسلم."

 دروزخ کی تفصیلات، جونہ تو تو را قامیں ندکور میں اور نہ اِنجیل میں۔'' اورائی چیش گوئی ہر بحث کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں:

"وتأمل قول المسيح في هذه البشارة التي لا ينكرونها ان اركون العالم سيأتي وليس لى من الأمر شيء كيف هي شاهدة بنبوة محمد والمسيح معًا؟ فإنه لما جاء صار الأمر له دون المسيح، فوجب على العالم كلهم طاعته والإنقياد لأمره وصار الأمر له حقيقة، ولم يبق بأيدى النصاري إلّا دين باطل أضعاف أضعاف حقه وحقه منسوخ بما بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم، فطابق قول المسيح قول أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ينزل فيكم ابن مريم حَكَمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا، فيحكم بكتاب الله بكم. وقوله في الله فل المشيط الآخر: يأتيكم بكتاب وبكم. فطابق قول الرسولين الكريمين، وبشر الأول بالثاني وصدق الثاني بالأوّل."

ترجمہ:... اوراس بشارت میں،جس کا بیلوگ اِ نکارنہیں کرتے حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول پر غور کروکہ:

'' اس کے بعد میں تم ہے بہت ی باتیں نہ کروں گا ، کیونکہ دُنیا کا سردار آتا ہے اور جھے میں اس کا سر نہیں ۔'' ''چھنیں ۔''

دیوری ہے؟ کیونکہ جب'' وُنیا کا سردار'' سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سے علیہ انسلام دونوں کی نبوت پر کیسی شہادت و سے رہی ہے؟ کیونکہ جب'' وُنیا کا سردار'' سلی اللہ علیہ وسلم … آچکا تو سارے علم آحکام حضرت سے علیہ انسلام کے بجائے اس کے حوالے ہوگئے، پس سارے جہان پر اس کی اطاعت اور اس کے فرامین کی تقبیل لازمی ہوئی، اور چونکہ تمام معاملات'' وُنیا کے سردار'' کے سپر دہو چکے ہیں، لہٰذا نصاریٰ کے ہاتھ ہیں وین باطل کے سوا پچھ نہیں رہا، ان کے وین ہیں جن کے ساتھ ہرارگنا باطل کی آمیزش تو پہلے ہو چکی تھی، اور جوتھوڑ ابہت حق تھا وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے منسوخ ہو چکا ہے۔

غور کرو کہ حضرت میں عبیہ السلام کا مندرجہ بالاقول ان کے بھائی حضرت محمدرسول اللہ صلی ابتدعلیہ وسلم کے درج ذیل اِرشاد کے ساتھ دکس قدرمطابقت رکھتا ہے، فرمایا:

" نازل ہوں گےتم میں ابنِ مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمامِ منصف کی حیثیت ہے، پس تم میں کتاب اللہ کے مماتھ فیملہ کریں گے۔"

> اورایک ڈومری حدیث میں ہے: '' وہ تہارے پاس آئیں گے تہارے زب کی کتاب کے ساتھ''

پس ان دونوں مقدی رسولوں کے إرشادات باہم مطابقت رکھتے ہیں، پہلے نے دُوسرے کی بشارت وگ اور دُوسرے نے پہلے کی نقید این قرمائی۔'' آگا یک اور جگہ کھیتے ہیں:

\*... "(فصل) وتأمل قول المسيح انى لست ادعكم ايتامًا لأنى سآتيكم عن قريب كيف هو مطابق لقول أخيه محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليهما: "ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية". وأوصى أمّته بأن يقرأه السلام منه من لقيه منهم. وفي حديث آخر: كيف تهلك أمّة أنا في أولها وعيسلى في آخرها."

ترجمہ:...'' اور حضرت میں علیہ السلام کے اس قول پرغور کرو کہ: '' میں تنہیں میتی نہیں جھوڑوں گا، میں تنہارے پاس آؤں گا۔'' ان کا بہ قول ان کے بھائی حضرت محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے اِرشاد کے کس قدر مطابق

ہے،فرمایا:

" نازل ہوں گئے میں این مریم علیہ السلام حاکم عادل اور إمام منصف کی حیثیت ہے، پس خزیر کو تقل کریں گئے۔'' قبل کریں گے،اورصلیب کونؤ ڑ ڈالیس کے،اور جزیہ موقوف کردیں گے۔''

اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو وصیت فر مائی کہ ان میں ہے جس شخص کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہووہ ان کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے سلام کیے۔

اورايك اورحديث ين قرمايا:

'' وہ اُمت کیے ہلاک ہو عتی ہے کہ میں جس کے اوّل میں ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے آخر میں ہیں۔''

المسلمون واليهود والنصارى تنتظر مسيحًا يجىء فى آخر الزمان، فمسيح اليهود هو الدّجّال، ومسيح النصارى لا حقيقة له، فإنه عدهم الله وابن الله وخالق ومسيت ومحى، فمسيحهم الذى ينتظرونه هو المصلوب المسمر المكلل بالشوك بين اللصوص والمصفوع الذى صفعته اليهود، وهو عندهم ربّ العالمين وخالق السماوات والأرضين، ومسيح المسلمين الذى ينتظرونه هو عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مويم العذراء البتول عيسَى بن مويم أخو عبدالله ورسوله محمد بن عبدالله ويظهر دين الله وتوحيده ويقتل أعداءه عباد الصليب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله وأعداءه

اليهود الذين رموه وأمّه بالعظائم، فهذا هو الذي ينتظره المسلمون، وهو نازل على المنارة الشرقية بدمشق واضعًا يبديه عبلي منكبي مَلَكين، يراه الناس عيانًا بابصارهم نازلًا من السماء، فيحكم بكتاب الله وسُنَّة رسوله وينفذ ما اضاعه الظلمة والفجرة والخونة من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحيي ما أماتوه، وتعود الملل كلها في زمانه ملَّة واحدة وهمي ملَّة محمد وملَّة أبيهما إبراهيم وملَّة سائر الأنبياء، وهي الإسلام الذي من يبتغي غيره دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه من أمَّته السلام وأمره أن يقرأه اياه منه، فأخبر عن موضع نزوله بأي بلد؟ وبأي مكان منه؟ وبحالة وقت نزوله وملبسه الذي عليه، وأنه ممصرتان أي ثوبان، وأخبر بما ينفعل عند نزوله مفصلًا حتَّى كان المسلمين يشاهدونه عيانًا قبل أن يروه، وهذا من جملة الغيوب التي أخبر بها فوقعت مطابقة لخبره حذو القذة بالقذة فهذا منتظر المسلمين لا منتظر المغضوب عليهم ولا الضالين ولا منتظر إخوانهم من الروافض المارقين وسوف يعلم المغضوب عليهم إذا جاء منتظر المسلمين انه ليس بابن يوسف النجار، وألا هو ولد زانية، ولَا كان طبيبًا حاذقًا ماهرًا في صناعته استولى على العقول بصناعته، ولَا كان ساحرًا منحوقا ولا مكنوا من صلبه وتسخيره وصفعه وقتله، بل كانوا أهون على الله من ذالك، ويعلم النضالُون أنه ابن البشر وانه عبدالله ورسولهُ ليس بإله ولَا ابن الْإِلَهُ، وانه بشر بنبوة محمد أخيه أوَّلًا وحكم بشريعته ودينه آخرًا، وانه عدو المغضوب عليهم والضالِّين، وولي وسول الله وأتباعه المؤمنين، ومكان اولياءه الأرجاس الأنجاس عبدة الصلبان والصور المدهونة في الحيطان، أن أولياءه إلَّا الموحدون عباد الرحمٰن أهل الإسلام والإيمان الذي نزهوه وأمَّه عما رماهما به أعداؤهما من الشرك والسب للواحد المعبود."

(بداية الحيارى على بامش ذيل الفارق ص: ١٣٣)

الغمة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين الغمة وبرأ المسيح وأمّه من افتراء اليهود وبهتهم وكذبهم عليهما، ونزه ربّ العالمين خالق المسيح وأمّه مما افتراه عليه المثلثة عباد الصليب الذين سبوه أعظم السب، فأنزل المسيح أخاه بالمنزلة التي أنزله الله بها، وهي أشرف منازله فامن به صدقه وشهد له بأنه عبدالله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العلراء البتول الطاهرة الصديقة سيّدة نساء العالمين في زمانها، وقرر معجزات المسيح وآياته، وأخبر عن ربه تعالى بتخليد من كفر

بالمسيح في النار، وان ربه تعالى أكرم عبده ورسوله ونزهه وصانه أن ينال إخوان القردة منه ما زعمته النصاري انهم نالوه منه، بل رفعه إليه مؤيدًا منصورًا لم يشكه أعداؤه فيه بشوكة، ولا نالته أيديهم بأذى، فرفعه إليه وأسكنه سماءه وسيعيده إلى الأرض ينتقم به من مسيح الضلال وأتباعه ثم يكسر به الصليب ويقتل به الخنزير ويعلى به الإسلام وينصر به ملة أخيه أولى الناس به محمد عليه الصلاة والسلام."

\*... "وقد اختلف في معنى قوله "وَلْكِنُ شُبِّهَ لَهُمُ" فقال بعض شبه للنصارى اى حصلت لهم الشبهة في أمره وليس لهم علم بأنه قتل ولا صلب، ولكن لما قال أعداؤه انهم قتلوه وصلبوه واتفق رفعه من الأرض وقعت الشبهة في أمره، وصدقهم النصارى في صلبه، لتتم الشناعة عليهم، وكيف ما كان فالمسيح صلوات الله وسلامه عليه لم يقتل ولم يصلب يقينًا لا شك فيه."

ترجمہ:...'' پس مسلمان اور یہود ونصاری ایک مسیح کے منتظر ہیں جوآخری زمانے میں آئے گا، پس یہود کا مسیح تو دَ جال ہے، اور نصاریٰ کے مسیح کی کوئی حقیقت نہیں ، کیونکہ مسیح ان کے نزد میک خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خالق ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت دینے والا ہے۔

پی ان کامیج جس کے وہ منتظر ہیں، وہ ہے جس کوصنیب دی گئی، جس کے بدن میں میخیں گاڑی گئیں، جس کو کا نٹول کا تاج پہنایا گیا، جس کے منہ پر یہودیوں نے طما نچے مارے، اور جس کو چوروں کے ورمیان صلیب براٹکا یا گیا، اس کے باوجودوہ ان کے نزویک زیب العالمین بھی ہے اور آسان وزیبن کا خالق بھی۔

اور مسلمانوں کے میں جس کے وہ منتظر ہیں ، وہ ہیں جواللہ تعالیٰ کے بند ہے ہیں ، اس کے رسول ہیں ، اس کی جانب سے بھیجی ہوئی خاص رُوح ہیں ، اور اس کا کلمہ ہیں جواللہ تعالیٰ نے مریم عذرا بتول کی طرف ڈالا ، وہ عیسیٰ بن مریم ہیں جواللہ تعالیٰ کے بند ہے اور اس کے رسول حضرت مجھ بن عبدالله صلی اللہ علیماوسلم کے بھائی ہیں ، پستاران صلیب کو پس وہ جب آئیں گئو اللہ کے دین اور اس کی تو حید کوسر بلند کریں گے ، اللہ کے دُشمنوں ، پرستاران صلیب کو قتل کریں گے ، اللہ کے دُشمنوں ، پرستاران صلیب کو قتل کریں گے ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو ، اور ان کی والمہ وہ جد و کو ، خدا بنالیا ، نیز اپنے دُشمن یہود یوں کو آل کریں گے ، جنہوں نے ان براور ان کی والمہ وہ جد و بہتان تر اشیال کیس ۔

پس میں جس کے مسلمان منظر ہیں، یبی مسے دمشق کے مشرقی بینار پراس شان سے نازل ہوں سے کے دوفرشتوں کے کا ندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں سے، ان کولوگ بچشم سرآ سان سے نازل ہوتے ہوئے میا نادیکھیں سے۔

پس وہ نازل ہوکر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق أحكام

دیں گے۔ طالموں ، فاجروں اور خائنوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے وین کا جو حصہ ضائع کر دیا ہوگا ، اسے

تا فذکریں گے ، اور جس حصر ہویں کو ان لوگوں نے مٹاڈ الا تھاا سے دوبارہ زندہ کریں گے ، اور ان کے زیانے میں

تمام آتیں ملت واحدہ میں تبدیل ہوجا کمیں گی ، اور بید ملت ہے حضرت محمد سلمی اللہ علیہ وسلم کی ، ان کے جدا مجد

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام کی ، اور بید ملت وین اسلام ہے کہ جو شخص اس کے

سواکسی اور وین کی چیروی کرے وہ اس سے ہرگر قبول نہیں کیا جائے اور وہ آخرت میں خسارہ اُٹھائے والوں میں

سے ہوگا۔

الغرض بیہ وہ می نہ تو مالیاں اِنظار کرتے ہیں (علیہ الصنوۃ والسلام)، بیت نہ تو مفضوب علیم میں وہ دری آئی میں منظرے، نہ ضالیاں ... نصاری ... کا ، اور ندان کے ہما کیوں روافض کا جو اِسلام ہے نگل گئے ہیں ، اور جب مسلمانوں کے میچ منتظر ... ملیہ السلام ... تشریف لا کمیں گے تو مفضوب علیم بیود کو بتا پیل جائے گا کہ بیہ یوسف نجار کا بیٹائیس ، نہ بدکا رعورت کا بیٹا ہے ، نہ وہ ماہر طبیب سے جوا پیٹن میں حاذق سے ، اور جس نے اپنی صنعت سے عقلوں کو وہشت زوہ کر دیا تھا، نہ وہ شعیدہ باز جادوگر سے ، نہ بیہود کو ان کے پکڑنے اور صلیب پر وسعت سے عقلوں کو وہشت زوہ کر دیا تھا، نہ وہ شعیدہ باز جادوگر سے ، نہ بیہود کو ان کے پکڑنے اور صلیب پر وسیخ کی قدرت ہوگی ، نمان کے منہ پرطما نچے مار نے اور آئل کرنے کی ۔ بلکہ بیاوگ اللہ کی نظر میں اس سے ذکیل تر سے کہ ان کو ان اللہ کی نظر میں اس سے دلیل تر سے کہ ان کو ان اللہ علیہ والے نصار کی کو بھی معموم ہوجائے گا کہ وہ آوم نواز ہیں ، نہ فدا ہے جیے ، اور یہ کہ انہوں پہلے اپنے زاد ہیں ، انشد علیہ وسلم کی نبوت کی میان اللہ علیہ وسلم کی بیادی کر میں اند علیہ وسلم کی بیروی کرنے والے اہل میں وضار کی کے دیمن ہیں ، اور رسول انتہ علیہ وسلم کے اور آخری زمانے میں انگہ علیہ وسلم کی ہیروی کرنے والے اہل وضار کی کے دیمن ہیں ، اور دیمار کی واللہ علیہ وسلم کی بیروی کرنے والے اہل وضار کی کے دیمن ہیں ، اور دیمار میں انگہ علیہ وسلم کی بیروی کرنے والے اہل وضار کی کے دیمن ہیں ، اور دیمار میں انگہ علیہ وسلم کی اور دیماروں میں نگائی

ہوئی تصویروں کی بوجا کرتے تھے، ان کے دوست صرف اللّٰ تو حید ہیں جورحمٰن کے بندے اللّٰ إسلام وإيمان ہیں، جنہوں ئے ان کواوران کی والدہ کوان کے دُشمنوں کی تر اشیدہ تہتوں سے بُری قرار دِیا، مثلًا شرک کرنا اور معبودِ واحد کو یُرا کہنا۔''

ترجمہ: '' پس اللہ تعالیٰ نے حضرت تحرصلی اللہ علیہ وسلم کوان حقا کُل کے ساتھ مبعوث فرمایا، جن سے حضرت مسلم علیہ اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم علیہ اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم علیہ السلام کے بارے میں تمام شبہات زائل ہو گئے اور تاریکی حیث گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسلم علیہ السلام کواوران کی والدہ مطہرہ کو یہود کے گذب و افتر ااور بہتان تر اشیوں سے بُری الذمہ قرار و یا جوار باب و یا ، اور مسلم علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کے خالق زیب العالمین کوان افتر اؤں سے منزہ قرار و یا جوار باب حشیت صلیب پرستوں نے باعد ھرکھے تھے، جنہوں نے اللہ تق کی کوسب سے بڑی گالی وی۔

پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے بھائی سے علیہ انسلام کواس مرتبے میں اُتاراجس مرتبے میں ان کوامتد تعالی نے اُتارا تھا، اور بہی ان کا سب سے اشرف مرتبہ ہے، پس آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم حضرت سیح علیہ السلام پر ایمان لائے ، ان کی تصدیق فرمائی اور ان کے حق میں گواہی دی کہ وہ اللہ تعیالی کے بندے ہیں ، اس کے رسول ہیں، اس کی جانب ہے آئی ہوئی خاص زوح ہیں، اور اس کے کلے (سے پیدا ہوئے والے) ہیں، جواللہ تعالیٰ نے کنواری مریم بتول کی طرف ڈالا تھا جو طاہرہ وصدیقہ ہیں، اینے زمانے کی تمام جہان کی عورتول کی سیّدہ ہیں ، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سیج علیہ السلام کے معجزات و آیات کی تصدیق فر ہ ئی ، اورا ہے زَبّ کی جانب ہے خبر وی کہ جن لوگوں نے حصرت سیح علیہ السلام کی نبوّت کا! نکار کیا ، وہ ہمیشہ کے لئے دوزخ میں رہیں گے، اور میر کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے زَبّ نے اپنے بندے اور رسول حضرت مسج علیہ السلام کوعزت وکرامت عطا فرمائی ہے، اور ان کو اس سے منزہ اور محفوظ رکھا ہے کہ بندروں کے بھائی ... يمبود ... ان كى بے حرمتى كريں، جيسا كەنصارى وعوى كرتے بيں كە يمبود يوں نے ان كى تذكيل واہانت كى، ہر گرنہیں! بیکہ اللہ تع کی نے ان کومؤید ومنصورا پی طرف اُٹھالیا، ان کے دُشمن ان کوایک کا نٹا بھی نہیں چھو سکے، اور نہا ہے ہاتھوں سے ان کوکوئی اونیٰ إیذا پہنچا سکے۔ پس اللہ تعالی نے ان کوا بی طرف اُٹھالیا، اورا ہے آسان میں ان کو تھہرایا ، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین پر بھیجیں گے ، پس اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے وجال سیح صلالت اوراس کے پیرووں سے اِنقام لیس گے، پھران کے ذریعےصلیب کوتو ڑ دیں گے، اورخنز برکونل کریں کے،اوران کے ذریعے اِسلام کوسربلند کریں گے،اوران کے ذریعے ان کے بھائی جوان کے ساتھ سب لوگوں ے زیادہ تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دین وملت کی تائید دلصرت کریں گئے۔'' ترجمه: "أورق تعالى ك إرشاد: "وَلْكِنْ شَبَّهُ لَهُمْ" كَمْعَى شِي إِحْتَا ف بواج، يس بعض حضرات نے کہا کہ نصاری کو اِشتباہ ہوا، یعنی حضرت سے علیہ السلام کے معاطع میں ان کو اِشتباہ ہو گیا، اور ان کو کے علم نہیں کہ وہ آل کئے گئے یاصلیب ویئے گئے؟ لیکن چونکہ حضرت سے علیہ السلام کے دُشمنوں نے مشہور کردیا کہ انہوں نے سے علیہ السلام کونل کردیا، اور سولی پر لٹکا دیا، ادھران کے زمین سے اُٹھائے جانے کا واقعہ ہوا …اور حضرت سے علیہ السلام زمین سے عائب ہو گئے …اس لئے ان کے معاملے میں شبہ پڑ گیا، اور نصاری نے دُشمنوں کی اُڑائی ہوئی ہوائی کونٹیم کرلیا کہ میہودیوں نے سے علیہ السلام کو دَار پر لٹکا دیا، تا کہ ان کے حق میں شناعت زیادہ ہوجائے۔

کھیجھ ہوا، یہ بات قطعی ویقین ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کو نہل کیا گیا اور نہ سولی دی گئی ، اس میں کسی ادنیٰ شک وشبہ کی تنجائش نہیں ۔''

#### حضرت عيسى عليه السلام كانزول قرب قيامت كى علامت ب مندرجه بالاتنقيحات كے بعد آنجناب لكھتے ہيں:

"اب میں آپ کی تصنیف کی طرف آتا ہوں ۔صفح نمبر: ۲۳۷ پر آپ نے سائل کو پہنے ہوں جواب دیا ہے:

'' قرآنِ کریم میں حضرت عیسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:'' اور بے شک وہ نشانی ہے قیامت کی ، پس تم اس میں ذرابھی شک مت کرو۔''

آخردہ کیے ذریعظم قرار پاسکنا تھا کہ''تم عیسیٰ کی قرب قیامت کی آ مرٹانی میں شک نہ کرو؟''صحیح ترجمہاس کا بیہ ہے کہ:''تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو''لیکن ہمارے دوایت پرست مولویوں نے اصل ترجمہ چھوڑ کریہ ترجمہ کیا کہ''تم عیسیٰ کے آنے میں شک نہ کرو۔''

تنقیح:...اس کے بارے میں چندگزارشات برغورفر مایا جائے:

ا قال:...اس نا کارہ نے آیت شریفہ کا جوز جمہ کیا ہے، اس کی دلیل بھی ساتھ نقل کردی ہے، جس پر آنجناب نے غور نہیں فرمایا، چنانچہ آیت کا ترجمہ نقل کرنے کے بعد میں نے لکھا:

" بہت سے اکا برصحابہ وتا بعین نے اس آیت کی تغییر میں فر مایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سیح ابن حبال میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہی تغییر منقول ہے۔''
ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سیح ابن حبال میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہی تغییر منقول ہے۔''

ها فظائن كثير ككية بين:

'' یہ تفیر حضرت ابو ہریرہ ، ابن عباس ، ابوالعالیہ ، ابوا لک ، عکر مہ ، حسن بھری ، قادہ ، ضحاک اور دیگر حضرات سے مروی ہے ، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس مضمون کی متواتر اَ حادیث وارد ہیں کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جوتر جمہ کیا وہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تفییر اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تفییر اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین کی تفییر اور آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے إرشادات و محمولات ہے ، اب آپ کو اِختیار ہے اس کو ' جنی برحقیقت' 'کہیں یا' نے جو کمبا چوڑ اشان نزول بیان فر مایا ، اقل تو بے جوت ، آنجنا ب کی ڈبنی کا وش ہے ، اس سے قطع نظر اس صحاب میں موقی ، کیونکہ بیدودوں با تیں اپنی جگہ میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی قیامت کے برحق ہونے کی دلیل ہے ، اوران کا نزول بھی قرب قیامت کی دلیل ہے ۔ سیر محمود آلوی تکھتے ہیں :

"ای انه بنزوله شرط من أشراطها، أو بحدوثه بغیر أب أو باحیاته الموتی دلیل علی صححة البعث الذی هو معظم ما ینکره الکفرة من الأمور الواقعة فی الساعة، وایا ما کان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبیر به للمبالغة." (روح العانی جدی مید) کن فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبیر به للمبالغة." (روح العانی جدی، یابن باپ پیدا ترجمه:.." یعنی علیه السلام این نزول کی وجه سے قیامت کی ایک علامت جی، یابن باپ پیدا جونی یائر دول کو زنده کر فی وجه سے "بوت کی دیل جی، اور جوا مورقیامت کے دن واقع بول گیان میں بہی سب سے بردی چیز ہے، جس کے کفار منکر جیں۔ بہر حال" قیامت کاعلم" مجاز ہاس چیز سے جس کے ذریعے قیامت کاعلم ہواور یہ" تعبیر" مبالغ کے لئے ہے۔" الغرض آنجناب کی تقریر سے میر سے ذکر کرده ترجمے کی نئی ٹیس ہوتی، کوئک " معرب علیه السلام قیامت کا نشان جین" کا

نقره ان دونوں باتوں پر حاوی ہے، حضرت علیہ السلام اپنے وجود اور اپنی پیدائش کے لحاظ سے صحت ِ قیامت کی دلیل بھی ہیں اور قرب ِ قیامت کی بھی علامت ہیں۔

سوم :... آنجناب کا بیہ کہنا بڑا ہی عجیب ہے کہ ''عیسیٰ علیہ السلام کی آمدِ ٹانی کفارِ مکہ کے لئے کیسے ذریعی علم قرار پاسکتی ہے؟''
کیونکہ قرآنِ کریم کا بیان مانے والوں کے لئے ہے، نہ مانے والوں کے لئے نہیں، کفارِ مکہ حضرت عیسیٰ عدیہ السلام کی بن باپ کی
پیدائش کوشلیم کرلیس تو میصحت قیامت کی دلیل ہے، اور ان کے نزول قبل القیامت کو مان لیس تو قرب قیامت کی دلیل ہے، اور اگر نہ
مانیس تو ان کے لئے نہ وہ مفید ہے، نہ یہ قرآنِ کریم تو حقائق کو بیان کرتا ہے، خواہ کوئی مانے یانہ مانے۔

چہارم:... آنجناب نے روایت پرست مولو ہوں پر بلا وجد خطک کا إظهار فر مایا ہے، کیونکہ جہاں تک ججھے معلوم ہے کی '' مولوی'' نے '' فَلَا تَمُتَرُنَّ بِهَا'' کا بیر جمنیں کیا کہ'' تم عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں شک نہ کر و' اگر آنجناب کی خوش فہی نے یہ مغہوم کسی جگہ سے کشید کیا ہوتو اس کی و مدداری غریب'' مولو ہوں' پرنہیں، آیت میں تو یہ فر مایا گیا ہے کہ'' عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہیں، اہذا تم قیامت میں ہرگزشک نہ کرو۔''

### انبیائے کرام میہم السلام کے مجمع میں حضرت عیسی علیہ السلام کی تقریر آنجناب لکھتے ہیں:

'' پھرای آیت کی تفییر کے اِختام پرصفیہ: ۲۳۸ پر آپ نے (راقم الحروف نے) حوالے پچھے یوں دیتے ہیں (منداحمہ، ابنِ ماجہ، متدرک حاکم ، ابنِ جریر) آپ نے توابنِ جریرکا نام سب سے آخر ہیں لکھا ہے، کاش! آپ بہ جانتے کہ ابنِ جریرکون صاحب تھے؟''
کاش! آپ بہ جانتے کہ ابنِ جریرکون صاحب تھے؟''
''نقیح :…اس سلسلے ہیں چندگز ارشات ہیں:

اقال:... میں نے بیر حوالے اس حدیث شریف کے دیئے تھے، جس کا ترجہ درج ذیل الفاظ میں نقل کرتے ہیں کہ شب معراج میں میری ملا قات حضرت ابراہیم، حضرت موی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشاد نقل کرتے ہیں کہ شب معراج میں میری ملا قات حضرت ابراہیم، حضرت موی اور حضرت عیسی .. بیلیم الصلوات والتسلیمات ... ہوئی، تو آپس میں قیامت کا تذکرہ ہونے لگا کہ کب آئے گی؟ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: مجھے اس کا عمنی نہیں! پھرموئی علیہ السلام ہے یو چھا گیا، انہوں نے بھی لاعلمی کا إظہار کیا، نہوں نے وقع کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالی کیا، پھر حضرت میں علیہ السلام کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ: قیامت کے وقوع کا ٹھیک وقت تو اللہ تعالی کے سواکسی کو معلوم نہیں، البتہ میرے زب کا جھے دیا گیا موجہ ہے کہ قیامت سے پہلے جب وَ جال نکلے گا تو میں اس کو تی کر اس طرح کی تھیے سیسہ کی تھا ہے، پس اللہ تعالی اس کو میرے باتھ سے بہلے جب وَ جال کے دیے کہ اس اللہ تعالی اس کو میرے باتھ سے بہلے جب وَ جال کے کہ دیے کہ کہ اے سلم! میرے پیچھے کا فر

چمپا ہواہاں کول کروے۔

قبل وجال کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے اور ملک کولوٹ جا کیں گے، اس کے کچھ عرصے کے بعد یا جوج تکلیں گے، وہ جس چیز پر ہے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، تب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، نب لوگ میرے پاس ان کی شکایت کریں گے، نب للہ تعالی ان پر یکبارگ موت شکایت کریں گے، نبس اللہ تعالی بان پر یکبارگ موت طاری کردیں گے، یہاں تک کے زمین ان کی بد بوے متعفن ہوجائے گی، نہس اللہ تعالی بارش نازل فرما کیں گے جوان کے آجسام کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی، نہس میرے زب کا بچھ سے بدعہد ہے کہ جب ایسا ہوگا تو قیامت کی مثال پورے دنوں کی صاملہ کی کی ہوگ جس کے بارے میں اس کے مالک نہیں جانے کہ اچیا تک ون یارات میں کی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔"

یارات میں کسی وقت اس کا وضع حمل ہوجائے۔"

حضرت عیسی علیہ السلام کے اس ارشاد سے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے، معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آوری بالکل قرب قیامت ہیں ہوگی۔''

سائل نے مجھ سے پوچھاتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آ وری کب ہوگی؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کی تشریف آ وری بالکل قربِ قیامت میں ہوگی۔

اگر آنجناب کواس حدیث کی صحت میں کوئی شک وشہ تھا تو آپ اس کی تھی کا مطالبہ فر ماسے تھے، اس کے کسی راوی پر جرح کر مائی ، نہ جھ ہے اس کی تھی کا مطالبہ فر مایا ، بلکہ اس کے بجائے بید کیا کہ جن چار کتا ہوں کے حوالے میں نے ویئے تھے: '' مسندا حمد ، ابن ماجہ ، مستدرک حاکم ، ابن جریز' ان میں سے تین حوالوں کو چھوڑ کر آخری حوالے پر تنقید شروع کردی ، اور یہ تقید بھی حدیث پر نیس بلکہ خود امام ابن جریز پر سمیں جناب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کسی بحث میں گفتگو کا انداز بھی ہونا چاہئے ؟ ایک لمحے کے لئے فرض کر لیجئے کہ إمام ابن جریز آپ کے نزد یک ناپندیدہ شخصیت ہیں ، کین اس سے میرے مدعا کو کیا نقصان پہنچا؟ امام ابن جریز گخصیت کے پہندیدہ یا اپندیدہ ہوئے کو حضرت ناپندیدہ ہوئے کو حضرت کے پہندیدہ ہوئے کو حضرت کے پہندیدہ ہوئے کہ خوالوں سے کیا علی علیہ السلام کے نازل ہونے یا نہ ہونے کی بحث سے کیا تعلق ؟ اور إمام ابن جریز پر جرح کر کے آپ پہلے تین حوالوں سے کیا عہدہ بر آ ہوگئے ؟ اگر آنجناب حقائق کا سامنا کرنے کی تب و تاب نہیں رکھتے ، تو کس نے فر مائش کی تھی کہ آپ ان حقائق کور قرکر نے خامہ فرسائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی فرمائی میں ۔ ؟

### إمام ابن جرير برر افضيت كااتهام

آنجناب، الا مام الحافظ محمد بن جريزً پرائے غيظ وغضب كاإظهار فرماتے ہوئے لکھتے ہيں: '' يہى ہے وہ شخصيت جس نے سب ہے پہلے قرآن كريم كى تفسير اور تاریخ إسلام مرتب كى ،اس كا پورا نام ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب تھا۔ ٣٢٢ ه بيل طبرستان (ايران) بيل بيدا ہوا تھا، طبرستان کی طرف نبعت ہے ' طبری'' کہلائے ، علم وضل میں اپنے وقت کا بے مثال مخص تھا اور مسلمان علاء میں آپ کا مقام بہت اُونچا تھا۔ لیکن البدایہ والنبایہ جلد: الا صفحہ: ۱۲ ما پراس کورافضی قرار دیا ہے۔ اِمام ذہبی نے تذکر ق الحفاظ جدد وم صفحہ نبیر: ۱۳ کے پراس کوشیعہ لکھا ہے۔ میزان الاعتدال جلد سوم صفحہ: ۳۵ میں حافظ احمد بن عی سلیمانی الحفاظ جدد وم صفحہ نبیر کا کہ این جریر رافضیوں کے لئے حدیثیں گھڑا کرتا تھا ، اگر آپ محدث العصر علامہ تمنا عمادی کی کتاب '' اِمام زہری وامام طبری'' کا مطالعہ کرلیں تو آپ کو بہت ہے حقائق مل جا کیں گے۔''

تنقیح :... آنجناب کی اس عبارت ہے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یا تو جناب کو ان تین کتابوں کی زیارت ہی کا شرف حاصل نہیں ہوا، بلا تحقیق سی سنائی بات آ کے قتل کر دی ،اور آپ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اس اِرشاد کی پروانہیں کی :

"كُفَى بِالْمَرُءِ كَلِبًا أَنْ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ۔"

یا آنجناب ان بزرگوں کا مرعا بیجھنے سے قاصر رہے کہ ان اکا برنے اِمام ابنِ جریز پر دافضیت کا اِنہام نہیں لگایا، بلکه اس تبهت کی تر دید کی ہے، اور ان کی برائت ظاہر فر مائی ہے، ان کتابوں کی اصل عبارت جناب کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ '' البدایہ والنہائے' ج: ۱۱ مس: ۱۳۷۱ کی عبارت ہے:

"وقد كانت وفاته وقت المغرب عشية يوم الأحد ليومين بقيًّا من شوال من سنة عشر وثلثمائة، وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين، وفي شعر رأسه ولحيته سواد كثير ودفن في داره لأن بعض عوام الحنابلة ورعاعهم منعوا من دفنه نهارًا، ونسبوه إلى المرفض، ومن المجهلة من رماه بالإلحاد – وحاشاه من ذالك كله بل كان أحد أئمة الإسلام علمًا وعملًا بكتاب الله وسنّة رسوله وإنما تقلدوا ذالك عن أبى بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري، حيث كان يتكلم فيه، ويرميه بالعظائم وبالرفض. ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره ودفن بها، ومكث الناس يترددون إلى قبره شهور يصلون عليه."

ترجہ۔۔۔۔ اوام ابن جریزی وفات اِتواری شام مغرب کے وفت شوال ۱۳۱۰ ہے وو دِن رہنے پر بھوئی بن مبارک اُسٹی سال سے پانچ یا چھسال متجاوزتھا ،اس کے باوجود سراور داڑھی کے بال جیشتر سیاہ ستھے ،ان کو گھر کے اِحاطے میں فن کیا گیا ، کیونکہ بعض حنابلہ نے اور ان کے اُحمق وب وقوف لوگوں نے ان کو دِن کے وقت وُن کرنے سے روک دیا تھا ، ان لوگوں نے موصوف پر زفض کی تبہت لگائی ، اور بعض جاہلوں نے اِلحاد کی تبہت دھری ، تو بہتو بہا آپ ان تبتوں سے مَری ہیں ، بلکہ آپ اَئمہ اِسلام میں سے ایک فرد ہیں ، جو کہا ب الله وسنت رسول کے علم عمل کے جامع تھے ، ان عوام نے اس تبہت تراشی میں ابو برجمہ بن داؤو فقیہ ظاہری کی تھلید کی ، بیصاحب اِیام ابن جریز پر تنقید کرتے تھے ،گھناؤنے اُمور اور رَفض کی ان پر تبہت لگاتے تھے۔ جب اِیام کا

اِنقال ہوا تو لوگ بغداد کے آکناف واَطراف ہے جمع ہوگئے، ان کی نماز جنازہ پڑھ کرانہیں گھرے اِحاطے میں دُن کردیا،اورلوگ کئی مہینے تک ان کی قبر پر آ کرنماز جنازہ پڑھتے رہے۔''

اس عبارت میں صاحب البدایہ والنہا بیانہیں رفض کی تہمت سے پاک اور منز ہ قرار دیتے ہیں ، اور الیک تہمت لگانے والوں کو جامل ، احمق ، مفسد قرار دیتے ہیں ، لیکن آنجناب کس خوبصور تی سے فرماتے ہیں کہ'' البدایہ والنہا یہ میں اس کورافضی قرار ویا ہے۔'' ایام ذہبی نے'' تذکر ۃ الحفاظ'' میں ان کا ذِکران الفاظ میں کیا ہے:

> "الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبرى أحد العلام وصاحب التصانيف." آكالماب:

"قال أبوبكر الخطيب: كان ابن جرير أحد الأئمة، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظًا لكتاب الله، بصيرًا بالمعانى، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها، ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأحوال الصحابة والتابعين .... إلخ."

ترجمہ:... ابو برالخطیب فرماتے ہیں کہ إمام ابن جریراً تمدیراسلام ہیں ہے ہتے، ان کے قول پر تھم کیا جاتا تھا اوران کی رائے کی طرف رُجوع کیا جاتا تھا، ان کے علوم ومعارف اوران کی نضیلت کی وجہ ہے۔ انہوں نے استے علوم کو جمع کیا تھا جن میں ان کے ہم عصروں میں ہے ایک بھی ان کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ پس وہ کتاب اللہ کے حافظ تھے، معانی میں بصیرت رکھتے تھے، اُ دکام قرآن میں نقیہ تھے، سنن کے، ان کے طرق کے، ان کے صحیح وسقیم اوران کے ناسخ ومنسوخ کے عالم تھے، محابظ ورتا بعین کے اُحوال ہے واقف تھے ....الخ۔'' آگے اِمام ذہی کھتے ہیں:

"قال محمد بن على بن سهل الإمام سمعت ابن جرير قال: من قال إن أبابكر وعمر ليس بإمامي هدي يقتل."

ترجمہ:.. اوام محمد بن علی بن مبل فرماتے ہیں کہ: میں نے إمام ابن جریز کی زبان سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: جو محض یہ کے کہ معفرت ابو بحر دعمر ... رضی الله عنجما... إمام بدایت نہیں تھے (وہ واجب القتل ہے) اس کو آپ اے ۔''

كيا آنجناب كنزديك إمام ذهبي كى مندرجه بالاتحريركا يبى مفهوم بكن إمام ذهبى في ال كوشيعه لكها ب "...؟ اور "ميزان الاعتدال" ميں إمام دهبي لكھتے ہيں:

"اقلدع أحمد بن على السليماني الحافظ، فقال: كان يضع للروافض، كذا قال السليماني، وهذا رجم بالظّنّ الكاذب، بل ابن جرير من كبار أئمة الإسلام المعتمدين، وما ندعى عصمته من الخطا ولا يحل لنا ان نوذيه بالباطل والهوى، فإن كلام العلماء بعضهم في بعض ينبغي أن يتأنى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير، فلعل السليماني أراد الآتي، ولو حلفت ان السليماني ما أراد إلا الآتي بررت، والسليماني حافظ متقن، كان يدرى ما يخرج من رأسه، فلا أعتقد أنه يطعن في مثل هذا الإمام بهذا الباطل، والله أعلم!"

(ج:٣٥)

ترجمہ:.. ''اور حافظ احمد بن علی سلیمانی نے بید کہہ کرنہایت گندگی اُ چھالی ہے کہ '' وہ روافض کے لئے حدیثیں گھڑا کرتے تھے۔' ہرگزنہیں! بلکہ ابن جریر لائق اعتمادا کا برائر کر اسلام میں سے تھے، اور سلیمانی کا بیقول جھوٹے گمان کے ساتھ اندھیر ہے میں تیر چلانا ہے، اور ہم بید دعولیٰ نہیں کرتے کہ وہ معصوم عن انخطا تھے، اور ہما رہارے لئے حلال نہیں کہ باطل اور خواہش نفس کے ساتھ ان کو ایڈ اپہنچ کیں، کیونکہ علماء کی ایک و صرب پرتنقید اس لائق ہے کہ اس میں تحقیق اور غور وفکر سے کا م لیاجائے، خصوصاً ایسے بڑے امام کے حق میں شاید کہ سلیمانی اس لائق ہے کہ اس میں تحقیق اور غور وفکر سے کا م لیاجائے، خصوصاً ایسے بڑے یا مام کے حق میں شاید کہ سلیمانی نے ان صاحب کا ارادہ کیا ہوگا جن کا فرکر آگے آیا ہے (لیتی محمد بن جریر بن رستم ابوج عفر طبری) اور اگر میں حلف اُٹھاؤں کہ سیمانی کی مرادیمی شخص ہے جس کا فرکر آگے آیا ہے، تو میں اپنے حلف میں سیا ہوں گا، کیونکہ سلیمانی استے حافظ متھن ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کے سرسے کیا نکل رہا ہے، پس میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ سلیمانی استے حافظ میں بیاباطل اور جھوٹا طبح ن جی کہ سے تا ہیں۔''

ان نتیوں کتابوں کی اصل عبارتیں آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں آنجناب کے بارے میں اس حسن ظن پر مجبور ہوں کہ آنجناب نے ان کتابوں کو پچشم خووملا حظہ نبیں فر مایا ہوگا، بلکہ کسی ایسے کذاب کی نقل پر اعتماد کرلیا ہوگا جو حافظ ذہبی کے بقول:'' یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کے سرسے کیانکل رہائے'۔

الغرض "البداب والنہائي" " تذكرة الحفاظ" اور" ميزان الاعتدال" كوالے سے به كہنا كہ حافظ ابن جريز رافضى ہے، بالكل ايسانى ہوگا جيسے كوئی شخص يہ كے كہ قرآن كريم ميں لكھا ہے كہ حضرت سے عليہ السلام .. نعوذ بالتد... خدا ہے، كيونكه قرآن ميں لكھا ہے دسرت سے عليہ السلام .. نعوذ بالتد... خدا ہے، كيونكه قرآن ميں لكھا ہے دائل الله هُ فَ الْمُ سِينَةُ عَلَيْ الله هُ هُ وَ الْمُ سِينَةُ عَلَيْ الله هُ هُ وَ الْمُ سِينَةُ عَلَيْ الله هُ هُ وَ الْمُ سِينَةُ ابْنُ مَرْيَمٌ " حرآن كريم ميں كفار ومشركين كے بہت سے غلط دعوول كوفل كركے ان كى تر ديدى گئ ہے، كون عقل مند ہوگا جوان أقوال مردودہ كوقر آن كريم مي كى طرف منسوب كرنے گئے؟ مجھے تبجب ہوتا ہے كہ لوگ بايں فہم ودائش نہ صرف على مسائل ميں تا نگ اُڑاتے ہيں ، بلكہ اپنی خوش فہم كے حوالے سے تمام اكا براُمت كے فہم كو غلط قرار دينے ميں كوئى جھجك محسون فيمى كرتے ...!

تمناعما دی محدث العصر...؟ آنجناب نے اس ناکارہ کے علم میں اِضافہ کرنے کے سئے یہ بھی تحریفر ہایا ہے کہ: " اگرآپ محدث العصرعلامة تمناعمادی کی کتاب" إمام زبری و إمام طبری" کا مطالعه کرلیس تو آپ کو بہت ہے حقائق مل جائیں گے۔"

تنقیح :... آنجاب نے إمام جرائے کورافضی ثابت کرنے کے لئے" البدایہ" " تذکر ۃ الحفاظ 'اور' میزان الاعتدال 'کے جو حوالے دیتے ہیں، یہ غالبًا" محدث العصر علامہ تمنا عمادی 'کے گشن اَفکار کی خوش چینی ہوگی ، آنجناب کے پیش کر دونمونے سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ آپ کے 'محدث العصر علامہ' نے اس کتاب ہیں کس قسم کے حقائق رقم فرمائے ہوں گے؟ کیااس کے بعد بھی جھے ان کی کتاب '' إمام زہری وامام طبری' کے مطالع سے آنکھیں شنڈی کرنے کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے؟ لطف یہ کہ ان ' علامہ محدث العصر' کو کتاب کا تام رکھنا بھی نہیں آیا، ایک طرف تو وہ زہری اور طبری پر رافضی ہونے اور رافضیوں کے مطلب کی حدیثیں گھڑنے کی تہمت لگاتے ہیں، اور دُوس کی طرف ان دونوں بزرگوں کو '' إمام' 'بھی کہتے ہیں، المعظمة الذا جس زمانے ہیں ایسے لوگ' علامہ'' اور ''محدث العصر' کا خطاب یائے ہوں ، اس زمانے کا اور زمانے والوں کا خداحافظ ...!

آتخضرت صلى الله عليه وسلم ك إرشاد: "النحذ الناس رؤسًا جهالًا" كاكيماوروناك منظرما من تاب ...؟

## قرآن كريم اورحيات مسيح عليه السلام

آنجناب نے میری کتاب کے صفحہ: ۲۳۵ ہے میری عبارت کانی اِقتبال نقل کیا ہے:

'' حضرت عیسیٰ جس عمر میں آسان پر اُٹھائے گئے تھے، ای عمر میں نازل ہوں گے، ان کا آسان پر قیام ان کی صحت اور عمر پر اُٹر انداز نہیں، جس طرح اہلِ جنت، جنت میں سدا جوان رہیں گے اور وہال کی آب وہواان کی صحت اور عمر کومتا ٹر نہیں کرے گی۔''

جیسا کہ اس اِقتباس سے ظاہر ہے میرا معاان لوگوں کے اِستبعاد کو دُور کرنا تھا جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتن مذت تک آسان پر ہے کے بعد کیا ۔ فعوذ باللہ ... پیرفرتو تنہیں ہوگئے ہوں گے؟ لیکن آ نجناب نے میر سے اس مقدمے پرکوئی جرح کرنے کے بجائے اس نکتے پرقر آنِ کریم سے ولائل وینا شروع کر دیئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان پر گئے ہی نہیں ، بلکہ ووا پی طبعی عمر زمین پرگز ادر کرفوت ہوگئے ہیں۔ یوں تو قر آنِ کریم کی کوئی آیت بھی لکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام فوت ہوگئے ،لیکن آنجناب نے جن آیات کونقل فر مایا ہے ، جس بالکل نہیں سمجھ سکا کہ ان سے وفات میں علیہ السلام کیے ثابت ہوئی ؟ ذیل میں آپ کی ذِکر کردہ آیات می آپ کی تقریر کے نقل کرتا ہوں :

"وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا"

" محرمی! الله تعالی نے میں علیہ السلام کی پیدائش سے لے کرمر نے تک اس کی عمر کی تعیین خود کردی ہے، جبکہ آپ نے مندرجہ بالا تأویل پیش کر کے ان آیات کور ذکرویا ہے "وَیُکَلِمُ اللّهُ اللّه

ترجمہ: '' اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی اور وہ ایک مر دِ صالح ہوگا۔''

وُ وسرى جگه مورة الماكده آيت تمينر: ١١٥ مين إرشاد إلى ب:

"تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهُلًا"

ترجمہ: '' نو گہوارے میں بھی لوگوں ہے ہات کرتا تھااوراد هیڑ عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں ہے بات کرتا تھا۔'' ان آیات ہے صاف ظاہر ہے کہ میسیٰ علیہ السلام کی وُنیاوی زندگانی ادھیڑ عمر تک تھی اور اس کے بعد طبعی موت سے وفات یائی تھی۔''

" تنقیح:... آنجناب ڈراغورفر مائیس کہ اس آیت کے سلفظ کا بیمفہوم ہے کہ' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پڑ ہیں اُٹھا یا گیا، بلکہ وہ اپنی طبعی عمر گزار کروفات یا چکے ہیں ۔''

اگرآ نجناب کوذرا بھی غور وفکر کی تو نیق ہوتی تو آپ ہم لیتے کہ ان دونوں آیتوں میں حضرت عیسیٰ عدیدانسلام کے دفع آسانی کی طرف اِشارہ ہے،شرح اس کی بیر ہے کہ آبت شریفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کے بارے میں دوخارتِ عادت با تیس ذِ کرفر مائی ہیں،ایک ان کا گہوارے میں باتیں کرنا، دُوسرے کہولت کی عمر میں باتیں کرنا۔

گہوارے میں ہا تیں کرنا تو قرآنِ کریم میں بھی ندکورہ، اورسب لوگوں کومعلوم بھی ہے کہ جنب ان کی والدہ ما جدہ ان کوگود میں اُٹھائے تو م کے پاس آئیں ، اورلوگول نے ان کے بارے میں شکوک وشبہات کا إظهر رکیا تو حضرت مریم بنول رضی القد عنہا نے اس بچے کی طرف اشارہ کردیا ، اور جب لوگوں نے بیکھا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے پوچھیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طویل تقریر فرمائی ، جوسورہ مریم کے وُوس کے رُکوع میں امتدت کی نے نقل فرمائی ہے ، پس بیگہوارے میں با تیں کرنا خارتی عادت مجمزہ تھا۔

ادھر کہولت کے زمانے میں باتیں کرنا بھی القد تعالیٰ نے اس کے ساتھ ذِکر فر مایا ، اور کہولت کا زمانہ خواہ تمیں برس کی عمر کے بعد اس بہر حال اس عمر میں بھی باتیں کیا کرتے ہیں ، اور اس میں کوئی اُعجو بہبیں ، کہ اس کو'' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملا کر بطور خرق عاوت کے ذِکر کیا جائے ، ہاں! حضرت عیسیٰ عدید السلام کا آسان پراُٹھایا جا نا اور ہزاروں سالوں کے بعد نازل ہوکر س کہولت میں لوگوں سے باتیں کرنا واقعی ایک خرق عادت مجزو ہے ، اس لئے ہونہ ہو، اسی نزول کے زمانے کے تعلم کو'' تکلم فی المہد'' کے ساتھ ملا کر ذِکر کیا گیا ہو، کہ ان کے تکلم کی بیدونوں حالتیں خارق عادت مجزو ہیں۔

بہر حال اس آیت بھر ایفہ سے تو بھر یافہم کوں نکاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پراُٹھالیا گیا، اور وہ نازل ہونے کے بعد بطور خرقی عادت اوگوں سے باتیں کریں گے، ایک تو اسٹے طویل وقفے کے بعد باتیں کرنا بڈات خود خرقی عادت انجو ہے، پھراتی طویل مدت کے بعد ان کاس کہولت میں رہنا دُومر اخرقی عادت مجمزہ ہے، یہی وجہہے کہ تن شناسان کلام الہی نے اس آیت کی مرادیہ سمجھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے نازل ہونے کے بعد لوگوں سے باتیں کریں گے، اور ان کا بیہ باتیں کرنا خارقی عادت مجمزہ ہوگا (ویکھے تغیر قرطبی ج: ۲ ص: ۹۰)۔

بہرحال اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وفات پاجانا تو آپ ثابت نہیں کرسکتے ،اس کے برعکس اس آیت ہے ان کا زیرہ ہو تا اور آسان پر اُٹھا یا جانا عقلاً ونقلاً ثابت ہے۔

### قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ

آنجاب لكصة بن:

"اسى سورت سے آیت نمبر: ۵۵ كوجھى ذبن ميں ركھيں:

"مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ: ''مسے ابنِ مریم اس کے سوا کی نہیں کہ بس ایک رسول تھا، اس سے پہنے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔''

لینی وفات پاچکے تھے، گویا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آچکے تھے تو الند تعالیٰ نے ان سب کی وفات پاچکے تھے، گویا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آچکے تھے تو الند تعالیٰ نے ان سب کی وفات پانے کی خبر دے دی اور بالکل ای طرح سورہ آل عمران آیت نمبر: ۱۳۳ حضرت محمد تک کے تمام رسولوں کی وفات پانے کی تقید بی کرتی ہے:

"وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ"

ترجمہ: ''محمداس کے سوا کی جھ ہیں کہ بس ایک رسول ہیں ، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔'' اس آیت میں عیسیٰ کی وفات پانے کی تقدیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے ، اگر عیسیٰ زندہ ہوتے تواس کو ہاتی رسولوں سے مشتیٰ کردیتے۔''

تنقیح :... یہاں بھی جناب نے وفات مسیح علیہ السلام کے ثبوت میں ایک جھوڑ دوآ یتیں نقل کر دیں ،لیکن آیات ِشریف کا مدعا ذہن شریف کے لئے عنقائی رہا۔

اگرآنجناب ' روایت پرست مولوی' کی پھٹی اس کم سواد پر چست ندکریں تو مجھے سننے ..!

کہلی آیت شریفہ میں دعویٰ ہے کہ حضرت مسے علیہ السلام خدانہیں، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اس دعوے کی دلیل میہ ارشاد فرمائی کہ:'' ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر بچے ہیں' اور آپ کی تشریح کے مطابق'' یعنی وفات پاچکے ہیں'۔

مو یا دعویٰ بیہ ہے کمسے علیہ السلام ایک عظیم الشان رسول ہیں۔

اس دعوے کی دلیل کا صغریٰ کبریٰ بیہے:

صغریٰ:...اوران سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں (بقول آپ کے وفات پاچکے ہیں)۔ کبریٰ:...اور جوگزر جائے (بقول آپ کے وفات پاجائے)وہ خدانہیں ہوتا۔ منتجہ:...لہذا ثابت ہوا کہ سے علیہ السلام خدانہیں۔ اب اس برغورفر ما ہے کہ اگر حضرت میں علیہ السلام خودفوت ہو چکے تھے تو ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے رسولوں کی وفات کا حوالہ دینے کی کیاضر ورت تھی؟ سیدھی کی بات فر مادی جاتی کہ میں علیہ السلام مرچکے ہیں ،اور جومر جائے وہ خدانہیں ہوسکتا، البندا ثابت ہوا کہ وہ خدانہیں ۔اس کے بجائے ان کی اُلو ہیت کو باطل کرنے کے لئے پہلے انبیا علیہم السلام کا حوالہ وینا اس اُمرکی ولیل ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں ،البتدان کی موت ممکن ہے ،اورجس کوموت ممکن ہووہ خدائہیں ہوسکتا۔

آ نجناب اس آیت کووفات میں علیہ السلام کی دلیل میں پیش فرماتے ہیں، حالانکہ آیت میں ایک حرف بھی ایہ انہیں جس سے
آ نجناب کا مدعا ثابت ہو، اس کے برعکس آیت کا سیاق وسباق اور قر آن کا طرز استدال خود پکارر ہاہے کہ فزول آیت کے وقت حضرت
مسے علیہ السلام فوت شدہ نہیں تھے، بلکہ زندہ تھے، اس لئے ان کی وفات کے امکان کو ثابت کرنے کے لئے وُوسرے رسولوں کا حوالہ
ویے کی ضرورت پیش آئی۔

ٹھیک بہی طرزِ استدلال وُ وسری آیت ِشریفہ: "وَ مَا مُحَمَّدٌ اِلّا دَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ" مِن اِختیار کیا گیا ہے، یہاں بھی دعویٰ بیہ ہے کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم خدانہیں کہ ان کا وفات پاجانا ناممکن ہو، بلکہ صرف ایک رسول ہیں، اور رسول کی وفات ممکن ہے، چٹانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر بھے ہیں، ان کی وفات ناممکن نہیں تھی۔

یبال بھی استدلال میں وُوسر ہے رسولوں کا حوالہ دیا گیا ہے، کیونکہ نزول آیت کے وقت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں رونق افروز سخے، مگر شیط ن نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جھوٹی خبراً ژادی، جس کوس کرصی ہرکرام گئے ہوش اُر گئے ،اس لئے انہیں سنبیہ فر مائی گئی کہ پیخبر آج جھوٹی ہے تو کل پچی بھی ہوسکتی ہے، اس آیت ہے بھی وفات می علیہ السلام کا مراغ تو وُ ورونز دیک کہیں نہ لکا اُن لگا تو یہ لکا کہ پی طر زِ استدلال صرف ای شخصیت کے بارے میں کیا جاسکتا ہے جونز ول آیت کے وقت زندہ موجود ہو، جو اَلفاظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فر مائے گئے، ٹھیک وہی الفاظ حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں اِستعال کئے گئے، جس سے إشارات ِ ربانی کے بیجھنے والوں نے یہی مجھا کہ میسی علیہ السلام بھی نز ول آیت کے وقت زندہ شخے، ورث پیطر زِ اِستدلال صبح نہ ہوتا۔

# حضرت عيسى عليه السلام كارفع جسماني قطعي ويقيني ہے

آنجاب تحريفرات بن:

"صفی نمبر: ۲۳۷ پرآپ کا جواب ہے" قرآنِ کریم میں حصرت عینی علیدالسلام کے رفع جسمانی کی تصریح "بیل دُفع نم الله الله الله الله اور "اِنِّسی مُتَوَقِیْکَ وَرَافِعُکَ اِلَیّ" میں موجود ہے، اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآنِ کریم حصرت عینی علیدالسلام کے رفع جسمانی کی تصریح نہیں کرتا۔"

محتر م مولانا! آپ کے اس جواب ہے جھے اِ ختلاف ہے، اور وہ یہ کہ آپ ان آیات کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں، لہذاا گرنا گوار خاطر نہ ہوتو آپ کے اس جواب ہیں تفصیلاً معروضات پیش کروں گا۔'

تنقیح :...اس نا کارہ نے اپنے مندرجہ بالا دعوے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذکر کردی تھی ، آنجناب کا فرض تھا کہ اگر آپ کے خیال میں میرادعوی سے جہاں تو میری فرکر دہ دلیل کونو ڈکر دکھاتے ، جناب سے بہتو نہ ہوسکا، بس بسو ہے سمجھ لکھ دیا کہ:'' آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے'' حالا تکہ بندہ خدا! میں نے آیات کا ترجمہ کب کیا تھا جس کو آپ غلط کہدرہ جیں؟ بہرحال میں اپنی پوری عبارت کھ کراس کی دضاحت بھی مختصرا کے دیتا ہوں ، کیا بعید ہے کہ اگر آپ بھینا چاہیں تو اللہ تعالی قبم کو آسان فرمادیں ، میں نے لکھا تھا:

" قرآن کریم میں حضرت عینی ملیدالسلام کرفع جسمانی کی تصریح "بال رافعفه الله النیب" اور النیسی مُنت وَفِیک وَ رَافِیهٔ کَ الله الله الله علی موجود ہے، چنانچ بنام اَ تمریفسیراس پرشفق ہیں کہ ان آیات میں حضرت عینی علیدالسلام کے رفع جسمانی کو ذِ کرفر مایا ہے، اور رفع جسمانی پراَ عادیث متواتر وموجود ہیں، قرآن کریم کی آیات کو اَ عادیث متواتر و اور اُمت کے اِجماعی عقیدے کی روشی میں دیکھا جائے تو یہ آیات رفع جسمانی پر قطعی دلالت کرتی میں، اور یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن کریم حضرت عینی علیدالسلام کے رفع جسمانی کی تصریح کی بین کرتا۔"

اس کی وضاحت سے کرقر آن لفظ و معنی کا نام ہے، یہ تو ہر مسلم و کا فرکو مسلم ہے کہ قر آن کریم آنحضرت سلی اللہ علیہ و سلم ہے آج تک قطعی تو اتر سے نقل ہوتا چلا آیا ہے، اس لئے اس کا ایک ایک حرف قطعی الثبوت ہے، اب رہا ہی کہ فلاں لفظ کی ولالت اس کے معنی پڑھلعی ہے یا نہیں؟ اس کا معیار سے ہے کہ جس طرح الفاظ قر آن کا شہوت متو اتر ہے، ای طرح اگر کسی لفظ کے معنی بھی متو اتر ہوں تو یہ متو اتر معنی پر متو اتر معنی و مفہوم بھی لاریب قطعی ہوگا، اور جس طرح الفاظ قر آن پر ایمان لا نا فرض ہے، اس طرح الفاظ قر آن کے متو اتر معنی پر ایمان لا نا فرض ہوگا، اور ان قطعی معنی و مفہوم کو چھوڑ کر کوئی ؤوسر امفہوم گھڑلیما سیجے نہیں ہوگا۔

مثلاً قرآنِ کریم میں صلوٰۃ وزکوٰۃ اور تج وصیام کے جوالفاظ آئے ہیں ،ان کے معنی تطعی توائز سے ثابت ہیں کے صلوٰۃ سے مراد بیہ ہے، زکوٰۃ کامفہوم بیہ ہے، جج اور صیام کے بیم عنی ہیں، جس طرح قرآن کے ان الفاظ پر ایمان لا ناشرطِ اِسلام ہے، ای طرح ان کے اس متواثر مفہوم کو ماننا بھی شرطِ اِیمان ہے، اگر کوئی شخص بید ہوئی کرے کہ ہیں قرآنِ کریم کے ان الفاظ کے اس مفہوم کوئیس مانتا، تو وہ منکر قرآن تصوّد کیا جائے گا۔

یا مثلاً قرآنِ کریم میں "مُنحَمَّد رَسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" کا جملہ ہے، جس کامفہوم ومصداق قطعی تواتر کے ساتھ متعین ہے، اگر کوئی شخص اس کے مصداق کو بدل کریہ دعویٰ کرتا ہے کہ "مُنحَمَّد رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" ہے مراد میں ہوں اور میری جماعت ہے، آگر کوئی شخص اس کے مصداق کو بدل کریہ دعویٰ کرتا ہے کہ "مُنحَمَّد رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِیْنَ مَعَهُ" ہے مراد میں ہوں اور میری جماعت ہے، تو وومتواتر مفہوم کامنکر ہونے کی وجہ سے منکر قرآن شار کیا جائے گا۔

یا مثلاً قرآنِ کریم میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کو "خسائسم السنبیّن" فرمایا گیاہے، اوراس کامفہوم طعی تواترے یہ ثابت ہے کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نمی نہیں۔ اگر کوئی شخص اس قطعی متواتر مفہوم کوچھوڑ کراس کا کوئی اور مفہوم گھڑتا ہے تو وہ بھی آیت "خاتیم النّبییّن" کامکر سمجھا جائے گا۔

تُعيك الى طرح سجي كرحضرت عيسى عليه السلام كي بارب مين قرآن كريم كيدالفاظ: "وَدَافِ عَكَ إِلْسَى" (آل

عران:۵۵) اور "بَـلْ رَفْعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" (النساء:۱۵۸) جس طرح قطعی متواتر بین،ای طرح ان کامیر مفہوم بھی قطعی متواتر بیک الله علیہ الله کو بحسد عضری آسان پراُٹھ لیا۔اس کے خلاف آنخضرت صلی الته علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، کسی حالی، کسی تابعی، کسی امام مجتبد، کسی محدث و مفسرا ورکسی مجد دِملت اور عالمی ربانی کا کوئی قول پیش نہیں کیا جو سکنا۔ پس چونکه ان دونوں آیتوں کا بیم مفہوم قطعی تواتر سے تابت ہے کہ ان میں حضرت میسی علیہ اسلام کے رقع جسمانی آسانی کی خبر دی گئی ہے،اس لئے ان آیات شریفہ کا بیم مفہوم قطعی ویقینی طور پر مراو خدا و ندی ہے، جو ہر شک و شبہ سے با ماتر ہے، اور چوشی اس مراد خدا و ندی کوئییں ما نتا، و و قر آن کریم کا منکر ہے اور الغو اید!

اگر میں خانۂ کعبہ میں کھڑ ابوکریہ حلف اُٹھا وَل کہان وونوں آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'' رفع انی اللّہ'' سے ان کا'' رفع جسمانی الی السماء'' مراد ہے، تو بحمد اللّہ میں اپنے حلف میں سچا ہوں گا، اور جس کا جی حیاہ میں اس نکتے پر اس سے مباہلہ کرنے کو تیار ہوں۔

ال مخضری وضاحت کے بعد آپ کی طویل تقریر کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی ، تا ہم اس خیال سے کہ آپ ہے محسوس کریں گے کہ میری تقریر کا جواب نہیں دیا ، اس سے آپ کی پوری تقریر حرفاحرفا نفس کر کے اس کے ضروری اجزا پر تبھرہ کرتا جو دَں گا ، کیا بعید ہے کہ حق تعالی ش نہ آپ کو بجھنے کی تو نیق عطافر ، دیں ، ورنہ قیامت کے دن ہارگا و خدا و ندی میں یہ تو عرض کرسکوں گا کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپنا و شمن سمجھ ، واللہ کہ میں نے خیرخوا ہوں کو اپنا و شمن سمجھ ، واللہ الموقق لکل خیر و سعادہ!

آنجناب تحریفر ماتے ہیں:

" يہود تل اور پھائى كى سزاسخت ترين دُمْن كو دِيا كرتے ہے، وہ جس كو گمنا مى، رُسوائى، ذِست اور برترين موت مارنا چاہئے اس كولل يو پھائى (صليب) كى سزاوے كر مارتے۔ جب حضرت بيسى عليه السلام كي بين اسلام يہوديوں كونا گوارگررى توانبوں نے اس وقت كے بوشاہ پيلاطوس كوشكايت كى كديد و جوان ايك نيا وين (اسلام) پيش كررہا ہے، جس ہے ہم مغلوب ہوج تميں گے، لہذا بادشاہ وقت كى عدالت نے حضرت بيسى عليه السلام كو اپناسخت ترين وُثَمْن كروائة ہوئا اس كولل اور پھائى كى سزاسنا كى سزاسن كر حضرت بيسى ضرور عيد خوفر دہ ہوگئے ہول گے، لہذا اللہ تعالى نے حضرت بيسى عليه السلام كولئى دے كرفر مايد: "إذ قب الله يعينسنى خوفر دہ ہوگئے ہول گے، لہذا اللہ تعالى نے خضرت بيسى عليه السلام كولئى دے كرفر مايد: "اؤ قب الله يعينسنى مارنے والے۔ "وَ رَافِعُكُ إِلَى " اور شِل اپنی طرف سے تجھے رفعت عطا كروں گا' يون ہوتے ہيں تجھے اس مارنے والے۔ "وَ رَافِعُكُ إِلَى " اور شِل اپنی طرف سے تجھے رفعت عطا كروں گا' يون ہوتے ہيں تجھے ان مارنے والے۔ "وَ رَافِعُكُ إِلَى مُن وَ رَافِعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اتَّبُهُوْکَ فَوْقَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا إِلَی یَوْمِ الْقِیمَةِ" ' 'اورتیری پیروی کرنے والول کو تیامت تک ان لوگوں پر فوقیت وُول گاجنہوں نے تمہاری دعوت کا انکار کیا ہے۔ "

"منقیح:...آنجناب نے اس آیت شریفہ کی جوتشری فرمائی ہے، اس کالب لباب یہ ہے کہ یہود، عیسی علیہ السلام کوتل وصلب کے ذریعے معنی موت نہ مارا جا وی اس لئے اللہ کے ذریعے معنی موت نہ مارا جا وی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کوتنی موت نہ مارا جا وی اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کوتنی ویت ہوئے فرمایا کرتم فکرمت کرو، میں تم کو گوننی موت سے بچا کر تجھے اپنی طرف رفعت عطا کروں گا۔ خلاصہ یہ کہ تا یہ میں "وَ ذَا فِعُکُ اِلَیْ" کی خوشنجری بمقابلہ ''لعنتی موت' کے ہے، البندااس کے معنی رفعت عطا کرنے ہے ہوئے۔

آیت میں "وَ ذَا فِعُکُ اِلَیْ" کی خوشنجری بمقابلہ ' لعنتی موت' کے ہے، البندااس کے معنی رفعت عطا کرنے ہے ہوئے۔

محر العنتي موت " كايبودي مفهوم يهال مراولينا چندوجه علط ب:

اؤل:... بیمفہوم بھی کسی مفسرِقر آن کوئبیں سوجھا، سوائے مرزا غلام احمد قادیانی کے،معلوم نبیں آنجناب کومرزا قادیانی سے زہنی توار د ہواہے، یاان کی ذات بشریفہ سے آپ نے استفادہ فرمایا ہے۔

دوم :..قرآن کریم نے آل اور ' رفع الی امتد' کے درمیون مقابلہ کر کے آل کی نفی فر مائی ہے، اور زفع الی اللہ کا البات فر مایا ہے، جیسا کہ آگے چل کر آپ خود بھی اس کو فی کر کریں گے ، لہذا نعنتی موت کا بیا فساندا گر کسی یہودی کے ذہن میں ہو بھی تو قرآن کریم نے اس کا اعتبار نہیں فر مایا۔ ایک شخص جوقر آن فہی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اوراکا برسف کے فرمودات کو بھی یائے اِستحقار سے محکراتا ہو، کس قدر چرت و تعجب کی بات ہے کہ دہ یہودی تصورات پر تشریح قرآن کریم کی بنیا در کھے...!

سوم :... یہود یوں کا تصوّر خواہ کچھ بھی ہوگر قرآنِ کریم کسی مقبول بندے کی مظلو ہانے شہادت کواس کی ملعونیت کی علامت ہونا تسلیم نہیں کرتا، بلکہ خود ایسا دعویٰ کرنے والوں کو ملعون قرار دیتا ہے۔حضرت بیٹی اور حضرت زکر یا بلیماالسلام کو یہود نے کس طرح ظالمانہ انداز سے شہید کیا؟ مگر کیا وہ ... نعوذ بالقد ... اس مظلو ہانہ شہادت کی وجہ سے ملعون ہوگئے؟ نہیں! بلکہ ان کے شہید کرنے والوں کو قرآن کریم نے ملعون قرار دیا: "وَ بِقَتُلِهِمُ الْاَنْہِیَآءَ بغیرُ حَقِ"، للبڈااس یہودی تصوّر پرتفسیر قرآن کی بنیا در کھنا سراسر غلط ہے۔ ایسا خیال مرزا قادیانی کوسوجھے، جو دِین اور عقل وونوں سے منسلے تھا، تو چندال تعجب خیز نہیں، لیکن آنجناب ایسے صاحب عقل ایم اس میات بھی اگراس کی تقلید کرنے تگیں تو جائے جیرت ہے...!

چہارم :...اور اگر ایک لیے کے لئے اس ' العنتی موت' کے افسانے کوتسلیم بھی کرلیا جائے اور یہ بھی مان لیا جائے کہ ''وَ وَافِعُک اِلَیْ '' کے معنی ہیں' بیں بخضے رفعت عطا کروں گا' تب بھی اس نے'' رفع الی السما ،' کی نفی نہیں ہوتی ، کیونکہ حضرت عینی علیہ السلام کا آسان پراُ شیا جانا بھی توان کی بلند مرتبت اور رفعت شان کو دو بالا کرتا ہے، لہٰذا آیت کا ترجمہ بگاڑنے ہے بھی آپ کا ہم عا عنقا ہی رہا، آپ قرآن کریم کی وہ آیت چین ہو حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پر تشریف لے جانے کی نفی کرتی ہو، 'وَ وَ اَفِعُکُ اِلَیْ اِلْمُ اِللَّهُ اِلْدُهِ اِلْدُهُ اِللَٰهُ اِلْدُهِ اِلْدُهُ اِلْدُهُ اِللَٰهُ اِلْدُهِ اِللَٰهِ اللَٰهُ اِلْدُهِ اِللَٰهُ اِللَٰهِ اللّٰهُ اِلْدُهِ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهُ اِلْدُهِ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

پنجم :... آنجناب نے "وَرَافِعُکَ إِلَى" كارْجمه كيا ہے:" اور ميں (اپن طرف سے ) تجھے رفعت عطاكروں كا" آنجناب

غور فرمائیں کہ قرآنِ کریم میں "اِلَسیّ" کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں: 'اپی طرف اُٹھاؤں گا'اورآنجناب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ: '' میں اپی طرف سے تجھے رفعت عطا کروں گا''سوال ہے ہے کہ "اِلَسیّ" کے معنیٰ 'اپی طرف سے''کرناکس لغت کے مطابق ہے؟ ایک'' ایم اے اسلامیات' تو کجا بنحو میرخوال مبتدی طالب علم بھی ایسی غلطی نہیں کرسکتا ،کیا ہے امر لائقِ افسوس نہیں کہ ایسی ہے پروائی سے قرآن کے مفہوم کو ایگاڑا جائے…؟

### ايك الهم ترين نكته:

"قَالَا وَبُنَآ إِنْنَا نَخَافُ أَنْ يُفُوطُ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يُطُغِي" ترجمه: "پروردگار! جمیس اندیشه ہے کہ فرعون ہم پرزیادتی کرے گایا ہم پردفعہ تملہ کرے گا۔"

"قَالَ لَا تُخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسُمَعُ وَأَرِى"

ترجمہ: '' ڈرومت، میں تمہارے ساتھ ہوں ،سب کھین رہا ہوں ،اور دیکھ رہا ہوں۔'' اور ای طرح سورۃ المائدۃ آیت نمبر ۲۷ میں اللہ تعالی اینے محبوب پینمبر حضرت محمد کو بھی تسلی دے رہا ہے:

"يَسَائِيَهَا الرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَائَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَّ اللهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ"

ترجمہ: ''اے پینجبر (صلی اللہ علیہ وسلم) جو پچھ تہمارے زبّ کی طرف ہے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ ا لوگوں تک پہنچادو، اگرتم نے ایسانہ کیا تو اس کی پینجبری کاحق ادانہ کیا، اللہ تم کولوگوں کے شرہے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کا فروں کو (تمہارے مقالبے میں ) ہرگز کا میابی نصیب نہیں کرے گا۔''

یعنی لوگوں کے شرسے بالکل نہ ڈرنا کیونکہ پوری انسانیت آپ کا پچھ نقصان نہیں کرسکتی، میں (اللہ)
آپ کے ساتھ ہوں ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دِینِ اسلام کی تبلیغ کرتے جائیں۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کوسلی
دی تھی کہ یہود آپ کا پچھ بیں بگا ڈسکتے۔''

" تنقیح: ... حضرت عیسیٰ علیه السلام کواس موقع پرتسلی دیئے جانے کامضمون مُسلَّم ، تکراس کو جناب کے مدعا ہے کوئی تعلق نہیں ، اس لئے میرعبارت محض طول لا طائل ہے۔

آگے آنجاب تحریفرماتے ہیں:

"وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ"

ترجمہ: '' پھر بنی اسرائیل نے (مسیح کے خلاف) موت کے خفیہ تدبیریں کرنے لگے تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ نے بھی (مسیح کو بچانے کی) خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہے۔''
(سور وُ آل عمران آیت فہم: ۵۴)

الله تعالی نے چونکہ عیسیٰ کو بتایا تھا کہ: ''وَ مُسطَقِرُ کَ مِنَ الْلَّذِیْنَ کَفَرُوُا'' یعنی جن اوگوں نے تیرا اِنکار کیا ہے(ان کی معیت سے اوران کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے ہے) تھے پاک کردوں گا، لہذا سورہ مؤمنون آیت نمبر: • ۵ میں اِرشادِ اِلٰہی ہے:

"وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرُيّمَ وَأُمَّهُ الْيَةَ وَّاوُيْنَاهُمَا اِلْي رَبُوَةٍ ذَاتِ قَوَارٍ وَّمَعِيْنِ" ترجمه:" اورابنِ مريم اوراس كى مال كوہم نے ايک نشان بنايا اوران كوايک سِطِّ مرتفع پرركھا جو إطمينان كى چگەتھى اورچشے اس میں جارى تھے۔"

ر بوہ اس بلندز بین کو کہتے ہیں جو ہموار ہو، اور اپنے گردو پیش کے علاقے سے اُو نجی ہو۔ ذات قرار سے مراد بیہ ہے کہ اس جگہ ضرورت کی سب چیزیں پائی جاتی ہوں اور رہنے والا وہاں بہ فراغت زندگی بسر کرسکتا ہو، اور معین سے مراد بہتا ہوا پانی یا جاری چشمہ۔ ای آیت کے تحت اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سے بچالیا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے اور پھر طبعی موت سے وفات پائی۔"

سنقیح:...ی ربوه 'کا نکته بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے دِماغ کی اِیجاد ہے، اور آنجناب کو قادیانی ہے ذہنی توارد ہوا ہے، یا جنب نے اس کے خرمن کی خوشہ جینی کی ہے، مگر ریسار امضمون ''وَ مَکُووُا وَ مَکُو الله ، وَالله خَیْرُ الْمَا سِحِدِیْنَ ''کی آیت بشریفہ ہے غیر متعلق ہے۔

سورة المؤمنون (آيت بُمِر: ۵۰) ميں جو "رَبُوةِ ذَات قَوَادٍ وَمَعِيْنِ" مِن ان كُوهُمِرا فِي كاؤكر ہے، يه حضرت السلام كى پيدائش كے بعد كاؤكر ہے، چونكہ بادشاہ وقت اور يہودى نوگ ان كے پہلے بى وُثمَن تنے، اس لئے" بيت تُم" ميں جب حضرت عيسى عليه السلام كى پيدائش ہوئى تو وہ ان كے در په آزار ہوئے، ان كى والدہ پہلے ان كومھر لے سَمَنى، اور پھر بيرا وُوں اوّل كے مرفى كے بعد انہيں" ناصر،" شهر ميں لے آئيں، اى كى نسبت سے حضرت عيسىٰ عليه السلام كو" ميج ناصرى" يا الل كتاب كى زبان ميں" يوع ناصرى" كه جاتا تھا۔ انفرض سورة المؤمنون كى آيت تريف ميں حضرت عينى عيه السلام اور ان كى والدہ كو جو سرمبز وشاداب جگه ميں ناصری" كه جاتا تھا۔ انفرض سورة المؤمنون كى آيت تريف ميں حضرت عينى عيه السلام اور ان كى والدہ كو جو سرمبز وشاداب جگه ميں تشہرا نے كاؤكر ہے، يه ان كي چين قبل از نبوت كا واقعہ ہے، يہى وجہ ہے كہ اس ميں مال اور جينے دونوں كاؤكر فرمايا گيا ہے، واقعہ صعيب كے بعد سے اس كا جو رُ طانا، قر آن كر يم ايس تحريف مرزا قاديانى كوسوجھى۔ اگر واقعہ صليب سے اس كا تعلق ہوتا تو المذہ كو" بلكہ يفرمات كہ ان كے مرسے بچاكر تجھ كواون على الم يور مانا كور نبو ميں عاد والے ہول" اس ميں وور والدہ كو" بين فرمات كہ ان عرف اللہ عنور والے ہول" اس ميں وور خور ان اس ميں وور ديك كى كوكى والت اس ميں وور اس ميں مياد و عرف ميں مياد و ويس مشہراؤل كا" ميان كور ميں كھے اپنى طرف اُلى ان اور بور اس ميں وور اس ميں وور اس ميان كور ويس مشہراؤل كا" والدہ كور والے ہول" اس ميں وور والدہ كور والے ہول" اس ميں وور والدہ كي كوكى والت اس ميں جور ان اس ميں والدہ كي كوكى والت اس ميں جور والے ہول" اس ميں وور ويل كور والے ہول" اس ميں وور والدہ كور والے ميں مشہراؤل كور اللہ كور والدہ اس ميں والدہ كور والدہ اس ميں والدہ كور والے ميں مشہراؤل كور اللہ كور ويلى مشہراؤل كور اللہ كور اللہ كور واللہ كور واللہ

اورآنجناب نے آخر میں جولکھا کہ'' ایک روایت ریجی ہے کہ حضرت عیسیٰ اس واقعے کے بعد بارہ سال تک زندہ رہے،اور پھر طبعی موت سے وفات یائی'' اس پراس کے سواکی عرض کروں کہ:

> وہ شیفتہ کہ وُھوم تھی حضرت کے ڈُہد کی! میں کیا کہوں کہ رات مجھے کس کے گھر لمے؟

کجایہ''شوراشورگ'' کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے إرشاداتِ مقدسہ اور اُمت کے اِجماع ومتواتر عقیدہ اور اَسل فِ
اُمت کے اِرشادات کوبھی آنجناب کی بارگا و معلی بیں باریا بی نہیں، بلکہ روایت پرستی کہہ کر پائے اِستحقارے تھکرادیتے ہیں، اور کجا'' یہ
ہے تھکینی'' کہ الیسی روایت کا ذِکر فرماتے ہیں جس کا نہ سر، نہ پاؤں، نہ کتاب کا حوالہ، نہ راوی کا پتانشان، نہ بیہ معموم کہ یہ بات کس نے
کہی جس نے تقل کی جمعتندہے ؟ یا ہے سند؟

كيا آنجناب كى بيسى وور ماندگى كاييتماشالائق صدعبرت نبيس...؟

### بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلَيُهِ

آنجاب آئے لکھے ہیں:

'' یہود یوں نے جس شخص کو پھانسی پر چڑ ھایا وہ اس کوئیسیٰ ابن مریم بی سمجھ رہے تھے، حالا نکہ وہ آپ کی ذات مقدس نتھی بلکہ کوئی اور شخص تھا، اس شخص کی مصلوبیت کے بعد انہوں نے بیڈ جر پھیلا دی کہ جم نے عیسیٰ بن مریم کوئل کیا اور اس کوصلیب کی لعنتی موت مارا، ملاحظہ ہوسورۃ النساء آیت نمبر: ۱۵۸ اور ۱۵۸:

"وَقُولِهِمْ إِنَّا فَتَلُنَا الْمُسِينَحَ عِيسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللهِ"
ترجمه: "اورانهول نے کہا کہ ہم نے سے بن مریم رسول التدکول کردیا ہے۔"

اوریہ بات وہ لوگ فخریدانداز میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے اس کو ذِلت اور رُسوائی کی موت مارا ہے اور قیامت تک اس کا کوئی نام لیوانہ ہوگا'' توابقد تع کی نے ان کے اس قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

"وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنَ شُبِّهَ لَهُمْ"

ترجمہ: "عیسیٰ کوانہوں نے نہ توقل کیااور نہ صلیب چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کردیا گیا۔"
"وَإِنَّ الَّذِیْنَ اخْتَلَقُوا فِیکِهِ لَفِیْ شَکِّ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الطَّنِّ"
ترجمہ:" اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اِختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں،

ان کے پاس اس معالمے میں کوئی علم نہیں ہے حض گمان بی کی پیروی ہے۔''

تنقیح:...آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:'' املات کی نے میسی عدیہ السلام کو بنی اسرائیل کے نیج ہے اُٹھا لیا۔'' اس ہے معدوم ہوا کے آیت میں رفع ہے رفع جسمانی مراد ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے جسم کو بنی اسرائیل کے درمیان میں سے اُٹھ لیا۔

رہایہ کہا تھا کرکہاں لے گئے؟اس کا جواب خود قرآنِ کریم میں موجود ہے: "بَـلُ رَّفَعَهُ اللهُ اِلْيُهِ" لِعِنی الله تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوان کے درمیان میں ہے اُٹھ کراپی طرف لے گئے،اور" اپی طرف لے جانا" یہی آسان پر لے جانا ہے، جبیہا کہ قرآنِ کریم کے حاورات اس پرشاہد ہیں،اوروہ جناب کے غم ہیں بھی ہیں، مثلاً:

"إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ" "تَعُرُّجُ الْمَلْئِكَةُ وَالرُّوْرَ إِلَيْهِ" "ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ" النَّمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ" الإِذَاال كَ بِعِدا مِجْنابِ كَارِيلُصِنْ كَهِ:

'' آسان پرنہیں اُٹھایا بلکہ زمین پر ہی بنی اسرائیل (میبود) ہے عیسیٰ کو اُمن دے دیا جیسا کہ سور ۃ المؤمنون کی آیت کے ترجے میں گزشتہ صفحات میں گزر چکا۔''

نہ صرف قرآنی اِصطلاحات کے خلاف ہے، بلکہ خود آپ کے ترجے کے اور آپ کے ضمیر ووجدان کی شہادت کے بھی خلاف ہے۔ بار بارغور فرمائے کہ'' رفع الی اللہ'' کے معنی آپ کی تقریر کے بعد کیا بنتے ہیں؟ اور سور ق المؤمنون کی آیت کے بارے ہیں عرض کرچکا ہوں کہ وہ پہلے زمانے کے متعلق ہے، واقعہ صلیب کے بعد ہے متعلق نہیں، اور اس کے بعد آنجناب کا اکابراُ مت پریہ کہہ کر برت محض آنجناب کی زبردی ہے:

" ہمارے روایت پرست مولوی چونکہ مفسرِ اوّل کے اندھے مقلد ہیں لہندا انہوں نے کی آیات کے ترجے بجیب وغریب اندازے کئے ہیں۔"

کیونکہ حضرات مفسرین نے جوتشریحات کی ہیں، یا جوتراجم فرمائے ہیں،انہوں نے مرادِ خداوندی کی ترجمانی کی ہے،ان کا قصورا کر ہے تو صرف بیہ ہے کہانہوں نے دورِ حاضر کے نیچر یوں اور آزادلوگوں کی طرح قرآنِ کریم کے الفاظ اپنی خواہش کے مطابق ڈھالنے کی سمی مذموم نہیں فرمائی۔

اور آنجناب اپنی ' اقل المفسرین کی اندهی تقلید' والی پھیتی پر بہت خوش ہوں گے، لیکن آنجناب ان کے حق ش الی شہادت زیب رقم فرما گئے جو إن شاء الله فردائے قیامت میں ان کے لئے نجات کی دستاویز ہوگ، کیونکہ قر آن کریم کے ' اقل المفسرین' خود آخضرت ملی الله علیہ وسلم کا ' اندهی تقلید' پر فخر ہے، کسی آیہ بیش ، اور المحمد لله! اس تا کارہ کو بھی اور میرے اکا برکو بھی اور ہر سلمان کو آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی '' اندهی تقلید' پر فخر ہے، کسی آیہ بیش ریفہ کی جو تشریح آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی نا ندهی تقلید' پر فخر ہے، کسی آیہ بیش ریفہ کی جو تشریح آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی نا میں میں بالا تربات کیوں ندہ و لہندا شی آنجناب سے اِلتجا کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس رُوسیاہ کے حق میں ضرور شہاوت سے بڑھ کرمیرے لئے کوئی اعزاز ندہ وگا۔ میں ضرور شہاوت سے بڑھ کرمیرے لئے کوئی اعزاز ندہ وگا۔ اور بینا کارہ اِ خلاص کے ساتھ دُعا کرتا ہے کہ آنجناب کو بھی اللہ تعالیٰ اقل المفسرین ملی الله علیہ وسلم کی'' اندهی تقلید' کی سعادت نصیب فرمائیں۔

## توفی اور زفع کے معنی

اس کے بعد آنجناب نے توفی اور زرفع کے معانی پراپنے خیالات زرین زیب رقم فرمائے ہیں، چنانچے ارشاد ہے:

" سروست من " تونی " اور" رفع " پر گفتگو کرول گا ، ہمارے جن مفسرین نے " اِنسی مُصَو قِیْک " میں لفظ" تونی " سے عام موت مراوئیس لیا ہے وہ سرا سر غلطی پر ہے۔ ملاحظہ ہوسورۃ اٹھل کی آیت نمبر ۲۸: " اَلَٰذِیْنَ تَعَوَ فَیْهُمُ الْمَلْنِکُهُ ظَالِمِی اَنْفُسِهِمٌ " " جن لوگول نے اپی جائوں پرظلم کیا ہے ( لیمنی کافر ) تو جب فرشتے ان کی رُوح قبض کرتے ہیں " ۔ اس آیت میں تو سب نے توفی کامعنی موت بی کیا ہے۔ ای سورۃ کی آیت نمبر ۲۳ میں اِرشاو ہے: " اَلَّٰ لِیْنُ تَعَو فَیْهُمُ الْمَلْنِکُهُ طَیّبِیْنَ یَقُولُونَ سَلمٌ عَلَیٰکُمُ اُد خُلُوا الْجَدُّةُ اَیت نمبر ۲۳ میں اِرشاو ہے: " اَلَّٰ لِیْنُ تَعَو فَیْهُمُ الْمَلْنِکُهُ طَیّبِیْنَ یَقُولُونَ سَلمٌ عَلَیٰکُمُ اَد خُلُوا الْجَدُّةُ اِیما کُنْتُمُ تَعْمَلُونَ " " جب نیک لوگول کی رُومِیں فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں" سلام ہوتم پر جاؤ جنت میں ایک تعرب نیک اعمال کے بدلے " اور بھی مختلف مقامات پر لفظاتو ٹی موت بی کے معنول میں مستعمل ہے جیسا کہ میں ایک نیک اعمال کے بدلے " اور بھی مختلف مقامات پر لفظاتو ٹی موت بی کے معنول میں مستعمل ہے جیسا کہ ایک ایک ان و مین تو قبت می قبت می فات و قبہ علی الْایسان " " جس کوتو ہم میں سے وفات دے توا سے ایکان پروفات و بچیو " ۔

اب اگر روایت پرستوں کا ترجمہ کرے تو نمازِ جتازہ کی دُعا کے مذکورہ نقرے کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا: "جس کوتو ہم میں ہے آسان پر چڑھاتے ہوتو اس کو ایمان کے ساتھ چڑھایا کرد'' لیکن اب ہی اگر آپ اس تو فی کامعنی عام موت نہیں کرتے تو میں آپ کو صرف پانچ (۵) اُمہات المؤمنین کے اسائے مبارکہ بمعین متوفی لکھ دیتا ہوں ، آپ ان کی اس و فات مجھے لکھ کر بھیج دیں:

ا-أم المؤمنين حضرت حفصة منوفى سنه ۵۵ هـ ۲-أم المؤمنين حضرت جويرية منوفى سنه ۵۸ هـ ۳-أم المؤمنين حضرت عائشة منوفى سنه ۵۸ هـ ۳-أم المؤمنين حضرت عائشة منوفى سنه ۵۹ هـ ۳-أم المؤمنين حضرت أم سلمة منوفى سنه ۵۹ هـ ۵-أم المؤمنين حضرت ميمونة منوفى سنه ۲۱ هـ"

"نقیح:...آپ نے "ی بھیستی اِنّی مُتَوَقِیْک" کا ترجمہ کیا: "اے سیلی! تجے موت میں ای دُوں گا" میں نے آپ کے ترجے پر کوئی جرح نہیں کی، آپ کے ترجے کو مُسلم رکھا، اس کے باوجود آپ اس ہے حضرت سیلی علیہ السلام کی موت کو ثابت نہیں کرسکے، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے بعد آپ کا "اِنّی مُتَوَقِیْک" کے معنی پر بحث کر نا لغوولا لیعن نہیں او اور کیا ہے؟ آپ کو اس طول لا طائل کی ضرورت کیا تھی؟ آپ " توفی" کے معنی موت ای کے کریں، گراس سے سیلی علیہ السلام کی موت ثابت نہیں ہوتی، موت کا وعدہ ثابت ہوتا ہے، وہ کون کی آیت ہے جس میں حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہو کہ وہ مربی ہیں، اس کے تمام مشتقات میں پورا کرنے، پورا دینے، اور پورا لینے کے معنی پائے جاتے ہیں، اس لئے اگر کس نے "مُتَوَقِیْک" کے معنی کے ہیں، " بخیے " نوٹی" کے معنی کے ہیں: " بخیے اس کے تمام المی فوت ہیں، اس لئے اگر کس نے "مُتَوَقِیْک" کے معنی کے ہیں: " بخیے اس کے تا میں اس لئے اگر کس نے "مُتَوَقِیْک" کے معنی کے ہیں: " بخیے

پورا پورا وصول کرنے والا ہوں'''' مجھے پورا پورا اپنے قبضہ وتحویل میں لینے والا ہوں'' تواس نے کیا جرم کیا ہے کہ آپ اس کا غداق اُڑاتے ہیں...؟

اند...موت، توفی کے مجازی معنی ہیں، چنانچہ الل افت نے اس کی بھی تصری کی ہے، اور یہ درحقیقت بطور کن یہ کے استعال ہوئے ہیں، آپ کے خیال ہیں اگر بہی مجازی معنی رائح ہیں تو کوئی مضا کفٹہیں، بہی وجہ ہے کہ ہیں نے آپ کے ذکر کر دو ترجے پر کوئی جرح نہیں کی ، کیکن آپ کا یہ اصرار کہ مجازی معنی ہی مراد لئے جا کیں، حقیقی معنی لینے کی اجازت ہی نہیں، بڑی غیر علمی بات ہے، کم اذکم کسی ایسے عالم سے جو لغت عربی اور اس کے استعالات سے واقف ہو، اس کی تو تع نہیں رکھنی چاہئے، ہاں! ایک عائی آدی جو تو فی کے موت کے سواد وسرے معنی جانی ہی نہیں، اس کوالبت اس کے جہل کی وجہ سے معند ور سمجھنا جائے۔

٧٠:...اگرایک لفظ کے ایک معنی کی جگہ استعمال کے جائیں تو اس سے ہدلازم نہیں آتا کہ ہرجگہ ای معنی کے استعمال پر اصراد کیا جائے؟ اہل بغت نے '' ضرب' کے معنی پچاس ساٹھ لکھے ہیں، وہ مخص بے وقوف کہلائے گا جوہم سے بیہ مطالبہ کرے کہ چونکہ تم نے ضرب کے معنی'' مارنا'' کے کئے ہیں، اس لئے ''ضورب الله مَشَلا'' کا ترجہ بھی'' اللہ نے مثال ماری'' کرو۔ آب ئے جومثالیس بیش فر مائی ہیں، وہ اس قاعدے کے تحت آتی ہیں، تو فی کے معنی مجاز آموت کے بھی آتے ہیں، کیکن اس سے بیال زم نہیں آتا کہ اس لفظ کے دُوسرے معنی نہیں۔ (مردے کومتو فی کہتے ہیں، یعنی قبض شدہ اور عورت کومتو فی آتے ہیں، آپ نے آمہ ت المومنین رضی اللہ عنہیں کے دُوسرے معنی نہیں۔ (مردے کومتو فی متو فی

### رفع کے معنی

آگے إرشاوہ:

"ای طرح جمارے مرجمین نے لفظ" رفع" کامعنی" آسان پر اُٹھانا" کیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، حصح معنی ہے: " رفعت، بلندور جہ اُونچا مقام" ، ملاحظہ ہوسور قالبقر ق آیت قبر ۲۵۳ " وسنگ میں میں کوئی ایسا تھا جس سے الدخود جم کلام ہوا کی کواس نے وُوسری صینیتوں وَرَفَعَ بَعُضَهُمْ فَرَجْتِ" " ان جس کوئی ایسا تھا جس سے الدخود جم کلام ہوا کی کواس نے وُوسری صینیتوں سے بلندور ہے دیے۔ "سور قالانعام آیت نمبر ۱۲۵ میں ارشاد اللی ہے: " وَ هُو اللّٰذِی جَعَلَکُمْ خَلَیْفَ اللّٰدُی مِن وَرَفِعَ بِعُضَکُمْ فَوْقَ بَعُضِ فَرَجِتِ" " اوروای ہے جس نے تم کوز بین کا خلیف بنایا اور تم بیس سے بعض کو بعض کے مقابلے بیس زیوہ بلندور جات عطا کئے" ۔ ان آیات کے علاوہ سور وکیوسف آیت نمبر ۱۰ میں سور کا میں معنوں بیل مستعمل رَعد آیت نمبر ۱۵ اور سور و کا زعات بیس آیت نمبر ۱۸ میں لفظ " رفع" موجود ہے ، اور ان بی معنوں بیل مستعمل ہے جو بیس نے تم کر کا افظ آیا ہوا ہے ، سا حظہ ہوسور ق البقر ق آیت نمبر ۱۳ اور سور و النساء آیت نمبر ۱۵ اسور ق الزخرف آیت نمبر ۲ سا اور سورہ الم نشرح آیت نمبر ۱۵ سور ق النساء آیت نمبر ۱۵ سور ق الزخرف آیت نمبر ۲ سا اور سورہ الم نشرح آیت نمبر ۱۵ سور ق الزخرف آیت نمبر ۲ سا اور سورہ الم نشرح آیت نمبر ۱۵ سور ق النساء آیت نمبر ۱۵ سور ق الزخرف آیت نمبر ۲ سا اور سورہ الم نشرح آیت نمبر ۲ سا اور سورہ النساء آیت نمبر ۲ سے بھی تقریبا ان بی معنوں بیل مستعمل ہے۔ سور ق الزخرف آیت نمبر ۲ سا اور سا او

رَفَعَهَا" ''اورا سان کوبلندکیا''، سورة الغاشیہ آیت نمبر ۱۸ میں ہے: ''وَالَسی السَّمَآءِ کیف رُفِعَتُ''''اور آسان (کونیس ویکھتے کہ) کس طرح بلند کیا گیا ہے''اور بھی مختلف مقابات پر بیلفظ بلندمقام، بلند در جات اور بلند شان کے معنول میں سنتعمل ہے اور میں اان ہی معنی میں سور و آل عمران آیت نمبر ۵۵ میں ''وَرَافِ فَک بلند اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰهُ تعالیٰ حفرت میں کو آلی میں تو میں تہیں رفعت عطا کر ہے تمہاری شان اتی بلند اللّٰه اللّٰه تعالیٰ حفرت میں کو آلی کہ میں تہیں ہوگے۔ اور بید تقیقت بھی ہے کہ آئ آگر و نیا کے تمام سلمانوں اور عیسا نیوں کی تعداد کی و و مرے فرام ہی تعداد نے موازنہ کیا جائے تو مسلمانوں اور عیسا نیوں کی تعداد کی و و مرے فرام ہی کہ تقد جی خواو کوئی کی حیثیت ہے ما تا ہو، قرآن کر یم کی کسی بھی تعداد زیادہ ہوگی اور بیدونوں فراہ ہے میں تا میں پراٹھائے گئے شے اور ہوز زیدہ موجود ہیں ، اور قرب قیامت میں تھر بیٹ ایس ہوتا کہ حفرت عیسیٰ آسان پراٹھائے گئے شے اور ہوز زیدہ موجود ہیں ، اور قرب قیامت میں تھر بیٹ لائیس گے۔''

تنقیح نہ اُوپر'' تونی'' کے بارے میں جو پچھوط کر چکا ہوں ، اس کو یہاں بھی ملحوظ رکھا جائے۔'' رفع'' کے معنی اُٹھانے کے ہیں ، جس کو اِبتدائی عربی خوال بھی جانتا ہے ، اگر اس کا تعلق اَجسام سے ہوتو رفع جسمانی مرا د ہوگا ، مرا تب و درجات سے ہوتو رفع منزلت و درجات مرا د ہوگا۔

حفرت علی علیہ السلام کے بارے میں جوفر مایا: "وَ رَافِعُکَ إِلَیْ" اور "بَلَ رَفَعَهُ اللهُ إِلَیْهِ" اس کے بارے میں آپ خودت کیم کر چکے جی کہ اللہ تقام میں پہنچا دیا، جس ہے واضح ہے کہ ان دونوں آ یتوں میں رفع کا تعلق حفرت عیمیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے ، معلوم ہوا کہ رفع جسمانی مراد ہے، اور اس کا صلہ جو "الَّیْ" اور "إِلَیْهِ" فِرَ کُوْر مایا، اس کے بارے میں بتاچکا ہول کہ قرآنی محاورے میں اس نے رفع الی اسما ، مراد ہوتا ہے، اور اس کا لہٰذا حضرت عیمیٰ علیہ الساء میں ان کی طرف ہوا، بیدونوں با تیں تو خودان دونوں آ یتوں ہے تابت ہوگئیں، اور لہٰذا حضرت عیمیٰ علیہ السلام کا رفع جسمانی تھا، اور بیآسان کی طرف ہوا، بیدونوں با تیں تو خودان دونوں آ یتوں ہے تابت ہوگئیں، اور یہ کھی بتاچکا ہول کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء میں ان کی تعظیم وتشریف بھی بدرجہ کمال پائی جاتی ہے، اس سے رفع درجات کا مقہوم بھی اس میں داخل ہوگیا۔

علاوہ ازیں سورۃ النساء کی آیت شریفہ بیل قبل اور رفع کے درمیان میں نقابل کر کے اوّل کی نفی اور دُوسرے کا اِثبات فرمایا ہے، چنانچہ اِرشادہ: "وَ مَا فَتَلُوهُ يَقِينًا "بَلْ رَفَعَهُ اللهُ اِلَيْهِ" اوراس نقابل کا تفتضی ہے کہ جس چیز سے نفی قبل کا تعنق ہو،ای چیز سے ایشار نفی کا تعنق ہو،ای کے جسم سے اِثباتِ رفع کا تعلق ہو،اورسب جانتے ہیں کہ آل کا تعلق جسم سے ہے، دُوح سے نبیس، پس رفع الی اللہ کا تعلق بھی ان کے جسم سے ہوگا،صرف رُوح سے بیاورجات سے نبیس، یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی صرف رُوح آسان پرنبیس اُٹھائی گئی بلکہ ان کو زِندہ سلامت اُٹھالیا گیا۔

اورييمى ذِكركر چكامول كه تمام أمت مسلمه كاكابروا َ صاغر كااس پر إنقاق بكدان دونول آيات شريفه " دَ افِ لَهُ كُ اللّي " اور " بَهِ لَ دُفَعَهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ عن م وسباق بھی ای کا إعلان کررہاہے، اور اُمت کا اِجماعی عقیدہ بھی اس کی قطعیت پرمبرِ تقید ایق ثبت کر رہاہے، اس کے بعد اس دل لتِ قطعیہ کے تنکیم کرنے میں کیاعڈررہ جاتا ہے ...؟ آگے اِرشاد ہے:

''البت عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ہوئیل (Bible) کے صفح نمبر :۹ ۱۳ میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ آسان پر زندہ موجود ہیں اور وہ دوبارہ دُنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس خط کے ساتھ اس صفح کی نقل منسلک ہے، آپ بھی پڑھے اور پھر خود فیصلہ کرلیس کہ عقیدہ نز دل ہیے میں ہمارے روایت پرست مولوی اور عیسائی ایک برابرہ یائمیں ؟ جھے بذات خود ایک دن ایک عیسائی نے کہا تھا کہ: '' تم مسلمان لوگ عیسیٰ کوقوت شدہ مانے ہو، جبکہ ہم عیسائی اس کوآسان پر زندہ موجود مانے ہیں، آپ کے قرآن کریم میں عیسی کے بارے میں آسان پر زندہ موجود رہنے اور دو بارہ آسان سے دُنیا میں تشریف لانے کا ذِکر کہیں نہیں ہے، اس لئے ہم آپ کے قرآن کوئیس موجود رہنے اور دو بارہ آسان سے دُنیا میں صاف مانے کا ذِکر کہیں نہیں ہے، اس لئے ہم آپ کے قرآن کوئیس موجارہ مانے ہیں، جبکہ ہمارے بائبل میں صاف صاف لکھ ہوا ہے کہ عیسیٰ آسان پر زندہ موجود ہیں اور دُنیا میں دوبارہ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کریں گے۔'' ایک اور بائبل میں ہے کی لکھا ہوا ہے کہ ' عیسیٰ دُنیا میں دوبارہ \* \* \* ۲ میسیٰ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کریں گے۔'' ایک اور بائبل میں ہے کی لکھا ہوا ہے کہ ' عیسیٰ دُنیا میں دوبارہ \* \* ۲ میسیٰ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کریں گے۔'' ایک اور بائبل میں ہے کی لکھا ہوا ہے کہ ' عیسیٰ دُنیا میں دوبارہ \* \* ۲ میسیٰ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کریں گے۔'' ایک اور بائبل میں ہے کی لکھا ہوا ہے کہ ' عیسیٰ دُنیا میں دوبارہ \* \* ۲ میسیٰ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کریں گے۔'' ایک اور بائبل میں ہے کی لکھا ہوا ہے کہ ' عیسیٰ دُنیا میں دوبارہ \* \* ۲ میسیٰ تشریف لاکریں گئی گئی گئی کو کر نہیں ہے۔''

تنتقیح:...آپ نے بائبل کا جو صفحہ بھیجا ہے، اس کی زحمت کی ضرورت نہیں، بیرحوالہ مجھے پہلے سے معلوم ہے، عیسائیوں کے دونوں فرقوں (کیتصولک اور پروٹسٹنٹ) کے مطبوعہ نسنخے میرے پاس موجود ہیں، بیرحوالہ 'عہد جدید'' کی پانچویں کتاب'' رسولوں کے اعمال'' کا ہے، بہر حال آپ نے اچھا کیا کہ عیسائیوں کاعقیدہ بھیج کر مجھے ممتون فر مایا۔

اب توجہ سے میری معروض بھی من کیجئے! اور دادِ انصاف و بیجئے! عیسائیوں کا پیتھیدہ نزولِ قرآن کے دفت ہوگا کہ''مسیح علیہ السلام کو آسان پر اُٹھایا گیا'' اب پورے قرآن کو پڑھئے! قرآنِ کریم میں وہ کوئی آیت ہے جس میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی صراحۃ تر دید کی ہو؟

یبودیوں کا دعویٰ قرآنِ کریم نے قل کیا: ''بھم نے تئی بن مریم رسول اللہ گوٹل کردیا' قرآنِ کریم نے فورا ان کے غلط دعوے کی تر دید کی: ''وَ مَا فَسَلُوهُ وَ مَا صَلَبُوهُ فَ .... وَ مَا فَسَلُوهُ یَقِینُا'' کہ ان کا دعویٰ غلط اور قطعاً غلط ہے، انہوں نے ہرگزان گوٹل نہیں کیا ای طرح اگر عیسا ئیوں کا یہ دعویٰ غلط ہوتا کہ'' عیسیٰ علیہ السلام کو آسان پر اُٹھ لیا گیا'' تو قرآنِ کریم اس کی بھی صرح کر دید کرتا کہ ''و ما دفع الی المسماء بل مات فی الارض' (کہ ان کوآسان پر نہیں اُٹھایا گیا، بلکہ وہ زمین پر مرچکے ہیں )۔ اس کے بحث ہم ویکھتے ہیں کہ قرآنِ کریم نے حضرت عیسی عیدالسلام کے رفع آسانی کو ذِکر فر مایا ہے: ''بَدلُ دَّ فَعَهُ اللهُ اِلْیَهِ'' (بلکہ اللہ تعالی نے ان کوا پی طرف اُٹھالیا ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قرآنِ کریم کا بھی وہی عقیدہ ہے جو یقول آپ کے روایت پرست مولویوں کا کیا قصور ہے ...؟
عقیدہ ہے، اگرآپ قرآنِ کریم کے اس عقیدہ ہے: ''مش کوآسان پر اُٹھایا گیا'' اورقرآنِ کریم کا عقیدہ ہے کہ: '' یہوونے ہرگز ایک و فعہ پھر بھے لیج اِعیسا ئول کا عقیدہ ہے: ''مش کوآسان پر اُٹھایا گیا'' اورقرآنِ کریم کا عقیدہ ہے کہ: '' یہوونے ہرگز

ان كول بين كيا، بلكه الله تعالى في ان كوا بي طرف أنهاليا" بتائي أمسى عليه السلام كا نفائ جائے كي بارے بين عيسائيوں كةول اور قرآن كريم كة فعائ والله عن كيا فرق بي اكر عيسائيوں كا بي نظر بي غلط موتا تو قرآن كريم" بَلُ رُفَعَهُ اللهُ إلَيْهِ" كي بجائ بيكم اكر انها دوقر آن كريم" بَلُ رُفَعَهُ اللهُ إلَيْهِ" كي بجائ بيكم الكريم والمعتلى كا آدم بهى بجو سكا ب

باتی آپ کے عیسانی دوست کا یہ کہنا کہ: '' قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونزول کا کوئی ذِکرنہیں کرتا۔''اس ہے معلوم ہوا کہ وہ عیسانی قرآنِ کریم کوآپ سے زیادہ نہیں مجھتا، اوراس کا یہ کہنا کہ: '' وہ وُنیا میں دوبارہ تشریف لاکر عیسائیت کو عام کرویں گے''اس ہے معلوم ہوا کہ وہ اپنی کرتا ہے دن خدا ہے معلوم ہوا کہ وہ اپنی کرتا ہے وہ نیس مجھتا، کیونکہ بائبل کی رُوسے عام عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ: '' وہ قیامت کے دن خدا کی حیثیت سے نازل ہوکروُنیا کا اِنصاف کریں گے''عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلاہے۔

مسلمان قیامت سے پہلےنزول عیسیٰ علیہ السلام کے قائل ہیں، قیامت کے دن نہیں، اور قیامت کے دن بطور گواہ کے پیش ہوں گے، نہ کہ اُنتکم الحاکمین کی حیثیت سے لوگوں کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔

آنجتاب نے بیہ جولکھا ہے کہ:'' ایک اور ہائبل میں لکھا ہے کہ ••• ۲ء میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا کمیں گے۔'' میرے علم میں ایسی کوئی انجیل نہیں جس میں بیاکھا ہو، لوگوں کے قیافے اور اندازے ہو کتے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زول قرب قیامت میں ہوگا،اور قیامت کاعلم اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوئیں،اس لئے ان انداز وں اور قیانوں پر اعتار نہیں کیا جاسکتا۔

# وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

آ نجناب تحريفرماتے ہيں:

"" صفی نمبر: ۲۳۷ پرآپ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر ۱۵۹ کا ترجمہ مشکوک کیا ہے کہ" اور نہیں کوئی اللہ کتاب میں سے، گرضرور ایمان لائے گا اس پر اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن وہ ہوگا ان پر گواہ۔ "لفظی ترجمہ تو آپ نے سیح کیا ہے، لیکن اس آیت میں کون مخاطب ہے؟ اس کی آپ نے تشری غلط کی ہے، آیت ملاحظہ ہو:

(وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِينَدًا)

ترجمه: "اوراال كتاب من سان كابر فردا في موت سي بهاس پر (و منا فته لموه و منا صلبوه كعقيد سي بهان لا سي كاور قيامت كون ان (جموتْ ) الل كتاب كفلاف سركارى كواه بوگان سي عقيد سي إرشاد إلى ب يسبحاس آيت كااصل ترجمه سورة البقرة آيت في برا ۱۲ من إرشاد إلى ب:

"اللّذِيْنَ افْيَنْهُمُ الْكِتْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ بِلَاوَتِهِ أُولِيْكَ يُوْمِنُونَ بِهِ."

ترجمه: "بم ن جن لوگول كوكتاب دى جاوروه تلاوت كرفى كالروت اس كى تلاوت كرف بين الموت كرت بين، وي كوگ اس علم برجوتها درب ياس تهادرت ترب كى طرف سي آيا سي إيمان لا كيس سي كرا يا يه كها جات كه:

'' جن لوگول کوہم نے کتاب دی ہےاور وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کاحق ہے تو وہی لوگ اس دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔''لینی جواپنے آپ کواہلِ کتاب کہتے ہیں،اگروہ اپنی کتاب کواس طرح تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کاحق ہے،اور بچھ بوجھ کر تلاوت کرتے ہیں اوراس کےمطابق عمل کرتے ہیں،اس کی آیتوں میں تحریف نہیں کرتے ہیں،اپنی خواہش کے مطابق مطلب نہیں نکالتے بلکہ اپنی خواہش کو اپنی کتاب کے اُحکام کے تالع رکھتے ہیں تو وہی لوگ دراصل اس القد کی دی ہوئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ، اس کئے ورحقیقت اہل کتاب وہی لوگ ہیں۔صرف اپنے کو میبودی کہدو بینے سے اور حضرت موی اور تو را قریر ایمان کامحض زبانی دعویٰ رکھنے ہے کو کی شخص صحیح معنول میں اہل کتاب اور حصرت مویٰ پر ایمان رکھنے والانہیں ہوسکتا۔ای طرح نقط اینے کو نصاری کہنے اور حضرت عیسی اور انجیل پر ایمان کا دعویٰ ظاہر کرنے ہے کوئی واقعی ا اللي كمّاب اور حضرت عيسى اور الجيل پر إيمان ركھنے والانبيس ہوسكتا۔غرض اللي كمّاب ہوئے كے لئے يہ شرط ہے کہ وہ جس کتاب پر ایمان رکھنے کا مدعی ہو، اس کتاب کی تلاوت بھی اس طرح کیا کرتا ہوجو تلاوت کا حق ہے، اور جب تک اس کتاب کی مدایتوں پر ایمان ندر کھے اور اس کے مطابق عمل نہ کرے ، اپنی خواجشوں کواس کتاب کی تعلیمات کے تابع ندر کھے،ضد اور ہث دھرمی ہے بچتا ندر ہے، اس وفتت تک وہ تلاوت کاحق مجھی ہمی اُدا نہیں کرسکتا ، اور جب ایک یہودی تو را ق<sup>ا</sup> کی تلاوت ا*س طرح کرے گا کہ* تلاوت کاحق ادا ہوتو وہ ل*ہ محالہ حضر*ت عيسى اور الجيل پر بھی ضرور إيمان لے آئے گااور پھراس كواس پر بھی إيمان لا ناپڑے گاكه "وَمَا قَنَـلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَهُ كِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" - اورجب كولى عيسالى إنجيل كى الاوت اس طرح كرے كاكم اس کی تلاوت کاحق اوا ہوتو وہ مجبور ہوگا کہ حضرت محمد اور قر آن پر ایمان لے آئے اور حضرت میسی کے سولی ویئے جانے کے غلط عقیدے سے تو بہ کرتے ہوئے وہ حضرت عیسیٰ کے اللہ یا اللہ کے بیٹے ہونے سے بھی تو بہ کرے اور ان کو اللہ کا بندہ اور رسول بمجھنے پرمجبور ہو،لہذا مذکورہ آبیت کا یہی مفہوم ہے کہ جو واقعی اہل کتا ہے ہیں لعنی اپنی کتاب کی تلاوت کاحق ادا کرتے تبیں اور اپنی کتاب پر واقعی ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ان کومجبور کرے گا کہ وہ مرنے سے پہنے حضرت عیسیٰ کے تل وتصلیب کے عقیدے سے تو بہ کرلیں اوران کے تل نہ کئے جانے اور سولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئیں اور اس پر ایمان رکھنے لگیں جس طرح اللہ تعالی نے اسکلے ا نبیاً کواینی طرف اُٹھالیا، یعنی اللہ تعالی نے ان کووفات دی اور انہوں نے وفات یا گی۔'' رفع اللہ ایہ'' تو موت کے معنی میں ایسامشہور دمعروف ہے کہ اُر دومیں بھی ہم بولتے ہیں کہ قلائے کواللہ تعالیٰ نے اُٹھالیا، لیعنی وہ مرگیا۔ "وَيَوُمَ الْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا" اوران سِجِ اللِّ كتاب مِن كابر فردجوا يخ مرف سے يسلح حضرت عیسی کے لُل ندکئے جانے اور سولی نہ دیئے جانے پر ایمان لے آئے گا نؤوہ قیامت کے دن ان جھوٹے اہل کتاب قبل وصلیب کے دعوے دار دن کے خلاف شہادت دے گا کہ بیلوگ جھوٹے تنھے، ہم پر تو ہاری موت ے پہلے کتاب اللہ کی تلاوت کی بدولت بہ بات ظاہر ہو چکی تھی اور ہم نے مرنے سے پہلے بہ إيمان لايا تھا كہ حضرت عيلی كونہ تو آل كيا تھا اور نہ سولی دی گئی ہے۔'' حضرت عيلی كونہ تو آل كيا كيا تھا اور نہ سولی دی گئی ہے۔'' تنقیح نہ ... آپ كی اس طویل تقریر کا خلاصہ بہ ہے:

ا:...اال کتاب سے تمام اہل کتاب مراد نہیں، بلکہ وہی اہل کتاب مراد ہیں جواٹی کتاب کی سیح تلاوت کرتے اوراس کے مینج میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جواہل کتاب مسلمان ہوگئے وہ مراد ہیں۔

۲: ... "اکی و مِن بِ ہِ " میں شمیر عیسی علیہ السلام کی طرف نہیں پھرتی ، بلکہ اس عقیدے کی طرف پھرتی ہے جواس سے پہلے ہیان ہوا، لیمی ڈی میرود یول نے ان کو (حضرت عیسی علیہ السلام کی ہرگز قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الحضرات عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الحضرات عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الحضرات عیسیٰ علیہ السلام کی ہرگز قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ا

قَتَلُوهُ يَقِينُنَا ۚ بَلُ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ "\_

ان النَّابُ مَوْتِهِ" كَا شَمِرلُونَى مِ اللِّهِ اللِّهِ كَالْبِ كَالْبِ كَالْمِ فَصَدِهِ اللَّهِ كَالْبِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَ

ان جارمقد مات كوتسليم كرنے كے بعد آيت كاتر جمديد بنآ ہے:

"اور سچاال كتاب كا برفر دانى موت سے پہلے اس عقيد ، (وَ مَا فَتَلُو هُ وَ مَا صَلَبُوْهُ) پر إيمان لائے گا،اور قيامت كے دن ان (جموثے) اہل كتاب كے خلاف سركارى گواہ بوگا۔"

اب ایک طرف میراتر جمد رکھئے (جس کے بارے میں آپ نے تتلیم کیا ہے کہ '' لفظی ترجمہ تو آپ نے سیح کیا ہے ، اس کی آپ نے تشریح کیا ہے ، جو ان چار کی جسکے ، جو ان چار مقد مات پر جنی ہے ، اور پھر اِنصاف کیجئے کہ س کا ترجمہ تیجے کے کس کا ترجمہ تیجے کے کس کا ترجمہ تیجے کے کہ س کا ترجمہ تیجے کے کہ ترجمہ ترجمہ تیجے کے کہ ترجمہ ترج

اب آپ کے ان جارمقد مات پر گفتگو کرتا ہوں۔

اگرآ نجناب کے دِل میں کلام اللہ کے خلاف مراد ڈھالنے کا ذرائجی اندیشہ ہے، اور محاسبۂ آخرت کا خوف ہے تواس تحریف مرادِ اللی سے توبہ لازم ہے۔ میرے محترم! الل کتاب میں ہے جومنصف حضرات آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے... جن کا ذکر آپ کی ذکر دہ آیت: "یَغُلُونَ حَقَّ قِلَاوَقِهِ" میں کیا گیا ہے... وہ سلمان کہلاتے ہیں، ان کے سلمان ہوجانے کے بعدان کو اللِ کتاب نہیں کہاجا تا، جبکہ اللہ تعالی نے زیر بحث آیت (النہاء: ۱۵۹) میں مسلمانوں کے ایمان لانے کا ذِکر نہیں کیا، بلکہ ' اللِ کتاب کے ہرفر وُ' کے ایمان لانے کا ذِکر کیا ہے، اس لئے اس آیت میں "اِنْ مِنْ اَهُلِ الْحِسِب" کی تفیر ' اہلِ کتاب میں ہے جو ایمان لائے تھے'' کے ساتھ کرنا کی طرح وُرست نہیں۔

ووم:...أو پر سے تذكرہ حضرت عيسىٰ عليه السلام كا چلا آ رہاہے، اور سارى ضميريں حضرت عيسىٰ عليه السلام كى طرف لوث رہى جيں ، ملاحظ قرمائيۃ:

'' حالانکدانہوں نے نہ ان کوٹل کیا اور نہ ان کوسولی پر چڑ ھایا، کیکن ان کو اِشتہا ہ ہو گیا، اور جولوگ ان کے بارے میں اِختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں ہیں، ان کے پاس اس اَمر پر کوئی دلیل نہیں، بجر خمینی باتوں پر عمل کرنے کے اور انہوں نے ان کو قینی بات ہے کہ تل نہیں کیا، بلکہ ان کو خدائے تعالیٰ نے اپنی طرف اُٹھالیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے دبر دست حکمت والے ہیں۔'' (النہاء: ۱۵۸،۱۵۷)

اس ك بعد آيت: ١٥٩ ٢، حسكا آپ فرجم كيا:

"وَإِنَّ مِّنَ آهُلِ الْكِتبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقِيمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيندًا"

عقلِ سلیم کہتی ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، جس کی طرف گزشتہ آیتوں کی ساری تعمیریں لوٹ رہی ہیں، لیعنی علیہ السلام، " لَیُّ وَ مِنَنَّ بِه" میں " ہ" تعمیرای کی طرف پھرٹی چاہئے، چنانچہ جمہور مفسرین نے اس کا مرجع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار ویا ہے۔ اگر آنجناب کی بات سیح ہوتی تو " لَیُوْمِنَنَّ بِه" کے بجائے " لَیُوْمِنَنَّ بِدُلِکَ" فرمایا جاتا۔

یبال اِمام البندشاه ولی الله محدث د بلوی اوران کے صاحب زادہ گرامی شاہ عبدالقاً درمحدث دہلوی کا ترجمہ نقل کرتا ہوں، شاہ ولی الله محدث دہلوی کا ترجمہ ہے:

" ونباشد نیج کس از اہلِ کتاب البیته ایمان آورد بیمیسلی پیش از مردن عیسیٰ، درو نے قیامت باشد میسیٰ گواہ برایشال یے''

اورشاه عبدالقا درمحدث وبلوگ كاتر جمه بيه:

'' اور جوفرقہ ہے کتاب والوں میں سواس پر ایمان لا دیں گے اس کی موت سے پہلے ، قیامت کے وان ہوگا ان کا بتائے والا۔''

شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں:

'' مترِجم گوید: بیعنی یهودی که حاضر شوندنز ول عیسیٰ را ۱ البیته إیمان آ رند\_''

اورشاه عبدالقادر لكصة بين:

'' حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں، جب یہود میں دجال پیدا ہوگا تب اس جہان آ کر اس کو ماریں گے، اور یہودونصاریٰ سب ان پر ایمان لاویں گے کہ بیرند مرے تھے۔'' الغرض جمہورمفسرین اس پرمتفق ہیں کہ ''لیُٹو مِنَنْ بِهِ"کی ''ہ''ممیر حصرت عیسیٰ عدیدالسلام کی طرف لوٹتی ہے،اور ذوق سلیم مجمی اس کوچا ہتا ہے۔

لیکن آنجناب نے اس خمیرکو تھے اللِ کتاب کی طرف راجع کیا ہے، گریاز بس غلط ہے، اس لئے کہ "لَیُوْجِ مَنَ بِہ"
مستقبل کا صیخہ ہے، اور یہ تھے اللِ کتاب کے بارے میں صادق نہیں آسکتا ہے، کونکہ یہ حضرات تو قرآن کریم کی تقد این کریے ہوئے اس عقیدے پرٹی الحال ایمان رکھتے ہیں، جوٹی الحال ایمان رکھتا ہواس کے بارے میں بیکہن حج نہیں کہ وہ مستقبل میں ایمان کو جن الحال ایمان رکھتا ہوا کہ ہے کہا ہے "اُنوْجِ مَن اللِ کتاب" کی طرف مین میرلوثی تو "لَیُوْجِ مَنَ بِه" کہنے کے بجائے "اُنوْجِ مِن بِه" کہا جاتا ندکہ "لَیُوْجِ مَنَ بِه"، جیسا کہ وورس کے پرٹر مایا ہے: "وَجِنْ اَهُلِ الْکِتْ مِنْ اَلْهُ وَمِنَ بِهِ"۔

چہارم:...عام مضرین نے "وَیَوْمَ الْقِینَمَةِ یَکُونُ عَلَیْهِمْ شَهِیدُا" بیں "یَکُونُ" کی شمیر حضرت عیسیٰ علیه السلام ای اُمتوں طرف داجع کی ہے، یعنی عیبی علیه السلام قیامت کے دن اللِ کتاب پر گواہ ہوں گے، جیسا کہ دیگرا نبیائے کرام علیہم السلام ای اُمتوں پر گواہ ہوں گے۔ لیک آنجناب نے "سے ائل کتاب" کی طرف اس شمیر کورا جع کیا ہے، اور یہ خیال نبیس فر مایا کہ ایک ہی چیز کی طرف دو صفیریں کیے لوث عق جیں؟ "یک مخیر بھی" اللِ کتاب" ہی کی طرف اوقتی ہے اور "عَدَیْهِمْ" کی خمیر بھی" اہلِ کتاب" ہی کی طرف اوقتی ہے اور "عَدَیْهِمْ" کی خمیر بھی" اہلِ کتاب "ہی کی طرف اوقتی ہے اور "عَدیْهِمْ" کی خمیر بھی اللے کتاب "مراد ہیں، وُ دسری جگہ عین ای لفظ ہے جھوٹے اہلِ کتاب مراد ہیں۔ ایک طرف اوقتی ہے ایک آب کو ہے۔ یہ اللے کتاب مراد ہیں۔ ایک تشریح کرنا ایک آبجو ہے۔ ...!

مندرجہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ ایک آیت کے ترجے میں آپ نے چارغلطیاں کی بیں،اگرائی ایک غلطی بھی کی جاتی تو بیتر جمہ لائق تشلیم نہ ہوتا، چہ جائیکہ ایک ایک لفظ میں غلطی لیکن ولچسپ بات بیہ کہ آپ کوان غلطیوں پر ندامت نہیں، بلکہ فخر ہے، چنا ٹچ آ نجناب فخر نیرانداز میں لکھتے ہیں:

" محترمی! قرآنِ کریم ہے افضل کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس مقدس کتاب کو اللہ تعالی نے سیجھنے اور اللہ معتدی کتاب کو اللہ تعالی نے سیجھنے اور اللہ علی سے مہت ہی آسان بنادیا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ القریس آست نمبر: ۲۲،۲۲،۱۲ اور ۲۰ مرفر مایا ہے:

"وَلَقَدُ يَسُرُّنَا الْقُرَّانَ لِللِّرَكُرِ فَهَلُّ مِنْ مُدَّكِرِ"

ترجمہ: '' اور ہم نے اس قرآن کونفیحت کے لئے آسان بنادیا ہے، کیا ہے کوئی اس سے نفیحت لینے والا؟''

کدال کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی سنوارد ہے۔ لیکن افسوس! کہ ہمارے روایت برست مولو یوں نے اس کو ہمارے لئے مشکل بناویا ہے، اید مرتبہ پاکتان میں ایک مولوی ہے میں نے پوچھا کہ: "وَ مَکُورُوا وَ مَکُورُ اللهُ وَاللهُ خَیْرُ الْمُعَالِحِوِیُنَ" سورهُ آل عمران آیت نمبر ۵۳ کا کیام فہوم ہے؟ تو فرمانے گئے: "اس آیت کا مفہوم تو جھے معلوم نہیں ہے، البنة ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کتے نے کا ٹا، تو ای آیت ہے دہ کرنا۔ "بیہ بیں ہمارے مولوگ اور قر آن کا مفہوم۔

اللہ تعالیٰ سے در دمندانہ اور عاجزانہ سوال کرتا ہوں کہ دو تمام سلمین اور مسلمات کواس مقدس اور کھل کتاب کی قیم سے نواز دے اور ہر عام دخاص کوروایت پرتی کی مرض سے نجات دے کران کے دِلوں کوقر آنِ کریم کی نورانی تعلیمات سے منور کرے ، آبین ۔''

تنقیح :... میرا بھائی! اللہ تعالیٰ نے بلاشبہ قر آنِ کریم کو' ذکر' کے لئے آسان فر ما باہے ، کیکن قر آن بنبی کا کوئی اُصول بھی تو ہونا چاہئے ، اس کے پچھ قواعد وضوالط بھی تو ہونے چاہئیں ، یا آپ کے خیال میں قر آن کی آئیتیں پڑھ پڑھ کر جو دِل میں آئے کہتا پھرے ، آپ کے نزد یک زواہے؟

میرابھائی! قرآنِ کریم کلام البی ہے، حب ہم کی ضمون کوقر آنِ کریم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو گو یا بید دوئی کرتے ہیں کہ بیرم او خداوندی ہے، اب اگر بیدواقعی مراو البی ہے تب تو ٹھیک ہے، اورا گرانلا تعالیٰ کی مراد بیند ہوجوہ ہم قرآن کریم ہیں ٹھوٹس رہ ہیں تو ہم مفتری علی اللہ ہول گے، اور: "وَ مَنْ اَظُلُمُ مِمْنِ اَفْتَوایی عَلَی اللهِ تَکَذِبًا اَوُ کَذَّبَ بِالْیابِهِ" کی وعید ہماری طرف متوجہ ہوگی، اس سے ہرمؤمن کو اللہ کی پٹاہ ما نگنا چاہئے، جولوگ قرآنِ کریم کے الفاظ کا تیج تلفظ نہیں کر سکتے، اور قرآن فہم کے ضروری تو اعد سے بھی واقف نہیں، وہ اگر جو جی میں آئے قرآنِ کریم میں ٹو نے کی کوشش کریں، اور ساتھ ای بیدو کی کریں کہ ان کے سواقرآنِ کریم کو چودہ سوسال میں کی نے تعجما بی نہیں، تو یہ بڑی جرائے کی بات ہوگی، اس سے ڈریں کہ قیامت کے دن آپ کا حشر بھی اس قتم کے لوگوں کی صف میں ہو۔

جس مولوی صاحب نے آپ سے یہ کہا کہ فلاں آیت کامفہوم تو مجھے معلوم نہیں ، البتہ بیآیت کتے کے کائے پردَم کی جاتی ہے ، اس نے بہت سیح کہا، آ دمی کوجس آیت کریر کامفہوم معلوم نہ ہو، اپنے دِل سے گھڑ کراس کامفہوم بیان نہیں کرنا چاہئے ، کہ یہ افتر ا علی اللہ ہے۔

آپ کی دردمندانہ وُ عامر میں بھی آمین کہتا ہوں ،اور آپ کونفیحت کرتا ہوں کہ مرز اغلام احمد قادیانی یا ہمچوشم کے لوگول نے قرآن کی جومن مانی تأویلات وتحریفات کی ہیں ،ان سے پُر حذر رہیں ،ملف صالحین کی اِقتدا کولازم پکڑیں ،اور قرآن کریم سے ایسا

مغبوم اخذنه کریں جس سے پوری أمت کا گمراه ہونالا زم آتا ہو۔

# نزول عيسى عليه السلام كى احاديث متواترين

عليه فقيا كبر مين فرمات بن

'' صفحهٔ نمبر ۲۵۲ اور ۲۵۳ پرآپ نے سیجے بخاری ، کنز العمال ، الاساء والصفات ،تفسیر درمنثور ، ابودا ؤ د اور مندِ احمد کے جوالوں سے نزول عیسیٰ کے بارے میں رسول الله کی جوا صادیث تحریر کی ہیں ، تو عالبًا آپ نے ان احادیث کی اسناد پر بھی غور نہیں کیا ہے کہ ان احادیث کے راویان کون حضرات تھے؟ اس پر علامہ تمنا عمادی صاحب نے اپنی مایۂ ناز کتاب'' اِنتظارِمبدی وسیح'' میں فن ِرجال کی روشنی میں سیرحاصل بحث کی ہے۔'' منتقیح :... بس نے جن احادیث کا حوالہ دیا ہے ان کی صحت بوری اُمت کو مسلم ہے، اور اکا برمحد ثین نے تعریح کی ہے کہ خروج د جال اورنز ول عیسیٰ علیه السلام کی احادیث متواتر ہیں، یہی دجہ ہے کہ مسلمانوں کے نز دیک قیامت سے پہلے د جال کے تکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کو ایمانیات میں شار کیا گیا ہے، جس طرح قیامت پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لئے شرطِ إسلام ہے، اس طرح علامات قیامت بربھی إیمان رکھنا لازم ہے، ہاں! جس شخص کو قیامت پر ایمان شہو، وہ علامات قیامت بربھی إيمان نبيل رکھے گا۔الغرض تمام ا کا برأمت قيامت اورعلامات قيامت پر إيمان رکھتے ہيں، چنانچہ ہمارے إمام اعظم ابوحنيفه رحمة الله

"وخروج الدُّجَّال، ويأجوج ومأجوج، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسَي بن مريم عليه السلام من السماء، وسائر علامات يوم القيامة على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كانن، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم."

ترجمه:... وجال كااور يأجوج مأجوج كا نكلناء آفتاب كامغرب كي طرف سے طلوع ہوتا بھيسى بن مريم كا آسان سے نازل ہونا، اور ديكر علامات قيامت، جيسا كه احاديث ميحدين وارد ہوئى ہيں، سب برحق ہيں، ضرور ہو کررہیں گی۔اور اللہ تعالی جے جا ہے سید ھے رائے کی ہدایت ویتا ہے۔''

اور إمام طحاديّ (متوني ٢١١هـ) نے ایک مختصر رسالہ عقائد اللّ حق پر لکھا تھا جو'' عقیدۃ الطحا دی'' کے نام ہے مشہور ہے، وہ اپنے رسالے کوان الفاظ ہے شروع کرتے ہیں:

"هَـٰذَا ذَكُـر بيـان عـقيدة أهل السُّنَّة والجماعة على مذهب فقهاء الملَّة أبي حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي و أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري و أبي عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين." (t:ピ)

ترجمہ:...' بیاال سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے جوفقہائے ملت إمام ابوحنیفہ نعمان بن البت کوفی إمام ابو بوسف یعقوب بن إبراہیم انصاری اور إمام ابوعبداللہ محمد بن حسن شیبانی کے فدہب کے مطابق ہے، اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو، اور ان اُصول دِین کو اس رسالے میں ذِکر کیا جائے گا جن کا بیہ حضرات عقیدہ رکھتے تھے، اور جن کے مطابق وہ رَبّ العالمین کی إطاعت وقر ما نبرداری کرتے تھے۔''
امام طی وی عقیدہ الل سنت اور فدہب فقہائے ملت کے مطابق خروج دجال اور حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان سے نازل ہونے کے عقیدے کو ایمانیات میں شار کرتے ہوئے اس رسالے میں لکھتے ہیں:

"ونؤمن بخروج الدَّجَّال ونزول عيسَى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج يأجوج ومأجوج ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دآبة الأرض من موضعها."

ترجمہ:...'' اور ہم إيمان ركھتے ہيں كہ د جال نكلے گا اور عيسىٰ بن مريم آسان سے نازل ہوں گے، اور يأجوج ماُجوج ثكليں گے، اور ہم إيمان ركھتے ہيں كہ آفتاب مغرب سے نكلے گا اور دابة الارض اپنی جگہ سے نكلے گا۔''

اس طرح خروج وجال اورنز ول عیسی علیه السلام کو ہرصدی کے اکابر اہل سنت عقائد میں درج کرتے آئے ہیں، اگر ان احادیث کی سندھیجے نہ ہوتی تو آکابر اہل سنت ان کوعقائد میں داخل نہ کرتے۔

#### علامه تمناعمادي

آپ نے علامہ تمنا عمادی کی کتاب'' اِنظارِ مہدی وہی '' کا ذِکر کیا ہے، میں نے یہ کتاب دیکھی ہے، اس کو پڑھ کر مجھے یہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک زمانے میں پنڈت دیا نندسر سوتی نے '' ستیار تھ پرکاش'' کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جس کے آخری باب میں قرآن مجید پر تنقید کی تھی، اس میں پنڈت ، تی نے بات یہاں سے نثر وع کی کرقر آن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہوسکتا، کیونکہ اس کی اِبتدا کہم اللہ نثر یف ہے ہوگتی تھی ؟ پنڈت ، تی کی قرآن مجید پر تنقید کی تھی اللہ نشر یف ہے ہوگتی تھی ؟ پنڈت ، تی کی قرآن مجید پر تنقید اول سے آخر تک اس فتم کے لطیفوں اور چھوں پر مشمل تھی ، آریہ لوگ تو پنڈت ، تی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہورے پنڈت ، تی کی اس کتاب سے بہت خوش ہوئے کہ واہ! ہورے پنڈت ، تی کی بار کیا موقی پروئے کہ واہ! ہورے پنڈت ، تی کی بار کیا موقی کو گھوں پر مسلمانوں نے ان لچر باتوں کو پنڈت ، تی کی بونبی دیے تفلی کا نشان سمجھا۔

جناب علامة تمنا عمادى نے بھى الى بى دانش مندى كا مظاہرہ اپنى اس كتاب ميں فرمايا ہے، ان كے عقيدت مندتو بے شك خوش ہول گے كہ واہ! ہمارے علامہ نے كيسى كتاب لا جواب رقم فرمائى ہے ، گرحديث كے طالب علم جانتے ہيں كہ علامہ تمنا عمادى نے بيكتاب لكھ كرا چى علام كى كوبقہ لگا يا ہے ، مولانا رُوئ كے بقول:

(سيراعلام النيلاء ج: ١٩١)

(تذكرة الحفاظ ج: اص: ١٠٨)

(تذكرة الحفاظ ع: الص: ١٠)

چول خدا خواہد کہ پردہ کس درد میلش اندر طعنہ پا کان زند

علامة تمنا عمادي كى تحقيقات كے چند نمونے نقل كرتا مون:

ا - نواس بن سمعان صحابی رضی الله عنه کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، بھی کسی کو بیجراً ت نه ہوئی کہ اس حدیث ہے جان چھڑانے کے لئے ان کی شخصیت کا اِنکار کرڈالے، بیکار نامہ علامہ تمنا عمادی نے انجام دیا کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی شخصیت کوفر منی قرار دے دیا، اِناللہ وا ناالیہ راجعون!

٢-سعيد بن مستب المحزومي كے بارے ميں حافظ ذہبي لکھتے ہيں:

"الإمام العلم أبو محمد القرشي المخزومي عالم أهل المدينة وسيّد التابعين في زمانه" (سيراعلام النبلاء ج:٣٠ ص:٢١٧)

"الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد المخزومي أجل التابعين" (تذكرة الخفاظ ع: الص:٥٣)

لىكن علامة تمناعما دى لكصة بين:

'' بیسنیوں میں شیادر شیعول میں شیعہ ہے رہے۔'' (ص: ۱۸)

٣-إمام زبري ك بارے من علامدة بي لكت بين:

"الإمام العلم حافظ زمانه" (سيراعلام النيلاء ج:٣ ص:١٢١)

"الإمام الكبير شيخ الكوفة"

"أعلم الحفاظ الإمام"

علامة تمنا ممادي كنز ديك بيرواضع حديث تھے۔

٧- ابووائل مقیق بن سلم کے بارے میں اِمام ذہبی کھتے ہیں:

"الإمام الكبير شيخ الكوفة" (سيراعلام النيلاء ج:٣ ص:١٢١)

"شيخ الكوفة وعالمها مخضرم جليل"

۵- دربن میش کے بارے میں لکھتے ہیں:

"الإمام القدوة مقرى الكوفة" (سراعلام النبلاء ج: ٣ ص:١٦١، تذكرة الحفاظ ج: ١ ص:٥٥) اورتمنا عمادى صاحب الن اكاير كوجودى كم يس-

۱- امام عامر بن شراحیل اشعمی ، امام ابوعنیفد کے اُستاذ ہیں، حصرت اِبراہیم اُخی اُستاذ ہیں، اور اِمام سفیان تُوریُ اِمام ابوعنیفد کے اُستاذ ہیں، حصرت اِبراہیم اُخی اُستاذ ہیں، اور اِمام سفیان تُوریُ اِمام ابوعنیفد کے ہم عصر ہیں، اِسلامی تاریخ میں ان اکابر کے نام آفتاب سے زیادہ روشن ہیں، مگر چونکہ کوفی ہیں، اس لئے ان کے

بارے میں علامة تمنا عمادی کی رائے بیہ:

" اوّل تو ضروری نہیں کہ جن لوگوں کومحدثین ثقة بجھ لیں یا لکھ دیں وہ واقعی ثقة ہوں بھی ممکن ہے کہ ان کی ہوشیار بول سے ان کاراز اُئمَہُ رِ جال اور متندمحدثین پر نہ کھل سکا ہو۔'' (ص:۱۱۰) 2-ایک جگہ لکھتے ہیں:

'' یعقوب کی وفات کے وقت اگر چہ ابنِ را ہو یہ میں برس کے تھے، مگر بیراس وفت عالماً مرو سے نیٹا پور بھی ندآئے ہوں گے۔''

تی ہاں! تمیں برس کا وُودھ بیتا بچہ مروے سترمیل کے فاصلے پر نیشا پورکہاں جاسکتا ہے...؟

٨- يحيح مسلم ج: ٢ ص: ٩٣ سين حديث كالقاظرية إلى:

"فَيَسُولُ عِيسَسَى بُنُ مَرُيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمَّهُمْ، فَإِذَا أَرَاهُ عَدُوَّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَسُدُوبُ الْمِسْلُحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَى يَهْلِكَ، وَلَكِنُ يَّقُتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيْهِمْ دَمَّهُ فِي حَرْبَةِه."
فِي حَرْبَةِه."

ترجمہ: " پس عیسیٰ بن مربم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوکر مسلمانوں کی اِمامت کریں گے، جب اللہ کا دُشمن (وجال) ان کو دیکھے گا تو اس طرح تیکھلنے گئے گا جس طرح نمک پانی میں پکھل جاتا ہے، اگر آ ہاں کو چھو دیتے (قبل نہ کرتے) تب بھی وہ پکھل کرختم ہوجا تا ایکن اللہ نقالی اس کو آ ہے ہاتھ سے قبل کریں گے، پھر آ ہے مسلمانوں کو اپنے حربے میں اس کالگا ہوا خون و کھا کمیں گے۔"

حدیث کامضمون صاف ہے کہ جب بیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو و جال ان کو و یکھتے ہی اس طرح تجھلنے گے گا جس طرح پانی بیس نمک شخلیل ہوجا تا ہم حرجونکہ اس کی سالم اس کوتل نہ کرتے تو وہ خود ہی پکھل پکھل کرختم ہوجا تا ہم چونکہ اس کی موت اللہ تعالیٰ ہے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو موت اللہ تعالیٰ ہے حضرت بیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرا کیں گے۔مسلمانوں کہ اطمینان ولانے کے سئے کہ دجال قتل ہوچکا ہے، مشرت بیسی علیہ السلام اسپنے حربے میں لگا ہوااس کا خون لوگوں کو وکھا کمیں گے۔

علامة تمناعمادی نے صدیث کے آخری فقرے کا ترجمہاں طرح کیاہے: '' نیکن اس کو اللہ تعالی اپنے ہاتھ ہے قبل کرلے گا، تو مسلمانوں کو اپنے حربے میں اس کا خون دِکھائے گا۔''

کسی مبتدی سے بوچھ لیجئے کہ علامہ صاحب کا ترجمہ تھے ہے؟ بہت کی احادیث میں وارد ہیں کہ د جال کو عیسیٰ علیہ السلام آل کریں گے، ان اُحادیث سے قطع نظر بھی کر لیجئے ، لیکن ای حدیث کے جوفقرے میں نے نقل کئے ہیں، یعنی علیہ السلام کا نازل ہونا، ان کودیکھتے ہی د جال کا تخلیل ہونے لگن، اس حدیث کے انہی جملوں کو پڑھ کر ہروہ مخض جوعر بی زبان کی شد بدر کھتا ہو، آسانی سے سمجھ لے گا کہ علامہ تمنا عمادی کا ترجمہ بی بیاتوانہوں نے ترجمہ جان بوجھ کر بگاڑا ہے، یا سمجھے بی نہیں۔

یں نے اپ اس خیال کا امتحان کرتے کے لئے اپ جھوٹے لڑکے کو بلایا جو درجہ اُولی کا طالب علم ہے، میں نے اُئی شارحِ مسلم سے اس صدیث کا منتن نکالا (جو مشکول ہے) بچے ہے کہا کہ صدیث کے الفاظ پڑھو، چونکہ زبرزبرگی ہوئی تھی، اس لئے اس نے الفاظ سے جھوٹے پڑھ لئے، میں نے کہا: اب ان الفاظ کا ترجمہ کر ، "فیسنے ل عیسنسی بسن مویم" سے اس نے ترجمہ شروع کیا، اور جس لغت میں وہ انکیا میں اسے بتا تار ہا، اب آخر میں اِمتحانی الفاظ آئے: "ولسے نے یقتلہ اللہ بیده" میں نے کہا: یہ بہت آسان الفاظ بین، سوچ کراس جلے کا ترجمہ خود کرو، میں نہیں بتاؤں گا، اس نے بلاتکاف ترجمہ کیا:

'' لیکن قبل کرے گااس کواللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہے۔''

میں نے یو چھا: کن کے ہاتھ ہے؟اس نے برجت کہا:

" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ ہے، پس دِکھا کیں سے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اس کا خون اپنے تربے میں ''

میں نے بچے کوتمنا عمادی صاحب کا ترجمہ پڑھ کرستایا کہ ان صاحب نے تو بیتر جمہ کیا ہے ، تو بچے نے کہا:'' کیا پیٹف سلمان تھا؟''

ليكن علامة تمنا عما وى اين غلط ترجي كا إلزام حديث رسول يردهرت بوع كلصة بين:

" بیہ کہ جس کو حدیث رسول کہا جاتا ہے، جس کی تہمت رسول اللہ علیہ وسلم پرنگائی جاتی ہے، اللہ خودا ہے ہاتھ سے مسیح وجال کولل کرے گا، اور اپنا خون آلود حربہ سلمانوں کو دِکھائے گا' تا کہ سلمانوں کو دو اللہ حق قدرہ، اللہ عن اللہ من تلک الله فوات، ما قدروا اللہ حق قدرہ، مبحان دِبک رِب العزة عما يصفون '' مبادی اللہ من تلک الله من تلک الله عما يصفون '' مبادی دو اللہ من تلک الله من تلک الله عما يصفون '' مبادی دو اللہ من تلک الله من تلک دو اللہ من تلک دو اللہ من تلک الله من تلک الله من تلک دو اللہ من تلک دو اللہ من تلک دو الله من تلک دو اللہ دو اللہ من تلک دو اللہ دو ال

اب فرمائے! جن ہفوات ہے تمنا صاحب پناہ ما نگ رہے ہیں، وہ ہفوات حدیث ِرسول میں ہیں، یا خودتمنا صاحب کے نہاں خانہ دِ ماغ میں؟ اور جس شخص کوخن ہی کا چیٹم بدؤ ور ایسا سلیقہ ہو،'' حدیثِ رسول'' پراس کی تنقید ایسی ہی ہوگی جیسی پنڈت جی کی تنقید آن پر، نعو ذیانلہ من الغوایة والغباوة!

حملہ پر خود می کہی اے سادہ مرد ہمچو آں شیرے کہ برخود حملہ کرد

9-إمام ابنِ ماجدٌ نے اپنی سنن (ص:۲۹۷-۲۹۹) میں حضرت ابواً مامه رضی الله عنه کی حدیث نقل کی ہے، حدیث نقل کرنے کے بعد إمام ابنِ ماجدِ قرماتے ہیں:

"قَالَ أَبُو عَبُدِاللهِ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الطَّنَافَسِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَالرُّحُمْنِ

الْمُحَارِبِيِّ يَقُولُ: يَنْبَغِى أَنْ يُلَفَعَ هَلَا الْحَدِيْثِ إِلَى الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤَدِّبِ حَتَّى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤَدِّبِ عَتَّى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤَدِّبِ عَتَى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤْدِّبِ عَتَى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤْدِّبِ عَلَى الْمُؤْدِّبِ عَتَى يَعْلَمَهُ الصِّبْيَانُ فِي الْمُؤْدِّبِ

مطلب بیے کہ اِمام ابنِ ماجہؒ اپنے شیخ ابوانحسن طنافسیؒ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے شیخ عبدالرحمٰن المحار بیؒ فر ماتے تھے کہ: بیہ حدیث علامات ِ قیامت کی جامع ہے، بیرتو اس لائق ہے کہ کمتب کے اُستاذ کود بنی جاہئے تا کہ بچوں کو یا دکرائے۔

امام ابن ماجیگی اس عبارت میں کوئی البحض ہے، نہ کوئی اشکال۔ عام طور سے محدثین حدیث نقل کر کے حدیث کے متعلق کوئی فائدہ اور کوئی نکتہ ارشاوفر مادیا کرتے ہیں، امام تر نہ کُ '' قال ابوعیداللہ'' کہہ کر فوائد صدیث پر بالالتزام کلام فر ماتے ہیں، اور اہام ابوداؤدگا'' قال ابوداؤدگا'' قال ابوعیداللہ' کہہ کر اور امام نسائی ''' قال ابوعیدالرحمن' کہہ کر کہ کر اور امام نسائی ''' قال ابوعیدالرحمن' کہہ کر کہیں کلام فر ماتے ہیں۔البتہ سے مسلم میں (مقدمہ کے علاوہ) بہت کم'' قال مسلم'' آتا ہے، اور ای طرح ابن ماجہ میں جو کہیں بھی'' قال ابوعیداللہ'' کم آیا ہے۔

الغرض إمام ابن ماجيه كا'' قال ابوعبداللهُ' كهه كس حديثى فاكد كى طرف اشار وكردينا محدثين كاجانا بهجانا معمول ہے،اس ميں حديث كے طالب علم كوبھى إشكال نبيل ہوا۔ليكن علامة تمنا عمادى پہلے خص بيں جس نے'' قال ابوعبداللهُ' كود كجيكراس پرہوائى قلعه تقمير كرليا،اور'' مرچ شركر بولنے والا جا دُو' كى سرخى جماكراس پرتين صفح كى لغوتقر برجھاڑ دى۔ (ص:٢٩٥-٢٩١)

یہ ہے علامہ تمنا ممادی کی احادیث نبویہ پر تقید۔ای ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ ہمارے علامہ صاحب حدیث کے متن واسادکو بس اتناہی بھے تھے جننا کہ پنڈت ویا نندسر سوتی نے قرآن مجید کو سمجھا۔ پنڈت جی نے قرآن مجید پر تکتہ چینی کر کے برجم خود واب کر ای ویث کر آن اللہ کا کلام نہیں ہوسکتا ، اور ہمارے علامہ صاحب نے احادیث شریفہ میں کیڑے نکال کر برجم خود یہ باور کرلی کہ احادیث شریفہ میں کیڑے اسلام کو باطل کر ناچا ہم اس کے بجائے اپنی شریفہ کلام رسول (صلی اللہ علیہ وسلک) نہیں ہوسکتا۔ پنڈت جی نے کلام رسول پر جملہ کر کے اسلام کو باطل کر ناچا ہے ہیں ، برخمی کا منہ بولتا شوت فراہم کر گئے۔اور علامہ تمنا عمادی کلام رسول پر جملہ کر کے اسلامی سر جاسیہ امت کو بدخن کر ناچا ہے ہیں ، برخمی کا منہ بولتا شوت فراہم کر گئے۔اور علامہ تمنا عمادی کلام رسول پر تھلہ کر کے اسلامی سر جاسیہ اس کے بجائے نودا فی علامیت کو داغداد کر گئے۔ جس طرح پنڈت بی کی تقید سے قرآن کا پہنے نیس بھڑا ، اس طرح علامہ تی کی ان شاء اللہ کے خادم کی حیثیت سے زندہ جاوید رہا ہے ، اور قیامت تک اِن شاء اللہ رہے گا ، قرآق تکو ق الکھوڑ وُنَ ا

# صحیح بخاری کی احادیث

آ نخاب تحريفر ماتے ميں:

'' صحیح بخاری کی دواَ حادیث کے بارے میں لکھتا ہوں ، بخاری شریف میں نزول عیسیٰ پردواَ حادیث موجود ہیں ، جس میں سے پہلی حدیث کا راوی اسی ق بن محمد بن اساعیل بن الی فروہ المدنی الاموی مولی عثمان میں۔ ان اِسحاق کے بارے میں اِمام ابوداؤ دُصاحب اسنن سے کسی نے پوچھا تو انہوں ان کو' وابی' قراردیا۔

إمام نسائي في السابحاق كو متروك الحديث ورارويا بهدام دار قطني في الساق كو في ضعيف كماب، ساجیؒ نے اِقرار کیا ہے کہ اس اِسحاق میں'' ضعف'' ہے۔ (تهذیب استهذیب ن: اص: ۲۳۸)

سیجے بٹاری کی وُوسری حدیث کا راوی ابن بکیر ہے جس کا پورا تام یجیٰ بن عبداللہ بن بکیر المصری ہے۔ بیابن بکیر قریش کا آزاد کردہ غلام تھا، ابوحاثم نے اس ابن بکیر کے متعلق کہا ہے کہ ان کی حدیث لکھ لی جائے مگر دوسند جحت نبیں ہے۔ إمام نسائی منے اس ابن بکیر کو'' ضعیف''اور ''لیس بشفۃ'' کہاہے کہ بیٹفندراوی تہیں ہے۔ یجیٰ بن سعیدنے کہا کہ "لیس بیشبیء" یہ بچھ بھی نہیں ہے۔خود اِ مام بخاریؒ نے تاریخ صغیر میں لکھا ہے کہ تاریخ میں ابن بکیرنے جو پچھواال جازے کہا ہے میں اس کی نفی کرتا ہوں۔ اِمام مالک اور اِمام لیٹ بن سعد ہے ابن بکیرالی بہت ی حدیثیں روایت کرتے ہیں جواور کوئی بھی روایت نہیں کرتا۔ سیجے بخاری کے علاوہ زُوسرے جن کتب کے حوالے آپ نے دیئے ہیں ان کتب کی نزول عیسیٰ والی احادیث میں بھی ایسے ہی اسحاق اورابن بكيري طرح كالے ناگ موجود ہيں، جن بر محققين نے کمبی چوڑی بحث كى ہے۔''

تنفيح :... يهال چندا مورقا بل ذكر مين:

اوّل:... إمام بخاريٌ نے " نزول ميسىٰ عليه السلام" كے باب ميں وو حديثيں ذِكر كى ہيں، پہلی حديث ووجكه ذِكر كى ہے، اوّل: "كتاب البيوع، باب قتل الخنزير" بس،اس كسندييد:

"حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب.

(ج:۱ س:۲۹۲)

اورؤ وسرى جكداً حاديث الانبياء "بابنزول عيلى بن مريم صلى الشعليه وسلم" مين ال كى سندريه: "حدثنا إسحاق انا يعقوب بن إبراهيم ثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ... إلخ." (ج:١ س:١٩٠)

آ نجناب کی تنقید صرف و ومری سند ہے متعلق ہے ، پہلی سندیر آپ کوئی تنقید نہیں کر سکے ، اس لئے بیرحدیث آپ کی تنقید کے بعريمي يح ربى، فَللَّهِ الْحَمْدُ وَلَهُ الشُّكُرُ!

دوم:...وُوسری سند میں إمام بخاریؓ کے نینخ إسحاق بن إبراہيم (المعروف بدابنِ راہوریہ) ہیں، آنجناب نے ان کو بلاوجہ '' إسحاق بن مجمد بن اساعيل بن ابي فروه المدنى الاموى مولى عثان' قرار دے كران كى تضعيف نقل كردى ، اور تمجھ ليا كه حديث ضعيف ہے۔ یہ بناءالفاسد علی الفاسد ہے، کیونکہ حافظ الدنیا ابنِ حجرٌ نے'' فتح الباری' میں ان کو اسحاق بن ابراہیم المعروف' ابنِ راہو ہے' قرار ویاہ، اوراس کی دلیل میل کی ہے:

"وقد أخرج أبو لُعيم في المستخرج هذا الحديث من مسند إسحاق بن راهويه ( فتح الباري ج:۲ ص:۹۱) وقال أخرجه البخاري عن إسحاق." ترجمہ:... ابولیم نے "متخرج" میں بیصدیث مند اِسحاق بن را ہو بیسے تخریج کی ہے، اور کہا ہے کہ اِمام بخاری نے بیصدیث اِسحاق بن را ہوبیہ سے روایت کی ہے۔"

پی جب حدیث مند استاق بن را ہو یہ میں موجود ہے تو اما بخاریؒ کے اُستاذ کا نام اِسحاق بر محمد بن اِساعیل بتانا بے دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے، لہٰ تدا آپ کا یہ اِعتراض اس سند پر بھی غلط تھہرا، اور الحمد للد! بخاری کی حدیث دونوں سندوں سے بچے نگلی۔

سوم:...امام بخاري في دوسرى عديث السندسيروايت كى ب:

"حدثنا ابن بكير ثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع موللي أبي قتادة

الأنصارى أن أبا هريرة قال ... الخـ"

ال برآپ كا إعتراض مديه كدا بوحاتم "أسانى" اور يكى بن سعيد في ال كوضعيف كهام، خود إمام بخارى في تاريخ صغير ميس كها بكد: " ابن بكير في جو يجه المل جازے كها ب ميں اس كي في كرتا موں \_"

السليل مين چندا مورلحوظ ركے جائيں:

ا:...راویانِ حدیث کے بارے ٹس اگر جرح وتعدیل کا إختلاف ہوتو و یکھنا یہ ہوگا کہ جرح لائق اِنتہارے یانہیں؟ امام بخاری اور اِمام سلم جن راویوں ہے اُ حادیث لیتے ہیں وہ ان کے نزدیک تقدہوتے ہیں، کیونک ان کا اِلتزام ہے کہ وہ صحیح حدیث نقل کریں گے، اس لئے اگر وہ کسی راوی ہے حدیث لیتے ہیں توبیان کی طرف ہے اس راوی کی توثیق ہے، اور معرفت رجال ہیں اِمام بخاری اور اِمام سلم کا مرتبہ کسی محدث سے کم نہیں، اس لئے کسی دُوسرے محدث کی جرح ان پر جست نہیں، اس لئے شن ابوالحس المقدی فرماتے ہے کہ: جس راوی ہے اِمام بخاری نے حدیث کی تخریج کی ہے ' وہ بل سے پارہوگیا''۔ یعن کسی دُوسرے کی جرح اس کے مقابلے میں لائق اِعتبار نہیں۔

۲:...ا ام بخاری کا جومقوله آپ نے تاریخ صغیر کے قل کیا ہے، وہ تاریخ سے متعلق ہے، چنانچہ حافظ نے مقدمہ فتح میں سے قول اس طرح نقل کیا ہے:

"وما روىٰ يحيلي بن بكير عن أهل الحجاز في التاريخ فإني اتقيه."

(ج:١١ ص:١٥٦)

ترجمہ:... کی بن بکیر نے اہلِ تجازے جو پہلے آل کیا ہے جس اس سے بچتا ہوں۔''
آپ نے بیرحوالہ تہذیب العبدیب سے نقل کیا ہے، اس میں ' اتقیہ ' کے بجائے ' انفیہ ' غلط چھپا ہے، ( تہذیب العبدیب مطبعی اغلاط بہ کثرت میں ) آپ نے اس کے مطابل ترجمہ کردیا، اور فی الٹاری کی کالفظ اُڑادیا۔ اس حوالے سے تو ثابت ہوتا ہے کہ بیا مطبعی اغلاط بہ کثرت میں ) آپ نے اس کے مطابل ترجمہ کردیا، اور دہ جو پھھ کی سے لیتے تھے اسے نہایت جزم واحتیاط سے لیتے تھے، چنا نچہ حافظ ابن چھران کے ای قول پر پیعلی فرماتے ہیں:

"فهلذا يدلك على انه ينتقى حديث شيوخه"

#### ترجمہ:... اُ امام بخاریؒ کے اس قول ہے تم کو واضح ہوگا کہ وواپنے مشاکح کی صدیث کو چن کر ہے ہیں۔ '' مع ہیں۔''

الغرض إمام بخاریؒ کے اس إرشاد ہے تو ان کا مزید حیقظ و إنقان ثابت ہوتا ہے، نہ کہ ان کی حدیث کا مجروح ہوتا۔
سانہ اِمام بخاریؒ نے بچیٰ بن بکیر کی روایت کونٹل کر کے آخر میں لکھا ہے: ''تساب عدہ عقبل و الأو ذاعی'' لیعنی'' عقبل اور اوزاعی '' لیعنی'' عقبل اور اوزاعی (بیمی بین السطور حاشیہ میں'' فتح الباری'' کے حوالے ہے اس متابعت کی ہے۔'' اور بخاری کے بین السطور حاشیہ میں'' فتح الباری'' کے حوالے ہے اس متابعت کی سند بھی خدکور ہے، گویا اِمام بخاریؒ نے اس متابعت کو ذکر کرکے یونس تک تین سندیں ذِکر فرمائی ہیں۔

جب امام بخاریؓ نے کیٹی بن بکیر کےعلاوہ حدیث کی دوجیج سندیں مزید ذِ کر کردیں تو پیٹی بن بکیر کی وجہ ہے اس حدیث کو ضعیف قراروینے کا کیاجوازر ہا؟الغرض میصدیث بھی بلاغبار سیجے نگل ،اورآ نجناب کا اِعتراض غلط ثابت ہوا۔

چہارم:...آپ کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کی تمام احادیث میں اِسحاق اور ابن بکیر جیسے '' کالے ناگ' نظر آتے ہیں ... ... نعوذ بالله ... اگر جی صرف ان کتابوں کی اسانید جمع کروں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، تو آپ کونظر آئے گا کہ کتنے بڑے بڑے اُئمہ و وین کوآپ نے '' کالے ناگ' کا خطاب دے ڈالا، جی نہیں چاہتا کہ آپ کی جناب میں کوئی گستا نی کالفظ کھوں ، لیکن آپ تمام اُئمہ وین کو'' کالے یا گ' نتا تے ہیں، اس لئے اِخلاص اور خیرخواہی کے طور پرعرض کرتا ہوں کہ مالیخولیا کے مریض کوخواب میں' کالے ناگ' نظر آیا کرتے ہیں، خدا نہ کرے آپ تمام اکابر اُمت کی گستا نی کرے کہیں'' اِیمانی مالیخولیا' کے مریض نہ ہوجا کمیں، لبذا اس گستا خاند لفظ سے توبہ سیجے ، ایس کی فکر کے کہیں'' ایمانی مالیخولیا'' کے مریض نہ ہوجا کمیں، لبذا اس گستا خاند لفظ سے توبہ سیجے ، ایس کی فکر کے کہیں'' ایمانی مالیخولیا'' کے مریض نہ ہوجا کمیں، لبذا اس

میں قبل ازیں امام اعظم کے رسالہ فقیرا کبری عبارت نقل کرچکا ہوں، حضرت امام کی ولا وت علی اختلاف الاقوال ۱۰۱۰ کیا مدھیں ہوئی، ۔.. آخری قول زیادہ مشہور ہے ۔.. اور بالا نقاق ۱۵ ھیں ان کی وفات ہوئی، گویا کم از کم تمیں سال انہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے ۔.. کیونکہ آخری صحابی کا اِنتقال ۱۱ ھیں ہوا۔.. وہ زول عیسیٰ علیدالسلام پراَ حاد ہے مسجودہ متواتر و کا حوالہ و سے کراس کواسپنے عقائد ہیں شام کرتے ہیں، اور اس کے بارے ہیں 'ختر کائن' قرماتے ہیں۔ اس وفت نہ اِمام بخاری شے اور ندان کے اُستاذ، مگر یہ عقیدہ اس وفت نہ اِمام وفت نہ اِمام الائمہ اِمام الائمہ اِمام العظم نے اس کوعقائد اِسلامی ہیں شامل فرمایا، ذراغور سے کام لیس تو تھیدہ اس وفت نہ اِسلامی ہیں شامل فرمایا، ذراغور سے کام لیس تو آپ کورسول انڈسلی انڈ علیہ دسلم کے زمانے تک تو اتر کے ساتھ' نزول عیسیٰ علیہ السلام' کا عقیدہ فقل کرنے والے نظر آئیں گے ، ان سب کواگر' کالے ناگ' تصور کریں گے تو فرمائے! آپ کا اِنجان کہ ھرجائے گا…؟ خیرخوا بی سے کہتا ہوں کہ اگر اِنجان کی خیرمنانی ہے۔ تو اپناعقیدہ سلف صالحین صحابہ و تا بعین کے مطابق رکھے : ''مراو ما تھیجت بود و گفتیم''۔

آنجاب تررفراتے ہیں:

" مولا نا صاحب! بین منظراً حادیث نیس ہوں، لیکن مجروح یا مجبول راویوں کی احادیث کو بھی بھی اسلیم نیس کرسکتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہے، لین اگروہ سلیم نیس کرسکتا ہے تو وہ ایک ہی معیار ہے، لین اگروہ صدیث عقائد وعبادات اور تعلیم اُصول اخلاق ومعاملات سے متعلق ہے تو اس کا نص قرآنی کے مطابق ہونا

ضروری ہے، اورا گرمحض دُنیاوی کسی ایسی بات ہے متعلق ہے جس کالگاؤدینی اُمور سے نہیں تو اگر وہ عقل قرآنی وورایت ِقر آنیے کےمطابق ہے جب بی اس کی نسبت رسول اللہ کی طرف صحیح تشلیم کی جاسکتی ہے، کیکن پہنچی کوئی منروری نہیں کہ جوحدیث نص قر آنی کے بالکل مطابق ہوا درعقل ودرایت قر آنیہ کے بھی خلاف نہ ہو وہ سیجے ہو۔ چنانچدائمہ حدیث کی کتبِ موضوعات میں ایس بہت ی احادیث ملیں گی جونہ قرآن کے خلاف ہیں، نہ قرآنی عقل ودرایت کےخلاف ، گرمحد ٹین نے ان کو دُومرے اسباب کی بنا پرموضوع قرار دِیاہے ، ان میں اکثر وہی حدیثیں ہیں جن کے راوی مجروح ہیں یا مجہول۔اس کو بھی محدثین نے تشکیم کرلیا ہے کہ کسی حدیث کا سیح الاستاد ہونا اس کی صحت ثابت کرنے کے لئے کو کی قطعی دلیل نہیں ، کیونکہ جھوٹی حدیثیں بنانے والے جھوٹے اسنا دبھی بناسكتے تھے اور بناتے تھے، من گھڑت احادیث عالی اسناد کے ساتھ محدثین کی کتابوں میں واخل کردیا کرتے تھے، اکا برمحد ثمین کے شاگر دبن کران کے ساتھ رہ کران کے مسؤدات میں رَدّوبدل اور کی بیشی کے علاوہ مستقل حدیثیں بھی بڑھادیا کرتے تھے۔اس ہے کوئی بھی مخص جس نے فن صدیث سے کسی صد تک بھی وا تفیت حاصل کی ہو،ا نکارنبیں کرسکتا۔ای طرح صرف اس لئے کہ کسی حدیث کے بعض راوی مجروح یا وضاع وکذاب ہیں،اگر وہ قرآنی درایت کے مطابق ہے تو اس کو تطعی طور ہے موضوع یا غلط نہیں کہا جاسکتا ، کیونکہ کوئی جھوٹے ہے جمونا تخص ہر بات جھوٹی ہی نہیں بولٹا، بھی وہ کوئی تجی بات بھی ضرور بولٹا ہے، اس تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی صدیث جوموجودہ کتب حدیث بیں ہے، جا ہے وہ محارح ستہ ہی نہیں بلکہ ساری کتب احادیث کی متفق علیہ کیوں نہ ہو، اس وقت تک سیجے نہیں کہی جاسکتی جب تک درایت قرآنیاس کی صحت پر مہرتصدیق ثبت نہ کردے۔اور اِ تَفَاقَ ہے نزول عیسیٰ کے ہارے میں جتنے بھی اَ حادیث کتبِ اَ حادیث میں موجود ہیں وہ سارے درایت قر آنیہ

٣١٨

تنقیح:... ا:... آپ منکر حدیث کیوں ہونے گئے، منکر حدیث تو منکر رسول ہے ... سلی اللہ علیہ وسلم ... اور منکر رسول، منکر قر آن ہوجا کیں الیکن یہاں بھی محض اخلاص کے ساتھ ایک نصیحت قر آن ہوجا کیں الیکن یہاں بھی محض اخلاص کے ساتھ ایک نصیحت کرتا ہوں ، وہ یہ کہ صحیحیین میری اور آپ کی رَدِّ وکد ہے اُو ٹجی ہیں ، اِمام الہند شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ فر ماتے ہیں :

"أما الصحيحان فقد اتفق اغدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وانهما متواتران إلى مصنفيهما، وانه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين."

ترجہ: " کیکن میں بخاری اور سے مسلم! پس محدثین اس پر متنق ہیں کہ ان دونوں میں جومرفوع متصل اُ حادیث ہیں وہ قطعاً میں ، اور یہ کہ بید دونوں کتابیں اپنے مصنفوں تک متواتر ہیں ، اور بیا کہ جوخص ان دونوں کے ہارے میں تو ہین کا مرتکب ہووہ مبتدع ہے ، المؤمنین کے راستے کوچھوڑ کرکسی اور راستے پر چلنے والا ہے۔ " حضرت شاه صاحب نے اس عبارت میں تین باتیں فر مائی ہیں:

ا معیمین کی احادیث، جومرفوع متصل ہیں تطعی سیح ہیں،ان میں شک دشبہ کی گنجائش نہیں۔

ﷺ ... چیجین ان کے جلیل القدر مصنّفین ہے آج تک متواتر ہیں، یہ اِختال نہیں کہ کسی نے درمیان ہیں گڑ ہڑ کر دی ہوگی، یا ایسی چیزان میں داخل کر دی ہوگی جو اِمام بخاریؓ وسلمؓ نے نہیں اکھی تقی۔

چنانچہ اُسی ہزاراَ دمیوں نے تو براہِ راست اِمام بخاریؒ سے سیح بخاری کا ساع کیا ہے، اوراس کے بعد یہ تعداد بڑھتی ہی چلی سنگی ہے، مشرق ومغرب اور جنوب وشال جہاں بھی جائے ، میح بخاری کے بہی نسخ ملیں گے، اور سیح بخاری کی بیمقبولیت من جانب اللہ ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔

ﷺ۔..جولوگ صحیحین کی احادیث کی توہین کے مرتکب ہیں، وہ شاہ صاحبؓ کے بقول:'' تمبع غیرسیل المؤمنین'' ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اِرشادہے:

"وَمَنَ يُّشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيُلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَا تَوَلِّى وَنُصَّلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتُ مَصِيْرًانَ" (النهاء:١١٥)

ترجمہ:...'' اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو اَمرِ حَقّ ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر ؤومرے رہتے ہولیا، تو ہم اس کو جو پچھو وہ کرتا ہے، کرنے ویں گے، اور اس کوجہتم میں داخل کریں گے اور وہ ٹری جگہ ہے اور اس کوجہتم میں داخل کریں گے اور وہ ٹری جگہ ہے جائے گی۔''

۲:...او پر کے نمبر ہے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اُ حادیثِ متواترہ نہ قرآن کے خلاف ہیں، نہ درایتِ قرآن کے خلاف قرآن کریم کاآیات جو پسی علیہ السلام ہے متعلق ہیں، ان پر گفتگو ہو چکی ہے، اور ہیں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی الی نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دَلالت کرتی ہو، بلکہ قرآن مجید کی آیات ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفع ونزول کی تصریحات موجود ہیں ۔ اپنے پاس سے ایک نظریہ تراش کرای کو درایتِ قرآنی کا نام دے لینا اور پھراَ حادیثِ نبویہ کواس نام نہا د'' درایت'' کے معیار پر پرکھنا سے نبیں، ایسی درایت سے ہرمؤمن کو پناہ ما تکنی جائے۔

سان۔ جے ،مقبول ،ضعیف اور موضوع اُ حادیث کوا کا برمحد ثین نے چھانٹ کراس طرح الگ کردیا ہے کہ دُودھ کا دُودھ اور پانی کا پانی الگ الگ کردیا ہے ،مقبول ،ضعیف اور موضوع اُ حادیث کوا کا برمحد ثین اُس سے فارغ ہو چکے ہیں ،اس کے بعد اس وہم میں ہتاا ہونے کی کوئی تنجائش نہیں جس نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے ،الحمد لللہ! ہمارے دین کی ہر ہر چیز اتنی صاف ستھری اور نکھری ہوئی ہے کہ کویا یہ دین آج نازل ہوا ہے ، دین تیم کی حفاظت کے لئے القد تھ کی نے ایسے فوق العادت اسباب پیدا فرما ہے ، جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔

سن...أو پرعرض كرچكا مول كه آج تك نزول عيسى عليه السلام كى احاديث كوكسى إمام، مجدّد اوركسى صحالي وتا بعى نے درايت قرآنيه كے خلاف نبيس سمجھا، اگر پجولوگ ايبا سبجھتے ہيں تو ان كى درايت ہى نبيس بلكه ان كا إسلام بھى مشكوك ہے، ايسے لوگول ہے دریافت کیجئے کدان کی درایت کے جمعے ہونے کا معیار کیا ہے؟ قرآنی معیارتو اُو پُنقل کر چکا ہوں کہ جو شخص'' غیر سبیل المؤمنین'' کا متبع ہو، وہ ''نُولِہ مَا تَوَلِّی وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ'' کا مصدال ہے،ایسے شخص کی درایت بنتی درایت نبیس، بلکہ جنمی درایت ہے۔ایسی درایت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ…!

# مسيح دجال

آنجناب تحريفرماتے ہيں:

''صفحہ نمبر ۲۵۳ پر ابوداؤ داور منداحمہ کے حوالے ہے آپ نے لکھا ہے:'' حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گئے، پھران کی وفات ہوگی ....الخے''

"وَأَعُودُ لَهُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ"

ترجمه:" اے اللہ! میں جموٹے سے کے فتنے ہے آپ کی پناہ ما نگا ہوں۔"

کویا جو بھی مسے ہونے کا دعویٰ کرے گاتو وہ جھوٹا ہوگا ، اور فتنہ پھیلائے گا، البذا ہیں اس ہر جھوٹے مسے کے فتنے سے پناہ ما نگتا ہوں۔ اس دُعاسے یہ بات روزِ روش کی طرح عیاں ہے کہ قیامت تک کوئی بھی مسے آئے گائی نہیں۔ اور جو آنے کا دعویٰ کرے گاتو وہ صرح جھوٹا ہوگا۔ عیسیٰ کے دوبارہ آنے کا عقیدہ چونکہ نصاریٰ (عیسائیوں) ہیں پہلے سے موجود تھا ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس باطل عقید سے کی ترویدا پٹی دُعا ہیں کردی۔''

 جس کو' ذ جال اکبر''' ذ جال اَعوَر' اور' اُسیح الدجال' کہا جاتا ہے، گویا وہ سرایا دجل ہوگا ،اوراس میں حق پری کی اونیٰ رمق بھی موجود نہیں ہوگی ، یبال تک کداس کا کفراس کی چیشانی ہے ظاہر ہوگا ،اور ہرمؤ من خواندہ وناخواندہ اس کی چیشانی پر'' کافز'' کالفظ پڑھےگا۔ آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے اسی وجال ہے اُحادیث متواترہ میں پناہ ما تھی ہے ،اوراُ مت کواس کی تعلیم فرمائی ہے ،الحمد للہ! بیرنا کارہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہرنماز میں بیڈو عاما نگتا ہے :

"اَللَّهُمَّ اِبِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَدَابِ جَهَنَّمَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاعُودُ بكَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيْحِ الدُّجَالِ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اَللَّهُمُّ إِنِّى اَعُودُ بك مِنَ الْمَأْتُمِ وَالْمَغْرَمِ."

اوربینا کارہ اپنے اُحباب کواس کی تا کید کرتا ہے کہ ہمیشہ اِلتزام کے ساتھ بیدہ عاکیا کریں۔

سان۔ آپ کی میہ بات بھی سیح ہے کہ جو تھی مرز اندلام احمد قاد باٹی کی طرح میں ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے، وہ د جال ہے، کیمن اس سے آخری زمانے میں نکلنے والے ' د جال اکبر'' کی نفی نہیں ہوتی ، بلکہ تا کید ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی میں ہونے کا دعویٰ کرے گا،اور وہ آخری شخص ہوگا جو سے کا جھوٹا دعویٰ کرکے قاتی خدا کو گر اہ کرے گا۔

سیدناعیسیٰ علیہ السلام کو'' آہیے'' کا لقب قرآن نے دیا ہے، اور ہرمسلمان ان کواس لقب سے جانتا پہچانتا ہے، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو'' آسی '' کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ وہ اس کا دعویٰ کریں گے۔ کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو ہر مسلمان ان کو پہچان لے گا کہ مین' آسیح عیسیٰ ہن مریم علیہ السلام' ہیں۔ اس لئے ان کی شخصیت جموٹے مدعیانِ میسیحیت ہیں شامل نہیں، بلکہ وہ ان جموٹوں کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کرنے کے لئے آئیں گے۔ الغرض آپ کا یہ بھٹا سے جمال کے خضرت صلی اللہ علیہ وہ کی ہیڈ عا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی نفی نہیں کی، بلکہ تاکید ورتاکید کے ساتھ ان کی تشریف آ وری کی خبر دی ہے، ان کو پہچان لینے کا حکم فرمایا، ان کے کارنا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعدانیام دیں گے، ان کوسلام پہنچائے کا حکم فرمایا، ان کے کارنا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعدانیام دیں گے، ان کوسلام پہنچائے کا حکم فرمایا، ان کے کارنا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعدانیام دیں گے، ان کوسلام پہنچائے کا حکم فرمایا ہوں کے کارنا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعدانیام دیں گے، ان کوسلام پہنچائے کا حکم فرمایا، ان کے کارنا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے بعدانیام دیں گے، ان کوسلام پہنچائے کو کی کو حکم فرمایا میں کارنا ہے بیان فرمائے ہیں جو وہ نزول کے کا حکم فرمایا میں کو کیجان کوسلام پہنچائے کو کا حکم فرمایا میں کے اسلام پہنچائے کے کا حکم فرمایا میں کو کیمیان کو کیمیان کی کارنا ہے بیان فرمائے کو کا کھور کی کے کہ کے کا حکم فرمائے کا حکم فرمائے ان کوسلام پہنچائے کا حکم فرمائے کی کارنا ہے کا حکم فرمائے کی کارنا ہے کا حکم فرمائے کی کارنا ہے کا حکم فرمائے کا حکم فرمائے کا حکم فرمائے کا حکم فرمائے کی کی کارنا ہے کا حکم فرمائے کا حکم کی کارنا ہے کا حکم فرمائے کی کی کو کو کو کا حکم فرمائے کی کی کو کو کو کی کے کی کارنا ہے کا حکم فرمائے کا حکم فرمائے کی کو کی کے کا حکم فرمائے کا حکم کی کی کی کو کو کی کو کی کے کا حکم فرمائے کی کی کی کو کی کے کا حکم کی کی کی کو کی کو کی کے کا حکم کی کی کی کو کی کے کی کے کا حکم کے کی کی کی کی کو کی کے کا حکم کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی ک

سمن اس خیال کی إصلاح پہلے کر چکا ہوں کہ' چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع وزول کے قائل تھے اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وہ دوبارہ تشریف کی جاسکتی جس میں یہ فرمایا ہوکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔

#### مهدى آخرالزمان

آنجناب تحریفر ماتے ہیں: ''صفح نمبر:۲۵۷ پرآپ نے تحریفر مایا ہے کہ: '' آنخضرت کی متواتر اُحادیث میں وارد ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کے وقت حضرت مہدیؓ اس اُمت کے اِمام ہول گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اِقتدامیں نماز پڑھیں گے۔''

اس کے علاوہ سنن کی مشہور حدیث ہے: '' میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیبین کی سنت کولازم
پکڑو' اس حدیث میں آپ نے لفظِ مہدی کوجع کے طور پر اِستعال کیا ہے اور خلفائے راشدین کومہدی قرار ویا
ہے۔ چونکہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سب کے سب ہدایت یافتہ بتھے، لہٰذا تمام صحابہ کرام مہدی ہیں ، اور
پھڑا میر معاویہ تو ان میں بدرجہ اُولی واخل ہیں ، کیونکہ ان کے لئے رسول اللہ نے وُعا فر مائی تھی: '' اے اللہ!
معاویہ کو (ہادی اور مہدی ) ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والا بناد یجئے اور اس کے ذریعے وُوسروں کو ہدایت عطا
ہیجئے۔''

اس صدیت کے تم مرادی ثقد ہیں اور بلحاظ سندیہ صدیث ای نوعیت کی تمام احادیث سے ہزار درجہ
بہتر ہے کیونکہ اس کے اکثر راوی بخاری کے راوی ہیں اور بقیہ راوی مسلم کے ہیں ،اس لحاظ سے بیشر طِسلم پرضح
ہے ، البندا کیوں نہ تسلیم کیا جائے کہ اگر رُوئے زہین پرکوئی مہدی ہے تو وہ حضرت امیر معاویہ ہیں ،اور اگر وہ اس
منصب پرفائز نہیں ہوسکتے تو ان کے بعد کوئی اور مہدی نہیں ،اس لئے میں اس صدیث کی بنا پر یہ کہنے پر مجبور ہوں
کہ دراصل جمارے مہدی امیر معاویہ ہیں ،اور وہ اس دارِ فانی سے کوج فرما چکے ہیں ، اب کوئی آنے والا مہدی
یاتی نہیں رہا۔''

تنتقیح:...آنجناب نے سیح فرمایا کہ 'مہدی' ہدایت یافتہ مخص کو کہتے ہیں، یہ بھی سیح ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ المجلی رضی اللہ عند کے بارے میں ' ہونے کی وُ عافر مائی، یہ بھی سیح ہے کہ حضرات خالفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو' المہد بین ' قرار دے کران کی سنت کی اِقتدا کرنے کی تاکید فرمائی، یہ بھی سیح ہے کہ امیرالمؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے حق میں وُ عافر مائی:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا" (ياالله!ال كومادى ومهدى بنا)\_

یہ تمام اُمور سیح میں انیکن آنجناب نے اس سے جونتیجہ اخذ کیا ہے کہ" آئندہ کوئی ہادی دمہدی نہیں ہوسکتا'' یہ فلط ہے، اگر ضف نے راشدینؓ کے ہادی ومہدی ہونے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہادی ومہدی ہونے کی نفی نہیں ہوتی تو حضرت معاویہ رضی القدعنہ کے ہادی ومہدی ہونے ہے آئندہ کسی کے ہادی ومہدی ہونے کی بھی تغینبیں ہوتی ، اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے میہ فر ما یا ہو کہ حضرت معاویہ کے بعد کوئی ہادی ومہدی نہیں تو آپ کا اِستدلال صیح ہے۔ لیکن میرے علم میں نہیں کہ کسی ایک حدیث میں بھی ایسامضمون ارشادفر مایا ہو، اگرایسی کوئی حدیث آنجناب کےعلم میں ہوتو اس کو پیش فر مائیں اور اگر ایسی کوئی حدیث نبیس تو آپ کا بیہ استدلال بھی سیجے نہیں، اگر کوئی شخص یہ استدلال کرے کہ ' چونکہ خلفائے راشدین گو'' مبدی'' فرمایا گیا، اس سے بیلازم آتا ہے کہ حضرت معاوية مهدى نه مول' توكيا آپ كنز ديك به إستدلال مجمح موگا؟ برگزنبيس! بسخوب مجمه ليجئه كهاى طرح آپ كاإستدلال بھی سیجے نہیں۔

ادھرآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بہت ی احادیث میں بیدارشادفر مایا ہے کہ آخری زیانے میں ایک خلیفہ ہوگا جوز مین میں عدل وإنصاف قائم كرے گاءاس كے زمانے ميں وجال اكبر كاخروج ہوگا ،اور حصرت عيسيٰ عليه السلام آسان سے نازل ہوں محي توعين نماز کے وقت مسلمانوں کی جماعت میں پہنچیں سے مسلمانوں کا إمام ورخواست کرےگا: "تقدم یا رُوح الله! فصل لنا" لیکن وہ یہ نمازای امام کے پیچھے پڑھیں مے، ای کو'' اِمام مہدی'' کہا جاتا ہے۔علائے السِسنت نے تصریح کی ہے کہ اس خلیفہ عادل کا ظہور قیامت کی علامات مغری اور کبری کے درمیان برزخ ہے، کہاس کے ظہور سے پہلے قیامت کی علامات مغریٰ کا دور تھا، اور د جال اکبر کا خروج علامات کبری کا نقطۂ آغاز ہوگا، پس ایک مؤمن کو جس طرح قیامت پر ایمان لا نا ضروری ہے، اس طرح علامات قیامت پر إيمان لا تاضروري ب جويج أحاديث من وارد مولى بين، والله الموقق!

## مهدى كاشيعى تضوّر

آنجاب لكية بي:

'' البته شیعه اثناعشری حضرت علیٰ ہے حضرت إمام مهدی تک باره إماموں کے معتقد ہیں ، ان کاعقیدہ بلکہ إیمان ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ جاری فر مایا ، ای طرح رسولِ اکرم کی وفات کی بعد بندول کی ہدایت ورہنمائی اورسر برای کے لئے إمامت کاسلسلہ قائم فرمایا ، اورعین بارہویں إمام (مہدی) کے آنے پر وُنیا کا خاتمہ اور قیامت ہے، یہ بارہ اِمام انبیائے کرام کی طرح اللہ کی جحت اور معصوم ہیں، ان کی اطاعت بھی فرض ہے،اور مرتبہ وورجہ میں رسول اکرم اور وُ وسرے تمام انبیا وے انصل ہیں، وہ ہارہ إمام مندرجه ول بن:

ا-إمام حضرت على ولا دت ۱ سال قبل بعثت بمتونی ۱ مه ه
۲-إمام حضرت حسين ولا دت ۷ هه بمتوفی ۱ مه ه
۳-إمام حضرت حسين ولا دت ۹ هه بمتوفی ۱۱ ه
۶-إمام حضرت زين العابدين ولا دت ۳ هه بمتوفی ۱۱ ه
۵-إمام حضرت محمد باقر ولا دت ۲ ۵ هه بمتوفی ۱۱ ه
۲-إمام حضرت جعفرصا دق ولا دت ۲ ۲ هه بمتوفی ۱۱ ه
۷-إمام حضرت موی کاظم ولا دت ۲ ۲ هه بمتوفی ۱۸ ۱۱ ه
۸-إمام حضرت علی رضاً ولا دت ۲ ۲ اه بمتوفی ۱۲ هه ۲ ه
۱-إمام حضرت ابوالحی علی نقی ولا دت ۲ ۱۲ هه بمتوفی ۱۲ هه ۲۵ ه
۱۱-إمام حضرت ابوالحی علی نقی ولا دت ۲ ۱۲ هه بمتوفی ۱۲ ۲ هه ۱۱ ها ۱۱ اسام حضرت ابوالحی علی نقی ولا دت ۲ ۱۲ هه بمتوفی ۱۲ ۲ هه ۱۱ اسام حضرت ابوالحی علی نقی ولا دت ۲ ۱۲ هه بمتوفی ۱۲ ۲ هه ۱۱ اسام حضرت ابوالحی علی نقی ولا دت ۲ ۲ ۲ هه ۱۲ هه ۱۱ اسام حضرت ابوالحی علی نقی ولا دت ۲ ۲ ۲ هام حضرت ابوالحی علی نقی ولا دت ۲ ۲ ۲ هه به توفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت محمد بن حسن مسکری ولا دت ۲ ۲ ۲ هم به توفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت فی بن حسن ولا دت ۲ ۵ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت فی بن حسن ولا دت ۲ ۵ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت فی بن حسن ولا دت ۲ ۵ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت فی بن حسن مسکری ولا دت ۲ ۵ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت فی بن حسن ولادت ۲ ۵ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت فی بن حسن ولادت ۲ ۵ می متوفی (قرب قیامت) هه ۱۱ اسام حضرت فی بن حسن ولادت ۲ ۵ می متوفی (قرب قیامت) هم دو می متوفی (قرب قیامت) متوفی (قرب قیامت) هم دو می متوفی (قرب قیامت) متوفی (قرب قیامت) متوفی (قرب قیامت) هم دو می متوفی (قرب قیامت) متوفی و متوفی (قرب قیامت) متو

یکی بارہویں ایام حضرت محمد بن حسن ہیں جس کوشید اشاعشری ایام مہدی کہتے ہیں، ایام مہدی کے بین ایام مہدی کے علاوہ ان کو اِیام عمد اور اِیام عائب بھی کہا جاتا ہے، ان کے عقید ہے کے مطابق یمی اِیام مہدی اراب سے الاا سال پہلے) ہیں بیدا ہوکر چار یا پانچ سال کی عمر ہیں مجوزانہ طور پر عائب ہوگئے اور اَب بک ' سرمن رائے' کے عار میں رُوپوش ہیں۔ شیعہ کی معتبر کتابول کے مطابق وُنیا ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرر کئے ہوئے اِیام کا رہنا ضروری ہے، اور بیاللہ تعالیٰ کی خرف سے مقرر کئے ہوئے اِیام کا رہنا ضروری ہے، اور بیاللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، مزید کھتے ہیں کہ بارہوی اِیام مہدی قیامت تک زندہ رہیں گے، اور این ساتھ وہ اصلی قر آن جو حضرت علیٰ گے، اور این ساتھ وہ اصلی قر آن جو حضرت علیٰ اِن کو ملاتھ اِیسے ایجر اور الجامعہ وغیرہ، تو وہ سب کچھ غارے لے کر ہرآ مدہوں گے، اس کے علاوہ مشہور شیعہ عالم ان کو ملاتھ ایسے ایجر اور الجامعہ وغیرہ، تو وہ سب کچھ غارے لے کر ہرآ مدہوں گے، اس کے علاوہ مشہور شیعہ عالم مائی باقر مجلسی اپنی کتاب '' حق الیقین'' صفی نمبر: ' اس از پر قر طراز ہیں، '' جب ہمارے ایام قائم (اہام مہدی) طاہر ہوں گے اور ان سب کو تا ان جو لیے تا ہم مہدی طاہر ہوں گے تو وہ طاہر ہوں گے۔'' بب ہماری سا در خاص کر ان علاء ہے کا دروائی شروع کریں گے اور ان سب کوئل کر کے غیست ونا ہود کریں گے اور ان سب کوئل کر کے غیست ونا ہود کریں گے اور ان سب کوئل کر کے غیست ونا ہود کریں گے اور ان سب کوئل کر کے غیست ونا ہود کریں گے اور ان سب کوئل کر کے غیست ونا ہود کریا ہم اور خففائے راشد ہون ہے، یارہویں کے بارہویں ایام مجمد بن حس عسکوری ہوں۔''

"نقیح:...اس ناکارہ نے کچھ وصد پہلے" شیعہ تی اِختلافات اور صراطِ متقیم" کے نام ہے ایک کتاب کھی تھی، جواً پریل ا ۱۹۹۳ء میں شائع ہوئی، (اب تک اس کے چارایڈیشن نکل بچے ہیں) اس کتاب کا پہلا باب شیعہ کے تقیدہ اِمامت پر ہے، جو گیارہ مباحث پر شتمل ہے، اس کی دسویں بحث، جو خاصی طویل ہے، '' اِمامِ عَائب'' کے بارے ہیں ہے، اسے ملاحظہ فرما لیجئے، آنجناب کو معلوم ہوجائے گا کہ اِمامِ عَائب کے بارے ہیں تعدا ہے۔ اور اہل سنت کی رائے کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کے اس طویل اِقتباس کے جواب ہیں پچھ کھے کی ضرورت نہیں۔ طویل اِقتباس کے جواب ہیں پچھ کھے کی ضرورت نہیں۔

#### ۱۲ کانکنه

آ نجاب تحريفر ماتے بين:

الله تعالیٰ ہے وُعا کیں ہیں کہ تمام مسلمین اور مسلمات کوموجودہ قر آ نِ کریم پرمتفق کرے اور تمام خرافات و ہدعات کوہم ہے وُورکرے، آ مین۔''

"نتقیح:...ان بے جاروں کو'' ۱۲ مند"' کے مفہوم کی خبر ہے، اور ندشیعوں کے بارہ اِماموں کی الیکن آپ کی تحریر سے اندازہ ہوا کہ آنجناب کو'' ۱۲ مند"' کامفہوم بھی معلوم نہیں ،شیعوں کا اپنے بارہ اِماموں کے بارے میں عقیدہ بھی معلوم نہیں۔

" امنه" کی حقیقت تواتی ہے کہ جب کی کا افتیاں نقل کیا جاتا ہے تواس کے خاتے پر "انتھ ہے " یا" آو" لکھ دیا جاتا ہے، اور بھی ختم عبارت پر ۱۲ کا مندسہ لکھ دیا جاتا ہے جوعبارت کی اِنتہا کو بتاتا ہے۔ یہ" ح د" کو مندسوں میں لکھنے کی ایک شکل ہے، اور بھی ختم عبارت پر ۱۲ کا مندسہ لکھ دیا جاتا ہے جوعبارت مصنف کی ابجد کے حیاب ہے" ح" کے عدد آتھ بنتے ہیں اور "وال" کے چار اور آٹھ اور چار کا مجموعہ ۱۲ ہوتا ہے، پھراگر یہ عبارت مصنف کی ہوتی ہے تواس کو "منھید" کہا جاتا ہے، لیل "منہ" کامفہوم ہے: "من المصنف" ،اس لئے عبارت کے ختم پر" ۱۲ منہ" ککھ دیا جاتا

ہے،ال اِصطلاح میں دُور دنز دیک بھی بارہ اِ ماموں کا تصوّر نہیں، یہ تواس اِصطلاح کامفہوم تھا۔

اور پی نے جوعرض کیا کہ آپ کواپنے بارہ اِماموں کے بارے پی شیعوں کاعقیدہ بھی معلوم نہیں ،اس کی شرح یہ ہے کہ شیعہ حضرات اپنے بارہ اِماموں کے ساتھ '' رحمہ اللہ' 'نہیں لکھتے بلکہ'' علیہ السلام'' لکھتے ہیں، پس'' ۱۲ منہ'' بیس'' رحمہ اللہ'' کا افظاتو ان کے عقیدے کی فئی کرتا ہے، نہ کہ ان کے عقیدے کا اثبات۔ ہاں!اگر کس کے ڈئن پر شیعوں کے بارہ اِماموں کا اس قدر تسلط ہو کہ جہاں ۱۲ کا عدو نظر پڑا اس نے سمجھا کہ یہ بارہ اِماموں کا ذِکر ہے، وہ البتہ بارہ کے عدد کو اپنی افت سے ضرور خارج کردے گا، لیکن الحمد للہ! جمارے اکا برکے ذئین پر'' بارہ اِمامی'' عقیدے کا ایسا تسلط نہیں، یہی وجہ ہے کہ سالہا سال تک '' ۱۲ منہ'' کی اصطلاح پڑھتے رہے کہ سالہا سال تک '' ۱۲ منہ'' کی اصطلاح پڑھتے رہے لیکن کی کا ذہن آ ہے کہ ارشاد فرمودہ نکتے کی طرف نشق نہیں ہوا۔

آ خرمیں جو آنجناب نے وُعا کی ہے، اس پر صمیم قلب ہے آمین کہتا ہوں ، اللّٰہ تمام مسلمانوں کوسلف صالحین اللِ سنت ک عقا کداً پنانے کی توفیق دے، اور نئے اور پُر انے منافقین کے وسوسوں سے ان کومحفوظ رکھے۔

# حضرت عيسلى عليه السلام كامدنن

آ نجاب تحريفر ماتے ہيں:

'' صفحہ نمبر: ۲۷۴ پر آپ نے سائل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مدفن کا جواب کچھ یوں دیا ہے: '' حجرہ شریفہ میں چوتھی قبر حضرت مبدیؓ کی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی ہوگ ۔''

محتری! میں بذاتِ خود جب سعودی عرب کے سفر پر تھا تو اس بات کا اِطمینان کرنیا تھا کہ رسول اللہ کے روضتہ مبارک میں چوتھی قبر کے لئے کوئی جگرنہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قریضہ بھی تر کے لئے روضتہ رسول میں کوئی جگرنہیں ہے، اس اِن شاءاللہ مجدِ نبوی میں آپ کی لی ہوجائے گی کہ واقعی چوتھی قبر کے لئے روضتہ رسول میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ بھی میری اس رائے ہے اِنفاق کریں گے کہ عقائد تو سارے کے سارے قرآن کریم کی محکم آیات میں فہ کور ہیں، اور قرآن سے باہر کسی کو خیال تو کیا حتی کہ حقیقت کو بھی عقیدے میں واطل نہیں کیا جاسکنا ہے، البندااگر واقعی میں وو بارہ وُ نیا میں تشریف لاتے، اِمام مہدی بھی تشریف لاتے اور دجال کوئل کرتے تو پھر اتی اہم اور عقائد پر ہٹی یا تیں قرآن میں فی کوئی ہیں۔ یہ ساری یا تیں من گھڑت ہیں جو صحابہ کرام میں کا تی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوالیے خرافات سے کے مہارک دور کے بعدان کی طرف جھوٹی منسوب کر کے گھڑی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوالیے خرافات سے بھائے ، آھیں۔''

تنقیح :... برئی خوشی کی بات ہے کہ آنجناب کوسعودی عرب جانے کا موقع ملا، لیکن آپ نے بیس لکھا کہ آپ نے کس طرح اطمینان کرلیاتھا کہ ججرہ شریفہ میں چوشی قبر کے لئے کوئی جگہیں ، بینا کارہ بیس چیس مرتبہ سے زیادہ بارگاہ نبوی ... بلی صاحبہا الف الف تحیۃ وسلام ... میں حاضری دے چکا ہے ، اور حق تعالی محض اپنے لطف سے ہرسال ووقین مرتبہ حاضری سے نوازتے رہتے ہیں تحیۃ وسلام ... میں حاضری دے چکا ہے ، اور حق تعالی محض اپنے لطف سے ہرسال ووقین مرتبہ حاضری سے نوازتے رہتے ہیں

..فله الممد والشكر ...ليكن اس نا كاره كوتواليه الطمينان كسى نينبيل دِلايا، بلكه كيميم مرسلي تك تو و بال تختى آ ويزال تقى ، جس پرتح برتها: "هنذا موضع قبر 'عيسلى عليه السلام"

اگرا نجتاب ان کنابون کامطالعة فرمالیتے جوآ ثار مرید پرکھی گئی ہیں، کم ہے کم علامہ مہودی کی کتاب "وفاء الموفاء باخبار دار المصطفی صلی اللہ علیه و صلم" ہی دیکھ لیتے تو آ نجناب کو ضرور حضرت عینی علیدالسلام کے مدفن کا سراغ مل جاتا۔
دار الممصطفی صلی اللہ علیه و صلم" ہی دیکھ لیتے تو آ نجناب کو ضرور حضرت عینی علیدالسلام کے مدفن کا سراغ مل جاتا۔
دہایہ کہ ان چیزوں کا ذِکر قرآن مجید میں کیوں نہیں ہے؟ میں آنجناب کے اُصولِ موضوعہ کی تنقیحات میں اس کا جواب عرض کرچکا ہوں، اُزرا و کرم ملاحظ فرما لیجئے۔

اور آنجناب کابیار شاد که: '' بیساری با نبس صحابہ کرامؓ کے بعد گھڑ کران کی طرف منسوب کروی گئی ہیں''اس کا آسان ط بیہ ہے کہ آپ صحابہ کرامؓ ہے اس کے خلاف صحیح نقل پیش کر دیں ،لیکن میں آپ کو اِطمینان دِلا تا ہوں کہ آپ کسی ایک صی بی کا قول مجمی پیش نہیں کر سکتے۔

## نفيس سوال اورلطيف جواب

آخر ش آنجناب تحریفر ماتے ہیں:

 اورکون سے فرشے کی معیت میں گئے؟ جبکہ پیٹیمبراسلام تو حضرت جبریکل کی معیت میں براق (بازاری تصاویر میں جس کا سراور چبرہ خورت کا ہے اور بقیہ بدن گھوڑے کا) پرسوار ہوکر تشریف لے گئے تھے، پھر میں پیٹیمبراسلام سے پہلے کیسے بیت المقدی سے رُخصت ہو گئے؟ جبکہ عام قاعدہ ہے کہ جب تک کی تقریب کے مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تھے، کیونکہ رُخصت شہول سامعین حرکت تک نہیں کرتے اور اس تقریب میں تو مہمانِ خصوصی رسول اللہ بی تھے، کیونکہ جب رسول اللہ آسانوں پر پہنچ بیں تو وہاں حضرت عیسیٰ کو پہلے سے موجود پاتے بیں، تو کیا بیرسول اللہ کی شان مبارک بیں گنتا خی نہیں ہوئی؟ آپ کے جواب کا مندرجہ پے پر منتظرر ہوں گا، وہ علینا الله البلاغ۔

اخوک فی الاسلام خان شنراده (ایم اے اسلامیات)

سلطنت عمان - "

تنقیح :... آپ کا یہ وال نفیس ہے، اس سے بڑا جی خوش ہوا، اگر واقعی ہجھنا چاہتے ہیں تو اس کا لطیف جواب عرض کرتا ہوں:

ا:... اَ حادیثِ شریفہ ہیں اس کی تصریح موجود ہے کہ شب معراج ہیں بیت المقدس میں تمام انبیائے کرام علیم السلام نے شرکت فرمائی ، اور آن مخضرت صلی اللہ علیہ واراس موقع پر دیگر انبیائے کرام علیم اللہ علیہ واللہ موقع پر دیگر انبیائے کرام علیم السلام کے بشمول آپ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا، ان کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ والم نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا۔ حضرت علی اللہ علیہ والم نے خطبہ صدارت ارشاد فرمایا۔ حضرت علیم اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واقعہ شم فرمایا۔ حضرت علیم اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واقعہ شم فرمایا۔ حضرت کے مادوسال' میں بھی تمام انبیائے کرام علیم اللہ علیہ ماللام کی شرکت کا فی کرایا جائے اور اس تاکارہ کی کتاب '' عہد نبوت کے مادوسال' میں بھی تمام انبیائے کرام علیم السلام کی شرکت کا فی کر سے۔

ان کواجسام مثالیہ دیئے گرام کو نیاے رحلت فر ما گئے ہیں ، ظاہر ہے کہ ان کی ارواح طیبہ کسی نہ کسی شکل ہیں متشکل ہوئی ہوں گی ، نواہ ان کواجسام مثالیہ دیئے گئے ہوں ، یا ان کی ارواح طیبہ خود مجسد ہوئی ہوں ، چنانچہ میری کتاب ' عبد نبوت کے ماہ وسال' میں یہ سوال نقل کیا ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی بیرحاضری مع الجسد ہوئی یا بغیر جسد؟

کیکن میر بحث و گرا نبیائے کرام کیم اسلام کے بارے میں ہوسکتی ہے، حضرت میسی علیہ السلام کے بارے میں نہیں ، کیونکہ وہ بالا تفاق آسان پر بحسد ہ الشریف زندہ موجود ہیں ، اس لئے ان کی رُوح مبارک کو آپنا جسم اصلی چھوڑ کر بدنِ مثالی اپنانے کی ضرورت نہ تھی ، بلکہ وہ سرایا رُوح اللّٰہ ہیں ، اور وہال ان پر ملا تکہ وار واح کے اُحکام جاری ہیں۔ الغرض اس اِجمّاع میں ان کی شرکت بحسد ہ الشریف ہوئی تھی ، جسیا کہ حافظ ذہبی نے '' تجرید اساء الصحابہ' میں اس کی تقریح کی ہے، اور حافظ تاج الدین السبی نے '' طبقات الشریف ہوئی تھی ہیں اس کی تقریح کی ہے، اور حافظ تاج الدین السبی نے '' طبقات الشافعیة الکبری' میں بھی اس کوقل کیا ہے۔

ساند...رہا ہے کہ حضرات انبیائے کرام بشمول حضرت عیسیٰ علیہ وعلیہم السلام کس ذریعے ہے آئے تھے؟ اور کس ڈریعے ہے گئ تھے؟ کسی روایت میں اس کی تضریح نظر نبیں گزری، یوں بھی عقل مند پھل کھایا کرتے ہیں، پیڑنہیں گنا کرتے ، جب ان کا آنا اور جانا ٹابت و محقق ہے تواس سے کیا مطلب کہ وہ کس ذریعے سے آئے اور کس طرح واپس گئے ...؟
الفاظ کے پیچوں میں اُلجھتے نہیں وانا
غوّاص کو مطلب ہے گہر سے کہ صدف ہے؟

۳: .. بیت المقدل کا جلسہ برخاست بواتو و گرا نبیائے کرام ملیم السلام کے ساتھ دعفرت میسی ملیہ السلام بھی رُخصت ہوکر اپنے مستقر پر پہنچ سے ، اور دُوسرے آسان پر آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا اِستقبال کیا، جیسا کہ احادیث صیحہ میں محرّح ہے، مہمان خصوصی .. صلی القدعلیہ وسلم کے تشریف خصوصی .. صلی القدعلیہ وسلم کے تشریف کے تشریف کے جانے سے بعد کی کوئی وجہ تہ تھی۔

3:...ر ہا بیسوال کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ انساد م آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ولقا ہے مشرف بھی ہو چکے تھے، اور قبولیت ِوُ عاکے نتیج میں ان کوشرف خادمیت سے بھی مشرف کیا جا چکا تھا، تو اس وقت انہوں نے اِسلام اورمسلمانوں کی نصرت کیوں نہ کی؟ جبکہ اسلام کواس وقت نصرت وجمایت کی اُز حدضر ورت تھی ، اورمسلمان کفار مکہ کی ایڈ اوُل کا تنحتۂ مشق بنے ہوئے تھے۔

ال کا جواب میہ کہ وہ تو خادم اور سپائی کی حیثیت سے ہر وقت آ ماد ہ خدمت تھے، اب میر مخدوم اور جرنیل کی صوابد میر پر مخصر ہے کہ خادم کو کس وقت، کس خدمت بر مامور کیا جائے ، اور سپائی کو کس وقت محاذ پر بھیجا جائے ؟ اگر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی طرف سے ان کواس وقت نصرت وحمایت کا تھم ہوتا تو ان کو تبیل تھم سے کیا عذر ہوسکتا تھا؟ لیکن انسرِ اعلی کے تھم کے بغیر اپنے طور پر کسی اقتدام کا ان کے لئے کیا جو از تھا ۔۔؟

۱۰۰۰ یون نظر آتا ہے کہ ہر چند کہ وہ وقت مسلمانوں کے لئے برامشکل وقت تھا، اور سطی نظر ہے و کیھے تو اس وقت اسلام کی نفرت وتھایت کی بڑی ضرورت محسوس ہوتی تھی، لیکن حقیقت واقعیہ ہے کہ بیساری مشکلات صحابہ کرام رضوان امتعلیہ م اجمعین کی اصلاح وتربیت اور ریاضت و مجاہدہ کے لئے تھیں، ان حضرات کو پوری اُمت کا معلّم ومر شد بننا تھا، اس لئے مجاہدات کی بھٹی میں ڈال کر ان کو کندن بنایا جار ہا تھا، اور پوری دُنیا کی اِصلاح وتربیت کی مندان مجاہدات کے ذریعے ان کے لئے بچھائی جار ہی تھی، اور ایک عالم کی حکمرانی کے لئے ان کو تیار کیا جار ہا تھا۔ حضرات صوفیائے کرام کا اِرشاد ہے: ''المشاہدۃ بقدر المجاہدہ'' یعنی مجاہدہ جس قدر شدید ہو، اس قدر مشاہدہ الحیاد ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سیّد نا پوسف صدیق علی نہینا وعلیہ الصلوات والتسلیمات کو بے کسی و بے بسی کی حالت میں براور اب یوسف کنویں میں ڈال رہے متعلق آسمان کے مقرب فرشتے چلا اُسٹے کہ الہی! تیرے پوسف صدیق کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ براور اب یوسف کنویں میں ڈال رہے ، ہمکہ تخت مصر پر بھار ہے ہیں۔

الغرض مطی نظرے ویکھا جائے تو عقل چلا اُٹھتی ہے کہ کمہ، جو ہرایک کے لئے واڑالائن ہے، ای کمہ بین محبوب رہب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکباز صحابہ کے ساتھ کیا ہور ہاہے؟ حکمت اِلٰہی کہتی ہے کہ پھی بیس ان کے لئے: "کُنٹُ مُ خَیْرَ اُمْ بِهِ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکباز صحابہ کے ساتھ کیا ہور ہاہے۔ پس کی زندگی میں حضرات صحابہ کرائے کو جو اہل کمہ کے جو روشتم کا تختہ مشل بنایا جارہا تھا، اس کی وجہ بینیں تھی کہ ان کے چاروں کا کوئی سہارانہیں تھا، کوئی ان کا یہ کہ فرق ان کا حامی و ناصر نہیں تھ، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں تھ،

تا کہ بیںوال کیا جائے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی؟ نہیں! بلکہ جوسب کا سہاراا ورسب کا حامی و ناصر ہے ای ناصر ہے ای حکم ہے ان کو اِمتحان وآ ز مائش کی بھٹی ہیں ڈال رکھا تھا، ورنہ ان ہیں مجسم رحمت ِ عالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہے، اور آ ب صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رُوحا نہت کا آ فتاب عالم تاب نصف النہار پر تھا، اس کے سامنے کفر کی تاریکیاں ہا نہ مندور انتھیں۔

اور پھرای جماعت میں حضرات ابو بکر وعمر، عثمان وعلی ...رضوان النّد علیم ...جیسی ارباب توت قد سیر بهتیاں موجود تھیں، جن کے کمالات ہمرنگ کمالات انبیاء تھے، اور سیّد الملائکہ جبریل ومیکا ئیل ...علیماالسلام ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی نصرت کے لئے موجود تھے، ملک البجال ...جوفرشتہ بہاڑوں پرمقرّر ہے ...حاضرِ ضدمت ہوکر عرض ہیرا ہوتا تھا کہ: اگرتھم ہوتو ان کفارنا ہنجار کودو بہاڑوں کے درمیان بیس کردکھ دول؟

الغرض کونسا سامان ایسا تھا جومظلوم ومقبورمسلمانوں کی نصرت وحمایت کے لئے مہیانہیں تھا، کیکن بیان کی آ زمائش وابتلا کا دورتھا،اورکس کی حمایت کیامعنی؟ خودان کوتھم تھا کہ ماریں کھاتے جاؤ،کیکن ہاتھ دنداُ ٹھاؤ۔

پھر جب بیدوہ اِبتلاقتم ہواتو آنحضرت ملی الله علیہ وسلم کو اپنے جال شار رُفقاء میت ہجرت الی المدینہ کا تھم ہوا، اور ہجرت کے دُوسرے سال دفع شرکفار کے لئے جہاد وقال کا تھم ہوا، تب رُنیا نے دیکھا کہ صرف آنھ مسال کے لیک عہاد وقال کا تھم ہوا، تب رُنیا نے دیکھا کہ صرف آٹھ سال کے لیک عہاد کے پہلے سال' یوم سرگوں تھا، اور پورے ہزیرة العرب پر اسلام کا پر چم لہرا رہا تھا، اور دُنیا نے یہ بھی دیکھا کہ شروعیت جہاد کے پہلے سال' یوم الفرقان' ... جنگ بدر... بیس ۱۳ سن ہتوں نے گفر کا بھیجا نکال باہر کیا، اور اس اُمت کے فرعون ... ایوجہل ... کو واصل جہنم کرنے کے لئے کی ابگانے موسوی کی ضرورت پیش نہیں آئی، مجد رسول الله صلیہ وسلم کے دو کسن جال شاروں نے اس فرعون کے فرور وفرع نیس بھر وہ سرگ الله علیہ وسلم کے دو کسن جال شاروں نے اس فرعون کے تو اسلامی وفرع نیس تر پادیا۔ جب آخضرت سلی الله علیہ وسلم و نیا ہے رصلت فرما ہو نے تو اسلامی عسار قیعر وکسری کے درواز نے پر وستک دے رہے تھے، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین سرفی الله عبر وکسری کے تفسر سلی الله علیہ وکلم کے بعد خلفائے راشدین اور میں اور خلفائے کر وہ تھے، کی قوت وقد سید نے جس چینیں سال کے قبل عرصے جس قیمر وکسری کے تخت اُلٹ دیے، اور 'میل کے سام سے لے کرتا بحد کا شخر' اِسلام کا پر چہ لہرائے لگا۔ وہ تو کہنے کہ قضا وقد ر خالب آئی، اور شہادت پلا کرمسلمانوں کوخانہ جنگی کے الاؤیس و تعکیل دیا، و کا رہ الله قلد والے اللہ تعالی عن الاسلام والسلمین ... کو وہ می سارت تو خداج اُن افتہ کی کے الاؤیس و تعکیل دیا، و کا رہ الله قلد والہ اللہ تعالی کو الاسلام والسلمین ... کو سیس سے تو خدا اور اللہ تعالی کو الافتہ کی کے الاؤیس و تعکیل دیا، و کا رہ آئی اُنتھ کی کے الاؤیس و تعکیل دیا، و کا آئی آفر الله قلد والہ کی اور اس کی اور اس کووں ہیں سارات کو وہ کہ کو تو اللہ کو تیا کو انتہ کو کو اللہ کو اور انتہ کو تیا کو تھی ہو تھا کہ کو تھا ہو کہ کو تھا ہو کو کہ کو تھا کو کہ کو تھا کہ کو تو کہ کے کو خلا کو تھا کہ کو تک کو تعلیل کو تھا ہو کہ کو کہ کو تھا کہ کو تو تھا کہ کو تھ

ے:...الغرض بیدخیال کہ اس وقت اسلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت وجمایت کی ضرورت تھی ، ایک سطحی خیال ہے۔ اس وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی الله عنہم موجود تنے ، ان کی موجود گی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحا کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔

بعد کی صدیوں میں بھی اسلام اورمسلمانوں پر برے بڑے مشکل وقت آئے ، مرآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی رُوحانیت

ے فیض یافتہ اُئمہ وین ، مجدوین اور علمائے رہائی اس اُمت میں پیدا ہوتے رہے ، جوان فتنوں کا تدارک کرتے رہے ، اور ہر فتنے کے زہر کا تریاق مہیا کرتے رہے ، ہرصدی میں چھوٹے موٹے د جال بھی زُونما ہوتے رہے ، گر دعد وَ الٰہی :

"يَسَايُهَا اللَّذِينَ امْنُوا مَنْ يُرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوُفَ يَأْتِى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَةٍ عَلَى اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، اَذِلَةٍ عَلَى اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُوْتِئِهِ مَنْ يُشَآءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ "

(الماكمة: ٥٣)

ترجمہ:.. 'اے ایمان والو! جو تخص تم میں ہے اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدالی تو م کو پیدا کردے گا جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوگ ، اور ان کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگ ، مہر بان ہوں گے وہ مسلمانوں پر ، اور تیز ہول گے کا فروں پر ، جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں ، اور وہ لوگ کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اند بیشہ نہ کریں گے ، بیاللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہیں عطافر ما کیں ، اور اللہ تعالیٰ بروے وسعت والے ہیں بڑے غلم والے ہیں۔''

منصة شهود برجلوه كربهوتار بإءاورالحمد ملثدان اكابركي قيادت مين قافلة أمت روال دوال رباب

۱۰۰۰. کیکن جول جول زمانے کو آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے دورِسعادت سے بُعد ہور ہا ہے، ای نسبت سے تاریکی بروھ رہی ہے، اور رُوحانبیت کمزوراور مضمحل ہوتی جارہی ہے،ادھر سلسل فتنوں کی پورش تاریکیوں میں اضافہ کررہی ہے،اور:

"ظُلُمْتٌ مُعُضَّهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخُرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرِهَا." (الور:٠٠)

ترجمہ:...'' أور تلے بہت ہے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ اگر کوئی ایس حالت میں اپنا ہاتھ نکالے اور ویکھنا چاہے تو ویکھنے کا اخمال بھی نہیں۔'' (ترجمہ کیم الامت حضرت تعانویؒ)

کا منظر سامنے آرہا ہے، ادھر تو یہ ہم ہوا جاتا ہے، اور ایسالگتا ہے کہ کفروضلالت کی رات بڑی تیزی سے چھار ہی ہے، اور وہ جو حدیث میں آیا ہے:

"وَعَنَ أَبِي هُويَوَ هَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوَا بِاللَّاعُ مَالِ فِيَنَا كِيمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوَا بِاللَّاعُ مَالِ فِيمَالِ الْمُظْلَمِ يُصِيعُ الرَّجُلُ مُوْمِنًا وَيُمُسِى كَافِرًا، وَيُمَسِى مُوْمِنًا وَيُمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِي فِيمَالِ فِيمَالْ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالْ فِيمَالِ فِيمَالِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِي فَي فَالْمَالِ فَي مُعَلِيمِ فَي مَالِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فِيمَالِ فَي مَالْمَالِ فَي مَالِيمُ فَي مَالْمَالِيمُ فِيمَالِيمُ فَي مُعِلَيْهِ فَي مَالِيمُ فَي مَا مُعَلِيمُ

ترجمہ:... '' حضرت ابو ہر رہے استدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ایسے فتنوں کے آئے ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ایسے فتنوں کے آئے ہے پہلے اعمال میں سبقت کروجو تاریک رات کے کھڑوں کی طرح ہوں گے ، آ دمی صبح کومؤمن ہوگا اور شبح کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے اپنا ایمان کا سبح کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے اپنا ایمان کا کھڑے گئے گئے گئے گئے کہ کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے اپنا ایمان کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے کا کہ کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے کہ کومؤمن ہوگا ہوں کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے کہ کا کھڑے کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے کا کہ کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے کے بدلے کہ کومؤمن ہوگا ہوں کے بدلے کہ کہ کہ کہ کہ کومؤمن ہوگا ہے کہ کہ کہ کہ کی بدلے کر کو کا کر ہوں کے بدلے کی کھڑے کے کہ کے بدلے کی کومؤمن ہوں کے کہ کومؤمن ہوں کو کھڑے کے کہ کومؤمن ہوں کے کہ کو کہ کومؤمن ہوں کے کہ

كامنظرسامنے آرباہے،اس ناكارہ نے اپنے بچین سے جوانی اور جوانی سے بڑھا بے تک جس طرح تاريكيوں كے سائے بھيلتے ہوئے

ديكي ، اورز مانے كارنگ وكر كول ہوتے ديكھا ہے ، اگريمي حالت رہي تو:

" محوجیرت ہوں کد دُنیا کیا سے کیا ہوجائے گی؟" ہارے شیخ ڈاکٹر عبدالی عار فی قدس سر ہُ ہوئی ہے جینی سے فرماتے ہے: " میں تو سوچتا ہوں اس نادان ٹی تسل کا کیا ہے گا؟"

الغرض حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اور مبنح وشام زمانے کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھے کراندازہ ہوتا ہے کہ بیسب'' فتنۂ د جال'' کے لئے تیاری ہور بی ہے۔

9:...اب ایک طرف دُنیا ہے آثار ہدایت مٹ جانے اور قلوب سے ایمان کے دُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے مُخصت ہوجانے اور اِستعدادِ اِیمان کے ضائع ہوجانے کا بیعالم ہوگا ، اور دُومری طرف دج لِلعین کا فتندال قدرشد بدہوگا کہ ہر نبی نے اس فتنے سے ڈرایا ، آنخضرت میں اللہ عبدوسم ہرنماز میں اس سے پناہ مانگتے ہے۔ اس کے فتنے کی جزئیات اُحادیث شریفہ میں بکشرت ذکر کی گئی ہیں ، جن کا خلا صدحضرت شاہ رفع الدین محدث دہلوگ کے 'قیامت نام' میں درج ہے، یہاں اس کے اُردوٹر جے کا ایک اِفتہاس ذِکر کرتا ہوں:

'' دجال قوم يبود بيس ہے ہوگا ،عوام ميں اس كالقنب سے ہوگا ، دائيں آئكھ بيں پھلی ہوگی ،گھونگر دار بال ہول گے،سواری میں ایک بہت بڑا گدھا ہوگا ،اوّلاً اس کا ظہور ملک ِعراق وشام کے درمیان ہوگا ، جہال نبوت ورِسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھروہاں ہے اِصفہان چلاجائے گا، یہاں اس کے ہمراہ ستر ہزار یہودی ہوں گے، یمیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے جاروں طرف فساد ہریا کرے گا،اورزمین کے اکثر مقامات پرگشت کر کے لوگوں سے اپنے تنین خدا کہلوائے گا،لوگول کی آ ز مائش کے لئے خداوند کریم اس سے بڑے خرقِ عاوات نظا ہر کرائے گا،اس کی پیشانی پرلفظ''ک ف ر'' لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اللِ ایمان کرسکیس گے،اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا ، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا ، مخالفین کو آگ میں ، موانفین کو جنت میں ڈالے گا، گروہ آگ درحقیقت باغ کے ما نند ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا۔ نیز اس کے پاس اشیائے خورونی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا،جس کو چاہے گا دے گا، جب کوئی فرقہ اس کی ألوہیت كونشليم كرے كا تو اس كے لئے اس كے تھم سے بارش ہوگى، اناج پيدا ہوگا، درخت پھل دار، مويش موتے گازے اورشیر دار ہوجائیں گے، جوفر قداس کی مخالفت کرے گا تواس سے اشیائے مذکورہ بند کر دے گا ، اور ای فتم کی بہت ی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، گرخدا کے فضل سے مسلمانوں کو تبییج وہلیل، کھانے پینے کا کام دے گی۔اس کے خروج کے پیشتر دوسال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسر ہے سال دورانِ قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا، ز مین کے مدفون خزانے اس کے حکم ہے اس کے ہمراہ ہوجا کمیں گے ، بعض آ دمیوں سے کیے گا کہ بیس تمہارے مردہ ماں باپ کو زِندہ کرتا ہوں تا کہتم اس قدرت کو دیکھ کرمیری خدائی کا یقین کرلو، پس شیاطین کو تھم دے گا کہ زمین سے ان کے مال باپ کی ہم شکل ہوکرنگلو، چنانچہوہ ایسانی کریں گے، اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر گزرہوگا یہاں تک کہوہ جب سرحدیمن میں پنچے گا اور بددین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہوجا کیں گے۔''
آپ چاہیں تو ان چیش آ مدہ وا قعات کو' روایت پرتی'' کہہ کرز قر کردیجے ،لین میراسوال بیہ ہے کہ اگر د جالیعین کا بایس سحر
وشعبدہ بازی آ نا برتق ہو کہ اس وقت تمام علاء ،صلحاء وا تقیاء کی مجموعی رُوحانی تقت بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو فر ماہے اس آ ڑے اور
مشکل وقت میں فقت وجال کے استیصال کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کا تشریف لا نا زیادہ موز وں ہوگا یا اس وقت موز وں تھا جب
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمة للعالمینی صحابہ کرام کے سر پرسا بی گن تھی ، اور جب دُنیا میں آ فیاب رسالت نصف النہار پرتھا۔۔۔؟
وجست عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمة للعالمینی صحابہ کرام کے سر پرسا بی گن تھی ، اور جب دُنیا میں آ فیاب رسالت نصف النہار پرتھا۔۔۔؟
وجست عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمة للعالمینی صحابہ کرام کے بعدا پنی ایک تحریر درج کرتا ہوں ، جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کے فردل کے نکات کی طرف مختصراً اشارہ کیا گیا ہے :

" حضرت عیسی علیه السلام نے دُعا کی جیسا کہ اِنجیل برنباس میں ہے ... کہ اللہ تعالیٰ ان کومحمہ رسول انٹہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بناد ہے، انٹہ تعالیٰ نے ان کی دُعا قبول فر مالی ، ادر اس مشکل وقت میں آنخضرت صلی انٹہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی حیثیت سے ان کو نازل فر مایا ، آل د جال کی مہم ان کے سپر دفر مائی ، اور وہ بوجوہ چنداس خدمت کے لئے موزوں ترتھے:

جاد ... دجال ألو ہیت کا دعویٰ کرے گا، جبکہ ایک قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی تہمت دھری تھی، اس کی مکافات کے لئے اس مدعی اُلو ہیت کا اِستیصال ان کے ہاتھ ہے موز وں تر تھا، تا کہ ان کی عبدیت کا اِستیصال ان کے ہاتھ ہے موز وں تر تھا، تا کہ ان کی عبدیت کا ملے کا ظہور ہوجائے جن کا اِظہار انہوں نے مہدیس '' اِنی عبداللہ'' کہہ کرعبد کیا تھا۔

﴿ ... وه عَامَمُ انبيائے بنی اسرائیل تھے، اور انہوں نے آنخضرت سلی اللّٰه علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت وی تقی اسلی اللّٰه علیہ وسلی بشارت وی تقی اللّٰه اللّٰه علیہ وسلی اللّٰه علیہ وسلی سے قرب و تعلق سب سے قوی تر تھا، آنخضرت سلی اللّٰه علیہ وسلی سے ترب و تعلق سب سے قوی تر تھا، آنخضرت سلی اللّٰه علیہ وسلی نے: "وَ أَنَا أَوْ لَمَی النَّاسِ بِعِیْسَی بُنِ مَوْیَمَ، فَإِنَّهُ لَمْ یَكُنُ بَیْنِی وَبَیْنَهُ نَبِیْ " مِیں اس طرف اشاره فرمایا ہے۔ ،

ان کا خاص لقب کا مدی ہوگا، اور خرقی عادت شعبدوں کے ذریعے اپنی مسجست کو ٹابت کرنے تھا، دجال بعین ان کے مان کا مدی ہوگا، اور خرقی عادت شعبدوں کے ذریعے اپنی مسجست کو ٹابت کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس طرح ابجاز کی کوشش کرے گا، اور جس طرح ابجاز کی کوشش کرے گا، اور جس طرح ابجاز موسوی کے سامنے ساحرانِ فرعون کا بحر باطل ہوکررہ گیا، ای طرح '' اسپ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرح سامنے اس جھوٹے میں کی ساری الجو ہنمائیاں باطل ہوکررہ جا کیں گی، اور وہ آپ کے دیجھے بی اس طرح کی سامنے اس جھوٹے میں کی ساری الجو ہنمائیاں باطل ہوکررہ جا کیں گی، اور وہ آپ کے دیجھے بی اس طرح کی سامنے الی جس طرح یانی جس کی ساری الجو جا تا ہے۔

وجہہے کہ وہ جزیہ قبول نہیں کریں گے۔

خلاصہ بیکہ حضرت رُوح اللہ صلی اللہ علی مبینا وعلیہ وسلم کا نازل ہونا اُمت مجر بید اللہ الف الف الف الف تحییۃ وسلام ... بیس شامل ہونے کے لئے بھی ہے، اُمت کو دَ جالی فقنے ہے نجات دِلا نے کے لئے بھی ، اپنی قوم کے عقید اُ ابنیت اور عقید اُ ابنیت اور عقید اُ نجات کی اِصلاح کے لئے بھی ، اور اپنے معاندین یہود سے اِنتقام لینے کے لئے بھی ، وار اپنے معاندین یہود سے اِنتقام لینے کے لئے بھی ، وارائد اعلم وعلمہ اُنم واُحکم اِ''

خاتمهٔ کلام پرتین باتیں

اس نا کارہ نے آنجناب کے اُٹھائے ہوئے نکات پراپیختیم کے مطابق گفتگو کی ہے، اس لئے جن ب کا پورا گرامی نامہ بصورت ِ اِقتباسات لے لیا ہے، اس کم فہم نے کوئی ٹھکانے کی بات کہی ہے یانہیں؟ اس کا فیصلہ آنجناب کا کام ہے، یادیگر اہل فہم کا، اس لئے فہم قلم کی بیامانت آپ کے حوالے کر کے رُخصت چا ہوں گا، البتہ مقطع سخن پرتین باتوں کی اِ جازت چا ہوں گا:

اوّل: خلاصة مباحث:

چونکا تفتگوخاصی الم الر الوگئ ہے،اس لئے مناسب ہے کہ خلاصة مباحث عرض كردُون:

ا:...اگرگر شته صدیوں کی پوری اُمت کو گمراہ قرار دِیا جائے تو ہمارے لئے دِینِ اسلام کی کسی بات پر بھی اِعتاد ممکن نہیں ،اس لئے روایت پرستی کے بارے میں آنجناب کا نظریہ اِصلاح طلب ہے۔

النظم کے متواتر عقائد کی است مانتی اور نسلاً بعد نسل طبقه ورطبقه نقل کرتی چلی آئی ہے، وہ ' ضروریات وین' کہلاتے پیس، یہ چیزیں ہمارے تو پیس ای طرح قطعی ہیں جس طرح ہماری چشم وید چیزیں۔ وین اسلام کی ایسی ' ضروریات' پر ایمان یا ناہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فر ب قیامت میں وجال کا نکلنا اور اس کونل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا وین اسلام کے متواتر عقائد ان شامل ہے۔

سا:... ہرفن میں اس کے ماہرین پر اعتماد کیا جاتا ہے، لہٰذا جن اَ حادیثِ شریفہ کو جہابذہ محدثین نے سیحے قرار دیا ہے، ان کوسیحے لسّلیم کرنا چاہئے۔

سن بن قرآنِ کریم کی کسی آیت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ''اِنِسیٰ مُتَوَقِیْک'' کے معنی اگر بیائے جا نہیں کہ:'' میں تجھ کو وفات ہی دُوں گا' تب بھی اس سے آئندہ کسی وفت میں وفات دسینے کا وعدہ ٹابت ہوتا ہے، نہ بید کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ کہان کی وفات ہو چکی ہے۔

3:... "فَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ" دوجگه آیاہے، ایک جگه آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے لئے، اور دُوسری جگه حضرت علی علیہ الله علیہ وسلم کے لئے، اور دُوسری جگه حضرت عبین علیہ السلام کے لئے، قر آنِ کریم کا طرزِ استدلال بڑا تاہے کہ میدونوں حضرات نزول آیت کے دفت زِندہ شخے، البندا بیا آیت عبیس علیہ السلام کی وفات کی دلیل نہیں، بلکہ ان کے زِندہ ہونے کوٹا بت کرتی ہے۔

۲:... "بَسْلُ دُ فَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ" مِيس رفع بمقابلة لل كآيا ہے، اور لل جم كا ہوتا ہے رُوح كائبيں، البذا آيت ميس رفع جسمانی مراد ہے، اور "رفع إلى الله الله كر الله كراد ہے، اور "ونكه آيت ميس رفع الى الله ہے رفع جسمانى آسانى مراد ہونے پر پورى اُمت شغق ہے، اس لئے قرآن كا بيمغ ہوم بھى اى طرح قطعى ہے جس طرح قرآن كے بيالفاظ العلى جسمانى آسانى مراد ہونے پر پورى اُمت شغق ہے، اس لئے قرآن كا بيمغ ہوم بھى اى طرح قطعى ہے جس طرح قرآن كے بيالفاظ العلى الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

ے:... "وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ" اور "وَإِنُ مِنَ أَهُلِ الْكِتَابِ" دونُول آياتِ شريفه مِن حفرت عيسى عليه السلام كزول من السماء كي خبردي من ہے۔

۱۱.۱۱ کابر اُمت میں ایک فرد بھی ایبانہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونز ول کامنکر ہو، حافظ ابن ِ فرز م ، حافظ ابن ِ تنہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع ونز ول کامنکر ہو، حافظ ابن ِ فرز م ، حافظ ابن ِ تنہیں ہوں۔
 تیہیہ اور حافظ ابن قیم ، جن کو آنجتاب نے بھی محققین علیا ہے اسلیم فر مایا ہے ، ان کی صریح عبار تمیں چیش کی جا چکی ہیں۔

# دوم: س كاعقيده يح ب

آ نجتاب کا اور اس نا کارہ کا اس عقیدے ہیں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ اور نازل ہوں گے یا نہیں؟ آپ رفع ونزول دونوں کا اِ نکار کرتے ہیں، اور ہیں دونوں کا قائل ہوں، ہم دونوں کو اپنا اپنا عقیدہ لے کر بارگا وِ خداوندی ہیں چیش ہونا ہے، میرے دموے کے دلائل ہے ہیں:

اند قرآنِ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفع الی الله ... به تقابلہ: "وَ مَسَا فَتَسَلَوْهُ بَهِ قِینَا" ... کی خبر دی ہے، اور پوری اُمت منفق ہے کہ اس آیت میں رفع الی الله کے معنی رفع جسمانی الی السماء ہیں، اور جس طرح پوری اُمت کے نقل کر دہ الفاظ قرآن قطعی ہیں، ان میں غلطی کا اِحتال ممکن نہیں۔ قطعی ہیں، ان میں غلطی کا اِحتال ممکن نہیں۔ تطعی ہیں، ان میں خلطی کا اِحتال ممکن نہیں۔ ۲: ... آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی احادیث متواترہ، جن کی صحت پرتمام محدثین متفق ہیں، ان کے دوبارہ آنے کا إعلان کرتی ہیں کے میں علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔

سان...اُمت إسلاميہ كے تمام اكا برمتفقہ عقيدہ ہے، جس كے خلاف كسى محالى، كسى تابعی اوركسى إمامِ جبتد كا ايك قول بھی پیش نہیں كیا جاسكتا۔

اس کے مقالبے میں آنجناب کاعقیدہ ہے جس پرآپ قر آنِ کریم سے ایک آیت بھی چیٹن ہیں کریکتے ،اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ اسلام انتقال کریکتے ہیں ، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے ، اور اُمتِ إسلامیہ کے ایک بھی لائق اِعتاد ہزرگ کا قول چیٹن ہیں کریکتے ۔

ہرنمازی ہررکعت میں: "اِهٰدِنَا المصِوَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ" آپ بھی پڑھتے ہیں اور میں بھی پڑھتا ہوں،اب آپ خود فیملہ کر لیجئے کے صراط متنقیم پرکون ہے؟ اور قیامت کے دن ہم دونوں میں سے حق پرکون ہوگا؟ اور بارگاہ اِلٰی میں سعقید ہے کو قبول کیا جائے گا..؟

### سوم: ایک اجم سوال!

انبیائے کرام عیہم السلام کوئی تعالی شانہ رُشد وہدایت کے ساتھ مبعوث فر ماتے ہیں، اور وہ حفرات وعوت ال اللہ کا فریضہ فریضہ السلام کوئی شانہ رُشد وہدایت کے ساتھ مبعوث فر ماتے ہیں، جب وعوت الی اللہ کا کام اپنی آخری حد کوئی جاتا ہے، لیکن ان کی قوم ضد وعناد، تو ہین و تذکیل اور ایذ ارسائی کی آخر حد عبور کر لیتی ہے تو انبیائے کرام عیہم السلام کو اپنے رُفقاء سمیت کا فروں کی بستی کو چھوڑ نے اور وہاں سے ہجرت کرنے کا تکم و یا جاتا ہے۔ ہجرت کے دعم ت اسلام کی تو موں سے بہتر ت کے بعد یا تو اس بستی کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح ، حضرت صالح ، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب ، حضرت لوط اور حضرت موک سلیم السلام ... کی قوموں سے ساتھ ہوا ، (البتہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم چونکہ عذاب کے ابتدائی آثار دیکھ کر ایمان لے آئی تھی ،اس لئے اس کو ہلاکت سے بچالیا گیا )۔

یا و وسری صورت میں ہوتی ہے کہ بھرت کے بعد نبی کریم صلی امتد علیہ وسلم اوران کے زفتاء کو جہاد کا تھم ہوتا ہے ،اور پھر عرصے کے بعد وہ فہ شخانہ حیثیت سے اس بستی میں داخل ہوتے ہیں ، اور بستی کے کفار مغلوب ومقہور ہوج تے ہیں ، بلکہ مطبع وفر ما نبر دار بن جاتے ہیں ، جبیرا کہ ہمارے نبی کریم صلی امتد علیہ وسلم کے ساتھ یہی صورت پیش آئی۔

ان دونول صورتوں کے علہ وہ کوئی اور تیسری صورت نہیں، کہ کسی نبی کو ہجرت کا تنکم ہوجائے، پھر نہ تو اس کے بخالفین ومن ندین کو ہلاک کیا جائے ،اور نہ بذریعہ جہادان کو نبی کے سامنے مغلوب ومقہور کیا جائے۔

آ پا در میں دونوں متفق ہیں کہ یہود جب در پے آل وایڈ اہوئے تو القد تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوان کے درمیان میں سے اُٹھالیا، کو یا بیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے وطن ہے ججرت تھی۔

اس نکتے پر اتفاق کے بعد میر ااور آپ کا ختلاف ہے کہ جمرت کی مقام کی طرف فر مائی؟ میں کہتا ہوں کہ جمرت الی السماء ہوئی، اور آپ فر ماتے ہیں کہ جمرت الی الر بووہوئی، پھر جمرت کے بعد کیا ہوا؟ آپ فر ماتے ہیں کہ وہ جمرت کے بارہ سال بعد انتقال فر ماگئے، (الی کس میری و گم نا می ہیں ان کا انتقال ہوا کہ نہ کسی کوان کے انتقال کی کا نوں کان خبر ہوئی، اور شان کے مدفن کا کسی کو پتا فر ماگئے، (الی کس میری و گم نا می ہیں ان کا انتقال ہوا کہ نہ کسی کوان کے انتقال کی کا نوں کان خبر ہوئی، اور شان کے مدفن کا کسی کو پتا نشان ملا) ۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسی عبید السلام کے بارے ہیں امتد تعالیٰ نے اپنی سنت کیوں بدل دی؟ یا تو ان کی جمرت کے بعد ان کے و شمنوں ... یہود... کو ہلاک کردیا گیا ، حسیما کہ شعیب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام وغیرہ و گیر انہیا ہے کرام علیہم السلام کو فات کی کی حضرت عیسی علیہ السلام کو فات کی کی حیثیت سے واپس لاکر ان کے دشمنوں کو ان کے سامنے زبوں وسر گوں کیا جاتا۔

میں کہتا ہوں کہ انڈرتغالی نے حضرت میں علیہ السلام کے بارے میں اپنی سنت نہیں بدلی، وہ آسان پر زِندہ ہیں ...اور جہال وہ رہائش پذیر ہیں وہاں کا ایک دن ہمارے ایک ہزار سال کے برابر ہے، جیسا کرقر آن مجید میں اِرشاد ہے: ''وَ إِنَّ يَسُو مُسا عِسْنَدَ وَ وَ رَبِهُ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الل

ق ل میں صف آ را ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فاتحانہ حیثیت میں دوبارہ لایا جائے گا، وہ اپنے دُشمنوں کے رکیس دجال کوخود قل کریں گے، اور ان کے دُشمن یہودان کے سامنے مغلوب ومقہور ہوجائیں گے۔ وَ لَنْ قَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ قَبُدِیُلا!

جیسا کہ اُو پرعرض کر چکا ہوں، میرا بیہ مقد مداور بیہ موقف قر آن کریم، احادیث میجے متواتر ہاور اِجماع اُمت کے مطابق ہے، اگر آنجناب کے نزدیک بیہ موقف اور عقیدہ صحیح نہیں تو اس سوال کا جواب آپ کے ذیعے قرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بیں اپنی سنت کو کیوں تبدیل فریادیا، کہ ان کی ہجرت کے بعد نہ تو ان کے معاندین کو ہلاک کیا، اور نہ ان کے سامنے مغلوب ومقہور کیا...؟

دُعا کرتا ہوں کہ فِن تعالیٰ مجھے،آپ کواورتمام مسلمانوں کوعقا کم ِحقہ اِختیار کرنے کی توفیق عطافر مائیں اورآ خردَ م تک صراطِ منتقیم پرقائم رکھیں۔

رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعُنَا مُنَادِيًا يُّنَادِى لِلْإِيْمَانِ أَنُ الْمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامُنَّا، رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبُنَا، وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّفَ النَّهُ وَتَوَفِّنَا مَعَ الْآبُرَارِ ۞ رَبُّنَا وَالْتِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْوِنَا مَيَّا اللَّهُ عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَا وَعَدُتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخُونِنَا مَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُخُولِنَا الْمِيْعَادَ۞ 
يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۞

وَآخِرُ دَعُوانًا آنِ الْحُمُدِ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ

محمه لوسف لدهيانوي

# ابوظفر چوہان کے جواب میں

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ اللهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

خان شبرادہ صاحب نے ایک سوال نامہ حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں بھیجاتھا، اس کا جواب'' تحفہ تو دیا نیت' جعد سوم کے ۱۰ اس مفحات میں شالع ہوا، اس کے آخر میں مضامین کی تلخیص تھی، اور دوا یک با تمیں بطور خاتمہ کے ذکر کی گئی تھیں۔ یہ آخری حصہ روز نامہ'' جنگ' کرا جی میں اور وہاں سے روز نامہ'' جنگ' لندن میں شالع ہوا، جسے پڑھ کر جناب ابوظفر چو ہان صاحب نے چند سوالات بھیج، جن کا جواب کھا جاتا ہے۔

" جناب مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی صاحب نے خان شنرادہ کے چندسوالات کا بڑاعلمی، تحقیقاتی، لطیف اور مفصل جواب، جوروز نامہ" جنگ' مؤرخہ اار ۱۹۹۱ء میں شائع ہوا ہے، نظر سے گزرا۔ ماش ءاللہ کافی مدلل ہے۔ مولا ناصاحب کے جواب کوغور سے پڑھنے کے بعد چندسوالات میرے ذہن میں بھی اُ بحرے ہیں۔ اُمید ہے کہ مولا ناصاحب تشفی کے لئے مزیداس مسئلے پرروشی ڈالیس کے ۔۔۔۔۔''

جواب:... آنجناب نے جوشبہات پیش فرمائے ہیں،اس نا کارہ نے ان کا بغور مطالعہ کیا ہے،اوران کے طل کرنے کی اپنی استطاعت کے موافق کوشش کروں گا،بطور تمہید چند مخلصانہ گڑار شات پیش کرنا جا ہتا ہوں۔

اوّل: ...اسلام کے جوعقا کد آنخضرت سلی القد علیہ وسلم ہے لے کر آج تک اُمت ِاسلامیہ میں متواتر ہے آتے ہیں، اور جن
کوائمہ وین ومجد وین ہرصدی میں تواتر کے ساتھ نقل کرتے آئے ہیں، وہ اسلام کے طعی عقا کد ہیں۔ جوخص بہ جا ہتا ہوکہ وہ صحیح عقیدہ
لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس کولازم ہے کہ اہلی سنت کے متواتر عقا کد پر ایمان رکھے بحض اِشکالات یا شہبات کی وجہ سے
ان عقا کد کا اِنکار ہیں کرنا جا ہے، بلکہ اسلامی عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے اِن اِشکالات کور فع کرنا جا ہے۔

دوم: ... حضرت غیب کی علیہ السلام کا قرب قیامت میں نازل ہونا ،ان عقائد میں سے ہے جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دوراور ہرصدی میں متواتر ہلے آئے ہیں ،صی بروتا بعین ،اکابرائمہ وین دمجد دین میں سے ایک بھی ایسانہیں جواس عقیدہ حقہ کا متکر ہو۔ ابندا دور جدید ید کے لوگوں کے پھیلائے ہوئے شہات کی وجہ سے اس عقید سے با بمان متزاز لنہیں ہونا چاہئے ،اور دُ عا بھی کرتے رہنا جاہئے:

"ٱللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ"

ترجمہ:... یا اللہ! میں تمام فتنوں سے آپ کی بناہ جا ہتا ہوں ، ان میں سے جوظاہر ہیں ان سے بھی ، اورجو پوشیدہ ہیں ان سے بھی۔''

سوم:... ' جنگ' کندن میں جومضمون شائع ہوا ہے اور جس پر آنجناب نے سوال رقم فرمائے ہیں، یہ مضمون ایک طویل مقالے کا آخری حصدہے، جس میں مضامین کا خلاصہ ذِکر کیا گیا ہے۔اصل مضمون ۱۰ اصفحات پرمشمل ہے، جو'' مخفہ قاویا نیت' کی تیسری جلد میں شائع ہو چکا ہے،مناسب ہوگا کہ اس کتاب کا مطالعہ فرما کمیں۔

ان مخلصانہ گزارشات کے بعد جناب کے ایک ایک سوال پراپ ناقع علم کے مطابق معروضات پیش کرتا ہوں۔

''ا - مولا نا صاحب نے قرمایا کہ'' شب معراج میں آنخضرت صلع کی اِقتد امیں بیت المقدس میں سب انبیائے کرام نے بع حضرت عیسی کے شرکت قرمائی۔ حضرت عیسی کو اپنا اصلی جسم چھوڑ کر بدن مثالی بنانے کی ضرورت نہتی۔ کیونک' ووتو سرایا رُوح اللہ ہیں۔' تو کیا باقی انبیاء بہع حضرت نبی کریم صلع کے نعوذ بالنہ رُوح اللہ بیس کی اللہ ہیں؟ اس کی وجہ؟ کیا اس سے ہمارے بیارے آقاصلع کی تو ہین کا پنبلوتو نہیں تکاتا؟'' جواب: … آنجناب کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے'' رُوح منہ'' کا لفظ اِستعمال قرمایا ہے: جواب: … آنجناب کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے'' رُوح منہ'' کا لفظ اِستعمال قرمایا ہے: ''واب اُسٹی مَوْرَدَ مَوْرَدُ ہُو مِنْ مَوْرَدَ مِیْدُہُ اللّٰہِ وَ کَلِمَتَهُ الْقَاهَ اللّٰہِ مَوْرَدَمَ وَرُدُوجٌ مِنْدُ''

(التياه: اكا)

ترجمہ:... "مسی عیسیٰ بن مریم تو اور پجی بھی نہیں ، البتہ اللہ کے رسول ہیں ، اور اللہ تعالی کے ایک کلمہ ،
جس کو القدت کی نے مریم تک پہنچایا تھا ، اور اللہ کی طرف ہے ایک جان ہیں۔' (ترجمہ: مولا نااشرف عی تعالویؓ)
اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی احادیث شریفہ میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے '' رُوح اللہ' کا لفظ اِستعال ہوا
ہے۔ مند احمد ج: ۲ ص:۲۱۲ ، منتدرک حاکم ج: ۲ ص:۲۸ من درمنثور ج: ۲ ص:۲۲۳ ، مجمع الزوائد ج: ک

"وَيَنْوِلُ عِيْسَى بَنْ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ صَلَوْةِ الْفَجْرِ، فَيَقُولُ لَهُ أَمِيْرُهُمْ: يَا رُوحُ اللهِ! تَقَدَّمُ صَلَّ"

ترجمہ:...''اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نماز فجر کے وقت نازل ہوں گے، پس مسلمانوں کا أمیران سے عرض کرے گا: اے رُوح اللہ! تشریف لائے ،ہمیں نماز پڑھائے۔'' عوض کرے گا: اے رُوح اللہ! تشریف لائے ،ہمیں نماز پڑھائے۔'' اورا کا براُمت نے بھی یہ لفظ اِستعال فرمایا ہے، اِمام ربانی مجدّد الف ثانی رحمہ اللہ ایک جگہ کھتے ہیں:

" علامات قیامت که مخرِصا دق علیه وعلی آله الصلو قر والتسلیمات از ال خبر داده است حق است اختال تخلف ندارد، مثل طلوع آفتاب از جانب مغرب برخلاف عادت، وظهور حضرت مهدی علیه الرضوان ونزول حضرت رُد و النه علی نهینا وعلیه الصلوق و السلام وخروج و جال وظهور یا جوج و ما جوج و خروج دابة الارض و دُخانے حضرت رُد و النه علی نهینا وعلیه الصلوق و السلام وخروج و جال وظهور یا جوج و ما جوج و خروج دابة الارض و دُخانے

کهاز آسمال پیداشود تمام مردم را فرو گیردعذاب دروناک کندمردم از اِضطراب گوینداے پروردگار ما!ایں عذاب رااز ما وُورکن که ما! یمان ہے آریم ، وآخر علامات آتش است کهاز عدن خیزو یـ''

( كمتوبات إمام رباني مكتوب: ٢٧ وفترٍ دوم )

ترجمہ:.. "علاماتِ قیامت کہ مجرِ صادق صلی القد علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے برحق ہیں، اِحتال تخلف کانہیں رکھتیں، مثلاً: آفاب کا طلوع ہونا مغرب کی جانب سے عام عادت کے خلاف، اور حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہونا، اور حضرت رُوح اللہ ... علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام ... کا نازل ہونا، اور دَ جال کا ذکلنا، یا جوج و ماجوج کا ظاہر ہونا، دابۃ الرض کا لکٹا، اور ایک وُھواں جو آسان سے ظاہر ہوگا، تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور در دناک عذاب کرے گا، لوگ بے چینی کی وجہ سے کہیں گے کہ: اے ہمارے پرودردگار! اس عذاب کو ہم اور در در کا ہم ایکان لاتے ہیں، اور آخری علامت آگ ہے جوعدن سے ظاہر ہوگا۔"

الغرض حضرت عیسیٰ علیہ انسلام کا'' رُوح اہلد'' کے لقب سے ملقب ہونا ایسی حقیقت ہے جس کو ہر پڑھالکھ جانتا ہے۔ رہا یہ کے صرف ان کورُ وح اللہ کیوں کہا گیا؟ اس کی جووجہ جس کے ذہن میں آئی اس نے بیان کردی۔

بعض نے کہا کہ چونکہ یہودی حضرت عیسیٰ عدیہ السلام کے بارے میں ناروا با تیں کہتے تنے اور ان کی زُوح کونا پاک رُوح سے تعبیر کرتے تنے ،اس لئے ان کورُوح اللہ کے لقب سے یاد کیا گیا۔

إمام راغب اصفهاني رحمه الله فرمات بين:

"وسمى عيسلى عليه السلام رُوحًا في قوله: وَرُوحٌ مِّنَهُ، و ذلك لما كان له من إحياء الأموات."
(مفردات القرآن ص: ٢٠٥٥ ملح تورث كراچى)

ترجمه:... عينى عليه الصنوة والسلام كانام آيت شريفه "وَدُوْحٌ مِّنَهُ" بين رُوح اس سنة ركها كياكه ان سے مُر دوں كو زِنده كرنے كا ظهور ہوتا تھا۔ "

بعض نے کہا کہ چونکہ ان کی رُوح بذر بعد جبر مل علیہ اسلام نفخ کی گئی، اس لئے ان کورُ وح اللہ کہا جاتا ہے: ''وسمی علیہ السلام رُو خا لأنه حدث عن نفخة جبویل علیہ السلام فی درع مریم

عليها السلام بأمره سبحانه." (روح المعاتى ج:٢ ص:٢٥)

الغرض اکا بڑے کلام میں اس میں کی اور توجیہات بھی موجود ہیں، گرعیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رُوح اللہ کے ساتھ ملقب ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ صرف انہی کی رُوح، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہے، باتی ارواح اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نہیں ... نعوذ باللہ ... اس کے کہ حضرات انہیا ئے کرام عیہم السلام کو مختلف القاب کے ساتھ ملقب کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ''ضفی اللہ'' کہا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو ' نجی اللہ'' کے ساتھ ملقب کیا گیا، حضرت ایرا جہم علیہ السلام کو ' خلیل اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو' فیج اللہ'' کا قب عطاکیا گیا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو' کا میں اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا، حضرت اساعیل علیہ السلام کو' فیج اللہ'' کا قب عطاکیا گیا، حضرت موی علیہ السلام کو' کلیم اللہ'' کے لقب ہے مشرف کیا گیا،

ای طرح حضرت عیسی علیدالصلوة والسلام کو' رُوح الله'' کالقب دیا گیا، گراس سے بدلازم نبیس آتا کددیگرا نبیائے کرام علیم السلام کی اُرواحِ طبیبالله تعالیٰ کی جانب سے نبیس ہیں۔

حضرت علینی علیہ السلام کو رُوح اللہ کے لفظ سے یادکیا جاتا ایہا ہی ہے جیسا کہ کعبہ شریف کو ' بیت اللہ' کہا گیا ہے، اور
حضرت صالح علیہ السلام کی اُوشکی کو 'نافتہ اللہ' کہا گیا ہے، پس اللہ کی طرف ان چیزوں کی نبعت تعظیم وتشریف کے لئے ہے، واللہ اللم ا

'' ۲ - خان شہرادہ صاحب نے سوال کیا کہ جب مسلمانوں پرمصائب کے پہاڑٹو نے پڑر ہے بتھ ، تواس
وقت حضرت علینی بجائے مسلمانوں کی مدر کرنے کے واپس آسان پر کیوں تشریف لے گئے؟ مولا تا صاحب نے
فرمایا کہ'' صحابہ کرام گئے کے '' '' محکنتُم حَیْو اُلمی اُلمی میٹر میکہ تند وجال جس کا تابح کرامت تیار کیا جارہا تھا۔ اور حکمت
الباذ مائے تحت ان کو آز مائش کی بھٹی میں ڈوال رکھا تھا، نیز میکہ تشد وجال جس ہے تمام انبیاء نے نبادہا گئی تھی ، اور ایک
ضرورت ہوگی'' مولا تا صاحب! اگر مرمری نظر ہے بھی حضرت عینی کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بہی نشیہ
صرورت ہوگی'' مولا تا صاحب! اگر مرمری نظر ہے بھی حضرت عینی کے حالات کا مطالعہ کیا جائے تو بہی نشیہ
ماشنم آتا ہے کہ آپ ساری زندگی ماریں کھاتے رہے، جب کوئی با کیں گال پرتھیٹر مارتا تو آپ وایاں گال آگے
کرویتے ، اور آسان پرتشریف لے جانے ہے ہیلے صرف بارہ حواری اپنے جیسے بھوڑ گئے تھے، اور بقول بائیل ان
میں بھی آکھ ہے۔ بایمان اور نمک حرام نظے ۔ بہلے صرف بارہ حواری اپنے جیسے بھوڑ گئے تھے، اور بقول بائیل ان
میں بھی آکھ ہے۔ بایمان اور نمک حرام نظے ۔ ویال تھا ماس کی آپ کے آسان پر جانے ہے
اس بھی اکٹر ہے ۔ بایمان کی مانے والوں کی آئی قبل تعداد تھی؟ اگر جواب! ثبات میں ہو بنظا ہرائیا کام نی اور کم وی آپ میل کی اور مگری ہوئی اُمت بھی ہی اصلاح کیے کریں جوئی جوئی جوئی ہوئی ہوئی اُکٹر جواب! شام ہی اور جوائی خصوص بھوٹی ہی قوم
اسرائیل کی اصلاح نہ کر کا ، وہاری وی اور مگری ہوئی اُمت بھی ہی اصلاح کیے کریں گئی ہوئی کی اور کم میں :

اقل: ... آنجناب نے بائبل کے حوالے سے حفرت عیسیٰ علیدالسلام کے بارے پیس جو لکھا ہے اہل اِسلام اس کو سی تعلیم بھے ،
علاء فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کی جو باتیں کتاب وسنت کے موافق ہیں ،ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں ، نداس وجہ سے کہ وہ اہل کتاب نے
فرکی ہیں ، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کو اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اہل کتاب کی جو باتیں کتاب
وسنت کے خلاف ہیں ،ہم ان سے براء مت کا اِظہار کرتے ہیں ، اور ان کی جو باتیں ایک ہیں کہ کتاب وسئت ان کے بارے ہیں خاموش
ہیں ،ہم ندان کی تقد بی کرتے ہیں ، نہ تکذیب چنانچ مشکوۃ شریف میں سیح بخاری کے حوالے منقول ہے کہ اہل کتاب عبر انی میں
توراۃ پڑھتے ہے اور اہل اسلام کے لئے عربی ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہے ، اس پر آنحضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:
توراۃ پڑھتے ہے اور اہل اسلام کے لئے عربی ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہے ، اس پر آنحضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا:
"اکم فیصلہ قوا اُخل الحکتاب و اَلا تُکَذِبُو ہُمْ ، وَقُو لُو اُن آمَنًا بِاللهِ وَ مَا اُنُولَ إِلَيْنَا ... الآیہ ہے."

(رواه البخاري مشكوة ص: ٢٨، بأب الاعتسام بالكتاب والنة)

ترجمه:... "اللِّ كتاب كى نەتقىدىق كرو، نەتكذىب كرو، اور يەكبوكە بىم ايمان ركھتے بيں امتد پر اوراس

چيز پرجو ماري طرف نازل کا گئي-''

دوم:... حضرت عیسی علیه الصلوٰة والسلام کی بیتلیم که اگر کوئی دا ئیس گال پرتھیٹر مارے تو بایاں بھی پیش کر دو، قرآن وحدیث میں منقول نہیں ۔ لیکن اگر بیقل صحیح ہو، تو اس کی وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ ان کواس وقت جہاد کا حکم نہیں تھا، جیسا کہ مکہ مکر مہ میں آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جہاد کا حکم نہیں تھا، بلکہ حکم بیتھا کہ ماریں کھاتے رہو، لیکن ہاتھ نداُ تھا ؤ۔ ہجرت کے دُوسرے سال آیت شریفہ: "اُذِن بُللّٰذِیْنُ یُقَلِّمَا لُونَ بِانَّهُمُ ظُلِمُوْ اوَ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى مُصُوِهِمُ لَقَدِیْرٌ" (الحج: ۴۹) نازل ہوئی تو جہاد کا حکم ہوا۔ ای طرح مضرت عیسیٰ علیہ الصدو ق والسلام کو اگر اس وقت جہاد کا حکم شہوتو اس کوان کی کمزوری پرمحول نہیں کیا جاسکتا۔

سوم: ...ان کے آسان پر تشریف لے جانے سے پہلے صرف یارہ حواری تو نہیں تھے، بلکہ ایک اچھی خاص تعدادان کے مانے والول کی تھی: "فَالْمَنْتُ طُّآنِفَةٌ منْ البنی اِسْرَ بِیْلَ وَکَفَرَتُ طُّآنِفَةٌ" (الفف: ١٣) میں ای کابیان ہے۔ البته ان کے رفع آسانی سے پہلے میہودکا غلبہ رہااوران کے پیرومغلوب رہے، جیسا کہ بجرت سے پہلے حضرات صحابہ کرام ...رضوان الته علیم الجعین ... مغلوب تضاور قریش مکہ غالب تضے۔

چہارم :... آپ نے جوتح رفر مایا ہے کہ: '' بقول بائبل حضرت عینی علیہ السلام کے حواریوں میں اکثریت ہے ایمان اور نمک حرام لوگوں کی تھی'' غالبًا جناب کا إشارہ بائبل کے اس فقرے کی طرف ہے کہ یمبودا اکر یوطی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا بیس درہم کے بدلے گرفقار کروادیا تھا، کیکن بیس کیے مکن ہے کہ بدلے گرفقار کروادیا تھا، کیکن بیس کیے مکن ہے کہ مبشر بالجنہ ہونے کے باوجودوہ مرتد ہوجا کمیں ، قرآن کریم میں ہے:

"يَسايَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُونُوْ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ انْصَارِ اللهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ انْصَارُ اللهِ ...الخ" (القني: ١٢)

ترجمہ:...'' اے ایمان والو! تم القد کے مدوگار ہوجاؤ، جیسا کے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے فرمایا کہ: اللہ کے واسطے میراکون مددگار ہوتا ہے؟ وہ حواری بولئے: ہم اللہ کے مددگار ہیں۔''

میں است کے جوار ہوں کی کہ کی آیت اور کی حدیث شریف میں حضرت عیسی علیہ السلام کے حوار ہوں کی ندمت نہیں کی گئی،اور نہ کس صحابی ہے۔ اس سے کامضمون منقول ہے۔ لہذا آنجناب کا حضرت عیسی عیبہ السلام کے حوار ہوں کی اکثریت کو بے ایمان اور نمک حرام کھنا صریح زیادتی ہے۔ کیا آنحضرت صلی امتد عدیہ وسلم کے دس مبشر صحابہ کو جواز عشرہ مبشرہ' کے لقب سے معروف ہیں، شیعوں کا بیہ طعن دینا صحیح ہوگا کہ ... نعوذ بالقد ... ان کی اکثر ت ہے ایمان اور نمک حرام تھی ...؟

اصل قصہ وہ ہے جس کو إمام ابن كثيرٌ نے حضرت ابن عباس رضى الله عندسے به سند محج نقل كيا ہے:

"قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلًا من الحواريين فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معى في درجتي؟ فقام شاب من احدثهم سنًا، فقال له: اجلس! ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا! فقال: هو ذاك، فألقى عليه شبه عينى ورفع عينى من روزنة في البيت إلى السماء."

إمام ابن كثيرًاس وُقِل كرك لكست مين:

"وهذا اسناد صحيح إلى ابن عباس ورواه النسائى عن أبى كريب عن أبى معاوية بنحوه، وكذا ذكره غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يلقى عليه شبهى فيُقتلَ مكانى رهو رقيقى في الجنّة؟"

ترجہ:...'جب إراده كيا اللہ تعالى نے عيلى عليه السلام كوآسان كى طرف أنھانے كا، تو وہ فكے اپ اصحاب كے پاس، اور مكان ميں باره حوارى ہے، لينى آپ كے مكان ميں ايك چشمہ تھااس ہے خسل كركان كى اللہ كے باس آئے، اور آپ كے سرے پانی بہر ہاتھا۔ پھر فرمایا: تم ميں ہے كون ہے جس پر ميرى شباہت ڈال دى جائے، پس وہ ميرى جگہ تو ان جو ان جو سب ہو؟ پس وہ ميرى جگہ تو ان جو ان جو سب ہو؟ پس وہ ميرى جگہ تو ان جو ان جو سب ہو؟ پس وہ ميرى جگہ تو اور ايا: ميرة جا! پھر وہى بات دُہرائى، پھر وہى نو جو ان كھڑ اہوا، آپ نے فرمایا: جي خوا! بھر وہى بات دُہرائى، پھر وہى نو جو ان كھڑ اہوا، آپ نے فرمایا: جو ہو ان كھڑ اہوا، آپ نے فرمایا: تو ہى وہ ہے۔ پس اس کے لئے حاضر ہوں! فرمایا: تو ہى وہ ہے۔ پس اس كے برد خرت ميرى عليه السلام كو مكان كے روثن دان سے آسان كی برد خرت ميرى عليه السلام كو مكان كے روثن دان سے آسان كی طرف اُٹھاليا گيا۔''

"بیاسنادی جابن عبال تک ، اور إمام نسائی نے اس کوابوکریب سے اور انہوں نے ابومعاویہ سے اس کی مثل روایت کیا ہے۔ اور ای طرح یہ بات بہت سے سنف نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حوار یوں سے فرمایا کہ: تم میں ہے کون ہے کہ اس پرمیری شاہت ڈال دی جائے ، پس وہ میری جگہ ل کردیا جائے اور وہ میرار فیق ہوجنت میں؟"

یہ نوجوان یہودا اعظر یوطی تھا، اس لئے یہ کہنا سی خمیس کہ اس نے غداری کی ، کیونکہ اس نے جو پھے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اِشارہ ، بلکہ بشارت کے مطابق کمیانہ

پنجم: ... حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كوناكام اور كمزورني كهنا سيح نهي ، كونكه ان كارُوحانى تؤت قر آنِ كريم بين مذكور ب:

(وَإِذُ تَسْخُسلُتُ مِنَ الطِّلُيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّلْبِ بِإِذُنِي فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْوِئُ الْاَكْمَةُ وَالْآبُو صَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخُوجُ الْمَوْتِي بِإِذْنِي ...

(المائدة: ١١٠)

ترجمه: ... (المائدة: ١١٠)

ترجمه: ... (اورجبكم كارے سے ايك شكل بناتے تھے، جي پرندے ك شكل ہوتى ب ميرے علم سے، اورتم اجها سے، پھرتم اس كے اندر پھونك مارو سے تھے، جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، ميرے علم سے، اورتم اجها

کرویتے تھے مادرزاد اندھے کو، اور برص کے بیار کو، میرے تھم ہے، اور جبکہ تم مُر دوں کو نکال کر کھڑا کردیتے تھے،میرے تھم ہے۔''

اوردوباروتشریف آوری کے موقع پرد جال کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی رُوحانی قوّت کابیری لم ہوگا کہ د جال ان کود کیلئے ہی اس طرح کیلیلنے لگے گا، جیسا کہ تمک پانی میں پھل جاتا ہے۔ سیج مسلم (ج:۲ ص:۳۹۳) میں ہے:

"فَإِذَا رَآهُ عَدُوُ اللهِ ذَابَ كَمَا يَدُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَى يَهُلِكَ، وَلَكِنُ يُقُتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيُهِمُ دَمَةً."

منداحد (ج:٢ من ٣٩٨) بي ب:

"فَإِذَا صَلَّى صَلْوةَ الصُّبَحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: فَحِيْنَ يَرَى الْكَدَّابَ يَنْمَاتُ كَمَا يَنْمَاتُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ."

ان احادیث کاخلصہ ،ترجمہ وہی ہے جواُ دیرگزر چکاہے۔

"" اس مولا ناصاحب! آپ نے بی فر مایا کہ حضرت عیمی کا دوبارہ آنااس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے آکرا ہے ڈیشن یہود یوں سے اِنقام بھی لینا ہے، تو کیا اِنقام لینا اسلامی شریعت کی فی نہیں ہے؟ علاوہ ازیں حضرت عیمی تو زیرہ ہیں گران کے ڈشمن تو مرکز ہاک ہوکر جہنم رسید ہوگئے، اب وہ اِنقام کن سے لیں ہے؟ کیا ایک افغاروین سل کے کسی فرد کواس وجہ سے بھانی پر چڑھایا جاسکتا ہے کہ آج سے دو ہزار سال پہلے اس فرد کیا ایک افغار وین سل کے کسی فرد کواس وجہ سے بھانی پر چڑھایا جاسکتا ہے کہ آج سے دو ہزار سال پہلے اس فرد کے کسی جداِ مجد نے تل کیا تھا؟ میری کانشنس بار باراس نا اِنصافی پر اِحتجاج کرنے پر مجبور ہے۔ براوکرم اس کا تسلی بخش جواب دے کرمشکور فرمادیں۔"

جواب :..قرآنِ كريم ميں ہے:

"قَـلْتِلُوهُمُ يُعَذِّبُهُمُ اللهُ بِاَينُدِينُكُمُ وَيَنْخُرِهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَيَشُفِ صُـدُورَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيْنَ."

ترجمہ:...' ان سے لڑو،اللہ تعالیٰ...کا وعدہ ہے کہ...ان کوتمہارے ہاتھوں سزادے گا،اوران کوذکیل ...وخوار...کرے گا،اورتم کوان پرغالب کرے گا،اور بہت ہے مسلمانوں کے قلوب کوشفادے گا۔''

ال سے معلوم ہوا کہ جہادیں کفار سے اِنقام لینا وین کی نفی نہیں، بلکہ مین وین ہے، اس لئے کہ حق تعالی شانہ کی صفت ''عزیز دُوانقام'' ہے، اور جہاد ای صفت کا مظہر ہے۔ مجاہدین جارحہ اِلہید کی حیثیت سے خدا کے دُشنوں سے اِنقام لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کی مشہور صدیث ہے:

"مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطَّ إِلَّا أَنْ يَّنْتَهِكَ حُرْمَةَ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِللهِ بِهَا۔ متفق عليه." (مَثَالُونَ ص:٥١٩)

حضرت عيسى عليه الصلوة والسلام كالمبووس إنتقام ليناجعي انتقام إلهي كامظهر موكا

ر ہا آپ کا بیفر مانا کہ:'' حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے زیادتی تو دو ہزار سال پہیے کے لوگوں نے کی ،اوروواِ نقام دو ہزار سال بعد کے لوگوں ہے لیں مے''اور میہ بات ایس ہے کہ آپ کی کانشنس اس کو مائے کے لئے تیار نہیں۔

میرے محترم! ذراغور فرمائے کہ آخری زمانے میں جب وجال کا خروج ہوگا اور یہوداس کے ساتھ ہوکر غیبہ اور تسلط حاصل کریں گے ، توحق تعالیٰ شانۂ کی صفت ِ اِنتقام جوش میں آئے گی ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دَ جالی فتنے کا قلع قمع کرنے کے لئے نازل کیا جائے گا ، اس وقت وہ وجال کے پیروکار یہود کا اِستیصال فرما کیں گے۔

بوری قوم یہودا کی فوج ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی مخالفت پوری قوم نے کی ، اس لئے آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ انسلام قوم یہود سے بحثیبت جارحہ الہی کے اِنتقام لیس سے۔

''' معنی ہے جا کیں گرمان ہے آئندہ کی اور وقت میں وفات دینے کا وعدہ ثابت ہے، نہ یہ کہ ان کی (حضرت علی وفات دینے کا وعدہ ثابت ہے، نہ یہ کہ ان کی (حضرت علی وفات دینے کا وعدہ ثابت ہے، نہ یہ کہ ان کی (حضرت علی کی ) وفات ہو چک ہے۔ مولا ناصا حب! یہاں وو وعدے ہیں ا ۔''اتسی معتوفیک'' ۲ ۔''ور افعک اللہ علی اللہ علی کی اس مجتے وفات وُوں گا اور تجتے اپنی طرف اُٹھالوں گا۔ وضاحت طلب اَ مربیہ ہے کہ اگروفات کا وعدہ انجمی پورائیس ہواتو اپنی طرف اُٹھالینے والا وعدہ کسے پورا ہو گیا؟ حالا نکہ یہاں وفات کا وعدہ پہلے ہے۔'' قلال اور جواب: ... عربی زبان میں'' و'' تر شب کے لئے نہیں آتی ، مثلاً: آپ کی شخص کو باز ارتھیجیں اور اسے یہ کہیں کہ:'' قلال اور عواب نہیں کہ چس کہ جس تر شیب کے لئے نہیں آتی ، مثلاً: آپ کی شخص کو باز ارتھیجیں اور اسے یہ کہیں کہ:'' قلال اور مولا کہ آپ کی فیکر کردہ چیز وں میں سے دُوس نے نہر کو وہ پہلے خرید نے کا تھم فرمانا ہے ، ای تر تیب سے وہ خریدے ، بلکہ یہ جو گا کہ آپ کی فیکر کردہ چیز وں میں سے دُوس نے نہر کی چیز کو وہ پہلے خرید لے ، اور پہلے نہر کی جیز کو بعد میں خریدے ۔ حضرت عیسی سایہ والسلام سے العد تعالی نے دو وعد نے فرمائے تھے، ایک یہ کہ:'' اے عیسیٰ! تم پہلے خم نہ کرو، بے شک میں تم کو اپنے وقت موجود پر طبعی مقدر ہے تو اطمینان رکھو کہ ان دُشمنوں کے ہاتھوں وار پر جان طبعی موت سے وفات دینے والا ہوں ، پس جب تہرارے لئے موت طبعی مقدر ہے تو اطمینان رکھو کہ ان دُشمنوں کے ہاتھوں وار پر جان طبعی موت سے محفوظ وار ہوگے۔''

اور دُومرا وعدہ ہیرکہ:'' اور فی الی میں تم کواپنے عالم بالا کی طرف اُنھائے لیتا ہوں۔'' گویااپنے وقت پرطبعی وفات دینے سے مقصود دُشمنوں سے حفاظت کی بشارت تھی، یہ اپنے وقت ِموعود پر آئے گا جب قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلو ۃ والسلام آسان سے زمین پرنازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صبحہ میں آیا ہے۔

" ۵-مولا ناصاحب فرماتے جیں کہ: "قد خلقت من قبلہ الموسل" دوجگہ آیاہ، ایک جگہ آئے۔ اور یہ دونوں حضرات ہوتت نزول آخضرت صلح کے لئے اور دُوسری جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے۔ اور یہ دونوں حضرات ہواہ، وہاں آئے ضرت صلح کے بارے میں بیان ہواہ، وہاں آیات زندہ تھے۔ مولا ناصاحب! قابل صل اُریہ ہے کہ جہاں آئے ضرت صلح کے بارے میں بیان ہواہ، وہاں ساتھ بی دوائشکال بیان ہوئی جیں۔ (اف اسات اُو قسل) موت اور تی تیسری کوئی شکل" خلت" کی بیان نہوئی جا فر مادیں۔"

جواب: ... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے بارے میں بیآ بت شریفہ جنگ اُصد میں نازل ہوئی تھی ، جبکہ شیطان نے بیا ژاویا تھا: "اَلَا إِنَّ محمدًا قد قُتل" اوراس خبر کے سننے سے صحابہ کرام گی رہی ہی کم بھی ٹوٹ گئی ، ورند اڑائی کا پانسہ پلٹ جانے کی وجہ سے بدحواس اور منتشر تو ہوہی رہے ہتے ،ان کی تمل کے لئے فرمایا گیا:

'' اور محمہ ... سلی اللہ علیہ وسلم ... نرے رسول ہی تو ہیں ... خدا تو نہیں جن پر موت یا قبل ممتنع ہو ... آپ

ہوجائے بہت ہے رسول گزر چکے ہیں ، ... ای طرح ایک دن آپ بھی گزر جا ئیں گے ... سواگر آپ کا انتقال

ہوجائے یا... بالفرض ... آپ شہید ہی ہوجا ئیں تو کیاتم لوگ ... جہاد یا اسلام ہے ... اُلٹے پھر جا وگے؟''

یہال قبل کا ذِکر حضرات صی بدگی تھی آ میز تہدید کے لئے ہے ، ور ند دُنیا ہے آپ کا تشریف لے جاناطبعی موت کی شکل میں

متعین تھ ، اور حضرت تیسیٰ علیدالصلوٰ ق والسلام کاطبعی موت ہے وفات یا ناہمی متعین اور منصوص ہے ۔ حدیث میں ہے :

دیکو تا تا ہو کہ کے بیان کو کہ کے بیان کو کہ کا تا کہ کی متعین اور منصوص ہے ۔ حدیث میں ہے :

دیکو تا تا ہو کہ کی کے گئی الْمُسْلِمُونَ وَ یُدُولُونُونَدُ ...

(مستواحمہ بن ۱۳ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۳ من ۱۳ من ۱۹ من ۱۳ م

جواب: ... حضرت إدريس عليه الصلوة والسلام كي بار ب ميس جو "وَوَ فَعُنهُ هَكَانًا عَلِيًّا" وارد مواب، اس كى بنا پرا گرچه بعض اكابر آن كي زنده مون كي تاكل موئ بي ، جيسا كه علامه خيا أن في حاشيه شرح عقائد نفى ميس وَكركيا ہے (ص: ١٣٢)، كين جمبور علاء ان كے دفع آسانى كے قائل بيس - جمبور علاء ان كے دفع آسانى كے قائل بيس - اس كى ايك وجدتو يہ كه دهزت يسى عليه الصلوة والسلام كے حق ميں تورفع الى القد فه كور ہے، جو كه دفع آسانى ميں نص به بخلاف حضرت إدريس عليه السلام كے كالى انقد فه كور بيس - ، بيس عليه السلام كے كه ان كے لئے دفع الى انقد فه كور نبيس - ،

دُوسرى وجديد الله كالمعترت عيسى عليه الصافوة والسلام كے لئے رفع بمقابلة لآل ذِكركيا كيا ہے، بخلاف إوريس عليه السلام كے۔ تيسرى وجہ جبيها كه مولانا عبدالكيم سيالكو في في كھاہے:

" عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کا زمین پرِ ٹازل ہونا، اور یہاں رہنا احادیث صیحہ ہے ایسے طور پر ثابت ہے کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اس میں کسی ایک آ دمی کا بھی اِختلاف نبیس، بخلاف دیگر حضرات کے۔" کے۔"

'' 2 - اب ایک ضروری سوال جواس سیط میں شدت ہے میرے ذہن میں آتا ہے، یہ ہے کہ سورة الما کدہ کے آخری رُکوع میں ساری گفتگو بروز قیامت الند تعالی اور حضرت میں کے ماین ہونے والی کا پورائند شد کھینچا گیا ہے، وہاں حضرت میں کی عرض کریں کے کہ جب تک میں ان میں رہا، میں ان کا پورا پورائگر ان رہا ( یعنی تو حید کا سبق دیتا رہا ) '' فلما تو فیتنی کنت أنت المرقیب علیهم'' مگر جب تونے جھے وفات وے دی، تو تو بی ان پر نگران تھا۔ مولانا صاحب! کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میسائی فرقے والے حضرت میسیٰ کی وفات کے بعد بجڑے میں؟ اور کیا عیسائی تو م کاعقید و اگو ہیت کا بگاڑ حضرت میسیٰ کی وفات کو ثابت نہیں کرتا؟''

جواب: ... سورة ما كده مين: "فَ لَمُ مَنْ تَوَفَى الْمَنْ الرُّقِيْبَ عَلَيْهِمْ" مين ان كرفع آسانى كا فرر به كونكه تمام مفسرين اس پرشنق بين اس آيت مين" توقى " ميه موت مراد ليناكس طرح سيح نبيس، اس لئے كه حضرت عيلى عليه العسلوة والسلام كو دين كو پولوس نے بگاڑا ہے، اور تاریخ كے مطابق اس كی دفات ٢٠ ء مين ہوئى ۔ گويا ٢٠ ء تك دين سيحى بگر چكاتھا معلوم ہوا كه حضرت عيلى عليه العسلوة والسلام كى قوم كا بگر تا ان كى موت كے بعد نبيس، بلكه ان كے رفع آسانى كے بعد ہوا ہے ۔ اس آيت شريفه كا مطلب به ہے كه ميں ان كے حالات كو الى موجودگى ميں تو دكھ رہاتھا، ليكن جب آب نے جھے آسانى پر زنده أشاليا، اس وقت وہ ميرك مرائى ہے خادرج سے، اور آپ بى ان ير تنده أشاليا، اس وقت وہ ميرك مرائى ہے خادرج سے، اور آپ بى ان ير تنده أشاليا، اس وقت وہ ميرك مرائى ہے خادرج سے، اور آپ بى ان ير تنده أشاليا، اس وقت وہ ميرك مرائى ہے خادرج سے، اور آپ بى ان ير تنده أسانى يرتنه بان سے ۔

'' ۸- مولا ناصاحب، جناب خان شنراده کوی طب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' حضرت بسیلی کی انجرت کو تو ہم دَو تو سامان مانے ہیں، میں ہجرت الی السماء کا قائل ہوں ،اور آپ ہجرت الی الربوہ کے۔ اگر چہ آپ تعین نیس کر ہے کہ: ''اللی دَبْوَةِ ذَاتِ قَدَ ارْ وَهُ عِیْنِ '' کہاں ہے؟ نیز ان کے دفن کا بھی کسی کو پتانشان نہ ہے، مولا ناصاحب! آپ نے خان شنرادہ کے ذمدلگا ذیا کہ ربوہ والی جگہ کا تعین کریں ،اور بتا ہتا کیں ،گر کیا ہی سب مسلمانوں کا فرخن نہیں ہے کہ خدا تعیل نے جس زمین ربوہ کی نشاند ہی فرمائی ہے، اور جہاں جا کر دونوں ماں جئے نے ہجرت کے بعد پناہ لی ہے، اس کی تلاش کریں؟ جبکہ خدا تعیل نے اس زمین ربوہ کی بارے میں میں اشارہ فرمادیا کہ دہ ایک بناہ لی ہے، اور چہاں جا کر انسان اپنا میں اشارہ فرمادیا کہ دہ ایک بیارے نبی کو اور ان اپنا کہ شدہ اونٹ تلاش کرسکتا ہے، کیا ہم خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہے پرخدا تعالیٰ کے ایک پیارے نبی کو اور ان

کی پیاری والدہ ما جدہ مریم کوئیس ڈھونڈ سکتے؟ میرے خیال میں صرف ہمت اور صاف نیت کی ضرورت ہے،
آخرر ہوہ آسان پر تو نہیں ہے، وہ اُو پُی جگدا کی زمین پر ہے، پھرا یک فر داتو نہیں، وہ ماں بیٹا ہیں، جہاں ماں ہوگ وہاں بیٹا بھی ہوگا۔ اس ضمن میں دُوسراسوال ہے ہے کہ کیا ہرفوت شدہ نبی کی قبر کا پتالگا نا ضروری ہے، تب ہم کسی نبی کو وفات یا فتہ تسلیم کریں گے؟ ورنہ نہیں۔ تیسراسوال ہے ہے کہ حضرت مریم بھی تو ہجرت کے وفت اپنے جیٹے میسی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھیں، ان کے مقبرے کا کیا آپ کو علم ہے؟ چوتھا سوال ہیہ کہ حضرت عیسی کی ہجرت ہم کہ حضرت بہتھام ر یوہ آسان پر جائے کی نفی نہیں ہے؟"

جواب:... يهال چنداً مورقابل ذكر مين:

اوّل: ...جومضمون میں نے جناب خان شہرادہ صاحب کے نام لکھا تھا، وہ پورا جناب کی نظر سے نہیں گزرا، میں نے اس آیت شریفہ: "وَاوَیْن سُلُهُ مَاۤ اِلَیٰ دَبُوَیْ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِیْنٍ" کے بارے میں لکھا تھا کہاس کا تعلق واقعہ صلیب سے نہیں بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام کی اِبتدائی نشووٹما سے ہے۔

دوم: ... حضرت عینی علیہ الصلوٰ قا والسلام کی بجرت آسان کی طرف ہوئی ہے، اوراس میں شان کی والدہ ما جدہ شریک تھیں، اور نہ ان کے حوار کی۔ اس نا کارہ نے ایک مستقل کتاب حطرت عینی علیہ السلام کے رفع آسانی پر لکھی ہے جس میں آنحضرت سلی القد علیہ وسلم سے لے کر پندر حویں صدی تک تمام اکا براً مت کی تصریحات جمع کردی ہیں۔ بیرسالہ ' تحفہ قادیا نہیت' جداق میں شامل ہے۔ مسوم: ... بہر حال حضرت عیسی علیہ الصلوٰ قا والسلام بیت اللحم میں پیدا ہوئے ، پھران کی والدہ ما جدہ ان کو مصر لے گئیں ، اور کوئی آتمہ نوسال کے متے جب ان کا قیام ناصر وہتی میں ہوا۔ یہی ان کا متعقر تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی وطن نہیں بنایا۔

صفی: ۲۹۲ پرفر مایا ہے)۔ مولانا صاحب! اس سلسلے میں دواہم سوال مزید ذہن میں آئے ہیں۔ پہلایہ کہ جب حضرت موکی علیہ السلام کی وُعا اُمت محمد یہ کے فرد ہونے کی قبول نہیں ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ کوئی افغنلیت ہے کہ ان کے لئے بیدروازہ کھلار کو دیا گیا ہے؟ دُوسر اسوال بیہ کہ بفرضِ محال مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ نے برنہاس انجیل کی دُوسے ایسی وُعا کی تھی تو دُعا تو صرف اُمتی بننے کی تھی نہ اِصلامِ اُمت کی؟ حضرت عیسیٰ نے برنہاس انجیل کی دُوسے ایسی دُعا والسلام اللہ میں ایوظفر چوہان۔'' ابوظفر چوہان۔'' ابوظفر چوہان۔''

جواب:...انجیل برنباس کی جس وُعا کامیں نے ذِکر کیا تھا،اس کے لئے باب: ۳۳ کا آخر ملاحظ فرمائے (فقرہ ۰۰ سے

۳۲ تک):

'' اور جبکہ چیں نے اس کودیکھا، جیں آلی ہے بھر کر کہنے لگا:'' اے محمہ! القد تعالیٰ تیرے ساتھ ہو، اور مجھ کواس قابل بنائے کہ جیں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں ، کیونکہ اگر جیں بید (شرف) حاصل کروں تو بڑا نبی اور القد کا قد دس ہوجا دَں گا۔'' اور جبکہ بیوع نے اس بات کو کہا ، اس نے اللہ کاشکر اُ دا کیا۔''
اس نا کارہ کے پاس انجیل برنیاس کے دو تسخے ہیں :

ا - مطبوعه اسلامی مشن، کے - ابدالی روڈ ، سنت نگر، لا ہور ۔ جنوری • ۱۹۸ء برطالق صفر • • ۱۳ ھے۔ ۲ - ترجمہ، آئی ضیائی ، مطبوعه اسلامک پہنگیکیشنز ۱۳ - ای ، شاہ عالم مارکیٹ ، لا ہور طبع پنجم جولائی ۱۹۸۷ء آخرالذکر کے ترجے بیس معمولی سافرق ہے ، اس کے الفاظ یہ ہیں:

''اور جب میں نے اسے دیکھا تو میری زوح تسکین سے بھرگئی یہ کہہ کر کہ:''اے محمد! خدا تیرے ساتھ ہو،اوروہ مجھے اس لائق بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھول سکوں۔ کیونکہ یہ پاکر میں ایک بڑا نبی اور خدا کا قد دیں ہوجا دُن گا۔''یہ کہہ کریسوع نے خدا کا شکراَ دا کیا۔''

ر ہا آپ کا بیسوال کہ حضرت موئی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دُعاتو قبول نہیں ہوئی ،حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں وہ کوئسی خصوصیت تقی کہ ان کے حق میں دُعاقبول ہوئی ؟'اس کا جواب خود آنخضرت صلی الله علیہ وسلم دے چکے ہیں:

"اَلْأُنبِيَاءُ إِخُوةٌ لِعَلَاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ فَتْى وَدِيْنُهُمْ وَاحِدٌ، وَأَنَا أُولَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَعَمَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ، وَإِنَّهُ نَاذِلٌ، فَإِذَا وَأَيْتُمُوهُ فَأَعُوفُوهُ، وَجُلَّ مَّرُبُوعٌ، إِلَى الْمُعْرِيَةِ وَالْبَيَاضِ، عَلَيْهِ فَوْبَانِ مُمَصَّوَانِ، وَأَسُهُ يَقُطُّرُ وَإِنْ لَمْ يُصِبُهُ بِلَلٌ، فَيَدُقُ الطَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الْحِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْحِزْيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَام، فَتَهْلِكُ فِي وَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إِلَّا الْحِنْزِيْر، وَيَضَعُ الْحِزْيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَام، فَتَهْلِكُ فِي وَمَانِهِ الْمِلَلُ كُلُهَا إِلَّا الْحِنْزِيْر، وَيَضَعُ الْحِزْيَة، وَيَدْعُو النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَام، فَتَهْلِكُ فِي وَمُولِي وَالْمِلُونَ الْمُسَلِمُونَ . " الإبراء وَالنِّمَارُ مَعَ الْبَقِر، وَالذِيّابُ مَعَ الْغَنَمِ، وَتَلْعَبُ الصِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ فَلَا تَضُرُّهُمْ، فَيَمُكُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمْ يُتَوَقِّى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . " (الاداء حَالًا عَلَى اللهُ اللهُ مَعَ الْعَرام عَلَى الْمُسْلِمُونَ . " (الإداء حَالًا عَلَى اللهُ اللهُ مَا الْعَرَامِ وَالْمَالُ كُلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنَالَ اللهُ مَا الْعَالَ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . " (الإداء حَالَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . " (الإداء حَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . " (الإداء حَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . " (الإداء حَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . " (الإداء حَالَة اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ . " (الإداء حَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ المُعْلِي اللهُ المُعْرَامُ اللهُ الله

ترجمہ:.. '' انبیاء علاقی بھ ئیوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی ما ئیں تو مختلف ہوتی ہیں، اور وین ایک ہوتا ہے، اور بیس عیسیٰ بن مریم ہے۔ سب ہے زیادہ تعلق رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی نی بین ہونے والا ہے، پس جب اسے دیکھوتو اسے پیچان لو کہ وہ درمیانہ قامت، سرخی سفیدی ملا ہوار دوہ ہوار تک، زردرنگ کے کپڑے پہنے ہوئے، اس کے سرسے پائی ٹیک رہا ہوگا کو سر پر پائی نہ بی ڈالا ہو، اور دوہ صلیب کوتو ڑے گا اور خور کے گا اور خور کے گا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دے گا، اس کے زمانے ہیں سب بدا ہم ہوجائیں گے اور صرف اسلام رہ جائے گا، اور شیر اُوٹوں کے ساتھ، اس کے زمانے ہیں سب بدا ہم ہوجائیں گے اور صرف اسلام رہ جائے گا، اور شیر اُوٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ اور بھیڑ ہے بگر یوں کے ساتھ چرتے پھریں گے، اور بیچ سانیوں سے تھیلیں گے، اور وہ اُن کو نقصان نہ دیں گے، تیسی بن مریم چالیس سال تک رہیں گے اور پھر نوش ہوجائیں گے اور مسلمان اور وہ اُن کے جنا ڑے کی ٹماز پراھیں گے۔'

اس حدیث کومرزامحمود صاحب قادیانی نے "خطیقة النبوة" میں صفحہ: ۱۹۳ پرتقل کیا ہے، اور محد علی لا بہوری نے "اسنوة فی الاسلام" میں صفحہ: ۹۲ پرتقل کیا ہے۔ اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نازل ہونے کی خبر دی ہے، اور ان کی خصوصیت یہ زِکرفر مائی ہے کہ ان کا تعلق آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ:

ا - ان کا زمانه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے سے ملا ہوا ہے ، اور ۲ - انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بشارت دی تھی۔

جیما کیقر آن مجیدیں ہے:

"يُسْبَنِينَ إِسُرْبِيُسُ إِنِّينَ رِسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التُورَةِ وَمُبَشِّرًا \* بَرُسُولِ يَّاتِي مِنُ عَدِى اسْمُهُ احْمَدُ." (الشف:٢)

سال التدعلية وسلم حضرت على التدعلية وسلم نے ان كازل ہونے كي خبر دى ہے: "واقده خازل فيكم" توبينازل ہونا آنخضرت صلى التدعلية وسلم كے وين كي خدمت كے ہوگا، كيونكة "جوتى كاتسمة كھولنا" خادميت ومخد وميت كے تعلق كی طرف إشارہ ہے۔ مسلم التدعلية وسلم على التدعلية وسلم كے ساتھ ان كاتعلق متحدد وجوہ سے ہے، شايد كه آنجناب نے ساہوگا... جيسا كه اصاديث صحيحة بين وارد ہوا ہے ... كه ان كی والد و محتر مدحضرت مربي عليها الرضوان، أمها أن المؤمنين بين شامل ہول گی، "ويا آخضرت صلى التدعلية وسلم حضرت عيسى عليه السلام كے سوتينے والد صاحب بين، اب اس سے برد اتعلق كيا دركار ہے؟

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمَّدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ وَبَارَكَ وسَلَمَ ١٤/١١/١٢هـ

## علامات قيامت

#### علامات قيامت

سوال:...ہم آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی، گرابھی تک تونہیں آئی، کیااس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کود کچے کرآ دمی مجھ لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایسی پچھنشانیاں بتلادیں تواحسانِ عظیم ہوگا۔

جواب، :... آتخضرت سلی الله علیہ وسلم نے آئدہ زمانے کے بارے میں بہت سے اُمور کی خبر دی ہے، جن میں سے بہت سے اُندی تو میں اللہ علیہ وسلم کا بیات ہے ہوت سے اِندی ہو تھا ہے، مثلاً: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بیا اندی اُندی ہوتے و یکھا ہے، مثلاً: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا بیا ارشادِ مبارک:

"عَنُ ثُوبَانَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِذَا وُضِعَ السَّيُفُ فِي أُمَّتِي لَمُ تُرْفَعُ عَنُهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ."

ترجمہ:...' حضرت تو بان رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: جب میری امت میں تکوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اس ہے اُٹھا کی نہیں جائے گی۔''

"وَلَا تَـقُـوُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَـلُحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أَمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعُبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى الْأُوثَانَ."

ترجمہ:..." اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے ٹی قبائل مشرکوں ہے جا میں گے، اور یہاں تک کہ میری امت کے ٹی قبائل بت پرتی کرنے لگیں گے۔''

"وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ \* كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِي اللهِ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعُدِئُ."

ترجمہ:...'' اور میری امت میں تمیں جھوٹے کذاب ہوں گے، ان میں سے ہرایک بیدوٹو کی کرے گا کہ وہ اللّٰہ کا نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نبیں!''

"وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَّنُ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيُ أَمَّرُ اللهِ. رواه ابوداوًد، والترمذي." ترجمہ: '' اور میری امت میں ایک جماعت غالب حیثیت میں حق پر قائم رہے گی، جو شخص ان کی مخالفت کرے، وہ ان کو نقصال نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ (قیامت) آپنچے۔'' آخری زمانے کی جنگوں کے بارے میں'' ملاحم'' کے باب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادمروی دہے:

"عَنْ ذِى مِخْبَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَتُصَالِحُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَدُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسُلِمُونَ ثُمَّ اللهُ وَسَلَّمُونَ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمرْجِ ذِى تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّصْرَائِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمرْجِ ذِى تُلُولٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّصْرَائِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُولُ: غَلَبَ السَّلِيمِينَ فَيَدُقُلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلِيمِينَ فَيَدُقُلُهُ اللهُ عَنْدَ ذَالِكَ تَغُدُو الرُّومُ وَتَجْمَعُ اللهُ اللهُ عَنْدَ ذَالِكَ تَغُدُو الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِللهَ اللهُ عَمْدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

ترجمہ: "" حضرت ذو مخبرض القدعنہ فرماتے ہیں کہ: ہیں نے رسول الله صلی القدعلیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ: تم اہل روم (نصاریٰ) ہے امن کی صلح کروگے، چھرتم اوروہ ٹل کرمشتر کہ دشمن سے جہاد کروگے، پس تم منصور ومظفر ہوگے، غنیمت پاؤگے اور تم صحیح سالم رہوگے۔ پھرٹیلول والی سرمبز وشاداب وادی ہیں قیام کروگ، پس ایک منصور ومظفر ہوگے، غنیمت پاؤگے اور تم صحیح سالم رہوگے۔ پھرٹیلول والی سرمبز وشاداب وادی ہیں قیام کروگ، پس ایک نصر انی مصلب کوتو ٹر پس ایک نصر انی مصلب کوتو ٹر گھرانی مصلب کوتو ٹر گھرانی مصلب کوتو ٹر گھرانی مصلب کوتو ٹر گھرانی میں تھی کریں گے، اور لڑائی کے لئے جمع ہول گے۔"

اسلام اورنصرانیت کی بیر جنگ حدیث کی اصطلاح میں "مسلم منه الکبوی" (جنگ عظیم) کہلاتی ہے،اس کی تفصیلات بڑی ہولن ک میں، جو" ابواب الملاحم" میں دیکھی جاسکتی ہیں، اسی جنگ میں قنطنطنیہ فتح ہوگا اور فتح قنطنطنیہ کے متصل وجال کا خروج ہوگا۔ (۱)

جس امر کی طرف یہاں تو جہ دلا ٹامقصود ہے، وہ یہ ہے کہ اہلِ اسلام اور اہلِ نصرانیت کا وہ مشتر کہ دشمن کون ہے، جس ہے یہ دونوں ل کر جنگ کریں گے؟ کیا دُنیا کی موجودہ فضاای کا نقشہ تو تیار نہیں کررہی ...؟

### قيامت كى نشانيان

جبرائیل علیہ السلام نے پانچوال سوال بیکیا کہ پھرایسی نشانیاں ہی بتادیجئے جن سے بیمعلوم ہوسکے کہ اب قیامت قریب ہے۔

(۱) عن أبى هريرة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال. سمعتم بمدينة جانب منها فى البر وجانب منها فى البحر؟ قالوا نعم يا وسول الله! قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفًا من بنى إسحاق فإذا جاؤها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، قال ثور لا اعلمه إلا قال الذى فى البحر ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المعامم إذ أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المعامم إذ جاءهم الصريخ فقال. إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال الووى: قوله صلى الله عليه وسلم في المدينة التي بعضها في البر وبعضها في البحر ....... وهذه المدينة هي القسطنطينية. (الصحيح للمسلم مع شرح الكامل المنووى ح: ٢ ص: ٢ على ١٣٩ طبع قديمي، كتاب الفتن وأشواط الساعة).

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في اس كے جواب ميں قيامت كى دونشانياں بتائيں:

اوّل یہ کہلونڈی اپنی مالکہ کو جنے ....۔اس کی تشریح اہلِ علم نے کئ طرح کی ہے،سب سے بہتر تو جیہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ اس میں اولا دکی نافر مانی کی طرف اشارہ ہے،مطلب بیر کے قرب قیامت میں اولا داینے والدین سے اس قدر برگشتہ ہوجائے گی کہ لڑکیاں جن کی فطرت ہی والدین کی اطاعت ،خصوصاً والدہ ہے محبت اور پیار ہے ، وہ بھی ماں باپ کی بات اس طرح محکرانے لکیس گی جس طرح ایک آقا ہے ذَرخریدغلام لونڈی کی بات کو لائقِ تو جذبیں مجھتا ، گویا گھر میں ماں باپ کی حیثیت غلام لونڈی کی ہوکررہ

ڈومری نشانی سے بیان فر مائی کہ وہ لوگ جن کی کل تک معاشرے میں کوئی حیثیت نہ تھی ، جو ننگے یا وَں اور بر ہند جسم جنگل میں بحریاں چرایا کرتے تھے، وہ بڑی بزی بلڈنگوں میں فخر کیا کریں گے۔ بعنی رذیل لوگ معزّز ہوجا نمیں گے۔ان دونشانیوں کےعلاوہ قرب قیامت کی اور بہت می علامتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ تمریہ سب قیامت کی'' جھوٹی نشانیاں' ہیں ، اور قیامت کی بڑی بری نشانیاں جن کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ در نہیں ہوگی ، یہ ہیں:

ا :... حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظاہر ہو نا اور بیت اللّٰہ شریف کے سامنے رُکن اور مقام کے درمیان لوگوں کا ان کے ہاتھ ىر بىعىت خلافت كرنا ـ <sup>(٣)</sup>

> ٢:...ان كے زمانے میں كانے وجال كا ثكلنا اور جاليس دن تك زمين ميں فساد مجانا۔ (\*\*) س:...اس کونل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسان سے نازل ہوتا۔ (۵) ٣:... يُجوج مُجوج كالكانا\_(١)

(١) قبال. أن تملم الأمنة ربَّتها، أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمَّه معاملة السيِّد أمتُه من الإهانة .. الخ. والتعليق الصبيح ص: ٢١، طبع عثمانيه، لأهور).

 (٢) وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فهو اشارة الى تغلب الأرذال، وتذلل الأشراف، وتولى الرياسة من لا يستحقها. (التعليق الصبيح ص: ١٦).

(٣) عن أمّ سلّمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون احتلاف عبد موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا الى مكنة فيأتينه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الرُّكن والمقام . الخ. (مشكوة ص: ١٣٤١، باب أشراط الساعة، أيضًا مصنف عبدالرزاق، باب المهدى ج: ١١ ص: ٢٤١).

(٣) عن النواس بن سمعان قال . .... قلنا: يا رسول الله! وما لبئه في الأرض؟ قال: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيَّامه كأيَّامكم ...الخ. (مشكونة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة).

(۵) وأن عيسني يقتله بعد أن ينزل من السماء فيحكم بالشريعة انحمدية. (فتح الباري ح١٣٠ ص ٢٩).

(٢) عن زينب بنت جحش ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شرقه، اقترب فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج . إلخ. (الصحيح للمسلم ج٠٦ ص:٣٨٨، مسند أحمد ح: ١ ص:٣٤٥، ابن ماجة ج: ١ ص: ٩٠٩، فتح الباري ج:١٣ ص: ٩٤، طبع لاهور).

۵:... دَاتِة الارض كاصفا يها ثرى عائكنا ـ (۱)

۲:..سوری کامغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور یہ قیامت کی سب سے بردی نشانی ہوگی ،جس سے ہرخفس کو نظر آئے گا کہ اب زین وا سان کا نظام درہم برہم ہوا چا ہتا ہے اور اب اس نظام کے تو ڑو پیغ اور قیامت کے بریا ہوئے میں زیادہ در نہیں ہے۔ اس نشانی کو دیکھ کرلوگوں پرخوف و ہراس طاری ہوجائے گا گریداس عالم کی نزع کا وقت ہوگا ،جس طرح نزع کی حالت میں تو بہ قبول نہیں ہوتی ، اس طرح جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اس شم کی کچھ بردی بردی نشانیاں اور بھی آنحضرت معلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قیامت ایک بہت ہی خوفناک چیز ہے ، الله تقدیل ہم سب کواس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائیں اور قیامت کے دن کی رُسوائیوں اور ہولنا کیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

#### علامات قیامت کے بارے میں سوال

چواب: "' بے علم عباوت گزار' سے وہ لوگ مراد ہیں جنھوں نے دِین کے ضروری مسائل ، چن کی روز مرۃ ضرورت ہیں آتی ہے ، نہ سیکھے ہوں۔اگرکسی نے اتناعلم جو ہرمسمان پر فرض ہے ، سیکھ لیا ہوتو وہ' بے علم' کے ڈمرے میں نہیں آتا۔خواہ کتاب کے ڈریعے سیکھا ہو، یا حضرات علیء کی خدمت میں بیٹھ کر زبانی سیکھا ہو۔اور جو مخص فرض علم سے بھی بے بہرہ ہو،اس کے 'جابل' ہونے

<sup>(</sup>۱) وقال ابن ابى حاتم .... تخرج الدابة من صدع من الصفا ... الخد (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٨٥ ، طبع رشيديه).
(٢) عن أبى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ... الخد (مسلم ج: ١ ص: ٨٨) وأيضًا عن صفوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من قبل مغرب الشمس بابًا مفتوحًا عرضه سبعون سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحًا المتومة عنى تطلع الشمس من مغربها).

میں کیا شبہ ہے؟ اور'' فاسق قاری'' سے مرادوہ لوگ ہیں جو دِین کاعلم تورکھتے ہیں، گرعمل ہے بے بہرہ ہیں۔ کیا قیامت دس محرَّم کونما نِ عصر کے وقت آئے گی؟

سوال:... قیامت کے کیا کیا آثار وعلامات ہیں؟ اور قیامت کیا ہر حال میں • ارمحزَّم الحرام، یوم عاشور، نما زِعصر کے وفت آئے گی؟

جواب:...قیامت کے آثار تو ظاہر ہو چکے ہیں ہمیکن قیامت کب آئے گی؟اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ "البتة اتنا معلوم ہے کہ قیامت جس دن بھی آئے گی وہ جعہ کے دن ہوگی، کیکن وہ کس ماہ کا جعداور پھروہ کس سال کا ہوگا؟ بیہب أمورصرف الله تعالى كے علم ميں ہے۔ باقی جس روايت ميں آتا ہے كه وه دسوي محرم كاجمعه جوگا، توبير وايت بالكل بے اصل ہے۔ "والله اعلم!

### حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہلِ سنت کاعقبیرہ

سوال:... ہمارے نبی کرمیم صلی القد علیہ وسلم کے فرمان کی رُو ہے ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) آخرالز مان ہیں، بیہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔لیکن پھرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کی وفات کے بعداور قیامت ہے پہلے ایک نبی آئیں گے،حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جن کی والدہ کا نام حضرت آمنہ اور والد کا نام حضرت عبدالنہ ہوگا،تو کیا پیرحضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تونہیں ہوں گے جو دویارہ ؤنیا میں تشریف لائمیں گے؟ میرے تا نامحتر م مولوی آزا دفر مایا کرتے تنے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فر مار ہے تنے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی رضی اللہ عند ؤنیا میں تشریف لائیں ہے، لوگوں نے نشانیاں سن کر بوجھا: یا رسول اللہ! کیا وہ آپ توخیس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسكرابث كهدر بي هي مين اس وُنيامين ووباره آؤن كا،اس كاجواب تفصيل عدد يكرشكريكا موقع وي-

جواب: ... حضرت مهدى رضى الله عند كے بارے ميں آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے جو پجھ فرمايا ہے اور جس براہل حق كا ا تفاق ہے،اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ حضرت فاطمۃ الز ہرارضی اللہ عنہا کی نسل ہے ہوں گے ہ اور نجیب الطرفین سیّد ہول گے۔ ان کا

(١) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عبّاد حهّال وقرّاء فسقة. (كنز العمّال ج: ١٢٢ ص: ٢٢٢، طبع بيروت).

(٢) "إنَّ اللهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ..." (لقمان: ٣٣) حفرت أقاوه الجي الآيت كَفْسِر مِن قرمات من الهياء من العيب استأثر الله بهنّ فلم يطلع عليهنَّ مَلَكًا مقرَّبًا ولَا نبيًّا مُرسَلًا، إن الله عنده علم الساعة، فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أيّ سبة أو في أيّ شهر أو ليل أو تهار. (تفسير ابن جرير ج: ٢١ ص:٨٨ واللفظ لهُ، ابن كثير ج:٣ ص:٥٥٣).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه ادخل الجنة، وفيه اخرج منها، ولا تقوم الساعة إلَّا في يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكُّوة ص: ١١٩ طبع قديمي).

(٣) كنصيل كے لئے ويكھئے: ازالة الويب ص: ١٤ ٢، تأليف: امام البست حضرت مولا ناسر فراز خان صفور -

 ۵) عن سعيد بن المسيّب .... المهدى من ولد فاطمة. (ابن ماجة ص: • • ۳۰، باب خروج المهدى، طبع نور محمد كراچى). (٢) ان المهدى من أولًاد الحسن ويكون له انتساب من جهة الأمّ الي الحسين. (مرقاة ج: ٥ ص: ١٨١، بذل ابحهود ج: ٥ ص:۱۰۱، طبع سهارتپور). نام نامی محمداور والد کا نام عبدالله ہوگا۔ بس طرح صورت وسیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اس طرح وہ شکل و شاہت اور اخلاق وشائل میں آنخصرت صلی امتدعلیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، وہ نبی ہیں ہول گے، ندان پر وحی نازل ہوگی، ندوہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، ندان کی نبوت پرکوئی ایمان لائے گا۔

ان کی کفار سے خوں ریز جنگیں ہوں گی ،ان کے زمانے میں کانے وجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر وجال کے محاصر ہے میں گھر جائیں گے ،ٹھیک نماز فجر کے وقت وجال کو تل کرنے کے لئے سیّد ناعیسیٰ علیہ السلام آسان سے تازل ہوں گے اور فجر کی نماز معفرت مہدی رضی القدعنہ کی اِقتدا میں پڑھیں گے ،نماز کے بعد دجال کا رُخ کریں گے ، وہ لعین بھاگ کھڑ اہوگا ،حضرت عیسی علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے' باب لذ' پر تیل کردیں گے ، وجال کا لشکر نہ تنے ہوگا اور یہودیت ونصرانیت کا ایک ایک نشان مٹاویا جائے گا۔ (۱)

یہ ہے وہ عقیدہ جس کے آنخضرت ملی القدعیہ وسلم ہے لے کرتمام سلف صالحین ، محابہ و تابعین اورا تمہ مجد وین معتقدر ہے ہیں۔ آپ کے نانامحترم نے جس خطبے کا ذکر کیا ہے ، اس کا حدیث کی کسی کتاب میں ذکر نہیں ، اگر انہوں نے کسی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے تو بالکل لغوا ورمہمل ہے ، ایسی ہے سرو پا باتوں پر اعتقاد رکھنا صرف خوش فہی ہے۔ مسلمان پر لازم ہے کے سلف صالحین کے مطابق عقیدہ رکھے اور ایسی باتوں پر اپنا ایمان ضائع نہ کرے۔

### امام مبدى كاظهور برحق ہے

سوال:... محترم بزرگوار! میں آپ کی توجہ بروز جمعہ ۱۹۸۹/۹/۳۲ کے اخبار (آپ کے مسائل اور ان کے طل) کی طرف مبذ ول کرانا چا ہتا ہوں، جس میں ایک صاحب نے انہائی غیر شائستہ الفاظ امام مبدی کے بارے میں استعال کئے ہیں، اور جس میں اس پہلو پرروشنی ڈالی گئی ہے کہ امام مبدی نہیں آئیں گے۔ میں ان صاحب کو اس بات سے مطلع کرنا چا ہتا ہوں کہ حضور صلی التدعلیہ وسلم نے آپ کے ظہور کی حدیث میں فاص جودھویں صدی نہیں فر مایا، بلکہ جب قیامت قریب ہوگی جب امام مبدی ظہور پذیر ہوں گے۔ امام مبدی ظہور پذیر ہوں گے۔ امام مبدی محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولا دمیں سے ہیں، اور ان کے لئے ایسے غیرشائستہ الفاظ نہایت گئا فی کی ملامت

<sup>(</sup>١) عن قرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. بعث الله رحلًا منى اسمه اسمى، واسم أبيه اسم أبي . الحـ رمجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٣٠ طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۲) وجلّهم ببيت المقدس وإصامهم رحل صالح فبينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بى مريم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص بمشى القهقرى ليقدّم عيسى يصنى فيضع عيسى عليه السلام يده بين كنفيه ثم يقول له. تقدّم فصلٌ فإنها لك أقيمت، فيصلى بهم إمامهم، فإذا انصر ف قال عيسى عليه السلام. افتحوا الباب! فيفتح وورائه الدّخال ومعه سبعون ألف يهودي كلهم ذوسيف محلّى وساج فإذا نطر إليه الدّخال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسى: إن لى فيك ضوبة لن تسبقني بها فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودى إلّا أنطق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حانط ولا دايّة إلّا الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق إلّا قال يا عبدالله المسيح ص٥٠٠ ا ، ١٥١).

ہے۔ میں آپ سے میسوال کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ کیا آپ کا اس بات پرایمانِ کامل ہے کہ اِمام مہدی آج نہیں تو کل ضرورظہور پذیر ہوں گے؟

جواب: ... حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور برخ ہے، ان کے بارے میں متعدداً عادیث موجود ہیں، جن کو بعض ابل علم

فراد علی متعدداً علی متعدداً علی الرخ اللہ علی علیہ الرضوان کا ظہور قرب قیامت ہیں ہوگا ، و و مسلمانوں کے ظیفہ ہوں گے ، ان کے زمانے ہیں کا ادجال نکے گا ، جس کو آل کر یا ہے۔

کا تا دجال نکے گا ، جس کو آل کرنے کے لئے حضرت عینی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے ، اور ' باب لڈ' 'پر دجال کو آل کریں گے۔

پر تمام اموراحادیث ہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کئے گئے ہیں۔ جن صاحب نے حضرت مہدی کے بارے ہیں سوال کیا تھا، وہ ب چارے حضرت مہدی کو چودھویں صدی ہیں ڈھونڈ رہے تھے، اور اس کے لئے انہوں نے ایک صدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ ہیں نے ان کے جواب میں کھا تھا کہ چودھویں صدی ہیں ڈھونڈ رہے تھے، اور اس کے لئے انہوں نے ایک صدیث کا حوالہ ذکر کیا تھا۔ ہیں آ کی میں اس کے جواب میں کھا تھا کہ چودھویں صدی ہیں آ کی میں آگیں کے مانے والوں نے پھیلایا تھی ، تا کہ مرز اغلام احمد قادیا نی کے جموٹے وعوی کے مناب میں ان کے خواب میں مونے کا جھوٹا دعوی ، جھوٹ کے پاؤں پر بی چل مہدویت کو اس جموٹ کے ذریعے چالوکیا جائے۔ اس بنا پر ہیں نے تکھا تھا کہ مہدی ہونے کا جھوٹا دعوی ، جھوٹ کے پاؤں پر بی چل مہدویت کو اس جموٹ کے ذریعے چالوکیا جائے۔ اس بنا پر ہیں نے تکھا تھا کہ مہدی ہونے کا جھوٹا دعوی کے جموٹ کے پاؤں پر بی چل میں نازل ہوں گے۔ بہرحال مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور قریبے قیامت ہیں ہوگا ، اور حضرت عیسی علیہ انسام ان کے زمانے میں نازل ہوں گے۔

### چودھویں صدی میں إمام مہدیؓ کے آنے کی شرعی حیثیت

سوال: ...حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی ایک حدیث مبار که که جب چودهوی صدی ججری میں إمام مبدی آئے گا تواہے میراسلام کہنا۔ اب جبکہ چودہ صدیاں گزرگئی جیں اور یہ پندرهویں صدی ججری جارہی ہے تو پھر دہ امام مبدی کیوں نہیں آیا؟ حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی حدیثِ قدی نعوذ بالله ، نعوذ بالله جھوٹی تو ہونیں سکتی ، تو پھر چودھویں صدی گزرگئی تو إمام مبدی کیوں نہیں آیا؟ اگر آیا تو کون ہے اور جمیں پتانہیں چلا۔

جواب: ... چودھویں صدی میں امام مہدی کے آنے کی کوئی حدیث نہیں۔ جس شخص نے آپ کو حدیث کا حوالہ ویا ، اس نے غلط اور جھوٹا حوالہ دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو کھی غلط نہیں ہوسکتا ، لیکن اگر کوئی شخص جھوٹی بات بنا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیت تو وہ طاہر ہے کہ بچی نہیں ہوگی ، جھوٹی ہوگی ۔ اور جھوٹے لوگ بی جھوٹی اور بناوٹی حدیث کا حوالہ وے سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وبالجملة ان احاديث ظهور المهدى قد بلغت فى الكثرة حد التواتر، وقد تلقاها الأمّة بالقبول فيجب اعتقاده ولا يسوغ رده وانكاره ...الخد (التعليق الصبيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٢ ص. ١٩٨ ، طبع عشمانية، لاهور). عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدُّنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى. (مشكوة ص: ٣٤٠)، باب أشراط الساعة، تير ص: ٣٤٣).

# حضرت إمام مہدیؓ کے بارے میں سیجے عقیدہ

سوال: بیں حضرت امام مہدی کے متعلق معلوم کرنا چا ہتا ہوں ، پھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اِمام مہدی ضرور آئیں گے اور زہن جی فتنداور فساد پھیلائے والے د جال ہے مقابلہ کریں گے اور اسے ہلاک کریں گے ۔حضرت مہدی کی مدوحضرت میں علیہ السلام کریں گے ۔حضرت مہدی کی مدوحضرت میں علیہ السلام کریں گے ، بیدوا قعہ سرز جین عرب پر رُونما ہوگا ، اور قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ جبکہ جس نے پچھلوگوں سے سنا ہے کہ حضرت مہدی کا واقعہ ' فارجیوں' نے مشہور کردکھا ہے۔

جواب: ... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور برحق ہے، قرب قیامت میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا ، ان کے زیانے میں کا نا دجال نکلے گا ، اور اس کو آل کرنے کے لئے حضرت میسٹی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔ الغرض حضرت مہدیؓ کے ظہور ، وجال کے خروج اور میسٹی علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے، حضرت إمام ابوصنیف رحمہ اللہ کے رسال ' فقہ اکبر' میں بھی ان عقا کد کو ذکر کیا گیا ہے۔ (۱)

### حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کاظہور کب ہوگا؟ اوروہ کتنے دن رہیں گے؟

سوال:...إمام مبدی رضی الله عنه کاظهور کب ہوگا؟ اور آپ کہاں پیدا ہوں گے؟ اور کتنا عرصہ وُنیا ہیں رہیں گے؟
جواب:...إمام مبدی علیه الرضوان کے ظہور کا کوئی وقت متعین قرآن وحدیث ہیں نہیں بتایا گیا۔ یعنی بیکہان کاظہور کس محدی ہیں؟ کس سال ہوگا؟ البتة احادیث طیبہ ہیں بتایا گیا ہے کہان کاظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت ہیں خام ہوں گی اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آئے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔

ا مام مہدی رضی اللہ عنہ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت علی کرتم اللہ وجہد ہے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی ، اور بیت المقدس ان کی ججرت گاہ ہوگی ' اور مکہ مکرتمہ میں ان کی بیعت و خلافت ہوگی ۔ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی ، اور بیت المقدس ان کی ججرت گاہ ہوگی ' اور مکہ مکرتمہ میں ان کی بیعت و خلافت ہوگی ۔ روایات و آٹار کے مطابق ان کی عمر چالیس برس کی ہوگی جب ان سے بیعت ِ خلافت ہوگی ، ان کی خلافت کے ساتویں سال کا نا

<sup>(</sup>۱) شرح فقه اكبر (ص:۱۳۱، طبع مجتبائي دهلي) شيء: فترتيب القضية أن المهدى يظهر أوّلًا في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيت المقدس فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال فينزل عيسي من المنارة الشرقية في دمشق الشام ويجيي الى قتال الدجال فيقتله ....الخ.

 <sup>(</sup>٢) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال المهدى مولده بالمدينة من أهل بيت البي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم
 نبي ومهاجره بيت المقدس ... الخ. (عقد الدرر في أخبار المنتظر ص.٣٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أمّ سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ... فيبايعونه بين الركن والمقام ..إلخ. (مشكوة ص: ١٣).
(٣) وأخرج أبو نُعيم عن أبى أمامة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هرقل، يدوم سبع سنين فقال له رجل ..... يا رسول الله! من إمام المسلمين يومئذ؟ قال. المهدى من ولدى، ابن أربعين سنة، كأن وحهه كوكب درى في خده الأيمن خال أمود. (العوف الوردى في أخبار المهدى ج: ٢ ص: ٤٥، الحاوى للقتاوى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

و جال نکلے گا، اس کونل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں گے۔حضرت مہدی علیہ الرضوان کے دوسال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں گزریں گے اور ۹ سم برس میں ان کا وصال ہوگا۔

#### حضرت مهدي رضي اللدعنه كازمانه

سوال: ...روزنام ''جنگ' جن آپ کامفنمون علامات قیامت پڑھا، اس جن کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسکے کاحل اطمینان
پخش طور پراورحدیث وقر آن کے حوالے سے دیا کرتے ہیں۔ یہ صفون بھی آپ کی علیت اور حقیق کا مظہر ہے۔ لیکن ایک بات بجھ جس
نہیں آئی کہ پورامضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ اور حضرت عیسی کے کفار اور عیسائیوں ہے جو معرکے
ہول کے ان جن گھوڑ وں ، تلواروں ، تیر کمانوں وغیرہ کا استعمال ہوگا، فوجیس قدیم زمانے کی طرح میدانِ جنگ جس آسنے ہوکر
الڑیں گی۔ آپ نے کلھنا ہے کہ حضرت مہدی رضی القدعنہ شطنطنیہ نے وگھڑ سواروں کو د جال کا پیتہ معلوم کرنے کے لئے شام بھیجیس گے،
اگریں گا۔ آپ نے کلھنا ہے کہ حضرت مہدی رضی القدعنہ شطنطنیہ نے وگھڑ سواروں کو د جال کا پیتہ معلوم کرنے کے لئے شام بھیجیس گے،
اگری آپ کی آپ نے بلک جن اور یا جوج کیا تو میں تیر کمان ہوں گے۔ لینی وہ اشین گن، رائفل ، پسول اور تباہ خیز بموں کا زمانہ نہ
کو تو مجھی جب فساد ہر پاکر نے آئے گی تو اس کے پاس تیر کمان ہوں گے۔ لینی وہ اشین گن، رائفل ، پسول اور تباہ خیز بموں کا زمانہ نہ
ہوگا۔ زبین پر انسان کے وجود جس آنے کے بعد سے سائنس برابر تر تی کر رہی ہا اور قیامت کے آئے تک تو اس جس قیامت خیز تر تی
ہوگا۔ زبین پر انسان کے وجود جس آنے کے بعد سے سائنس برابر تر تی کر رہی ہا ورقیامت کے آئے تو اس جس قیامت کی تو م
ہوگا۔ زبین کے رہم وکرم پر چھوڑ جا کیں گے۔ اسے انسان تو ظاہر ہا اس قلع جس بھی نہیں سائے تے۔ جس نے کی کتاب جس بیڈو عالی ہوں گے بھورصلی اللہ علیہ وہ ان میں میٹوں کے اسے ان ان و خال ہوں وہ بیانی تھی ، جھے یا ذہیں رہی۔ مندرجہ بالا وضاحتوں کے علاوہ وہ دُ عالی محضور صلی اللہ علیہ وہ کی میڈوں کے اس وہ کی گئی جو

جواب:..انسانی تدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے ہیں، آج ذرائع مواصلات اور آلاتِ جنگ کی جوتر تی یافتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج نے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی مخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر'' جنون' کا شبہ ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جانبا ہے کہ بیسائنسی ترتی ای رفتار ہے آگے بڑھتی رہے گی یا خود کشی کر کے انسانی تدن کو پھر تیر و کمان کی طرف لوٹا دے گی؟ ظاہر ہے کہ اگر یہ دُوسری صورت چیش آئے جس کا خطرہ ہر وقت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں، تو اِن احادیث طیب میں کوئی اشکال باتی نہیں رہ جاتا، جن جس حضرت مبدی علیہ الرضوان اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کی گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعن بشر بن عبدالله بن يسار قال. أخذ عبدالله بن بسر المازني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فقال: يا ابن أخي العلك تدرك فتح قسططينية فإياك إن أدركت فتحها أن تترك غيمتك مها فإن بين فتحها وبين خروج الدجال سبع سنين. (عقد الدرر في أحبار المنتظر ص: ١٥١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). فيلبث المهدى سبع سنين خليفة المهدى عليه المسلمون قال أبو داؤد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين. فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين اللتين بقى فيهما مشغولًا بالقتال. (بذل الجهود ج: ٥ ص: ١٠١، باب في ذكر المهدى، طبع مكتبه سهارنيور).

فتنے وجال سے حفاظت کے لئے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا تھم ہے، کم از کم اس کی پہلی اور پچھلی دس دس آپتیں تو ہر (۱) مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہئے ، اورایک وُ عاصر بٹ شریف میں پیلقین کی گئے ہے:

#### حضرت مہدی کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟

سوال:...آپ کے سفی '' اقر اُ'' کے مطابق إمام مہدی ؓ آئیں گے، جب إمام مہدیؓ آئیں گے توان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ اوراس وفت کیانشان ظاہر ہوں گے، جس سے خاہر ہوکہ حضرت إمام مہدیؓ آگئے ہیں؟ قر آن وحدیث کا حو، لہضرور دیجئے۔ چواب:...اس نوعیت کے ایک سوال کا جواب '' اقر اُ'' میں پہنے دے چکا ہوں، مگر جذب کی رعایت ِ فاطر کے لئے ایک حدیث لکھتا ہوں۔

حضرت أمِّ سلمه رضی الله عنها آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ: '' ایک خدیفہ کی موت پر (ان کی جانشینی کے مسئلے پر) اختلاف ہوگا ، اتو اہل بعد یند بیل سے ایک شخص ہما گ کر مکہ کر تمد آ جائے گا (بیم ہدی ہول گے اور اس اندیشے ہے ہما گ کر مکہ آ جا کی گراسوں ہو کہ ہیں ان کو خلیفہ نہ بناویا جائے ) گرلوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لئے منتخب کریں گے ، چنا نچے ججرا سود اور مق م ابراہیم کے درمیون (بیت الله شریف کے سامنے ) ان کے ہاتھ پرلوگ بیعت کریں گے۔''

" 'پھر ملک شام سے ایک شکر ان کے مقابعے میں بھیجا جائے گا 'لیکن پیشکر" بیداء' نا می جگہ میں جو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان ہے ، زمین میں دھنسادیا جائے گا ، پس جب لوگ بید کی بیس کے تو (ہر خاص و عام کو وُ ور وُ ور تک معلوم ہوج نے گا کہ بیمبدی ٹیں ) ، چنانچہ ملک شام کے اَبدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے بیعت کریں گی ۔ پھر قریش کا ایک آ دی جس کی نضیال قبیلۂ بنوکلب میں ہوگی ، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک شکر جھیجیں گے ، وہ ان پر جس کی نضیال قبیلۂ بنوکلب میں ہوگی ، آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنوکلب کے مقابلے میں ایک شکر جھیجیں گے ، وہ ان پر غالب آئے گا اور ہوئی محرومی ہے اس محض کے لئے جو بنوکلب کے مالی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو ۔ پس حضر سے مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گرون زمین پر ڈال دے گا مال تقسیم کریں گے اور اسلام اپنی گرون زمین پر ڈال دے گا

<sup>(</sup>۱) وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف تُحصِم مِن فتنة الدُّجَال. (مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ١٠٠ كتاب التفسير، سورة الكهف) وعن النواس بن سمعان قال ..... فمن أدركه مكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فانها جواركم من فتنته ...الخ. (مشكوة ص ٣٤٣).

( یعنی اسلام کو استقر ارتصیب ہوگا )۔ حضرت مہدی سات سال رہیں گے پھران کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جناز ہ پڑھیں گے۔'' ( پیرحدیث مشکو ق شریف ص: اے ہم بیں ابوداؤد کے حوالے سے درج ہے، اور امام سیوطیؒ نے العرف الوردی فی آثار المہدیؒ ص: ۵۹ میں اس کوابنِ الی شیبہ، احمد ابوداؤد، ابویعلیٰ اور طبری کے حوالے سے نقل کیا ہے )۔

#### الإمام المهدئ ... سي نظريه

سوال: .. مجترم المقام جناب مولا نالد صياتوى صاحب السلام عليكم ورحمة القدو بركاته!

'' جنگ'' جعدایڈ پیٹن میں کسی سوال کے جواب میں آپ نے مہدی منتظر ک'' مفروضہ بیدائش' پر روشی ڈالتے ہوئے'' إمام مہدی رضی ابقد تعالی عنہ' کے پُرشکوہ الفاظ استعمال کئے ہیں جو صرف سحابہ کرام رضوان ابقد علیہم اجمعین کے لئے مخصوص ہیں۔ دُوسرے، قرآ آپ مقدس اور حدیث مطہرہ ہے'' امامت'' کا کوئی تصور نہیں ملتا، علاوہ ازیں اس سیسے میں جوروایات ہیں، وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہرسلسلۂ رواۃ میں قیس بن عامر شامل ہے، جومتفقہ طور پر کا ذب اور من گھڑت احدیث کے لئے مشہور ہے۔

ابن خلدون نے اس بارے میں جن موافق و نخالف احادیث کو سکجا کرنے پر اکتفا کیا ہے، ان میں کوئی بھی سلسلۂ تو اتر کونبیس پہنچتی ،اوران کا انداز بھی بڑامشتہہے۔

لہذا میں حق وصدافت کے نام پر درخواست کروں گا کہ مہدی منتظر کی شرعی حیثیت قرآ اِن عظیم اور سیحے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن میں بذراید '' مطلع فرما ئیں ، تا کہ اصل حقیقت اُ بھر کرسا شنے آجائے ، اس سلسلے میں مصلحت اندیش یا کسی قشم کا ابہام یقیناً قیامت میں قابل موافذہ ہوگا۔

شیعہ عقیدے کے مطابق مہدی منظر کی ۲۵۵ھ میں جناب حسن عسکریؒ کے یہاں نرجس خاتونؒ کے بطن ہے ولادت ہوچکی ہے اوروہ حسن عسکریؒ کی رحلت کے فور آبعد ۵ سال کی عمر میں حکمت خداوندگ ہے غائب ہو گئے اوراس غیبت میں اپنے نائبین، حاجزین، سفر ااور وکلاء کے ذریعی مصول کرتے ، لوگوں کے احوال وریافت کر کے حسب ضرورت ہدایات ، آ دکامات ویتے رہے ہیں، اور آبیس کے ذریعے اس وُنیا میں اصلاح و خیر کاعمل جاری ہے، اس کی تائید میں لٹریچر کاطویل سمسلہ موجود ہے۔

میرے خیال میں عمائے اہلِ سنت نے اس میں میں اپنے اردگرد پائی جانے والی مشہور روایات ہی 'وَقُل کردیا ہے، مزید تاریخی یا شرعی حیثیت و تحقیق سے کا منہیں لیا،اوراَ غلبًااس ا نباع میں آپ نے بھی اس'' مفروضے'' کو بیان کرڈ الا ہے، کیا یہ ڈرست ہے؟

(۱) عن أمّ سلمة عن البي صلى الله عليه وسلم قال. يكون احتلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فيأتيه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبياعونه بين الركن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبينداء بيس مكة والسدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخوالله كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. رواه الوداؤد. (مشكوة ص١٥٠)، باب أشراط الساعة).

جواب: ... حضرت مبدی علیہ الرضوان کے لئے" رضی اللہ عنہ 'ک' پُرشکوہ الفاظ' پہلی ہار میں نے استعال نہیں کئے ،

ہکدا گرآپ نے مکتوبات اِمامِ ربانی کا مطالعہ کیا ہے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ مکتوبات شریفہ میں اِمامِ ربانی مجدوالف ٹانی 'نے حضرت مہدی کوانہیں الفاظ سے یاد کیا ہے۔ پس اگر بیآ پ کے نزد کی خلطی ہے تو میں مہی عرض کرسکتا ہوں کہ اکا برا مت اور مجدد بن ملت کی پیروی میں خلطی ؛

ایس خطااز صدصواب اُؤلی تراست کر مصدات ہے۔ غالبًا کی ایسے ہی موقع پر إمام شافعی نے فرمایا تھا: ان کان رفضا حُب آل محمد فیلیشها دائشقالان انہی رافضی تر جمہ:... '' اگرآ لِ محصلی القدعلیہ وسلم ہے محبت کا نام رافضیت ہے، تو جن واٹس کواہ رہیں کہ میں

پکارا<sup>ن</sup>ضی ہوں۔''

آپ نے حضرت مہدی کو'' رضی اللہ عنہ' کہنے پر جو اعتراض کیا ہے، اگر آپ نے غور و تاکل سے کام لیا ہوتا تو آپ کے اعتراض کا جواب خود آپ کی عبارت میں موجود ہے۔ کیونکہ آپ نے تشکیم کیا ہے کہ'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے لئے مخصوص رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت عیسیٰ عدیہ السلام کے رفیق و مصاحب ہول گے، پس جب میں نے ایک'' مصاحب رسول'' بی کے لئے'' رضی اللہ عنہ' کے الفاظ استعال کئے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عام طور پر حضرت مہدی کے لئے'' علیہ السلام'' کا لفظ استعال کیا جاتا ہے، جولغوی معنی کے لیاظ سے بالکل سیجے ہے، اور مسلمانوں میں'' السلام علیم، وقیم السلام'' یا'' وقیم وعلیہ السلام'' کے الفاظ روز مرۃ استعال ہوتے ہیں، گرکسی کے نام کے ساتھ بیالفاظ چونکہ انہیں کے، چونکہ انہیا نے کرام یا ملا مکہ عظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے ہیں نے حضرت مہدی گئے لئے بھی بیالفاظ استعال نہیں کے، کیونکہ حضرت مہدی نے کرام یا ملا مکہ عظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے ہیں نے حضرت مہدی نے کے لئے بھی بیالفاظ استعال نہیں کے، کیونکہ حضرت مہدی نے کرام یا ملا مکہ عظام کے لئے استعال ہوتے ہیں، اس لئے ہیں نے حضرت مہدی نے کے لئے بھی بیالفاظ استعال نہیں ہوں گے۔ (۱

جناب کو حضرت مہدیؓ کے لئے '' اِنام' کا لفظ استعال کرنے پہمی اعتراض ہے، اور آپتم ریفر ماتے ہیں کہ:'' قرآنِ مقدس اور صدیم مطہرہ سے اِمامت کا کوئی تصور نہیں ماتا''اگراس سے مراد ایک خاص گروہ کا نظریۃ اِمامت ہوگا، کم یہ بات صحیح ہے۔ گر جناب کو یہ بدگانی نہیں ہوئی چا ہے تھی کہ ہیں نے بھی'' اِمام' کا لفظ ای اصطلاحی مفہوم ہیں استعال کی ہوگا، کم ہے کم اِمام مہدیؓ کے ساتھ '' رضی اللہ عنہ'' کے الفاظ کا استعمال ہی ای ای امرکی شہادت کے لئے کافی ہے کہ '' اِمام' مراد نہیں۔ استعال ایک خاص گروہ کا اصطلاحی'' اِمام' مراد نہیں۔

الصواعق الحرقة لابن حجر المكي ص:١٣٣ طبع مكتبه مجيديه ملتان.

<sup>(</sup>٢) وأما السلام ... هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: "علي عليه السلام". (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٤)، طبع رشيديه كولئه).

اوراگرآپ کا مطلب میہ کرتم اور حدیث نبوی میں کی مخص کو إمام بمعنی مقتدا، پیشوا، پیشوا، پیشوا، پیشوا، پیشوا کرتم اجازت نبیل دی گئی تو آپ کا بدارشاد بجائے خودا کی بھی اجازت نبیل دی گئی تو آپ کا بدارشاد اس میں بدلفظ اس کشرت سے واقع ہوا ہے کہ عورتیں اور بچے تک بھی اس سے نامانوں نبیل ۔ آپ کو "وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِیْنَ اِمَامًا" (الفرقان: ۲۵) کی آیت اور "من بسایع اِمامًا" کی حدیث تو یا دہوگی اور پھراُ مت محمد بدر علی صاحبہا الصلوٰ قا والسلام ) کے ہزاروں افراد ہیں جن کو ہم" اِمام" کے لقب سامیا" کی حدیث تو یاد ہوگی اصطلاح میں 'اور پھراُ مت مسلمانوں کے سربراو مملکت کو کہا جا تا ہے (جیسا کہ حدیث نامن بسایع امامًا" میں وارد ہواہے)۔

ظہور مہدی کے سلط کی روایات کے بارے میں آپ کا بدارشادکہ:

" اس سلسلے میں جوروایات ہیں وہ معتبر نہیں، کیونکہ ہر سلسلۂ رُواۃ میں قیس بن عامر شائل ہے، جو متفقہ طور پر کا ذب اور من گھڑت احادیث کے لئے مشہور ہے۔''

بہت ہی عجیب ہے! معلوم نہیں جناب نے بیروایات کہاں دیکھی ہیں، جن میں سے ہرروایت میں قیس بن عامر کڈاب آگھتاہے؟

میرے سامنے ابوداؤد (ج: ۲ من ۵۸۹،۵۸۸) کھلی ہوئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی، حضرت اُمِّ سلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کی روایت سے احادیث ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے کسی سند میں مجھے قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔ جامع ترقدی (ج: ۲ من ۳۲۶) میں حضرت ابو ہر رہو، حضرت ابنِ مسعود اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کی احادیث ہیں، ان ہیں سے اوّل الذکر دوٹوں احادیث کو اہام ترفد کی نے '' صحیح'' کہا ہے، اور آخر الذکر کو' حسن'، ان میں بھی کہیں قیس بن عامر نظر نہیں آیا۔

سنن ابنِ ماجه بیس بیدا حادیث حضرات عبدالله بن مسعود، ابوسعید خدری، تُوبان، علی، اُمِّ سنمه، انس بن ما مک، عبدالله بن حارث رضی الله عنهم کی روایت ہے مروی ہیں۔ان میں بھی کسی سند میں تیس بن عامر کا نام نہیں آتا۔

مجمع الزوائد (ج: ٧ ص: ١٥ ٣١٨٥٣) من مندرجه ذيل صحابه كرام سي اكيس روايات نقل كى بين:

ا: .. جعزت ابوسعيد خدري : ٢٠ ٢٠ ... جعزت أمِّ سلم ":

سن حضرت ابو ہر مریق: سا ساز مضرت اُسم حبیب : ا

۵:... جعزت عائشة: ا ٢:... جعزت قرة بن ايات: ا

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن عمرو قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايع امامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ال استطاع وان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. (مشكواة ص: ٣٢٠، كتاب الإمارة والقصاء).

| 1 | ٨:جفرت عبداملُّه بن مسعودٌ: | 1 | ٧:حضرت انس":                            |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1 | • ا:حضرت طلحه:              | 1 | ٩:خطرت جايرٌ:                           |
| ļ | ۱۲:خصرت ابن عمرٌ:           | 1 | اا:جعترت عليَّ:                         |
|   |                             |   | الله الله الله الله الله الله الله الله |

ان میں سے بعض روایات کے راویوں کی تضعیف کی ہے اور دوروایتوں میں دو کذاب راویوں کی بھی نشا تدہی کی ہے، مگر کسی روایت بیل قبس بن عامر کا نام ذکرنبیس کیا ، اس لئے آپ کا بیرکہنا کہ ہرروایت کےسلسلۂ رواۃ بیل قبیس بن عامرشال ہے ،محض

آپ نے مؤرِّح ابنِ خلدون کے بارے میں لکھاہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں موافق اور مخالف احادیث کو یکی کرنے پر ا کتفا کیا ہے،ان میں کوئی بھی سلسلۂ تواتر کوئیں پہنچتی اوران کا انداز بھی بڑامشنتہ ہے۔

اس سلسلے میں بیعرض ہے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ عادل کے ظہوری احادیث سیجے مسلم، ابوداؤد، تریذی، ابن ماجہ اور دیگر کتب احادیث میں مختلف طرق ہے موجود ہیں۔ بیاحادیث اگر چہ فردا فردا آحاد ہیں ، تگران کا قد ہِمشترک متواتر ہے۔ آخری ز مانے کے اسی خبیفۂ عادل کواَ حادیث ِطیبہ میں'' مہدی'' کہا گیا ہے، جن کے زمانے میں دجالِ اَعوَر کا خروج ہوگا اور حصرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوکرائے لگریں گے۔ بہت ہے اکابراُمت نے احادیثِ مہدیؓ کو نہ صرف سیح بلکہ متواتز فر مایا ہے ادرانہی متواترا حادیث کی بنا پراُمت اسلامیه ہردور میں آخری زمانے میں ظہورِمهدیؓ کی قائل ربی ہے،خودا بن خلدون کا اعتراف ہے:

"اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بدّ في آخر النزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين، ويظهر العدل، ويتبعه المسلمون، ويستولى على الممالك الإسلامية، ويسمى بالمهدى ويكون خروج الدجال وما بعده من اشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وان عيسى ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده على قتله، ويأتم بالمهدى في صلاته." (مقدمها بن ضلدون ص:۳۱۱)

ترجمہ: ... ' جاننا جائے کہ تمام اہل اسلام کے درمیان ہر دور میں ہے بات مشہور رہی ہے کہ آخری ز مانے میں الل بیت میں سے ایک مخص کا ظہور ضروری ہے جو دِین کی تائید کرے گا ، اس کا تام مہدی ہے ، اور و جال کا خروج اور اس کے بعد کی وہ علامات قبامت جن کا احادیث صححہ میں ذکر ہے،ظہور مہدی کے بعد ہول گی۔اورعیسی علیہالسلام مہدی کے بعد نازل ہول گے، پس وجال کوئل کریں گے۔ یا مہدی کے زمانے میں نازل ہوں گے، پس حضرت مہدی قلّ وجال میں حضرت عیسی علیہ السلام کے رفیق ہوں مجے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز میں حضرت مہدی کی اِقتداکریں ہے۔''

اوریمی وجہ ہے کہ اہلِ سنت کے عقائد پر جو کتا بیں لکھی گئی ہیں ، ان میں بھی'' علامات قیامت'' کے ذیل میں ظہور مہدی کا

عقیدہ ذکر کیا گیاہے، اور اہل علم نے اس موضوع پر سنتقل رسائل بھی تالیف فرمائے ہیں۔ پس ایک ایسی فجر جوا عادیث متواترہ ہیں فکر کی گئی ہو، اس ذکر کی گئی ہو، اس خور دوراور ہرزمانے ہیں تمام مسلمان ہمیشہ مانتے چلے آئے ہوں، اور جے اہل سنت کے عقائد ہیں جگہ دی گئی ہو، اس پر جزح کرنا یا اس کی شخفیف کرنا، پوری اُمت اسلامیہ کو گھراہ اور جاہل قرار دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے خط کے آخر میں مہدی کے بارے ہیں ایک مخصوص فرقے کا نظریہ ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے:

'' میرے خیال میں علمائے اہلِ سنت نے اس ممن میں اپنے اردگر دیائی جانے والی مشہور روایات ہی کونقل کر دیا ہے۔ مزید تاریخی یا شری حیثیت و تحقیق سے کا م نہیں لیا اور اَ غلبًا ای ا تباع میں آپ نے بھی اس '' مفروضے'' کو بیان کرڈ الا ، کیا ہے دُرست ہے؟''

کو با حفاظ حدیث سے لے کرمجد دالف ٹانی اور شاہ ولی اللہ دہلوئ تک وہ تمام ا کا براُ مت اور مجد دینِ ملت جنھوں نے وُودھ كا زُودهاور يانى كا يانى الك كر دِكهايا، آپ كے خيال ميں سب زُوده پيتے بچے سے كہوہ تاریخی وشرعی تحقیق كے بغير كردو چيش ميں تھيلے ہوئے انسانوں کواپنی اسانید سے تقل کردیتے اور انہیں اپنے عقائد میں ٹائک لیتے تھے؟ غور فرمایتے کہ ارشادِ نبوی: "وَ لَمْ هَنَ آخِوُ هَلَا هِ الْأَمْدِ أَوْلَهَا" كى يسى شهادت آپ كے للم نے چیش كردى...! من نبيس تجمتا كها حساسٍ كمترى كا بدعارضه بميں كيوں لاحق بوجا تا ہے كه ہم اینے گھر کی ہر چیز کو'' آورد و اُغیار''نصور کرنے لکتے ہیں۔آپ علائے اہلِ سنت پر بیالزام لگانے میں کوئی باک محسوں نہیں کرتے کہ انہوں نے ملاحدہ کی پھیلائی ہوئی روایات کو تاریخی وشرعی معیار پر پر کھے بغیرا بے عقا کد میں شامل کرلیے ہوگا (جس ہے اہلِ سنت کے تمام عقائد در دایات کی حیثیت مشکوک ہوجاتی ہے، اور اس کو میں" احساسِ کمتری'' سے تعبیر کرر ہا ہوں )، حالا نکہ اس مسئلے کا جائز ہ آپ ؤوسرے نقطۂ نظرے بھی لے بچتے تنھے کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ مادل حضرت مہدیؓ کےظہور کے بارے میں احادیث و ر دایات اہل جن کے درمیان متواتر چلی آتی تھیں۔ گمراہ فرقوں نے اپنے ساسی مقاصد کے لئے اس عقیدے کو لے کراپنے انداز میں ڈھالا اوراس میں موضوع اورمن گھڑت روایات کی بھی آمیزش کرلی۔جس سے ان کاسمج نظر ایک تواسیے سیای مقاصد کو بروے کارلانا تھا، اور وُ دسرا مقصدمسلمانوں کواس عقبیدے ہی ہے بدخن کرنا تھا، تا کہ مختلف تشم کی روایات کو دیکھ کرلوگ اُ مجھن میں مبتلا ہوجا نمیں اورظہورِ مبدیؓ کے عقیدے ہی ہے دستبردار ہوجائیں۔ ہر دور میں جھوٹے مدعیانِ مبدویت کے پیشِ نظر بھی یہی دومقصد رہے، چنانچ گزشته صدی کے آغاز میں پنجاب کے جموئے مہدی نے جو دعویٰ کیا ، اس میں بھی یہی دونوں مقصد کارفر ما نظر آتے ہیں۔ الغرض سلامتی فکر کا نقاضا توبیہ ہے کہ ہم اس امر کا یقین رکھیں کہ اہل حق نے اصل حق کو جوں کا توں محفوظ رکھا اور اہلِ باطل نے اسے غلط تعبیرات کے ذریعے پچھ کا پچھ بنا دیا ہتی کہ جب پچھ نہ بن آئی تو اِ مام مہدی کوایک غارمیں چھیا کر پہلے نیبت صغریٰ کا اور پھر فیبت کبریٰ کا پردواس پرتان دیا،لیکن آخر میرکیاا نداز فکر ہے کہ تمام اہل حق کے بارے میں بیلصور کرلیا جائے کہ دو آغیارے مال مستعار پر جيا *كرتے تھے..*!

<sup>(</sup>۱) مثلًا: المعرف الموردي في ظهور المهدى، مؤلف جلال الدين سيوطيّ، عقيدة ظهورمبدى احاديث كى روشي مِن اليف: معزت واكثر مفقى على المدين شامزي شهيدً . نظام الدين شامزي شهيدً .

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة ... إلخ. (مشكوة، باب اشراط الساعة ص: ٣٤٠، طبع قديمي).

جہاں تک ابنِ خلدون کی رائے کا تعلق ہے، وہ ایک مؤرّخ ہیں، اگر چہ تاریخ ہیں بھی ان سے مسامحات ہوئے ہیں، فقہ و عقا کدا در حدیث ہیں ابنِ خلدون کوکسی نے سنداور ججت نہیں مانا، اور بیمسئلہ تاریخ کا نہیں بلکہ حدیث وعقا کہ کا ہے، اس ہارے ہیں محد ثین ومشکلمین اورا کا براً مت کی رائے قابلِ اعتزاء ہوسکتی ہے۔

امداد الفتاوی جندشتم میں صفحہ: ۲۵۹ سے صفحہ: ۲۲۵ تک'' موخذ ۃ الظنون عن ابن خلدون' کے عنوان سے حفزت کیم الأمت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرؤ نے ابن خلدون کے شبہات کا شافی جوابتحریرفر مایا ہے، اے ملاحظ فر مالیا جائے۔

الأمت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرؤ نے ابن خلدون کے شبہات کا شافی جوابتحریرفر مایا ہے، اے ملاحظ فر مالیا جائے۔

خلاصہ بیک '' مسئلہ مبدی'' کے بارے میں اہل حن کا نظریہ بالکل صحیح اور متواثر ہے اور اہل باطل نے اس سلسلے میں تعبیرات وحکایات کا جوانبارلگایا ہے، ندوہ لائق النقات ہے اور نداہل حق کواس سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے۔

## کیا اِ مام مہدی کا درجہ پیٹمبروں کے برابرہوگا؟

سوال: ... کیاا مام مہدی کا درجہ پنجبروں کے برابر ہوگا؟

جواب:...! مام مہدی علیہ الرضوان نی نہیں ہوں گے،اس لئے ان کا درجہ پیٹیبروں کے برابر ہر گزنہیں ہوسکتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مہدیؓ کے زیانے میں نازل ہوں گےوہ بلاشبہ پہلے ہی سے اُولوالعزم نبی ہیں۔

#### كيا حضرت مهدي وعيسلى عليه السلام ايك بي بين؟

سوال:...مهدي اس دُنيام كب تشريف لائيس كي؟ اوركيامهدي اورهيلي ايك بي وجود بين؟

جواب:...حضرت مبدی رضوان الله علیه آخری زیانے میں قربِ قیامت میں ظاہر ہوں گے، ان کےظہور کے قریباً سات سال بعد دجال نکلے گااوراس کول کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ انسلام آسان سے نازل ہوں گے۔ یہاں بیجی معلوم ہو گیا کہ حضرت مہدیؓ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوا لگ الگ شخصیتیں ہیں۔

(١) إن المهدى المبشر به لا يدعى نبوة بل هو من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إلا خليفة راشد مهدى. (المهدى: نحمد أحمد إسماعيل ص: ١١ طبع دار طيبة، رياض).

(٢) "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِينْ عَيْدُ قَهُمُ ومِنْكُ وَمِنْ ثُوحٍ وَإِبْرِهِيمَ وَمُوسى وَعِيسى ابْنِ مَرْيَمَ وَآخَذُنَا مِنْهُمْ قِينْدَقًا عَلَيْظًا"
 (الأحزاب: ٤).

(٣) وعنه (آى أبى سعيد) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليقومن على أمّتى من أهل بيتى ... يملك سبع سنين" رمجمع الزوالد ج: ٤ ص: ٣١٣ ايضاً مشكوة ص: ٣٤٪). أيضًا فيلبث المهدى سبع سنين خليفة ثم يتوفّى ويصلى عليه المسلمون، قال أبو داوُد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المسلمون، قال أبو داوُد وقال بعضهم عن هشام تسع سنين وقال بعضهم سبع سين، فمن قال سبع سنين فكأنه أسقط السنتين المسلمون، فيهما مشغولًا بالقتال .. إلح (بذل المجهود ج ٥ ص: ١٠٣ اكتاب المسلاحيم). وينزل عيسى ابن مويم عليه السلام عند صلاة الفجر فيقول له أميرهم. يا رُوح الله اتقدّم صلّ، فيقول: هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض، فيقدم أميرهم فيصلمي، فإذا قضى صلاله أخذ حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص فيضع حربته بين ثندوتيه فيقلته. (التصريح بما تواتر في نزول المسبح ص ١٣٠٠ ا، طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

#### ظهورمهدي اور چود هو سي صدي

سوال:...إمام مبدى ابھى تك تشريف نبيس لائے اور پندر ہويں صدى كاستقبال كى تيارياں شروع ہوگئى ہيں۔ جواب:...گرإمام مبدى كاچود ہويں صدى ميں ہى آنا كيوں ضرورى ہے...؟

سوال:...علاوہ اس کے آنحضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثابت ہے کہ ہرصدی کے سرے پرایک مجدّ دہوتا ہے۔ جواب:...ایک ہی فرد کا مجدّ دہونا ضروری نہیں، متعدّ دا فراد بھی مجدّ دہوسکتے ہیں اور دِین کے خاص خاص شعبوں کے الگ الگ مجدّ دبھی ہوسکتے ہیں، ہر خطے کے لئے الگ الگ مجدّ دبھی ہوسکتے ہیں۔ حدیث میں ''من'' کالفظ عام ہے، اس سے صرف ایک ہی فروم اولینا سے نہیں۔ اوران مجدّ دین کے لئے مجدّ دہونے کا دعویٰ کرنا اور لوگوں کو اس کی دعوت ویٹا بھی ضروری نہیں، اور نہ لوگوں کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ میرمجدّ دہیں، البت ان کی دینی خد مات کو دیکھ کرانل بصیرت کو کئن عالب ہوجا تا ہے کہ میرمجد دہیں۔'

سوال: ... حضرت مہدی ،حضرت عیسی علیدالسلام چود ہویں صدی کے باقی ماندہ قلیل عرصے میں کیسے آجا تیں گے؟

چواب: ... گران کا اس قلیل عرصے میں آنای کیوں ضروری ہے؟ کیا چود ہویں صدی کے بعد وُنیافتم ہوجائے گی؟ جناب کی ساری پریشانی اس غلط مفروضے پر جنی ہے کہ: '' حضرت مہدی رضی الله عنداور حضرت عیسیٰ علیدالسلام وونوں کا چود ہویں صدی میں تشریف لا نا ضروری تھا، گر وہ اب تک نہیں آئے '' حالا نکہ یہ بنیاوی غلط ہے، قرآن وحدیث میں کہیں نہیں فر مایا گیا کہ یہ دونوں حضرات چود ہویں صدی میں تشریف لا کی گیا گیا کہ یہ ذونوں عضرات چود ہویں صدی میں تشریف لا کی گئی گئی نے کوئی ایس قیاس آرائی کی ہے تو یہ حض آنکل ہے، جس کی واقعات کی وُنیا میں کوئی قیمت نہیں ، اوراگر اس کے لئے کس نے قرآن کریم اور حدیث نبوی کا حوالہ دیا ہے تو قطعاً غلط بیانی ہے کا م لیا ہے۔ اس سے دریافت فر مایئے کہ چود ہویں صدی کا لفظ قرآن کریم کی کس آیت یا حدیث شریف کی کس کتاب میں آیا ہے؟

نوٹ:... جناب نے اپنا سرنامدایک'' پریثان بندہ'' لکھا ہے، اگر آپ اپنا اسم گرامی اور پہانشان بھی لکھ ویتے تو کیا مضا نقدتھا؟ ویسے بھی گمنام خطلکھنا،اخلاق ومروّت کے لحاظ ہے کچھ سخسن چیز نہیں۔

#### حضرت مہدیؓ کے بارے میں چندسوالات

سوال:...تاریخ اسلام میں خلافت بوفاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری اُستانی نے ہمیں بیبتایا تھا کہ اثناعشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارہویں اِمام" اِمام محمد المہدی" جو گیارہویں اِمام حضرت اِمام حسن عسکری کے بیٹے تھے، یہ اپنے والد کے گھر " مرمن رائی" سے بچپن میں رُوپوش ہو گئے تھے، ان کے مانے والوں کاعقیدہ ہے کہ وہ قربِ قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے

<sup>(</sup>۱) قال صاحب جامع الأصول. وقد تكلم العلماء في تأويله وكل واحد أشار إلى العالم الذي هو في مذهبه وحمل الحديث على العسموم فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع ولا يختص أيضًا بالفقهاء ... . والأظهر عندى والله أعلم المراد من يجدد ليس شخصًا واحدًا بيل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو فون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية ويكون سببًا لبقائه وعدم الدراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله. (بذل المهود ج:۵ ص:۱۰۳ كتاب الملاحم، طبع سهارنيور).

کئے آئیں گے،اس لئے امامت کوآ گے نہیں بڑھایا اوران کالقب"المستنظر"رکھا گیا۔آپ نے جو اِم مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا بیون حضرت مہدی ہیں جو اِمام حسن عسکری کے بیٹے تھے؟

۲:...آپ نے اپنے جواب میں'' حضرت مہدی'' لکھ ، میرے علم کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحافی رسول صلی امتدعلیہ وسلم ہیں ، کیونکہ ہم نے تو عام طور پرصحابہ کرام ؓ اوران خواتین کے ناموں کے ساتھ رضی التد تعالی عنہ کھا ہے جنھیں حضور صلی امتدعدیہ دسلم کا دیدار حاصل ہوا۔

سن... إه مت كياہے؟ كيابي خدا ك طرف سے عطا كيا ہواكوئى درجہ ہے ياحضور صلى القدعليه وسلم كا إنعام يو پھر پچھاور؟ سند... ايك إمام وہ بيل جومسجد كے إمام ہوتے بيں ، ان كے بارے بيل تو بہت پچھ پڑھا ہے كيكن وہ چار إمام يعنى امام مالك اور إمام احمد وغيرہ اوروہ إمام جو إثناعشرى اور اساعيلى فرقول كے بارہ إمام بيں ، ان بيل كيافرق ہے؟ اوراً حاديث بيل ان كاكيا مقام ہے؟

٣:... كا نا د حيال كون تفيا؟ كيا است بهي زنده أشماليا گيا يا ده عائب جو گيا تفر؟

جواب:...جی نہیں! ہمارا بیعقیدہ نہیں، ہماراعقیدہ سے کہ إمام مہدیؓ پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر جالیس برس کی ہوجائے گی تومسلما توں کے امیراورخلیفہ ہوں گے۔

اللہ عند علی اللہ عند کے زمانے بین حصرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں سے ،اس لئے حصرت مہدی رضی اللہ عند حضرت علیہ عند حضرت علیہ اللہ عند من اللہ عند کہنا سے جے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کے صحافی ہیں ،ان کو ' رضی اللہ عند ' کہنا سے جے۔

(۱) ان المهدى من أولاد الحسن ويكون له انتساب من حهته الى الحسين جمعا بين الأدلة وبه يبطل قول الشيعة ان المهدى هو محمد بن الحسن العسكرى القائم المنتظر فانه حسينى بالإتفاق. (مرقاة شرح مشكوة ج: ۵ ص: ۱۸۲) ، باب أشراط الساعة). (۲) و أما ظهور المهدى في اخر الرمان و انه يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا، و انه من عترته عليه السلام من ولد فاطمة فثابت وقد ورد به الأحبار عن سيد الأخيار. (شرح فقه اكبر ص: ۱۸). يكون في أمّتي مهدى، قال النووى المهدى من هداه الله الى الحق و غببت عليه الإسمية، ومنه مهدى آخر الزمان وقال الزركشي. اى الذي في زمن عيسى عليه السلام ويصلى معه ويقتلان الدجال ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه. (سن ابن ماحة ص: ۳۰ طشيم من عليه المدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه. (سن ابن ماحة ص: ۳۰ طشيم من عليه المدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه. (سن ابن ماحة ص: ۳۰ طشيم من عده ويقتلان الدجال ويولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه. (سن ابن ماحة عليه من عده ويقتلان الدجال ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه الدول ويتم ويقتلان الدجال ويتولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه ويسلم ويتم من عده ويقتلان الدجال ويتولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه ويتم المناب ماحة الله عليه ويقتلان الدجال ويتولد بالمدينة ويكون بيعته بين الرّكن والمقام كرهًا عليه ويتولد ويت

الله مسلمان جس مخص کواً پنااَ میر بنالیس و دمسلمانوں کا اِمام ہے، اِمام الله تعالیٰ کی طرف سے نامز دنہیں کئے جاتے ، ندرسول الله مسلی الله علیہ وسلم نے کسی کوبطور اِنعام اِمام بنایا ہے۔

سن المستجد کے إمام نماز پڑھائے کے لئے مقتدیوں کے پیٹوا ہیں، چار إمام اپنے علم وفضل اور زُہد وتقویٰ کی وجہ ہے مسلمانوں کے پیٹوا ہیں، چار إمام اپنے علم وفضل اور زُہد وتقویٰ کی وجہ ہے مسلمانوں کے پیٹوا ہیں، اورشیعہ اور اساعیلی جن لوگوں کو إمام مانتے ہیں، ان کوانٹد تعالیٰ کی طرف ہے مقرر کیا ہوامعصوم سجھتے ہیں، ادران کا درجہ نی کے ہرابر بلکہ نبیوں ہے بڑھ کر سجھتے ہیں، یہ عقیدہ المل سنت کے نزد یک غلط بلکہ کفر ہے۔

ش) أو پر جارول إمامول كاء اورشيعول كے باره إمامول كا فرق بتا چكاموں ـ

۱:..کانا د جال قرب قیامت میں نکلے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوت کا پھر خدا کی کا دعویٰ کرے گا اوراس کولل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ انسلام آسان سے تازل ہوں گے، '' د جال کے زندہ اُٹھائے جانے کی بات غلا ہے۔

## مجدد کو مانے والوں کا کیا حکم ہے؟

سوال:... ہرصدی کے شروع میں مجدد آتے ہیں ، کیاان کو ماننے والے غیرمسلم ہیں؟

جواب:... ہرصدی کے شروع میں جن مجد دوں کے آنے کی حدیث نبوک میں خبر دی گئی ہے، وہ نبوت ورسالت کے دعوے نہیں کیا کرتے ، اور جو محض ایسے دعوے کرے وہ مجد زئیس ، لہٰذاکس سے مجد دکو ماننے والا تو غیر مسلم نہیں ، البتہ جو محض بیا علان کرے کہ:" ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں 'اس کو ماننے والے ظاہر ہے غیر مسلم ہی ہوں گے۔

سوال:... چودہویں صدی کے بحد دکب آسی سے؟

جواب:...مجدد کے لئے مجد و ہونے کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں، جن اکا ہر نے اس صدی میں دینِ اسلام کی ہر پہلو سے خدمت کی، وہ اس صدی کے مجد دینے، گزشتہ صدیوں کے مجد دین کو بھی لوگوں نے ان کی خد مات کی بنا پر ہی مجد دستگیم کیا۔

(۱) ذهبت الإمامية الى أن الله عدل حكيم . . . . ثم اردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة فنصب اولياء معصومين مسصوبين . . . النخد (منهاج السُّنَة ج: اص : ۳). ايضاً اعتقادنا في الأنبياء والرُّسُل والأنمة عليهم السلام أنهم معصومون مطهرون في كل ذنس وانهم لا يذنبون ذنبًا صغيرًا ولَا كبيرًا . . . النخد (بحار الأموار ج. ٢٥ ص: ١١١). (حق اليمن له ترجمكي را عليه الماري عليه السلام ومارًا أند أن المرار المرار عليه الله من المرار الميمن له ترجمكي المرار الله من المرار المر

(٣) فان الروافض ليسوا من المسلمين .... وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصاري في الكلب والكفر. (كتاب الفصل لإبن حزم ج:٢ ص:٨٨).

(٣) عن أبى أمامة الباهلي قال .... وأنه يخرج من خلة بين الشام والعراق . .... فيقول: أنا نبى ولا نبى بعدى، ثم يشنى فيقول: أنا ربكما ولا ترون ربكم حتى تموتوا . ... ويقول عيمنى عليه السلام: ان لى فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب الله الشرقي فيقتله ... إلخ. (ابن ماجة ص: ٢٩٨).

(۵) عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ان الله يبعث لهذه الأمّة على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها دينها ـ (سنن ابي داوُد ج:٢ ص:٣٣٣، باب ما يذكر في قرن المائة) ـ

(٢) ملفوظات ج:١٠ ص:١٣٤..

#### چود ہویں صدی کے مجد دحصرت محمد اشرف علی تھا نوی تھے

سوال:..مشہور صدیمہ مجد دمسلمانوں میں عام مشہور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ہرسوسال کے سرے پر ایک نیک شخص مجد د ہوکر آیا کرے گا۔ براہ کرم وضاحت فر مائیں کہ چود ہویں صدی گزرگئی ،گرکوئی بزرگ مجد دکے نام اور دعویٰ ہے نہ آیا ،اگر کسی نے مجد و ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا پتا تنائیں۔

چود ہو ہونے کا دعوی کیا تھا؟ چود ہو میں صدی کے مجد دحفرت علیم الامت مولا نااشرف علی تھانوئی تھے، جنھوں نے دینی موضوعات پر قریباایک ہزار کتابیں کہمیں اور اس صدی شرکوئی فتنہ کوئی بدعت اور کوئی مسئلہ ایسانہیں جس پر آپ نے قلم نہ اُٹھایا ہو۔ اس طرح حدیث تفسیر ، فقہ نصوف وسوک ، عقا ندوکلام وغیرہ دینی علوم میں کوئی ایساعلم نہیں جس پر آپ نے تألیفات نہ چھوڑی ہوں۔ بہرحال مجد د کے لئے دعویٰ لازم نہیں ، اس کے عام سے اس کے مجد د ہونے کی شافت ہوتی ہے۔ مرزا غلام احمد نے مجد د سے لے کرمہدی ، مسیح (۱) رسول ، کرش (۵) گرونا تک ، رودر کو پال (۱) ہونے کے دعویٰ تو بہت کئے مگران کے ناہموار قد پران میں سے ایک بھی دعویٰ صادق نہیں آیا۔

#### کیاچودہویں صدی آخری صدی ہے؟

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ چورہویں صدی آخری صدی ہے، اور چورہویں صدی ختم ہونے میں ڈیڑھ سال ہاتی ہے، اس کے بعد قیامت آجائے گی۔جبکہ میں اس بات کو غلط خیال کرتا ہوں۔

جواب: ... بدیات سراسرغلط ہے! قر آنِ کریم اور حدیث نبوی میں قیامت کامعین وقت نہیں بتایا گیا اور اس کی بردی بردی جو علامتیں بیان فر مائی گئی ہیں وہ ابھی شروع نہیں ہو کیں ، ان علامتوں کے ظہور میں بھی ایک عرصہ لگے گا ، اس لئے بید خیال محض جاہلا نہ ہے کہ چود ہویں صدی فتم ہونے پر قیامت آجائے گی۔

## چود ہویں صدی ہجری کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں

سوال:... چود ہویں صدی جری کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ اور جناب! کسی شخص نے مجھے کہا ہے کہ: '' چود ہویں معدی میں نہتو کسی کی دُعا قبول ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادات' آخر کیا وجہے؟

<sup>(1)</sup> ازالداویام ص:۱۵۴، روحانی خزائن ع:۳ ص:۱۷۹\_

<sup>(</sup>٢) تذكرة الشهاوتين ص:٢، رُوحاني شرائن ج:٣٠ ص:٣٠

<sup>(</sup>٣) روحاني ترائن ج:٣ ص:٥٤ م: ازالهاويام ص:١٨٢\_

<sup>(</sup>١٣) منفوظات ج:٠١ ص:١٠١\_

<sup>(</sup>۵) لیکچرسیالکوٹ ص:۳۳، ژوحانی نزائن ج:۳۰ ص:۲۲۸\_

<sup>(</sup>١) تخفه كولزويد ص: ١٣٠٠ حاشيه رُوحاني خزائن ج: ١٤ ص: ١٧١هـ

جواب:..شریعت میں چودہویں صدی کی کوئی خصوصی اہمیت نہیں ، جن صاحب کا بیقول آپ نے قتل کیا ہے ، وہ غلط ہے۔ پندر ہویں صدی اور قاویانی بدحواسیاں

سوال:... جناب مولانا صاحب! پندر ہویں صدی کب شروع ہور ہی ہے؟ باعث تشویش ہے بات ہے کہ بندہ نے تادیانیوں کا اخبار ''الفضل'' و یکھا، اس میں اس بارے میں متضاد با تنی لکھی ہیں، چنانچے مؤرخہ کردی الحجہ ۹۹ ساھ، ۲۹ را کتوبر 1949ء کے پرچہ میں لکھا ہے کہ: ''سیّدنا حضرت خلیفۃ اُسے الثّالث نے غلبہ اِسلام کی صدی کے استقبال کے لئے جس کے شروع ہونے میں دس دن باتی رہ گئے ہیں، ایک اہم پروگرام کا اعلان قرمایا ہے۔''

مر'' الفضل' ۱۲رزی الحجه ۹۹ ۱۳ ۱۵ مرزومبر ۱۹۷۹ء کے اخبار میں لکھا ہے کہ سیّدنا و إمامنا حضرت خلیفۃ السیّح اللّ اث آسانی انکشاف کیا گیا ہے کہ بیندر ہویں صدی جس کی ابتداا گلے سال ۱۹۸۰ء میں ہور بی ہے،اور ربوہ کے ایک قادیانی پرچہ' انصار اللہ'' نے رئے الثانی ۹۹ ۱۳ ۵، مارچ ۹ کاء کے شارے میں' چود ہویں صدی اجری کا اختیام'' کے عنوان سے ایک ادارتی نوٹ میں لکھا ہے:

''اسلامی کیلنڈر کے مطابق چود ہویں صدی کے آخری سال کے چوہتے ماہ کا بھی نصف گزر چکاہے، لینی آج پندرہ رہے الثانی ۱۳۹۹ ہے۔ اور چود ہویں صدی ختم ہونے میں مرف ساڑھے آٹھ ماہ کا عرصہ رہ گیا ہے، پندر ہویں صدی کا آغاز ہونے والا ہے (گویامحرم • • ۱۳ ہے )''

آپ ہماری رہنمائی فرما کیں کہ پندر ہویں صدی کب ہے شروع ہور ہی ہے، اس • • ۱۳ ھے یا استلے سال محرم ا • ۱۳ ھ ہے؟ یا اہمی دس سال باتی ہیں؟

جواب:..مدی سوسال کے زمانے کو کہتے ہیں، چود ہویں صدی اوسان سے شروع ہوئی تھی، اب اس کا آخری سال محرم وہ سام ہوئی تھی، اب اس کا آخری سال محرم وہ سام ہورہ ہے، اور محرم اوسان سے ہندر ہویں صدی کا آغاز ہوگا۔ باتی قادیانی صاحبان کی اور کون کی بات تصاوات کا محرد کا معند انہیں ہوتی ؟ اگری صدی کے آغاز جیسی بدیمی بات میں بھی تصاویانی سے کام لیس تو بیان کی ذہنی ساخت کا فطری خاصہ ہے، اس پر تجب ہی کیوں ہو...؟

#### دجال کی آمد

سوال:...د جال کی آمد کا کیا سی صدیت میں کہیں ذکر ہے؟ اگر ہے تو وضاحت فرما نمیں۔ جواب:...د جال کے بارے میں ایک دونیں، بہت کی احادیث بیں اور بیع قبیدہ اُمت میں بمیشہ سے متواتر چلا آیا ہے، بہت سے اکا براُمت نے اس کی تصریح کی ہے کہ خروج د جال اور نز ول عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث متواتر ہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) قال القاضى: نزول عيسلى وقتله الدجال حق صحيح عند أهل السُّنَة للأحاديث الصحيحة في ذلك .... الخ. (سنن ابن ماجة ص: ٢٩٩، حاشيه لمبر: ٨، طبع نور محمد كتب خانه).

### د جال کاخروج اوراس کے فتنہ فساد کی تفصیل

'' جنگ''اخبار میں آپ نے حضرت عیسی علیہ السلام کی آمدِ ثانی کے بارے میں حدیث کے حوالہ ہے'' ان کا حلیہ اور وہ آکر کیا کریں گئے''لکھاتھ، اب مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات بھی لکھے دیں تو مہریا نی ہوگی۔

سوال ا:...خرِ دج ل کا حبیہ حدیث کے حوالے ہے ( کیونکہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ وہ بہت تیز چلے گاء اس کی آواز کر خت ہوگی وغیرہ وغیرہ )۔

سوال ۲ :... کا نا د جال جواس پرسواری کرے گاءاس کا حلیہ۔

جواب:...د جال کے گدھے کا حلیہ زید ہ تفصیل ہے نہیں ماتا، منداحمدا ورمنندرک ہا کم کی حدیث میں صرف اتنا ذکر ہے کہ اس کے دونوں کا نوں کے درمیان کا قاصلہ چالیس ہاتھ ہوگا اور مشکوۃ شریف میں بہتی کی روایت ہے نقل کیا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہوگا۔

د جال کے بارے میں بہت ی احادیث وارد ہو گئی ہیں، جن میں اس کے حلیہ، اس کے دعویٰ اور اس کے فتنہ وفسا و پھیلانے گنفسیل ڈِکرگ گئی ہے، چنداً حاویث کا خلا صدورج ذیل ہے:

ا:...رنگ سرخ ،جسم بھاری بھرکم ،قد پستہ ،سر کے بال نہایت خیدہ اُلجھے ہوئے ،ایک آنکھ بالکل سپاٹ ، دُوسری عیب دار، پیشانی پر''ک ،ف،ر' لیعن'' کافر'' کالفظ مکھا ہوگا ، جسے ہرخوا ندہ وناخوا ندہ مؤمن پڑھ سکے گا۔ (")

(١) عن جابر بن عبدالله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال .. . وله حمار يركه عرض مابين اذنيه أربعون ذراعًا.
 (مستدرك حاكم مع التنحيص ج٣٠ ص ٥٣٠، كتاب القتن، مسند احمد ح٣٠ ص:٣١٧).

(۲) عن أبى هريوة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدَّجَّال على حمار أقمر . الخدرواه البيهقي. (مشكوة ص: ۵۲٪، باب العلامات بين الساعة و ذكر الدجال، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) عن النواس بن سمعان رضى الله عه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ..... انه شاب قطط ..... عينه طافتة . .. قلنا يا رسول الله! وما لبنه في الأرص؟ قال أربعون يومًا . . قلنا يا رسول الله! وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الربح فيهما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيصاء شرقى دمشق، بين مهروذتين . . فيطلبه حتّى يدركه باب لُد فيقتله (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص٣٠٠ اتا ما ١٠١٠) . أيضًا عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . بينا أنا نائم أطوف بالكعبة فاذا رجل آدم سبط الشعر ينطف – أو يهراق – رأسه ماء قلت من هذا؟ قلوا ، ابن مريم! ثم ذهبت ألتفت فاذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا: هذا الدجال ... الخور فتح البارى ج١٣٠ ص ٥٠٠).

 ٣:... يبلخ نبوّت كا دعوىٰ كرے كا اور پھرتر تى كر كے خدائى كا مدى ہوگا۔ (١)

س:..اس کا ابتدا کی خروج اصفهان خراسان سے ہوگا اور عراق وشام کے درمیان راستے میں اعلانیہ دعوت دے گا۔ <sup>(۲)</sup> س: ... گدھے پر سوار ہوگا ،ستر ہزار بہودی اس کی فوج میں ہوں گے۔ <sup>(۳)</sup>

۵:... آندهی کی طرح چلے گا اور مکہ مکر تمہ مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین میں گھوہے پھرے گا۔ <sup>(\*)</sup> ٧:... مدینہ میں جانے کی غرض ہے اُحد پہاڑ کے پیچھے ڈیرہ ڈالے گا، گرخدا کے فرشتے اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں ے، وہاں ے ملک شام کا رُخ کرے گا اور وہاں جا کر ہلاک ہوگا۔(۵)

ے:...اس دوران مدینہ طیبہ میں تنین زلز لے آئمیں گے اور مدینہ طیبہ میں جتنے منافق ہوں گے وہ گھبرا کر ہاہر لکلیں گے اور د جال ہے جاملیں گے۔<sup>(۲)</sup>

٨: ... جب بيت المقدس كے قريب پنجے گا تو اال اسلام اس كے مقابلے ميں نكليں گے اور د جال كى نوج ان كا محاصر ہ

(بَيْرِهَاثِيمُونَ كُرْثُرَ ) .... إذ نول عليهم عيسَى بن مويم الصبح فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقوي ليقدم عيسني يصلي فيضع ينده بين كتيفيه ثم يقول له: تقدم فصل فانها لك اقيمت، فيصلي بهم فاذا انصرف قال عيملي عليهم السلام: افتحوا الباب! فيفتح ووراثه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلي وساج فاذا نظر اليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربًا ويقول عيسني عليه السلام: ان لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللَّذ الشرقي فيقتله فيهزم الله اليهود فلا يبقي شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي الا أنطلق الله ذلك الشيء لا حجر ولا شجر ولا حائط ولًا دايـة الَّا الغرقـدة فانهـا من شـجـرهـم لَا تـنـطـق إلّا قال: يا عبدالله المسلم! هذا يهو دي فتعال فاقتله ...الخ. (ابن ماجة ص: ٢٩٤، ٢٩٨، باب فتنة الدجال وخروج عيسَى ابن مريم وخروح يأجوج ومأجوج).

- (١) كُرْشَةُ صَلِّحِ كَا مَاشِيمُبِرٍ ١٧ وَ يَجْعَهُ-
- (٢) گزشته صفح کا حاشه نمبر ۱۴ و کیفئے۔
- ٣) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الله جال على حمار أقمر ما بين أذنيه سبعون باعًا. رواه البيهقي. (مشكوة ص:٣٧٧). وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدَّجَال من يهود اصفهان سبعون ألفًا، عليهم الطيالسة. رواه مسلم. (مشكونة ص: ٧٥٥، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).
  - (١/) گزشته صفح کا حاشی تمبر ۱۳ اور ۱۴ و یکھئے۔
- (۵) يجيء الدجال فيصعد أحدا فيطلع فينظر الى المدينة فيقول الصحابه؛ الا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها ملَكًا مصلتًا سيفه، فيأتي سبحة الحرف فيضرب رواقه، ثم ترجف المديمة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج اليه، فتخلص المدينة .... ثم يأتي إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين ... الخ. (فتح الباري ج:١٣ ص:٩٣) طبع لاهور).
  - (١) اليناً-
  - (٤) الضأر

9:..مسلمان بیت المقدس میں محصور جو جائیں گے اور اس محاصرے میں ان کو سخت إبتلا پیش آئے گا۔

ا:...ایک دن منج کے دفت آ واز آئے گی:'' تمہارے پاس مدد آئینجی!''مسلمان بیآ وازس کر کہیں گے کہ:'' مدد کہاں ہے آئتی ہے؟ بیکی پہیٹ بھرے کی آ واز ہے''۔ (۲)

اا:...عین اس وفت جبکہ فجر کی نماز کی اِ قامت ہو چکی ہوگی،حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے شرقی منارہ کے پاس نزول فرمائیں سے۔(۳)

۱۱:..ان کی تشریف آوری پر امام مہدیؓ (جومصلے پر جانچے ہوں گے) پیچے ہٹ جا کیں گے اور ان ہے إمامت کی درخواست کریں گے، گرآپ اِمام مہدیؓ کو تھم فرما کیں گے کہ نماز پڑھا کیں، کیونکہ اس نماز کی اِ قامت آپ کے لئے ہوئی ہے۔ (")

۱۳ :...اس وقت اہلِ اسلام اور دجال کی نوج میں مقابلہ ہوگا ، وجا لی فوج تہد نیٹے ہوجائے گی اور شجر دحجر پکار اُٹھیں گے کہ: '' اے مؤمن! یہ یمہودی میرے چیچے چھیا ہوا ہے ،اس کولل کر۔''(۱)

مید جال کامختصر سااحوال ہے، احد دیث شریفہ میں اس کی بہت ی تفصیلات بیان فر ما کی گئی ہیں۔

#### يأجوج مأجوج اوردَابة الارض كي حقيقت

سوال:...آپ نے اپنے صفحہ ' اقر اُ'' میں ایک حدیث شائع کی تھی اور اس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، جن میں دجال کا آنا، دابۃ الارض اور یا جوج ماجوج کا آنا وغیرہ شامل ہیں۔ برائے مہر پانی بیہ بتائیں کہ یا جوج ماجوج ، دابۃ الارض ہے کیا مراد

(١) ووقع في حديث سمرة المشار اليه قبل: يظهر على الأرض كلها إلّا الحرمين وبيت المقدس فيحصر المؤمنين فيه ثم يهلكه الله ...الخد (فتح الباري ج:١٣ ص:٥٠١، طبع لَاهور).

(٢) عن عشمان بن أبى العاص ... فبينما هم كذلك إذ نادئ مناد من السحريا أيها الناس! اتاكم الغوث، ثلاثًا، فيقول بعضهم ليعض: ان هذا لصوت وجل شبعان، وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر .. الخ. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٣٠ ا، طبع مكتبة دار العلوم كراچي).

(۳) ص:۳۷ کا حاشی نبر۳ و یکھتے۔

(١) من:٣٤٢ كاحاشي تبر١ ويميئه

(۵) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فلو تركه لانذاب حثى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. (التصريح بما تواتر في نرول المسيح ص١٣٢٠). نيز ص٢٢٢ كاما شيرتبر م ويحس

(١) من:٣٤٢ كاحاشية بمرم ويكهيئه

ہے؟ اور آیا کہ بینشانی بوری ہوگئ؟

جواب:... دجال کے بارے میں ایک دُوسرے سوال کے جواب میں لکھ چکا ہوں ،اس کو ملاحظ فر مالیا جائے۔
یا جوٹی ماجون کے خروج کا ذکر قر آن کر میم میں دوجگد آیا ہے ، ایک سور دَا نبیا ، کی آیت: ۹۲ میں ،جس میں فر مایا گیا ہے:

'' یہاں تک کہ جب کھول دیئے جا کیں گے یا جوج ماجوج اور وہ ہر او نبیان سے دوڑتے ہوئے
آ کیں گے اور قریب آن لگا سچا دعدہ ( یعنی وعد ما قیامت ) پس اچا تک پھٹی کی پھٹی رہ جا کیں گی آ تکھیں منکروں
کی ، ہائے افسوس! ہم تواس سے خفلت میں تھے ، بلکہ ہم ظالم تھے۔''()

اور دُوسرے سورہ کہف کے آخری ہے پہلے زُکوع میں جہاں دُوالقر نیمن کی ضدمت میں یا جوج ما جوج کے فتنہ وفساد ہر پا کرنے اوران کے سیسہ پلائی ہوئی و بوار بنائے کا ذکر آتا ہے، وہاں فر مایا گیا ہے کہ حضرت دُوالقر نیمن نے دیوار کی تغییر کے بعد فر مایا: '' بیرمیرے زب کی رحمت ہے، اس جب میرے زب کا وعدہ (وعدہ قیامت) آئے گا تواس کو چور چور کردےگا،اور میرے زب کا وعدہ تج ہے۔ (آگے القد تعالیٰ فر ماتے ہیں) اور ہم اس دن ان کواس حال ہیں

چیوڑ ویں گے کہان میں ہے جعض بعض میں ٹھاٹھیں مارتے ہوں گے۔''<sup>(r)</sup>

ان آیات کریمہ ہے واضح ہے کہ یا جوئ ماجوج کا آخری زمانے میں نکلناعلم اللی میں طے شدہ ہے اور یہ کہ ان کا خروج تی مت کی نشانی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اس بنا پر حدیث نبوی میں ان کے خروج کو قیامت کی علامات کبری میں شار کیا گیا ہے ، اور بہت کی احادیث میں ارشاد قرمایا گیا ہے کہ ان کا خروج سیّد ناعیلی علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ احادیث طیبہ کامختصر خاکہ چیش خدمت ہے۔

ایک مدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجال کوئل کرنے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہے:

'' پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جا کیں گے جن کواللہ تعالی نے دجال کے فتنے ہے محفوظ رکھا ہوگا اور گرد وغبار سے ان کے چبرے صاف کریں گے اور جنت میں ان کے جو درجات ہیں، وہ ان کو بتا کیں گے۔ ابھی وہ ای حالت میں ہوں گے کہ استے میں انقد تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی طرف وہ تی بھیج گا کہ میں نے اپنے ایسیٰ حالت میں ہوں گے کہ استے میں انقد تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی طرف وہ تی بھیج گا کہ میں نے اپنے ایسیٰ وہ وہ کی اجازت وی ہے جن کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں، پس آپ میرے بندول کو کو وطور پر لے جائے۔

اوراللہ تعالیٰ یا جوج ماجوج کو بھیج گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے پھیلتے ہوئے اُتریں کے، پس ان

<sup>(</sup>١) "حَتْنِي إِذَا فُصِحَتْ يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يُنْسِلُونَ. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَخِصَةٌ اَبُصْرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَوْيُلَنَا قَدْ كُنَا فِي غَفَلَةٍ مِّنْ هَلَا يَلْ كُنَّا ظَلِمِيْنَ" (الأنبياء: ٩٤ ).

<sup>(</sup>٣) "قَالَ هَلَا رَحُمُةٌ مِن رَبِي قَادًا جَآءَ وَعُد رَبِي جَعَلَهُ دَكَآءَ وَكَانَ وَعُدُ رَبِي حَقًا. وَتَر كُنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يُمُوجُ فِي بَعْضٍ وُنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا" (الكهف:٩٨، ٩٩).

کے دستے بچیرا طبریہ پرگزریں گے تواس کا سارا پانی صاف کردیں گے اوران کے پچھلے لوگ آئیں گے تو کہیں گے دستے بچیرا طبریہ پرگزریں جو بیت المقدس کا گے کہ کسی زمانے میں اس میں پانی ہوتا تھا۔ اور وہ چلیں گے یہاں تک کہ جب جبل ٹمرتک جو بیت المقدس کا پہاڑ ہے، پہنچیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم فل کر بچے، اب آسان والوں کو فل کریں۔ پس وہ آسان کی طرف تیر پھینکیں گے تو القدت نی ان کے تیرخون سے دیکے ہوئے واپس لوٹا دےگا۔

اوراللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء کو وطور پر محصور ہوں گے اوراس محاصر ہے کو جہ سے ان کوالی تنگی پیش آئے گی کہ ان کے لئے گائے کا سرتمبارے آج کے سودرہم سے بہتر ہوگا۔ پس اللہ تعالیٰ یا جوج و کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دُعاکریں گے، پس اللہ تعالیٰ یا جوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کردے گا، جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہوجا کیں گے۔ پیم اللہ کے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء کو وطور سے زمین پر اُئریں گے تو ایک بالشت زمین بیمی خالی بیس کے مختل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ گی جو ان کی لاشوں اور بد ہو ہے بھری ہوئی نہ ہو، پس اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے رُفقاء اللہ سے دُعاکریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اُونٹوں کی گردنوں کے مثل پر ندے بھیجے گا، جو ان کی لاشوں کو اُٹھا کر جہاں اللہ کومنظور ہوگا کھینک و ہیں گے۔

پھراللہ تعالیٰ الی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی خیمہ اور کوئی مکان چھپانہیں رہے گا، پس وہ بارش زمین کودھوکر شخصے کی طرح صاف کردے گل (آگے مزید قرب قیامت کے حالات مذکور ہیں)''(سمج مسلم بمنداحمہ البوداؤد، تریزی ابن ماجہ متدرک حاکم ، کنزالعمال ، بحوالہ النصویح به ما تواتو کی نزول المسیح س: ۱۱۸)

(۱)

۲:... ترندی کی حدیث میں ہے کہ وہ پرندے یا جوج کا جوج کی لاشوں کونہل میں لے جا کر پھینکیں گے اور مسلمان ان کے تیر کمان اور ترکشوں کوسمات برس بطورا بندھن استعمال کریں گے (مفکوۃ ص:۳۷۳)۔

(۱) ثم يأتى عيسلى قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدّثهم بدرجاتهم في الجنّة فبينما هو كذالك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أنّى قد أخرجت عبادًا لى لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فمرّ أوائلهم على بحيرة طبريّة فيشربون ما فيها ويمرّ آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرّة ماء. ويحصر نبى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النعف في رقابهم مصحون فرسى كموت نفس واحدة. لم يهبط نبى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلّا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب ببى الله عيسلى عليه السلام وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرًا كأعناق البحت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرًا لا يكنّ من بيت مدر ولًا وبر فيعسل الأرض حتى يتركها كالزّلفة. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص ١١٥٠١ ا ٢٥٢١). كين النواس بن سمعان .... فيرسل الله طيرًا .... تطرحهم بالنهبل ويستوقد المسلمون من قسيهم ونشابهم وجعابهم سبع سنين . . الخد رمشكوة ص ٢٥٠٠، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

سن ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ معراج کی رات میری طاقات حضرت ابراہیم ، موی اور میسی علیم السلام ہے ہوئی ،
قیامت کا تذکرہ آیا، تو سب ہے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا، انہوں نے فرمایا کہ: جھے اس کاعلم نہیں۔ پھر
حضرت موی علیہ السلام ہے پوچھا گیا، انہوں نے بھی بہی جواب دیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے سوال ہوا، انہوں نے فرمایا:
قیامت کے وقوع کا وقت تو اللہ تعالیٰ کے سواکی کو معلوم نہیں ، البتہ میرے زب عزوجی کا بچھ سے ایک وعدہ ہے اور وہ یہ کہ د جالی ا کبر
خروج کرے گا تو اس کو آل کرنے کے لئے میں اُر وں گا، وہ جھے دیمجھے ہی را نگ کی طرح پھیا ہوا ہے ، اے آل کرا ہی میں
ہاتھ سے ہلاک کردیں گے۔ یہاں تک کہ تیجر و ججر پکارا نھیں گے کہ: اے مؤمن! میرے چیچے کا فرچھیا ہوا ہے ، اے آل کرا ہی میں
و جال کو آل کردوں گا اور د جال کی فوج کو اللہ تعالیٰ ہلاک کردے گا۔

پھرلوگ اپنے علاقوں اور وطنوں کولوٹ جائیں گے۔ تب یا جوج ناجوج نظیں گے اور وہ ہر بلندی ہے دوڑے ہوئے آئیں گے، وہ مسلمانوں کے علاقوں کوروند ڈالیس گے، جس چیز پر ہے گزریں گے اسے تباہ کردیں گے، جس پائی پر ہے گزریں گے اسے صاف کردیں گے، لوگ جھے ہے ان کے فقتہ وقساد کی شکایت کریں گے، میں القد تعالیٰ ہے دُعاکروں گا، پس اللہ تعالیٰ انہیں موت سے ہلاک کرد ہے گا، یہاں تک کدان کی بدیو سے زمین میں تھی تھیل جائے گا، پس القد تعالیٰ بارش جیسے گا جوان کو بہا کر سمندر میں ڈال وے گی۔

بس میرے زبع و جل کا مجھ سے جو وعدہ ہے، اس میں فرمایا کہ جب بیددا قعات ہوں گے تو قیامت کی مثال اس پورے دنوں کی حاملہ کی ہوگی جس کے بارے میں اس کے مالکول کو پچھ خبر نہیں ہوگی کہ رات یا دن کب، اچا تک اس کے وضع حمل کا وقت آ جائے (منداحمہ، ابن ماجہ، ابن جریہ متدرک حاکم، فتح الباری، درمنثور، القریح بما تواٹر فی نزول السیح مس:۱۵۸،۱۵۸)۔

یا جوج ما جوج کے بارے میں اور بھی متعدّداً حادیث ہیں، جن میں کم وہیش یہی تفصیلات ارشاد فرمائی گئی ہیں، گر میں انہی تین احادیث پر اِکتفا کرتے ہوئے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آیا یہ نشانی پوری ہوچک ہے یا بھی اس کا پورا ہوتا باتی ہے؟ فرمائے! آپ کی عقل خداداد کیا فیصلہ کرتی ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لقبت لبلة أسرى بى إبراهيم وموسنى وعيسنى، قال: فتذاكروا أمر الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى موسى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى عيسنى، فقال: لا علم لى بها، فردوا الأمر إلى عيسنى، فقال: أمّا وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى، ذالك وفيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن المتجال خارج، قال: ومعى قضيبان فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص قال: فيهلكه الله، حتى إن الحجر والشجر ليقول. يا مسلم إنّ تحتى كافرًا فتهال فاقتله، قال: فيهلكهم الله تعالى يم يرجع الناس إلى يلادهم وأوطانهم، قال. فعند ذالك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يتسلون، فيطأون بلادهم، لا يأتون على شيء إلّا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلّا شربوه ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم فادعو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم قال: فينزل الله عز وجلّ المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ..... ففيما عهد إلى ربّى عزّ وجلّ أن ذالك إذا كان كذالك فإن الساعة كالحامل المتي لا يدرى أهلها منى تفجأهم بولادها ليلًا أو نهارًا. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: ١٥٨ تا ١٤٠).

ر ہادابۃ الارش! تواس کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ النمل آیت: ۸۲ میں آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"اور جب آن پڑے گی ان پر بات (مینی وعد و قیامت کے پورا ہونے کا دفت قریب آگے گا) تو ہم

تکالیس کے ان کے لئے ایک چو پایے زمین سے جوان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں

لاتے ہتے۔ "(۱)

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بھی قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ہے اور ارشا دات نبویہ میں بھی اس کو علامات کبری میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھے چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو، دخان، دجال، دابۃ الارض بمغرب سے آفاب کاطلوع ہوتا، عام فقنداور ہرخص ہے متعلق خاص فقند (مفکوۃ ص:۳۷۳)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: قیامت کی پہلی علامت جولوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی، وہ آفآب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور جاشت کے وقت لوگوں کے سامنے دابۃ الارض کا نکلنا ہے، ان میں سے جو پہلے ہو دُوسری اس کے بعد متصل ہوگی (مکلؤ ڈمیے مسلم)۔ (۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ: نتین چیزیں جب ظہور پذیر ہوجائیں گی تو کسی نفس کواس کا ایمان لا نافا کہ و نہ دے گا، جواس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان کی صالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، د جال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا (مشکوٰۃ میج مسلم)۔

ایبالگناہے کہ اس دُنیا کے لئے آفتاب کے طلوع وغروب کا نظام ایباہے جیسے انسان کی نبض کی رفتار ہے۔ جب سے
انسان پیدا ہوا ہے اس کی نبض با قاعدہ چلتی رہتی ہے، لیکن نزع کے وقت پہلے نبض میں بے قاعدگی آجاتی ہے اور پچھ دیر بعد وہ
باسکل تھہر جاتی ہے، اس طرح جب سے القد تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کیا ہے، سورج کے طلوع وغروب کے نظام میں بھی خلس نہیں
آیا، لیکن قیامت سے پچھ دیر پہلے اس عالم پرنزع کی کیفیت طاری ہوجائے گی اور اس کی نبض بے قاعدہ ہوجائے گی ، چنانچہ ایک
صدیث میں ہے کہ: آفتاب کو ہروں مشرق سے طلوع ہونے کا اور اس ملک ون اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے

<sup>(</sup>١) "وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخُرَجُنَا لَهُمْ ذَابَّةً مِنَ الْآرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَالُوا بِايْتِنَا لَا يُوقِنُّونَ" (المنمل: ٨٢).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستًا: الدُّخان والدُّجَّال ودابّة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامّة وخويصة أحدكم. (مشكّوة ص:٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اوّل الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابّة على الناس ضحّى وايّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبًا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث اذا خرجن لا ينفع نفسًا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو
 كسبت في ايمانها خيرًا: طلوع الشمس من مغربها والذَّجال ودابّة الأرض. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٣).

طلوع ہوئے کا حکم ہوگا (سیح بخاری میح مسلم)۔

پس جس طرح نزع کی حالت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، اس طرح آفتاب کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد (جواس عالم کی نزع کا دفت ہوگا) توبد کا دروازہ بند ہوجائے گا، اس دفت ایمان لا تا مفید نہ ہوگا، نہ ایسے ایمان کا اعتبار ہوگا، اور توبہ کا دروازہ بند ہوئے کے بعد بے ایمانوں کو رُسوا کرنے اور ان کے غلط دعوی ایمان کا راستہ بند کرنے کے لئے مؤمن و کا فر پر الگ الگ نشان لگا دیا جائے گا۔

'' دابۃ الارض جب نظے گا تو اس کے پاس موٹی علیہ السلام کا عصا اور سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی ، وہ انگشتری ہے مؤمن کے چہرے پر مہر لگا دے گا ، جس ہے اس کا چہرہ چک اُ شے گا ، اور کا فرکی ناک پر موٹی علیہ السلام کے عصا ہے مہر لگا دے گا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے کفر کی سیا ہی اس کے منہ پر چھا جائے گی ) جس علیہ السلام کے عصا ہے مہر لگا دے گا۔ (جس کی وجہ ہے ول کے کفر کی سیا ہی اس کے منہ پر چھا جائے گی ) جس ہے مؤمن وکا فر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔''('')

میکو میں وکا فر کے درمیان ایسا امتیاز ہوجائے گا کہ مجلس جس مؤمن وکا فر الگ الگ پہچانے جائیں گے۔''('')

موجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے ، چو پاؤں کی طرح سر کوں پر شہوت رانی کریں گے ، ان پر موجائے گا اور صرف شریر لوگ رہ جائیں گے ، چو پاؤں کی طرح سر کوں پر شہوت رانی کریں گے ، ان پر قیامت واقع ہوگی۔''('')

#### جديد تحقيقات اورعلامات قيامت

ا:...اهرام مصر:

اہرام مصر پر قبت تحریروں کا ترجمہ مصرے ایک ڈاکٹر نے کیا ہے،جس کے مطابق بیقصور نماتحریریں دراصل گزشتہ پانچ ہزار

(۱) عن أبى ذرّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين غربت الشمس أندرى أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: قانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد ولا تقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، ويقال نها: ارجعي من حيث جئت الخطلع من مغوبها فذلك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٤٢، باب العلامات بين يدى الساعة وذكر الدجال).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليه من السلام، فتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلّى وجه المؤمن بالخاتم، حتَّى يجتمع الناس على الخُوان يعرف المؤمن من الكافر. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٩٨٣، المستدرك للحاكم ج:٣ ص:٩٨٥، طبع بيروت).

(٣) اذبعث الله ريحًا طيبةً فتأخذهم تحت اباطهم فيقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٤٣، باب العلامات بين يدى الساعة). سال کی پیش گوئیاں ہیں، جو درست ثابت ہور ہی ہیں، انہی تحریروں سے ریجی پید چاتا ہے کہ بیسویں صدی عیسوی کے آخر تک یہ کا نئات نباہ ہوجائے گی، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا، اور نئے سرے سے انسانیت وجود میں آئے گی۔ ۲:..ز مین کی گروش:

ناسا (NASA) کے حوالے سے گزشتہ ونوں روز نامہ جنگ میں بینجر چھی کہ زمین کی گردش کی رفتار کم ہور ہی ہے، تو بیا وشنکو کی کی ہے کہا گرای حساب سے رفتار کم ہوتی رہی تو ٹھیک تین سمال کے بعد گردش تھم جائے گی۔

سون ستاره:

ای امریکی خلائی تحقیقاتی ادارے (ناسا) کے حوالے ہے ایک اور خبر روز نامہ جنگ میں شائع ہوئی کہ کوئی (Commet) زمین کی سمت سفر کررہا ہے، اور جس رفتار سے بیسفر کر رہاہے تھیک تین سال کے بعدیہ زمین سے نگرا جائے گا۔

نبر ۱۱ور ۳ کو مذنظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ گردش کے دکنے اور ستارے کے نگرانے کا وقت ایک ہے، گو یاز مین ک گردش رکنے کا مطلب یہ ہے کہ کشش تقل ختم ہوجائے گی، اورا گرکشش تقل ختم ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز نضایس بھر جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بھر جا کیں گے، جو کہ قیامت کی گھڑی ہوگی، لیکن الیا ہے کہ قیامت نہیں بلکہ 'ایک بڑا عذاب' آنے والا ہے، زمین کی یہ گردش جب رکنے کو ہوگی تو وہ سیار چہ (Commet) زمین سے نگرا جائے گا اور یہ گردش دوبارہ بحال ہوجائے گی، لیمنی جاری ہوجائے گی، لیکن اس وقت تک زلزلوں کی وجہ سے بہت تباہی آپھی ہوگی، اور نئے سرے سانسانست کا آٹاز ہوگا۔

ا:...اس نی انسانیت (New Civilization) یعنی پھراور تکوار کے زمانے کا تصور بھی اسلام ہے جمیں مات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد پر آسان سے اتریں گے تو ان کے ہاتھ میں'' تکوار'' ہوگی، جس سے وہ سے وجال کا سرقلم کریں گے ، آج تو کلاشکوف کا دور ہے ، کلاشکوف سے اس معیار کے دشمن کا خاتمہ ناممکن ہے۔

۲:...جہال تک سیارے کے زمین سے نگرانے کی بات ہے، تو جھے قر آن نے بیر ہنمائی دی، جب میں نے قر آن سے اپنے خاص انداز سے رہنمائی جا بی، ارشاد باری تعالی ہے:

"وَإِنْ يُسَوَّا كِسُفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يُقُولُوا سَحَابٌ مُّرُكُومٌ لَوَا كِسُفًا مِّنَى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيْهِ يُصْعَقُونَ ."
(القور:٣٣)

ترجمہ:...' اور جب وہ اپنے او پر آسان کے ایک بڑے لکڑے کو گرتا ہوا (ساقط) دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بیات کو گیا ہے۔ کہیں گے کہ بیات کی باول ہے، تہہ بہتہہ، پس انہیں اس دن تک چھوڑ دے جس میں ان پر (ایساعذ اب ہوگا کہ) غنودگی طاری ہوگی۔''

میرے اس آیت کے پڑھنے کے دوسرے ہی روز کرم ایجنسی میں زلزلہ آگیا ،روز نامہ پاکستان کی شدسرخی تھی:'' زمین پھٹی ،

چھ گا وَل زیمِن ہوں ہو گئے۔' اوراس جگہ پرکوئی ہر ہو وغیرہ نہیں ہے، لیکن جب اس جگہ کے قریب کوئی جائے تو اس پرغنو دگی طاری ہوتی ہے، آتو میرے لئے یقیناً بیاس آیت مبارکہ کا مصداق تھا، جس میں کہا گیا کہ ان پرایساعذاب ہوگا کہ ان پرغنو دگی طاری ہوگی۔

نتیجہ: ... نتیجہ یہ نکلا کہ قریب ہی ای امت پر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تصور (Concept) عام ہے کہ امت مسلمہ پراس متم کا بڑا عذاب ، جینا کہ دوسری قو موں لیتی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وغیر و پر آیا نہیں آئے گا، چونکہ ہم حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ، تو عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارش د ہے:

ترجمه: "أورالله كاعذاب طالمول سے دُور تبيل ہے۔"

اورسب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اورعذاب کے لئے جوشرط رکھی گئی ہے وہ شرک ہے، تو ہمارے آج کے معاشر ہے کودیکھا جائے تو شرک عام ہے، اور تینوں اقسام کاشرک یعنی اللہ کی ذات میں شرک ، اس کی صفات میں شرک اور اللہ کے احکامات میں شرک ۔ اللہ نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینا، زنانہیں کرنا، ہم جھوٹ بھی بول جاتے ہیں، زنابھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ یعنی شرک فی احکام اللہ تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن آج ہے کہ عرصہ پہلے بندہ زنا کر بیٹھتا تھا، یا جھوٹ بول تھا، یا سود کھا تا تھا تو اسے بیاحساس ضرور ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اے گناہ تھا، کی نہیں جاتا۔

علادہ ازیں ہم روز انہ عذاب کے لئے ، جو کا فرول پر ہوگا ، بددعا بھی کرتے ہیں ، یعنی وتر میں : "ان عـذابک بـالکفار ملحق" یقیناً تیراعذاب کا فرول ہے ملنے والا ہے ، یعنی آنے والا ہے ، یعنی قریب ہے۔

جواب:...جناب ڈاکٹر عرفان محمود صاحب کے نظریات پرمشمتل گرامی نامہ موصول ہوا، انہوں نے اہرام مصر، گردش زمین اور سیارہ کے بارے میں اپنی تحقیقات ذکر فر مائی ہیں، اور بیہ بتایا ہے کہ ٹھیک تین سال کے بعد بیے حوادث رونما ہوں گے اور اس کے بعد نئے سرے سے انسانیت کا آغاز ہوگا۔

جیسا کہ آنجناب کومعلوم ہے، سائنسی تحقیقات ہے جھے زیادہ دلچیسی بھی نہیں، اور ان کو چنداں لائق اعتاد بھی نہیں سمجھتا، کیکن مجھے پروفیسر صاحب کے بیانات سے دوباتوں میں اتفاق ہے:

الآل: ... بیکداس دُنیا کے خاتے کا وقت قریب آن لگاہ، بیتو کہنامشکل ہے کہ بید دُنیا کب تک اور کتنے سال قائم رہے گ؟
لیکن آثار وقر ائن بتاتے ہیں کہ وقت زیاوہ وُ ورنہیں، اس لئے کہ وُنیا ہیں شروفساد (جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے) کی
اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ، لوگ اکیسویں صدی کی زبر دست تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان کی اکیسویں
صدی ان کے لئے موت کا پیغام لائے گی۔

دوم:... جمھے پروفیسر صاحب کی اس بات ہے بھی اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ موجودہ تر قیات کا زمانہ نہیں ہوگا، بلکہ ڈنیا تینج وتفنگ کی طرف لوٹ جائے گی۔

لیکن پروفیسرصاحب کے اس نظریے ہے جمھے اتفاق نہیں کہ جس طرح طوفانِ نوح کے بعد وُنیا نے سرے ہے آباد ہوئی ، ای طرح نز ولِ عیسیٰ علیہ الصلوٰ قاوالسلام کے بعد بھی وُنیا کی یہی حالت رہے گی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے، بالکل آخری زمانہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد والسلام کے زمانے میں خیرو برکت اپنے عرون پر ہوگی، کو یاز مین اپنے تمام خزانے اُگل دے گی، اور عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں خیرو برکت اپنے عرف ان ہوگا، اس کی وفات کے بعد ان کا جانشین سات سال رہے گا، اس کا زمانہ بھی قریب قریب قریب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے کے مشابہ ہوگا، اس کی وفات کے بعد دُنیا میں شرکا طوفان آجائے گا اور اہلِ ایمان کی ہارگ اُٹھا لئے جائیں گے، اور تمام کے تمام فسادی لوگ باتی رہ جائیں گے، ان پر قیامت واقع ہوگی، اور بیز مانہ قریباً ایک صدی کا ہوگا، و اللہ أعلم بالصواب!

# گنا ہوں سے توبہ

### توبه كرنے كاطريقه كياہے؟

سوال: .. توبه كرنے كاكيا طريقه ي

جواب:...دورکھت توبہ کی نیت سے پڑھ کرتمام گنا ہوں سے اللہ تعالی سے معافی مائے ،اورخوب دِل کھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے ، یہاں تک کہ اطمینان ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کردیئے۔

#### توبه كاطريقه

سوال:...مرانام شاہر حمیدا نجم ہے، تعلیم میٹرک، پاکستان پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں، عر ۲۲ سال، غیرشادی شدہ، پیشہ لیڈیز ٹیلر۔ مولانا صاحب! اللہ تعالیٰ نے بجھے گؤ کہن میں ہی اپنی ہر نعمت سے لوازا ہے، چھوٹی سی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فر مائی، میں اس قاعل نے قابی ہے ہوئے چند گنا ہوں کو زیارت نصیب فر مائی، میں اس قاعل نہ تھا، میں نے عہد کیا تھا، تو بر کھی آئندہ نیس کروں گا، نج واپسی سے چھاہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ایپ والدہ فر میں رکھتے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے دوسال ہوئے، کھر بھی پہلے کی سے ساتھ اپنے عہد کو نہمایا، بعد اُزال میں اپنے آپ پر قابون کہ کھر کیا آج تقریباً نج کے ساتھ اپنے عہد کو نہمایا، بعد اُزال میں اپنے آپ پر قابون کہ کھر دی اور لکھ دی اور لکھ دی اور اور ہوتی ہے، میں بے مدشر مندہ ہوں، اللہ تعالیٰ بخشش کریں، تماز جس بی بھر میں ہوں، عجیب ہوں، اپنے گریبان میں ویکھا ہوں تو گناہوں کے طاوہ پکھ نظر نہیں آتا۔ اس کے طاوہ نفیاتی مریض بھی ہوں، خودا تھا دی ٹیس اس اس کھر کہ کا شکار ہوگیا ہوں۔ از راو کرم کوئی ورد، ذکر اِلٰہی لکھ کر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ نفیاتی مریض بھر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سرقر کا کنات، آقائے نامدار، مدنی تاج دار، احریج بنی ، جم مصطفی صلی اللہ سیس بی تعرب کے دوستہ اللہ ویر کا تیا ہوں نہیں، احساس کمتری کا شکار ہوگیا ہوں۔ از راو کرم کوئی ورد، ذکر اِلٰہی کھر سے بیا میا کی اور کی سے بیس بارگا و الٰہی میں بھی تو بہ کرسکوں۔ اللہ تعالیہ کرا بھی کا عزم کر لیں کہ اِن شاء اللہ آئی کے بعد کوئی ورد، نکر ان کا اس کا عزم کر لیں کہ اِن شاء اللہ آئی کے بعد کوئی گاہ میں کون گا۔

دوم:...ایک دفعہ پیپ بھر کر تو بہ کرنے کے بعدیقین رکھیں کہ اِن شاء اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور تو بہ قبول فر ما کیں گے، اور گناہوں کا بوجھا وراس کی فکراور پریشانی جوآپ کمر برلا دے چل رہے ہیں ،اس کواُ تاریجینکیں۔ سوم:...اگرخدانخواسته پھرکو کی غلطی ہوجائے تو فورا تو بہ کی تجدید کرلیا کریں ،خواہستر بارروزانہ تجدید تو بہ کرنی پڑے۔ چہارم:...وقنا فو قناا ہے خیالات مجھے لکھتے رہیں ،گرجز ئیات لکھنے چاہئیں۔

پنجم:...روزانه قرآنِ کریم کی تلاوت ،نمازِ با جماعت اوروُرووشریف، اِستغفاراورتیسر <u>کلمے کی ایک تنبی</u>ح کومعمول بنائیس۔

## كيااس طرح توبه موكني؟

سوال:... بندہ اگر گناہ کیبرہ کرنے کے بعد نادم ہوجائے اور سچے دِل سے تو بہ کرلے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی ڈ ھالنے کی کوشش میں لگار ہے، لیکن اس کا دِل اِس بات سے مطمئن شہ ہو کہ آیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تو بہ قول کرلی ، تو بیدا طمینان اس کوکس طرح حاصل ہوسکتا ہے؟

جواب:... بيضوركرك كه خداتعالى كي مجوب بيغير صلى الله عليه وسلم في توب كي بعد معافى كافر مادياب ، تومعاف موكيا

# توبدسی وقت بھی کی جاسکتی ہے

سوال:... توب کے لئے رات کواُٹھ کرنفل پڑھنا ضروری ہے؟ یا پھرصلوٰۃ التبیع پڑھنی جا ہے؟ جواب:...کسی وقت بھی توب کی جاسکتی ہے،اگر تہجد میں توب کریے توافضل ہے، واللہ اعلم! (۲)

#### گناه کی توبداورمعافی

سوال:..ایک بچمسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے اورای گھر میں بل کر جوان ہوتا ہے ،اس کے دِل میں دِین کی محبت بھی ہوتی ہے ،لیکن شیطان کے بہکانے پر گناہ بھی کر لیتا ہے جی کہ وہ گناہ بھی ملوث ہوجا تا ہے ،لیکن گناہ بھی ہو کہ نے بعداس کے دِل کو سخت تھوکر گئتی ہے اور وہ اللہ نغالی کے حضور حاضر ہوکر تو ہر لیتا ہے اور تجی تو بہر لیتا ہے۔ کیااس کی توبہ تبول ہو بھت ہے یا نہیں؟ جبکہ اس کو شری سزا دُنیا ہیں نہ دی جائے اور نہ اس کے اقبال جرم کے علاوہ گناہ کا کوئی شوت موجود ہے۔

(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنِّي لأستغفر الله وأتوب اليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. (مشكواة، باب الإستغفار ص:٣٠٣، طبع قديمي).

(٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان العبد اذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٠٣)، باب الإستغفار).

(٣) "وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ" قال مجاهد وغير واحد: يصلون وقال آخرون: قاموا الليل واخروا الإستغفار الى الأسحار، كما قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. فان كان الإستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير في قيقول: هل من تائب في أتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ حتى يطلع الفجر. وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارًا عن يعقوب، انه قال لبنيه "سوف أستغفر لكم ربّى" قالوا: أخرهم الى وقت السحر. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: \* ٢٩ ه عليه وشيديه كوئنه).

جواب:...آ دمی تجی توبہ کرلے تو اللہ تعالی گنامگار کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اور جسٹخص سے کوئی گناہ سرز دہوجائے اور کسی بندے کاحق اس سے متعلق نہ ہو، اور کسی کواس گناہ کا پتا بھی نہ ہوتو اس کو چاہئے کہ کسی سے اس گناہ کا اظہار نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ واِستغفار کرے۔ (۳)

#### توبہ ہے گناہ کبیرہ کی معافی

سوال: ... کیا توبہ کرنے سے تمام کبیرہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں؟ اگر معاف ہوجاتے ہیں تو کیا قتل بھی معاف ہوجاتا ہے؟ کیونکہ قل کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس مسئلے پر یہاں پر بعض مولانا صاحب اس کے قائل ہیں کہ توبہ سے قل بھی معاف ہوجا تا ہے، کیکن بعض کہتے ہیں کہ قل حقوق العباد میں سے ہے، حقوق الند تو معاف ہوجاتے ہیں کیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اس سلسلے ہیں آپ وضاحت فرما کمیں۔

جواب: "تل ناحق ان سات كبيره گنابول بين سے ايك ہے جن كو صديث مين " ہلاك كرنے والے" فرمايا ہے، "يحق اللہ بھى ہوا اللہ بھى ہوا اللہ بھى ہوا واللہ تعالى كارحت سے مايوس نہيں ہونا چاہئے ، اللہ تعالى اللہ بھى ہوائى مائے اور جق العبد بھى متعلق ہے ، اس لئے مقتول كے وارثوں سے معاف كرانا بھى ضرورى ہے۔

## سی توبداور گناہوں کی معافی

سوال:...اگرکوئی مسلمان ساری زندگی گناہ کرتا رہے،خواہ وہ کسی بھی قتم کے گناہ ہوں۔ بعد میں یہ تو بہ کرلے تو اس مخص کی تو بہ کے متعلق کیا تھم ہے؟ آیا اس کی تو بہ قبول ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:... کچی توبہ ہے گناہ معاف ہوجاتے ہیں، گر کچی توبہ کی شرط ہے کہ اگر اس نے نمازیں قضا کی ہوں تو نمازیں ادا

 (١) ان التوبة اذا استحمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة، اعلم انك اذا فهمت معى القبول لم تشك في أن كل توبة صحيحة فهي مقبولة. (احياء علوم الدين ج:٣ ص١٣٠، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) لأن اظهار المعصية معصية لحديث الصحيحين: "كل أمّتي معافي إلّا الماهرين" وان من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (فتاوى شامي ج: ۲ ص: ۵۵).

(٣) وأما العاصى ... فيما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حيث لا يتعلق بمظلمة العباد ... فالتوبة عنها بالندم والتحسر عليها. (احياء علوم الدين ج:٣ ص:٣٥) الركن الثالث: في تمام التوبة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) "عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ...الخ" (ابوداؤد، كتاب الوصايا ج: ٢ ص: ١٣).

(۵) وان كانت عمما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التونة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على
 الخووج عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

کرے،اگرز کو قاندوی ہوتو ساری عمر کا حساب کر کے ذکو قاوے،اگر روزے ندر کھے ہوں تو حساب کر کے روزے رکھے،غرضیکہ توب جب قبول ہوتی ہے جبکہ اپنی تمام کوتا ہیوں کی تل فی بھی کرے۔اور ظاہر بات ہے کہ ایک دم سے کوتا ہیوں کی تلافی ممکن نہیں ،لیکن عزم کرے کہ میں تمام گنا ہوں کی تلافی کروں گا۔

#### سيحى توبهاور حقوق العباد

سوال:...اگرانسان گناہ کبیرہ کرتا ہے، مثال کے طور پرزنایا شراب پیتا ہے، کسی کاحق مارتا ہے، کسی کا دِل تو ژاہ ہے، ابلند
تعالی اس کو نیک ہدایت ویتا ہے، وہ ان گنا ہول ہے تو ہر کرتا ہے اور آئندہ کے لئے پر بیز کرتا ہے، کیا اس کے گناہ معاف ہوجا کی
گے؟ میں بچپن میں تقریباً ۵ اسال کی عمر تک نانی کے ساتھ رہا، میں نے اپنی نانی کا دِل دُ کھایا، انہیں تنگ کیا، انہوں نے جھے بدؤ یا دی
اورنانی کا انتقال ہوئے سات سال ہو گئے ہیں، اب میں ۲۲ سال کا ہول، میں جا ہتا ہوں، القد تعالی جھے معاف فرمائے۔

چواب:... بچی توبہ ہے مب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، البتہ حقوق ذمدرہ جانے ہیں، پس اگر کسی کا مالی حق اپنے ذمہ ہوتو اس کوادا کردے یاصا حب حق سے معاف کرائے، اورا گرغیر مالی حق ہو (جیسے کسی کو مارنا، گالی دینا، غیبت کرنا وغیرہ) تواس کی زندگی میں اس ہے معاف کرائے، اوراس ہے مرنے کے بعداس کے لئے ذُعاو استغفار کرتا رہے، ان شاء انڈ معافی ہوجائے گی۔ (۳)

## حقوق الله كي ادائيكي اورحقوق العباد ميس غفلت كرنے والے كي توب

سوال:..خدا کابندہ حق القدتو اوا کرتا ہے، کیکن حق العباد ہے کوتا ہی برت رہا ہے، اس کی مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ حق العباد اگر پورا کررہا ہے، کسی تم کی اپنی وانست میں کوتا ہی نہیں کررہا ہے، گرحق اللہ ہے کوتا ہی کررہا ہے، کیااس کی مغفرت ممکن ہے؟ جواب:... بچی تو ہے تو سارے گناہ معاف ہوج تے ہیں، (اور تچی توبیس یہ بھی داخل ہے کہ جن نوگوں کاحق تلف کیا ہوان کواُ واکرے یاان ہے معافی ما نگ لے )۔اور جوشخص بغیر توبہ کے مراء اس کا معاملہ اللہ کے سپر د ہے، وہ خواہ اپنی رحمت ہے بغیر مزادے بخش دے یا گناہوں کی سزادے۔ تق العباد کا معاملہ اس اعتبارے زیادہ تھین ہے کہ ان کواُ واکے بغیر آخرت میں معافی نہیں مراء کے بخش دے یا گناہوں کی سزادے۔ تقی العباد کا معاملہ اس اعتبارے زیادہ تھین ہے کہ ان کواُ واکئے بغیر آخرت میں معافی نہیں

<sup>(</sup>۱) "وهُوَ الَّذِيْ يَقْبُلُ التَّوْبِةَ عَنُ عباده ويغفُوا عن السِّيَّات ويَعْلَمُ ما تفعلُون". (الشورى. ٢٥). وان كانت (التوبة) عما فرط فيه من حقوق الله كصلوت وصيام وركوة فتوبته ان يعدم على تفريطه اوَلَا ثم يعزم على أن لَا يفوت أبدًا .. . . . ثم يقصى ما فاته جميعًا. (شرح فقه اكبر ص:٩٣) ، طبع مجتبائي دهلي).

 <sup>(</sup>٢) وليس شيء يكون سبًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى "قُلُ يعِبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ
 رُحمةِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَخْفِرُ اللَّذِيُوبَ جَمِيعًا، اللهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ" (الرمر: ٥٣). هذا للمن تناب. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣١٨، المكتبة السلقية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) وان كانت عما يتعلق بالعباد فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة النوبة منها ما قدماه في حقوق الله على الخروج
 عن عهدة الأموال وارضاء الخصم في الحال والإستقبال ...الخ. (شرح فقه اكبر ص:٩٣).

<sup>(</sup>١١) الينبأحوال تبرا الماحظه و-

 <sup>(</sup>۵) ويغفر ما دون دلك لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص ۱۸۸ طبع ايج ايم سعيد).

ملے گی ، ہاں! اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ فر مائیں اور اہلِ حقوق کواَ پنے پاس سے معاوضہ دے کر راضی کرادیں یا اہلِ حقوق خودمعان کردیں تو دُوسری بات ہے۔ (۱)

#### حقوق الثداور حقوق العباد

سوال: ... حضرت مولا ناصاحب! الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ: '' جہل کا علاج سوال ہے' عہد رسالت میں ایک شخص کوجو بیار تھا بخسل کی حاجت ہوئی ، لوگول نے اسے خسل کرادیا ، وہ بیچارہ سردی سے شخر کر مرگیا ، جب بیخبررسول الله صلی الله علیه وسلم کوئینجی تو آپ بہت تا راض ہوئے اور فر مایا : '' اسے مار ڈ الا خدااسے مارے ، کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا۔'' حضرت اُمّ سلیم نے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا : '' خداحق بات سے نہیں شرما تا ، کیا عورت پر بھی عنسل ہے حضرت اُمّ سلیم نے اللہ کے رسول صلی الله علیہ وسلم سے عرض کیا : '' خداحق بات سے نہیں شرما تا ، کیا عورت پر بھی عنسل ہے (احتلام کی حالت میں ) ؟''

حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھیں: خدا کی رحمت ہوا نصاری عورتوں پر،شرم انہیں اپنادِین سکھنے سے باز ندر کھ کی۔ حضرت اصمعی سے پوچھا گیا: آپ نے بیتمام علوم کیے حاصل کئے؟ تو فرمایا:''مسلسل سوال سے اور ایک ایک نفظ کرہ میں باندھ کر۔''

حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ فر ما يا كرتے تھے:'' بہت پہھام مجھے حاصل ہے سيکن جن با توں كے سوال ہے ہيں شر ما يا تھا، ان ہے اس بروحاہيے ہيں بھی جامل ہوں۔''

ابراہیم بن مہدی کا قول ہے: ' ہے وقو فوں کی طرح سوال کرواور عقل مندوں کی طرح یا دکرو۔'' مشہور مقولہ ہے: ''جوسوال کرنے میں سبکی اور عارمحسوں کرتا ہے، اس کاعلم بھی ہلکا ہوتا ہے۔' (انعلم وانعلمہا وعلامہ ابن عبدالبراندلی) اس تمہید کے بعد مجھے چندسوالات کرنے ہیں:

"اذا جاء حق الله ذهب حق العبد"اور ومراقول بالكل اسكير يمس ب:"حق المعبد مقدم على حق الله" كون ساقول متندم؟ اوركيابيا توال حديث بين؟

جواب نسبها حادیث نیس، بزرگول کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگر سی جیلے قول کا مطلب بیہ کہ جب تن اللہ کی ادائیگی کا دائیگی کا دا

<sup>(</sup>١) قبال المُلَّا عملي قباري في بناب الكبائر وعلامات النفاق: قسم يحتاج الى التراد أو هو حق الآدمي والتراد ما في الدنيا بنالاستحلال أو رد النعين أو بدله وأمًا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم ... .. أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص: ٢ إ • ١ ، طبع بمبتى).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، اشتغالًا بعظمة الله عزّ وجلّ. (احياء علوم الدين ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، فصيلة الخشوع، طبع دار المعرفة بيروت).

دُ وسرے قول کا مطلب بیہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہوجا کیں تو حقوق العباد کا ادا کرنا مقدم ہے۔ (۱)

# اینے گناہوں کی سزا کی دُعاکے بجائے معافی کی دُعاما نگیں

سوال:...مجھ پراپنے گناہوں کی زیاد تی کی وجہ ہے جب بھی رفت طاری ہوجاتی ہے، بےاختیار دُعا کرتی ہوں کہ خدا مجھے اس کی سزاوے دے، جھے سزاوے دے۔ کیا مجھے ایک دُعا کرنا چاہئے یا بی غلط ہے؟

چواب:..الي دُعا ہر گرنبيں كرنى چاہے ، ' بلكه ميد دُعا كرنى چاہئے كه خواه يس كتنى ہى گناه گار ہول ،الله تغالى مجھے معاف فرہ تمیں، کیونکہ الند تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ ان کی رحمت کا ایک چھینٹ وُنیا بھر کے گنا ہوں کو دھونے کے لئے کافی ہے۔ اور پھر القد تعالیٰ ہے میدوُعا کرنا کہ وہ مجھے گناہوں کی سزادے،اس کے معنی ہیں کہ ہم امتد تعالیٰ کی سزا کو ہر داشت کر سکتے ہیں۔تو بہ! تو بہ! ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ معمولی تکلیف بھی نہیں سہار کتے ،اس لئے اللہ تعالیٰ ہے ہمیشہ عافیت مانکنی جا ہے۔

## باربارتوبداورگناه كرنے والے كى بخشش

سوال:...آپ ہے بدیو چھنا جا ہتا ہوں کہ ؤنیا میں کئی ایسے مسلمان بھی ہیں جو بنج وقتہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے صغیرہ وکبیرہ گناہ کرتے ہیں جن کو اسل منع کرتا ہے، اور پھر بیلوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں ، اور پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں جس سے تو بدکی تھی ، اور بیسلسلہ یونہی چلتا رہتا ہے۔ میں آپ سے بیہ پوچھتا ہوں کدایسے لوگوں کا جن میں ، میں بذات خود شامل مون ، روز قیامت مین کیاحشر موگا؟

**جواب:...گناه تو ہرگزنہیں کرنا چاہئے ، ارادہ مہی ہونا چاہئے کہ کوئی گناہ نہیں کروں گا،لیکن اگر ہوجائے تو تو بہ ضرور کرلینی** 

(١) قوله لتقدم حق العبد أي على حق الشرع، لا تهاويًا بحق الشرع، بل لحاجة العبد، وعدم حاجة الشرع، الا تري أنه اذا اجتمعت الحدود، وفيها حق العبد، يبدأ بحق العبد لما قلبا، والأنه ما من شيء الا ولله تعالى فيه حق، فلو قدم حق الشرع عبد الإجتماع بطل حقوق العباد، كذا في شرح الحامع الصغير. (شامي ج: ٢ ص ٣١٣، ٣١٣، كتاب الحج).

(٢) عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلًا من المسلمين قد خفّت فصار مثل الفوخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله اياه؟ قال. نعم! كنتُ أقول اللَّهم ما كنت مُعاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله! لَا تطيقه، ولَا تستطيعه! أفلا قلت. اللَّهم آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله به، فشفاه الله. (مشكوة ح١٠ ص: ٢٢٠) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم٠ لَا ينبغي للمؤمن أن يتعرض من البلاء لما لَا يطيق. (مشكوة ص ٢٢٠) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم . الخ. (مشكواة ص. ٩٣٠)، كتاب الدعوات).

(۳) قبال الله تبعالي بها ابن ادم! انك ما دعوتني ورجوتني عفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن ادم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. . . الخ. رجامع العلوم والحكم ص: ٢٣١، ايضاً مشكوة ص:٣٠٣). چاہئے، اگر خدانخواسته دن میں ستر بارگناه ہوجائے تو ہر بارتو بہمی ضرور کرنی چاہئے، یہاں تک که آ دمی کا خاتمہ تو بہ پر ہو، ایباشخص مخفور ہوگا۔

#### توبه باربارتوژنا

سوال:...میں ایک بیاری میں مبتلا ہوں ، کئی دفعہ تو بہ کر کے تو ڑ چکا ہوں ، کیا میرے یار بار تو بہ تو ڑنے کے بعد بھی میری تو بہ تبول ہوگی ؟

جواب:... ہے دِل ہے تو ہہ کر لیجے ، حق تعالی ہمارے گناہوں کومعاف فرمائیں ، سوسال کا کافر بھی ہارگاہِ الٰہی میں تو بہ کرے توالقہ تعالیٰ معاف فرماد ہے ہیں ، اس لئے مایوس نہ ہونا چاہئے۔ ہاتی بیماری کا علاج کراتے رہیں ، القہ تعالیٰ شفاعطافر مائیں۔ ہنجشش کی اُمید برگناہ کرنا

سوال:...عام طور پرلوگ رحمت خداوندی کے زور پر گناہ میں مبتلار ہتے ہیں،اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں،مثلاً ایک واقعہ سرحت ہے کہ ایک طرح کے اور واقعات رحمت ہیں، جن کی بنا واقعہ سرحت ہے کہ ایک طرح کے اور واقعات رحمت ہیں، جن کی بنا پرلوگوں پر تبلغ اثر نہیں کرتی ۔ ان کا خیال ہے کہ فلال شخص کی مغفرت بغیر تو بہ کے صرف ایک چھوٹی می نیکی پر ہوگئی تھی، تو ہماری مغفرت کیوں نہ ہوگی ، جبکہ خدا کی نظر میں تمام گنا ہوگار بندے برابر ہیں؟ رہی وُ نیا کی تکالیف تو اُزرُ و کے حدیث صالح بندوں پرزیادہ مصائب ہوتے ہیں۔ برائے مہر باتی اس مسئلے کاحل بتا ہے۔

جواب:...یہ جے ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو بڑے ہے اپناہ کومعاف کردے، مگر آ دمی کومض اس سہارے پر گناہوں پر جراکت نہیں کرنی چاہئے کہ اللہ تعالی بخش دیں گے۔دراصل ایمان اور یقین کے کمزورہونے کی وجہ ہے آ دمی گناہوں کی پروائییں کرتا، ورثہ آ دمی کو بھی جراکت نہ ہو۔ اللہ تعالی ہے ڈرنا چاہئے اور جہاں تک ممکن ہوا مقد تعالی کے اَ دکام کی پابندی کرنی چاہئے ،اس کے باوجود إنسان خطا کارہے،اللہ تعالی ہے معانی اوردرگزر کی التجا بھی کرتے رہنا چاہئے۔ (")

<sup>(</sup>١) عن الاغرّ المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! توبوا الى الله، فانى أتوب اليه في اليوم مائة مرة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٠٣) وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يحب العبد المومن المفَتَّنَ التَّوَّابُ. (مشكولة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الموامن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجلته أحد .. الخر (مشكواة ص:٢٠٤٠) باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعلني من الذين اذا أحسنوا استبشروا واذا اساؤا استغفروا. رواه ابن ماجة. (مشكواة، باب الإستغفار والتوبة ص:٢٠١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبي لمن وَجَذ في صحيفته استغفارًا كثيرًا. (ايضًا).

#### بغیرتوبہ کے گناہ گارمسلمان کی مرنے کے بعد نجات

سوال:...اگر کوئی شخص بہت گناہ گار ہواور وہ تو بہ کئے بغیر مرجائے تو ایسے شخص کی نجات کا کوئی راستہ ہے؟ جبکہ اس کی اولا دبھی ندہو۔

جواب:...مؤمن کو بغیر توبہ کے مرنا ہی نہیں جاہئے ، بلکہ رات کے گنا ہوں ہے ، دن طلوع ہونے سے پہلے ، اور دن کے گنا ہوں سے ، دن طلوع ہونے سے پہلے ، اور دن کے گنا ہوں سے رات آنے سے پہلے توبہ کرتے رہنا جائے۔ جومسلمان توبہ کئے بغیر مرجائے اس کا معاملہ اللہ تعی کے اختیار میں ہے ، چاہا ہے اپنے نظل سے بغیر مزاکے معاف کر دے ، یا مزاکے بعد اسے رہا کر دے۔

# صدقِ دِل ہے کلمہ پڑھنے والے انسان کو اَعمال کی کوتا ہی کی سزا

سوال:...کیاجس مسلمان نے صدق ول ہے کلمہ طیبہ پڑھا ہو، رسالت وغیرہ پر ایمان ہو، گرزندگی میں قصدا کئی تمازیں اور فرائضِ اسلام ترک کئے ہوں، توابیامسلمان اپنی سز ابھگت کر جنت میں جاسکے گایا ہمیشہ دوزخ کا بی ایندھن بنارہے گا؟

جواب: .. بنماز چھوڑ نااور دیگراَ حکام اسلام کوچھوڑ ناسخت گناہ اور معصیت ہے، احاویث میں نماز چھوڑ نے والے کے لئے
سخت وعیدیں آئی ہیں۔اوران اُ حکام پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے انسان فاسق ہوجا تا ہے اور آخرت میں عذاب میں مبتلا ہونے کا اندیشہ
ہے۔لیکن اس کے ہا وجودا گرا سے برممل خفس کا عقیدہ تھے ہو، تو حید ورسالت پر قائم ہو، ضروریات وین کو مانتا ہو، وہ آخر کا رجنت میں
جانے گا،خواہ مزاسے پہلے یا مزایانے کے بعد۔ ایکن اگر کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو، کفر اور شرک میں مبتلا ہو، یا ضروریات وین کا آگار
صرح بلا تاویل کرے، تو ایسے محفق کی نجات بھی نہ ہوگی ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم کی آگ میں رہے گا، بھی اس کو دوز خ کے عذاب
سے رہائی نہیں ملے گی۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) عن أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء اللهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٠٣). عن أبى هويرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجى أحدًا مسكم عمله، قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه برحمته، فسددوا وقاربوا ...الخ. (مشكوة ص:٤٠٢، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٢) ولا نقول ان المؤمن المدنب محلد فيها وأن كان فاسقًا أي بارتكاب الكبائر جميعها بعد ان يخرح من الذنيا مؤمنًا. (شرح فقه اكبرص ٢٠).

<sup>(</sup>٣) "إنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفرُ ما دُون دُلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ" (الساء ١١١). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى ليغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا. يا رسول الله وما الحجاب؟ قال ان تصوت الفس وهي مشركة ومشكرة، باب الاستعفار والتوبة ج: اص ٢٠١). أيضًا فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بُني الإسلام عليها: الصلوة، والزكوة، والصوم، وحجية القرآن ونحوهما كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الدوت ص: ١١٢ طبع لكهنؤ).

# کیابغیرسزاکے مجرم کی توبہ قبول ہوسکتی ہے

سوال: ... کیا بغیر مزاکے اسلام میں توبہ ہے؟ مثلاً: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو کئی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجرم کوسز ا کا تھم دیا پھراس کی مغفرت کے لئے دُع کی۔

جواب:...اگر مجرم کا معاملہ عدالت تک نہ پہنچا وروہ سچ دِل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کرلے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرنے والے ہیں، لیکن عدالت ہیں شکایت ہوجائے کے بعد سز اضروری ہوجاتی ہے، بشر طیکہ جرم ثابت ہوجائے ، اس صورت میں تو بہ سے سزامعاف نہ ہوگی۔ اس لئے اگر کی سے قابل سزاگناہ صاور ہوجائے تو حتی الوسع اس کی شکایت حاکم تک نہیں پہنچ ٹی جائے ، اس کے شکایت حاکم تک نہیں پہنچ ٹی جائے ، اس کی شرائی تو بہتول کرتی جائے۔ (۱)

## نماز،روزوں کی پابندمگرشو ہراور بچوں ہے لڑنے والی بیوی کا انجام

سوال:...ایک عورت جو بہت ہی نماز، روز ہے کی پابند ہے، کس حالت میں بھی روز ہ نماز نہیں چھوڑتی ہے، یہاں تک کہ یماری کی حالت میں روز ہ رکھتی ہا ورض شام قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، اس کے سات ہے ہیں، جو کہ سب ہی اعلی تعلیم پار ہے ہیں گروہ عورت بہت ہی غضے والی ہے اور ضدی بھی بعض موقع پر بچوں اور شوہر سے لڑپڑتی ہے، یہاں تک کہ غضے کی وجہ سے ان لوگوں سے ماہ دو ماہ تک بولنا ترک کردیتی ہے، یہاں تک کہ شوہر اور بچوں کومرنے کی بدو عائیں ویتی رہتی ہے، مگرا پی نماز بدستور پڑھتی ہے، غصما تنا زیادہ ہے کہ شوہر اور بچوں کی ہر بات پر جو سیحے بھی ہوتی ہے تو بھی غضے میں آجاتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہوجاتی ہے تی مت ہر پاکردیتی ہے، جبکہ مسلمان کو تین روز سے زیادہ غصہ رکھا حرام ہوتا ہے، تو کیا ڈیڑھ دو ماہ غصہ رکھ کر نماز، روزہ اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے بنہیں؟ اور ایک حالت میں نماز، روزہ ہوسکتا ہے کہ نہیں؟ جبکہ ایک مسلمے میں آپ فرماتے ہیں کہ بغیر عذر کے متجد اور جماعت کا ترک کرنا گنا ہو کی بیاں تو غصہ حرام ہواں حرام کے ساتھ نماز، روزہ اور کی عبادت کی کیا حیثیت ہو گئی ہوتی ہو ج

چواب:...نماز روز ہ تو اس خاتون کا ہوجا تا ہے، اور کرنا بھی چاہئے۔لیکن اتنا زیادہ غصہ اس کی نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ حدیث بیس ہے کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ: ایک عورت نماز روز ہ بہت کرتی ہے گر ہمس نے اس سے نالال ہیں۔ فرمایا: '' وہ دوز خ ہیں ہے۔''عرض کیا گیا کہ: ایک عورت فرائض کے علاوہ نفلی نماز تو زیادہ نہیں پڑھتی گر اس کے ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں۔فرمایا: '' وہ جنت ہیں ہے۔''

<sup>(</sup>١) لا تسقط الحد الثابت عند الحاكم بعد الرفع اليه اما قبله فيسقط الحد بالتوبة. (شامي ج: ٣ ص: ٣، باب الجنايات).

 <sup>(</sup>٣) والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار . . . والستر افضل لقوله عليه السلام: للذي شهد عده لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك . . . الخـ (الهداية، كتاب الشهادة ج:٣ ص.١٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رجل. يا رسول الله ان فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير انّها توذى جيرانها بـلسانها، قال: هي في النّار! قال: يا رسول الله! فان فلانة تذكر قلّة صيامها وصدقتها وصلاتها وانها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا توذى بلسانها جيرانها؟ قال. هي في الجنّة! رواه أحمد والبيهقي في شُعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٢٣).

خصوصاً کسی خاتون کی اپنے شوہراورا پنے بچوں سے بدمزا بی تو سوعیبوں کا ایک عیب ہے، ایک عورت کا آخرت میں تو انجام ہوگا سوہوگا ،اس کی وُنیا بھی اس کے بئے جہنم سے کم نہیں اورا گراس کے شوہرصا حب اور بنچے (جو ہالغ ہوں) نماز روزے کے پابٹدنہیں تو جواُنجام اس عورت کا ہوگا ، و بی ان کا بھی ہوگا۔

# انسان کے نامہُ اعمال میں نابالغی کے گناہ ہیں لکھے جاتے

سوال:...انسان کے نامیاً عمال میں گناہ بوغت سے پہلے ہی شامل کئے جاتے ہیں یا کہ بعد میں؟ پلیز وضاحت فرہ کیں۔ جواب:...نابالغ پرکوئی گناہ نہیں، بالغ ہونے کے بعد کے گناہ لکھے جاتے ہیں اور آ دمی توبہ کرے تو معاف کردیئے سے ہیں (')

# عاقل بالغ ہونے سے پہلے بچے پرمؤاخذہ ہیں ہے

سوال:...جوبچہ بھی بیدا ہوتا ہے اگر وہ مسمان کے گھر پیدا ہوتو مسلمان بنتا ہے، ہریلوی کے گھر پیدا ہوتا ہے تو ہریوی بنتا ہے، الباحق کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو شیعہ بنتا ہے، کسی اور غیر مسلم کے ہاں پیدا ہوتا ہے تو غیر مسلم بنتا ہے۔ پوچھٹا ہے کہ اس میں اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کی عمالائے کرام اس کا جواب بیفر ماتے ہیں کہ جب باغ ہوگا ، اس کو عقل وفہم آئے گا تو اس وقت حق جانے کی کوشش کرنا ، اس کا فرض ہوگا۔ میں اس جواب سے متفق نہیں ہوں۔ ہرائے مہر بانی کوئی عقلی دلیل و ہے کر سمجھا تھیں۔

جواب:... جب تک عاقل و ہائے نہ ہوجائے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ، اور عاقل و ہالغ ہونے کے بعد اگر ، ں ، پ ک تقدید میں غلط کام کرتا ہے تو بے قصور نہیں ، مثلاً: اگر کس کے مال ہاپ کہتے ہیں کہ:'' فعال شخص کی چوری کر کے لہ وَ'' تو کمیا پیٹے سے تصور ہوگا...؟

## بچین میں لوگوں کی چیزیں لے لینے کی معافی کس طرح ہو؟

سوال:...آپ کے صفح کا بہت دنوں ہے قاری ہوں اور آپ سوالات کے بے صدا پتھے اور ہیچ لفظوں میں جواب دیتے ہیں۔سوال ہے ہے کہ اس وفت میری عمر تقریباً ۱۹ سال ہے اور کالج میں زیر تعلیم ہوں، جس وقت میری عمر تقریباً ۱۱، ۱۲ سال کے تقی تو کوئی پیل دار میں کی شرار تنیں اپنے عروج پر تھیں،ہم چند لڑکے بازار وغیرہ جاتے تو کوئی پیل والے کے پیل وغیرہ چرا لیتے ، یاکسی کو بغیر پہیے دیئے

(١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. عن الناثم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكر ... النجد (ابن ماجة ص: ٣٤ ١ ، باب طلاق المعتوه).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر ... النح (ابن ماجه ص: ٣٥) ا، ابواب الطلاق، باب طلاق المعتوه) عن النواس بن سمعان قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق رواه في شرح السُّنَّة (مشكوة ص. ١٣١). وعن على قال: قال رسول الله عليه وسلم. لا طاعة في معصية إلما الطاعة في المعروف متفق عليه (مشكوة ص. ١٩١٩) كتاب الإمارة).

چیزیں لے لیتے تھے، مبحد میں جو چیپیں ہوتی تھیں ان چیلوں کے بندوغیرہ کاٹ دیتے تھے، کوئی چیل اُٹھ کر باہر پھینک دیتے تھے، بس میں نکٹ نہیں لیتے تھے، تقریب وغیرہ میں بغیر بلائے کھانا کھا آتے تھے، زمین پر پڑی ہوئی چیز اُٹھا لیتے تھے، پہنے وغیرہ یعنی لڑکین اور جوائی کے دوران خوب ریکام کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اب میں آپ سے یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا مول کا جس میں ہم نے کسی کی چیزیں استعمال کیں ، کس طرح نقصان پورا کر سکتے ہیں؟ آپٹر کی کاظ سے جواب دیجئے اور تفصیل سے دیجئے ، ہم آپ کے منظر ہیں۔

جواب:... ہونا تو بہ چاہئے کہ جن جن لوگوں کا آپ نے نقصان کیا تھاان سب سے معافی مانگی جائے ،لیکن وہ سارے لوگ یا دنہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ہے ان کے حق میں دُی و اِستغفار کریں ، آپ کے استغفار ہے ان کی بخشش ہوجائے تو وہ آپ کو بھی معاف کر دیں گے۔ ( )

#### فرعون کا ڈُ و ہے وفت تو بہ کرنے کا اعتبار نہیں

سوال:..ایک شخص کہتا ہے کہ جب فرعون مع اپنے لشکر کے دریائے نیل میں فرق ہوااور ڈو بنے لگا تو اس نے کہا کہ اے موٹ! میں نے تیرے زب کو مان لیا، تیرا زب سچا اور سب سے برتر ہے، پھر بھی موی علیہ السلام نے اسے بذر بعد دُعا کیوں نہیں اپنے رَبّ ہے بچوایا؟ اب وہ شخص کہتا ہے کہ بروز قیامت موی علیہ السلام ہے سوال کیا جائے گا کہ جب فرعون نے تو بہ کر لی اور جھے زب مان لیا تو اے موٹ! تو نے کیوں نہیں اس کے حق میں دُعا کر کے اسے بچایا؟ وہ اپنی بات پرمصر ہے کہ ضرور بیسوال روز بحشر موٹی علیہ السلام سے کیا جائے گا۔ اس شخص کا بیان نوٹ کر کے میں نے آپ تک پہنچ یا ہے، اب آپ اپنے حل سے ضرور نوازیں کہ آیا وہ شخص گا اور شخص گا بیان نوٹ کر کے میں نے آپ تک پہنچ یا ہے، اب آپ اپنے حل سے ضرور نوازیں کہ آیا وہ شخص گا وہ گار بوگا؟ وہ ٹھیک کہتا ہے یا کہ غلط؟

جواب:...فرعون کا دُو ہے وفت ایمان لا نامعتر نہیں تھا، کیونکہ نزع کے وفت کی نہ تو ہے قبول ہوتی ہے نہ ایمان! اس شخص کا موک عدیہ السلام پراعتر اض کرنا یالکل غلط اور ہے ہووہ ہے، اس کو اس خیال ہے تو ہہ کرنی جا ہے ، وہ نہ صرف گناہ گار ہور ہا ہے بلکہ ایک جلیل القدر نبی پر اعتراض کفر کے ذُمرے میں آتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له مطلمة لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم .. الخ." رواه البخارى. (مشكوة ص ٣٣٥، طبع قديمي كتب خانه كراچيى). وفي شرح المشكوة قل الملاعلي القارئ في بات الكبائر وعلامات النفاق وقسم يحتاج الى التراد وهو حق الآدمي والتراد اما في الدنيا بالإستحلال أو ردّ العين أو بدله، وأمّا في الآخرة يرد ثواب الظالم للمظلوم أو ايقاع سيئة المطلوم على الطالم، أو انه تعالى يرضيه بفضله وكرمه. (مرقاة المفاتيح ح ١ ص ١٠٢، طع بمبني).

 <sup>(</sup>٦) فهذا كلام الحنفية والمالكية والشافعية من المعتزلة والسنية والأشاعرة أن توبة اليأس لا تقبل كإيمان اليأس ... الخروشامي ح: ٦ ص: ٩٠ ١ مطلب في قبول توبة اليأس، باب صلاة الجنازة).

#### گناه گاردُ وسرول کوگناه ہے روک سکتا ہے

جواب:...گناه گاراگر دُومرول کو گناه ہے روکے توبیجی نیکی کا کام ہے، دُومرول کو گناه ہے باز رکھنے کا کام تونہیں چھوڑ نا چاہئے، البتہ خود گناه کو چھوڑنے کی ہمت ضرور کرنی چاہئے۔

اس کے لئے آپ مجھ سے نجی محط و کتابت کریں ، اللہ تعالیٰ کی تو نیق شامل حال ہوئی تو ان شاء اللہ آپ کو بچی تو بہ کی تو نیق ہوجائے گی ، گناہوں سے پریشان نہیں ہونا جا ہے ، البتہ ان کے تد ارک کاام تمام کرنا جا ہے۔

# کیازانی ،شرابی کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟

سوال:...کیازانی وشرائی کا وبہ قبول ہو گئی ہے؟ اس صورت میں کہ وہ تو بہ کرنے کے بعد بھی مندرجہ بالانعل جاری رکھے
اور پھر تو بہ کرے ، اس طرح بیمل تو اتر ہے جاری رکھے۔ وُوسری بات بید کداس شخص کا خاصہ ہو کہ وہ پابندی سے کلہ طیبہ کا ورد کرتا ہو۔
ایک مولانا کا بیان ہے کہ اس شخص کی ہر تو بہ کو قبولیت کا شرف حاصل ہوگا صرف اور صرف کلہ طیبہ کی علت کی بنا پر ۔ مزید برآں بیدا گرکو تو تھی اس کو کی شخص پابندی سے کلہ طیبہ پڑھے اور اُرکان وفر انفی خاص طور پر نماز کی پابندی نہ کرے اور تسابل پسندی ہے کام لے تو بھی اس شخص کی بخشش ہوگی ۔ آگے چل کروہ بخاری شریف کی ایک صدیث کا حوالہ و سے بیاں کہ ایک مرجبہ حضور صلی ابتد علیہ وسلم اپ حال ہو اور تا تاب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابات کے بعد پھروی فعل اواکر تارے وانہوں نے (حضور سے ) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی تو بہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرجبہ ہونے کے بعد پھروی فعل اواکر تارے تو انہوں نے (حضور سے ) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی تو بہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرجبہ ہونے کے بعد پھروی فعل اواکر تارے تو انہوں نے (حضور سے ) کہا کہ: ہاں! اس شخص کی تو بہ قبول ہوجائے گی۔ اس طرح تین مرجبہ

<sup>(</sup>١) "كُنُّمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوكَ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ" (آل عمران: ١١٠).

کہا کہ ہاں۔ ہمارے اصرار پر کہ بیہ بات ذہن نہیں مانتا اور کی مفتی کے پاس چل کراس مسئے کو بیان کرتے ہیں ، مولانا نے فرمایا: کیا احادیث سے بڑھ کرکوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ نیز جو پچھاس میں لکھا ہے وہ حرف آخر ہے اور یہ کہ اب اس بات کو تنہیم کروتو ٹھیک، ورنہ آپ بھی ان لوگوں میں قرار دیئے جا کمیں گے جن کو خار جی قرار دیا گیا ہے، اور وہ جوالقد تعی لی کی رحمانیت پریفین نہیں رکھتے۔ جواب: ... آپ نے دونوں مسلوں کو گڈ ڈرکر دیا ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تچی تو بہ کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب میہ کہ ورب ہے کہ تو بہ تھیں چیز وں کے مجموعے کا نام ہے:

ان۔۔اپٹے کریے فعل پر ول سے ندامت ہو،جس طرح کس بچے ہے کوئی تقیین غلطی ہوجائے تو وہ اس قدرشرمندہ ہوتا ہے کہ ڈر کے مارے والدین کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا ،ای طرح بندے کواپنی بدعمنیوں پر ندامت ہو کہ میں کل قیامت کوالند تع کی کیا منہ و کھاؤں گا؟ کیا منہ و کھاؤں گا؟

سان جونعطی یا غلطیاں ہو چکی ہیں ، اگر ان کا کوئی تدارک ہوسکتا ہے تو ان کا تدارک کرے ، مثلاً: نمازیں قضا کر دی تھیں ،
ان کوادا کرے ، زکو قانبیں دی تھی تو حساب کر گڑشتہ برسوں کی زکو قادا کرے ، روز نے بیس رکھے تھے تو ان کو قضا کرے ، لوگوں کے حقو ق غصب کر لئے تھے تو وہ ان کو واپس کرے کئی شدہ برسوں کی زکو قادا کر ہے ، روز نے بیس رکھے تھے تو ان کو واپس کر رے کئی کو ماراتھ ، ستایا تھا، غیبت کتھی ہتھیے کتھی ، تو اس سے معافی ما تگ لے۔ (۱)
اگر ان شرا لک کے ساتھ آ دمی تو بہ کرے تو ان شاء القد ضرور تو بہ تبول ہوگی۔ اس کے گناہ معاف کر دیئے جا تمیں گے اور اس کی سینات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا ، اور جس نے تمام گنا ہوں سے تپی تو بہ کر لی ہو ، ان شاء القد اس کی مغفر ت ہو جا تا گی۔ (۲)

وُ وسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو'' لا اِلٰہ اِللَّ القد'' کا قائل ہے ، وہ کبیرہ گنا ہوں کا مرتکب ہے اور پغیر تو بہ کے مرجا تا کے ، ان راس کی تین صور تیں ہو گئی ہیں۔ اوّ ل یہ کہ القد تی گی اس کو اس کے گنا ہوں کی

(۱) قد تصواعلى أنّ أركان التوبة ثلثة، 1: الندامة على الماضى . 1: والإقلاع فى الحال . ٣: . والعزم على عدم العود فى الإستقبال . . ثم هذا ان كانت التوبة فيما بينه وبين الله كشرب الحمر، وان كانت عما فرط فيه من حقوق الله كصدوت وصيام وزكّوة فتوبته أن يندم على تفريطه أوّلًا ثم يعرم على أن لا يقوت أبدًا . . . ثم يقصى ما فاته جميعًا . . . . وان كانت عما يتعلق بالعباد، فان كانت من مظالم الأموال فيتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله على الخروح عن عهدة الأموال وارضاء النحصيم في الحال والإستقبال بأن يتحلل منهم أو يردها اليهم أو الى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث وشرح فقه الأكبر ص: ١٩ إ، طبع مجتبائي دهلي، أيضًا: إرشاد السارى ص: ١٣ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) وأهل الكبائر من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم في البار لا بخلدون، اذا ماتوا وهم موحدون، رَدّ لقول الخوارج والمعتزلة، القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار، للكن الخوارج تقول بتكفيرهم. (شرح العقيدة الطحاويه ص:١٤١ م، المكتبة السلفية، أيضًا: شرح عقائد ص:١١١ مبحث أهل الكبائر من المؤمين لا يحلدون في البار، طبع مكتبه خير كثير كراچي).

سزاوے کرمغفرت فرمادیں۔ ووم ہے کہ اپنے کی مقبول بندے کی شفاعت ہے اس کی سزاجی تخفیف فرمادیں۔ سوم ہے کہ اپنی رحمت بے پایاں کے ماتحت بغیرسزا کے اس کی مغفرت فرمادیں۔ بہی مطلب ہے بخاری شریف کی اس صدیث کا جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ خواہ کوئی مسلمان کیسا بی گنا ہڑا س کی ضرور مغفرت ہوگی ، بشر طیکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، اور یہی مطلب ہے قرآن بے کہ خواہ کوئی مسلمان کیسا بی گنا ہے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس سے نیج کے کریم کی اس آیت کا کہ: '' بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ شریا جائے اس کے ساتھ اور بخش دے گا اس سے نیج کے گناہ جس کے لئے جائے گئا ور بھیر تو بہ کے مرجائے تو اس کی ساتھ کا مرتکب اگر بغیر تو بہ کے مرجائے تو اس کی ساتھ کا مرتکب اگر بغیر تو بہ کے مرجائے تو اس کی ساتھ کی مرتاب اگر بغیر تو بہ کے مرجائے تو اس کی سرکھی بخشش نہ ہوگی اور بھیشہ جنبم میں رہے گا۔ امید ہے کہ پیخشر سانوٹ آپ کے لئے کافی وشائی ہوگا۔

بد کاری کی وُنیوی واُخروی سزا

سوال:...زنا بہت بڑا گناہ ہے، ؤنیاد آخرت میں اس کے ہُرے اثر ات اور سزا کے بارے میں تفصیل ہے جواب و یجئے۔ نیز اگر کوئی تو بہ کرنا جا ہے تو کفارہ کیاادا کرنا ہوگا؟

جواب:...زنا کابدترین گناو کبیرہ ہون ہرعام و خاص کومعنوم ہے، اور دُنیا میں اس جرم کے ثبوت پراس کی سزا غیرش دی شدہ کے لئے سوکوڑ ہے، اور شادی شدہ کے لئے رجم (بیٹی پھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے) '' آخرت میں جوسزا ہوگی اللہ تعالی اس سدہ کے لئے سوکوڑ ہے، اور شادی شدہ کے لئے رجم (بیٹی پھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہیں کچی تو بہ کرنا اور گز گز انا ہے، میہاں تک کہ تو تع ہوجائے کہ اللہ تعالی نے بہجرم معاف کر دیا ہوگا۔ ایسے محص کو جائے کہ کس کے پاس اپنے اس گناہ کا اظہار شرکر ہے، کس اللہ تعالی میں ایک اللہ کے دوروکرمعافی ما تھے۔

 <sup>(</sup>١) وأهل الكبائر من المؤمنين لا يحلدون في النار وان ماتوا من غير توبة لقوله تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا بُره" ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جرائه قبل دخول النار، لم يدخل النار، لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من المار.
 (شرح عقائد ص: ٩٢)، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار ... وهذا مبنى على ما مبق من حواز العفو والمغفرة بدون الشفاعة، فبالشفاعة أولى. (شرح عقائد ص: ٩٩).

٣) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكيائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ١٨٨ طع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) "وَلَا تَقْرَبُوا الرِّني إِنَّهُ كَانَ فَحِشْةً وَّسَآءَ سَيْلًا" (بني اسرائيل: ٣٢).

 <sup>(</sup>۵) "الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِلُوا كُلُّ وحِدٍ مِّنْهُما مَانَةُ جَلَدَةٍ" (النور: ٢).

 <sup>(</sup>١) عن عمر قال: أن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتتاب فكان ممّا أنزل الله تعالى آية الرحم، رحم رسول الله صلى
الله عمليــه وســلــم ورجــمـنا بعده، والرجم في كتاب الله حق على من زلى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان
الحبل أو الإعتراف. متفق عليه. (مشكّوة ص ٩٠٣، كتاب الحدود، الفصل الأوّل).

إن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولا يعمل في سقوط الإثم بل لا بد من التوبة، فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأخروية بالإجماع والا فلا ـ (رد الحتار ج٣٠ ص:٥٣٣، باب الجنايات).

<sup>(</sup>٨) وينبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التاخير معصية فلا يظهرها. وفي الشرح: قلت والظاهر أن ينبغى هنا للوجوب وأن الكراهة تحريمية، لأن إظهار المعصية، معصية لحديث الصحيحين: كل أمنى معافى إلّا الجاهرين، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. (رد المحتار ج: ٣ ص: ٧٧)، مطلب إذا أسلم المرتدهل تعود حسنة أم لا؟).

## کیا قاتل کی توبہ بھی قبول ہوجاتی ہے؟

سوال: ... يمي بنايي كدكيا قاتل كي توبة قبول موتى بع؟

جواب:...توبہ تو ہر گناہ ہے ہوسکتی ہے اور ہر کچی توبہ کو تبول کرنے کا اللہ تعالی نے وعدہ فریار کھا ہے۔ لیکن آل کے جرم ہے توبہ کرنے میں پچھنصیل ہے ،اس کو مجھ لیٹا ضروری ہے۔

قتل بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جس کا تعلق بندے کے تق ہے بھی ہے اور انقد تعالیٰ کے حق ہے، اور القد تعالیٰ کے حق سے اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جان اور جسم کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، جو شخص کسی گوتل کرتا ہے وہ کو یا اللہ تعالیٰ کے اس فعل میں مداخلت کرتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق قتل کرنے ہے تی کے ساتھ منع فر مایا ہے، کیکن قاتل اس ممانعت کی پروا نہ کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کے تھم عدو لی کرتا ہے۔

خدا تعالیٰ کی تھم عدو لی کرتا ہے۔

بندے کے حق نے آل کا تعلق و ہرا ہے، ایک تواس نے مقتول کوظلم کا نشانہ بنایا، و وسرے مقتول کے لواحقین پرظلم و ھایا، اس کی بیوی کا سہا گ اُ جاڑ دیا، اس کے بچوں کو پیٹیم کر دیا۔ اس کے بہن بھا بُوں کا باز و کا ند ویا اور اس کے اعز ہوا تا رب کو صد حہ پہنچایا۔
جب یہ بات معلوم ہوئی کو آل میں اللہ تعالی ہے حق کی بھی جن تلفی ہے، مقتول ہے حق کی بھی اور اس کے وار توں کی بھی۔ اب سے جستا چاہئے کہ تو باس وقت قبول ہوئی ہے جب آ دی کو اپند اس جہ ہم پر ندامت بھی ہوا ور اس جرم سے جن جن کی حق تلفی ہوئی ہے ان کا حق یا آتا ہی کو آتا کی تو بہ اس وقت قبول ہوئی ہے اس کو معانی بل حق اللہ تعالی ہوئی ہے ان کے دریار ہے تو معانی بل جائے گ بالہ عالی ہوئی ہے ان کے دریار ہے تو معانی بل جائے گ بہ جائے۔ اللہ تعالی ہوئی ہے ، ان کے دریار ہے تو معانی بل جائے گ بہ ختول دو مرے جہاں میں جاچکا ہے، اس ہے معانی کی صورت بس ایک ہے کہ اللہ تعالی تا تل کی تو بہ تو تو الی کی بارگاہ میں ان کو معانہ کی جو حق تلفی ہوئی ہے تا آل ان کو معانہ دریار سے تو معانی کی بارگاہ میں اس کا بدلہ اپنے پاس سے ادا فریاد میں اور مقتول کے وار تو ل کی جو حق تلفی ہوئی ہے تا آل ان کو معانہ دے کریا بغیر معاوضہ دے کو سے اس کا بدلہ اپنے گئے کی سر ابھکتی ہوگی۔ اگر میتنوں فریق ان کو معانہ کی بارگاہ میں اس کا جرم معانہ معانہ ہو جائے گ تو بہ وار تو ل کی وار تو ل کی وار تو ان کی کہ بارگاہ میں اس کا جرم معانہ ہو جائے گ کی ہو ان تو تا کی تو ان تو تا کی تو ان ان کو معانہ کی وار تو ان کی کی اور ان تینوں فریقوں سے سے معانہ ہو ہو ہے گا۔ ورید آخرت میں اسے اپنے کئے کی سر ابھگتی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو بہ کرا۔ اور ان تینوں فریقوں سے سے معانہ کی میز ابھگتی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو برکر لے، اور ان تینوں فریقوں سے سے کا میں اس کا جرف کی میں اسے اپنے کئے کی سر ابھگتی ہوگی۔ اگر قاتل واقعتا کی تو برکر لے، اور ان تینوں فریقوں فریقوں سے سے کا میں اس کے کہ کی میں ابتحالہ کے کئی میں ابتحالہ کی میں ابتحالہ کے کئی میں ابتحالہ کے کئی میں ابتحالہ کے کئی میا بھگتی ہوگی کی ان کو کئی کو کئی کو برکر کے ان کو کئی کو کئی کو کئی کو کئی کی کو برکر کے ان کو کئی کو کئی کو کئی کی کو کئی کی کو برکر کے کئی کی کئی کئی کو کئی کو کئی کئی کو کئی کو کئی کو کئی کئی کو کئی کئی کئی کو کئی کئی کئی کئی کو کئی کو کئی کئی کئی کئی کو

<sup>(</sup>١) "قُـلَ يَجِبَادِى الَّـلِيْنَ أَسْرَقُـوْا عَـلَى أَنَفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رُحُمَةِ اللهِ، انَّ اللهَ يَغَفُرُ الذَّنُوبِ جَمِيْعًا، انَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرُّحِيْمُ" (الزمر: ٥٣)، "وَمَـنُ تـابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا" (الشعراء: ١٥)، "إِنَّ اللهَ لا يَـغَفُرُ أَنْ يُشرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلَكَ لِمَنْ يُشَآءُ" (النساء: ١١١).

 <sup>(</sup>٢) "وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الْتِي خَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَتِّ". (بني اسرائيل:٣٣). أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الممويقات! قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال. الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق ... إلخ. (مشكوة ص: ٤١، باب الكبائر، القصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) لا تصبح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود وهبانية، قوله لا تصبح النوبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود أى لا تكفيه النوبة وحدها، قال في تبيين المحارم: واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط، بل يتوقف على ارصاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لا بد أن يمكنهم من القصاص منه، فإن شاءوا قستلوه، وإن شاءوا عنف مجنا، فإن عفوا عنه كفته التوبة اهدملخصًا، وقدمنا آنفًا انه بالعفو عنه يبرأ في الدنيا. (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٨، ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

دِل ہے معافی لینا جا ہے تو اِن شاءاللہ اس کوضر ورمعافی مل جائے گے۔ یہاں پر بیعرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ شریعت نے ' قتل'' کی جودُ نیاوی سزار کھی ہے، بیسزااگر قاتل پر جاری بھی ہوجائے تب بھی آخرت کی سزاسے بیچنے کے لئے تو بہضروری ہے۔ كيامسلمان كا قاتل بميشه جہنم ميں رہے گا؟

سوال:...روز نامه ' جنگ' مؤرجه ۱۹۸۸/۴۱ ع که اسلامی صفحه پر قاری محمد ابوب صاحب کا ایک مضمون بنام' مسلم ن کا قاتل الند (جل جلالہ: ) کی رحمت ہے محروم'' چھیا ہے، جس کا لب لباب میہ ہے کہ قاتل کی تو بہ بھی قبول نہیں ہوگی اوروہ ہمیشہ دوز خ میں رہے گا۔ اس کے ثبوت میں ایک آیت مبار کہ کا ترجمہ بھی ویا ہے:'' اور جو کوئی کسی مؤمن کوقصد اُ قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا'' اور حضرت ابن عبس رضی القد نتعالی عند کا بیقول بھی تحریر ہے:'' جس نے مؤمن کوقصد اُفکل کیا ، اس کی توبہ قبول ہی نہیں 'ای طرح کسی شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عندے یو چھا کہ اگر قاتل تو بہر لے اور پھر نیک عمل کرنے لگے اور ہدایت پرجم جائے تؤ؟ حضرت ابن عباس رضی القدعنہ نے اسے جواب دیا: اس کی مال اسے روئے ، اسے تو بہ و ہدایت کہال؟ اس خدا کی سم جس کے قبضے میں میری جان ہے! کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی الندعلیہ وسلم کی وفات تک اے منسوخ کرنے والی کوئی آیت نہیں اُتری۔اورروایت میں اتنااور بھی ہے کہ نہ حضور صلی الندعلیہ وسلم کے بعد کوئی وحی اُتری۔مندرجہ بالا آیت اورروایت کی روشی میں آپ سے بیدریافت کرنا ہے کہ ہم ریہ ہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ جل جلالۂ سوائے ان لوگوں کے جنھوں نے شرک و كفركيا ہوگا اورسب كى بخشش فرمادے گاء يہ بھى ساہ كەموھد بميشددوزخ ميں ندر ہے گاء يہ بھى سناہے كەبنى اسرائيل ميں ہے كسى تحص نے ۹۹ قتل کئے تھے، وہ تو بہ کرنے چلا تو دو قبل اور کر ڈائے، پھر کسی کے مشورے پر وہ تو بہ کرنے جار ہاتھا کہ راستے ہیں ہی اے موت نے آلیا، تکرچونکہ وہ تو ہہ کا اراوہ لے کر گھرے اُکلا تھا، اس سئے اللہ جل جلالۂ نے اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ اب اگر حضرت ابن عباس رمنی امتدعند کی روایت برغور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کی توبہ قبول نہیں اور وہ ہمیشہ دوز خ میں رہے گا۔اور قاری محمدا یوب صاحب نے سور و نساء کی آیت نمبر ۹۳ کا جوجوال ویاہے، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل جمیشہ دوزخ میں رہے گا۔اب آپ ے جواب ال بات كا جائے كرآيا قاتل كى بخش بيائيس؟

جواب:..اگر قاتل تحی توبه کرلے اور مقتول کے وارثوں ہے بھی معاف کرالے اور اگر وہ معاف نہ کریں تو ہلا حیل وجت ا ہے آپ کوقصاص کے لئے چیش کروے تو ان شاء امتداس کی بھی بخشش ہوجائے گی۔ اہلِ سنت والجماعت کاعقیدہ یہی ہے کہ کوئی گناہ

<sup>(</sup>١) وليس شيء يكون سببًا لعفران جميع الذبوب إلَّا التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص٣٦٨) ايضًا أن الحد لا يكون طهرة من الذنب ولَا يعمل في سقوط الاثم بل لابُد من التوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عنه العقوبة الأحروية بالإجماع وإلَّا قلار (شامي ج: ٢ ص: ٥٣٣، باب الجنايات).

 <sup>(</sup>٢) ولا ينصبح تنويسة النقاتل حتى يسلم نفسه للقود، وهبانية (قوله لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود) أي: لا تكفيه التوبية وحمدها، قال في تبيين الحارم واعلم أن توبة القاتل لا تكون بالإستغفار والندامة فقط بل يتوقف على ارضاء أولياء المقتول، فإن كان القتل عمدًا لَابُدّ ان يمكمهم من القصاص منه، فإن شاؤا قتلوه، وإن شاؤا عفوا عنه مجانًا، فإن عفوا عنه كفته التوبة. ملحصًا وقدمنا آبفا أنه بالعفو عنه يبرأ في الدُنيا. (قتاوي شامي ح ٢ ص ٥٣٩، طبع ايج ايم سعيد).

الیانہیں ہے جس سے توبہ نہ ہوسکے ، اور کفر وشرک کے علاوہ کوئی گناہ الیانہیں جس کی سزاوائی جہنم ہو۔ آپ نے جوآیت نقل کی ہے ،
اس کی توجید یہ گئی ہے کہ قاتل کی اصل سزاتو وائی جہنم تھی ، گرایمان کی برکت سے اسے بیسز انہیں دی جائے گی۔ نیز بیسز ااس شخص کی ہے جومؤمن کواس کے ایمان کی وجہ سے قبل کرے ، ایساشخص واقعی وائی سزائے جہنم کاستحق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مشہور نتو ٹی تو وہ ہے جوسوال پرنقل کیا گیا ہے ، گربعض روایات میں ہے کہ وہ بھی قبول توبہ کے قائل تھے۔ دراصل کسی مؤمن کا قبل اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بعد تو بہ کی تو فیق بھی مشکل ہی سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہرمسمان کواس و بال سے محفوظ رکھیں ، آمین! (۱)

# کیا توبہ ہے آل عمد معاف ہوسکتا ہے؟

سوال:..."مَنْ قَنَلَ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا. النع"ال آيت شِلْلَ مَنْ ابميشة جَبْم شِير بِناظا بربوتا ہے، اور سورهُ فرقان مِين" وَاللَّـذِيْنَ لَا يَقُتُلُوْنَ النَّفُسَ .... إِلَا مَنْ تَابَ" يبال توبه كذر يع معافى كاوعده ہے، كيا پَبلي آيت اس آيت سے منسوخ ہے؟

جواب: ... بہلی آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے اور بدرکوع یہاں ہے شروع ہوتا ہے: "وَ مَسَا تَسَانَ لِسَمُوْمِ مِن اَنَ يَسَانَ بَرائُمُ كَا يَسَانَ بَرائُمُ كَا يَسَانَ جَرائُمُ كَا اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهِ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اَللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْللْمِنْ الللْمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُولِدُونِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّلِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِمُ مُنْ اللَّلِمُ اللَّلِمُ مُنْ اللَّلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَ

## كياالله تعالى نے انسان كوسر البطكنے كى مشين بنايا ہے؟

سوال: ... میں کا نج کی طالبہ ہوں الیکن جھے کچھ دن ہے ایک مسئلہ پریشان کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسان جوڑوں کی شکل میں جنت کا باس بنایا گیا تھا، لیکن حوا کے کہنے کے مطابق ممنوعہ یودے ہے اس کا پھل کھانے کی وجہ ہے اللہ نے سزا کے طور پر جنت ہے نکال کرؤنیا میں پھینک دیا۔ جب ہے انسان و نیامیں آیا ہے، وہ سزا بھگت رہا ہے، اور قر آن کے مطابق بہت کی اُمتوں کواس بنا پرؤنیا میں نمیست و نا بود کر دیا، یعنی کہ انسان کو جنت سے نکالنے کی بنا پرؤہری سزا اس کوئل رہی ہے، بلکہ وُنیا میں بھی انلہ کی طرف ہے سزادی جارہ کی ہوری کی جو کہ جو تھی سزا ہوئی، اس کے بعد آ دمی مرجا تا ہے تو قبر میں بھی اے سزادی جاتی ہے، اس کے بعد قیامت میں بھی سزادی جاتی ہے، وہ دوز خ کی سزا ہوئی، اس کے بعد آ دمی مرجا تا ہے تو قبر میں بھی اے سزادی جاتی ہی گیا تو اس کی چیشانی کو بھی داغ و یا جائے گا، اور اگر دوز خ نے نکال بھی گیا تو اس کی چیشانی کو بھی داغ و یا جائے گا، اس کے بعد جنتی کہیں گے کہ دوز فی آیا ہے۔ کیا اللہ تعالی نے ان سزاول کے نتیج میں انسان کو صرف سزا بھی تھی کی مشین بنایا ہے؟

<sup>(</sup>۱) "وَمَنُ يُتَقُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا لَجَزَّوَهُ جَهَنَمُ خلِدًا فِيْهَا ... الخ". أمّا أهل السُّنة والجماعة فيأوّلون هذه الآية كما ذكرنا للإجماع على أن المؤمن لا يُحَلّد في النار وان مات بلاتوبة وان الكبيرة لا يخرج المؤمن من ايمانه مستندًا ذلك الإجماع على ما تواتو من الكتاب والسُّنة من قوله تعالى: "مَنْ يُعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يُرَهُ" وقد ذكرنا الكلام في تفسيره ... قوله صلى الله عليه وسلم: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة وإن زنى وإن سرق" متفق عليه. (تفسير مظهري ح٢٠ ص:١٩٤) مسورة النساء).

جواب: ... آپ کی ساری پریشانی اس بنا پر ہے کہ آپ نے ایک غلط کہائی اپنے ذہن میں تصنیف کری ہے،حضرت آ دم اور حضرت حواعلیہاالسلام سے شجرہ ممنوعہ کے کھانے کی جو خطا سرز وہوئی تھی ، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معانی طلب کرنے برانہیں معاف کردی تھی۔ معانی کے بعداس کا کوئی اثر ندان بررہا، ندان کی اولا دیر۔ وُنیا میں بھیج جانا بطورِ مزانہیں تھا، بلکہ خلیقہ اُرضی کی حیثیت ے تھا۔ اس لئے وُ نیا میں بھیجے جانے کا اس سزا ہے کو کی تعلق نہیں ، اور نہ نا فر مان قوموں کے ہلاک کئے جانے کا اس ہے کو کی تعلق ہے۔ان نافر مان قوموں کوان کی اپنی سرکشی اور حضراتِ انبیائے کرام عیہم السلام ہے ان کے گستا خانہ برتا وَ کی وجہ ہے ہلاک کیا گیا۔قصداً وم وحواعلیہاالسلام ہے ان کی ہار کت کا جوڑ نگا نا، بے معنی بات ہے۔اسی طرح وُنیہ میں بھی انسان کواس قصے کی وجہ ہے کوئی مزانہیں دی جاتی ،لہٰداان تین سزاؤں کا افسانہ تو آپ کاطبع ڑاد ہے،جس کانفس واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں۔ بعد کی جوتین سزائیں آپ نے ذکر کی ہیں، وہ سیجے ہیں۔ یعنی ہرآ دمی کواس کے نرے انمال کی سیجھ سزا دُنیا میں بھی ملتی ہے، اور بیتن تعالیٰ شانہ کی جانب ہے تازیانهٔ عبرت ہوتا ہے کہ آ دمی سدھر جائے۔ اور قبر میں جوسزاملتی ہے، بیاس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اگر اس سزا ہے تمام گناہ جمٹر گئے تو آخرت کی سزا ہے نکے جائے گا۔ اور آخرت میں اہلِ ایمان کے لئے جوسزا ہے وہ بھی حقیقت میں سزانہیں ، بلکہ ''تطهیر'' (یعنی یاک کرنے ) کے لئے ہے، جس طرح میلے کچیلے کپڑول کو دھو لی بھٹی میں ڈالٹا ہے۔ گویا اہلِ ایمان کے ساتھ تو ڈنیا میں بھی ، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی رحمت ہی رحمت کا معامد ہوتا ہے۔ البتہ کفار اور بے ایم ن لوگ، جنھوں نے حضرات انبیائے کرام علیهم السلام کی مخالفت اور تکذیب کی ءان کو بلاشک سز اہو گی ،اوران کوسز اوینا بھی اہلِ ایمان کے حق میں رحمت ہے، جس طرح کہ ڈییا میں ڈاکوؤں اور بدمعا شول کوقید کرنا ،شریف ان نور کے لئے اور معاشرے کے لئے رحمت ہے، اور آخرت میں سزا دینا بھی اہل ایمان اورا ہل کفر کے درمیان انتیاز کے گئے ہے۔

بیرتو میں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کوان کی بدا عمالیوں پر ڈنیا میں ، برزخ میں یہ آخرت میں سزامتی ہے ، اور میں نے بتایا کہ بیسزا کی شکل میں بھی املد تعالیٰ کی رحمت کا ظہور ہے۔ اور املد تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ڈنیا میں ، برزخ میں اور آخر ت

<sup>(</sup>١) "وَعَضَى اكُمُ رَبُّهُ فَغُوى، ثُمُّ اجْتَبِهُ رَبُّهُ فَتابِ عَلَيْهِ وَهَدى" (طه: ١٢١ - ١٢١).

<sup>(</sup>٢) "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْنِكَة إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيْفَةً" (البقرة ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>٣) "وَلَنَاذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآكُونِ الْعَذَابِ الْآكُونِ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ" (السحدة. ١٦). وفي التفسير. قال ابن عباس يعنى بالعنذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه .. ... وقال البراء بن عارب ومجاهد وأبو عبيدة: يعني به عذاب القبر. (تفسير ابن كثير ج٥٠ ص١٣٤٠ طبع رشيدية كوئته).

<sup>(</sup>٣) عن عشمان رضى الله عنه . (فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ان القبر أوّل مؤل من منازل الآخرة فان نجا) أى خلص المقبور منه أى من عذاب القبر (فما يعده) أى من المنازل (أيسر منه) وأسهل، لأنه لو كان عليه ذنب لكفر بعذاب القبر (وان لم ينج منه) أى لم يتحلص من عذاب القبر ولم يكفر ذنوبه به وبقى عليه شيء مما يستحق العذاب به (فما بعده أشدّ منه) لأن النّار أشدّ العذاب والقبر حفرة من حفر النيران . الخد (مرقاة ح: ١ ص ٢٠١١ ، باب إثبات عذاب القبر) عدد صحيح مسلم ج: ١ ص ٢٠١١ ، باب إثبات عذاب الشفاعة واخراح الموحدين من النّار.

میں رحمت ہی رحمت کا معاملہ کیا جانا بالکل ظاہر ہے۔اس کے بعد آپ کا بیرکہنا کہ:'' انسان کوصرف سز ابھکننے کی مشین بنایا گیا ہے'' خود سوچئے کہ بیکننی بے جابات ہے ...؟

صديث شريف يل بكه:

" حق تعالی شانہ نے آسان وزمین سے پہنے بیلکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب سے سبقت کے گئے ہے۔ " (۱)

اگرنظر میں سے کام لیا جائے تو نظر آئے کہ ہم ہر آن اور ہر لمحدی تع الی شانہ کے بے انتہا اِنعامات کے سمندر میں وُ و بے ہوئے ہیں، چار وی طرف نعتیں ہی نعتیں اور رحمتیں ہی رجمتیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ ہماری کج نظری ہے کہ حق تع الی شانہ کے ان بے شار اِنعامات پر نظر نہیں جاتی ، نہ ہم ان اِنعامات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ندان کوسوچتے ہیں، جس سے جذبہ شکر اور واعیہ عجبت بیدا ہو، اگر بھی ہماری نغز شول پر معمولی کی تعبیدا ور گوشالی کی جاتی ہے، تو ہم شکایات کا دفتر کھول ہینے ہیں، کیکن اپنی اصلاح کی تو نیق ہمیں اس وقت بھی نہیں ہوتی، یقول شاعر:

#### جب میں کہتا ہوں کہ: یا اللہ! میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ: اپنا نامة اعمال و کھے!

## الله تعالیٰ اینے بندوں کوسز اکیوں دیتے ہیں؟ جبکہ وہ والدین سے زیادہ شفیق ہیں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى كتب كتابًا قبل أن يخلق الحلق، ان رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢ - ٥، باب بدء الخلق ... إلخ).

آپ دِل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہرکوئی دُنیا کوسرائے بچھ سکتا ہے؟ دُنیا کی رنگین کوچھوڑ کر زندگی کون گز ارسکتا ہے؟ پھر جوانسان کو بنایا اور
اتن پابندی کے ساتھ دُنیا ہیں بھیجا، علاوہ ازیں دُکھ شکھ دیئے، اگر والدین ہے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں تو وہ بندوں کے دُکھ
پر کیوں نہیں تڑ ہے ؟ والدین جو سکھ دے سکتے ہیں، دیتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کا وِل نہیں تڑ پتا جب وہ دُکھ دیتے ہیں بندوں کو؟ عذا ب
دے کروہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ جو کھارے گھر پیدا ہوئے، انہیں کس جرم کی سزالے گی؟ ہر شخص تو ند ہب کا علم نہیں رکھتا۔ جب بھی
عذا ب کے ہارے ہیں سوچتی ہوں، میرے ذہن میں بیسب پچھ ضرور آتا ہے، للہ! مجھے سمجھا ہے کہیں بید میری سوچ میرے لئے تب ہ
کن ٹابت نہو۔

کن ٹابت نہو۔

جواب: ... آپ کے سوال کا جواب اتنا تفصیل طلب ہے کہ میں کی دن اس پر تقریر کروں ، تب بھی ہات تشدر ہے گہ۔ اس لیے خضراً اتنا مجھ لیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خضراً اتنا مجھ لیجئے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سوجھے کئے ، ایک حصہ وُنیا میں ناز ل فر مایا ، حیوا نات اور در ندے تک جواپی اولا د پر رحم کرتے ہیں ، وہ اس رحمت و الہی کے سومیں ہے ایک حصول کے ساتھ ہے ایک حصول کے ساتھ ملاکرائے بندوں پر کامل رحمت فرمائیں گے۔ (۱)

اس کے بعد آپ کے وصوال ہیں۔ایک یہ کہ وُ ٹیا میں القد تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر تکلیفیں اور سختیاں کیوں آتی ہیں؟ اور دوم مید کہ آخرت میں گناہ گاروں کوعذاب کیوں ہوگا؟

جہاں تک و نیا کی ختیوں اور تکلیفوں کا تعلق ہے، یہ یہی حق تعالیٰ شانہ کی سرا پارحت ہیں۔ حضرات عارفین اس کوخوب بیجھے
ہیں، ہم اگران پریشانیوں اور تکلیفوں سے نال ں ہیں تو محض اس لئے کہ ہم اصل حقیقت ہے آگا وہیں۔ بچداگر پڑھنے لکھنے میں کوتا ہی
کرتا ہے تو والدین اس کی تاکویہ کرتے ہیں، وہ ناوان بچھتا ہے کہ ماں باپ بڑاظلم کررہے ہیں۔ اگر کی بیاری ہیں جہتلا ہوتو والدین
اس سے پر ہیز کراتے ہیں، اگر خدانخو استداس کے پھوڑ انگل آئے تو والدین اس کا آپریشن کراتے ہیں، وہ چیختا ہے اور اس کوظلم بچھتا
ہے، بعض اوقات اپنی ناوانی سے والدین کو کہ ابھلا کہنے لگتا ہے۔ ٹھیک اس طرح حق تعالیٰ کی جوعنا پیش بندے پر اس رنگ میں ہوتی
ہیں، بہت سے کم عقل ان کوئیں سمجھتے، بلکہ حرف شکایت زبان پر لاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کی نظر بصیرت سے ہے، وہ ان کو اُلطاف بے
پایاں سمجھتے ہیں، چنا نچہ حدیث ہیں ہے کہ: '' جب اہلِ مصائب کو ان کی تکا لیف ومصائب کا اُجر قیامت کے دن دیا جائے گا تو لوگ تمنا

<sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله مأة رحمة أنزل مها رحمة واحدة بين الجلّ والإنس والبهائم والهوام، فها يتعاطفون، وبها يتواحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها، وأحَّر الله تسمَّا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه وفي رواية لمسلم عن سلمان نحوه، وفي آخره: قال: فاذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة (مشكوة، باب الإستغفار ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يودُ أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء التواب، لو أنّ جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. (ترملي ج:٢ ص:٩٣، باب ما جاء في ذهاب البصر).

رجی و کر می پرنظر کھنی چاہے ، وُنیا کے آلام ومصائب سے گھرانانیس چاہئے بلکہ یوں بھنا چاہئے کہ بدداروئے تلخ ہماری صحت وشفا کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ اگر بالفرض ان آلام ومصائب کا کوئی اور فائدہ ندیجی ہوتا، ندان سے ہمارے گنا ہوں کا کفارہ ہوتا، ندید ہماری اصل ہماری ترقی درجات کا موجب ہوتے اور ندان پر آبر و تو اب عطاکیا جاتا تب بھی ان کا یکی فائدہ کیا کم تھا کہ ان سے ہماری اصل حقیقت کھلتی ہے، کہ ہم بند ہے ہیں، خدانہیں! خدائخواستہ ان تکالیف ومصائب کا سلسلہ ندہوتا تو بدؤ نیا بندوں سے زیادہ خدا کہلانے والے زعونوں سے بحری ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہ مصائب و آلام ہیں جو ہمیں جادہ عبدیت پر قائم رکھتے ہیں اور ہماری غفلت و متی کے لئے تازیا تہ جرت بن جاتے ہیں۔ اور پھر جی تعالیٰ تو محبوب شیقی ہیں اور ہم ان سے محبت کے دعو بدار …! کیا محبوب شیق کو اس ذرا سے انتخاب کی بھی اجاز ہو سے …؟ اور پھر اس پر بھی نظر رکھنی چاہئے کہتی تعالیٰ شانۂ کا کوئی نظر ہوتا ، اب جو ناگوار حالات ہمیں پیش آتے ہیں ضروران ہیں بھی کوئی تکست ہوگی اور بید بھی ظاہر ہے کہ ان ہیں جی تعالیٰ شانۂ کا کوئی نظر نہیں ہوتا ، اب جو ناگوار حالات ہمیں پیش آتے ہیں ضروران ہیں بھی کوئی تکست ہوگی اور بید بھی ظاہر ہے کہ ان ہیں جی سے ہم اس نفح کو محسوس نہ کہ ان ہیں جو معالمہ کیا جار ہا کہ ان جار ہا میں جی تو تعالیٰ شانۂ کا کوئی نفو شہر بی تا تھا ہم ہیں جو تعالیٰ شانۂ کی ہزاروں تکستیں اور جشیں پوشیدہ ہیں اور جس کے ساتھ جو معالمہ کیا جار ہا ہے وہ چین رجب و تھیں دور جست و تکل شانہ کی ہزاروں تکستیں اور جشیں پوشیدہ ہیں اور جس کے ساتھ جو معالمہ کیا جار ہا ہے وہ چین رجب و تکست ہے۔

ر ہا آخرت میں مجرموں کومزا دینا! تو اقل تو ان کا مجرم ہونا ہی سزا کے لئے کافی ہے، حق تعالیٰ شانہ نے تو اپنی رحت کے ورواز ہے کیلے دکھے تھے، اس کے لئے انہیائے کرام علیم السلام کو بھیجا تھا، اپنی کتابیں نازل کی تھیں اور انسان کو بھلے ہُرے کی تمیز کے لئے عقل وشعوراور إراده وافقیار کی تعتیں دی تھیں۔ تو جن لوگوں نے القد تعالیٰ کی عطا کر دہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی بعنوت ، انہیائے کرام علیم السلام کی مخالفت ، کتب الہی کے مخد یب اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے مقابلے میں خرج کیا، انہوں نے رحمت کے درواز کے خودا ہے ہاتھ سے ایٹ اور بندکر لئے ، آپ کوان پر کیوں ترس آتا ہے ...؟

علاوہ ازیں اگران مجرموں کوسزانہ دی جائے تواس کے معنی اس کے سوااور کیا ہیں کہ خدا کی ہارگاہ میں مؤمن و کا فر، نیک و بد، فریا نبر دار و نافر مان ، مطبع اور عاصی ایک ہی ہلے میں تلتے ہیں، یہ تو خدا کی نہ ہو کی ، اند چر تگری ہوئی ! الغرض آخرت میں مجرموں کوسز ا اس لئے بھی قرینِ رحمت ہوئی کہ اس کے بغیر مطبع اور فر ما نبر دار بندوں سے انصاف نہیں ہوسکتا۔

یہ نکتہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ آخرت کا عذاب کفار کوتو بطورِسز ابوگا،لیکن گناہ گارمسلمانوں کوبطورِسز انہیں بلکہ بطورِ تطہیر ہوگا، 'جس طرح کپڑے کومیل کچیل دُورکرنے کے لئے بھٹی میں ڈالا جاتا ہے،ای طرح گناہ گاروں کی آلائشیں دُورکرنے کے لئے

<sup>(</sup>١) وهداية الله تنتوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاصة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والسحواس الباطنة .. .. الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال: وهدينه المجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرمل وانزال الكتب ... الخ. (تفسير البيضاوي ح: ١ ص: ٩ سورة الفاتحة آيت: ٥).

<sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يدخل الله أهل الجنّة الجنّة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النّار النّار الم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فأخرجوه، فيخرجون منها حُممًا قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا فينتون فيه كما تنبت الحبّة الى جانب السيل ...الخ. (صحيح مسلم، باب البات الشفاعة واخراج الموحدين من النّار ج: اص: ١٠٠٠).

بھی ہیں ڈالا جائے گا، اور جس طرح ڈاکٹر لوگ آپریٹن کرنے کے لئے بدن کوئن کرنے والے آبجشن لگا دیتے ہیں کہ اس کے بعد مریش کو چیر بھاڑ کا احساس تک نہیں ہوتا، بہت ممکن ہے کہ حق تعالیٰ شانۂ گناہ گار مسلمانوں پر ایسی کیفیت طاری فرہادیں کہ ان کو وردو المحاص نہ ہو، اور بہت سے گناہ گارا لیے ہوں گے کہ حق تعالیٰ شانۂ کی رحمت ان کے گنا ہوں اور سیاہ کار بوں کے دفتر کو دھوڈالے کی اور بغیر عذاب کے آئیں معاف کر دیا جے گا۔ الغرض جنت پاک جگہ ہے اور پاک نوگوں بی کے شایاب شان ہے، جب تک گنا ہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا واضلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صور تیں ہوں گی، جس کنا ہوں کی گندگی اور آلائش سے صفائی نہ ہو، وہاں کا واضلہ میسر نہیں آئے گا۔ اور پاک صاف کرنے کی مختلف صور تیں ہوں گی، جس کے لئے جو صورت تقاضائے رحمت ہوگی وہ اس کے لئے جو دیز کردی جائے گی۔ اس لئے اکا ہر مشائح کا ارشاد ہے کہ آدی کو ہمیشہ ظاہری و باطنی طہارت کا اہتمام رکھنا چاہئے اور ٹن ہوں سے ندامت کے ساتھ تو ہو استغفار کرتے رہنا چاہئے ۔ حق تعالیٰ شانۂ محض طاہری و باطف وکرم سے اس ناکارہ کی، آپ کی اور تر مسلمان مردوں اور عور توں کی ہنشش فرمائیں۔

ر ہا آپ کا بیٹیہ کہ ڈیٹا کوکون سرائے بچھ سکتا ہے اور ڈیٹا کی رنگین کوچھوڑ کرکون زیدگی گز ارسکتا ہے؟ میری بہن! بیہم لوگوں کے لئے جن کی آتھوں پر ففلت کی سیاہ بٹیاں بندھی ہیں، واقعی بہت مشکل ہے، اپنے مشاہدے کو جسٹالنا اور حق تعد لی شانہ کے وعدوں اور رسول انتما سلی التہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اپنے مشاہدے ہے بڑھ کریفین لانا، خاص تو فیق وسعادت کے ڈریدی ہی میسر آسکتا ہے۔ لیکن کم ہے کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ بم آپس میں ایک ڈوسرے کی بات پر جتنا لیقین واعتاد رکھتے ہیں، کم ہے کم اتنا ہی یفین واعتاد التہ تعالی اور اس کے محبوب سلی التہ علیہ وسلم کے ارشاد پر رکھیں ۔ ویکھئے! اگر کوئی معتبر آدمی ہمیں پیٹر دیتا ہے کہ فلاں کھانے میں زہر ملا ہوا ہو تھا و التہ تعالی اور اس کے محبوب سلی التہ علیہ وسلم ہمیں ڈیٹا کو گر بر نہیں پھٹیس گے، اور بھوکوں مرنے کو زہر کھانے پر ترجیح دیں ہوا ہے، تو ہم اس محفق پر احتماد کر دو چیزوں کی تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیزوں کی تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیزوں کی تعلیم نہیں فرماتے والی سے اس کے رسول صلی التہ علیہ وسلم ہمیں ڈیٹا کو بکسر چھوڑ نے کہ تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیزوں کی تعلیم نہیں فرماتے، بلکہ صرف دو چیزوں کی تعلیم نہر دو ہیں ۔ ایک ہے برہیم کروں کو کھانے کے قریب نہر کو کھانے کے حرام اور ٹا جائز قرار دیا ہے ان سے پر ہیز کروں کی تعلیم نہر کو کھا چکے ہوتو تو را تو بدو تدامت اور استخفار کے کیونکہ بیز ہر ہے جو تمہاری و ثیا وا تحرت کو ہر باد کرد ہے گا اور اگر غفلت سے اس زہر کو کھا چکے ہوتو تو را تو بدو تدامت اور استخفار کریا تھا تھاں گروں اس کی تھار کروں کا اور اگر غفلت سے اس ذیر کو کھا چکے ہوتو تو را تو بدو تدامت اور استخفار کروں ترات سے اس کروں کی تعلیم نہر کی کھیل کے دور آپ

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. (مشكوة ص ٢٣٢) عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيّب لا يقبل إلا طيبًا، وان الله أمر المومنين بما أمر به المرسلين فقال: يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمُوَّا مِنْ طَيِّبْتِ ما رَزَقُنْكُمُ ... الخوصة عن المرافق عن المرافق عن المرافق عن المرافق الله المرافق الله المرافق الله المرافق الله المرافق عن المرافق المرافق

<sup>(</sup>٣) "وَتُوْبُوْآ الَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لِعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (النور: ١٣). "يَـاَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا تُوبُوَآ اِلَى اللهِ تَوْبَةَ نُصُوحًا، عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ مَيَتَاتِكُمْ" (التحريم. ٨).

اور وُوسری تعلیم بیہ کہ وُنیا میں اتناانہا ک نہ کروکہ آخرت اور مابعد انموت کی تیاری سے عافل ہوجا وُ، وُنیا کے لئے محنت ضرور کرو، مگر صرف اتن جس قدر کہ وُنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اس قدر محنت کروجتنا کہ آخرت میں تنہیں رہنا ہے۔ و مُنیا کی مثال شیرے کی ہے، جس کوشیریں اور لذیذ سمجھ کر کھی اس پر جا بیٹھتی ہے، لیکن پھر اس سے اُٹھ نہیں سکتی جہبیں شیر وَ وُنیا کی مکھی نہیں بنتا چاہئے۔

اورآپ کا پیشبہ کہ جولوگ کا فروں کے گھر میں پیدا ہوئے، انہیں کس جرم کی سزا ملے گی؟اس کا جواب میں اُو پرعوض کر چکا

ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سیاہ وسفید کی تمیز کرنے کے لئے بینائی عطافر مائی ہے، ای طرح سیح اور غلط کے درمیان احتیاز کرنے

کے لئے عقل وہم اور شعور کی دولت بخش ہے، پھر سیح اور غلط کے درمیان احتیاز کرنے کے لئے انبیائے کرام میں ہم السلام کو بھیجا ہے، کہا جیں

نازل فرمائی ہیں، شریعت عطافر مائی ہے، بیسب پچھاس لئے ہے تا کہ بندوں پر القد تعالیٰ کی جمت پوری ہوجائے، اور وہ کل عذر نہ

کر سیس کہ ہم نے کا فرباپ دادائے گھر جنم لیا تھا اور ہم آئٹ میں بندکر کے انہی گمرا ہوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔

''کلیس کہ ہم نے کا فرباپ دادائے گھر جنم لیا تھا اور ہم آئٹ میں بندکر کے انہی گمرا ہوں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔

'نہیں! آپ اس کا م میں نگیس جو ہمارے ہیر دکیا گیا ہے، اور ان معاملات میں نہ سوچیس جو ہمارے ہیر دنیس ایک گھسیارہ اگر زمونے

مسکت و جہاں بانی کو نہیں بھتا تو یہ مشت بناک اور قطرہ نا پاک زمونے خداوندی کو کیا سمجھے گا۔۔۔؟ پس اس دیوار سے سر پھوڑ نے کا کیا

فاکدہ، جس میں ہم سوران ٹر نہیں کر سے خاور جس کے پار جھا تک کر نہیں دیکھ سے ہے۔ اندرت کی ہمیں سلامتی تہم نہیں سلامتی تنہم نہیں اور اپنی اور اپنی اور اپنی کر نہیں دیکھ سے ہے۔ اندرت کی ہمیں سلامتی تنہم نہیں ہم سوران ٹر نہیں کر سے اور جس کے پار جھا تک کر نہیں دیکھ سے ۔ اندرت کی ہمیں سلامتی تنہم نہیں سی ہم سوران ٹر نہیں کر سے اور جس کے پار جھا تک کر نہیں دیکھ سے ۔ اندرت کی ہمیں سلامتی تنہم نہیں بی میں دیا تھیں۔۔

### گناہ کبیرہ کے مرتکب حضرات کے ساتھ کیساتعلق رکھا جائے؟

سوال:...گناہ کبیرہ کرنے والے شخص کے ساتھ جو کہ مسلمان ہو، دُوسرے مسلمانوں کا روبیکس نوعیت کا ہونا چاہئے؟ مثلاً: زنا،شراب اور چوری کے مرتکب شخص، یا وہ لوگ جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فر مائی ہو، مثلاً: والدین کا

(۱) عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والله ما الدُّنيا في خرة إلا مثل ما يحعل أحدكم اصبعه في النَّمِ فلينظر بم يرجع رواه مسلم. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بجدى اسكّ ميّت قال: أيّكم يحب ان هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحبّ أنّه لنا بشيءا قال: فوالله! للدُّنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدُّنيا سجن الموَّمن وجنّة الكافر وواه مسلم (مشكوة ص: ٣٣٩). (٣) وهداية الله تتنوع أنواعًا لا يحصيها .... الأوّل: افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والحواس الباطنة .... الثاني: نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد واليه اشار حيث قال: وهدين النجدين .... الثالث: الهداية بإرسال الرسل وانزال الكتب ..الخ. (تفسير البيضاوي ج: اص: ٩ صورة الفاتحة آيت: ٥).

نافر مان ، ما ورمضان میں روز ہ ندر کھنے والا اور حضور صلی امتد علیہ وسلم پر وُرود شریف ند پڑھنے والا۔ بیتمام کبیر ہ اور روز بل گناہ ہیں گئا ہوں میں ایسے گئا لوگ ہمیں موجود نظر آتے ہیں ، مسلمانوں میں ایسے گئا لوگ ہمیں موجود نظر آتے ہیں ، ایسے شخص یا اُشخاص سے کیارویہ رکھا جائے ؟ کیا ترک تعلقات کیا جائے ، دوئی نداستوار کی جائے ؟ وَہمی میں سوال اُ مجر تا ہے بیا اللہ شخص یا اُشخاص سے کیارویہ رکھا جائے ؟ کیا ترک تعلقات کیا جائے ، دوئی نداستوار کی جائے ؟ وہمی طبیعت ایسی ہے کہ اگر کہا تھا تھ رہوے نافر مان اور جن پر رحمت للعالمین نے لعنت فرمائی ہے ، ان سے کیا تعلق رکھا جائے ؟ میری طبیعت ایسی ہے کہ اگر کو گھنے فرڈ وارٹھی ' کا ہمسخراُ ٹرائے تو ہیں اس کی صورت و کھنا پہند ٹہیں کرتا ، اگر چہ خود ہاریش نہیں ہوں ، لیکن ہیں اپنے قلب میں ہر اس چیز ہے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ اور رسول فر ماتے ہوں ، میر انحل کمز ور ہے لیکن میر اایمان کمز ور نہیں ۔ وُعافر ما کیل کہ میر انگل کہ ور مے لیکن میر اایمان کمز ور نہیں ۔ وُعافر ما کیل کہ میر انگل کہ ور مے لیکن میر اایمان کمز ور نہیں ۔ وُعافر ما کیل کہ میر انگل کمن میں ایمان کمن ورنہیں ۔ وُعافر ما کیل کہ میر انگل کم ور مے لیکن میر اایمان کمز ورنہیں ۔ وُعافر ما کیل کہ میر انگل کمن میں ایمان کمن کول جیسیا ہو۔

() جواب:...ایمانِ کامل کا تقاضا تو بهی ہے کہا لیے لوگوں سے تعلق ندر کھا جائے ، ان سے تعلقات رکھناضعف ایمان ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہماری ان کوتا ہیوں کومعاف فر ما کمیں۔

#### حرام كارى سے توب كس طرح كى جائے؟

سوال:...ایک شخص ڈاکازنی اوررشوت اورحرام کام سے بڑی دولت کما تاہے، اوراس کے بعد وہ تو بہ کرلیتا ہے اوراس پیے سے وہ کاروبارشروع کرتا ہے، اب اس کا جومنا فع ہوگا وہ حل ل ہوگا یا کہ حرام ؟ تفصیل سے بیان کریں۔

**جواب:...ڈاکااوررشوت کے ڈریعہ جوروپہ جع کیاوہ تو حرام ہے اور حرام کی پیداوار بھی وی**کی ہوگی۔ اس مخض کی تو ہد کے سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کوروپہ یواپس کردے جن سے ناجا ئز طریقے سے لے لیا ہے۔

#### گناہوں کا کفارہ کیاہے؟

سوال:...انسان گناه کاپتلا ہے، بدسمتی ہے اگر کوئی گناه سرز وجوجائے تواس کا کفاره کیا ہے؟ اور یکس طرح ادا کیاج تا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
 رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ۱ مكتاب الإيمان، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) رجل اكتسب مالًا من حرام ثم اشترى فهذا على خمسة أوجه . . . . . . لكن هذا خلاف ظاهر الرواية فإنه نص فى الجامع الصغير: إذا غصب ألفًا فاشترى بها جارية وباعها بألفين تصدق بالربح. (رد اغتار ح: ٥ ص. ٢٣٥ ، مطلب إذا اكتسب حرامًا ثم اشترى فهو على خمسة أوحه). والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلّا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنيّة صاحبه . . إلخ. (رد اغتار ج: ٥ ص: ٩٩ ، مطلب فيمن ورث مالًا حرامًا).

<sup>(</sup>٣) وإن كانت عما يتعلق بالعباد فإن كانت من مظالم الأموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى على الخروج عن عهدة الأموال وارضاء الحصم في الحال والإستقبال بأن يتحلل مهم أو يردها إليهم أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث. (شرح فقه اكبر ص:٥٨) ، طبع مجتباتي دهلي).

جواب: ... چھوٹے موٹے گناہ (جن کوصغیرہ گناہ کہا جاتا ہے) ان کے لئے تو نماز، روزہ کفارہ بن جاتے ہیں، اور کمیرہ گناہ ہوں سے ندامت کے ساتھ تو ہر کرنا ورآئندہ گناہ نہ کرنے کاعزم کرنا ضروری ہے۔ کمیرہ گناہ بہت سے ہیں اورلوگ ان کومعمولی سمجھ کر بے دھوئرک کرتے ہیں، ندان کو گناہ بجھتے ہیں، ندان سے تو ہر کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں، بیربزی غفلت ہے۔ کمیرہ گناہوں کی فہرست کے لئے عربی وان حضرات شیخ ابن جحر کی رحمۃ القد علیہ کی کتاب ''الزواجرعن اقتراف الکبائز'' یا ایام ذہبی رحمہ القد کا رسالہ '' الکبائز'' ضرور پڑھیں۔ اور اُردوخوان حضرات، مولانا احمد سعید وہلوگ کا رسالہ '' ووزخ کا کھنگا'' غور سے پڑھیں۔ تو ہہ کے علاوہ شریعت نے بعض گناہوں کا کفارہ بھی رکھا ہے، یہاں اس کی تفصیل مشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات مما بينهنّ إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. (مشكّرة ص:٥٤، كتاب الصلاة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن اللنب وقد سبق في كتاب الإيمان ان لها ثلاث أركان، الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود إليها أبدًا، فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك المحق وأصلها أن المندم وهو ركنها الأعظم واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وإنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. (شرح نووي على مسلم ج٢٠ ص:٣٥٣ طبع قديمي).

# موت کے بعد کیا ہوتاہے؟

#### موت کی حقیقت

سوال:...موت کی اصل حقیقت کیا ہے؟

جواب:...موت کی حقیقت مرنے سے معلوم ہوگی ،اس سے پہلے اس کا سمجھنا نامشکل ہے ، ویسے عام معنوں میں رُوح وبدن کی جدائی کا نام موت ہے۔<sup>(1)</sup>

#### موت کے کہتے ہیں؟

سوال:..موت کے کہتے ہیں؟ کیاجسم انسانی ہے زوح نکل جانے کا نام موت ہے؟ اور اس کے بعد إنسان مردہ ہوجا تا ہے؟ کیا زُوح جسم نے نکل جانے کے بعد قیامت ہے پہلے ایک سینڈ کے لئے بھی اس مردہ جسم میں واپس آتی ہے، جس سے نکل چکی ہو؟ نیز بغیررُ و ح کے مرد وجسم تکلیف دراحت کیے محسوں کرے گا، جبکہ قبر میں اس کی ہڈیاں بھی مٹی ہوجاتی ہیں؟

جواب:...رُوح و بدن کے تعلق کا نام حیات ہے، اور تعلق کے اِنقطاع کا نام موت ہے۔ تمرموت سے بالکلیہ تعلق منقطع نہیں ہوتا، بلکہ وہ تعلق منقطع ہوجاتا ہے جس سے اس عالم شہادت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، عالم برزخ کے آثار کا تعلق قائم

### مقرّره وفت برإنسان كي موت

سوال:..قرآن دسنت کی روشی میں بتایا جائے کہ انسان کی موت دفت پرآتی ہے یا دفت سے پہلے بھی ہوجاتی ہے؟ جواب:...ہرفض کی موت دفت ِمقرّر ہی پرآتی ہے،ایک لمحے کا بھی آگا پیچھانہیں ہوسکتا۔

الموت زوال الحياة عمن اتصف بها. (قواعد الفقه ص:٥١٣). وأيضًا الموت ليس بعدم محض ولًا فاء صرف، وانما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما. (التذكرة للقرطبي ص٣٠، طبع دار الكتب العلمية بيروت). (٢) - موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. (شرح العقيدة الطحاوية ص. ٣٣١). وفيه أيضًا: الرابع: تعلقها به في البرزخ، فمانهما وان فمارقته وتسجردت عنه فانها لم تفارقه فراقًا كليًّا بحيث لَا يبقى لها اليه التفات البتة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ١ ٣٥، مكتبة السلفية، لَاهون. (٣) "لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلَّ، إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقُدِمُوْنَ". (يونس: ٩٩).

## موت ایک اُٹل حقیقت ہے، بدآ پریش سے ہیں گلتی

سوال: ... میرا بینا عمر ۲۰ سال، آج ہے تین سال پہلے انقال کرگیا۔ انقال ہے ایک سال پہلے اس کوکان میں تکلیف ہوئی، ڈاکٹر کو وکھایا، کچھ دن علاج کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا آپریش ہوگا۔ اس وقت شد میرگری کا موہم تھ اور رمضان شریف کا مہیند آنے والا تھا، لڑکا نماز اور روزے کا پابند تھا، اس لئے بیٹے نے کہا: والدصاحب! اگرا بھی آپریش کروا کیں گے تو میری نماز اور روزے کا پابند تھا، اس لئے بیٹے نے کہا: والدصاحب! الدت چارا ہاتھا، رمضان شریف گر ر بھی کہ تو لڑکے نے کہا: والدصاحب! القدت فی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روزے بھی پورے ماہ کے جائے کے بعد پھرلڑکے کو آپریش کا کہ، تو لڑکے نے کہہ: والدصاحب! القدت فی کا شکر ہے نماز پڑھی اور روزے بھی پورے ماہ کے میں شدید تعالیٰ ہے دُعا ما نگٹار ہا، اب مجھوکان میں کوئی تکلیف نہیں، آپریش نہیں کروانا۔ خیراس کے بعد تقریباً ایک سال کے بعد کان میں شدید تکلیف ہوئی، اور آپریش کروانا پڑا، آپریش کروانا پڑا، آپریش کروانا پڑا میں اور اور کے کا انتقال ہوگیا۔ اب میرا ذہ می تین سال ہے بہت پریشان رہتا ہے، کیا پہلے آپریش کروانی تا ہوئی ہو گیا۔ اب میرا ذہ میں تماز پڑھتا کہ وات تو کیا میرا بیٹا موت سے نی جا با چوہیں گھنے ذہ میں بہت پریشان رہتا ہے، میل نماز پڑھتا کی روشنی ہیں جواب دیں کہ آپریش کروائیت تو جان کی کا پہلے آپریش کروائیتا تو میرا بیٹانی جا بارائے مہر بائی کیا۔ وسنت کی روشنی ہیں جواب دیں کہ آپریش کروائیت تو جان کی کا جاتھ کیا گیا تھی کی روشنی ہیں جواب دیں کہ آپریش کروائیت تو جان کی کو ایس کی کا پہلے آپریش کروائیتا تو میرا بیٹانی کی میں جواب دیں کہ آپریش کروائیت تو جان کی کا کیا۔

جواب: آپ کو بینے کی جوال مرگ کا صدمہ ہے، انڈ تعالی آپ کو اُجر وصبر عط فر مائے۔ جہال تک موت کا تعلق ہے، وہ
اُٹل اور قطعی چیز ہے، کسی نہ کسی بہانے موت آگر رہتی ہے۔ اس لئے آپ کا یہ خیال سے نہیں کہ اگر ایک سال پہلے آپیشن کرالیت تو
شاید زندگی فئے جاتی ۔ قضائے البی کے سامنے بندے کی تدبیریں کو تیس کر تیس، اس لئے آپ اس کو سوچنا چھوڑ ویں اور خواہ مخواہ
پریٹان نہ ہوں، جواللہ تعالی کو منظور تھا، ہوا۔" إِنَّ اللّٰهِ وَائْلَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰهِ وَائْلَ اللّٰهِ وَائْلَ اللّٰهِ وَائْلَ اللّٰهِ وَائْلَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ وَائْلَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ وَائْلُور وَاللّٰمِ اللّٰمُ وَائْلُ اللّٰمِ وَائْلَ اللّٰمَ اللّٰمَالِمُور وَائْلُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ ال

### إنسان كتنى دفعهمرے گااور جيئے گا؟

سوال: قرآن شریف ہے ابت ہے کہ زندگ کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگ ہے یوں تو اللہ تعالیٰ قاد رِمطلق ہیں، چتنی بارچا ہیں ماریں اور جلا کیں، کیکن ان کے کلام ہیں آد و بدل نہیں ہوسکتا۔ درج ذیل واقعات سے پتا چلتا ہے کہ انسان ایک بار پچر زندہ ہوا، پھر زندہ ہوگا۔ ا: ... بحوالہ سور ہُ: بقر ہ، رُکوع: ۲، کے بعد حضرت عزیم بینیم بھے، اور بخت نصر ایک کا فربادشاہ تھا، شہر بیت المقدی کواس نے ویران کیا، حضرت عزیم کا جب ادھرے گزر ہواتو انہول نے تعجب کیا کہ بیشہر پھر کیو کر آباد ہوگا؟ بس اس جگہ ان کی رُوح قبض ہوئی، سو برس بعد زندہ ہوئے و یکھا کہ شہر آبادہ و گیا ہے۔ ۲: ... حضرت ایوب کے بیٹے جیست کے نیچے آب کر مرگئے کھر زندہ کیا ، وہ پھر زندہ کیا ، وہ پھر مرے، پھر زندہ ہوں گے۔ سمت بھر میں بھی سوال و جواب کے لئے گھر زندہ کئے ۔ سمت بھر میں بھی سوال و جواب کے لئے گھر زندہ کئے ۔ سمت بھر میں بھی سوال و جواب کے لئے

<sup>(</sup>١) "إذا جآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْجِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقُدِمُوْن" (يونس ٣٩). أيضًا وأجمعت الأُمّة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم .. الخر (التذكرة للقرطبي ص.١٠، طبع دار الكتب العدمية، بيروت).

زندہ کیا جائے گا۔

جواب: ...زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد اَبدی زندگی تو ایک عام اُصول ہے۔ اور جو واقعات آپ نے ذکر کئے ہیں، یہ اِستثنائی صور تیں ہیں۔ آپ نے سانمبروں ہیں جو واقعات ذکر کئے ہیں، وہ ستثنیات میں سے ہیں، اور قبر کی زندگی کا تعلق دُنیا سے نہیں، بلکہ برزخ سے ہو، اور برزخ میں جوزندگی ملتی ہے وہ ہمارے شعور وادراک سے ماورا ہے، جیسا کہ ''و لئجن فا قضعُووٰن' میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ (۱)

### كياموت كى موت سے انسان صفت والى ميں شامل نہيں ہوگا؟

سوال:... آخرت میں موت کوایک مینڈ سے کی شکل میں لاکر ذرخ کردیا جائے گا ،اس سے تو ہمیشہ کی زندگی لازم آگئی جوتن تعالٰی کی صفت ہے، پھر "مَا دَامَتِ السَّمُونُ وَالْاَرُضُ إِلّا مَا شَآءَ رَائِکَ" بھی قُرمایا ہے حالانکہ زمین آسان سب لپیٹ دیئے جاکیں گے، "یَوْمَ نَطُوِی السَّمَآءَ کَطَیّ السِّجِلَ لِلْکُتُبِ"۔

جواب:...ال جنت کی ہمیشہ کی زندگی اِ مکانِ عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالیٰ شانۂ کے لئے ہمیشہ کی زندگی بغیر اِ مکانِ عدم کے ہے،اور اِ مکان ایک ایساعیب ہے جس کے ہوئے اور کسی تقص کی ضرورت نہیں رہ جاتی:" اِلّا مَا شَآءَ وَ اُلکَ" ہمیں ای اِ مکان کا ذکر ہے۔

### اگرمرتے وقت مسلمان کلمه طبیبه نه پر صصکے تو کیا ہوگا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان مرتے وقت کلمہ طیبہ نہ پڑھ سکے اور بغیر پڑھے انتقال کرجائے تو کیا وہ مسلمان مرایا اس کی حیثیت پچھاور ہوگی؟

جواب:...اگردوزندگی مجرمسلمان رہاہے تواہے مسلمان ہی سمجھا جائے گااور مسلمانوں کابرتا وَاس کے ساتھ کیا جائے گا۔'' زندگی سے بیز ارہوکرموت کی دُعا کمیں کرنا

سوال:...زیدا چی زندگی سے بیزار ہے،اس لئے وہ اپنی موت کی دُعا کیس مانگتا ہے، کیااس حالت میں اس کا یفعل جائز ہے؟

(١) وقوله تعالى: "وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتُ، بَلُ آخِيَآءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ" يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون .... ففيه دلَالة لعموم المؤمنين أيضًا، وان كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفًا لهم وتكريمًا وتعظيمًا ـ (تفسير ابن كثير ج: ١ ص ٢٠٠، طبع رشيديه كوئنه).

(۲) وذكر بعض الأفاضل أن قائدته دفع توهم كون الخلود أمرًا واجبًا عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما ذهب إليه
 المعتــزلـة حيث أخبر به جل وعلا مؤكدًا. (تفسير رُوح المعانى ح: ۱۲ ص: ۱۳۵)، فإن معناه الحكم بخلودهم فيها إلا
 المدة التي شاء ربك، فهاهنا اللفظ يدل على أن هذه المشية قد حصلت جزمًا. (التفسير الكبير ج: ۱۸ ص: ۱۵).

(٣) والمقصود أن يموت الرجل وليس في قلبه إلا الله عز وجل لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي ينظر فيه
 وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٥، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ سی مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ ہے موت کی تمنا نہ کرے۔ دراصل موت ما آنگنے کی تمنا نہ کرے۔ دراصل موت ما آنگنے کی تمنا نہ کر کے۔ دراصل موت ما آنگنے کی تمن صور تیں ہیں: ایک بید کہ کو کُشخص دُنیوی مصائب وآلام کی وجہ ہے موت ما نگرا ہے، بیرجا رَنہیں، جکہ عقلاً بھی بیاحمقانہ حرکت ہے، اس لئے کہ مرنے کے بعد کی تکلیف کا خمل اس ہے بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ مرزا غالب کے بقول:

اب تو گھبرائے یہ کہتے ہیں کہ مرجا کیں گے مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھرجا کیں ہے؟

پھر یہاں تو کم سے کم کوئی غم خواری کرنے والا ہوگا ، کوئی معالج و تیار دار ہوگا ، کوئی حال آحوال پوچھنے والا ہوگا ، قبر میں تو قیدِ
تنہائی ہے۔ (یا اللہ! تیری پناہ!) اور پھر دُنیا کے مصائب میں ایک چیز موجب تسکین رہتی ہے کہ زندگی فانی ہے اور زندگی کے مصائب
میمی ختم ہونے والے ہیں ، قبر میں توبیآ س بھی نہیں رہے گا۔ اس کئے مصیبت پر گھبرا کر موت کی تمن نہیں کرنی چاہئے ، بلکہ اللہ تعالی سے
عافیت مائنی چاہئے ، اور صبر وشکر کے ساتھ دراضی برضار ہنا جاہئے۔

وُوسری صورت بیہ کہ آ دمی فتنوں ہے بیچنے کے لئے موت کی تمنا کرے،اس کی اجازت ہے، چنانچہ ایک حدیث میں بیہ وُعامنقول ہے:'' یااللہ! جب آپ کسی قوم کو فتنے میں جتلا کرنے کاارادہ فرما ئیں تو مجھے تو فتنے میں ڈالے بغیر،ی قبض کر لیجئے''۔

تیسری صورت بہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں موت کا مشتی قی ہو، کیونکہ موت وہ بل ہے'' جو دوست کو دوست تک پہنچا تا ہے'' ۔'' لقائے البی کے شوق میں موت کو چا ہنا حضرات اولیاء اللہ کی شان ہے، لیکن تقاضائے اوب یہ ہے کہ اس حالت میں بھی زبان ہے موت نہ مانگنی چا ہے'، اِللّا یہ کہ بی جذب اثنا غالب ہوجائے کہ آ دمی کو بے بس کر دے۔

#### زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا

سوال:...زندگی ہے تنگ آ کرخودکشی کرنا کیا جا کز ہے؟ جواب:...جرام ہے،اور بدترین گنا و کبیرہ ہے۔

## كيا قبرمين آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي شبيه وكهائي جاتى ہے؟

سوال:...ہماری فیکٹری میں ایک صاحب فرمانے نگے کہ جب کسی مسلمان کا انتقال ہوجائے اور اس سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو جب حضور صلی القدعلیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا تا ہے تو قبر میں بذات ِخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے

<sup>(</sup>۱) وعن أنس رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يتمنّينَّ أحدكم الموت من صرّ أصابه، فإن كان لا بد فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحيوة خيرًا لى، وتوفني إذا كانت الوفاة حيرًا لى، متفق عليه. (مشكواة ص: ١٣٩). (٦) اللهم انى أسئلك فعل الخيرات . . . واذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأما عير مفتون (مستدرك حاكم عن ثوبان ج: ا ص: ٥٢٤، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وقال حيان بن الأسود: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب (التذكرة في أحوال الموتني وأمور الآحرة ص: ٢).
 (٣) من قتل نفسه عمدًا يغسل ... وان كان أعظم وزرًا قتل غيره. (درمختار ج. ٢ ص: ١ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

ہیں۔ تواس پر وُوسرے صاحب کہنے گئے کہ نہیں! حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مردے کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تو مولا تا صاحب! وَ را آپ وضاحت فر مادیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسمانی وجود کے ساتھ قبر ہیں آتے ہیں یاان کی ایک طرح سے تصویر مردے کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہیں پوچھا جاتا ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خودتشریف لا نایا آپ کی شبیه کا دِ کھایا جا ناکسی روایت ہے ثابت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

كيامروب سلام سنتے ہيں؟

سوال:...ساہے کے قبرستان میں جب گزر ہوتو کہو: ''السلام علیکم یا آبل القبور'' جس شہرِ خاموثی میں آپ حضرات غفلت ک نیندسورہے جیں ، اس میں جس بھی اِن شاء اللّٰد آ کر سوؤل گا۔سوال ہیہے کہ جب مردے سنتے نہیں تو سلام کیسے من لیتے جیں؟ اور اگر سلام من لیتے جیں تو ان سے اپنے لئے دُ عاکر نے کوبھی کہا جاسکتا ہے؟

جواب:...سلام کہنے کا تو تھم ہے، بعض روایات میں ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں، اور سلام کہنے والے کو پہچائے بھی ہیں، گرجم چونکہ ان کے حال سے واقف نہیں، اس لئے ہمیں صرف اس چیز پر اکتفا کرنا جا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم قرمایا ہے۔(۲)

كيامرد كسلام كاجواب دية بين؟

سوال: ... ہم جیسے کم عقل لوگ بہت ی ہا تیں بہتے ہاور بلاوجہ گنا ہگار ہوتے رہتے ہیں ، رہنمائی فرہا کیں۔ سنا گیا ہے کہ جب کوئی قبرستان میں واغل ہوتو'' السلام علیکم یا آبل القبور' وغیرہ پڑھنا چاہئے ، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبرستان میں تو کوئی حاضر یا موجود نہیں تو سلام کسے کیا جاتا ہے؟ اور جب کوئی حاضر نیے جواب کوئ دیتا ہے، کیونکہ لفظ'' یا'' حاضر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

، جواب:...مردول کومخاطب کرے' السلام علیم' کہا جاتا ہے، وہ آپ کاسلام س کرجواب بھی دیتے ہیں۔ (۳)

(۱) وفي رواية عند أحمد والطبراني: ما تقول في هذا الرجل؟ قال: من؟ قال: محمد، فيقول ... إلخ. قال ابن حجر. ولا يلزم من الإشارة ما قبل من رفع الحجب بين الميت وبينه صلى الله عليه وسلم حتى يراه ويسئل عنه لأن مثل ذلك لا يثبت بالإحتمال على أنه مقام امتحان وعدم رؤية شخصه الكريم أقوى في الإمتحان، قلت: وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون مفيد البعض دون بعض، والأظهر أن يكون مختصا بمن أدركه في حياته عليه الصلاة والسلام وتشرف بروية طلعته المشريفة. (مرقاة شرح مشكوة جن الصنادة عن المناب إلبات عذاب القبر، القصل الأولى).

(٢) ما من أحديم ويقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه وردّ عليه السلام. (كتاب الروح ص: ١٣) الجامع
 الصغير ج: ٢ ص: ١٥١ التذكرة ص: ١٦٥ ا، الحاوى للفتاوئ ج: ٢ ص: ١٤٠ واللفظ له).

(٣) عَن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحديمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدُنيا فيسلم عليه إلا عرفه، وردّ عليه السلام ... الخ. (التذكرة للقرطبي ص:١٢٥، باب ما جاء ان الميّت يسمع ما يقال، كتاب الروح ص:١٣٠، الحاوى للفتاوئ ج:٢ ص:١٠٠ واللفظ لهُ).

#### مردہ دُن کرنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹسنتا ہے

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کو کی شخص مرجا تا ہے تو اس کو دنن کیا جا تا ہے اور دفن کرنے والے لوگ جب واپس آتے ہیں تو مرد ہ ان واپس جانے والوں کی چپل کی آ واز سنتا ہے۔عذاب ِ قبرتن ہے بانہیں؟

جواب:...عذابِ قبرحق ہے، اور مردے کا واپس ہونے والول کے جوتے کی آہٹ کوسننا سیح بخاری کی حدیث میں آیا ہے(ج: اص:۱۷۸)۔

#### كيامرد بس سكتے ہيں؟

سوال:...مردے ن بھی سکتے ہیں کہ ہیں؟

جواب:...اس سیکے پرسلف کے زمانے سے اختلاف چلا آتا ہے، مبہرحال ان کوسلام کہنے کا تھم ہے، اگر وہ سلام نہ سنتے اوراس کا جواب نہ دیتے ، توان کوسلام کہنے کا تھم نہ دیا جاتا۔

#### کیا قبر پر تلاوت ، دُعا ، مرده سنتاہے؟

سوال:...اپنعزیز وا قارب کے لئے فاتحہ تلاوتِ قرآن یا دُعاجوقبر پر کھڑے ہو کرمردے کے ایصالِ ثواب یا مغفرت کے لئے مانگی جائے مردہ سنتاہے یا اسے بہچانتاہے کہآنے والا بیفلال شخص ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں فرمایا گیاہے کہ:جب قبر پرجاؤٹوان کو "المسلام علیکم یا اُھل القبور" کہو،اس سے معلوم ہوتاہے کہ وہ آئے والے کو پہچائے بھی ہیں۔

(١) وعذاب القبر .... ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص: ٩٨). وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان للألك أهلا. وسؤال المَلكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٥٠، طبع المكتبة السلفية لَاهور).

(۲) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد اذا وضع في قبره وتولّى عنه أصحابه انه يسمع قرع نعالهم.
 (بخارى ج: ١ ص: ١٤٨)، باب الميث يسمع خفق النعال).

(۳) فتاوی رشیدیة ص۲۲۲ کتاب العقائد، طبع محمد علی کارخانه اسلامی کتب، لاهور.

(٣) وقد شرع النبى صلى الله عليه وسلم الأمّته، إذا سلّموا على أهل القبور أن يسلّموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولًا ذلك، لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا. (كتاب الروح ص: ٩)، المسئلة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

#### مُردے کومخاطب کر کے کہنا کہ: '' مجھے معاف کردینا'' ڈرسٹ نہیں

سوال:...ا کثرلوگ مرنے والے شخص کی قبر پر یا مرنے کے بعداس کومخاطب کر کے کہتے ہیں کہ:'' جمیں معاف کردینا'' کیا مرنے والاشخص بیسب باتیں سنتاہے؟

جواب:...مردے کو خطاب کرے بیکہن کہ جھے'' معاف کردینا'' سیح نہیں، بلکہ امتد تعالیٰ ہے کہنا چاہئے کہ یاالتد! مجھ ہے جوتن تلفیاں ہوئی ہیں،ان کومعاف کردے۔ (۱)

#### فتنه قبرے کیامرادہ؟

سوال: ... حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وُ عاکمیا کرتے تھے کہ:
'' اے اللہ! بیس تیری پناہ ہا نگیا ہوں ستی اور کا بلی ہے، اور انتہائی بڑھ ہے ہے (جوآ دمی کو بالکل ہی از کا ررفتہ کر دے ) اور قرضے کے
لاجھ سے اور ہر گناہ ہے۔ اللہ! بیس تیری پناہ لیتا ہوں آگ کے عذاب ہے اور آگ کے فتنے ہے اور فتیہ قبر ہے اور عذاب قبر
ہے، اور دولت وٹر وَ ت کے فتنے ہے اور مقلسی اور محق جی کے فتنے کے شرے، اور فتیہ ہے وہال کے شرے، اے میرے اللہ! میر ہے
گناہوں کے اثر ات دھووے اولے اور برف کے پانی ہے اور میرے ول کو (گندے انکی ل اور اخلاق کی گندگیوں ہے ) اس طرح
پاک فرما جس طرح سفید کیڑ امیل کچیل ہے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آئی وُ وری پیدا کردے جتنی
وُ دری توٹے مشرق اور مغرب کے درمیان کردی ہے۔' (صبح بخاری اور سلم ) مولا ناصا حب! آپ ہے معلوم کرنا تھا کہ اس وُ عائیں
عذاب قبرے تو قبر کا عذاب مراد ہے،'' فتنہ قبر' ہے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد قبر پڑی کا فتنہ ہوسکتا ہے؟ جس نے آئی امت مسلمہ بیس شرک اور بت پری کے درواز نے کھول رکھے ہیں۔

جواب:...'' فتنهٔ قبر'' ہے قبر کے اندر فرشتوں کا سوال وجواب مراد ہے۔'' فتنہ'' کے معنی آ زیائش اور امتحان کے بھی آتے ہیں۔

(بَيْرَهَا ثُيْرِهُ ثَرِّتُ ) . ويردعليه السلام . إلخ. (كتاب الروح لابن قيم ص. • ١ ، المسئلة الأولى، طع دار الكتب العلمية، بيروت). أيضًا: الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المؤور وسمع كلامه ورد عليه سلامه عليه. (شرح الصدور ص:٢٢٣، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(۱) وإذا كانت المنظالم في الأعراض كالقدف والغيبة فيجب في التوبة منها مع ما قدمناه في حقوق الله تعالى أن يحر أصحابها بهما قال من ذلك ويتحللها منهم فإن تعذر ذلك فليعزم على أنه متى وجدهم تحلل منهم فإذا حللوه سقط عنه ما وحب عليه لهم فإن عجز عن ذلك كله بأن كان صاحب الغيبة ميتًا أو غائبًا مثلًا فليستغفر الله تعالى والمرحو من فصله أن يرضى خصماءه فإنه جواد كريم. (ارشاد السارى ص٣٠ طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) عن أسماء بنت أبي بكر (رضى الله عنهما) قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فذكر فتنة القبر التي يفت فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضح المسلمون ضحّة. رواه البخارى. (مشكوة ص: ٢١). ونو من بعذاب القبر لمن كان له أهلًا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربّه ودينه ونبيّه على ما جائت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ...الخ. (عقيدة الطحاوية مع شرحه ص٣٤٠)، وفي المرقاة: فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلائه والإمتحان فيه. (ج١١ ص: ١٥٥).

سوال:...آگ کے عذاب سے تو دوزخ کا عذاب ہی مراد ہے ،گر'' فتنهٔ نار''یا'' آگ کے فتنے' سے کیا مراد ہے؟ جواب:...دونوں کا ایک ہی مطلب ہے،'' فتنہ' کے ایک معنی عذاب کے بھی ہیں۔ (')

#### قبر کاعذاب برحق ہے؟

سوال:..فرض کریں تین اشخاص ہیں، تینوں کی عمریں برابر ہیں اور تینوں برابر کے گناہ کرتے ہیں، لیکن پہلا شخص صدیوں پہلے مرچ کا ہے، دُوسرا قیامت سے ایک روز پہلے مرے گا اور جبکہ تیسرا قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ اگر قبر کا عذاب برحق ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا تو اس رُوسے پہلا شخص صدیوں سے قیامت تک قبر کے عذاب میں رہے گا، دُوسرا شخص صرف ایک دن قبر کا عذاب میں رہے گا، دُوسرا شخص صرف ایک دن قبر کا عذاب اُس کی اُنہیں ہو گئی، اُنہیں ہو گئی، کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، لیکن قبر کے عذاب میں بہتنر این نہیں ہو گئی، کیونکہ قبیرا کی وضاحت کریں۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

جواب:..قبر کا عذاب و تواب برخ ہے اوراس بارے میں قرآنِ کریم کی متعدد آیات اورا حادیث متواترہ وارو ہیں،
ایے اُمورکو محض عتلی شبہات کے ذریعہ رقت کرنا سے نہیں۔ ہم شخص کے لئے برزخ کی جتنی سزا حکمت اِلٰہی کے مطابق مقررہ وہ اس کو اللہ عام ایس کو وقت کم ملا ہو یا زیادہ، کیونکہ جن لوگوں کا وقت کم ہو، ہوسکتا ہے کہ ان کی سزا میں اس تناسب سے اضافہ کردیا جائے۔ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گئی جائے ، اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس سے محفوظ رکھے۔

#### قبر کے حالات برحق ہیں

سوال:..بشریعت میں قبر سے کیا مراد ہے؟ سنا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کا ایک گڑھا۔ ایک ایک قبر میں کئی گئ مرد ہے ہوتے ہیں ،اگرایک کے لئے باغ ہے تواس میں دُوسرے کے لئے گڑھا کس طرح ہوگی؟ ایک قبر میں کئی گئی مردے کوا ٹھا کر قبر میں بٹھا دیتے ہیں ،تو کیا قبراتی کشادہ اوراُو نجی ہوجاتی ہے؟

(١) فلكر فتنة القبر أي وعذابه أو ابتلاله والإمتحان فيه ...الخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٤٥ ، طبع بمبئي).

(٣) قال المروزي: قال أبوعبدالله: عذابا لقبر حق لا ينكره إلا ضال أو مضل. (كتاب الروح لابن القيم ص: ٨٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) فصل: ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيب منه، قبر أو لم يقبر ـ (ايضًا كتاب الروح ص: ١٨) ـ

 (٥) عن عائشة رضى الله عنها ... قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد صلى صلاة إلاً تعوذ بالله من عذاب القير ـ متفق عليه ـ (مشكوة ص:٢٥، باب إثبات عذاب القبر ، الفصل الأوّل) ـ

<sup>(</sup>٢) وعـذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر .. ثابت بالدلائل السمعية. (شرح عقائد ص. ٩٨). ونوّمن .... بعذاب القبر لمن كان أهلًا .... على ما جائت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والقبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران ... الخ. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٣٣٤)، طبع المكتبة السلفية لاهور).

سن۔..سناہے سانس نکلتے ہی فرشتے زوح آسان پرلے جاتے ہیں پھروہ واپس کس طرح اور کیوں آتی ہے؟ قبر کے سوال و جواب کے بعد کہاں ہوتی ہے؟

جواب: قبر سے مرادوہ گڑھا ہے جس میں میت کوڈن کیا جاتا ہے۔ اور وقبر جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے ، یا دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا ہے ' بیصدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک ایک قبر میں اگر کئی کئی مرد ہے ہوں تو ہرایک کے ساتھ معاملدان کے اٹلال کے مطابق ہوگا۔ اس کی حسی مثال خواب ہے ، ایک ہی بستر پردوآ دمی سور ہے ہیں ، ایک تو خواب میں بانات ک سیر کرتا ہے اور دُومر اسخت گرمی میں جاتا ہے ، جب خواب میں بیمشاہدے روز مرو ہیں تو قبر کاعذاب و قواب تو عالم غیب کی چیز ہے ، اس میں کیوں اِشکال کیا جائے ... ؟ ( )

۲:...جی ہاں! مردے کے حق میں اتن کشادہ ہوجاتی ہے، ویسے آپ نے بھی قبردیکھی ہوتو آپ کومعلوم ہوگا کہ قبراتن ہی بنائی جاتی ہے جس میں آ دمی بیٹھ سکے۔

سان صدیث میں فرمایا گیا ہے کہ رُوح میت میں لوٹائی جاتی ہے، اب رُوح خواہ علیتین یا تحیین میں ہو، اس کا ایک خاص تعلق بدن ہے قائم کردیا جاتا ہے، جس کی وجہ ہے بدن کو بھی تو اب یا عذاب کا احساس ہوتا ہے، گرید معاملہ عالم غیب کا ہے، اس لئے ہمیں میت کے احساس کا عام طور ہے شعور نہیں ہوتا۔ عالم غیب کی جو با تیں جمیس آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے بتائی ہیں ، جمیس ان پر ایکان لانا چاہئے۔ سیج مسلم (ج: ۲ س ۲۰۱۱) کی حدیث ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' اگریدا ندیشہ نہ ہوتا کر تم مردول کو دُن کرنا چھوڑ دو گے تو میں القدتعالی ہے ؤ ما کرتا کہ تم کو بھی عذا ہے قبر سنا ہوں۔'' (2)

<sup>(</sup>١) جيما كرقرآن كريم من ب: "وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبُره" (التوبة ٨٠)، "إذًا بُعْبُو مَا فِي الْقُبُورِ" (العاديات: ١١).

 <sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الما القبر روصة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار". (ترمذى ج ٢ ص: ٢٩ أبواب صفة القيامة، طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال).

 <sup>(&</sup>quot;) بل أعجب من هذا ان الرحلين يدفيان، أحدهما إلى جبب الآحر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى حاره،
 وذلك في روضة من رياض الجنّة لا يصل روحها وتعيمها إلى جاره. (كتاب الروح ص. ٩٢).

<sup>(</sup>٣) وأعجب من ذلك انك تبجد النائمين في فراش واحد، وهذا روحه في النعيم، ويستيقط وأثر النعيم على بدمه، وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب على بدمه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السابعة).

 <sup>(</sup>۵) عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال .... وأما الكافر فذكر موته قال. ويعاد روحه في جسده ... الخ. (مشكوة ص.٢٥). تفعيل كي أي كتاب الموح إلين قيم ص: ٨٦ ٢ ٨٦ المسئلة السادسة.

<sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميت نوع حياةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ (شرح فقه اكبر ص. ١٢٣ طبع دهلي). أيضًا فقد كفانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر هذه المسألة، واغانا عن اقوال الناس، حيث صرح ياعادة الروح إليه فقال البواء بن عازب . إلخ. (كتاب الروح ص:٥٨، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(4)</sup> عن زيد بن ثابت . . . فقال ان هذه الأمّة تبتلى في قبورها، فلولًا أن لَا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه الخور صحيح مسلم ج: ٢ ص ٣٨٦٠، باب عرض مقعد الميت .... واثبات عذاب القبر والتعوذ منه).

ال حديث سے چند باتيں معلوم ہوئيں:

الف: .. قبر كاعذاب برحق ہے۔

ب: ... بیعذاب سنا جاسکتا ہے اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، یہ بی تعالیٰ شانہ کی حکمت اور غایت رحمت ہے کہ ہم لوگوں کو عام طور سے اس عذاب کا مشاہدہ ہیں ہوتا، ورنہ ہماری زندگی اجیرن ہوجاتی اور غیب،غیب ندر ہتا، مشاہدہ میں تبدیل ہوجاتا۔

ج:... بینذاب ای گڑھے میں ہوتا ہے جس میں مردے کو ذن کیا جاتا ہے اور جس کو عرف عام میں'' قبر'' کہتے ہیں ، ورنہ آنخضرت صلی اللّدعلیہ وسلم بین فرمائے کہ:'' اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہتم مردول کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو .....'' ظاہر ہے کہ اگر عذاب اس گڑھے کے علاوہ کسی اور'' برزخی قبر'' میں ہواکرتا تو تدفین کورزک کرنے کے کوئی معنی نہیں تھے۔

#### قبر کاعذاب وثواب برحق ہے

سوال:...' جنگ' اخبار ہیں آپ نے ایک سوال کے جواب ہیں قبر کے عذاب وثواب کوتر آن وحدیث سے قطعی ثابت ہوئے کوفر مایا ہے، اور بیکداس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ ہیں اس گھی کو بیجھنے کے لئے برس ہابرس سے کوشش کرر ہابوں اور کی عہاء کو خط کھے گرتسلی بخش جواب شال سکا۔ قرآن حکیم ہیں کی جگہ پھھاس طرح آیا ہے کہ ہم نے زندگی دی ہے، پھر تہبیں موت دیں گے اور پھر قیامت کے روز اُٹھا میں گے، یا سور ہُ بقر ہیں دوموت اور دوزندگی کا ذکر ہے بیٹی تم مردہ نتھ ہم نے زندگی عطاکی پھر تہبیں موت دیں گے اور قیامت کے روز اُٹھا میں گے۔ اہندامعلوم ہوا کہ ایک تو دُنیا کی زندگی ہے، دُوسری آخرت کی۔ جب میصرف دوزندگیاں ہیں تو قبر کی زندگی کون تی ہے؟ ہیں تو بہی مجھتا ہوں کہ حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا ، اس سے پیشتر کیا فیصلہ؟

()
جواب: ...ابل سنت کی کتابوں میں کھا ہے کہ قبر کاعذاب واواب برحق ہے اور یہ ضمون متواتر احادیث طیبہ میں واردہ، طاہر ہے کہ برز خ کے حالات کو آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہم ہے بہتر جانے تھے۔ اس لئے اس عقیدے پر ایمان لا ناضروری ہے اور محض شہرات کی بناپراس کا انکار سی نہیں۔ رہا آپ کا یہ شبہ کہ قرآن کریم میں دوموتوں اور دوزندگیوں کا ذکر آتا ہے، بیاستدلال عذا ب قبر کی نفی نہیں کرتا، کیونکہ قبر کی زندگی محسوس ومشاہد نہیں، اس لئے اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، اور قرآنِ کریم کی جن آیات میں دو زندگیوں کا ذکر ہے، اس سے محسوس ومشاہد زندگیاں مراد ہیں۔

اور آپ کا یہ کہنا توضیح ہے کہ:'' حساب کے دن ہی فیصلہ ہوگا'' مگراس سے یہ لازم نبیس آتا کہ ؤنیا ہیں یابرزخ ہیں نیک وبداَ عمال کا کوئی ٹمرہ ہی مرتب نہ ہو،قر آن وصدیث کے بے ثار نصوص شاہد ہیں کہ برزخ تو برزخ ، وُنیا ہیں بھی نیک و بداَ عمال پر جزاوس امرتب ہوتی

 <sup>(</sup>١) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك أهلًا. (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣٥٠، طبع مكتبة السلفية، لَاهور).

 <sup>(</sup>٢) وهذا كما اله مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السُنّة، قال المروزي؛ قال أبوعبدالله: عذاب القبر حق لا ينكره إلّا ضال أو مضل . إلخ. (كتاب الروح ص: ٩٠، المسئلة السادسة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

ے، اور برزخی زندگی کا تعلق ؤ نیاسے زیادہ آخرت ہے ہاس نے، سیس جزاور اے ثمرات کا مرتب ہو تابالک قرین تیاس ہے۔

#### نداب قبركا إنكار كفرب

سوال:...عذاب قبر کے متعلق قرآن کی کیا تعلیمات ہیں؟

(۱) جواب:..قرآنِ کریم اوراحادیث نبوییا سعد بقبر کامون نابت ہے،اس کئے اس کا نکار کفر ہے۔

#### كيامسكم وكافرسب كوعذاب قبر ببوگا؟

سوال:... كياعذاب قبرصرف مسمانون كوبوگاياد يگر مذاهب كيوگون پر بھى ہوگا؟ جواب:...تمام لوگوں کوعذاب قبرےم حلے ہے گز رنا ہوگا۔ (۲)

#### قبر کاعذاب کس حساب ہے اور کب تک دیا جاتا ہے؟

سوال:...انسان کے مرنے کے بعد کیا قبر میں جزاور زائل جاتی ہے،اگر قبر میں جزاور زااس کے اعمال کے مطابق وے دی جاتی ہے تو قیامت کے بعد کس طرح فیصلہ کیا جائے گا؟ کیونکہ اعمال کی جزاوسزاتو قبر میں ال ٹی۔اگرایک انسان اپنے اعمالِ بدکی وجہ ہے قبر میں سر ابھکت رہا ہے اور اس نے قبر بین سوسال ، دوسوسال سزایا کی تو کیا قیامت میں اس کا اعمال نامہ یا کمیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ كيااس كے اعمال بدكى وجہ ہے اس كو دوزخ ميں ڈال ديا جائے گا جبكہ وہ قبر ميں كافى مدّت اپنى سزايا چكا ہے؟ كيا قبر ميں سزاك مدت مقرر ہے کہ آئی مدت کے بعدا سے عذا ہے سے نجات ال جائے گی؟ یا اس کی مدّت روز قیامت ہے؟ ایسا ہے تو جولوگ تیامت سے ہزار برس پہلے مر گئے وہ تو ایک بڑی مصیبت میں پڑ گئے اور جو قیامت سے چند کھنٹے پہلے مرااس کا فیصلہ جلد ہو گیا۔ جواب :... قبر کا عذاب وثواب برحق ہے۔ قر آن کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے، اور بہت می احادیث میں

<sup>(</sup>١) وعلاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمين ٢٠ ثابت بالدلائل السمعية. (شرح العقائد ص ٩٨)، (الأصل الثالث) عنذاب القبير وقد ورد الشرع به قال الله تعالى "النَّارُ يُعُرضُون عنيها عُدُوًّا وُعشيًّا، ويَوْم تقُوُّمُ السَّاعةُ أَذَخلُوا ال فرُغُون أَشدُ الْعَدَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثلف الصالح الإستعادة من عداب القبر وهو ممكن فيحب التصديق به. (احياء علوم الدين ج: 1 ص: ١١٣ ملع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) وقيد تنواتيرت الأخيار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر وبعيمه لمن كان لدالك أهلا. (شرح العقيدة الطحاويه ص٠٠٠٪) وفي حديث ريد بن ثابت رصى الله عنه عن السي صلى الله عليه وسلم قال٠ ان هذه الأمّة تبتلي في قبورها. (شرح عقيدة الطحاويه ص ٥٣٥٠، صحيح مسلم ح.٢ ص ٣٨١، طبع قديمي كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وعداب القبر للكافرين، ولبعض عصاة المؤمين، وسؤال منكر ونكير، ثابت بالدلائل السمعية، لأنها من أمور الممكنة. (شرح عقائد ص. ۹۸، ۹۹، طبع مکتبه حیر کثیر کراچی).

٣) ﴿ (الأصل الثالث) عذاب القبر، وقد ورد الشرع به، قال الله تعالى ﴿ "النَّارُ يُعَرَّضُونَ عَلَيْهَا غُذُوًّا وَعشِيًّا، وَيوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدُخِلُوا الَ فَرْغُونَ أَشَيدُ الْعِدَابِ" واشتهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسَّلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبوء (احياء علوم الدين ج: 1 ص: ١١ ا ، طبع دار المعرفة، بيروت).

تفصیلاً، اوراس پراہل حق اہل سنت والجماعت کا جہ ع وا تفق بھی ہے۔' نیک و بدا کا ل کی تجے نہ کچھ ہزاو جزاؤ نیا ہی بھی ملتی ہے،
اور کچھ قبر میں ملتی ہے، پوری آخرے میں ملے گے۔ ونیوی سزااور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اس کو ووزخ کی سزابھی ملے گی می تقالی شاندا پی رحمت ہے معان فرماویں توان کی شان کر بی ہے۔البتہ بیضرور ہے کہ مسممان کے لئے وُنیوی سزااور قبر کی سزا اور قبر کی سزا ہو ہو بی ہو جاتی ہو ہا گئے ہو ہا گئے ہو ہا گئے ہو ہا گئے اس سلسلے میں کو کی بات قطعیت کے سرتھ نہیں کہی جاسکتی ، کیونکہ لوگوں کے عالم اس محتوات ہے مطابق تم یا زیادہ عذاب ہوتا ہے۔اان تحقیقات کے سرتھ نہیں کہی جاتی ہو جاتے کا مارے کے دو یہ معلوم تر سے کہ کون کون تی چیز ہیں جلور خاص عذاب قبر کی موجب ہیں، تا کہ ان سے بیخ کا اجتمام کیا جائے ، اورکون کون تی چیز ہیں عذاب قبر سے بی دول ہیں، تا کہ ان کے کرنے کا اجتمام کیا جائے ۔افسوس ہے! کہ جم لوگ غیر ضروری یا تھی ہو چھتے ہیں اور طرورت کی چیز ہیں یا چیتے ۔

#### حشر کے حساب سے پہلے عذاب قبر کیوں؟

سوال:... جشر کے روز اِنسان کواس کے حدب کتاب کے بعد جزایا سزاملے گی، پھریہ حدب کتاب سے پہلے عذاب قبر
کیوں؟ ابھی تواس کا مقدمہ بی پیش نہیں ہوااور فیصلے سے پہلے سزا کاعمل کیوں شروع ہوجا تا ہے؟ مجرم کوقید تو کیا جاسکتا ہے، گر فیصلے
سے پہلے اسے سز انہیں دی جاتی ، پھر بیعذاب قبر کس مدیس جائے گا؟ برائے کرم تفصیل سے جواب عنایت قر ماکر مشکور قر ما کیں۔
جواب:.. پوری جزاوسزا تو آخرت ہی ہیں ہے گی۔ جبکہ ہرخص کا فیصلہ اس کے اعمال کے مطابق چکا یا جائے گا، لیکن بعض
اعمال کی پچھ جزاوسزا دُنیا ہیں بھی ملتی ہے، جیسا کہ بہت می آیات واحادیث میں میصمون آیا ہے، اور تجربہ ومشاہرہ بھی اس کی تصدیق

(۱) وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذات القبر وبعيمه لمن كان لذالك أهاد. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ۳۵٠). قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، صلى صلوة إلا تعوّذ بالله من عذاب القبر. متفق عليه ومشكوة ص ٢٥، ساب إشات عدات القبل. تفصيل كيت الاظهرة: كتاب الووح ص. ٢٥ تا ١٩٠١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص ١٢٠ تا ١٨٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وشرح الصدور ص ١٢٠ تا ١٨٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت. (٢) فصل فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أنه مذهب سلف الأمّة وأنمتها ان الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذات وان ذلك يتحصل لروحه وبدنه. (كتاب الروح الابن قيم ص: ٣٠، ٣٠ النمسنلة السادسة). أيضًا: بل العذاب والمعيم على النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السُنّة والحماعة . إلخ. (كتاب الروح ص ٢٠٠).

(٣) وعن أبى سعيد عن البى صلى الله عليه وسلم قال. ما يصبب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أدى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. (مشكوة ص. ١٣٣). وعن أبى بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الذبوب يعفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين فإنه يعخل لصحابه في الحيوة قبل الممات. وعن أبى بكرة قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآحرة من البغى وقطيعة الرحم. رواه الترملي، وأبو داؤد. (مشكوة ص. ٢٢٠، ٢٢١، باب الدو والصلة).

(٣) لو كنان عليمه ذلب لكفر بعذاب القبر، وأن لم بنج منه، أي لم يتحلص من عذاب الفبر ولم يكفر ذنونه به، ونقى عليه شيء مما يستحق العذاب به، فما بعده أشد منه الحر (مرقاة ح ١ ص ٢٠٠ ١، باب إثبات عذاب القبر).

کرتا ہے۔ ای طرح بعض اعمال پر قبر میں بھی جزاوسز ابوتی ہے، اور یہ ضمون بھی اعادیث متواترہ میں موجود ہے۔ اس ہے آپ کا بیہ شہرجاتا رہا کہ ابھی مقدمہ بی چیش نہیں ہواتو سز اکسی؟ اس کا جواب میہ ہو کہ پوری سزاتو مقدمہ پیش ہونے اور فیصلہ چکائے جانے کے بعد بی ہوگی، برزخ جیں جوسز ابوگی اس کی مثال ایک ہے جیسے بجرم کوحوالات میں رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ممکن ہے کہ پیجاد گول کے لئے برزخ کی سزا کفارہ سیئات بن جائے، جیسا کہ و نیوی پریٹائیاں اور صببتیں ابل ایمان کے لئے کفارہ سیئات بیں۔ بہر حال قبر کا عذاب و تواب برحق ہے۔ اس پر ایمان از اواجب ہے اور اس سے ہرمؤمن کو پناہ ما تکتے رہنا چا ہے۔ حضرت عائشہرضی اللہ عنہ اللہ عدید و سام برنم از کے بعد عذاب قبرے پناہ ما تکتے تھے۔ متفق علیہ (مشکوۃ ص ۲۵۰)۔ (۲۵)

#### كيامُرد \_ كوعذاب اسى قبر ميں ہوتا ہے؟

سوال:.. ہورے ایک جانے والے کہتے ہیں کدمُردے کوعذاب جس قبر میں دفناتے ہیں ،اس میں اس کوعذاب نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کوئی دریا میں ڈُوب کر مرجائے یا کسی کوجنگل میں کوئی درندہ کھالے تو اس کی قبر کہاں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ مُردے کو مذاب برزخ میں ہوتا ہے۔ آپ جناب وضاحت فرمادیں۔

جواب:...مرنے کے بعد دو ہارہ اُٹھنے تک جو دفقہ گزرتا ہے، اس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، اور اس و تفے میں جو زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو'' برزخی زندگ'' کہتے ہیں، قبر کا عذاب دنواب ای گزھے میں ہوتا ہے، گر اس کا تعلق وُنیا ہے نہیں، برزخ ہے ہے۔ (۳)

# ہوائی جہاز کے حادثے ،سمندری حادثات والے مُردوں کوعذابِ قبر کیسے ہوتا ہے؟

سوال:... بوائی جباز کے حادثات میں انسان کے چیتھڑ ہے اُڑ جاتے ہیں، سمندری حادثات میں انسان کی لاشوں کو سمندری چانور کھا جاتے ہیں، اور اکثر قبروں پر عرصہ طویل بعد عمارتیں بن جاتی ہیں، ایسے حامات میں قبر میں سوال جواب یا عذاب تواب کس طرح ہوتا ہے؟ جبکہ میراصل ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقربين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي روايـة لـمسـلم لا يستتره من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالميمة ...إلخ. (مشكوة، باب آداب الخلاء ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة ... ... قالت عائشة: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلوة إلا تعود بالله من عذاب القبر متفق عليه. (مشكوة، باب البات عذاب القبر ص:٢٥).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ . اللى قوله ... فالحاصل ان الدور ثلاث، دار الدنيا، دار الرزخ، دار القرار . . و جعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها ... الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣٥٣). (الأمر الناسع) أنه ينبغي أن يعلم ان عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى: "ومن ورآئهم برزخ اللى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة، وسمى عذاب القبر ونعيمه وانه روضة أو حفرة نار بإعتبار غالب الحق فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله وإن تنوعت اسباب المعيم والعذاب وكيفياتهما. (كناب الروح ص: ١٠١ المسئلة السابعة).

جواب:...موت کے بعد بدن جس حالت میں ہو، وہی اس کی قبر ہے، اور اس حالت پر مردوں پر برزخ کے آحوال طاری ہوتے ہیں۔

### جومُردے قبروں میں ہیں، انہیں عذابِ قبر کس طرح ہوتاہے؟

سوال: قبرایک مقام کا نام ہے،اور عذاب قبر کوصرف قبر سے متعلق ہونا جا ہے،جس طرح یہ کہنا تھے نہ ہوا کہ خانۂ کعبہ مکه سے باہر بھی ہوسکتا ہے، یا یہ کہ یا دگار پاکستان لا ہور کے ملہ وہ بھی ہے،اس طرح جولوگ قبروں میں نہیں جیں ان پر' عذاب قبر' کیسے ہوسکتا ہے؟

(۲) جواب:...جس جگهمرده هو،ای کواس کی قبر بنادیا جا تا ہے،اوراس میں عذاب قبر ہوتا ہے۔

#### عذاب قبر كااحساس زنده لوگول كو كيول نبيس هوتا؟

سوال:... ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ گنا ہگار بندے کو قبر کا عذاب ہوگا، پُرانے زمانے میں مصری لاشوں کو محفوظ کرلیا کرتے تھے، اور آج کل اس سائنسی دور میں بھی لاشیں کی ماہ تک سردخ نوں میں پڑی رہتی ہیں، چونکہ قبر میں نہیں ہو تیں تو پھراسے عذاب قبر کیسے ہوگا؟

جواب: ... آپ کے سوال کا منشا یہ ہے کہ آپ نے عذاب قبر کواس گڑھے کے ساتھ مخصوص بھے لیا ہے، جس میں مُرد ہے کو فُن کردیا دُن کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسانہیں، بلکہ عذاب قبرنام ہے اس عذاب کا جومر نے کے بعد قیامت سے پہلے ہوتا ہے، خواہ میت کو دُن کردیا جائے یا جائے یا جلادیا جائے یا لاش کو مخفوظ کرلیا جائے۔ اور بیا عذاب چونکہ دُوسرے عالم کی چیز ہے، اس لئے اس عالم میں اس کے آٹار کا محسوس کیا جانا ضروری نہیں، اس کی مثال خواب کی ہی ہے، خواب میں بعض اوقات آدی پر سخت تکلیف دہ حالت گڑرتی ہے کین یاس والوں کواس کا حساس تک نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١) واعلم ال عذاب القبر هو عذاب البررخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب باله نصيبه منه قُبِرَ أو لم يُقْبَر، أكلته السباع أو احترق حتى صبار رمادًا أو نسف في الهواء أو صبلب أو غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٥١١ أيضًا كتاب الروح ص: ٢٠١).

 <sup>(</sup>۲) ومما ينبغي أن يعلم ان عذاب القبر هو عذاب البررخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه مه قبر أولم يقبر،
 فلو أكلته السباع أو احرق حتى صار رمادًا . وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ۱۸ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ومما يبغى أن يعلم ال عداب القبر هو عداب البررخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب باله نصيبه منه قبر أولم يقبر،
 فلو أكلته السباع أو احرق حتى صار رماذا وصل الى روحه وبديه من العذاب ما يصل الى المقبور. (كتاب الروح ص: ٨١ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

#### کیا قبر میں سوال وجواب کے وقت رُوح واپس آ جاتی ہے؟

سوال:... جب ایک شخص کا نتال اوجاتا ہے واس کی زون پرواز کرجاتی ہے، نمیز جنازہ کے بعد جب اس کو قبر میں وہن کرتے نیل تو کیاس وقت زون دوبارہ واجس آجاتی ہے؟ مشکر تغییر کے سوالوں کا جواب کس طرق ویتی ہے؟

جواب: قبرین زول کاایک فاس تعمق جس کی کیفیت کاادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کر دیا جا تا ہے ، جس سے مُرد ہے میں حس وشعور پیدا ہوجا تا ہے۔ ()

قبرمیں جسم سے رُوح کاتعلق

سوال:.. انسان جب مرجاتا ہے تواس کی رُوح اپنے مقام پر چلی جاتی ہے لیکن مُردے سے جب قبر میں سوال وجواب ہوتا ہے تو کیا پھررُوح کومردہ جسم میں لوٹا و با جاتا ہے؟ یا مقدق نی اپنی قدرت سے مُر دے کو توت گویائی عط کردیتا ہے؟ قبر میں عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے یا رُوح کو بھی برابر کا عذاب ہوتا ہے؟

جواب:... حدیث پاک بیل زوح کے لوڑنے کا ذکر آتا ہے، جس سے مراد ہے جسم سے رُوح کا تعلق قائم کردیا جا:۔' رُوح خواہ ملیّتین بیل ہویا بحین بیل، اس کو بدن سے ایک خاص نوعیت کا تعلق ہوتا ہے، جس سے بدن کو بھی نواب و مذاب اور رنج وراحت کا ادراک ہوتا ہے۔ بھر دُنیا بیل زوج کو بواسط بدن راحت والم کا ادراک ہوتا ہے، اور برزخ یعنی قبر بیل بدن کو بواسط دن کروٹ کے احس س ہوتا ہے، اور قیامت میں دونوں کو بارواسط ہوگا۔ (۵)

را) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العد أي جسده بحميع أحرانه أو يبعصها محمعة أو متفرقة في قوه حق الى قوله .... واعلم ان أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يحلق في الميّت بوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّذ رشرح فقه اكبر ص: ٢١،١٢١ أ، طبع دهلي).

(۳) أيصًا (وفي حديث طويل) عن البراء بن عارب عن رسول الله صلى الله عليه وسعم قال. وأما الكافر فدكر موته
 قال ويعاد روحه في جسده , إلخ. (مشكوة ص ۲۵) باب إثاث عذات القبر). واعادة الروح الى العبد أي جسده في قيره حق. (شوح فقه اكبر ص: ۱۲۱).

(٣) ان مقر أرواح المؤمنين في عليس ومقر أرواح الكفار في سخين ومع ذلك لكل روح منها اتصال بحسده ويحس اللذة والألم ... النج (تقسير مظهري ح ١٠٠٠ ص ٢٢٥ : ٢٢٥).

(٣) وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المستنة، ونحن تذكر لفظ جوابه فقال؛ بل العذاب والنعيم عنى النفس والبدن جميعًا بإتفاق أهل السنة والحماعة. (كتاب الروح ص ٢٠ المستلة السادسة). وأيضًا (الأمر الثالث) ان الله سبحانه جعل الدور ثلاثًا، دار البديا، ودار السرزخ، ودار القرار، وحعل لكل دار أحكامًا تختص بها، وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس وحعل أحكام دار البدنيا على الأبيدان والأرواح تسق لها، ولهيذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يطهر من حركات اللسان والبحوارج وإن أصبصرت المنتفوس خلافه، وحعل حكم البررخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها فلأبدان ها ظهرة والأرواح خفية، والأبدان كالقور لها، والأرواح هاك ظهر والأبدان خفية في قبورها، تحرى أحكام البررخ على الأرواح فتسرى إلى أبدانها نعيمًا أو عدابًا إلى ركتاب الروح ص ٨٥، ٥٩ المستلة السابعة).

(۵) فإذا كان يوم القيامة الكبرى وفي أهل الطاعة وأهل المعصية ما يستحقونه من نعيم الأبدان والأرواح وعدابها ، الغد (كتاب الروح ص: ۴ ما المسئلة السابعة، الأمر العاشر، ان الموت معاد وبعث أول). نوٹ: ا: ..'' علیتین'' کا ما قدہ علق ہے، وراس کا معنی بیندی ہے، لیعنی ستیتین آس نوب پر ایک بہت ہی عالی شان مقام ہے، جہاں نیک لوگوں کی اُرواح پہنچے کی جوتی ہیں ،وہاں ملہ ءاطلی کی جماعت ان مقرّ بین کی ارواٹ کا استقباں کرتی ہے۔ '

۲: "سبخیان کا ماقرہ مجن ہے اور جن عربی زبان میں قید خانے کو کہتے ہیں ،اس میں نگی بنیق اور پستی کا معنی پایاجہ تا ہے۔
 ای لئے کہتے ہیں کہ مجین سر تول زمینوں کے پنچے ہے۔ عرض بد کا روں کے اند س وار داح مرئے کے بعدا می قید خانے میں رکھی جاتی ہیں ، جبکہ نیک لوگوں کے اندال اور اُرواح سما توں آ ہا نول ہے اُو پر موجود میں بین نہایت اعزاز وا کرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔
 میں ، جبکہ نیک لوگوں کے اندال اور اُرواح سما توں آ ہا نول ہے اُو پر موجود میں بین نہایت اعزاز وا کرام کے ساتھ رکھی جاتی ہیں۔
 میں ، جبکہ نیک لوگوں کے اندال اور اُرواح سما توں آ ہا نول ہے اُو پر موجود میں بین ہیں۔

رُوح پرواز کرنے کے بعد قبر میں سوال کا جواب کس طرح دیتی ہے؟ سال میں تعدید تاہم میں سوری تا جسے فرید ہے۔

سوال:...موت واقع ہوتے ہی رُوح پرواز کر جاتی ہے،جسم دُن ہوئے کے بعد بیار دے دو بارہ واپس آ کر منکر ونکیر کے سوالول کے جواب کیسے دیتی ہے؟

جواب: قبر میں رُوح کا ایک خاص تعلق جس کی کیفیت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ،جسم سے قائم کر دیا جا تا ہے ، جس سے مُردے میں حس وشعور پیدا ہوجا تا ہے۔

عذاب فبرجهم پر ہوگایا رُوح پر؟

سوال: کیا عذاب قبرز دح پر ہوگا یا جسم پر؟ اگر صرف زوح پر ہوگا تو زدح تو ابند کا نور ہوتا ہے، اور ابند تعی اپنے نور کو کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ اور اگر جسم پر ہوگا تو زوح کے بغیر جسم کو تکلیف کیسے ہوگی؟ یا دونوں پر ہوگا یا غس پر ہوگا؟

جواب ہوتا ہے، گربیہ معاملہ وُ وسرے جہان کا ہے، جس کو' برزخ'' کہتے ہیں ، اس کئے اس وُ نیا والوں کو اس کا اُٹھنا اور سوال وجواب معلوم نہیں ہوتا۔ (")

### قبر میں جسم اور رُوح دونوں کوعذاب ہوسکتا ہے سوال:... قبر کاعذاب صرف جسم کوہوتا ہے یا رُوح کو بھی ساتھ ہوتا ہے؟

(۱) ان أرواح السمومنين (۱ قبضت صعد بها الى السماء وفتحت لها أبواب السماء وتنقته المنتكه بالنشرى . في علير مع في علير معناه علو في علو مضاعف كأبه لا عاية له. (تفسير قرطبي ج ۱۹ ص ٢٦٢).
 (۲) سجيس أسفل الأرض السابعة وقال أبو عبيدة والأخفش "لفي سِحَيْن" لهي حبس وصيق شديد. (تفسير قرطبي ج ۱۹ ص ٢٥٨)، طبع دار الكتب المصرية).

(٣) واعادة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العبد أي جسده بحميع أحراله حق واعدم أن أهل الحق انفقوا على أن
 الله تعالى يخلق في الميت نوح حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلدد. (شرح فقه اكبر ص ٢٢ ١ ١ ١ ١ ١ مطبع دهلي).

(٣) عن البراء بن عارب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الكّافر فدكر موته قال ويعاد زوحه في حسده ويأتيه ملككان فيحلسانه فيقولان من ربُّك؟ الخر رمشكوة ص ٢٦،٢٥ بنات اثبنات عداب القبر). واختلف في أنه بالروح أو بالندن أو مهما وهو الأصح منهما الّا أن يؤس بصحته ولا بشتعل بكيفيته. (شوح فقه اكبر ص ١٣٣)، طبع دهلي).

جواب: ... قبر میں عذاب رُوح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے ، رُوح کوتو بلا واسطہ اور بدن کو بواسطہ رُوح کے۔''

## كياجمعه كےدن وفات بإنے والے سے سوال قبرنہيں ہوتا؟

سوال:...جو محض جمعة المبارك كے دن فوت ہوگا يارمضان شريف ميں ،انلد تعالى اس كى مغفرت فره ديں گے ،بغير حساب كے يعض كابير كہن ہے كہ حساب ضرور ہوگا ،آپ ہے گزارش بيہ ہے كہ قر آن دسنت كى روشنى ميں جواب ہے مشكور فرمائميں ۔

جواب:...حافظ سيوطی رحمه اللہ نے'' شرح الصدور'' میں ابوالقاسم سعدی کی'' کتابُ الروح'' کے حوالے نے نقل کیا ہے کہ جمعہ کے دن یاشب جمعہ کووفات پانے والے سے سوال قبر نہیں ہوتا۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن وفات یائے والے کو شہید کا تواب ماتا ہے؛ واللہ اعلم!

#### جمعها ورشب جمعه كومرنے والے كے عذاب كى تخفیف

سوال:...آپ نے جمعہ ۹ راگست کوا یک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انتقال کرجائے تو عذاب قبرے بچتا ہے۔ جناب! اگر ایک آ دمی جواری، شرائی، سودخور، نیز برتتم کی بُر ائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی مرحوم کو آجر ملتاہے؟
لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ وخیرات ویں تو کیا اس تشم کے مرحوم کو آجر ملتاہے؟

جواب: ... آپ کے اِشکال کور فع کرنے کے لئے چند ہاتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

ا: .. گنهگارتو ہم بھی ہیں، کوئی مدنیہ گناہوں میں مبتلاہے، جن کوسب لوگ گناہ گار بجھتے ہیں اور پچھلوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کوع م طور پر گناہ بی نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کوزنا سے زیادہ سخت فر ، یا گیا ہے، اور مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کوزنا سے زیادہ سخت فر ، یا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کوسب سے بدتر سود فر ، یا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں جوزنا اور شراب

<sup>(</sup>١) بل العذاب والنعيم على النفس والبدر جميعًا باتفاق أهل السُّنَّة والجماعة. (كتاب الروح ص. ٢٠).

<sup>(</sup>٢) قبال أبو القاسم السعدى في كتاب الروح. ورد في أخبار الصحاح أن بعض الموتى لا ينالهم فتنة القبر ولا يأتيهم الفتانان ... وأخرج أحمد والترمذي وحسم وابن أبي الدنيا والبيهقي عن ابن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم المجمعة أو ليلة الحمعة إلا وقّاه الله فتنة القبر. (شرح الصدور ص. ٣٦ ا ، ١٣٩ باب من لا يسئل في القبوء طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) (قوله والميت ليلة الجمعة) أخرج حميد بن رنحويه في فضائل الأعمال عن مرسل أياس بن بكير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد. (شامي ح. ٢ ص٢٥٢٠، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد وحامر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزِّنا . الح. (مشكوة، باب حفظ اللسان والغيبة والشتم ص: ١٥).

<sup>(</sup>۵) عن البراء بن عازب رصى الله عنهما قال. قال رسول صلى الله عليه وسلم . . . وإنّ أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. رواه الطرابي في الأوسط. (مجمع الزوائد ح.٣ ص ١٣٨، باب ما جاء في الربا، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

نوشی وسودخوری سے بدتر ہیں، اگرہم ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نبیس ہونا چاہئے ، تو کسی گناہ گارکوہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۲:... حدیث میں جوفر مایا ہے کہ فلاں فلاں کا موں سے عذاب قبرٹلنا ہے، اور فلاں فلاں چیزوں پر عذاب قبر ہوتا ہے، یہ سب برحق میں ، اگر کم قبمی کی وجہ ہے ہمیں ان کی حقیقت مجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کر کے اپنے وین وا بمان کو غارت نہیں کرنا جائے۔

سا:...مرنے کے بعد إنسان کے اجھے مُرے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق نیصلے ہوتے ہیں، کس کی تیکیوں کا پلیہ کی رک ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ بیہ بات امتداتع الی ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور اُ میدوخوف کی حالت میں ہیں۔

۳۱: . خاص دنول کی آمد پر قیدیول کی قیدیش تخفیف کا قانون وُ نیایش بھی رائج ہے، اگر یوم جعد یا شب جمعہ کی عظمت ک پیش نظر القد تعالیٰ شرابیول اور سودخورول کی قیدیش بھی تخفیف کردیں تو آپ کو، یا جھے اس پر کیا اِعتراض ہے ... ؟ اور اگریہ تخفیف اس قسم کے بن ہے گنا ہگاروں کے حق میں ندہوتہ بھی کوئی اِشکال نہیں ، صدیث کا مدعا ہے ہے کہ جمعہ اور شب جمعہ کوعذ اب قبر موقوف کر دیا جاتا ہے، رہا ہے کہ کن کن لوگول کا عذاب موقوف کیا جاتا ہے؟ بیالقہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔ (\*)

#### بير كے دن موت اور عذاب قبر

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ جوشخص (مسلمان) جمعہ کے دن یا رات میں مرے گا عذاب قبرے بچالیا جائے گا۔ آپ
سے پیروالے دن اور رات کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ اس قتم کی کوئی فضیلت ہے؟ حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔
جواب:... پیرکے دن کے بارے میں تو معلوم نہیں ، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مرنے والوں کے لئے عذاب قبرے محفوظ رہنے کامضمون ایک روایت میں آیا ہے گرید روایت کمزور ہے۔
محفوظ رہنے کامضمون ایک روایت میں آیا ہے گرید روایت کمزور ہے۔

<sup>(</sup>١) "قَامًا مَنْ ثَقُلَتُ مَوَازِيْنُهُ، فَهُوَ فَيْ عِيْشَةٍ رَّاصِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاذِينَهُ، فَأَمُّهُ هَاوِيَةً إلح. (القارعة: ٧-٩)

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه سلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. (مشكوة ص: ١٢١، باب الجمعة، القصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الحمعة أو ليلة الجمعة إلّا وقاه الله فتنة القبور رواه احمد والترمدى وقال: هذا حديث غريب وليس استاده بمتصل. (مشكوة، باب الجمعة ص ١٣١). أيضًا: (وفي الترمذي) من حديث ربيعة بن سيف، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة النجمعة إلّا وقّاه الله فتنة القبو، قال الترمذي: هذا حديث حسن عريب، وليس استاده بمتصل، ربيعة بن سيف انما يروى عن أبى عبدالله عن عبدالله بن عمرو، ولا يعرف لربيعة بن سيف سماع من عبدالله بن عمرو، التهى. (كتاب الروح لابن قيم ص: ١٢ ا، المستلة العاشرة، الأسباب المنجة من عداب القبر).

#### رُوحِ انسانی

سوال: ..رُ وحِ انسانی جو "من أمسو رہی" ہے، مجرواورلا یجوی کی ہے، پھرکیا وجہ ہے کہ ایک بچے کی رُون اورجوان کی رُوخ کیفیت اور کیت کے اعتبارے متفاوت ہے، اُومرے یہ کہ جوان کی رُوخ کے لئے تزکید درکار ہے، کیونکہ وہ فنس کی ہم ۔ یُن ہے شہوات اور رَوْ اکل میں ملوث ہوگئ ہے، گر بچے کی رُوخ تو ابھی باوث ہے تو چہ ہے کہ اس پر جھ کُل اشیاء منکشف ہوں، گرایب نہیں ہوتا، کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضال نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ رُوح بذات خوداوراک نہیں رکھتی، یعنی گونگی اور اندھی ہوا اس بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں ، اور وہ حدیث شریف جس میں مکر نکیر کے بارے میں من کر حصرت عمر ہے ہو کہ یارسول ابند! اس وقت ہاری عقل بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: اس سے زیادہ ہوگی ۔ انہول نے کہا: پھر پھر کہ یہ رُنہیں ۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کے بغیر رُوح کی کام کی نہیں ، ووسری طرف رُوح کے بڑے بڑے ہو ہے ان کے نام جدابو لے میں بہت سے علی ء اور صوفیاء نے فر مایا ہے کہ عقل رُوح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نبیت بد لئے ہے ان کے نام جدابو لے میں باب بھی بہا ہے، صوفیاء کا شعر ہے:

#### عقل ورُّ وح وقلب تنيوں أيك چيز فعل كي نسبت ہے كران ميں تميز

جواب: ... بیر سوال بھی آپ کے حیط سام وادراک ہے باہر ہے، جیسا کہ: ''جین اُلْمُو رَبِّیٰ' میں اس طرف اش رہ فرہ یا آیا ہے، تقریب فہم کے لئے ہیں اتناعرض کیا جاسکتا ہے کہ اس ماڈی عالم میں رُوح مجرد کے تمام ماڈی افعال کا ظہور ، ڈی آ مات (عقل وشعور) کے ذریعے ہوتا ہے اور ماڈیت کی طرف احتیاج رُوح کا قصور نہیں بلکہ اس عالم ماڈیت کا قصور ہے۔ یہی وجہ کہ اس مالم ماڈیت میں حضرات انہیا علیم السلام بھی خوردونوش کی الجملہ مختاج ہیں ، کیونکہ رُوح کا جسم کے ساتھ علاقہ پوستہ ہے ، جیسا کہ: ''و ما جَعَدُ لَمْ مُنْ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مُنْ وَردونوش کے فردونوش کے فردونوش کے فردونوش کے کے حضرت عیسی علیہ اسلام جعکہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ اسلام آس نی پرخوردونوش کے حتای نئیں ، اور یہی وجہ ہے کہ زول فرما نمیں گئو آسان ہے مشرقی مینار تک کا سفرتو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مینار پرقدم رکھتے ہی سیر می طلب فرما نمیں گئو کہ اس مردع ہوگئے۔

خلاصہ بیکہ اس مقر کی عام میں رُون آپ تھرفات کے لئے مادی آلات کی مختاج ہے، آپ چاہیں تو اپنا اغاظیں است اندھی، بہری، گونگی اور لا یعقل کہہ لیں، اور رُون کا تھ وت فی الا فعال بھی اس کے آلات کے تفاوت سے ہے، مگر ماذی آبات ک ذریعے جوا فعال رُوح سے سرز دہوتے ہیں وہ ن کے رنگ سے رنگ جاتے ہیں اور نیک وہدا کھال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا بھی تعلق فی الجملہ عالم ہا قدیت سے ہا اور فی اجمد عالم تجرو سے، اس بتا پر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ بیرنہ تو بکل وجوہ عالم ماذیت ہے اور نہ عالم جرمحض ہے، اس لئے عقل وشعور بہاں بھی درکار ہے (وائنصیل فی النعیر الکبیر ج: ۲۱ ص: ۲۱ ص: ۲۱ میں بیضا، عمالے کرام سے اسوال: ... بندہ ایک عالم بی اور جائل شخص ہے، علم سے دُور کا بھی مس نہیں، کسی دِینی ادار سے ہیں نہیں ہیضا، عمالے کرام سے سوال: ... بندہ ایک عالم بی اور جائل شخص ہے، علم سے دُور کا بھی مس نہیں، کسی دِینی ادار سے ہیں نہیں ہیضا، عمالے کرام سے

تنی طب کے آ داب اور سواں کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ،اس لئے گزارش ہے کہ نہیں بھول چوک یا ہے او بی محسوس ہوتو اُزراہ کرم اس کومیری کم علمی کے سبب درگزر قرما دیا کریں۔

جواب:...آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں، اور آ داب بخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں، کیونکہ بیانا کارہ خود بھی مجہولِ مطلق ہے، بیتوایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

#### کیارُ وح اور جان ایک ہی چیز ہے؟

سوال:...کیاانسان میں زوح اور جان ایک ہی چیز ہے یا زوح علیحدہ اور جان علیحدہ چیز ہے؟ کیا جانوروں کے ساتھ بھی یہی چیز ہے؟ جب انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گانو کیا جان اورزوح دوبارہ ڈالی جائے گی؟

جواب: انسان اورحیوان کے درمیان جو چیز اتمیاز کرتی ہے دہ ہے کہ حیوان کے اندر تو'' رُوحِ حیوانی'' ہوتی ہے جس کو' جان' کہتے ہیں ،اورانسان ہیں اس' رُوحِ حیوانی' کے علاوہ'' رُوحِ انسانی'' بھی ہوتی ہے، جس کو'' نفس ناطقہ' یا'' رُوحِ مجرد' بھی ہوتی ہے، جس کو'' نفس ناطقہ' یا'' رُوحِ مجواتی بھی کہا جاتا ہے ،اور'' رُوحِ حیوانی تحلیل ہوجاتی بھی کہا جاتا ہے ،اور'' رُوحِ حیوانی تحلیل ہوجاتی ہے ، جس کی وجہ ہے ، موت کے وقت رُوحِ حیوانی تحلیل ہوجاتی ہے ، جس کی وجہ ہے ، موت کے وقت رُوحِ حیوانی تحلیل ہوجاتی ہے ، جس کی وجہ ہے ، ویان نفس باطقہ کا انسانی اور نفس ناطقہ کا انسانی بدن سے تربیر وتصرف کا تعلق منقطع ہوجاتا ہے ۔'' برزخ میں بدن سے رُوحِ کا تعلق تن تربیر وتصرف کا میں بہت ہوجاتا ہے ۔'' برزخ میں بدن ہو سکے ۔قیامت کے دن جب مردوں کوزندہ کیا جائے گاتو رُوح اور بدن کے درمیان پھروہ تا تکم ہوجائے گا۔ (۱)

### چرند پرندکی رُون سے کیامراد ہے؟

سوال :...انسان کے علاوہ وُوسری بزاروں مخلوق چرند، پرند، درند، آبی، صحرائی وغیرہ کی تخییق کس طرح ہوئی؟ اور کیاان کو "فُلِ الوُّوْحُ مِنْ اَمْوِ رَبِّیُ" والی رُوح سے بھی بچھ حصہ ملہ ہے یان میں صرف روحِ انسانی ہوتی ہے جو نذا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی اُرواح بھی قرشتہ بیش کرتا ہے؟

جواب:... پیتو ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی رُوح اَمرِ رَبّ ہے ہی آتی ہے، آیت میں ہررُوح مراد ہے یاصرف رُوحِ انسانی، دونوں اختال ہیں۔ مجھےاس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔ (۳)

 <sup>( )</sup> الروح النسان، قال السيدهي اللطيفة العاملة المدركة من الإنسان الراكبة على الروح الحيواني، نازل من عالم الأمر تعجز العقول عن ادراك كنهه، وتلك الروح قد تكون مجردة قد تكون منطبقة في البدن. الروح الحيواني جسم لطيف مبعه تحويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أحزاء البدن. (قواعد الفقه ص: ١ ٣١).

 <sup>(</sup>٢) واعلم أن أهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) للمفسرين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال. أظهرها. أن المراد منه الروح الذي هو سبب الحياق والتفسير الكبير ج: ٢١ ص: ٣١، سورة بني إسرائيل: ٨٥).

### دفنانے کے بعدرُ وح اپناوفت کہاں گزارتی ہے؟

سوال:... دفنانے کے بعدرُ وح اپناونت آسان پر گزار تی ہے یا قبر میں یا دونوں جگہ؟

جواب: ...اس بارے میں روایات بھی مختلف ہیں اور علاء کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ گرتمام نصوص کو جع کرنے ہے جو بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ نیک ارواح کا اصل مستقرعتیتن ہے ( گراس کے درجات بھی مختلف ہیں )، بدارواح کا اصل محکانا تحین ہے۔ اور ہر رُوح کا ایک خاص تعلق اس کے جسم کے ساتھ کردیا جاتا ہے، خواہ جسم قبر میں مدفون ہو یا دریا میں غرق ہو، یا کی درند ہے کے پیٹ میں۔ الغرض جسم کے اجزاء جہاں جبال ہوں گے، رُوح کا ایک خاص تعلق ان کے ساتھ قائم رہے گا اورای خاص تعلق کا نام '' برزی زندگ'' ہے۔ جس طرح نور آفاب ہے زمین کا ذرّہ چمکتا ہے، ای طرح رُوح کے تعلق ہے جسم کا ہر ذرّہ '' زندگ'' ہے منور ہوجا تا ہے، اگر چہ برزخی زندگ کی حقیقت کا اس دُنیا میں معلوم کرناممکن نہیں۔ ( )

## کیارُوح کودُنیامیں گھومنے کی آزادی ہوتی ہے؟

سوال:..رُوح کوؤنیا میں گھوسنے کی آزادی ہوتی ہے یا نہیں؟ کیاوہ جن جگہوں کو پہچانتی ہے، مثلاً گھر، وہاں جا سکتی ہے؟
جواب:...کفارو فجار کی رُومیں تو'' تحیین'' کی جیل میں مقید ہوتی ہیں،ان کے کہیں آنے جانے کا سوال ہی پیدائیتیں ہوتا۔
اور نیک اُرواح کے بارے میں کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا گیا،اس لئے اس سلسلے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے۔ اُصل ہات یہ ہے کہ رُوح اپنے تصرفات کے لئے جسم کی مختان ہے، جس طرح جسم رُوح کے بغیر پچھ نہیں کرسکتا،اس طرح رُوح بھی جسم کے بغیر تھے نہیں کرسکتا،اس طرح رُوح بھی جسم کے بغیر تھرفات نہیں کرسکتا،اس لئے مرنے کے بعد رُوح تے بعد رُوح تھے جاتے ہیں،اس لئے مرنے کے بعد رُوح کے بعد رُوح

 <sup>(</sup>١) ان كتاب الأبرار مرفوع في عليّين على قدر مرتبتهم، وقال الضحاك ومجاهد وقتادة يعني السماء السابعة فيها أرواح المؤمنين. (تفسير قرطبي ج: ١٩ ص: ٢٦٢)، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضي الله عمهما قال ال أرواح الفجار وأعمالهم لفي سجّين. (تفسير قرطبي ح: ١٩ ص:٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) الأمر الثامن. أنه غير ممتنع أن يرد الروح إلى المصلوب، والغريق واغرق، ونحن لا نشعر بها، لأن ذلك الرد نوع آحر غير معهود، فهذا المغمى عليه، والمسكوت، والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم، ولا تشعر بحياتهم، ومن تفرقت أجزاؤه لا يحتمع على من هو على كل شيء قدير أن يحعل للروح إتصالًا بتلك الأجزاء .... وفي تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم واللذة (كتاب الروح ص. ١٠١٠ المسئلة السابعة). أيضًا: وأعلم أن أهل الحق إتفقوا على أن الله تعالى يحلق في الميت نوح حياة في القر قدر ما يتألم أو ينلذد (شرح فقه أكبر ص: ١٢٢ طبع دهلي). أيضًا: وقد مثل ذلك بعضهم بالشمس في السماء وشعاعها في الأرض. (شرح الصدور ص: ٣١٣ ذكر مقر الأرواح، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) فقالت (أى أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن نسمة المؤمن تسرح من الجنة حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين مسجونة، قال على، قالت. فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص ٢٣٢). أيضًا. وأحرح الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال في حواصل طير حضر تسرح في الجنة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله! وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكنيب ص ٣٥٩، دكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص ٢٣٢، باب مقر الأرواح).

اگر کوئی تصرف کرسکتی ہے تو مثالی جسم ہے کرسکتی ہے، چنانچہ احادیث میں انبیائے کرام، صدیقین، شہداء اور بعض صالحین کے مثالی جسم دیئے جانے کا ثبوت ملتا ہے۔ فلا صدید کہ جن آرواح کو مرنے کے بعد مثالی جسم عطا کیا جاتا ہے وہ اگر باؤنِ اللہ کہیں آتی جاتی ہول تو اس کی نفی نہیں کی جاسکتی ۔ مثلاً: لیلۃ المعراج میں انبیائے کرام علیم السلام کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز اوا کرنے کے لئے بیت المقدس میں جمع ہونا '' شہداء کا جنت میں کھانا چیتا اور سیر کرتا' '' اس کے علاوہ صالحین کے بہت سے واقعات ال قشم کے موجود ہیں کین جیسا کہ پہلے عرض کیا میں کہ اس کے لئے کوئی ضابطہ تعین کرتا مشکل ہے۔

ایک حدیث بیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اُحدے واپس ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنداوران کے ساتھیوں کی تبر پر تھبرے اور فر مایا: میں گواہی دیتا ہوں کہتم اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہو۔ (پھر صحابہ ہے تخاطب ہو کر فر مایا) پس ان کی زیارت کرو، اوران کوسلام کہو، پس قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے انہیں سلام کیے گاان کوکو کی شخص مگر بیضرور جواب دیں گے اس کو قیامت تک (ماکم، وسحے بہتی ، طبرانی)۔ (م)

منداحمداورمنندرک حاکم کے حوالہ ہے حضرت اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا کاارشا دُفقل کیا ہے کہ:'' میں اپنے گھر میں ( لیعنی حجر ہُ شریفے روضۂ مطہرہ میں ) واخل ہوتی تو پر دے کے کپڑے اُ تارویتی تھی ، میں کہا کرتی تھی کہ بیتو میرے شوہر ( صلی امتد

(۱) وقد رأى النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء موسى قائمًا يصلى في قبره، ورآه في السماء السادسة، والروح هناك كانت في مثال البدن لها إتصال بالبدن ...... قال الحافظ ابن حجر أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكافرين في سجين، ولكل روح بجسدها إتصال معنوى لا يشبه الإتصال في الحياة الدنيا، بل أشبه شيء به حال النائم، وإن كان هو أشد من حال النائم إتصالاً، قال: ولهذا يجمع بين ما ورد أن مقرها في عليين أو سجّين، وبين ما نقله ابن عبدالبر، عن الجمهور أيضًا أنها عند أفنية قبورها، قال: ومع ذلك، فهي مأذون لها في التصرف، وتأوى إلى محلها من عليين أو سجّين. (بشرى الكتيب بلقاء الحبيب ص ٣٦٣٠ ذكر مقر الأرواح طبع دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أيضًا: شرح الصدور ص ٣٣٠، ٢٣٠ باب مقر الأرواح).

(٢) المسجد الأقصا وهو بيت المقدس الذي بإيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمّهم في محلّتهم و دارهم، فدلّ على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. (تفسير ابن كثير ج:٣) ص: ١٨، طبع رشيديه كوئته).

(٣) عن مسروق قال سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية وَلَا تَحْسَبَنُ الَّذِيْنَ قُتلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا، مَلَ اَحْيَاءٌ عِنْدُ رَبِّهِمُ يُرزَقُونَ الآية، قال: انا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنّة حيث شاءت، ثم تأوى الني تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال. هن تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ولحن نسرح من الجنّة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلث مرّات ...الخ. (مشكواة ص: ٣٣٠، ٣٣٠، كتاب الجهاد).

(٣) وأخرح الحاكم وصححه، والبيهقي، عن أبي هريرة، رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على مصعب بن عمير حين رجع من أحد فوقف عليه وعلى أصحابه، فقال أشهد أنكم أحياء عند الله، فزوروهم وسلموا عليهم، فواللى نفسى بيده! لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى يوم القيامة. (شرح الصدور ص٣٠٠، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

عليه وسلم ) اورميرے والد ماجد بيں اليكن جب سے حضرت عرفن ہوئے ، الله كي تشم إبيس كيٹرے لينے بغير بھى وائل نہيں ہوئى ، حضرت عمرض الله عنه عنه حياكي بنايرًا " (مكلوة باب زيارة القيور ص: ١٥٣)\_ (١٠)

#### کیا رُوحوں کا دُنیامیں آنا ثابت ہے؟

سوال:...کیارُ وحین وُ نیامیں آتی ہیں یا یا لم برز نے میں ہی قیام کرتی ہیں؟ اکثر الیی شہادتیں ملتی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کدرُ وهیں اپنے :عزّہ کے پاس آتی ہیں ،شب براُت میں بھی رُوحوں کی آید کے ہارے میں سنا ہے۔ آپ اس مسئے کی ضرور وضاحت سیجئے۔مرنے کے بعد سوئم ، دسوال اور چہم کی شرعی حیثیت کی وضاحت بھی بذر بعد اخبار کردیجئے ، تا کہ عوام ان س کا بھلا ہو۔

**چواب** :... وُنیامیں زُوحوں کے آنے کے بارے میں قطعی طور پر پچھ کہناممکن نہیں اور نداس سیسلے میں کو کی سیجے حدیث ہی وارد ہے۔سوئم ، دسواں اور چہلم خودسا خنڌ رئميں ہيں ، ان کی مکمل تفصيل آپ کوميري کتاب'' اختد ف أمت اور سراط متنقيم'' ميں

#### كيارُ وحين جمعرات كوآتي ہيں؟

سوال:...سناہے کہ ہرجعرات کو ہرگھر کے دروازے پر رُوحیں آتی ہیں ، کیا یہ سیجے ہے؟ اور کیا جعرات کی ش م کوان کے سئے دُعا كَي جائے؟

جواب:...جعرات کورُ دحوں کا آنا کس سیح حدیث سے ثابت نہیں ، نہ اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے، کہاتی دُعا و استغفار اور الصال واب بروقت بوسكتا ہے، اس ميں جمعرات كي شام كي تفصيص بے معنى ہے۔

کیام نے کے بعدرُ وح جالیس دن تک گھر آتی ہے؟

سوال: ... كيا جاليس دن تك رُوح مرنے كے بعد كمر آتى ہے؟ جواب:...رُوحوں کا گھر آ ناغلط ہے۔

رُوحوں کا ہفتے میں ایک باروالیں آنا

سوال:..رُوحِيں ہِفتے میں ایک آ دھ مرتبہ واپس آتی ہیں ،اگران کے نام پر پچھ نددیا جائے ،تو یہ ٹھیک ہے؟

<sup>(</sup>١) عن عائشة قالت. كنت ادخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واني واضع ثوبي، وأقول انما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله! ما دخلته الا وأنا مشدودة عليّ ثيابي حياء من عمر ـ رواه أحمد ـ (مشكوة ص ١٥٣) ـ

<sup>(</sup>٣) " إختلاف أمت اور صراط متنقيم" ص: الاحصداة ل ديمين.

<sup>(</sup>٣) وفي البرازية: قال علماؤنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ج٥٠ ص:١٣٣)، باب أحكام المرتدس).

<sup>(</sup>٣) قال علماؤنا: من قال: أرواح المشائح حاصرة تعلم يكفر. (البحر الرائق ح٥٠ ص:١٣٣).

جواب: ...رُوح کے آئے کاعقیدہ غلط اور بے ثبوت ہے۔

#### حادثانی موت مرنے والے کی رُوح کا ٹھکانا

سوال:...ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو ہنگامی موت یا حادثاتی موت مرجاتے ہیں یا کسی کے مارڈالنے ہے، سوا سے لوگوں
کی رُوعیں برزخ میں نہیں جانٹیں، وہ کہیں خلاء میں گھوئتی رہتی ہیں اور متعلقہ افراد کو بسا اوقات دھمکیاں ویے آج تی ہیں۔ گر مجھے یہ
سب با تیں سمجھ میں نہیں آئٹیں، میرا خیال ہے کہ رُوح پر داز کے بعد عتیتین یا سجین میں چلی جاتی ہے اور ہرایک کے لئے برزخ ہے اور
قیامت تک وہ وہیں رہتی ہے۔ براوکرم قرآن وسنت کی روثنی میں میری تشفی فرمائے۔

جواب:...ان صاحب کا دعوی غلط ہے اور دور جاہلیت کی سی تو ہم پرتی پر بنی ہے۔قر آن وسنت کی روشنی میں آپ کا نظریہ صحیح ہے،مرنے کے بعد نیک اُرواح کا مشمقر علیتین ہے اور کفار و فجار کی اُرواح سحبین کے قید خاند میں بند ہوتی ہیں۔

## مرنے کے بغدرُوح کہاں جاتی ہے؟

سوال: .. مرنے کے بعدجسم سے زوح نکل کرکہاں چلی جاتی ہے؟

جواب:...اس مسئلے پر روایات بھی مختلف ہیں اور اقوال بھی مختلف ہیں '' اظہریہ ہے کہ نیک زوصیں عتبین میں ہیں اور بدرُ وعیں سجنین میں رہتی ہیں ' اور اس کا ایک گونہ تعلق قبر میں جسم کے ساتھ بھی رہتا ہے ، جس سے قبر کے عذاب وثواب کا اس کو احساس ہوتا ہے۔ (۵)

## مرنے کے بعدرُ وح دُ وسرے قالب میں نہیں جاتی

سوال:...کیاانسان دُنیامیں جب آتا ہے تو دووجود لے کر آتا ہے ، ایک فٹااور دُومرابقا، فٹاوالا وجود تو بعدِ مرگ دفن کر دینے

(۱) ایناً صغهٔ گزشته هاشی نمبر ۱۳.

(۲) ان مقر أرواح المؤمنين في عليين ... ومقر أرواح الكفار في سحين. (تفسير مظهرى ج: ۱ ص ٢٣٥٠). أيضًا: فقالت (أى أم بشر) أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن نسمة المؤمن تسرح من الجنّة حيث شاءت ونسمة الكافر في سجين مسجونة، قال: بلي، قالت: فهو ذلك. (شرح الصدور ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح أيضًا ص٢٣٢٠). أيضًا: وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في أيضًا: وأخرج الطبراني في مراسيل عمرو بن حبيب قال. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أرواح المؤمنين، فقال: في حواصل طير خضر تسرح في الجنّة حيث شاءت. قالوا: يا رسول الله وأرواح الكفار؟ قال: محبوسة في سجين. (رسالة بشرى الكنب ص: ٣٥٩، ذكر مقر الأرواح، وشرح الصدور ص: ٣٣٣ باب مقر الأرواح، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(m) تقصيل كے لئے الاخطام و: شوح الصدور ص: ۲۳۰ تا ۲۲۱ باب مقر الأرواح۔

(٣) وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليّين في السماء السابعة، وأرواح الكافرين في سجين في الأرض السابعة . ويتخلص من أدلتها: ان الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت ... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص٣٥٣٠، تفسير مظهري ج: ١٥ ص: ٢٢٥).

 (۵) فييس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، وكلها على إختلاف محالها وتباين مقارها، لها إتصال باجسادها في قبورها ليحصل له من النعيم والعذاب ما كتب له . . إلخ. (شرح الصدور ص٢٣٣٠ باب مقر الأرواح). پرمٹی کا بنا ہوا تھا مٹی میں مل گیا۔ بقا ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ مہر بانی فر ما کراس سوال کاحل قرآن وحدیث کی رُو ہے بتا تیں ، کیونکہ میر ا ووست اُلجھ گیا ہے ، بعنی وُ وسرے جنم کے چکر میں ۔

چواپ:..اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعدرُ وح باقی رہتی ہے اور دوبارہ اس کوکسی اور قالب میں وُنیا ہیں پیدائہیں کیا جاتا۔ ''اوا گون'' والوں کاعقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی رُ وح لوٹ لوٹ کرمختلف قالیوں میں آتی رہتی ہے، بھی انسانی تو لب میں، بھی کتے ،گدھے اور سمانپ وغیرہ کی شکل میں ۔ یہ نظریہ عقداً وُنقلاً غلط ہے۔ ''

مرنے کے بعدرُ وح کا دُوسرے شخص میں منتقل ہونا

سوال:...ایک شخص کی رُوح وُ وسرے شخص میں منتقل ہو سکت ہے، پہلے مخص کے مرنے کے بعد؟ جواب نید بید '' واگون'' کاعقبدہ ہے، جو إسلامی نقطة نظر ہے کفر ہے۔ (")

# كيا قيامت ميں رُوح كوأ تھايا جائے گا؟

سوال: ... سنا ہے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندرانسان جاتے ہیں، یہی اعضاء گل سر کر کیٹر وں مکوڑوں کی نذر ہوج تے ہیں، اگر یہی اعضاء کی سرورت مندکووے دیئے جا کیس تو وہ فخص زندگی بھراس عطیہ دیئے والے کو ڈعا کیس دیتار ہے گا۔ کہا جا تا ہے کہ انسان جس حالت ہیں مرا ہوگا اس حالت ہیں ما ٹھایا جائے گا، یعنی اگر اس کے اعضاء نکال دیئے گئے ہوں گے تو وہ بغیراعضاء کے انسان جس حالت ہیں مرا ہوگا اس حالت ہیں اُٹھایا جائے گا، یعنی اگر اس کے اعضاء نکال دیئے گئے ہوں گے تو وہ بغیراعضاء کے اُٹھایا جائے گا، مثلاً اندھا وغیرہ، جبکہ اسلامی کہ بول سے خاہر ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسموں کو بیس بلکہ اس کی رُوح کو اُٹھایا جائے گا۔

### جواب:...اعضاء کا گل سر جانا خداتع لی کی طرف ہے ہے، اس سے بیاستدلال نہیں کیا ج سکتا کہ میت کے اعضاء بھی

(۱) السابعة: ذهب أهل الملل من المسلمين وغيرهم إلى أن الروح تبقى بعد موت البدن وخالف فيه الفلاسفة، دليلنا قوله تعالى: كل نفس ذآنقة الموت، والله أن يبقى بعد المذوق .. .... وفي كتاب ابن القيم: إختلف في ان الروح تموت مع البدن أم الموت للبدن وحده؟ على قولين، والصواب: أنه إن أريد بذوقها الموت مفارقتها للجسد فعم هي ذائقة الموت مع البدن أن أريد أنها تعدم فلا، بل هي باقية بعد خلقها بالإجماع في نعيم أو عذاب. (شرح الصدور ص:٣٢٣، خاتمة في فوائد تتعلق بالروح، أيضًا كتاب الروح ص: ٣٢٣،

(۲) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان. ... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۵۳٪). وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أحلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتها، فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تملك الأرواح فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع، والكلبية إلى أبدان الكلاب، والبهيمية إلى أبدان البهائم، والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات، وهذا قول المتناسحة، منكرى المعاد، وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم (كتاب الروح ص: ١٢٨ المسئلة الخامسة عشر).

(٣) وقالت فرقة. مستقوها بعد الموت أبدان ... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح، وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم (شرح عقيدة الطحاويه ص:٣٥٣).

کاٹ لینا جائز ہے۔معلوم نہیں آپ نے کون کی اسا، می کتا ہوں میں بیلھا ویکھا ہے کہ قیامت کے روز انسان کے جسم کونہیں بلکہ صرف اس کی زوح کواُٹھ باجائے گا؟ میں نے جن اسلامی کتا ہوں کو پڑھا ہے ان میں تو حشر جسم نی لکھا ہے۔

# برزخ سے کیامراوہ؟

سوال:...برزخ سے کیام اوہ ؟ تفصیل ہے آگاہ کریں۔

چواب:...مرنے سے لے کر دوبارہ اپنی قبروں ہے اُٹھے تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے، کیونکہ'' برزخ'' کہتے ہیں'' دو چیزوں کے درمیان آ ژ' کو موت سے لے کرحشر تک کا زمانہ دُونیا اور آخرت کے درمیان آ ڑے، جب درمیانی وققہ تم ہوجائے قونیک لوگ اپنے مقامات رفیعہ بیں پہنچ جو کمیں گے ، اور ٹر لے لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ جو کمیں گے۔ (۱)

# برزخ کی زندگی ہے کیامرادہ؟

سوال:... برزخ" ہے کیام اوہ ؟ کیابرزخ کی زندگی کا کوئی تصور ہے؟

جواب:...مرنے کے بعد جوز تدگی شروع ہوتی ہے وہ قیامت تک برزخ کی زندگی کہلاتی ہے،اس میں عذاب بھی ہوگا، راحت بھی ہوگی۔ایڈدتعالی مجھےاورآپ کوقبر کے عذاب ہے محفوظ رکھیں۔ (۳)

برزخ کی زندگی ختم ہونے کے بعد قیامت شروع ہوگی، جس میں بندے کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، نیک اوگوں کو نجات عط فر ، نی جائے گی، القد تعی کی بھی نجات عطافر ما نمیں ، اور گنا ; گاروں کومز اللے گی ، القد تعی کی بمیں سز اسے محفوظ رکھے۔ اگر قیامت کا منظر ہمارے سامنے آجائے تو ہمارے دِل پھٹ جائیں۔ (\*)

(١) "لُمُ إِنْكُمُ يَوُمَ الْقِينِمةِ تُبْعَثُونَ" (المؤمنون. ١١). أيضًا. "وصرب لنا مثلًا وُنَسى حَلَقَهُ، قال من يُخي الْعِظم وَهِي رميَمُ، قُلُ يُحْيِيُهَا اللَّذِي الْشَاهَ آوَلَ مَرُّةٍ وُهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمٌ. (يسَ ٤٨، ٤٤)، "قَالُوا يؤيلنا مَنُ بَعثننا مِنَ مَرْقَدنا، هذا ما وعدَ الرَّحَمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ" (يسَ: ٥٢)، أيضا والبعث النامي يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قورها إلى الحَمَّة أو النار ... إلخ. (كتاب الروح ص: ٢٠١)، المسئلة السابعة، الأمر العاشي.

(٢) واعلم أن عذاب القبر هو عذاب الرزخ. الى قوله فالحاصل ان الدور ثلاث: دار الدنيا، و دار البرزخ، و دار القرار ... و حعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فاذا حاء يوم خُشر الأحساد وقيام الناس من قبورهم .. . الخ. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ١٥٣، ٥٥٣ طبع مكتبه سلفيه لاهور). قال تعالى "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" فالبرزخ هما ما بين الدنيا والآخرة وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص ١٣٩٠، المسئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر التناسع) أنه ينبغى ان يعلم أن عداب القبر وبعيمه أسم بعذاب البررخ ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة، قال تعالى. "ومن ورآئهم برزخ إلى يوم يبعثون" وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة ... إلخ. (كتاب الروح ص:٢٠١) المسئلة الخامسة عشرة).

(٣) (الأمر العاشر) ان الموت معاد وبعث أوّل، فإن الله سبحانه وتعالى حعل لابن آدم معادين وبعثين، يجزى فيهما اللاين أساوًا بما عملوا، ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى، فالبعث الأوّل بمفارقة الروح للدن ومصيرها إلى دار الجراء الأوّل، والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أحسادها ويبعثها من قبورها إلى الحبة أو البار، وهو الحشر الثاني . . ولكن توفية المجراء إنسا يكون يوم المعاد الثاني في دار القرار كما قال تعالى كل عس دانقة الموت وانما توفون أجوركم يوم القيامة . . . إلخد (كتاب الروح ص: ١٠٥ ا مسئلة السابعة).

# برزخی زندگی کیسی ہوگی؟

سوال: روزنامہ البخت 'کر اچی ہے۔ قریم کا مفصل مضمون روٹے کے ہارے میں پڑھا جو کہا کیا صاحب کے جواب میں پڑھا جو کہا کیا صاحب کے سوال کے جواب میں معلی آئے تھا ،اس مضمون و پڑھٹ کے جد چندسوا ، ت ذہن میں آئے جیں ، جو گوش گزار کر ناچ ہیں ، وں ۔
''سپال کے جواب میں معلی کے ذائ کفارو فجاری رُ دھیں قرائ مجین'' کی جیل میں مقیدہ و تی جیں ،ان کے نہیں آئے جانے کا سوال می چیدائیمیں ہوتا ،اور نیک ،روائ کے بارے میں کوئی ضا جدییا ن ٹیمیں فر مایا جائے''

اورآپ نے تکھا ہے: ''اگر ہاؤن اللہ ('یک اروٹ) کہیں آتی جاتی ہیں قوس کی نی نہیں کی جاتی۔''

کیاان دویا تول کا ثبوت کہیں قرآن وصدیث ہے ماتا ہے؟

حالا تكدير آن ميس سورة مؤمنون مين المدتى في كاارشاد ب:

ترجمہ:...' (سب مرنے والول) کے پیچھے ایک برزخ (آڑ) حائل ہے، ؤوسری زندگ تک' بیعنی مرنے کے بعد وُنیا میں واپس ٹبیس آسکتے ،خواہ وہ نیک ہول یا بد۔

جيها كرسوره ليين مين آياج:

ترجمہ: '' کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے پہنے بہت سے لوگوں کو ہلاک کردیا تھا ،اب ووان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گئے۔''

اس بات کا ایک اور شوت تر مذی اور تیمی کی اس روایت ہے ہوتا ہے کہ جابر بن عبدالتذروایت کرتے ہیں کہ ایک وفعہ
رسول اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے میری طرف و یکھا اور فر مایا کہ: کیا بات ہے بیس تم کوغم ذوہ پار باہوں۔ جابر کہتے ہیں کہ بیس نے
جواب ہیں عرض کیا کہ: والد ' اُحد' بیس شہید ہو گئے اور ان پر قرض باتی ہے اور کنبہ بڑا ہے۔ رسول الذصلی القدعدیہ وسلم نے فر مایا کہ:
جوبر اکیا تم کو بیس سے بات بن وَل کہ القد نے کس ہے بھی پروے کے بغیر بات نہیں کی گر تمہارے والد سے آسے سامنے ہوکر کہا کہ:
عبد اللہ اللہ اللہ وول گا۔ تمہارے باپ نے کہا: ما لک جھے پھر وُ نیا میں واپس اون و سے تا کہ بیس ووسری ہار تیری راہ بیس قل کیا
جواب س پرما لک عزوجل نے ارش وفر مایا کہ: میری طرف سے سے بات کہی جاچکی ہے کہ لوگ وُ نیا سے چاآنے کے بعد پھراس کی
طرف واپس نہ جاسکیں گے (تر فدی وہیتی)۔

عمو فالوگ کہتے ہیں کہ یہاں مرادجس فی جسم کے ساتھ ہے، کیونکہ جسم بغیرز ورح کے بے معنی ہے اورز ورج بغیر جسم کے۔ا یہ بات تسلیم کی جائے کہ صرف زوح وُنی میں آتی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زوح سنتی بھی ہے اور دیکھتی بھی ہے تو یہ بات سور ہ مؤمنون کی آیات سے تکمراتی ہے، سور ہُ اُحقاف میں ابند نے یہ بات واضح کردی ہے کہ وُنیا سے گز رجانے والے لوگوں کو وُنیو وی حالات کی پچھے خبر نہیں رہتی ،ارشادر ہائی ہے:

ترجمه:... اس شخص ہے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو ابتد کے علاوہ وُ وسروں کو آواز دے، حالانکہ وہ قیامت تک اس کی پکار کا

جواب نیس دے سکتے ووتوان کی پکارے مافل ہیں' (الرهاف آیت: ۱۰۵)۔

دراصل یمی وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جوشرک کی بنیاد بنرآ ہے، ہوگ نیک بزر کوں کوزندہ وحاضر و ناظر سمجھ کردشگیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ طلم عظیم کرتے ہیں۔

از راوکرم ان باتوں کوکسی قریبی اش عت میں جگددیں، تا کہلوگوں کے دل میں پیدا سوئے دائے شکوک وثبہات و ور ہو عیس، اللہ ہمارااور آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔

جواب:... بیتواسدم کاقطعی عقیدہ ہے کہ موت ڈنائے محض کا نام نہیں کہ مرنے کے بعد آ دمی معدوم محض ہوج ہے ، بلکہ ایک جہان سے دُوسرے جہان میں اور زندگی کے ایک دور ہے دُوسرے دور میں منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ پہلے دور کو' دُنیوی زندگ'' کہتے ہیں' اور دُوسرے دور کا نام قرآن کریم نے'' برزخ'' رکھا ہے۔

برزخ اس آڑاور پردے کو کہتے ہیں جودو چیزوں کے درمیان واقع ہو، چونکہ بیبرزخی زندگ ایک عبوری دورہے اس لئے اس کانام'' برزخ'' تبجو بزکیا گیا۔

آپ نے سوال میں جواحادیث نقل کی بیں ان کا مدع واضح طور پریہ ہے کہ مرنے والے عام طور پر'' برزخ'' سے دوبارہ وُنیوی زندگی کی طرف واپس نبیس آتے (البتہ قرآن کریم میں زندہ کئے جائے کے جو واقعات مذکور بیں ،ان کواس سے مشٹی قرار دیا جائےگا)۔

اور میں نے جولکھا ہے کہ:'' اگر باذنِ اللہ نیک اُرواح کہیں آتی جاتی ہوں تو اس کی نفی نیس کی جائتی' اس ہے ؛ نیوی زندگی اور اس کے لواز مات کی طرف پلٹ آنا مراونہیں کہ ان آیات واحادیث کے من فی ہو، بلکہ برزخی زندگی ہی کے دائر ہے میں آمدور فنت مراد ہے ، اور وہ بھی باذنِ اللہ ...!

ر با آپ کابیارشادکه:

# '' دراصل یہی وہ گمراہ کن عقیدہ ہے جو شرک کی بنیاد بنیآ ہے،لوگ نیک بزر گوں کو زندہ اور حاضر

() قال العلماء الموت ليس بعدم محض ولا في عرف وإنما هو إنقطاع تعلق الروح بالبدن، ومقارقة وحيلولة بيهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار، وأحرج ابوالشيخ في تفسيره وأبونعيم عن بلال بن سعد أنه قال في وعظه يا أهل الحلود! وينا أهل البقاء! إنكم لم تخلقوا للقناء، وإنما خلقتم للخلود والأبد، وإنكم تنقلون من دار إلى دار . إلخ . (شرح الصدور ص ١٢، بناب فصل النموت). أيضًا. قال ابوعبدالله، وقال شيخنا أحمد بن عمرو . . إن الموت ليس بعدم محض وإنما هو إنتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستشوين . إلخ . (كتاب الروح ص ١٥ المسئلة الرابعة).

(٢) "ومِنْ وَرَاتَهِمْ بَوُرَخَ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ" (المؤمنون: • • ١). فالحاصل أن الدور ثلاث، دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القوار .. الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٣٥٢ طبع لَاهور).

(٣) قَالَ تَعَالَى ۚ "وَمِنُ وُرَآتِهِمُ بَوْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبُعَثُونَ" قالبرزخ هنا ما بين الدليا والآخرة، وأصله الحاجز بين الشيئين. (كتاب الروح ص: ١٣٩ المسئلة الخامسة عشرة).

#### ونا ظر سمجھ کر دنتگیری اور جاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں۔''

اگراس ہے آپ کی مراو' ہرزٹی زندگ' ہے تو جیسا کہ آوپر عرض کیا گیا ہے اسلامی عقیدہ ہے، اس کو تمراہ کن عقیدہ کہدکرشرک کی بنیاد قرارہ پناسی نہیں۔ جبکہ حضرت جابزی وہ حدیث جو آپ نے سوال میں نقل کی ہے وہ خوداس' برزخی زندگی' کا منہ بول جُوت ہے اور پھر شہداء کو تو صراحنا زندہ کہا گیا ہے اور ان کومردہ کہنے کی میں نعت کی گئی ہے۔ شہداء کی بیزندگی بھی برزخی بی ہے، ورند فاج ہے کہ ذنیوی زندگی کا دور تو ان کا بھی پورا ہو چکا ہے۔ بہر حال' برزخی زندگی' کے عقید کے گمراہ کن نہیں کہا جاسکتا۔ رہا لوگوں کا بزروں کو حاضرون ظر بجھ کرانہیں وظیری کے لئے لیکارنا اتو اس کا' برزخی زندگی' سے کوئی جوزنہیں ، ندید زندگی اس شرک کی بنیا ہے۔

اقلۂ :.. مشرکین تو پھروں ، مورتیوں ، درختوں ، در یاؤں ، چا ند ، سور نی اور سی رول کو پھی نفع وغضان کا مالک سیحت اور ان کو حاجت روائی اور دشگیری کے لئے پکارت بیں۔ کیا اس شرک کی بنیاد ان چیزوں کی ' برزخی زندگی' ہے؟ دراصل جہدا ، شرک کے لئے کوئی بنیاد تلاش نبیس کی کرتے ، شیط ن ان کے کان بیس جوافسوں پھونک دیتا ہے ، وہ ہردلیل اور منطق سے آئنھیں بند کر کے اس کے القاء کی بیروی شروع کر دیتے ہیں۔ جب بو جنے والے بے جان پھرول تک کو بو جنے سے بازنہیں آتے تو اگر کچھ اوگوں نے بزرگوں کے بارے ہیں مشرکا نہ غوافتیار کریا تو اسمامی عقید سے سے اس کا کی تعلق ہے ...؟

\* نیان بیسیا کہ قرآن مجید میں ہے ، مشرکین عرب فرشتوں کو بھی خدائی میں شریک ، نفع وخصان کا ہالک اور خداکی بیٹیال سمجھتے تھے، اور تقرّب الی امقد کے لئے ان کی پرسٹش کو وسیلہ بنتے تھے، '' کیاان کے اس جاہلانہ عقید ہے کی وجہ سے فرشتوں کی حیات کا انکار کر دیا جائے؟ حالانکہ ان کی حیات برز ٹی نہیں ، دُنیوی ہے اور زمینی نہیں ، آس کی ہے۔ اب اگر پھے لوگول نے انہیاء واولی ، ک ذوات مقدمہ کے بارے میں بھی وہی ٹھوکر کھائی جو مشرکیین عرب نے فرشتوں کے بارے میں کھائی تھی تواس میں اسلام کے' حیات برزخی'' کے عقیدے کا کیا قصور ہے؟ اوراس کا انکار کیوں کیا جائے ...؟

ثالثان بہن بزرگوں کولوگ بقول آپ کے زندہ بجھ کرد تھیری اور حاجت روائی کے لئے پکارتے ہیں ، وہ ای وُنیا ہیں لو گو کے سامنے زندگی گزار کرتشریف لے گئے ہیں۔ یہ حضرات اپنی پوری زندگی ہیں قو حیدوسنت کے داعی اور شرک و بدعت سے مجتنب رہے ، اپنے ہرکام ہیں القدتع لی کی بارگاہ ہیں التجا ئیس کرتے رہے ، انہیں بھوک ہیں کھانے کی ضرورت ہوتی تھی ، بیاری ہیں دوا د رو اور علاجی معالجہ کرتے ہتھے ، انسانی ضروریات کے مختاج ہتھے ، ان کی بیساری حالتیں لوگوں نے سرکی آئھوں سے دیکھیں ، اس ک

رًا ﴾ "ولا تحسبنُ الَّذِيْنَ قُتِنُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الهواتُ، بَلُ احْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرْزَقُونَ" (آل عمران ١٩٩).

 <sup>(</sup>٦) شم قبال مسكرًا عليهم قيما نسوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا وإحتيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث نحيث إذا يُشَير أحدهم ببالأُنثى ظلَّ وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص:٣ ١) طبع رشيديه كولته).

<sup>(</sup>٣) ثم أحبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى الله زلفي، أي إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتحدوه، على صور الملائكة المقرّبين في زعمهم، فبعدوا تلك الصور تنزيلًا لذالك منرلة عبادتهم المسلائكة ليشفعوا لهم عندالله في نصرهم ورزقهم وما ينو بهم من أمور الدنيا. (تفسير ابن كثير ح ٥ ص: ٢٩٤).

باوجودلوگوں نے ان کے تشریف لے جانے کے بعدان کونفع ونقصان کا مالک ومختار سمجھ نیا ورانہیں دشگیری وحاجت روائی کے لئے پکار ن شروع کر دیا ، جب ان کی تعلیم ، ان کے ممل اور ان کی انسانی احتیاج کے ملی الرغم لوگوں کے عقائد میں خدو آیا تو کیا'' حیات برزخی'' (جو با اکل غیرمحسوس چیز ہے ) کے انکار سے اس غلوکی اصلاح ہوجائے گی ۔۔؟

الغرض نہ حیات برزخی کے اسلامی عقید ہے کوشرک کی بنیا دکہنا تھیج ہے ، نہاس کے انکار ہے لوگوں کے نبوتی اصداح ہوسکتی ہے ، ان کی اصلاح کا طریقنہ ہے کہ انہیں قرآن وسنت اورخو دان بزرگول کی تعلیمات سے بورے حور پرآگاہ کیا جائے۔

'' حیات برزخی' کے شمن میں آپ نے '' ساع موتی'' کا مسئلہ بھی اُٹھ یا ہے، چونکہ یہ مسئد صحابہ کرام رضوان اہتہ میہم کے زوی نے ساختا فی چلا آر ہاہے، اس لئے میں بحث نہیں کرنا چا ہتا ، ابستہ بیضر ورعرض کروں گا کہ ساع موتی کا مسئلہ بھی اس شرک ک بنیا وہیں، جس کا آپ نے ذکر فر مایا ہے۔ اس کی دینل میں ایک چھوٹی می بات عرض کرتا ہول ، آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے فقہائے حقید ساع موتی کے قائل ہیں، اس کے باوجودان کا فتو کی ہے !

"وفي البزازية: قال علماءنا من قال أرواح المشائخ حاضرة تعلم، يكفر."

(البحرالرائل ج:۵ ص:۱۳۲)

ترجمہ:...'' فق ویٰ بزازیہ میں مکھاہے کہ ہمارے علاء نے فر مایا جو تخص بیہ کے کہ:'' بزرگوں کی رُوعیں حاضرونا ظراور و وسب پچھ جانتی ہیں' توابیا شخص کا فرہوگا۔''

اس عبارت ہے آپ یہی نتیجہ اخذ کریں گے کہ سائے موتی کے مسئے سے نہ بزرگوں کی ارواح کا حاضر و ناظر ہونا ا، زم آتا ہے، نہ عالم الغیب ہونا ، ورنہ فقہائے حنفیہ جوسائے موتی کے قائل ہیں ، یہ فتو کی نہ دیتے۔

آپ نے سورہ اَ حقاف کی جوآیت نقل فرہ اُلی ہے، اس کو حضرات مفسرین نے مشرکین عرب سے متعلق قرار دیا ہے، جو بتوں کو پو جتے تھے، گویا" اَلا یَسْفَ جِیْبُ" اور" غَافِ اُلُونَ" (اماحقاف: ۵) کی بیدونوں صفات جوالقد تعی لُی نے ذکر فرہ بَی بیں، وہ بتوں کی صفات ہیں جو جمادِ محض تھے، کیکن اگر اس آیت کو تمام معبود ان باطلہ کے لئے عام بھی مان لیا جہ نہ تب بھی اس سے ان کی حاجت روائی پر قادر ند ہونا اور غائب ہونا تو را زم آتا ہے گر اس سے حیات کی نفی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ عموم کی حالت میں بیآیت فرشتوں کو بھی شامل ہوگی، اور آپ جانے میں کہ ان سے قدرت اور حاضرو ناظر ہونے کی نفی توضیح ہے، مگر حیات کی نفی تصبح نہیں، بلکہ خلاف واقعہ ہے۔

' آخریں گزارش ہے کہ' برزخ''جو وُنیاوآخرت کے درمیان واقع ہے، ایک مستقل جہان ہے اور ہاری عقل وادراک کے دائرے سے ماوراہے ، اس عالم کے حالات کونہ وُنیوی زندگی پر قیاس کیا جا سکتا ہے، نداس میں انداز ہے اور تخمینے دگائے جا سکتے ہیں، یہ جہان چونکہ ہمارے شعور واحساس اور وجدان کی حدود ہے خارج ہے، اس سنے عقل صحیح کا فیصلہ یہ ہے کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے وہاں کے جو حالات ارشاد فرمائے (جو سمجے اور مقبول احادیث ہے تابت ہوں) انہیں رو کرنے کی کوشش ندکی جائے، نہ قیاس و تخمین سے کام لیا جائے۔

اہل قبور کے بارے میں چندار شاہ مت نہوی میں ہے اس مشمون میں تک کرچکا ہوں ،جس کا آپ نے حو لدویا ہے ،اور چند

(۱) انہ قبر میں میت کے بدن میں زور کا وٹا پاچانا۔ ۳: مِنكرنكير كاسوال وجواب كرنا \_ ا ٣٠:..قبركا عذاب وراحت. (~) سم:..لِعض ابل قيور كانماز وتلاوت ميں مشغول ہوتا۔ ۵)...ابل قبور (جوموٌمن ہون ) کا ایک ؤوس ہے ہے ملا قات کرنا۔ ٢:...ابل قبور كوسلام كهني كانتكم ... (٢) 2: را بل قبور کی طرف سے سلام کا جواب دیا جاتا۔ 4: را بل قبور کی طرف سے سلام کا جواب دیا جاتا۔ ۸:...ابل قبورکودُ عاو استغفار اورصد قه خیرات ہے تقع پہنیا تا۔ ۱

 (۱) واعدة الروح أي ردّها أو تعلقها الى العداي حسده بحميع أحرائه حق واعلم أن أهل الحق اتفقو عبى ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في لقر قدر ما يتألم أو يتلذد. وشرح فقه الأكبر ص. ١٢٢،١٢، طبع دهدي). (۲) ثیر حاء ملکان أسودان أورقان اسمالهما منکر و نکیر الح. (مصنف اس انی شینة ج ۳ ص ۳۵۹). ٣١) ايتُ والمُبراد أيصًا وأخوج البيهقي في عذاب القبر، وابن أبي الدنيا عن ابن عمر رصي الله عبهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القبر حفرة من حفر حهم أو روضة من رياض الجنة. (شرح الصدور ص٣٥٠١). (٣) عن أنس أن البني صلى الله عليه وسلم لبنة اسرى به مرّ بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره . ﴿ وعن أنس أن السي صلى الله عليه وسلم قال الأسياء أحياء في قورهم يصلون الح. والحاوي للفتاوي. البياء الأدكباء بحياة الأسياء ج ٢ ص ٢٠٠١. (۵) قال عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما ال أرواح المؤمنين تتلاقى الخ. (كتاب الروح ص ١٣٢). وأيضًا وعن سعيد بن حير قال اذا مات الميت استقبله ولده كما يستقبل العائب، وعن ثابت السابي قال بنعنا أن الميت ادا مات احبوشه أهده وأقاريه الليل قد تقدموه من الموتى الح. (الحاوى للفتاوي ح ٣ ص ١٤٣٠) طبع دار الكتب العلمية، بيروت). (٢) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم ادا حرجوا لي المقابر السلام عبيكم أهل ديار من المؤمس إلح. (صحبح مسلم ح ۱ ص۳۱ ۲ طع قدیمی، اس ماحة ص ۱۱۲ طبع بور محمد، مسند احمد ح ۵ ص ۳۵۳، طبع بیروت)۔ ر٤) ثبت عن النبني صلى الله عليه وسعم به قال ما من مسلم يمرّ على قبر أحيه كان يعرفه في الدنيا، فيسلّم عليه إلا ردّ الله عليله روحه حتَّى يبردَّ عليله السلام، فهذا نص في أنه يعرفه نعيبه ويرد عليه السلام 💎 وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمَّته إذا سلَّموا عني أهل الثنور ان يسلَّموا عليهم سلام من يحاطونه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمس، وهذا حطاب لمن يسمع ويعقل إلح. (كتاب الروح ص ١٠ المسئلة الأولى، ايضًا مشكوة، باب ريارة القبور ص ٣٠٠ (٨). من صنام أو صنَّبي وحعل ثوانه لعيره من الأموات والأحياء جار، ويصل ثوانها إليهم عند أهل النُّسَّة والجماعة 💎 لح (فتاوي شامي ج ۲ ص ۴ سے ۱۳۳۳). أيضًا عن اس عباس قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها الميت في قبره إلا شبه العربيق المتعوث ينتطر دعوة تلحقه من أب أو أمَّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها، وان الله تنعالي ليندخيل عبلني أهيل النقور من دعاء اهل الأرض أمثال الحبال، وأن هدية الأحياء إلى الأموات الإستعفار لهم. وشرح الصدور ص ٣٠٥، بنات ما ينتفع الميت في قبره) ﴿ أيضًا ﴿ قَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهُ وَسَلَّم إِن الصدقة لتطفي عن أهنها حر القور. (شوح الصدور ص ٤٤٠٣، باب ما ينفع الميت في قبره). 9: برزخی حدود کے اندراہل ایمان کی اُرواٹ کا ہاؤ ن الٰہی کہیں آ ناجا ناجیسا کے شب معران میں انہیا ہیں ہم اسلام کا بیت المقدس میں اجتماع ہوا۔

خلاصہ بیر کہ جو چیزیں ثابت ہیں ان ہےا تکار نہ کیا جائے ،اور جو ثابت نہیں ان پر ،صرار نہ بیا جائے ، کیبی صراط متنقیم ہے، جس کی ہمیں تعلیم وی گئی ہے ، واللہ الموفق!

عذاب قبرے بچانے والے اعمال

سوال: ...کون کون کی چیزیں عذاب قبر کی بیں؟ تا کہ ن سے بیخ کی کوشش کی جائے ، اور کون کون کی عذاب قبر سے بیجائے والی ہیں؟ بیجائے والی ہیں؟

جواب:.. بیشاب کے چھینوں سے پر ہیز نہ کرنا، چنگی کھا نا، یہ دو چیزیں مذہب قبر کی موجب ہیں۔ ''نماز کا ترک کرنا، کمنی کھا نا، یہ دو چیزیں مذہب قبر کی موجب ہیں۔ ''نماز کا ترک کرنا، کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا، لوگوں کی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، مود کھانا، زنا کرنا، بہت کی چیزیں مذاب قبر کی موجب ہیں۔ اس کے تمام کبیرہ گناہوں سے بیچنے کا اہتمام کرنا جیا ہے۔ ابتد تعالی نے راستے میں جان دید، شہید ہوجانا، ''مسورہ ملک کی

(۱) إنّ أرواح المورميس في بررخ من الأرض نذهب حيث شاءت وسفس الكافر في سخس إلح. (شرح الصدور ص ٢٣٦، باب مقر الأرواح). أيضًا عن قددة عن أسس بن ملك رفي حديث طويل) (قال ثم دحلت المسحد) أي المسجد الأقصى ..... (فصليت فيها ركعتيل) أي تحية المسحد، والظاهر أن هذه هي الصلاة التي اقتدى به الأنبياء وصار فيها إمام الأصفياء إلح. (مرقاة شرح مشكوة ح ٥ ص ١٣٣، باب في المعراج، الفصل الأوّل، طبع دهلي). (٢) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال. الهما ليعدنان وما يعدبان في كسر، الما أحدهما فكان لا يستنو من البول، وفي رواية لمسلم، لا يستنزه من البول وأمّ الآحر فكان يمشى بالمعيمة . . الخد (مشكوة ص ٢٣) كتاب الطهارة).

(٣) وأما الجواب المفصل. فقد أحر السي صلى الله عليه وسلم عن لرحلين الدين راهما يعذبان في قورهما يمشي أحاءهما بالمنصمة بين الناس ويترك الآجر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواحنة، وذلك ارتك السبب الموقع للعداوة بين الناس سلسانه وإن كان صادقً . .... وقد تقدم حديث الله مسعود رصى الله عنه في الدى صوب سوطًا امتلاً القبر عليه به بازًا لكونه صلى صلاة واحدة بغير طهور، ومر على المطلوم فلم ينصره، وقد تقدم حديث سمرة في صحيح المحارى في تعديب من يكذب الكدية فبلغ الأفق، وتعذيب من يقرأ القرآن ثم ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالبهار، وتعذيب الرباة والمؤاني وتعذيب الرباة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة وهم على الله عليه وسلم في الدرج وتقدم حديث أبي سعيد وعقوبة أرساب تلك المحرائم قمنهم من يطونهم أمثال البيوت وهم عني سابنة آل فرعون وهم أكنة الربواء ومنهم من تقطع في المورد حتى يحرج من أسافلهم وهم أكلة المال اليتامي، ومنهم المعشات بتديهن وهن الزواني، ومنهم من تقطع جسوبهم ويطعمون لحومهم وهم المغتابون ومنهم من لهم أطفار من تحاس يحمشون وحوههم وصدورهم وهم اللين يعمتون أعراض الناس. (كتاب الروح ص ١٥ المستنة التاسعة، ما الأساب التي يعدب بها أصحاب القور").

(٣) وفي سس السائي. عن رشدين بن سعد من أصحاب الدي صلى انة عليه وسلم أن رحلًا قال يه رسول انها مال المومين يعتبون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفي ببارقة السيوف على رأسه فتة. وعن المقدام بن معديكرب قال قال رسول انه صلى انه عليه وسلم لعشهيد عند انه ست حصال. يعفر له في أوّل دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنّة، ويجار من عداب القبر، يأمن من الفرع الأكبر رائع الروح ص ١١١، المسئلة العاشرة، الأسباب المسجية من عذاب القبر، أيضًا شرح الصدور ص ١٨٠ باب ها ينحى من عذاب القبر).

تلاوت کرناء 'مرض الموت میں سور گاینسسس کی تلاوت کرناء ' پیپنے کی بیار می ہے مرناء ' اور جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتا ب ہوناء '' میرچیزیں عذاب قبرے بچانے والی ہیں انسوصاً عذاب قبرے ہمیشہ بٹا دما نگن۔ <sup>(۵)</sup>

# عذاب قبراورصدقه وحيرات

سوال: میرے بڑے بھائی جو کہ ہندوستان میں رہتے ہیں، نے مجھے دوسال قبل لکھاتھ کہ ایک رات خواب میں اتہوں نے دیکھا کہ والدہ مرحومہ کی قبر پر سانپ ہے جو پھن نکال کر کھڑا ہے۔ ڈوسرے روز پھر بڑے بھائی نے خواب میں یہی و یکھ ،اور پھر جب کہا کہ میں نے معاف کرویا ،تو پھر سانپ جل گیا۔ بہذا میرے بھائی نے اس خواب کی تعبیر پوچھی ہے ، مذکورہ بالا خواب کی تعبیر کیا ہے؟

جواب: شیجے تعبیراور حقیقت حاں تو ابتد تعالی کے علم میں ہے۔ بلا تکلف پیمجھ میں آتا ہے کہ لڑائی جھڑے میں کسی فریق سے پچھٹ کھٹریا دتی ہوجاتی ہے،اور ہر مخص کوایے امل کاخمیاز ہ بھگتن ہے،آپ کی والدہ ہے بڑے بھائی یان کی بیوی کے حق میں جوڑیا و تیاں ہوئیں ،خواب میں ان کی شکل دکھا گی گئی ہے۔ اور بھا تی اور بھاوج نے جوڑیا و تیاں کی ہیں ، وہ ان کومرنے کے بعد معلوم ہول گی۔انند تعالیٰ ہم سب کومعاف فر ما نمیں ، والد ہ کی طرف ہےصد قنہ وخیرات کرتے رہیں اورخو داینی اصل ح بھی کریں۔

(١) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القير، يوتي صاحبها في قبره من قبل رأسه، فيقول رأسه. لَا سبيل عَليَّ، فإنه وعي فيَّ سورة الملك، ثم يؤتي من قِبل رجليه، فتقول رجلاه ليس لك عَليَّ سبيل، إنه كان يـقوم بي بسورة الملك. وأخرج النساني، عن ابن مسعود رصي الله عنه قال؛ من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمَيها المانعة. (شرح الصدور ص١٨٣٠ م ١٠٠١ ناب ما ينحى من عذاب القنوم أيضًا كتاب الروح ص ١١٢، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ يسّ إبتغاء وجه الله أي طلب لرصاه لا غرضًا سواه عفر له ما تقدم من ذمه أي الصغائر وكذا الكباثر إن شاء فاقرؤها عبد موتاكم أي مشرقي الموت أو عبد قبور أمواتكم فإنهم أحوح إلى المغفرة الحم (مرقاة المقاتيح ج: ٢ ص: ٢٠١).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتله بطه لم يعدب في قره. (شرح الصدور ص. ١٨٣ طبع دار الكتب

(٣) وأحرح البيهقي عن عكرمة بن حالد المخرومي قال من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم بحاتم الإيمان، ووقيّ عذاب القبور (شوح الصدور ص: ٨٦١، باب ما يسحى من عداب القبر، طبع دار الكتب العلمية). أيضًا . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الحمعة أو ليلة الحمعة إلّا وقاه الله فتنة القبر. (كتاب الروح ص ١١١، المسئلة العاشرة، الأسباب المنجية من عداب القبر).

 (۵) قالت عائشة رضى الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة صلى إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. (مشكوة ص: ٢٥ كتاب الإيمان، باب إثبات عذاب القبر).

 إنّ أرواح المؤمنيين في برزح من الأرض تذهب حيث شاءت ونفيس الكافر في ستحين إلخ. (شرح الصدور ص ٢٣٦، يناب مقر الأرواح). أيضا عن قنادة عن أبس بن مالك (في حديث طويل) (قال ثم دخلت المسجد، أي المسجد الأقصى .... ... (فصليت فيها ركعتين) أي تحية المسحد، والطاهر أن هذه هي المصلاة التي اقتدى به الأسياء وصار فيها إمام الأصفياء . إلح. (مرقاة شوح مشكوة ح٥٠ ص١٣١١، باب في المعواح، الفصل الأوّل، طبع دهلي).

# عذاب قبرير چندا شكالات اوران كے جوابات

سوال: جمعه ایدیشن مین مخداب قبر کے عنوان سے آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، اس میں کی طرح کے اشکالات میں: انسآ پ نے ان صاحب کے سوال کا جواب قرآن یا صحیح صدیث کی روشنی میں نہیں دیا۔

۳:...سورہ یونس میں امتد نے فرعون کے متعلق فرمایا ہے کہ اب تو ہم تیرے بدن کو بچا کمیں گے تا کہ تو اپنے بعد کے آنے وابول کے لئے نشان عبرت سبنے (سورہ یونس: ۹۲)۔اور بیہ بات سب ہی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آج تک موجود ہے گراس فرعون کے سات سب ہی کومعلوم ہے کہ فرعون کی ممی آج تک موجود ہے گراس فرعون کے متعمق سورۃ المؤمن میں اللہ نے فرمایا ہے:'' ووزخ کی آگ ہے جس کے سامنے سبح وشام وو (آل فرعون) چیش کئے جاتے ہیں اور جب قیامت کی گھڑی آجائے گی تو تھم ہوگا کہ آل فرعون کوشد بدیر عذاب میں واخل کرو۔'' (المؤمن ۲۲۰۱)۔

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون اور آل فرعون کو عذاب کہاں ویا جارہا ہے؟ پھر ہم اس دُنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہندو، چینی ، اور مالبًا رُوی بھی ایپے مرد ہے جلاد ہے ہیں ، اور بہت سے لوگ جوجل کر مرج نمیں ، فضائی حادثے کا شکار ہوجا نمیں یا جنھیں سمندر کی مجھیاں کھا جا نمیں تو انہیں تو قبر کمتی ہی نہیں ، انہیں عذاب کہاں دیا جاتا ہے؟

٣: .. قرآن مردول كمتعلق بياتا اب:

'' مردے میں جان کی رمق تک نہیں ہے، انہیں اپنے متعلق بیاتک نہیں معلوم کے وہ کب(وو ہارہ زندہ کرکے ) اُٹھائے جا کیل گئے'(انحل:۲۱)۔

اورفر مایا: '' (اے نبی) آپ ان لوگوں کوئیس سنا سکتے جوقبروں میں مدفون جیں۔'' (فاطر:۲۲)۔
اب سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ جن میں جان کی رمق تک نہیں اور جوئن تک نہیں سکتے ،ان کوعذاب کیسے دیا جار ہاہے؟
جواب: ... جن ب نے میرے جواب کو یا تو پڑھانہیں یا پھر سمجھانہیں، ورند آپ نے جتنے شبہات چیش کئے ہیں، ان میں ایک شہبجی آپ کوچیش ندآتا، میں نے ایئے جواب میں لکھاتھا:

'' اہل سنت کی کتابوں ہیں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب برحق ہےاور پیمضمون متواتر احادیث طیب '' اہل سنت کی کتابوں ہیں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب وثواب برحق ہےاور پیمضمون متواتر احادیث طیب میں وارد ہے۔''

(۱) فأما أحاديث عذاب القبر ومسئلة مسكر ونكير فكثيرة متواترة عن البي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم دعا بحريدة رطبة فشقها نصفين، فقال. لعله يخفف عنهما ما لم يببسا. (وفي صحيح مسلم) عن زيد بن ثابت قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال. من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل: أنا، قال. فمتى مات هو لاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، فقال إن هذه الأمة تبتلي في قبورها، فلولا أن لا تدافوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم أقبل عليها بوجهه فقال. تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا. نعوذ بالله من عذاب القبر ، والح. وكتاب الروح ص: ٣٤، المسئلة السادسة). مر يرشيل ككر كين شرح الصدور ص: ١٨ ا تا ١٨ ا ا ملمية، بيروت.

یں'' متواتر احادیث' کا حوالہ اے رہا ہوں الیکن آنجناب فر استے ہیں کہ ہیں نے بیہ جواب قر آن یا تسیح حدیث کی روشن میں نہیں دیار فر مائے ! کے'' متواتر احادیث' کو' تسیح حدیث' نہیں کہتے ؟ اور اس کے بعد آپ نے جوشبہات بیش کئے ہیں، میں نے ان کے جواب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھاتھا:

'' فل ہر ہے کہ برزخ کے حالات کوآنخضرت صلی اللہ علیہ دسم ہم ہے بہتر جانتے تھے،اس لئے ال عقیدے پرایمان لاناضروری ہے،اورمحض شبہات کی بناپراس کا، نکارڈرسٹ نہیں۔''

اگرآپ میرے ال فقرے پرخورکر نے تو آپ کے لئے یہ بھی مشکل نہ ہوتا کہ جس عقیدے کو آنخضرت صلی ابتد مدیہ وہلم نے بے شاراً حادیث میں بیان فرمایا ہواور پوری 'وت کے اکا برجس عقیدے پرمتنق چیے آئے ہوں، وہ قرآن کریم کے خلاف کیے ہوسکتا ہے؟ اس سے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہے کہ عذاب قبر کی فی پرآپ نے جن آیات کا حوالہ دیا، آپ نے ان کا مطلب نہیں سمجھ اور نام منہی کی بنا پرآپ کوشہ پیش آیا۔

عذاب قبر کی نفی و بی شخص کرسکتا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارش دات اس کے ہارے بین موجود بیں ، اورا گراس ہات کو جان لینے کے بعد کو فی شخص اس کا قائل نہیں تواس کے معنی اس کے سواکیا بیں کہ وہ آنخضرت صلی مذہبیہ وسلم سے ، صحابہ کرام ہے اور چودہ صدیوں کے اکابراً مت سے بڑھ کر قرآن نبی کا مدعی ہو؟ جو آیات آپ نے مذاب قبر ک نفی پر جیش کی بین ، اگران سے واقعی عذاب قبر کی فی است ہوتی تویہ تمام اکابر عذاب قبر کے کیسے قائل ہو سکتے ہتھے ... ؟

حائل ہے، اگر کر دوں پر گررٹ واسے حالت کا زندہ وگول کو حساس و شعور نہ ہوتواس کی وجہ یے بیس کے کر دوں کوکوئی عذاب و تواب نہیں ہور ہا، بلکہ اس کی وجہ ہے ہے کہ ہما رااوران کا جہان الگ، لگ ہے، اس لئے ہمیں ان کے حالات کا شعور نہیں، گوان کے بدن ہما ہور ہا ہے ہما سے پڑے ہول ۔ آپ جب عالم برزخ میں پہنچیں گے وہ ب آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ فرعون کے اسی بدن کو عذاب ہور ہا ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہے، لیکن بیعذاب ہمارے مشاہدے سے ماورا ہے۔ جس طرح بیدار آوجی سونے والے کے حالات سے واقف نہیں، بیکن خواب ہوں ہوگے کے حالات سے واقف نہیں، بیکن خواب بیان کرنے والے کے احتماد پراس کے خواب کو سیم کرتا ہے، اسی طرح اگر چر ہم قبر اور برزخ کے حالات سے واقف نہیں، بیکن خواب بیان کر اعتماد کرتے ہوئے ان پر ایمان لائے ہیں میں چیز کا محض اس بنا پرانکار کرویٹا کہ وہ ہمارے مشاہدے سے بالا تر چیز ہے بیمقال مندی نہیں، جمائت ہے!

قرآن کریم میں ہے کہ ملک الموت زوح قبض کرتا ہے، لوگ ہیں ہے مرتے ہیں، ہم نے بھی ملک الموت کو رُوح قبض کرتے نہیں ویکھا، مگر چونکہ یہ ہمارے مشہدے ہے بالاتر چیز ہے، اس لئے صاحب وحی صلی ابقد علیہ وسلم پراعتا و کرتے ہوئے مشہدے کے بغیر اسے مائتے ہیں۔ حضرت جبرائیل عبہ السلم، آنحضرت صلی ابقد عدیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہے اور گھنٹوں آپ سے تفکو کرتے ، لیکن صحاب کرائم کو شان کا سرا پانظر آتا تھ، ندان کی بات سن کی دیتے تھی محمض رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتا و پرزول جبرائیل عدیہ اسلام پر ایم ن رکھتے ہیں۔ بس جب ہم بقد تھی لی کے وجود کو، اس کے فرشتو کو، انہیا کے گزشتہ کو، ان کی کتابوں کو، پرزول جبرائیل عدیہ اسلام پر ایم ن رکھتے ہیں۔ بس جب ہم بقد تھی لی کے وجود کو، اس کے فرشتو کو، انہیا کے گزشتہ کو، ان کی کتابوں کو، آخرت کو، حشر وشرکو، حساب و کتاب کو، جنت و دوز خ کو، الغرض بے شریفیں سیجھتا کہ برزخ اور قبر کے حال ت کو آخضرت صلی انقد علیہ اسلام پر اعتاد کرتے ہوئے کیوں نہ مائی میں ایساں اپنے مشاہ ہے کا حوالہ کیوں و یں ۔۔؟

، قبر کے حالات کا تعلق عالم برز خ سے ہے، جو، لم غیب کی چیز ہے، اہل ایمان جس طرح وُ وسر بیبی حقائق پر آنخضرت صلی ابتد عدید وسلم کے بھروستے ایمان لاتے ہیں اسی طرح قبراور برزخ کے ان حالات پر بھی ایم ن رکھتے ہیں جو آنخضرت صلی القد علیہ

(۱) "قُلْ يَتُوفَكُمْ مُلَكُ الْمُوتِ الَّذِي وُكُلِ بِكُمْ ثُمَّ الى ربِّكُمْ تُوْجِعُون" (السحدة ۱۱). الأمر الرابع: ان الله سبحانه جعل أمر الآحرة وما كان متصلًا بها غيبًا وحجبها عن إدراك المكلّفين في هذه الدار، وذلك من كمال حكمته، وليميز المؤمون بالغيب من غيرهم . . . . . ثم يسمد الممك يده إلى الروح فيقبضها ويحاطها والحاصرون لا يرونه، ولا يسمعونه، ثم تخرج فيخرج لها نبور مثل شعاع الشمس . . . . والحاضرون لا يرون ولا يشمونه. (كتاب الروح ص: ٩٠، ٩١، اله المسئلة السابعة).

(٢) (الأمر السابع) ان الله سبحانه وتعالى يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك، فهذا جبريل كان ينزل على البي صلى الله عليه وسلم ويتمثل له رجلًا، فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم لا يراه ولا يسمعه، وكذلك غيره من الأسياء، وأحيانًا يأتيه الوحى في مثل صلصلة الحرس ولا يسمعه من الحاضرين .... . ، والله سبحانه قد حجب بني آدم عن كثير مما يحدثه في الأرض وهو بينهم وقد كان جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم، ويدارسه القرآن والحاضرون لا يسمعونه وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه ويقر بقدرته، ان يحدث حوادث يصرف عنها أبصار بعص خلقه حكمة منه ... إلخ . (كتاب الروح ص: ٩٩ المسئلة السابعة).

وسلم نے ارشاد فر مایا ہے۔

''الکیڈیٹن یُوٹِ مِنٹون بِالْغَیْبِ''اٹل ایرن کا پہلا دصف ہے،اورغیب سے مرادوہ حقا اُق ہیں جو ہماری عقل دمشاہرہ سے ماورا ہیں، پس ایمان کی پہلی شرط بیہ کہ ان نیبی حقا اُق کو آنخضرت صلی ابند علیہ وسع کے اعتباد پر مانا جائے ۔ سیح مسلم کی حدیث ہیں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''اگر بیاند بیشنہ ہوتا کہتم (خوف دوہشت کی بناپر ) مُردوں کو قِن نہ کرسکو گئو ہیں ابند تعالی سے وُعا کرتا کہ تہمیں قبر کا وہ عذاب سنادے جو ہیں سنت ہوں'' (مظنوۃ ص۲۵۰)۔ ()

آپ کا دُوسراشبہ میہ ہے کہ بہت ہے لوگ جلا دیئے جاتے ہیں ، بعض درندوں اور مچھلیوں کالقمہ بن جاتے ہیں ، انہیں قبر ہیں دُن کرنے کی توبت ہی نہیں آتی ، انہیں عذاب کہاں دیاجا تاہے؟

میشہ بھی نہا ہے سطحی ہے، مرنے والے کے اجزا خواہ کہیں متفرق ہوجا کیں، وہ عم الہی ہے تو عائب نہیں ہوجاتے۔ سیح بخاری میں اس فخص کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس نے مرتے وقت اپنے بیٹول کو دصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد مجھے جانا کر آ دھی را کہ ہوا میں اُڑا دینا اور آ دھی دریا میں بہادینا، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ آگیا تو مجھے بخت سز البطے گی۔ مرنے کے بعد بیٹول نے اس کی وصیت پڑمل کیا، اللہ تعالیٰ نے پر وبح کے اجزا کو جمع فر ماکراسے زندہ فر مایا اور اس سے سوال کیا کہ: تو نے بیدوسیت کیوں کی تھی ؟ (۲)

اگرامتہ تعابی کی یہ قدرت مسلم ہے کہ وہ ہوا ہیں آڑائے ہوئے اور دریا ہیں بہائے ہوئے اجزا کوجمع کر سکتے ہیں تو یقین رکھنے کہ وہ الیے فضی کو ہرزخ میں تواب وعذاب دینے پہنی قادر ہیں۔ ہاں! اگر کوئی رسول التدصلی امتدعلیہ وسلم کے بے در پے متواتر ارشادات پر بھی ایمان ندر کھتا ہو، صحابہ کرائم ہے لئے کر آج تک کے تمام اکا ہرائمت کے اجماعی عقیدے کو بھی لغو بھتا ہوا وراسے التہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کا ملہ میں بھی شک وشبہ ہو، اے اختیار ہے کہ قبر اور ہرزخ کے عذاب و ثواب کا شوق سے انکار کرے، جب وہ خوداس منزل ہے گزرے گا، تب یہ غیبی حقائق اس کے سامنے کھل جا کیں گے مگراس وقت کا ماننا ہیکا رہوگا...!

اس میں کیا شبہ ہے کہ مُرد ہاں جہان والوں کے تق میں واقعی مردہ ہیں، کین اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ ان میں برزخ کے عذاب و تواب کا بھی شعور نہیں؟ جب ہم ای و نیا میں و کیسے ہیں کہ جاگنے والوں کوسونے والوں کے حالات کا شعور نہیں اور سونے والا بیدار کی کے حالات سے وہ بے شعور نہیں، تواسی طرح کیوں نہ مجھا والا بیدار کی کے حالات سے وہ بے شعور نہیں، تواسی طرح کیوں نہ مجھا جائے کہ مرف والوں کو برزخی آحوال کا پوراشعور ہے، اگر چہ نمیں ان کے شعور کا شعور نہیں "وَ الْجَنْ لَا فَشْعُو وَنْ" میں اس حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن زيد بن ثابت ... فقال ان هذه الأمّة تبتلى في قورها فلو لا أن لا تدافوا لدعوت الله ان يسمعكم من عداب القبر الذي اسمع منه. (مشكّوة ص:٣٥)، باب إثبات عذاب القبي.

آپ کا چوتھا شہر بیتھا کہ قرآنِ کریم میں فرمایا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کوئبیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، بالکل بجااور سمجے ہے۔ گرائ آیت کر بھر میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ قبر والول کو سنانا ہماری قدرت سے خارج ہے، یہ تو نہیں کہ یہ بات القد تعالی کی قدرت سے بھی خارج ہے، نہ یہ کہ مرنے والول کی بات سنتے ہیں یا سے بھی خارج ہے، نہ یہ کہ مرنے والول کی بات سنتے ہیں یا نہیں ؟اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف محابہ کرام رضوان القدیم اجمعین کے دور سے آج تک چلا آیا ہے، لیکن اس آیت کر بھر سے یہ سمجھنا کہ مُر دول کو برزخ اور قبر کے حالات کا بھی شعور نہیں ، اہل جن میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔

إمام الوصيف رحمه الله الفقه الأكبر مين قرمات بين:

" اور قبر میں منکر تکمیر کا سوال کرناحق ہے، اور بندے کی طرف زوح کا لوٹا یا جاناحق ہے، اور قبر کا جھینچنا حق ہے، اور اس کا عذاب تمام کا فرول کے سئے اور بعض مسلمانوں کے سئے حق ہے ضرور ہوگا۔" (۱۲۱، ۱۲۱))

(شرح فقدا کبر ص: ۱۲۲، ۱۲۱)

# عذاب قبر كسلسل مين شبهات كے جوابات

سوال: ایک سوال کے جواب میں جوعذاب قبرے متعلق ہے، آپ نے جواب میں تحریفر مایا ہے کہ: "قبر کاعذاب وثواب برحق ہے، قرآن کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔"

محترم! آپائے جواب کے حوالے سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات عنایت کردیجئے ، عین نوازش ہوگی: سوال ا:...ان قرآنی آیات کی ذرانٹ ندہی فرماد یجئے ، جہاں عذاب قبر کا تذکرہ ہے ، کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اِجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

۔ سوال ۳:..قرآن شریف میں بچے کوؤودھ پلانے کی مدت اور بعض دیگر جزئیات تک کا ذکر ہے،اتنا ہم مسئلہ صرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے تھبر گیا؟

<sup>(</sup>۱) أما قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، فسياق الآية تدل على أن المراد منها ان الكافر الميت القلب لا تقدر على إسماعه إسماعه إسماع ينتفع به ...... وهذا حق ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الموت إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ما، فهذا غير الإسماع المنفى والله أعلم. (كتاب الروح ص. ١٥ المسئلة السادسة). (٢) وسؤال منكر ونكير . حق ... واعادة الروح ... الى العبد . حق ... وضغطة القبر . ... حق ... وعذابه ... حق كائن للكفار كلهم أجمعين ولبعض عصاة المسلمين. (شرح فقه اكبر ص ١٢١ ١٢٠ ا طبع محتبائي دهلي).

سوال ٥:...آپ جواب مين آڪ چل كرفر ماتے ہيں:

'' نیک وبدا جم ل کی پچھ نہ پچھ مزاو جزاؤنی میں بھی ملتی ہے، ور پچھ قبر میں ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گی، ؤنیاوی سزا ور قبر کی سزاکے باوجود جس شخص کی بدیوں کا پلہ بھری ہوگائ کو دوزخ کی سزا بھی ہے گی، حق تعدلی شانڈ اپنی رحمت ہے معاف فرماویں تو ان کی شان کر بچی ہے۔' وُوسر کے لفظول میں ، متد تعدلی ایک' بادش' ' ہے، اگر اس کا دل چاہے گا تو معاف بھی کر د ہے گا، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی نیکو کا رہے وہ '' بادشاہ' ناراض ہوگیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیاجہ کے گا، بیتو بادشاہت ہے، کسی قانون میں آئی کین کے تحت تو ہونہیں رہا، اس کی مرضی ہے تو ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ بچارہ نیکو کا رمعلوم ہواجہنم میں پڑا سڑر ماہے؟ بادش ہت میں قوای ہی ہوتا ہے، ذراوٹ حت کرویں۔

سوال ۲: . جب عذاب قبر کاخو دس خنه وجود ہے، تو ثواب قبر کیوں نہیں ہوتا؟ گناه گا روں کوتو سز اس ربی ہے، نیکو کا روں کو جزا کیوں نہیں اتتی؟

سوال ٤:...اہلد کی فطرت اس کے تو، نین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں، قرآن مجید میں کئی وفعہ ذُر کیا گیا ہے اہلہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ، تو پھرا ہیا کیوں ہے کہ جود فائے اسے تو آپ کے خود ساختہ فرشتے آگھیریں اور جوجلہ ویں ان کے مزے ہی مزے۔

سوال ۸: . کیا بحثیت مسمان میں سپے وصیت نامے میں بیہ وصیت کرسکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر ہے بپی نے کے لئے میری لاش گود فنا یانہ جائے ،جلا و یا جائے؟

سوال ۹:..فرعون کی اش دیگر کئی فراعین کے ساتھ صحیح سلامت موجود ہے، س کے عذاب قبر سے متعبق کیا خیاں ہے؟ سوال ۱۰:...عذابِ قبررُ وح کوہوتا ہے یابدن کو؟ اسے کیسے ثابت کریں گے اور کس معیار پر؟

سوال ان یورپ میں آج کل بہت ساری ماشیں تجربات کے لئے لمبے عرصے کے لئے شیشے کے مرتبانوں میں محفوظ کی جارہی ہیں ،ان کے عذا بیا قبر سے متعلق آپ کیا فرما کیں گے؟

سوال ۱۱:..عذاب قبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گارجہنم میں جا نمیں گے بی تو انہیں یہ اضافی'' وس'' ویلے کی کیا تک ہے؟ کیا جہنم کاعذاب کافی نہیں؟

جواب ا:.. سورهٔ مؤمن میں ہے:

"اَلنَّارُ يُعُرَضُونَ عَلَيُهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوُمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدُجِلُوَّا ال فِرُعُونَ اَشَدُ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصَّعَفَلَوُّا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ اَنْتُمُ مُغُنُونَ عَنَّا نَصِيْبًا مِنَ النَّارِ."

ترجمہ:...' وہ آگ ہے کہ دِکھلا ویتے ہیں ان کومبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگ قیامت، تھم ہوگا واخل کروفرعون والول کو پخت سے سخت عذاب میں۔اور جب آپس میں جھکڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے

كمرّ ورغر وركرنے والوں كو: ہم تقيمهارے تالع، پير يجهم ہم پرے أنھ لو گے حصه آگ كا؟'' ( رِّ جمه معزت شيخ البندُّ )

اورسورہ تو ح میں ہے:

"مِمَّا خَطِيٓنَـنْتِهِمُ أُغُرِقُوا فَأُدُخِلُوا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللهُ أَنْصَارًا" (40:23)

ترجمہ:... ' کچھوہ اپنے گنا ہول ہے د بائے گئے پھرڈ الے گئے آگ میں، پھرنہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا کو کی مدو گار۔'' ( ترجمه حضرت شخ الهندٌ )

جواب ۲، ۳: ...مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ، کفار کو بھی ہوتا ہے ، جن مُردوں کوجلہ دیا جا تا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔ جواب ٣ :.. بنمازجيسي اہم چيز ، جو دِين كا رُكنِ اعظم ہے ، اس كا بھى إجمال ذكر ہے ، نماز كى ركعتوں كى تعدا داور نماز پڑھنے كا طریقہ ارش دنہیں فر مایا گیا۔ نماز کے بعد دُ وسرا زُکن زکو قاہے ، اس کا ذکر بھی اِجہ لا ہے ، مقد ارز کو ق ، شرا نطِ زکو ق اور کن کن مالوں مر ز کو ق فرض ہے؟ اس کا ذکرنہیں کیا گیا۔ تیسرا زُکن روز ہ ہے، اس کی بھی کھمل تفصیلات ذکرنہیں کی گئیں۔ چوتھا زُکن حج ہے، اس کی تفصیلات بھی علی التر تنیب درج نہیں۔ قر آ نِ کریم کی جوتشریح صاحبِ قر آ ن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر ما کی وہ اُمت کے لئے واجب الاعتقاداوروا جب العمل قرار دی گئی، جبیها که الله تعالی کاارشاد ہے: '' نُسمٌ انَّ عَسلَیْنَا بِیَانَهُ '' (القیامة : ١٩) (پھرمقرّر ہمارا ذ مدہاں کو كُولَ كَرِبْتُلَانًا)، أَسَ طرح: "وَمَهَا السِينِّكُمُ السَّرَّسُولُ فَنُحَذُونُهُ" (الحشر: ٤) (اورجود يتم كورسول سوليكو)، وتولي تعالى: "وَمَهَا

(١) والقرآن والسُّنَّة تدل على خلاف هذا القول، وإن السؤال للكافر والمسلم، قال الله تعالى. (يثبت الله اللين امنوا بالقول الشابت في الحيوة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الطّلمين ويفعل الله ما يشآء) وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في عذاب القبر حيـن يسأل. من ربك؟ وما دينك؟ ومن تبيك؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولَّى عنه أصحابه إنه يسمع قرع نعالهم، وذكر الحديث. زاد النخاري. وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس، فيقال. لا دريت ولًا تنيت، ويضرب بمطرقة من حديد ينصينج صيحة يسمعها من يليه إلَّا الثقلين، هكذا في البخاري ... إلخ. (كتاب الروح ص: ١١١)، المسئلة الحادية عشرة). مزيدُنفعيل كے لئے لماحظہ وندگورہ كتاب ص:١١٩ تا ١١٩.

 (٢) قبال الإمام النووى: مذهب أهل السُّنَّة اثبات عذاب القبر .. .. ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما يشاهـد في العادة أو أكلته السبع والطيور وحيتان البحر لشمول علم الله تعالى وقدرته . الخ. (مرقاة شرح مشكواة ح: ا ص: ١٩٣ ء باب إثبات علماب القبى ـ

(٣) حَثُلًا: "أَقِيْسَمُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّكُوةَ" (البقرة.٣٣)، أينطُسا: قال تعالى: "أَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيْمُون الصَّلُوةَ ومِمَّا رُزَقَتِهُمُ يُنْفِقُونَ " (البقرة: ٣).

(٣) "يَايُهَا الَّذِيْنَ امُّنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: ١٨٣).

(۵) قبال تعالى: "وَرِاللهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا" (آل عمران: ٩٤)، وقال تعالى. "وَاتِمُوا الْحَجُّ وَالْعُمْرَة رِنْمِ" زالبقرة: ١٩١١). اَرُسلُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ" (النهو: ١٣) (اورجم في كولَى رسول بين بجيجاً مَراى واسطى كرس كاتحكم، نين الله ك قرمائے سے) الى غير ذالك من الآيات الكئيرة!

چواب ۵:..قرآنِ کریم میں اللہ تعالی کو' ملک الناس' (سورۃ الناس: ۲) اور' یا لک الملک' (آل عمران: ۲۲) فرمایا ہے، کیا الملہ نورآنِ کریم میں اللہ تعالی کو' ملک الناس: ۲) اور بیات میرگ کس تقریبے سے لازم آئی کہ جڑ اوسز ابغیر کس قانون کے ہے؟ استد تعالی کے ہوشاہ ہونے پر بھی آپ کواعتراض ہے؛ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' قبر جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے، یادوز شے کے گڑھول میں سے ایک گڑھا!' ۔ (۱)

چواب کند...أو پر بتا چکا ہوں کہ دفن ہونے والے اور جلا دیئے جانے والول کے درمیان تفریق غدھ ہے، سب وقبر کا عذاب ہوسکتا ہے، ادر ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری فہم وادراک ہے بالاتر چیز ضرور ہے، جو صرف انہیائے کرام عیہم السلام کی وتی ہے معلوم ہو گئی ہے، اور قرشتے .. نعوذ باللہ ... میرے'' خودساخت' نہیں، بلک القد تعالی کے بنائے ہوئے ہیں، جن کے وجود کی خبر آنحضر سلی القد علیہ وسلم نے وی ہے' اگر آپ آنحضر سلی القد علیہ وسلم کے ارشاوات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ، تو انتظار سے اور وقت کا ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ، تو انتظار سے اور قرت کا ایمان لانا اللہ علیہ وسلم کے ارشاوات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ، تو انتظار سے اور قرت کا ایمان لانا اللہ علیہ واللہ کے ایمان کا نا تا فقت کا ایمان لانا ہے گا ، لیکن افسوس! کہ اس وقت کا ایمان لانا

جواب ۸:... میں تو عذاب قبر کے مشرکوسچا مسمان ہی نہیں سمجھتا ، کیونکہ وہ قرآن کریم اور آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کے متواتر ارشادات کے علاوہ اُمتِ اسلامیہ کے قطعی عقید ہے گی اپنی جہالت و ناوا قسف کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے۔ اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ لاش محفوظ ہو،گل سرم جائے ، یا جلاوی جائے ، کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں ۔اس کے باوجودا گرآپ جلانے کی وصیت منعوذ بالقد ... کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر جائے ہیں۔ کیااس کے بجائے بیآ سال نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پرآپ اس عقید ہے ہی کومان کیس ،اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ نیج جا کمیں گے ،اورا گرنہیں ہوتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔

جواب ۹:...فرعون کی لاش کوبھی عذاب ہور ہاہے،قر آنِ کریم کی جن آیات کا اُوپرحوالہ دیاہے،وہ فرعون اور آلِ فرعون ہی ہے متعلق ہیں۔

(٣) عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا أقبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير ...الخ. (مشكوة ص:٢٥، يابإثبات عذاب القبر).

(٣) جمحمد أحمد وعمدًا أو وعيمدًا دكره الله تعالى في القرآن عند الفرع في القبر وفي القيامة يكفر . . وكذلك لو قال لا أعترف عذاب القبر فهو كافر. (العتاوى الناتار خانية ح٥٠ ص ٣٣٠، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد قال .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الما القير روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النّار. (ترمذي ج:٢ ص:٢٩)، أبواب صفة القيامة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) (الأصل الشالث) عـذاب القبـر وقـد ورد الشـرع به قال الله تعالى: النّارُ يُعُرضُون عليها غُدُوًّا وَعَشِيًّا . . واشتهر عن رسول الله صـلـى الله عـليـه وسـلـم والسلف الصالح الإستعاذة من عذاب القبر، وهو ممكن فيجب التصديق به. راحياء علوم الدين ح: ١ ص: ١٠ ٤ عطيع دار المعرفة، بيروت).

جواب • ا:... قبر کاعذاب بلا داسطه رُوح کو ہوتا ہے اور بالواسطہ بدن کو ، جس طرح کہ وُنی کی تکلیف بلا داسطہ بدن کو ہوتی ہے اور بالواسطہ رُوح کو اور معیاراً جاویٹ شریفہ ہیں۔ (۱)

جواب ااند ان کے ہارے میں وہی کہوں گا جونمبر: ۹ کے ہارے میں کہد چکا ہوں ، ان کوبھی مذاب ہوتا ہے، گر مجھے اور آپ اس کا ادراک نہیں ہوتا، جس طرح خواب دیکھنے والے پرجو پچھ گزرتی ہے اس کا ادراک پاس میٹھے جاگئے والے کوئییں ہوتا۔ جواب ان سے اور آپ کا کام خدا در سول کی ہات پر ایمان لا ناہے ، ان کے کاموں کی ضرور تیں بتا نائمیں۔ جب قبر میں فرشتے عذاب دیں گے ، ان سے دریافت فر مالیجئے گا کہ: ''اس کی کیا ضرورت تھی ؟ سیدھا دوز خ میں بھیج دو! اضافی '' بوئس'' کیوں دیا جارہا ہے۔۔۔؟''۔۔

تصبیحت نین سوارات کا مضا نقته بیس ، تکرآ دمی کو گت خاند لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہیے ،خصوصاً اللہ ورسول کی بات پر گتا خانہ لہجہ اختیار کرناایمان کے منافی ہے ، واللہ اعلم!

# عذاب قبركے اسباب

سوال: .. جناب مولانا صاحب! مستلہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جب ہے مؤرخہ ۳۳ رنومبر ۱۹۹۱ء کے اخبار جنگ میں بی خبر پڑھی:

'' دومر تبہ لحد کی زمین ل گئی، تبیسری مرتبہ سانپ اور بچھونکل آئے۔ دوسانپول نے مینت سے لپٹ کراسے دوحصوں میں تقسیم کردیا، راولپنڈی کے قریب ایک مینت کی عبرت انگیز تذفین۔

راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چندروز قبل پیرودھ کی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور نا قابل یفین واقعہ نے ایک میت کی تدفین کے لئے آنے والے سیکڑوں افراد پررفت طاری کردی تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کوجونہی قبر میں اُتارا گیا، لحد کی جگہ والی زمین یوں آپس میں مل گئی جیسے اسے کھودا بی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کی ہدایت پر دُوسر کی قبر کھود ک گئی مگر پھر و یہے بی موا، اس پر تمام لوگوں نے استغفار کا وردشر و ع کردیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھود نے کی کوشش کی

<sup>(</sup>۱) بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل السُّنَة والجماعة. (كتاب الروح ص ٢٠٠ المسئلة السادسة). أيضًا: وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لها، فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بالمها والتبدت براحتها ....... والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها تحرى أحكام البرزخ على الأرواح فتسرى إلى أبدائها نعيمًا أو عدابًا .. إلخ. (كتاب الروح ص: ٨٩ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

گئ توال جگہ سے سانپ، بچھوا ورمختف اقسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکتے جیسے کسی چشنے سے پانی اُبتا ہے۔
مولوی صدب کی بدایت پرمیّت کوقبر میں اُ تار دیا گیا، میّت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے نیچ سے
کندھوں کے اُوپر سے، اور دُوسر اسانپ پاؤں کے نیچ سے ہوتا ہوا اُوپر آیا اور دونوں سائپ آپس میں ال گئے
اور دیکھتے ہی ویکھتے میّت دونکڑوں میں قسیم ہوگئی، جیسے اسے کسی آرے سے چیرویا گیا ہو، بیمنظر دیکھتے ہی میّت
کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں لوگوں پرسکتہ طاری ہوگیا۔''

میں بجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں ، اور سوچت رہتا ہوں کہ اس آ دمی نے ایسے کون سے گناہ کئے ہول گے جس کی وجہ سے

اللہ تعالی نے اس کوالیک سزاد کی ، حالا نکہ آج کل کے مع شرہ میں گناہ عام ہوتے چارہے ہیں ، لیکن آخر کیا وجہ تھی جواس کواللہ تع لی نے

الیک سزاد کی؟ بے شک اللہ کے جمید اللہ ہی جانتا ہے ، لیکن اگر اس کے بارے میں کہ تاب میں یہ آپ کے علم میں ہوتو ضرور بتا کیں۔

جواب : ... عذا ہے قبر کا سب بھیرہ گناہ ہوں کا ارتکاب ہے ، جو خص کسی تنظین کہیرہ گناہ کا مرتکب ہواور تو ہے بغیر مرجائے ،

وہ قبر کے ہول کی عذا ہے میں مبتلا کیا جاتا ہے ۔ خصوصاً جو خص کسی اعدا نے گناہ کا بغیر کسی جمجک کے مرتکب ہو، اُحکام شرعیہ کی تحقیر کرے ، یا

کزوروں کے حقوق پایال کرے ، اس کے بارے میں زیدہ خدشہ ہے۔ اللہ تع لی برمسمان کواپٹی پناہ میں رکھیں! احادیث وروایت
میں بہت سے اہلی مع صبی کا عذا ہے قبر میں مبتل ہونا ندکور ہے ، ان سے چندوا قعات نقل کرتا ہوں :

# ا، ۲:... چغل خوری اور پیشاب سے پر ہیز نہ کرنا:

بہت ی احادیث میں میضمون آیا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دوقبرول کے پاس سے گزرے ، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ان دونوں قبروں والوں کوقبر میں عذاب ہور ہاہے ، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہور ہا (کہ جس سے بچنامشکل ہوتا) ، ایک تو چنلی کیا کرتا تھا ، اور و وسرا پیشا ہے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ (۱)

ال مضمون کی احادیث متعدد صحابه کرام رضوان ایتعلیهم اجمعین ہے مروی ہیں۔

# سن يمسى مسلمان كوناحق قتل كرنا:

متعدداحادیث میں بیدواقعہ منقول ہے کہ ایک جہاد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو ہاوجوداس کے کلمہ پڑھنے کے لل کر دیا۔ چنددن بعد قاتل کا انتقال ہو گیا، تو زمین نے اس کی لاش اُگل دی، متعدد بارونن کی گیا، کیکن زمین ہر بار

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عبهما قال مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وفي رواية لمسلم: لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة .. منفق عليه (مشكوة ص:٣٢ كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء).

اس کی لاش کوا گل دیتی تھی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے اس کا ذکر کیا گیا تو فرہایا کہ: زمین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپالیتی ہے، لیکن اللہ تعدیدی نے یہ منظرتم کواس لئے دکھایا تا کہ تم کوآ پس کی حرام چیزوں (جان وہال اور عزت وآبرو) کو پوہال کرنے کے بارے میں نصیحت وعبرت ہو (بیبتی، دلائل نبوت جیء ازوائد ج: ۱۵ میں نصیحت وعبرت ہو (بیبتی، دلائل نبوت ج: ۲۸۱، میں مصنف عبدالرزاق ج: ۱۱ ص: ۱۳۳ این ماجہ ص: ۲۸۱، مجمع الزوائد ج: ۷ میں ۲۹۳)۔ (۱)

# س: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نام پر جھوٹ بولنا:

متعددا حادیث میں آیا ہے کہ جن لوگول نے آنخضرت صلی ابند مدید وسلم کے نام پر جھوٹ بولا تھا ، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا ، بلکہ باہراُ گل دیا (صبح بنی ری ج:۱ ص:۱۱۵، میج مسلم ج:۲ ص:۳۰ م:۳ می:۲ می:۲ می:۲ می:۲ می:۲ می:۲

# ۵: جھوٹی افواہیں پھیلانا:

صیح بخاری میں آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کا ایک طویل خواب ٹرکور ہے، (اور انبیائے کرام میں مالسلام کا خواب بھی وتی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے بہت ہے من ظر دکھائے گئے۔ اس میں ہے کہ جھوٹی افوا بیں پھیلائے واے کے بارے میں آپ صلی القد علیہ وسلم نے ویکھا کہ زنبور ہے اس کا ایک کل گدی تک چیرا جاتا ہے، پھر دُوس ہے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، اسٹے میں پہلا کلا

(۱) عن عمران بن حصين ...... قال ... ... إن شئتم حدثتكم حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم! شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشًا من المسلمين إلى الممسركين فلما لقوهم قاتلوهم قتالاً شديدًا فمنحوهم اكتافهم فحمل رجل من لحمتى على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله الى مسلم، فطعه فقتله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الله وما الذى صنعت؟ مرة أو مرتين، فأخبره بالذى صنع، فقال له رسول الله عليه وسلم. فهلا شققت عن بطنه؟ فعلمت ما فى قلبه، قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما فى قلبه، قال فسكت عنه رسول الله ألو شققت قلبه لكنت أعلم ما فى قلبه، قال فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما فى قلبه، قال العلمان نعسوا، على طهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، طهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، قدفناه فأصبح على ظهر الأرض، فقلنا لعل الغلمان نعسوا، قدفناه له على الله على الشعاب. (وفى رواية) . ... فأحبر البي صلى قدفناه له عليه وسلم وقال إن الأرض لتقبل من هو أشر منه ولكن الله أحب أن يريكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله (ابن ماحة ص ٢٥٣).

(٣) عن أنس قال كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران فكان يكتب لبني الله صلى الله عبيه وسلم فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدرى محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفوه فأصبح ولقد لفظته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب مبهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا، فألقوه فحفروا له فاعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد لفظه الأرض فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. (بخارى ج ١٠ ص ١١٥ واللفظ له ، باب علامات البوة في الإسلام، أيضًا مسلم ح ٢٠ ص ٢٠٥٠ دلانل النبوة ج ٢٠ ص ٢٠٥٠).

ٹھیک ہوجا تا ہے،اس کو پھر چیرتے ہیں، قیامت تک اس کے ساتھ مہی ہوتار ہے گا۔ (۱)

# ٢: قرآن كريم سے فقلت:

قر آن کریم ہے غفلت کرنے والے کے ہارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پھر سے اس کے سر پر کھڑا ہے، وہ پھر سے اس کے سرکواتنے زور سے پھوڑت ہے کہ وہ پھرلڑھک کر دُور جا گرتا ہے، وہ شخص دو ہارہ پپھراُٹھ کر لاتا ہے، اتنے میں اس کا سرٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔

زنا کارمردول اورعورتوں کوایک نارمیں دیکھا جوتنور کی طرح بنچے سے فراخ اور اُوپر سے نگل ہے،اس میں آگ جل رہی ہے،جب آگ کے شعلے بھڑ کتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں ،اور جب آگ بیچ بیٹھتی ہے تو وہ بوگ بھی بنچے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتارہے گا۔

#### ۸: .. سود کھانا:

سودخورکواس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں گھڑا ہے ،اورایک شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے ،جس کے سامنے بہت ہے پھر ہیں، جب وہ سودخورخونی نہر کے کنارے پرآنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑ اشخص ایک پتھراُٹھا کرزورے اس کے منہ پر مارتا ہے،اوروہ پھرایٹی پہلی جگہ چلاج تاہے، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتار ہے گا۔ (''')

(١٦ ٣) عن سمرة بن جندت قال. كان السي صلى الله عليه وسلم إذا صلّى صلاة أقبل عليها بوحهه فقال من رأى مكم الليلة رُوْيا؟ قال فإن رأى أحد قصها، فيقول. ما شاء الله! فسألنا يومًا فقال هل رأى منكم أحد رُوّيا؟ قِلنا الا! قال. لكني رأيتي الليلة رجلين أتياسي، فأحد بيديُّ، فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلُّوب من حديد يدحله في شدقه حتّى يسلخ قلفاه ثم يلفعل بشدقه الآحر مثل ذلك ويلتتم شدقه هذا فيعود فيصبع مثله، فقلت. ما هذا؟ قالا إلطلق! فانطلقما حتى أتينا على رحل مضطحع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرةٍ فيشدخ بها رأسه فإدا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتّى يلتنم رأسه وعاد رأسه كما هو ، فعاد إليه فصرِمه، قلت: من هذا؟ قالا إسطلقا فالطلقنا إلى لقب مثل التنور أعلاه صيق وأسفله واسع تستوقد تحته نار، فإذا اقترب ارتفعوا حتّى كادوا يخرجون، فإدا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال وبساء عراة، فقلت ما هذا؟ قالا. إنطلقا فانطلقنا حتّى أتينا على بهر من دم فيه رحل قائم، وعملي شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقمل الرحل الذي في النهر، فإذا أراد أن يحوج رمي الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فبجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ قالا: إنطلق! فانطلقنا حتَى أتينا إلى روصة . قلت طوّفتماني البيلة فأخبراني عما رأيتُ، قالاً. نعم أما الذي رأيته يشق شدقه كذاب يحدث بالكدبة فتحمل عمه حتَى تبليغ الآفاق فينصنع بــه إلـي يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرحل علّمه الله القرآن فيام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالمهار، يتفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيت في النقب فهم الزناة، وأما الذي رأيته في النهر فأكل الرب. رصحيح المحاري ص:١٨٥، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين، أيضًا بخاري ج٢٠ ص٣٣٠، كتاب التعبير). أيضًا قبال ابين القيم (بعد ذكر هذا الحديث الطويل) وهذا بص في عداب البوزخ، فإن رُوِّيا الأبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر. (كتاب الروح ص: ٨٣ المسئلة السادسة، شوح الصدور ص: ٢٤! باب في القبر حساب.

امام بیمتی نے دلئل نبوت (ج:۲ ص:۳۹۳) میں حضرت ابوسعید خدری رضی امتدعنه کی حدیث عل کی ہے، جس میں چند مناظر كاذكر ب جوآ تخضرت صلى التدعييه وسلم كوشب معراج ميل دكهائ النفي المست مولانا اشرف على تهانوي في فانطيب (ص: ٥٠ ، مطبوعة تاج مميني) ميں بھي اس حديث كونتل كيا ہے) وه مناظر حسب ذيل ہيں:

### 9:..جلال چھوڑ كرحرام كھانے والے:

فر، یا: میں نے دیکھا کہ پچھ خوان رکھے ہیں، جن پر پا کیزہ گوشت رکھا ہے، مگران پر کوئی شخص نہیں اور دُوسرےخوانوں پرسژا ہوا، بد بودار گوشت رکھا ہے،ان پر بہت ہے آ دمی بیٹھے کھار ہے ہیں، جبرائیل مدیدانسلام نے کہا: میدوہ اوگ ہیں جوحلال کوچھوڑتے ہیں اورحرام کو کھاتے ہیں۔

#### • ا:.. بسود کھائے والے:

آ گے دیکھا کہ پچولوگ میں جن کے پیٹ کوٹھریوں جیسے ہیں، جب ان میں سے کوئی شخص اُٹھنا چاہتا ہے تو فوراً کر پڑتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: میسود کھانے والے ہیں۔(\*)

#### اا:... بتیموں کا مال کھانے والے:

آ گے دیکھ کہ پچھلوگ جن کے ہونٹ اُوٹول کے سے ہیں ، اور وہ آگ کے انگارے نگل رہے ہیں ، جوان کے اسفل سے ( پاخانے کی جگہہے ) نگل رہے ہیں، جبرائیل عدیدالسلام نے بتایا کہ: بیدوہ لوگ ہیں جوبتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔ ۱۲:... بدكارغورتين:

آ کے ویکھا کہ پچھ عورتیں بہتانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی ہیں، جبرائیل عدید السلام نے بتایا کہ: بیزنا کرنے والی بدکار

(١ ٢٠) عن ابي سعيد الخدري عن السبي صلى الله عليه وسلم (في حديث الإسراء) مصيت هنية فإذا أنا بأحولة يعني النخوان الممائدة التي يوكل عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا أنا بأحونة أخرى عليها لحم قد أروح ونتن عندها أناس يأكلون منها، قلت يا جبريل من هاؤلًاء؟ قال هاؤلاء من أمّتك يتركون الحلال ويأتون الحرام، ثم مصيت هنية، فإذا أنا يأقوام بطونهم أطال البيوت كلما نهض أحدهم خرّ يقول اللّهم لا تقم الساعة، قال. وهم على سابلة ال فرعون . . . . قلت: يا جبريل! من هولًاء؟ قال: هولًاء من أمَتك الذين يأكلون الربا . . . . ثم مصيت هية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإيبل، قبال: فتنفتح على أفواههم ويلقون ذلك الحجر، ثم يخوح من أسافلهم .... . فقلت يا حبريل! من هؤلاء؟ قال: هـ وُلاء من أمّتك يأكلون أموال اليتامي ظلمًا . . . . . . قال: ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يصحن إلى الله عبرٌ وجبل، قبلتُ ، ينا جبريل! من هؤلاء النساء؟ قال: هؤلاء الزماة من امَّتك. قال "ثم مصيت هنية فإذا انا بأقوام تقطع من حسوبهم اللحم، فينقمون، فيقال له. كُلُ كما كنت تأكل من لحم أحيك، قلت: يا جبريل! من هؤلاء؟ قال. هؤلاء الهمازون من أمّتك اللمازون. (دلائل النبوة ج:٢ ص٩٢ والمفظ لهُ، باب الدليل على ان الببي صلى الله عليه وسلم عرح إلى السماء، طبع المكتبة الأثرية).

#### ال: بيغل خورعيب چين:

آ گے دیکھا کہ پچھالوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کا نکڑاا نہی کو کھلا یا جا تا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فر مایا کہ: بینبیت کرنے والے ، چغل خوراورعیب چین لوگ ہیں۔(۱)

اہ م بیہ بی رحمہ اللہ نے دلائل نبوت (ج:۴ ص:۳۹۹،۳۹۸) میں واقعات معراج ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، (جسے نشر الصیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے )اس میں مندرجہ ذیل من ظر کا ذکر ہے:

#### الا: .. بنماز فرض ہے روگر دانی کرنے والے:

فرمایا کہ: پھرایک قوم پرگزر ہوا، جن کے سرپھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کیلے جا چکتے ہیں تو پہلی حالت پر ہوجائے ہیں اور اس کا سسلہ ذرا بندنہیں ہوتا۔ آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم نے جبرائیل علیہ اسلام سے پوچھا کہ: یہ کیا، جراہے؟ انہوں نے بتایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جوفرض نم زسے روگر دانی اور سستی کرتے ہیں۔

#### 10: رُكُوة ندويين والے:

فرمایا: پھرایک ایک قوم پرگز رہواجن کی شرمگاہوں پر آگے بیچھے چیتھوئے کے بیٹے ہوئے تھے، اور وہ مویشیوں کی طرح چررہے تھے، اور زقوم اور جہنم کے پیھر کھارہے تھے۔ آپ صلی امتدعلیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نعبیہ السلام نے کہا کہ: یہ وہ لوگ ہیں، جوابیخ مالوں کی زکو قادانہیں کرتے اور التد تعن و نے ان پرظام نہیں کیا ، اور آپ کارتِ بندوں پرظلم کرنے وال نہیں۔ (۳)

#### (١) ايناً حواله نمبرا صفي ترشنه

(٣ و ٣) عبر أبى هريرة عن السبى صدى الله عليه وسلم اله قال في هذه الآية. "سبحن الدى أسوى بعبده ليلاً من المسحد المحوام ...... ثم أتى على قوم تُرصح رُوّوسهم بالصخر كلما وضحت عادت كما كانت لا يفتر عهم من ذلك شيئا فقال يا جبريلا من هؤلاء؟ قال هؤلاء الدين تتشاقل روّوسهم عن الصلاة، قال: ثم أتى على قوم على إقبالهم وقاع وعلى أدارهم وقاع يسرحون كما تسرح الأنعام على الصريع الزقوم، ورضف جهنم وحجارتها، قال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الدين لا يؤدون صدقات أموالهم وما طلمهم الله، وما الله نظلام للعبيد، ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم في قدر نضج ولحم آحر خبيث، فجعلوا ياكلون من الحبيث ويدعون النضيح الطيب، فقال. يا جبريل! من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يقوم وعنده إمرأة حلالا طيبًا فيأتى المرأة المخبث قتبيت معه حتى تصبح، ... . ثم مُرَّ على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها، ثم أتى على قوم وويزيد عليها قال. يا جبريل! من المستقم وشفاههم بمقاريض من حديد، كلما قرصت عادت كما كانت، ولا يفتر عنهم شيء، قال. يا جبريل! من هؤلاء؟ قال. هؤلاء خطباء الفتحة، ثم أتى على جحر صغير يحرج منه ثور عظيم فحعل الثور يويد أن يدحل من حيث خرج ولا يشركاء؟ قال. هؤلاء خطباء الفتحة، ثم أتى على جحر صغير يحرج منه ثور عظيم فحعل الثور يويد أن يدحل من حيث خرج ولا يستطيع، قال: ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرحل يتكلم بكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. دلالنل البوة واللعط يكستان، أيضًا: كتاب الروح لابن قيم ص: ٨٠٥، المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٥، باب إثبات عذاب القر، نشر الطيب ص: ٣٩٠ من الم واقدم على الأديرة ويره أن يردها فلا يستطيع المكتبة الأثبات عذاب القر، نشر الطيب ص: ٣٩٠ من الم واقدم على المورة على المهدالة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٠ من الما المورة المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٠ من المها المنات المنات المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٠ من الما المات المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٠ من الماب المات عذاب القدم المدرة المدرة المسئلة السادسة، شرح الصدور ص: ٢٠٠ من الماب المات عذاب المسئلة الساديل الشيع المكتبة الألبات عذاب المسئلة المات المدرد المدن المات المات المدرد المدرد المات المات المسئلة المسئلة المات المات المات المدرد المات المات المات المات المدرد المات المات

# ١١: ...غير عورتول سے آشنائی کرنے والے:

فرمایا: پھرایک ایس توم پرگز رہوا، جن کے سامنے ایک بنڈیا بیس پکاہوا گوشت رکھا ہے، اور ایک بنڈیا بیس کچا سرم اہوا گوشت رکھا ہے، وہ لوگ اس سرم ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں، اور پکاہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: یہ کون لوگ بیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ: یہ آپ کی اُمت بیس سے وہ مرہ ہے جس کے پاس حلال طیب ہیوی ہوا ور پھر وہ نا پاک عورت کے پاس جائے ، اس بیس وہ عورت ہے جوابے حلال طیب شو ہر کے پاس سے اُٹھ کرکسی نا پاک مرد کے پاس جائے اور رات کواس کے پاس جائے اور رات کواس کے پاس جائے۔ (۱)

#### ا:...اوگوں کے حقوق ادانہ کرنے والا:

فرمایا: پھرایک شخص پرگز رہوا، جس نے ایک بڑا گٹھالکڑیوں کا جمع کررکھا ہے، وہ اس کواُٹھانہیں سکتا، اور وہ اس میں اور لالا کرلا دتا ہے۔ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیکون شخص ہے؟ جبرائیل علیہ انسلام نے کہا کہ: یہ آپ کی اُمت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں، جن کے ادا کرنے پروہ قادر نہیں اور وہ اور زیادہ لا دتا چایا جاتا ہے۔

#### ۱۸:..فتنه انگیز خطیب اور داعظ:

پھرآپ صلی الله علیہ وسلم کا گز را یک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آ ہنی مقراضول ہے کا نے جارہے ہیں ، اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھرسالقہ حالت پر ہوجاتے ہیں ، اور ریسلسلہ بندنہیں ہوتا۔ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے پوچھا کہ: بیکون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: بیگر ای ہیں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

#### ۱۹:... برسی بات کہہ کرنا دم ہونے والا:

پھر آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرایک جھوٹے پھر پر ہوا جس میں ہے ایک بڑا نیل نکاتا ہے، پھروہ نیل دوبارہ اندرجانا جا ہتا ہے گھرات ہے۔ کھروہ نیل دوبارہ اندرجانا جا ہتا ہے گرنہیں جا سکتا۔ آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ: یہ اس محض کا حال ہے جوا یک بڑی بات منہ ہے نکا لے، پھرنادم ہوکراس کوواپس لینا جا ہے ،گراس کے واپس لینے پرقا در نہیں۔

#### + ۲:...ملاوٹ کرنے والا: <sup>(۵)</sup>

حافظ ابن قیمٌ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطیؑ نے شرحِ صدور میں حافظ ابن الی الدنیّا کی کتاب القور

( ا تا ٣) ايناً حواله نبر ٢ صفي كرشته

<sup>(</sup>ث) عن عبدالحسيد بن محمود قال: كت جالسًا عدابن عباس فأتاه قوم فقالوا إنا خرحا حجاجًا ومعا صاحب لنا إذا أتيا فإذا الصفاح مات، فهيأنه، ثم انطلقنا، فحفرنا له، ولحدنا له، فلما فرغنا من لحده إذا نحن بأسود قد ملا اللحد، فحفرنا له آخر فإذا به ..... فقال ابن عباس: ذلك العل الذي يغل به، انطلقوا فادفنوه في بعضها، قو الذي نفسي بيده الوحفرتم الأرض كلها لوجدتموه فيه، فانطلقنا فوصعاه في بعصها، فلما رجعنا أتينا أهله بمتاع له معا، فقلنا لإمرأته. ما كان يعمل زوجك؟ قالت: كان يبيع الطعام، فيأحد منه كل يوم قوت أهله، ثم يفرص الفضل مثله فيلقيه فيه (كتاب الروح واللفظ له ص: ٩٨ الحسينلة السابعة، ايضًا شرح الصدور ص ١٤٦ بناب عذاب القر، طبع بيروت، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

ے یہ واقع نظل کیا ہے کہ: عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں ۔: میں حضرت ابن عباس رضی القونهما کی حدمت جیشا تھی، استے میں کچھاوگ آ نے اور ذکر کیا کہ: ہم موگ تی کے لئے آئے ہیں، ہم رے ایک رفیق کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی، جب مد سے فارغ ہوئے و دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک کا رہ نگ جیش ہے، وہ اتنا ہز اتھ کہ اس نے پوری لحد بھر رکھی تھی۔ہم نے واسری جگہ تہ کھودی تو وہاں بھی وہی کا لا ناگ موجود تھے۔حضرت ابن عباس رہنی امتد عنهما نے فرہ یا کہ: بیکالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے، جو اس کو کھودی تو وہاں بھی وہی کا لا ناگ موجود تھے۔حضرت ابن عباس رہنی امتد عنہ میں وفن کر دو، پس تم ہم ہے اس وات کی جس کے قبضہ میں میں وفن کر دو، پس تم ہے اس وات کی جس کے قبضہ میں جو انہی جباری جا اگر تم اس قبر کے لئے ساری زمین بھی کھود ڈا ہو تو یہ کالا ناگ تہمیں ہر جگہ موجود سے گا۔ چنا نچے ہم واپس گئے اور مرد سے کو انہی گراھوں میں سے ایک میں وفن کردیا۔ جب ہم تی سے واپس لوٹے تو ہم نے اس کا سہان اس کے گھر پہنچ یا وراس کا تصہا، اور اس کی بیوی سے بوچھا کہ: چھن کہا کہ کہا گراہ اور نے تا ہا کہ اس میں بادیا گیا اور اتن کا تصہا اور اس کی بیوی سے بوچھا کہ: چھن کی مگر کراس میں بلادیا کرتا تھ ؟ اس نے بتایا کہ: فلہ فرو خست کرتا تھا، روز انہ گھر کی ضرورت کا فلہ نکال لیتا اور اتن کی بیوی سے بوچھا کہ: چھنے کہا تھر کرتا تھ ؟ اس نے بتایا کہ: فلہ فرو خست کرتا تھا، روز انہ گھر کی ضرورت کا فلہ نکال لیتا اور اتن کی بیوی سے بوچھا کہ: چھنے کہا تھ کرتا تھ ( ' تب الرہ ح ص: ۹ کہ شرن صدور ص: ۱۵ کا )۔

#### ۲۱:...مال کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطی نے شرح صدور میں ، اصبی فی کی ترغیب و تربیب کے حوالے سے عوام بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ میں ایک و فعد ایک قبیلے میں گیا ، اس کے قریب ایک قبرستان ہے ، عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نگا ، جس کا سرگدھے کے سرجیسہ تھا اور ہاتی بدن انسان جیسا تھ ، اس نے تین مرتبہ گدھے کی آواز نکالی ، پھر قبر بند ہوگئی ۔ میں نے لوگوں سے اس کے ہارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ بیٹے خص شراب نوشی کیا کرتا تھا ، جب شام ہوتی تو اس کی والد واس کو کہا کرتی کہ : بیٹ! انقد سے ڈرو! اس کے جواب میں یہ کہتا کہ: تو گدھے کی طرح ہینئتی ہے! بیٹے خص عصر کے بعد مرا ، اس ون سے آج تک روز ان عصر کے بعد اس کی قبر بند ہوج تی ہے۔ ( )

## ٢٢:.. بغيرطهارت كے نماز پڑھنے اور مظلوم كى مدونہ كرنے والا:

حضرت عبدائقد بن مسعود رضی ائقد عند سے روایت ہے کہ: ایک بندے کوقبر میں سوکوڑے لگانے کا تقم ہوا، وہ القد تعالی س سوال و دعا کرتا رہا، بالاً خرتخفیف ہوتے ہوتے ایک کوڑا رہ گیا، اس کے کوڑا لگا تو پوری قبر آگ سے بھرگنی، جب بیاعذاب ختم ہوا، در اسے بوش آیا تو اس نے فرشتوں سے بوچھا کہ: تم ہو گوں نے کس گناہ پر مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ: تونے ایک دن نماز

(۱) وأحرح الأصهائي في الترغيب، عن العوام بن حوشت قال نزلت مرة حبًا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج من رجل رأسه رأس حمار وجسده حسد إنسان، فيهق ثلاث بهقات، ثم انطبق عليه القبر، فسألت عنيه فقيل: إنه كان يشرب الحمر، فإذا راح تقول أمّه: إتق الله يا ولدى فيقول إنما أبب تنهقين كما ينهق الحمار، فسألت بعد العصر، فيهق ثلاث نهقات، ثم ينطبق عليه القبر. (شرح الصدور ص: 41 )، باب عذاب القبر، طبع دار الكتب العلمية بيروث).

بغیروضوکے پڑھی تھی ،اورتوا یک مظلوم کے پاس سے گز راتھا ،گرتونے اس کی مدذبیں کی تھی (مشکل الآثار ج: ۴ س: ۱۳۱۱)۔ (۱) ٢٣٠: . صحابه كرام كو برا كهنے والا:

ا بن انی الدنیّا نے کتاب القبور میں ابواسحاق ہے نقل کیا ہے کہ: مجھے ایک میّت کونس دینے کے لئے باؤیا گیا ، میں نے اس کے چہرے ہے کپڑا ہٹایا تو ویکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے، میں ودپس آ گیا، اس کوشل نہیں ویا، پس لوگول نے ذکر کیا کہ پیخف صحابہ کو ہرا کہا کرتا تھا (کتاب الروح ص:۹۸،شرح صدور ص:۳-۱)۔(۲

اس فتم کے اور بہت سے وہ قعات کتاب الروح اور شرح صدور میں نقل کئے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے کتاب الروح میں ان اسباب کو تفصیل ہے تکھا ہے، جوعذ اب قبر کا سبب ہیں، یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔

حافظ ابن قيم رحمه الله لكهية بين:

'' نوال مسئلہ: بسائل کا بیسوال کہ وہ کون ہے اسباب ہیں جن کی وجہ ہے قبر وانوں کوعذاب ہوتاہے؟ ان کا جواب دوطرح برہے: ایک مجمل اور ایک مفصل۔

مجمل جواب: توبیہ ہے کہ اہل قبور کوعذ اب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جہل پر ، س کے حکم کوشا کع کرنے پراوراس کی نافر مانیوں کے ارتکاب پر ۔ پس القد تعالی ایس رُوح کوعذاب تبیں دیتے جس کوالند تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اور جواللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہو، اس کے تھم کی تعمیل کرتی ہو، اور اس کی منع کی ہوئی چیز ول سے پر ہیز کرتی ہو، اور نہا سے بدن کوعذاب ویتے ہیں، جس میں ایس یا کیزہ رُوح ہو، کیونکہ قبر کاعذاب اور آخرت کاعذاب بندے پر اللہ تعالی کے غضب اور نا راضی کا اثر ہے۔ پس جس محف نے اس وُ نیامیں القدتع کی کوغضب ناک اور تا راض کیا ، پھر تؤ بہ کئے بغیر مرگیا تو جس قدراس نے اللہ تع کی کونا راض کیا تھا ، اس کے بقدراس کو برزخ میں عذاب ہوگا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیادہ لینے والا ، کوئی تصدیق کرنے وا یا ہے ، اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

ر ہامقصل جواب! تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مخصوں کے بارے میں بتایا جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا کہ آیک چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان فسا د ڈالٹا تھا، اور دُوسرا پیشاب ہے پر ہیز نہیں کرتا تھا۔ پس مؤخر الذکر نے طہارت واجبہ کوتر ک کیا،اوراول الذکرنے اپنی زبان ہے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جولوگوں کے درمیان فتنداور شرائنگیزی کا باعث ہوءاگر چدوہ تجی بات ہی لفل کرتا تھے۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو تخص جھوٹ طوفات اور بہتان تراشی کے ڈر لیے لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کا سبب

<sup>(</sup>١) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسم قال أمر بعبد من عباد الله أن تضرب في قبره مأة جلدة فلم يرل يسأل الله ويـدعـوه حتّـي صـارت واحـدة، فامتلأ قبره عليه نارًا، فلما ارتفع عنه أفاق، فقال علام جندتموني؟ قالوا: إنك صلّيت صلاة بغيبر طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. (مشكل الآثار ج: ٣ ص ١٣١، أينصَّنا كتاب الروح ص١٣٠ المسئلة السادسة).

 <sup>(</sup>٢) وقال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني أبو إسحاق صاحب الشاط قال. دعيت إلى ميت الإغسله، فـلـمـا كشـفت الثوب عن وجهه إذا بحية قد تطوقت على حلقه، فذكر من غلظها، قال· فخرجت فلم أغسله، فذكروا أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم. (كتاب الروح ص.٩٨ المسئلة السابعة، طبع دار الكتب العلمية، أيضًا شرح الصدور ص: ٢٦ ا ، باب عداب القبر، طبع دار الكتب العلمية).

ہے ،اس کا عذاب چغل خورہے بھی بڑھ کرہے ، جیسا کہ پییٹا ہے پر ہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جوشخص نماز کا تارک ہو، کہ پییٹا ہے سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجب ہت وشروط میں ہے ہے ،اس کا وہاں اس ہے بھی بڑا ہوگا۔

اور حضرت ابن مسعود رضی القدعنه کی حدیث میں اس شخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ ہے مجرگئی ، کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی ،اوروہ مظلوم کے پاس ہے گز را تھا مگر اس کی مدرنبیں کی تھی۔

اور سی بین جھوٹی افواہیں پھیلانے والے اور سی میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا ذکر ہے۔ بیس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا جو قرآن پڑھ کررات کوسور ہتا ہے اور دن کواس پڑمل نہیں کرتا۔ نیز بدکارم دوں ور عورتوں کا غذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برزخ میں مشاہدہ فرمایا۔

اور حفرت ابوہریرہ رضی الندعنہ کی حدیث بھی گزرچی ہے، جس ہیں بڑے پھر کے ساتھ ان لوگوں کے سرپھوڑنے کا ذکر ہے جونماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور جوزنا کا ری کی وجہ ہے جونماز میں سستی کیا کرتے تھے، اور جوزنا کا ری کی وجہ سے سڑا ہوا بد بودار گوشت کھارہے تھے، اور فتنہ پرور گراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آ بنی مقراضوں سے کا نے جادہے تھے۔

اور حضرت ابوسعیدرضی المتدعنہ کی حدیث بھی گڑر چکی ہے جن میں چند اہل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے، بعض کے بید کوشریوں جیسے تھے، اورآل فرعون (جہنیوں) کے قافلے ان کوروندر ہے تھے، یہ سود کھنے والے ہیں ۔ بعض کے منہ کھوں کر ان میں آگ کے اُنگارے ٹھوٹسے جارہے تھے جوان کے اسفل سے نکل جاتے تھے، یہ بتیموں کا ال کھانے والے ہیں ۔ بعض عورتیں پہتا نوں سے بندھی ہوئی لئک رہی تھیں، یہ بدکار عورتیں ہیں ۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کرانہی کو کھلا یہ جارہا تھا، یہ غیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں ۔ بعض کے تانے کے ناخن ہیں ، جن سے وہ اپنے چہوں اور سینوں کوچھیل رہے ہیں، یہوہ وگ ہیں جولوگوں کی عزت وآبر و سے کھیلتے ہیں ۔ اور آنحضرت صلی التدعیہ وسم نے ہمیں ہتایا کہ جس ملام نے خیبر کے مال غنیمت سے ایک چورہ ورہ چرالیا تھا، وہ چا درہ اس کی قبر ہیں بھڑکتی ہوئی آگ بن گیا، ہا وجود یکہ الی غنیمت میں خوداس کا بھی جن تھا۔ اب غور کیجے! کہ جو خص و وسرے کا مال ناحق ہڑ ہے کرجائے ، جس میں اس کا کوئی حق نہیں ، اس کا کیا حال ہوگا۔ ؟

خلاصہ:... ہیدکہ قبر کاعذاب دل، آنکھ، کان ،منہ، زبان ، پبیٹ ،شرمگاہ ، ہاتھ ، پاؤں اور پورے بدن کے گنا ہوں پر ہے ، پس جن لوگوں کوقبروں میں عذاب ہوتا ہے ، وہ یہ بین :

ان پینل خور۔ ۱۲ ... جیموٹ بولنے والا۔ ۱۳ .. غیبت کرنے والا۔ ۱۷ ... جیموٹی گواہی وینے والا۔ ۱۵ .. کی پاک دامن پر تہمت لگانے والا۔ ۲۷ ... لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ڈالنے والا۔ ۱۵ ... لوگوں کو بدعت کی طرف بلا نے والا۔ ۱۸ ... القدت می اوراس کے رسول کے نام پرایسی بات کہنے والا جس کا اس کوعم نہیں۔ ۱۹ ... اپنی گفتگو میں گپ تراشی کرنے والا۔ ۱۰ ... سود کھانے والا۔ ۱۱ ... بیموں کا مال کھانے والا۔ ۱۲ ... رشوت، بھتہ وغیرہ کے ڈریعے حرام کھانے والا۔ ۱۲ ... مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۲ ... اسمامی مملکت کے غیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵ . . فشہ پینے والا۔ ۱۲ ... ملعون درخت کا مقمہ کھانے والا۔ ۱۵ .. . اسمامی مملکت کے غیرمسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا۔ ۱۵ . . قشہ پینے والا۔ ۱۲ ... ملعون درخت کا مقمہ کھانے والا۔

ے انہ زانی۔ ۱۸:.. لوطی۔ ۱۹:... چور۔ ۲۰:... خیانت کرنے والہ۔ ۲۱:... عبد فکنی کرنے والا۔ ۲۲:... دھوکا دہی کرنے والا۔ ۲۳: ..جعل سازی اور مکروفریب کرنے والا ۲۳: ..سود لینے والا ۲۵: .. سود وینے والا ۲۲: .. سود کی تحریر لکھنے والا ۲۲: .. سود کی گوا بی دینے والا۔ ۲۸:..حلالہ کرنے والا۔ ۲۹:..حلالہ کرائے والا۔ ۴۳:...ایند تعالیٰ کے فرائض کوساقط کرنے اور حرام چیزوں کا ارتكاب كرئے كے لئے جيدے كرئے والا۔ استن مسلمانوں كوايذا پہنچائے والا۔ ۲ستن ان كے عيوب كي ثوہ لگائے والا۔ ۳۳ن يقلم الهی کے خلاف فیصلے کرنے والا۔ ۴ سن بیٹر بعت کے خلاف فتوے دیئے والا۔ ۵ سن ...گناہ اورظلم کے کام میں ڈوسرے کی مدد کرنے والا-۲۳۱:..کسی کوناحی قبل کرنے والا - ۳۲:...امتد کے حرم میں الحاداور کج روی اختیار کرنے والا - ۴۸:...امثدتعالی کے اساء وصفات کے حقائق کو بدلنے والا۔ ۹ سمز...اسمائے النبی میں کمجے روی اختیار کرنے والا۔ ۴ سمز...اپنی رائے کو، ایپے ذوق کواورا پی سیاست کورسوں التدسلي القدعدية وسلم كي سنت برمقدم كرنے والا - اس: .. توحه كرنے والى عورت - ٣٣: .. بنوحه كوسننے والا - ٣٣٠: .. جہنم ميں نوحه كرنے والے، لینی راگ گانے والے، سننے والے جس کواللہ تغالی نے اور اس کے رسول صلی القد عدید دستم نے حرام قر ارویا ہے۔ ہم سم:...راگ سننے والے۔ ۵ سم:.. بقبروں پر ممارتیں بنانے والے اور ان پر قندیلیں اور جراغ روشن کرنے والے۔ ۲ سم:... ناپ تول میں کی کرنے والے کہ جب لوگوں سے اپناحق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں ، اور جب لوگوں کو ویتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ۷ س:... جبار اور سرکش لوگ۔ ۸ ۱۰۰. بتکبرلوگ ۔ ۹ ۱۰۰..ریا کارلوگ ۔ ۵۰...لوگول کی عیب چینی کرنے والے۔ ۵۱...، حق کا جھکڑا اور کٹ ججتی کرنے والے۔ ۵۴:..سلف صالحین (صحابةٌ و تابعینٌ اورائمہ دینٌ ) پرطعن کرنے والے۔ ۵۳:...جولوگ کا ہنوں ، نجومیوں اور قیا فیرشناسوں کے پاس ج تے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، اور جو پچھ بہلوگ بتا کیں اس کو پچ جانتے ہیں۔ ۵۴:... ظالموں کے مددگار، جنہوں نے اپنی آ خرت کود وسروں کی وُنیا کے عوض ﷺ دیا۔ ۵۵:...و المحفص کہ جبتم اس کواللہ تعالیٰ کا خوف دلا وَاوراللہ تعالیٰ کا نام لے کرنفیجت کرو، تو بازندآئے،اور جباس کے جیسی مخلوق ہے ڈرا وَاور بندوں کا خوف دلا وَ تو باز آ جائے۔ ۵۲:...وہ مخص کہ جب اس کواللہ تع الی اور اس کے رسول صلی القدعلیہ وسلم کے کلام کے حوالے ہے ہدایت کی جائے ، تو ہدایت پر ندائے اور اس کی طرف سراُ ٹھا کربھی نہ دیکھے ، اور جب اس کوکسی ایسے مخص کی بات مہنے جس کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے( حالا نکہ وہ سیجے بات بھی کہ سکتا ہے اور غلط بھی) تو اس کی بات کو خوب مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ ۵:...وہ خص کہ جب اس کے سامنے قر آن پڑ ھا جائے تو اس سے متأثر نہ ہو، بلکہ بساوقات اس سے گرانی محسوں کرے،اور جب وہ شیطان کا قرآن (لیعنی گانا اور قوالی) ہے، جوزنا کامنتر اور نفاق کا مارّہ ہے،تو اس کا جی خوش ہوجائے اوراس پراس کو وجد آنے نگے ، اوراس کے دل سے خوش کے مظاہر پھوٹے لگیس ، اوراس کا جی جاہے کہ گانے والابس گاتا ہی جائے، خاموش نہ ہو۔ ۵۸:...اوراپیاشخص جوامند تعالی کی تشم کھا کرتو ژ ڈالے (اورتو ژ نے کی پروانہ کرے) الیکن بہی شخص اگر کسی بہادر کا قشم کھالے، یا اپنے شیخ سے بری ہونے کا قشم کھالے، یا اپنے کسی عزیز وقریب کی قشم کھالے، یا جواں مردی کی قشم کھالے، پاکسی ایسے تخص کی زندگی کی تھم کھائے جس ہے وہ محبت رکھتا ہے اور اس کی تعظیم کرتا ہے، توقتم کھانے کے بعد اس کوتو زنے کے لئے کسی طرح بھی آ مادہ نہ ہو،خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکا یا جائے۔ ۵۹:... کھلے بندوں گناہ کرنے والا ، جوابیے گناہ پرفخر کرے اور اینے ہم جولیوں کے مقابلے میں کثرت ہے اس گناہ کوکرے۔ • ۲:...اییا شخص جس کوتم اپنے مال اور اہل وعیال پر امین نہ بناسکو۔ ''اے فرنیا کے آباد کرنے وا واہتم ایسے گھر کو آباد کررہے ہوجو بہت جلدز والی پذیر ہے ،اورتم اس گھر کو ویران کررہے ہوجس میں تم بڑی تیزی سے نتقل ہورہے ہو، تم نے ان گھرول کو آباد کیا جن کے منافع اور سکونت دوسرول کے لئے ہے، اور تم نے ان گھرول کو ویران کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سواا ور کہیں نہیں ، یہ گھر دوڑ میں ایک وُ وسرے ہے آگے 'کلنے کا ہے ، یہال اعمال امانت رکھے جہتے ہیں ، یہ کھیتی کا نتج ہے ، یہ عبرتول کا محل ہے ،'' جنت کے باغیج س میں سے ایک گڑھا!'' (یہ آخری فقر وحدیث پاک کا ایک جملہ ہے )۔''(

المسئلة التاسعة: وهي قول السائل: ما الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور؟

جوابها من وجهين: مجمل ومفصل، أما اعمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله، وإضاعتهم لأمره، وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعلنب الله روحًا عرفته وأحبته وامثلت أمره واحست بهيه، ولا بديًا كانت قيه أبدًا فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغصب انه وأسحطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على دلك كان له من عذاب البرزح بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقلٌ ومسكثرٌ، ومصدق، ومكذب.

وأمّا الجواب المفصل. فقد أخبر البي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذّبان في قبورهما يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآحر الإستبراء من البول، فهذا ترك الطهارة الواجبة، ( إلّ الله الله عليه عليه عنه الم

# عذابِ قبر کے سلیلے میں چند ضروری گزارشات:

ا: ..اللّه کی پناہ! قبر کے عذاب کا منظر بڑ ہی ہوان ک اور خوفناک ہے! بندے کو جائے کہ اپنی قبر سے عافل نہ ہو، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جوعذابِ قبر کا موجب ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عثان رضی ، مند عنہ کسی قبر پر جائے تو اتنارونے کہ ریش

(بِيْرِه ثِيْرِ اللهِ اللهِ على الله الله السبب الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقًا، وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب

والزور والبهتان أعظم عذابًا، كما أن في ترك الإستبراء من البول تبيهًا على ان من ترك الصلاة التي الإستبراء من البول بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا، وفي حديث شعبة أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس فهذا مغتاب و دلك مماه، وقد تقدم حديث ابن مسعود رضى الله عنه في الدي ضرب سوطًا امتلاً القبر عليه به بارًا، بكونه صلّى صلاة واحدة بعير طهور ومرّ على مظلوم فلم ينصره.

وقد تقدم حديث سمرة في صحيح البخاري في تعذيب من يكدب الكذبة فتبلغ الآدق، وتعذيب الزناة والزواني، وتعذيب آكل الرباء كما شاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ.

وتنقدم حديث أبى هويرة رضى الله عنه الذي فيه رصح روّوس أقوام بالصخر لتشاقل رؤوسهم عن الصلاة،والذين يسرحون بين الضريع والرقوم لتركم زكاة أموالهم، والذين يأكلون اللحم المنتن الخبيث لزناهم، والذين تقرض شفاهم بمقاريض من حديث لقيامهم في الفتن بالكلام والخطب.

وتـقـدم حـديّثُ أبى سعيد وعقوبة أرباب تلك الجرائم فمنهم من بطوبهم أمثال البيوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا، ومنهم من تفتح أفواههم فيلقمون الجمر حتّى يخرج من أسافلهم وهم أكنة أموال اليتامي، ومـهم المعلقات بثديهن وهن الـروانـي، ومـنهـم مـن تـقـطـع جنوهم ويطعمون لحومهم وهم المعتابون، ومنهم من لهم أطفار من نحاس يحمشون وجوههم وصدورهم وهم الذين يغمتون أعراض الناس.

وقيد أخبرنا النبي صلى الله عليه ومملم عن صاحب الشملة التي غلّها من المعنم أنها تشتعل عليه نارًا في قبره هذا وله فيها حق، فكيف بممن ظلم غيره ما لا حق له فيه، فعذاب القبر عن معاصى القلب، والعين، والأذن، والفم، واللسان، والبطن، والفرح، واليد، والبرجل، والبدن كله، فالنمام، والكذَّاب، والمغتاب، وشاهد الرور، وقازف المحصن، والموضع في الفتية، والدعي إلى البدعة، والقائل عبلي الله ورسوله ما ألا علم له به، والحازف في كلامه، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامي، واكل السحت من البرشبوة والببرطيبل وننحبوهمماء وآكل منال أحيه المسلم بغير حق أو عال المعاهدء وشارب المسكرء وأكل لقمة الشجرة المملعونة والزابي، واللوطي، والسارق، والخائن، والعادر، والمخادع، والماكر، وأخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه، والحلل والحلل له، واعتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه، ومؤذى المسلمين ومنتبع عوراتهم، والحاكم بغير ما أنزل الله، والمفتى بغير ما شرعه الله، والمعين على الإثم والعدوان، وقاتل النفس التي حرم الله، والملحد في خَرَم الله، والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيهاء والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنائحة والمستمع إليهاء ونواحو جهمم وهم المغنون الغناء الذي حرّمه الله ورسوله والمستمع إليهم، والذين يبون المساحد على القبور، ويـوقـدون عـليهـا الـقـنـاديـل والسُّرُج، والـصطففون في استيفاء ما لهم إذا أحذوه وهضم ما عليهم إذا بذلوه، والحبارون، والمتكبرون، والمراؤون، والهمازون الدمازون، والطاعنون على السلف، والذين يأتون الكهمة والمنحمين والعرّافين فيسألونهم ويصدقونهم، وأعوان الظلمة الذين قد باعوا أحرتهم بدنيا غيرهم، والذي إذا حوفته بالله وذكّرته به لم يرعو ولم ينبزجر فإذا خوفته بمخلوق مثله حاف وارعوي وكف عماهو فيه، والذي يهدم بكلام الله ورسوله فلا يهتدي ولا يرفع به رأسًا فإدا بلغه عمن يدسس به الظن ممن يصيب ويحطىء عض عليه بالواحد ولم يخالفه، والذي يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه، (بول الكل صفح ير) وربما استثقل به، فإذا سمع قران الشيطان ورقية الزنا ومادة النفاق طاب سره، مبارک تر ہوجوتی ،عرض کیا گیا کہ: آپ جنت ودوزخ کے تذکرے سے اتنائیس روتے جتنا اس سے روتے ہیں؟ فرمایا کہ: میں نے آنخضرت صلی اللہ عبیہ وسلم کا بیارشادخود سنا ہے کہ:

"إِنَّ الْتَهْبُولُ أَوَّلُ مَنْوَلٍ مِنْ مَّاوِلِ الْآخِوَةِ! فَإِنْ نجى مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ، وإِنْ لَمُّ يُنجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرٌ مِنْهُ، وإِنْ لَمُّ يُنجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشْدُ مَنُهُ! قال: وقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطَّ إِلّا وَالْقَبُرُ أَفْظَعُ مِنْهُ! رواه الترمذي وابن ماجة."

(مَحْمُونَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابن ماجة."

ترجمہ:...'' قبر آخرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے! پس اگر اس سے نجات ال گئی تو بعد کی منزلیں اس سے بھی مشکل ہوں گی!اورا تخضرت منی اللہ عدیہ وسلم نے قرمایا کہ: میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولٹا کے نہیں دیکھا!'' مسجم بین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے کہ:

"إِنَّ يَهُوْدِيَّةً دَحَلَتَ علَيْهَا فَلَا كَرَتُ عَلَابُ الْقَبُرِ، فَقَالَتُ لَهَا: اَعَاذَكَ اللهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعَمُ! عَذَابِ الْقَبُرِ، فَقَالَ: نَعْمُ! عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً عَذَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً عَذَابُ اللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدُ صَلَّى صَلُوةً إِلاَّ تَعَوَّذَ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عَتْقَ عليه ."
(مَثَوَة صُ:٢٥)

ترجمہ:... ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی ،اس نے حضرت عائشہ رضی الله عنها کو وعادی کداللہ تعالی آپ کو علامی کہ اللہ تعالی آپ کوعذاب قبرے پناہ میں رکھیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فر ماتی ہیں کہ: میں نے اس یمبودی

(بَيْرَسُرُسُرُّرُتُرَت) . . . وتواجد وهاح من قبله دواعى الطرب وود ان المغنى لا يسكت، والذى يحلف به أو ويكذب فدا حلف بالبندق أو برىء من شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من يحبه ويعظمه من المخلوقين لم يكذب ولو هدد وعوقب، والذى يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر، والذى لا تأمه على مالك وحرمتك، والمفاحش النسان البذى، الذى تركه المخلق إتقاه شره وفحشه، والذى يؤحر الصلاة إلى آخر وقتها ويقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلاً، ولا يؤدى ما عليه من الحقوق مع قدرته عليها، والا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا آكلة ولا حطوة ولا يبالى بما حصل من المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه، ولا يرحم المسكين، ولا الأرملة ولا البيم ولا الجيوان البهيم، بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين، ويرائى للعالمين ويمنع الماعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه، وبدنوبهم عن ذنبه، فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وصغيرها وكبيرها.

ولما كان أكثر الناس كذالك كان أكثر صحاب القور معذبين، والفائز مهم قليل، فطواهر القبور تراب وبواطها حسرات، وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المقوشة مبيات وفي باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلى القدور بما فيها، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها، تالله لقد وعطت فما تركت لواعظ مقالًا، ونادت يا عمار الدنيا! لقد عسرتم دارًا موشكلة بكم زوالًا وخربتم درًا أنتم مسرعون إليها إنتقالًا، عمّرتم بيوتًا لغيركم منافعها وسكناها، وحرّبتم بيوتًا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الإستباق ومستودع الأعمال وبذر اللارع، وهذه محل للعبر رياص الجنة أو حفر من حفر النارد (كتاب الروح ص : ٢١٠٤ تا ١٠١٠ طبع دار الكتب العلمية بيروت).

عورت کا قصد آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے ذکر کیا تو فر مایا کہ: ہاں! عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فر ہتی ہیں کہ: میں نے نہیں دیکھا کہ اس واقعہ کے بعد آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہوجس میں عذاب قبرے پناہ شدما نگی ہو۔''

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها كاارشاد بك.

"وَيْلٌ لِأُهُلِ الْمُعَاصِيُ مِنَ اهْلِ الْقُبُورِ! تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِي قَبُورِهِمْ حَيَّاتٌ سُودٌ، أَوْ هَمْ حَيَّةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَحَيَّةٌ عِنْدَ رِجُلَيْهِ، تَقُرُصَانَهُ حَتَى يَلْتَقِيّا فِي وَسُطِه، فَلَالِكَ الْعَدَابَ فِي دَهُمْ ، حَيَّةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَحَيَّةٌ عِنْدَ رِجُلَيْهِ، تَقُرُصَانَهُ حَتَى يَلْتَقِيّا فِي وَسُطِه، فَلَالِكَ الْعَدَابَ فِي دَهُمْ الْبَرُزَخِ الَّذِي قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمِنُ وَرَآنِهِمْ بَوْزَخَ اللّٰي يَوْم يُبْعَثُونَ ـ "(تغيرابن كثر جَهُ صَابِهِ اللهُ عَالَى : وَمِنُ وَرَآنِهِمْ بَوْزَخَ اللهِ يَوْم يُبُعثُونَ ـ "(تغيرابن كثر جَهُ صَابِهِ اللهُ تَعَالَى : وَمِنُ وَرَآنِهِمْ بَوْزَخَ اللهِ يَوْم يُبُعثُونَ ـ "(تغيرابن كَ قبرول عِن واحْل بوتِ تَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

۲:...عذابِ قبر کاتعلق چونکه دُوسرے جہان ہے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل دُنیا ہے پروہُ غیب میں رکھا ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"إِنَّ هَا إِنَّ هَا اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُ المُلْمُ

ترجمہ:..'' اہل قبور کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اوراگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کیتم لوگ مردوں
کو ڈن کرنا چھوڑ دو گے تو میں القد تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ تہبیں بھی عذابِ قبرت دے جو میں سنتا ہوں۔''
لیکن القد تعالیٰ، بندول کی عبرت کے لئے بھی بھی عذابِ قبر کامش ہدہ بھی کرادیتے ہیں (جیسا کہ چندوا قعات اُوپر گزر چکے
ہیں)، واقعہ بیہ ہے کہ اگراس فتم کے واقعات جمع کئے جا کمیں توایک ضخیم کتاب بن عمق ہے۔

w:...عذاب قبرے میخ کے لئے چنداُ مور کا اہتمام ضروری ہے:

اوّل:... بیرکدان تمام اُمورے اجتناب کیا جائے جوعذاب قبر کا سبب ہیں، اور جن کا خلاصہ اُو پر ابن قیم رحمہ اللہ کے کلام میں گزر چکا ہے، حاصل بیرکہ تمام گنا ہوں ہے بیچنے کی کوشش کی جائے۔

دوم:...بیکہ جوکوتا ہیاں اور لغزشیں اب تک ہوچکی ہیں،صدقِ دل سے ان سے توبہ کی جے، اور جوحقوق اپنے ذمہ ہوں ان کواہتمام سے ادا کیا جائے ،اگر کسی کوایذ ای بنچائی ہوتو اس سے معافی تلائی کرائی جائے ،غرضیکہ آ دمی ہمیشہ اس کوشش میں نگار ہے کہ جب وہ دُنیا ہے رُخصت ہوتو حقوق اللہ اورحقوق العباد میں ہے کوئی حق اس کے ذمہ ندہو۔ سوم:... میک عذاب قبرے پناہ مانگنے کا اہتمام کیا جائے ، اُو پر حضرت عائشہ رضی القد عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہرنماز میں عذاب قبرے پناہ مانگنے کا اہتمام وانتز ام فرماتے تھے۔

"غن أبِى هُويُوة رضى اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِذَا فَوَعَ الْحَدُكُمُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِوِ فَلَينعوَّدُ بِاللهِ مِنُ ارْبَعِ: مِنُ عَذَابِ جَهِنَّم، وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُو، وَمِنَ أَحَدُكُمُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِوِ فَلَينعوَّدُ بِاللهِ مِن ارْبَعِ: مِنْ عَذَابِ جَهِنَّم، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبُو، وَمِن فَنْ الْبَعِينِ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ الل

حفرت ابن عباس رضی امتدعنهما فر ماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی القد علیہ دستم صحابہؓ کو بید دعا اس طرح سکھاتے ہتے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے ہتے ،فر ماتے ہتے کہ: بید عاکیا کرو:

عذاب ہے، زندگی اورموت کے فتنہ ہے ، اور سیح و جال کے شرہے۔''

"اَكُلُهُمْ اِنَّىٰ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ وَاَعُوٰدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ وَاَعُوٰدُ بِكَ
مِنْ فِتُنَةِ الْمُسِيَّحِ الدَّجَّالِ، واعُوٰدُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا والْمَمَات. رواه مسلم" (مُحَاوة س: ۸۰)

قرجمہ:...' اے اللہ! ہِل آپ کی ہٰہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب ہے ، اور آپ کی ہناہ چاہتا ہوں قبر
کے عذاب ہے ، اور آپ کی ہناہ چ ہتا ہوں سے دچال کے فتنہ ہے ، اور زندگی اور موت کے فتنہ ہے۔'
چہارم:.. ہونے ہے پہلے سور ہُ تبارک الذی (الملک) پڑھنے کا اہتمام کیا جائے ، صدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:'' یہ عذاب تجرب بھائی ہے۔'' ایک اور حدیث ہیں ہے:

"غَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ: انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ كَان لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُوأَ الْمَ تَنْ يِلُو اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسلَّمَ كَان لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُوأَ الْمَ تَنْ يِلُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّارِمِيُّ." (مَثَلُومَ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّارِمِيُّ." (مَثَلُومَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

# موت کے بعد مُردے کے تأثرات

سوال:...موت کے بعد مسات ہوتے ہیں؟ کیاوہ رشتہ داروں کودیکھ اوران کی آہ دبکا کوسٹتا ہے؟ جسم کوچھونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے یانہیں؟ حواب:...موت کے بعد انسان ایک وُوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے، جس کو'' برزخ'' کہتے ہیں، وہاں کے پورے حالات کا اس جہان میں ہمتا ممکن نہیں ہے، اس کئے نہ تو تمام کیفیات بتائی گئی ہیں، نہ ان کے معلوم کرنے کا انسان مکلف ہے۔البت جتنا کچھ ہم مجھ سکتے تھے، عبرت کے لئے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ چنا نچہ ایک حدیث میں ارش دہے کہ:'' میت بہجانی ہے کہ کون اسے خسل دیتا ہے، کون اسے اُٹھ تاہے، کون اسے کفن پہنا تاہے، اور کون اسے قبر میں اُتارتا ہے'' (مند احمر، جم اوسط طبر انی).. ()
ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' جب جناز ہاُٹھایا جاتا ہے تو اگر نیک ہوتو کہتا ہے کہ: مجھے جمدی لے چلو۔ اور نیک نہ ہوتو کہتا

ایک اور حدیث میں ہے گہ، جب جمار دا تھایا جا ناہے وا سریک ہوتو جہاہے ا ہے کہ: ہائے بدشمتی اتم مجھے کہال لے جارہے ہو؟''( مسجع بخاری ج: اص:۲۱)۔

ایک اور حدیث بین ہے (جو بسند ضعف ابن عباس رضی الند عنهما ہے مروی ہے) کہ: '' مینت اپنے عنسل دینے والوں کو پہنچ نتی ہے، اور اپنے اُٹھانے والوں کو تشمیس دیتی ہے، اگر اسے رَوح ورّیجان اور جنت بھیم کی خوشخبری ملی بوتو کہتا ہے: مجھے جدی لے چلو۔ اور اگر اسے جہنم کی بدخبری ملی بوتو کہتا ہے: خدا کے ستے مجھے شدلے جاؤ' (ابوائحن بن براء، کتاب الروض )۔ (")
میتمام روایات حافظ سیوطی کی ''شرح الصدور'' (ص: ۹۳ و ۹۲ و) سے لی گئی ہیں۔

# رُوح کے نگلنے میں انسان کوئٹنی تکلیف ہوتی ہے؟

# سوال:..موت ہر مخض کے لئے برحق ہے،لیکن زوح نکلنے میں جو تکلیف ہوتی ہے دہ نیک انسان کوبھی ہوتی ہے اور نرے

(۱) أخرح أحمد والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا والمروزي وابن منده عن ابي سعيد الحدري أن البي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعرف من يغسله ويحمله ويكفنه ومن يدليه في حفرته. (شرح الصدور ص. ٩٣، باب معرفة الميت من يغسله طبع دار الكتب العلمية بيروت، أيضًا الحاوي للفتاوي ح: ٢ ص. ١١، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول: اذا وصعت الجنازة واحتملها الرّحال على أعاقهم، فان كانت صالحة قالت. قدموني، وان كانت غير صالحة قالت الأهلها. يا ويلها أين تذهبون بها . الخر (صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢٤١، باب قول الميت وهو على الجازة قدموني، أيضًا شرح الصدور ص: ٢٩، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وأخرح ابن أبي الدنيا في القبور، عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يوصع على سريره فيخطى به ثلاث إلا تكلم بكلام يسمعه من شاء الله إلا الثقلين الإنس والجن، يقول: يا أخوتاه! ويا حملة نعشاه! لا تغرنكم الدنيا كما غرتني، ولا يلعبن بكم الزمان كما لعب بي، خلفت ما تركت لورثتي، والديان يوم القيامة يخاصمني ويحاسبي، وأنتم تشيعوني وتدعوني. (شرح الصدور ص: ٢٩، باب معرفة الميت من يفسله).

(٣) وأخرج أبو الحسن بن البراء في كتاب الروضة بسند ضعيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يسموت إلّا وهو يعرف غاسله، ويناشد حامله إن كان بُشِر بروح وريحان وجنة نعيم أن يعحله، وإن كان بُشِر بنزل من حميم وتصلية جحيم أن يعبسه. (شوح الصدور ص: ٩٠، باب معرفة الميت من يفسله).

انسان کوبھی ، دونوں کے رُوح نکلنے میں کس طرح کی تکلیف ہوتی ہے؟

جواب:...مرنے والا اگر نیک آ دمی ہوتو اس کی رُوح کو تکلیف نہیں ہوتی ، بُرے آ دمی کی رُوح کو تکلیف ہوتی ہے،انتد تعالی موت کی تختیوں سے محفوظ رکھیں۔(۱)

(۱) عن بريدة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المومن يموت بعرق الجبين. رواه الترمذى. (مشكوة ص: ۳۰ مليع كراچى). أيصًا وروى عن سلمان الفارسي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إرقبوا للميت عند موته ثلاثًا: إن رشح جبينه، وذرفت عيناه، وانتشر منخراه فهي رحمة من الله نزلت به، وإن عط غطيط البكر المختوق و خمد لونه، واربد شدقاه، فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. (التذكرة للقرطبي ص: ١٩ باب المؤمن يموت بعرق الجبين طبع دار الكتب العلمية بيروت). أيضًا: عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نفس المؤمن تخرج رشحًا، وإن نفس الكافر تُسل كما تُسل نفس الحمار، وإن المؤمن ليعمل الخطيئة فيشدد عليه عند السموت ليكفّر بها عنه . إلخ. (التذكرة للقرطبي ص: ١٩ ا، باب منه في خروج نفس المؤمن والكافر، شرح الصدور ص: ٢٨ باب من دنا أجله وكيفية الموت وشدته).

# آخرت کی جزاوسزا

# بروزِ حشر شفاعت محمدی کی تفاصیل

موال:...بروزِ مشرشفاعت أمت محمري كي تفاصيل كيابين؟

جواب: ان تفصیلات کولم بندکرنے کے لئے توالک دفتر چاہئے بخضریہ کے دشفاعت کی کئی صورتیں ہوں گ۔

اوّل: ... شفاعت کبریٰ: میصرف آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہونے میں تأخیر ہوجائے گی تو لوگ نہایت پریشان ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ چاہے ہمیں ووزخ میں ڈال دیا جائے گراس پریشانی سے نجات ال جائے ، تب لوگ اپنے علاء ہے اس مسئے کاحل دریا فت کریں گے، علائے کرام کی طرف سے فتویٰ دیا جائے گا کہ اس کے لئے کسی نبی کی شفاعت کرائی جائے ، لوگ علی التر تیب سیّدنا آوم علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، ابراہیم علیہ السلام ، موکیٰ علیہ السلام ، و معلیہ السلام ، ابراہیم علیہ السلام اور سیّدناعیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے مگر میسب حضرات معذرت کریں گے اور اپنے بعدوالے نبی کا حوالہ و پنے جائیں گے۔ (۱)

مندابودا ؤ دطیالی (من:۳۵۴مطبویه حیدرآباددکن) کی روایت میں ہے که سیّد ناعیسیٰ علیه السلام شفاعت کی ورخواست کرنے والوں سے فرمائمیں گے:

'' یہ بتاؤ! اگر کسی برتن پر مہر گلی ہوئی ہوتو جب تک مہر کو نہ کھولا جائے اس برتن کے اندر کی چیز ٹکالی تی ہے؟'' ' سے سے بیٹ

آپ قرمائیں گے کہ:

'' پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بیہاں تشریف فر ماہیں ، ان کی خدمت میں حاضری دو۔''

الغرض حضرت عيسى عليه السلام آنخضرت على القدعليه وسلم كى خدمت عيس عاضرى كامشوره ديس محيء اور پھرلوگ آپ على القد عليه وسلم كى خدمت عيس درخواست كريں محى، آپ على القد عليه وسلم ان كى درخواست قبول فرما كر شفاعت كے لئے" مقام محمود" پر كھڑ ہے ہوں محلى الله عليه وسلم كى شفاعت قبول فرما كين محكى، بيشفاعت كبرى كہلا تى ہے، كيونكه اس سے كھڑ ہے ہوں محلى ورتنام اورتنام اورتام اورتنام اورتام اور

<sup>(</sup>ا و ۲) قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روى في الأخبار) ش: الشفاعة أنواع . . . ...(بالله كلم منح ي)

#### ووم: بعض حضرات ، آنخضرت صلی امند مدیدوسلم کی شفاعت سے بغیرحس بے جنت میں داخل کئے جا کیں گے۔ ( ) سوم: ، بعض لوگ جوابی بدمملی کی وجہ سے ووز خ کے مستحق تنھے، ان کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، بیہ

(بقِيه ثيَّ تُحَدُّرُثُرُ ) منها ما هو متفق عليه بين الأُمَّة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. الشوع الأوّل. الشفاعة الأولى، وهي العظمي، الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوابه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وعيرهما عن حماعة من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، أحاديث الشفاعة. مها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فدفع إليه منها الدراع، وكانت تعجبه، فيهس منها بهنسة، ثنم قبال أنا سيَّد الناس يوم القيامة، وهل تدرون لم دلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيقول بعض النباس لبعض. ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلعكم؟ ألا تنظرون من يشقع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعص الساس لبعص: أبوكم أدم، فيأتون أدم، فيقولون يه أدم! ألت أبوالبشر، خلفك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسنجمدوا لك، فناشقع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحل فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول أدم. إن رتى قد غضب اليوم غضبًا لم يخضب قبله مثله، ولن يغصب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي، نفسي! نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًا، فيقولون يا نوح! أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدًا شكورًا، فاشفع لـا إلى ربك، ألا تـري إلى ما نـحـن فيـه؟ ألا تـري ما قدِ بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يخطس بعده مشله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي، نفسي! نفسي! إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى إبىراهيسم. فيتأتنون إبىراهيسم، فيقولون؛ يا إبراهيم! أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد يسلخا؟ فيقول. إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي، نفسي! نفسي، تنفسني! إذهبوا إلى غينري، إذهبوا إلى موسني. فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى! أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، إشفع لنا إلى ربّك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى إن ربّي قد غضب اليوم عنضبًا لم يخضب قبله مثله، ولن يغصب بعده مثله، وإني قتلت نفسًا لم أومر بقتلها، نفسي، مفسى انفسي، نفسي إذهبوا إلى غيسري، إذهبوا إلى عيسسي. فيأتون عيسي، فيقولون. يا عبسي! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال. هكدا هوء وكلُّمتَ الناس في المهد، فاشفع لنا إلى رنك، ألَّا ترى ما نحل فيه؟ ألَّا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسي. إن ربّي قد غضب اليوم غضبًا لم يغصب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذب، إذهبوا إلى غيري، إذهبوا إلى محمد صنى الله عليمه وسلم، فيأتوني، فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله، وخاتم الأبياء، غفر الله لك ذببك، ما تقدَّم منه وما تأخّر، فاشمع لما إلى ربّك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم، فآتي تحت العرش، فأقع ساجدًا لربّي عرّ وجلّ، ثم يفتح الله عبليٌّ ويبلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيبًا لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمدا إرفع رأسك، سل تعطه، إشفع تُشهُّع، فأقول: يا ربَّ أمَّتي أمَّتيا يا ربِّ أمَّتي أمَّتيا يا رَبِّ أمَّتي أمَّتيا فيقول أدخل من أمّتك من لا حساب عليه من الباب الأيسمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده! لما بين مصراعين من مصاريع النجنَّة كنمنا بين مكة وهجَر، أو كما بين مكة وبُصوئ. أحرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. وشرح العقيدة

الطحاوية ص:٢٥٢-٢٥٣ أيضًا بخارى ج ٢٠ ص ١١٨٠ الطع قديمي الردعلي الجهمية). (١) النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدحلوا الجنة بعير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن، حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحعله من السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرّج في الصحيحين. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٠ قوله والشفاعة حق). شفاعت آنخضرت صلی امتدعدیدوسلم کواور آپ صلی امتدعلیہ وسلم کے قبل میں دیگر مقبولان الہی کو نصیب ہوگی۔

چہارم:...جو گناہ گار دوزخ میں داخل ہوں گے ان کوآنخضرت صلی القدعدیہ وسلم ،حضرات انبیائے کرام علیہم السلام ،حضرات ملا تکہ اور اہلِ ایمان کی شفاعت ہے جنت میں وافعل کیا جائے گا۔ ان سب حضرات کی شفاعت کے بعد حق تعالی شانہ تمام اہل لا الد إلا التدكود وزخ ہے تكال ليس كے (بيكو ياارهم الراحمين كي شفاعت ہوگي ) ،اوردوزخ ميں صرف كافر باقى روجا كيس كے۔ '''

(١) النبوع شماعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حساتهم وسيناتهم فبشفع فيهم ليدخلوا الحة، وفي أقواء آحري قد أمر بهم إلى البار، ان لا يدخلونها. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٥٤).

(٣) النوع الثامن شفاعته في أهل الكيائر من أمّته، همن دخل البار، فيحرجون منها، وقد تو اترت بهذا النوع الأحاديث، وهله الشقاعة تشاركه فيها الملاتكة والبيون والمؤمنون أيصاء وهذه الشعاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مواتء ومن أحاديث هذا النوع، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفاعتي لأهل الكباتـر من أمّتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله، وروى النخاري رحمه الله في كتاب "التوحيد" ... ..... فقال: يا أنا حمزة ا هؤلاء إخوالك من أهل البصرة، جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال إدا كان يوم القيامية، ما ج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم، فيقولون اشفع لنا إلى رتك، فيقول لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم، فيقول. لست لها، ولكن عليكم بموسى، فإنه كليم الله، فيأتون موسى، فيقول لسبت لها، ولسكن عليكم بعيشي، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسي، فيقول الست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عبليمه وسبلتم، فيناتبونني، فناقول: أنا لها، فاستأدن على ربي فيؤدن لي، وينهمني محامد أحمده بها، لَا تحضرني الآن، فأحمد بتلك اعاميد، وأجرّ له ساجدًا، فيقال إيا محمدا إرفع رأسك، وقل يُسمع لك، واشفع تُشفّع، وسل تعط، فأقوال يا رُت أمّتني أمّتني! فينقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك اعامده الم أجرَّ له ساجدًا، فيقال: يا محمد! إرفع رأسك، وقل يسمع لك، واشفع تَشفُّع، وسل تعط، فأقول. يا ربَّ أمّتي أمّتي! فيقال. إسطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، لم أعود بتلك اعامد، ثم أحرّ له ساحـدًا، فيقال: يا محمدا إرفع رأسك، وقل يسمع لك، وسل تعط، واشفع تشفّع، فأقول يا رَبّ أمّتي أمّتي! فيقول إنطلق فأحبر ح من كان في قلبه أدني أدبي مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرحه من البار، فأبطلق فأفعل. قال. فلما خرجنا من عمد أسس، قالت لبعص أصحابنا لو مورنا بالحسن، وهو متوار في منزل أبي حليقة، فحدثه بما حدثنا به أنس بن مالك، فأتيناه، فسيلَمِما عليه، فأذن لنا، فقلنا: يا أبا سعيد! جنناك من عند أخيك أنس بن مالك، فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال. هيه؟ فبحدثه بالحديث، فانتهى إلى هذا الموضع، فقال. هيه؟ فقلنا لم يرد لنا على هذا، فقال: لقد حدثني وهو جميع، منذ عشرين سنة، فما أدرى، أنسى أم كره أن تَتَّكُلُوا؟ فقلنا يا أبا سعيدا فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولًا! ما ذكرته إلا وأما أريبد أن أحيدتكم، حدثني كما حدثكم به، قال ثم أعود الرابعة، فأحمده بتلك المامد، ثم أحرّ له ساجدًا، فيقال. يا محمدا إرفع رأسك، وقل يُسمع، وسل تعطه، واشفع تُشفّع، فأقول يا ربِّ الدن لي فيمن قال لَا إله إلَّا الله، فيقول. وعزتي و حلالي، وكبرياتي وعظمتي، الأحرحنَ مها من قال الا إله إلَّا الله وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلي عن عثمان رضي الله عند، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنباء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رصي الله عنه مرفوعًا، قال فيقول الله تعالى. شفعت الملائكة، وشفع البيون، وشفع المؤمنون، ولم يسق إلّا أرحم الراحمين، فيبقض قبصة من النار، فيحرج منها قومًا لم يعملوا حيرًا قط. الحديث. رشوح العقيدة الطحاوية ص:۸۵۱-۴۲۱ی پنجم: بعض حضرات کے سئے جنت میں بلندی درجات کی شفاعت ہوگی۔ (۱) ششم :.. بعض کا فروں کے لئے دوزخ میں تخفیف عذاب کی شفاعت ہوگی۔ (۲) ان تمام شفاعتوں کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہیں۔

### کیا آخرت میں رشتہ داروں کی ملا قات ہوگی؟

سوال:...کیا آخرت میں رشتہ داروں، دالدین اور بیٹے بیٹی، بھائی کی پیچان یعنی ملاقات ہوتی ہے؟ اور اگر پیچان آخرت میں ہوتی ہےاور ہالفرض ہمارے یعنی بھائی، والدین جنتی ہوں تو کیا وہ استھےرہ سکتے ہیں؟

**جواب:** قرآن مجید میں ہے کہ جولوگ ایمان لائے اوران کی آل اولا دیے بھی ایمان کے ساتھوان کی پیروی کی ،ہم ان کی آل اولا دکوان کے ساتھ ملاویں گے۔ <sup>(m)</sup>

### قیامت کے دن حشراً سی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا تھا

سوال:... میں تحریک اسلامی، جو کہ اصل فکر مودودی ہے متائز ہوکر وجود میں آئی ہے، ہے وابستہ ہوں، اور ہو قاعدہ درب قرآن ہے مستفیض ہوتی ہوں۔ ابھی حال ہی میں مدرسہ یوسفیہ بنوریٹرف آباد سے فارغ ایک صاحب نے جھے مخاطب کر کے فر ہیا: '' انسان دُنیا ہیں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، آخرت میں وہ ان ہی کے ساتھ اُٹھا یا جائے گا، لہٰڈ ا آپ اپنا انجام سوچ لیس، جبکہ آخرت کامعالمہ بہت مخت ہے۔''

۔ جواب:... بیرسی ہے کہ آ دمی جس ہے محبت اور تعلق رکھتا ہے ، قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔تم نے بیہ حدیث پڑھی ہوگی:"المعمر ۽ مع من أحب"۔

#### خداکے فیصلے میں شفاعت کا حصہ

سوال:...اگرشفاعت فصلے پراٹر انداز نہیں ہو سکتی تواس کا فائدہ معلوم نہیں ، اور اگریہ فیصلے پراٹر انداز ہوتی ہے تو یہ تصرف ہے ، اس سے شفاعت کے ہارے میں آپ کا جواب اطمینان بخش نہیں ہے۔

النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنّة فيها قوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.
 (شرح العقيدة الطحاوية ص.٢٥٤، قوله الشفاعة حق، طبع المكتبة السلفية لَاهور پاكستان).

<sup>(</sup>٢) النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العداب عمن يستحقه، كشفاعة في عمّه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه، ثم قال القرطبي في التذكرة: فإن قيل: فقد قال تعالى. "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" قيل له. لا تنفعه في الحروح من النار، كم تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٥٤).

٣) "وَالَّذِيْنَ امَّنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيُّتُهُمْ بِإِيْمِنِ ٱلْحَقَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتُنهُمْ مِنْ عَمَلهِمْ مِّنْ شَيء". (الطور: ٢١).

<sup>(</sup>٣) عن ابن مسعود قال: جَاء رَجَل الّي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسُول الله! كيف تقول في رجل أحبّ قومًا ولم يلحق بهم؟ فقال: المرء مع من أحبّ. متفق عليه. (مشكوة، باب الحبُّ في الله ص ٣٢٣).

جواب:..."إلا بِاذْنِهِ" توقر آن مجيد ميں ہے،اس لئے شفاعت بالا ذن پر إيمان لا نا تو واجب ہے، رہاتھرف کا شبرتو اگر حاکم ہی بیرچاہے کہ اگر اس گناه گار کی کوئی شفاعت کر ہے تو اس کومعاف کر دیا جائے ، گومعاف وہ ازخود بھی کرسکتا ہے، مگر شفاعت میں شفیع کی وجاہت اور حاکم کی عظمت کا اظہار مقصود ہو، تو اس میں اِشکال کیا ہے ...؟

## كيا كائنات كى تمام مخلوق كے اعمال كے بارے ميں سوال ہوگا؟

سوال:...قیامت کے دن انسان کوتو اس کے ہرممل کی جزاوسزا ملے گی، کیا کا نئات کی ہرمخلوق ہے ان کے اعمال کے بارے میں یو چھاجائے گا؟

جواب: ... جزاوس کاتعلق انسان اور جن ہے ہے، انہی دونوں کو اللہ تق کی نے مخاطب کیا ہے، اور بھی دونوں اُ دکام اِلہت ان کے مکلّف ہیں۔ 'باقی مخلوق تشریعی اُ دکام کی مکلّف نہیں، اس لئے نیک و بدا تمال کا تصوّر دیگر حیوانات کے تق ہیں نہیں دیا، البت ان کے آپس ہیں اگر کسی نے دُوسر ہے ہے زیاد تی کی ہوگی، اس کا بدلہ ضرور دِلا یا جائے گا۔ چنا نچہ مدیث شریف ہیں ہے کہ اگر سینگ والی کمری نے ہسینگ والی کمری نے ہسینگ والی کمری کے سینگ مارا ہوگا، تو قیامت کے دن ان دونوں کو زندہ کیا جائے گا، بے سینگ کو سینگ دیئے جا کمیں گے اور سینگ والی کو سینگ دیئے جا کمیں کے بعد دونوں کو تندہ کیا جائے گا، اس وقت کا فرآ رز وکر ہے گا کہ گائی اس کو ہمی مٹی بنادیا جاتا۔ '''

## آخرت میں نجات کا مستحق کون ہے؟

سوال:...اس آیت کا مطلب یا دُ وسر ہے الفاظ میں تشریح بیان کر دیجئے ، لا یُبجٹُ اللهٔ ۲ سورۃ المائدۃ آیت: ۲۹:" جو لوگ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی یاستارہ پرست یا عیسائی ان کو قیامت کے دن نہ کھ خوف ہوگا اور نہ وہ م ناک ہول گے۔"

جواب:...آیت کامضمون بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون دُنیا کی تمام تو موں کے لئے کیساں ہے، پس خواہ کوئی شخص مسلمانوں کے گروہ ہے تعلق رکھتا ہو یا بہودی، عیسائی یا ستارہ پرست ہوں، وہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وہ آخرت پس ٹجات یائے گا۔

<sup>(</sup>١) "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (الْبقرة ٢٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) قال القاصى عياض رحمه الله تعالى: مذهب أهل الشنة جواز الشفاعة عقلًا ووجوبها سمعًا بصريح قوله تعالى: يُوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ قَوْلًا، وقوله تعالى: وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمنِ ارْتَضى، وأمثالهما وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم ... الخد (شرح صحيح مسلم للنووى ج: ١ ص:٣٠١).

<sup>(</sup>٣) "وَمَا خُلَقُتُ اللَّجِنُّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعَبُّدُونَ". (الذاريات: ١٥).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتو ذن الحقوق الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء
 من الشاة القرناء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٥٥، باب الظلم، الفصل الأوّل).

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اوراس میں ابتہ تعالیٰ کا ارش دے: '' مجہ رسول ابتہ'' یعنی مجرصلی التہ تعالیٰ کے متا اللہ تعالیٰ کے رسوں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارش دے: '' مجہ رسول ابتہ'' یعنی مجرصلی التہ تعالیٰ کے رسوں ہیں، اگرکوئی شخص دعوی کرتا ہے کہ وہ التہ تعالیٰ پر ایم ان رکھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایم ان رکھتا ہوگا۔ اور جوشخص اس پر ایم ان بھی لائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقام یا تقدیلہ وسلم کو، بقد تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول مان کر آپ صلی التہ علیہ وسلم کی تمام یا توں کو تسلیم بھی کہ ۔ ےگا۔ پس جوشخص حضرت مجہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تمام یا توں کو تسلیم بھی کہ ۔ ےگا۔ پس جوشخص حضرت مجہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین کو قبول نہیں کرتا، وہ ابتہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا۔ ابیا شخص خواہ مسلمان کہل تا ہو یا عیس کی ، یہودی اور ستارہ پر ست کہلاتا ہو، وہ آخرت کی فلاح کا مستحق نہیں۔

### قیامت کے دن کس کے نام سے ریکاراجائے گا؟

سوال:...قیامت کے دن میدانِ حشرین والدہ کے نام سے پکاراجائے گایا والد کے نام سے؟

جواب: ،ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگ قیامت کے دن ماں کی نسبت سے بیکارے جا کمیں گے، کیکن میرروایت بہت (۲) کمزور بلکہ غیط ہے، اس کے مقابلے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں باپ کی نسبت سے پیکارے جانے کا ذکر ہے ور (۳) کہی سے جے۔

#### قیامت کےدن باپ کے نام سے پکاراجائے گانہ کہ مال کے نام سے

سوال:..مؤر نحد ۲۷ رجنوری ۱۹۹۸ء کے'' اخبارِ جہال''میں زیدنے سوال بھیجا کہ: قیامت کے دن ہر شخص کواس کے باپ کے نام سے پکاراجائے گایا مال کے نام سے بکاراجائے گایا مال کے نام سے بکاراجائے گا۔ جبکہ میں نے سنا ہے کہ باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔ جبکہ میں نے سنا ہے کہ باپ کے نام سے پکاراجائے گا۔ جراہ مہر بائی اس کا جواب عنایت فرما کیں۔

جواب:... بیمسندگی دفعہ 'جنگ' اخبار کے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں مکھ چکا ہوں کہ لوگ اپنے باپ کے نام سے بیکارے جواب نیس کے بیاب کے نام سے بیکارے جواب نیس گے، چنا نجی بی بی ایک است بیک باب کاعنوان ہے: ''باب یدعی الناس بآبائھم'' اور اس میں ایک باب کاعنوان ہے: ''باب یدعی الناس بآبائھم'' اور اس میں استحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کیا ہے:

<sup>(</sup>١) والإيمان هو التصديق بما جاء به م عند الله تعالى أى تصديق النبى بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به م عند الله تعالى . والإقرار به أى باللسان . ولحر رشرح عقائد بسفيه ص ١١٩ ، ١٢٠) ، وأيضًا واذا ثبت نبوته وقد دل كلاصه، وكلام الله المنزل عليه على انه خاتم البيين، وانه مبعوث الى كافة الناس بل الى الجن والإنس، ثبت انه آخر الأسياء، وان تبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارئ. (شرح عقائد ص ١٣٤١).

<sup>(</sup>٢) "يدعى الناس يوم القيامة بأمهاتهم." ويَجْتَى: الموضوعات إلابن الجوزى ج.٣ ص:٢٣٢، ميزان الإعتدال ص ١٩٠١، لسان الميزان إلابن حجر ج؛ ١ ص:١٩١٩ طبع بيروت.

 <sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ان الغادر يرفع له لواءً يوم القيامة يقال: هده غدرة فلان
 س فلان. رصحيح البحاري ح٠٢ ص١٢٠ باب ما يدعى الناس بآبائهم، طبع دار السلام، بيروت).

"إِنَّ الْعَادِرِ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يُوْمِ الْقِيَامَةِ يُقَالُ: هذِه غَدُرةٌ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ."

(صعیح بخاری ج:۲ ص:۹۱۲)

ترجمہ:... "ب شک بدعبدی کرنے والا ، اس کے لئے بلند کیا جائے گا جھنڈا قیامت کے دن ، کہا جائے گا کہ: میدفلال بن قلال کی بدعبدی کا نشان ہے۔ "

## روزِ قیامت لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے

سوال نیندروزنامہ جمل ہے جہ ایڈیش میں '' آپ کے مسائل اوران کاحل' پڑھا، یکا کم میں عام طور پر ہا قاعد گی ہے پڑھتا ہوں۔ اس کا کم کے تحت آپ نے ایک صاحب کے سوال کا جو جواب دیا ہے، میں اس جواب کی فرراوضاحت چاہتا ہوں، ان کا سوال تھن: '' کی قیامت کے روز اب کے نام ہے پاکار جائے گایاں کے نام ہے ؟'' بجپن ہے ہم سنتے نہا آر ہیں کہ قیامت کے روز افراد ہا ہی کہ وز ہر فروا پنی ہی کہ قیامت کے روز افراد ہا ہی کہ روز ہر فروا پنی ہی کہ قیامت کے روز افراد ہا ہے کہ نوا نے ہے کہ اس کے نام ہے پاکار جائے گائی ہی وفعہ میں ہوگا کہ قدر می زائے ہی ختیف مما لک میں ایمے با قاعدہ مراکز ہیں، جہاں عصمت فروقی اور بردہ فروقی کو جائز کاروبار کا درجہ حاصل ہے، اورا سے مراکز میں ظاہر ہے بچے پیدا ہوں گے، توا سے بچوں کے باپ قیامت کے روز کون ہوں گے اور کس ولدیت سے ان کو پکارا جائے گا؟ میر ہے محدود علم کے مطابق حضرت میں کو اللہ نے بطن ہر مے بینے کی کہ اس بھی ہجھا و بین کو اللہ نے بطن ہر مے بینے کی کو اس کے بیدا کیا روبار کا درجہ کا داخل کے قدرا فرانہ ہا تہ بھی ہجھا و بین کو اس کے بیا کہ ہو تک کا دو بین میں ہم ای بنا پر یہ سنتے جلے آر ہے بیل کہ چونکہ مصرت کے روز حضرت میں کو کو کی باپ تیس، وصرف مال کی اولا و جیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت میں کی کو کی باپ تیس، وصرف مال کی اولا و جیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت میں کی کو کی باپ تیس، وصرف مال کی اولا و جیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت میں کی کو کی باپ تیس، وصرف مال کی اولا و جیں، اس لئے قیامت کے روز حضرت میں کی کو جی بین میں ہو اس کی نبیت ہے کا کا دوباول کی جواب و سے کر میر سے ملم میں اضافہ فرما کیں۔

جواب:...عام شہرت توای کی ہے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی ماؤں کی نبست سے پکارے جائیں گے ہلین یہ بات نہ تو قرآن کریم میں دارد ہو کی ہے، نہ کسی قابلِ اعتماد حدیث میں۔ بلکہ اس کے برعکس سیجے احادیث میں دارد ہے کہ لوگ قیامت کے دن اینے باپ کی نبست سے پکارے جائیں گے، جبیما کہ پہلے تفصیل ہے لکھ چکا ہوں۔ (۱)

رہا آپ کا بیسوال کہ جو بچے جے النسب نہیں یا کواری ماؤں سے پیدا ہوتے ہیں، ان کوکس نسبت سے پکارا جائے گا؟ اس کا جواب بے کہ ڈیٹا کی ساری قوموں ہیں بچے کو باپ سے منسوب کیا جاتا ہے اور فلاں بن فلاں کہ جاتا ہے، مگر یہاں بن باپ کے بچوں سے بھی کوئی اشکال نہیں ہوا، زیاوہ سے زیاوہ بہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسے بچوں کا نسب ماں سے منسوب کرویا جاتا ہے، ای طرح قیامت میں بھی ایسے بچوں کوان کی مشہور کو ایسے بچوں کوان کے ای مشہور کے نام کی شہرت وُنیا میں باپ سے تھی ، ان کوان کے ای مشہور

<sup>(</sup>١) عن أبي الدوداء رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم "انكم تدعون يوم القيامة بأسماتكم وأسماء آبائكم فاحسوا أسمائكم". وابوداوُد ح:٢ ص. ٣٢٠، كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء).

باب مسوب كردياجائ كا، والشَّداعلم!

اور حفرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تو دُنیا ہیں بھی ان کی والدہ مقدسہ مریم بتول سے تھی اور ہے، چنانچہ قرآن کریم ہیں جگہ جگہ '' عیسیٰ بن مریم'' فرمایا گیا ہے، قیامت کے دن بھی ان کی یہی نسبت برقرار رہے گی۔ چنانچہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جوسوال وجواب بوگا، قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، اوران کو '' عیسیٰ بن مریم'' ہے مخاطب فرمایا ہے، اور یہ نصوصیت صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے کہ دُنیا اور قیامت میں ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، اس ہے، اور یہ نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہوگا، ہاتی کو نی سے تواس بات کو اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ قیامت کے دن حضوصیت معلوم ہو سکے۔ بہر حال احادیثِ نبویہ اور قرآن مجیدے اس بات کا شہوت ملتاہے کہ قیامت کے دن افراد کی شبعت والد کی طرف ہوگی۔

### مرنے کے بعداور قیامت کے روز اعمال کاوزن

سوال:... جناب مفتی صاحب! کیا بیتی ہے کہ روزِ محشر ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا وزن ہمارے تواب صغیرہ و کبیرہ ہ ہوگا اور جس کا پلہ زیادہ یا کم ہوگا ،ای کےمطابق جزاوسز ایے ستحق ہوں ہے۔

چواب:..قر آ نِ کریم کی آیات اور سی اصح احادیث میں انگال کا موزون ہونا ندکور ہے۔اس میزان میں ایمان و کفر کا وزن کیا جائے گا' اور پھرخاص مؤمنین کے بئے ایک بیے میں ان کے حسنات اور دُوسرے بلے میں ان کے سیئات رکھ کران انگمال کو

(1) "وَإِذْ قَالَ اللهُ يَعْيُسَى ابْنَ مُرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْت لِلنَّاسِ اتَّخِذُولِني وَأَمِّي الهّيْنِ مِنْ دُوْنِ اللهِ" (المائدة. ١١١).

<sup>(</sup>٢) وقوله: والمعيزان، أى ونؤم بالميزان، قال تعالى. (ونضع الموازين القسط ليوم القيمة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان متقال حبة من خودل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين) الأبياء: ٣٠. وقال تعالى: (فمن ثقلت موازيته فاولئك هم المفلحون، ومن خصّت موازيته فاولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خلدون) المؤمنون: ١٠٠ - ١٠٠ عقال القرطبين قال العلماء. إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الورن للجزاء، فينهى أن يكون بعد الخاسبة، فإن الخاسبة لتقرير الأعمال والورن القضى المعادير القسط ليوم القيمة) الأنبياء. ٣٠. يحتمل أن يكون ثم موارين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المواد الموزونات، فجمع بإعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد، من حديث أبى عبدالرحمن المجلى، قال. سمعت عبدالله بن عمرو يقول: قال رسول الله على الله على وسلم: إن الله سيخلص وجلاما أمتى على رؤوس المخلاليق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ على مزوس المخلاليق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أطلمتك كتبي المحافظون؟ قال: لا يا رب! فيقول. ألك عذر أو حسنة؟ فيهت الرجل، فيقول: لا يا رب! فيقول. الك عذر أو حسنة؟ فيهت الرجل، فيقول: لا يا رب! فيقول. الك عذر أو حسنة؟ فيهت الرجل، فيقول: لا يا رب! فيقول. بلي إان فيقول: أحضروه، فيقول: يا ربك والمدون، فيقول. يا يتقل مع اسم الله الرحمن الرحيم. هكذا روى الترمذي وابن فيقول: أبى الدنيا، من حديث اللهث، زاد الترمذي: ولا يتقل مع اسم الله الرحمن الرحيم. هكذا ولعادوية ص: ٢٠٣٠، قوله: والميزان، طبع المكتبة السلفية، لا هور ياكستان).

وزن ہوگا، جیسا کہ درمنٹور میں ابن عیاس رضی اللہ عنہما ہے اور ابن کثیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر حسنات غالب ہوئے تو جنت اور سینات غالب ہوئے تو دوزخ، اور اگر دونول برابر ہوئے تو اعراف اس کے لئے تبحویز ہوگی، مجرخواہ شفاعت سے سزاکے بغیر یا سزاکے بعد مغفرت ہوجائے گی۔

نوٹ:... جنت اور جہنم کے درمیان حائل ہونے والے حصار کے بالائی حصے کا نام'' آعراف' ہے، اس مقام پر پچھالوگ ہوں گے جو جنت ودوز نے دونوں طرف کے حالات دیکھ درہے ہوں گے، وہ جنتیوں کے بیش وآ رام کی بہ نسبت جہنم میں ،اور جہنیوں کی بہ نسبت جنت میں ہوں گے ،اس مقام پر کن لوگوں کورکھا جائے گا؟ اس میں متعدداً قوال ہیں ،گرصیح اور رائح قول ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے حسنات وہیئات ( نیکی اور بدی ) کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے۔ (\*)

## کیا حساب و کتاب کے بعد نبی کی بعثت ہوگی

سوال:... ٹیلی ویژن کے پروگرام فہم القرآن میں علامہ طالب جو ہری نے فرمایا کہ: خداوند تعالیٰ قیامت کے بعد ان غیر مسلموں پر دوبارہ نبی مبعوث فرمائے گا جن تک اسلام نہیں پہنچا، تا کہ وہ مسمان ہوجا کیں۔ انہوں نے روایت کا ذکر کیا گرتفصیل نہیں بتائی۔ اس طرح تو مثلاً: حبثی قوم جن کی زندگی کا پورا حصہ جنگل میں گزرا اور غیر مسلم ہوکر مرے، کیا قیامت کے بعد پھر سے غیر مسلم کے لئے اسلام کی تبلیغ شروع کی جائے گی ؟ تو کون سے نبی ہول کے جو بیلیغ کا کام کریں گے؟

جواب:...قیامت میں کسی نمی کے مبعوث کئے جانے کی روایت میر ےعلم میں نہیں، جن لوگوں کو اِسلام کی دعوت نہیں پینجی، ان کے ہارے میں رائج مسلک مدہے کہ اگر دو تو حید کے قائل تھے تو ان کی بخشش ہو جائے گی ، ورنہ بیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: من استوت حسناته وسيآته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير در منثور ج: ۲ ص: ۸۹ طبع ايران). أيضًا عن ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار، ثم قرأ قول الله فمن ثقلت موازينه ... الآليس، ثم قال إن الميزان يخف بمشقال حبة ويرجح، قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ص: ۱ ۱ سورة الأعراف آيت: ۲۲، ۲۲).

<sup>(</sup>٢) قال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجدّ والنار، سور له باب، قال ابن جرير: والأعراف جمع عُرف، وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمّى عرفًا. (تفسير ابن كثير ح٣٠ ص: ١٥٩ سورة الأعراف آيت. ٣٧، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيائتهم، فقعدت بهم سيئاتهم عن النجنة، وحلّفت بهم حسناتهم عن النار، قال: فوقفوا هناك على السور حتى ليقضى الله فيهم، وقد رواه من وجه آخر البسط من هذا فقال .... .. ان حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم المار، وقعدت بهم سيئاتهم عن النجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا. ربنا لا تحعلنا مع القوم الظالمين، فبيناهم كذلك، اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم والمعمد وشيئاهم كذلك، اطلع عليهم وبك اطلاعة فقال لهم والمعمد المعمد والمعمد والمعمد

 <sup>(</sup>٣) ومنها ان العقل آلة للمعرفة ... لا عذر لأحد في الجهل بخالقه .. وثمرة الخلاف انما يظهر في حق من لم يبلغه الدعوة أصلًا . . ولم يسمع رسولًا ومات ولم يؤمن بالله فيعذب عندنا. (شرح فقه اكبر ص. ١٩٨ / ١٩٩ /).

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم جزاوسزامين شريك نهيس بلكها طلاع ديينے والے ہيں

سوال:..عرّت و ذِلت اور جزا و سزا الله تعالی کے افتیار میں ہے، ساتھ ہی اپنے کلام پاک میں سورۂ اُ عراف کے رُکوع: ۳۳،سورۂ اُ حزاب رُکوع: ۳ اورسورۂ سبز کوع: ۳ میں حضرت محدرسول الله صلی الله عدید وسلم کوخوشخبری و بنے والاقر اردی، اس لفظ خوشخبری و بنے والاقر اردی، اس لفظ خوشخبری و بنے الاقر اس بی اس میں خوشخبری و بنے اس میں ایک ہے، اس میں رسالت آب بھی شریک جیں، جبکر آپ خوشخبری و بنے والے جیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نیک اعل پرخوشخری دینے والے ہیں که امتد تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لئے نیک جزا کا دعد ہ فر مایا ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جز اوسز امیں شریک نہیں، بلکہ منی نب اللہ جز اوسز اکی اطلاع وینے پر ماکمور ہیں۔

## کیا دُنیامیں جرم کی سزاست آخرت کی سزامعاف ہوجائے گی؟

سوال:...اگرکوئی طزم یا مجرم اپنے جرم کا اقر ارکرلیتا ہے اور اس کے نتیج میں اسے اس کے جرم کی سزاملتی ہے تو کیا اس صورت میں مذکورہ طزم یا مجرم کے اس گن ہ کا کفار اا دا ہو جاتا ہے کہ جس کے اقر ارکے نتیج میں اسے سزا دی گئی؟ نیز کیاروزمخشر ایسا فرو اینے اس جرم کی سزا سے ترکی الذمہ قراریائے گا؟

جواب:...اگرتوبه کرلے تو آخرت کی مزامعاف ہوجائے گی ، ورند ہیں۔(۱)

# کیابُر ائی کے عزم پر بھی گناہ ہوتا ہے؟

سوال:..قرآن کی ایک آیت کامفہوم ہے کہ جوتم دِل میں خیال کرتے ہوتو ہمارے فرشتے اس ایجھے یا پُر ہے خیوں کواپی کتاب میں لکھ لیتے ہیں۔اس طرح اگر کوئی بشراپے دِل میں بُرائی یا چھائی کا خیال کرے اور عملاً نہ کرے تو کیا اس بُرائی کے خیال پر اثناہی گناہ ہے جتنا کہ عملاً کرنے پر؟ تفصیل ہے تمجھادیں۔
اثناہی گناہ ہے جتنا کہ عملاً کرنے پر؟ اورای طرح اچھائی کے خیال پر اثناہی تواب ہے جتناعملاً کرنے پر؟ تفصیل ہے تمجھادیں۔
جواب:...بُرائی کا عزم کر ہے مگر اس بُر ہے کام کوکر ہے نہیں تو القد تعانی اس ارادہ کرنے کے گناہ کو معاف فرمادیتے ہیں،
اوراگر بُر افعل کرلیا تو فعل کا گناہ الگ جوگا اور اس ارادہ کرنے کیا کہ کام کا ارادہ کرنے پر ایک نیک کھی جاتی ہے، پھر اگر اس نیک کام کو ارادہ کرنے پر ایک نیک کھی جاتی ہے، پھر اگر اس نیک کام کو کربھی لیے تب بھی نیک ہے ارادے کا

<sup>(</sup>١) "إِنْ أَنْتَ إِلَّا مِدَيْرٌ"، "انَّا ارْسلسك بالْحقِّ بشيرًا وَمَدَيْرًا، وَانْ مَنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فيها نَدَيْرٌ" (فاطر ٢٣٠٢٣).

<sup>(</sup>٢) "قُلُ يعنادى اللّذين أسَرَ قُوا على الفّسهم لا تفطّوا من رّخُمة اللهِ إنَّ الله يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا، اللهُ هُو العَفُورُ الرّحيْم" (الزمر ٥٣)، أيصًا. وليس شيء يكول سببًا لعفوال جميع اللنوب الا التوبة. (شرح عقيدة الطحاوية ص.٢٣). إلى الحد لا يحمل في سقوط الإثم بل لا بد من الوبة فإن تاب كان الحد طهرة له وسقطت عه العقوبة الأخروية بالإحماع وإلا فلا رزد اعتار ح ٢٠ ص ٥٣٣، باب الجنايات). وليس مظهرًا عندنا بل المظهر التوبة. قوله بل المنطهر التوبة فإذا حد ولم تيب يبقى عليه إثم المعصية ... نعم يبقى عليهم حق العبد من القصاص إلى قتلوا والصمان إلى أخذوا المال ... إلخ وردا الحتار ج ٣٠ ص ٣٠، كتاب الحدود).

ثواب اس کونفتر حاصل ہے۔ (۱)

## جرم کی دُنیاوی سز ااور آخرت کی سز ا

سوال:...اگرایک شخص نے قتل کیا ہواوراس کوؤنیا میں پھانسی یا عمر قید کی سزال گئی تو کیا قیامت کے دن بھی اس کوسزا ملے گی؟

جواب:...آخرت کے عذاب کی معافی توبہ ہے ہوتی ہے، پس اگر اس کوا ہے جرم پر پشیمانی لاحق ہوئی اوراس نے توبہ کرلی اور خدا تعالی ہے معافی مانگی تو آخرت کی سزائبیں ہے گی، ورنیل سکتی ہے۔ چونکداییا مجرم جے دُنیا ہیں سزا ملی ہوا کشراپئ کئے پر پشیمان ہوتا ہے اور وہ اس سے توبہ کرتا ہے، اس لئے حدیث ہیں فرمایا گیا ہے کہ: جس شخص کو دُنیا ہیں سزامل گئ وہ اس کے لئے آخرت کے عذاب سے کفارہ ہے۔ اور جس کو دُنیا ہیں سزائبیں ملی ، اس کا معاملہ القد تعالیٰ کے سپر دہے ، اس کے کرم ہے تو قع ہے کہ معافی کروے۔ (۳)

## انسان جنتی این اعمال سے بنتا ہے، اتفاق اور چیزوں سے نہیں

سوال:...اگر کوئی رمضان کی چاندرات کو یا پہلے روزے کو انتقال کرے تو کیا وہ جنتی ہے؟ یا خسل کے بعد خاند کعبہ کے غلاف کا نکڑا قبر میں وٹن کرنے تک مُردے کے سر ہائے رہے تو کیا وہ جنتی ہوا؟

جواب: بنہیں! جنتی تو آ دمی اپنے اعمال سے بنتا ہے، کسی شخص کے بارے میں تطعی طور پرنہیں کہا جاسکتا کہ وہ جنتی ہے، البتہ بعض چیز وں کواچھی علامت کہ سکتے ہیں۔

## کیاتمام مذاہب کے لوگ بخشے جا کیں گے؟

سوال:...ایک شخص نے بیر کہا کہ: کوئی ضروری نہیں کہ قرآن و صدیث کے پابندا شخاص ہی بخشے جا کیں گے، بلکہ تمام ندا ہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله كتب الحسبات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةً، فان هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات الى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة قلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملةً فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٠٢، طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلَّا التَّوبةُ. (شرح عقيدة الطحاويه ص٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) الرابع. المصائب الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المومن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم .. إلا كفر بها من خطاياه". (شرح العقيدة الطحاويه ص: ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) السبب الحادي على عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ٣٤٠). ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد ص: ٢ ا ١ ، طبع مكتبه خير كثير، كراچي).

جواب: ... بیعقیدہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کے تمام ندا ہب کے لوگوں کی بخشش ہوگی ، خاص کفر ہے۔ کیونکہ دیگر ندا ہب کے جولوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ، خدا اور رسول صلی القد علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں ، ان کے یا دے ہیں کہ ان کی جونک خشر نہیں ہوگی ۔ اس جونک خدا اور رسول صلی القد علیہ وسلم کو ما نتا ہو، وہ یا دیا ہو، وہ میں کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی ۔ اس جونک خدا اور رسول صلی القد علیہ وسلم کو ما نتا ہو، وہ میں میں کہ تھیدہ نہیں رکھ سکتا کہ تمام ندا ہب کے لوگ بخشے جا تھیں سے۔ (\*)

## كياخودكشي كرنے والے مؤمن كى مغفرت ہوگى؟

سوال:...اگر کوئی مؤمن خودش کرلے تو کیااس کی مغفرت ہوگی؟

جواب:...اگر خاتمہ إيمان پر ہوا تو کسی مؤمن کے حق ميں مايوی نہيں، کسی نہ کسی وفت بخشفی ضرور ہوجائے گی ، کيکن سبخشش سے پہلے جوعذاب ہوگا،اس سے القد کی پناہ! الآميہ کہ رحمت خداوندی دنتگيری فر مائے اور بغير عذاب کے نجات فر مادے۔ (۵) معمد معالم

### غيرمسلمول كالبحصاعمال كابدله

سوال:...اگرکوئی غیرمسلم نیکی کا کوئی کا م کرے مثلاً کہیں کنوال کھدوا دے یا مخلوق خدا ہے رحم وشفقت کا برتا ؤ کرے، جبیما کہ پچھ عرصة بل بھارتی کرکٹر بشن سنگھ بیدی نے ایک مسلمان بیچ کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھا، تو کیا غیرمسلم کو نیک کا م کرنے پراُ جریلے گا؟

جواب: ... نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نیکی ایسی ہے جیسے زوح کے بغیر بدن۔ اس لئے اس

(١) "إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عُمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ... النحد (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣/ مشكواة ج: ١ ص: ١٠) وعن أبى هريرة رضى الله عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! لا سمع بى أحد من هذه الأمّة يهو دى ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلّا كان من أصحاب النارد رواه مسلم. (مشكوة ص ١٢٠) كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) من كان آخر كلامه "لَا إله إلَّا الله" وجبت له الجنَّة. (مسند أحمد ج.٥ ص.٢٣٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تردلي من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردي فيها خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تحسى سمّا فقتل نفسه فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدًا محلّدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجّاً بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكوة ص. ٢٩٩).

۵) السبب الحادي عشر: عقو أرحم الراحمين من غير شفاعة. (شرح عقيدة الطحاوية ص٣٤٠٠). ويغفر ما دون دلك
 لمن يشآء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونها. (شرح عقائد نسفى ص:١١٢).

(۱) کوآخرت میں اُجرنیس ملے گا، البتہ وُ نیامیں ایسے استھے کا موں کا بدلہ چکا دیاجا تا ہے۔

سوال:...؛ نیادی تعلیم حاصل کرنے والے پچھ حضرات فرماتے ہیں کہ: غیر مسلم جوا پچھے کام کرتے ہیں ان کو قیامت ہیں ان کا صلہ ملے گا ،اوروہ جنت میں جا کمیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ غیر مسلم چا ہے اہل کتاب کیوں نہ ہوں ان کو نیک کاموں کا صلہ یہال ال سکتا ہے، قیامت میں نہیں ملے گا ، نہ وہ جنت میں جا کمیں گے جب تک کلمہ پڑھ کرمسلمان نہیں ہوتے۔

جواب:...آپ کی ہات سی ہے! قرآن مجید میں اوراَ حادیث شریفہ میں ہے شار جگہ فرمایا گیا ہے کہ جنت اہلِ ایمان کے لئے ہے، اور کفار کے لئے جنت حرام ہے، اور یہ بھی بہت می جگہ فرمایا گیا ہے کہ نیک اعمال کے تبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی ممل مقبول نہیں، نداس پر قیامت کے دن کوئی اُجر ملے گا۔

سوال:... بمام لوگ حضرت آدم کی اولا دبین اوراُ مت مجمدی ہے ہیں ،عیسانی یا یہودی لوگ جن پرانتد کریم نے تورا ۃ ، اِنجیل نازل فرمانی ہیں ، اگر ووا پے ند ہب پڑمل کرتے ہیں ، اس کے علاوہ سخاوت ،غریبوں کی مدد کرنا ، ہمیتال بنا نا اور اس کے علاوہ کئی اجھے کام کرتے ہیں جن کی اسلام نے بھی اجازت دی ہے ، تو کیا وولوگ جنت میں نہیں جاسکتے ؟ القدکر یم غفور دجیم ہے۔

جواب:..قرآنِ کریم میں ہے کہ القد تعالیٰ کفروشرک کے گناہ کومعاف نہیں کرے گاہ اس ہے کم درجے کے جوگناہ ہیں وہ جس کو جاہہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفروشرک کے گناہ کو جائے معاف کردے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اس اُمت میں جو فحض میرے بارے میں سنے اور جھ پرایمان نہ لائے خواہ وہ میہودی ہویا نفرانی ، اللہ تعالیٰ اس کودوز رخ میں واخل کرے گا۔ خلاصہ یہ کہنی ت اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے گئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے گئے تا کہ اس کودوز رخ میں واخل کرے گا۔ خلاصہ یہ کہنی ت اور مغفرت کے لئے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کئے تا میں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "... وأمّا الكافر فيطعم بحسات ما عمل بها لله في الدنيا حتّى اذا أفضى الي الآخرة لم يكن له حسنة يجزي بها." رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "اِنَّ الْلَاِلْيَنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَثُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاء عَلِدِينَ فِيهَا ... الخ " (الكهف: ١٠). "إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّالُ" (المائدة: ٢١). وعن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده! لا سمع بي أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١٢)، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "وَالْعَصْرِ. إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلَّا الَّذِيْنَ آمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّلَحْتِ" (العَصر ١-٣). "ومَنْ يُعْمِلُ مِنَ الصَّلِخَتِ مِنْ ذَكَرِ اَوْ ٱنْفَى وَهُوَ مُوْمِنَّ فَأُولَئِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنَّةَ ...الخ. (النساء:٢٣ ١).

<sup>(</sup>٣) "آجَعَلُتُمْ سِفَايَةَ الْحَآجِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنُ امْن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخر وَجَاهَدَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللهِ" (التوبة: ١٩). عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . . وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الله المناحثي إذا الحضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزئ بها . (مشكوة ص: ٣٣٩، كتاب الرقاق).

 <sup>(</sup>a) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَٰلِكَ ... الخ" (النساء ١١١).

<sup>(</sup>٢) عَن أبى هَريوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اله قال: والذي نصل محمد بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة يهودي ولا نصر الله يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم، باب وجوب الإيمان برسالة لبينا محمد صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص ٢١٠).

## كياغير مسلم كونيك كام كرنے كا أجر ملے گا؟ إشكال كاجواب

سوال:... ' س: اگر کوئی غیرسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلاً کہیں کواں کھدوادے یا گلوق خداے رحم وشفقت کا برناؤ کرے ، جیسا کہ پچھ عرصة بل ہوارتی کرکٹر بشن سکھ بیدی نے ایک مسلمان بچے کے لئے اپنے خون کا عطید دیا تھ، تو کیا غیر مسلم کو نیک کام کرنے پر آجر ملے گا؟ ج: نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے بغیر نئی ایمی ہے جیسے رُوں کے بغیر بدن۔اس لئے اس کوآ خرت میں آجر نمیں ملے گا، البت وُ نیا ہیں ایسے اس کھا کہ درجہ بالا اخباری کٹنگ ارسال خدمت ہے، اور سورو گھر وکی آیت فیر بالا اخباری کٹنگ ارسال خدمت ہے، اور سورو گھر وکی آیت فیر بالا اخباری کٹنگ ارسال خدمت ہے، اور سورو گھر وکی آیت فیر یو سالی جو بھی امتدا ورروز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا،اس کا آجر اس کے زبت کے والے ہوں یا یہودی ، عیسائی ہول یو صالی جو بھی امتدا ورروز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا،اس کا آجر اس کے زبت کے یاس ہے، اور اس کے لئے کسی خوف اور رفح کا موقع نہیں ہے۔' میر پی تاتھ دائے اللہ تعالی کی طرف سے آجر کی تو یدو گئی ہے، آمید کے مطابق غلط ہے، کیونکداس آیت میں واضح طور پر غیر مسلموں کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے آجر کی تو یدو گئی ہے، آمید کے دخطا خبار میں شائع کریں گے اور اپنی دائے ہوں مطلع کریں گے۔

جواب: ... آپ نے آیت کا مطلب سیح نہیں سمجھا، یہ بات تو خودای آیت میں بیان ہوئی ہے کہ انتدتعالی پر ایمان را ناشرط نجات ہے، اور آپ جانے ہیں کہ جو محض انتد تعالی پر ایمان رکھتا ہوہ ہوا اللہ تعالیٰ کو بیا بھی سمجھے گا، کیونکہ جو محض انتد تعالیٰ کی بات کو .. نعوذ باللہ ... غلط سمجھے، اس کا القد تعالیٰ پر کیا ایم ن ہوا؟ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں القد تعالیٰ نے فر مایا ہے: '' محمد رسول اللہ'' یعنیٰ محمد صلی القد علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا نا ضروری ہی ہوا کہ یہ فرمود و اللہ عنیٰ محمد سلی القد علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لا نا ضروری ہی ہوا کہ یہ فرمود و خدا ہے، اور جو محض آنخضرت صلی القد علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، وہ خدا کی بات کو جہنانا تا ہے، ایسے محض کا خدا پر بھی ایمان نہیں ہوسکتا۔ '' معارف جو آیت کر بر آب نے شرک کے شرح صلی القد علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان سے خبیں ہوسکتا۔ آپ اس آیت کی تشریخ و قلیر '' معارف القرآن' میں دیکھ لیں۔

## كيا الملِ كتاب، غير سلم كى اسلام سے عقيدت نجات كے لئے كافى ہے؟

سوال ا:..کیا ال کتاب بھی دیگر غیر مسلموں اور منافقوں کی طرح بمیشہ دوزخ میں رہیں گے؟ جبکہ اللِ کتاب عورت سے نکاح جائز ہے اور ان کا ذبحہ بھی حلال ہے۔

سوال ۲:...جوفض کا فریا اہل کتاب ہونے کے باد جودا سلام سے عقیدت رکھتا ہو،لیکن ایمان نہ لائے تو کیا اس کی مغفرت ممکن ہے یا اس کے لئے وُ عائے مغفرت جائز ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جنت به، قان فعلوا ذلك عصموا مني دمانهم ... الخ. (مسلم ح: ١ ص:٣٤، مشكوة ح. ١ ص.١٢).

جواب ا:...اال کتاب عورتوں ہے نکاح تو جائز ہے، لیکن اگر وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو دوزخ میں داخل ہوں گے۔

جواب ۲:...صرف عقیدت رکھنا کافی نہیں ، بلکہ اسلام کو مانتا بھی ہوا وررسول انتدسلی القدعلیہ دسلم کا کلمہ پڑھتا ہو، تومسلمان ہے ، ورنہ نہیں۔

گھرے اسلام قبول کرنے کی نیت سے نکلنے والاشخص راستے میں فوت ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

سوال:...ایک فخص گھرے نکلا،اس خیال پر کہ سی عالم دین کے پاس جاکر اسلام تبول کرے، دِل نے تو اسلام کوقبول کرایا اور زبان سے اقرار نہیں کیااور راستے ہیں اسے موت آگئی،اس فخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کافر؟

جواب:... وُنیوی اُ حکام کے جاری ہونے کے لئے اِقرارشرط ہے،اگر کسی شخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام کا اِقرار نہیں کیا تو وُنیوی اُ حکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا، اوراگر کسی کے سامنے اسلام کا اِقرار کرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے اُ حکام جاری ہوں گے۔(")

## گناه گارمسلمان کی بخشش

سوال:...مولا ناصاحب! کیا گناه گارمسلمان جس نے امتد کی وحدا نبیت کا اقر ارکیا ہو، کیکن ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، وہ آخرت میں اپنے گناہوں کی سزایا نے کے بعد جنت میں داخل ہو سکے گایانہیں؟

جواب: ... جس شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اِن شاء اللہ! اس کی کسی نہ کسی وفت ضرور بخشش ہوگی، کیکن مرنے سے پہلے آدمی کو تچی تو بہ کرلینی جا ہے ، کیونکہ اللہ تع لیٰ کے عذاب کا تخل نہیں ہوسکتا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی ٹحوست کی وجہ سے ایمان

 <sup>(</sup>١) ".. وَالْـمُـحُصَنْتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتبَ مِنْ قَبْلَكُمُ" فنكح الناس نساء أهل الكتاب. رواه الطبراني في الكبير. (اعلاء السنن ج: ١ ا ص: ١ "ا، طبع إدارة القرآن كراچي).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأُمّة يهو ديّ ولا نصر انيّ ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحاب النار. (صحيح مسلم ح: ١ ص: ٨٢).

 <sup>(</sup>٣) والإيمان هو التصديق بما جآء به من عند الله تعالى أى تصديق النبى بالقلب في جميع ما علم بالضرورة . . . والإقرار به
 أى باللسان . . . . الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١١٥ - ١١٥).

 <sup>(</sup>٣) وانسما الإقرار شرط الاجواء الأحكام في الدنياء لما ان تصديق القلب أمر باطن لا بدّله من علامة ... الخ. (شرح عقائد نسفيه ص: ١٢١، طبع خير كثير كراچي).

 <sup>(</sup>٥) "أنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ ... الخ" (النساء: ١١١). أيصًا وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النبار وأن ماتوا من غير توبة لقوله تعالى. فَمَنْ يُغْمَلْ مِثَقَال ذَرَّةٍ حَيْرًا يُره، ونفس الإيمان عمل خير لا يمكن ان يرى جزائه قبل دخول البار ثم يدخل النار لأنه باطل بالإجماع فتعين الخروج من النار. (شرح عقائد ص: ١١١).

( ) سلب ہوجا تا ہے.. نعوذ بائند...، اس لئے خاتمہ بالخیر کا بہت اہتمام کرنا جا ہے ، اور اس کے لئے وُعا کیں بھی کرتے رہنا جا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کوحسنِ خاتمہ کی دولت نصیب فرما کیں اور سوء خاتمہ ہے اپنی بناہ میں رکھیں۔

## كناب كارتوبرك لي كيا بهربهي أے عذاب موكا؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان گناہ کہیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس نے مرنے سے پہلے تو ہے کر لی تو اسے عذاب قبراور قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا؟

چواب: ... گناہ گارتو ہم سارے ہی ہیں ، کس نے تھوڑے گناہ کئے ہیں ، کس نے زیادہ ، امتد تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اگر سچے دِل سے آدمی گزگڑا کراللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لے اور آئندہ وعدہ کر لے کہ گناہ ہیں کرے گا ، اور جو گناہ کیبرہ اس کے ذیبے ہیں ، مثلاً : نمازیں قضا کرتا ، روزے ندر کھنا ، زکو قاندوینا ، ان تمام گنا ہوں سے بچی تو بہ کرے اور ان فرائف کو ادا کرے تو میرے مالک سے اُمید ہے کہ وہ معاف فرمادیں گے۔ (۱)

### گناه اور ثواب برابر ہونے والے کا انجام

سوال:...اگر قیامت کے دن انسان کے گناہ اور تو اب برابر ہوں تو کیاوہ جنت میں جائے گایا جہنم میں؟ جواب:...ایک قول کے مطابق میخص کچھ مذت کے لئے'' أعراف'' میں رہے گا،اس کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ (۳)

## کیاقطعی گناه کو گناه نه بخصنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟

سوال: ...جیبا کہ ایک عدیث میں ہے کہ: '' ریشوت لینے والا اور ریشوت وینے والا دونوں دوزخی ہیں'' نو کیا ایسے دوزخ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ میں رہیں گے؟ ای طرح دُوسرے گناہ گار بھی جواس دُنیا ہیں مختلف گناہوں ہیں ملؤث ہیں ، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یا گن ہوں کی سزامل جانے کے بعد جنت میں داخل کر دیئے جا کمیں گے؟ یا دوزخی کو بھی جنت نصیب نہ ہوگ؟ جواب: ...دائی جہنم تو کفر کی سزا ہے ، کفروشرک کے علاوہ جینے گناہ ہیں اگر آدمی تو بہ کئے بغیر مرجائے توان کی مقررہ سزا ملے گی اورا گرانڈ تعالیٰ جاہیں تو اپنی رحمت سے بغیر سزا کے بھی معاف فرما سکتے ہیں ، بشرطیکہ خاتمہ ایمان پر ہوا ہو۔ ''کیکن یہ یا در ہنا جا ہے

<sup>(</sup>١) أو يكون ممن كان مستقيمًا ثم يتغيّر عن حاله ويخرح عن سننه ويأخذ في طريقه فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته وشوم عاقبته، كإبليس الذي عبّد الله فيما يروى ثمامين ألف سنة، وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها الى الأرض واتبع هواه، وبرميصا العابد الذي قال الله في حقه كمثل الشيطان اذ قال للإنسان اكفر. (التذكرة للقرطبي ص٣٢).

 <sup>(</sup>۲) ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع النوبة أو بدونها. (شرح العقائد النسفيه ص. ۱۱۲).
 (۳) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته، فقال: أولئك أصحاب الأعراف. (تفسير ابن كثير ح.۳ ص. ۱۵۹، طبع رشيديه كوئنه). فيناهم كذلك أطلع عليهم ربك اطلاعة فقال لهم: إذهبوا فادحلوا الحنّة فإنى قد

غفرت لكم. (تفسِير ابن كثير ج: ٣ ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) حاشيةنمبر٢ ديميس مغيطذا ..

کہ گناہ کو گناہ نہ بچھنے سے آ دمی ایمان سے خارج ہوج تا ہے اور بہ بہت ہی باریک اور شکین بات ہے۔ بہت سے سود کھانے والے، ر شوت کھانے والے اور داڑھی منڈوانے یا کترانے والے اپنے آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتے۔خداصہ بیہ ہے کہ جن گن ہوں کو آ دمی گناہ سمجھ کر کرتا ہوا ورا پنے آپ کو گناہ گارا ورمجرم تصور کرتا ہو،ان کی معافی تو ہوجائے گی ،خواہ سزا کے بعد ہویا سزا کے بغیر ،کیکن جن گنا ہول کو گناہ ہی جہیں سمجھاءان کا معاملہ زیادہ خطرناک ہے۔

## كيا مرتد ہونے والے كو يہلے كئے گئے اعمال كا تواب ملے گا؟

سوال:...ا یک مسلمان جوج لیس سال تک خدا کی عبادت کرتا ہے اور اس کے برقتم کے آحکام بجالاتا ہو،لیکن حالیس سال کے بعدوہ مرتد ہوجا تا ہے،تو کیااللہ پاک اس کی مرتد ہوئے ہے پہلے والی عبادت کا نواب آخرت میں اس کودیں گے پانہیں؟ جواب:...مرتد کے تمام اعمال ضائع ہوجاتے ہیں، اے پہلے کے سیمل کا ثواب نہیں ملے گا۔جس طرح مسلمان ہونے کے بعد تفرکی حالت کے تمام گناہ ساقط ہوجاتے ہیں۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے یہود و نصاري كي بخشش

سوال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جو یہود و نصاریٰ آپ صلی الله علیہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے، کیاان کی مغفرت ہوجائے گی؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے بعد جن یہود ونصاری کواور و دسرے مذاہب کے لوگوں کو آنخضرت صلی التدعلية وسلم كي اطلاع ملي اور وه آپ صلى الله عليه وسلم پر إيمان نبيس لائے ، ان كى مجتشش نبيس \_ البتة اگر كوئي ايسا جزيره فرض كرليا جائے جس میں آنخضرت صلی القدعائیہ وسلم کی اطلاع نہیں پہنچی اور اس جزیرے کے لوگ نا دا تفیت کی وجہ ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نیس لائے تو وہ مع**د**ور ہیں۔

<sup>(</sup>١) ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة، كفر. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٧) طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) "وَمَنْ يُرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ وَأُولَٰنكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ". (البقرة. ١٤).

ان الإسلام يهدم ما كان قبلهُ، وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان الحج يهدم ما كانه قبله. (٣) عن عسرو بن العاص (مشكوة ص: ١٨٠ كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وصلم أنه قال: "والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هَـٰذه الأمَّـة يهـودي ولَا نـصـرانـي ثـم يـمـوت ولـم يـؤمن بالذي أرسلتُ به إلَّا كان من أصحاب النّار." (صحيح مسلم ج: ا ص: ۸۱، طبع قدیمی کراچی)۔

### گناہ گارمسلمان کودوز خے بعد جنت

سوال:... جنت کی زندگی دائمی ہے، کیے دوزخ میں ڈالے گئے کلمہ گوکوسزا کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا یا وہ سز ابھی اہدی ہے؟ قرآن وصدیث ہے وضاحت فر مائیں۔

**جواب :..**جس شخص کے دِل میں ادنیٰ سے ادنیٰ درجے کا ایمان بھی ہوگا، وہ دوزخ میں ہمیشہبیں رہے گا، سز ا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

## حدیث '' جہنم سے ہراُ س شخص کو نکال لوجو بھی مجھ سے ڈراہو'' کی وضاحت

سوال:..مولا نازکر یارحمة التدعدید نے '' فضائل ذکر' میں فصل سوم میں کلمہ طیبہ کے باب میں حدیث نمبر ۴۰ نقل کی ہے،
وہ یوں ہے: '' حضور صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ (قیامت کے دن) حق تعالیٰ شانڈارشاد فرما کیں گے کہ: جہنم ہے ہراُس شخص کو
ثکال لوجس نے لا الد إلاَّ اللہ کہا ہو، اور اس کے دِس میں ذرّہ برابر بھی ایمان ہو، اور ہراُس شخص کو ثکال لوجس نے لا إلد إلاَ اللہ کہا ہو یا
جھے (کسی طرح بھی) یا دکیا ہو، یا کسی موقع پر جھے نے قرامو۔' تو اس صدیث کوجس کو علماء نے صبحے بتلایا ہے، کے حوالے ہے آب ارشاد
فرما کیں کہ کیا جہنم سے کا فربھی ثکال لئے جا کمیں گے؟ کیونکہ زندگ میں بھی نہ بھی تو ہرکا فرانقد کا ذکر کرتا ہی ہے، اور بھی نہ بھی تو ہرخص
استد ہے ڈرتا ہی ہے، اور اہل کماب تو استد ہے ڈرتے ہی ہیں، اس میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کا فرکے لئے بعض مقامات پر جہنم میں
ہمیشہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔

جواب:...جو تحض مسلمان ہو، القداور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، اس کے ساتھ کلمہ پڑھے، اس کا حکم اس حدیث میں (۶) بیان فرمایا گیا ہے۔

### كياسود، ريشوت لينے والا ،شراب پينے والا جنت ميں جائے گا؟

سوال: ... کیا کوئی مسلمان سود لینے، رِشُوت لینے اور دینے، شراب پینے، جواکھیلتے کے باوجود جنت میں جاسکتا ہے؟ کیونکہ کسی صاحب کا کہنا ہے کہ ہرمسلمان سوائے قاتل کے اپنے گنا ہول کی سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ کیا شرک کرنے والے اور مرتد بھی جنت میں چلے جائیں سے؟

جواب :... کفراورشرک کی معافی نہیں ، باتی گناہوں کی معافی کامعامد القد تعالی کے سپر د ہے۔

<sup>(</sup>١) فلا يبقى في النَّار من في قلبه أدبي أدبي أدبي مثقال ذرَّة من ايمان ... الح. (شرح عقيدة الطحاويه ص: ١٥١).

 <sup>(</sup>۲) عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرّم الله عليه الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكوة ص. ١٥) ، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُّشُرَكُ بِهِ وَيعُفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ ... النخ" (الساء: ١٦). أينظا ويغفر ما دون ذلك لمن يشآء من الصغائر والكاثر مع التوبة أو بدونها ... الح. (شرح عقائد ص: ١١، طبع خير كثير كراچي).

### جہنمی خاوندوالیعورت کو جنت میں کیا ملے گا؟

سوال:..جنتی مردول کواللہ تعالی بہت ہے ؤوسرے انعامات کے ملاوہ حوریں بھی عطافر مائے گا، جبکہ جنتی عورتوں کوحوروں کے بجائے کیا عطافر مائے گا؟ خصوصاً جبکہ عورت جنتی ہے اوراس کا خاوند جبنمی ہے؟

جواب:...جومورت جنتی ہواوراس کا شوہر...نعوذ بالقد..جہنمی ہوتواس کا عقد کسی جنتی ہے کر دیا جائے گا۔

قرآن كريم ميں إنعامات كے لئے صرف مردوں كومخاطب كيا گياہے، عورتوں كو كيوں نہيں؟

سوال:..قرآنِ کریم میں جگہ جگہ مردوں کو اِنعامات کے لئے مخاطب کیا گیا ہے ،عورتوں کونیں کیا گیا۔ جواب:...عورتوں کے لئے بھی وہی اِنعامات ہیں جومردوں کے لئے میں۔

امر بالمعروف ادر نہی عن المنكر عذاب إلهی كور و كنے كاذر بعد ہے

سوال:...ایک عرض ہے کہ ویٹی رسالہ' بینات' خالص ویٹی ہونا چاہے ،کسی پراعتراض و تشنیع مجھے پہند نہیں۔اس سے فرت کا جذبہ اُ مجرتا ہے،صدر ضیاء الحق کے بیانات پراعتراضات یقیق عوام ہیں نفرت کا جذبہ اُ مجرتا ہے،صدر ضیاء الحق کے بیانات پراعتراضات یقیق عوام ہیں نفرت بھلنے کا ذریعہ بنتے ہیں ،جس ہے مملکت کی بنیاویں کھو کھلی پڑجانے کا خطرہ ضرور ہے۔ویسے بھی ملک اندرونی اور ہیرونی خطرات سے دو چارہ کہیں بھارت آئے میں آجاتی ہیں ،کہیں ملک تو کہیں کارل انتظامیہ کی شد پر رُوس کی آواز سی جاتی ہیں آبیں شینی کے اسلامی انتظاب کی آمد آمد کی خبریں سننے میں آجاتی ہیں ،کہیں ملک کے ہتھوڑا گروپ، کلہا ڈاگروپ وغیرہ کی صدائیں سننے میں آتی ہیں۔غرض ایسے حالات میں ذرای چنگاری ہمارے پاکتان کا شیرازہ بھیر سکتی ہوئی ۔

مجھور سے ،اس صورت میں بھر بیڈ مدواری کس پر عائد ہوگی؟ اس بارے میں اگر نفصیل ہے روشنی ڈالی جائے تو نو ازش ہوگ ۔

مجواب: ... آپ کا بیارشاد تو بجا ہے کہ وطن عزیز بہت سے اندرونی و بیرونی خطرات میں گھر اہوا ہے، اور میہ بات بھی بالکل جواب: ... آپ کا بیارشاد تو بجائے کہ وطن عربی ہیں کر واپش نہیں ،لیکن آئج نب کو معلوم ہے کہ ' بینات' میں یا راقم صحاح ہے کہ ' بینات' میں یا راقم صحاح ہے کہ کہیں صدر میں اس کا مدب ہے کہی سیاسی فیصلے کے بارے میں بھی اب کشائی اور حرف زنی نہیں گرشیں گئی:

كارمملكت فسروال دانندا

لیکن جہاں تک دینی غلطیوں کا تعلق ہے،اس پرٹو کنانہ صرف بیکہ اہل علم کا فرض ہے(اور جھے افسوں اور ندامت کے ساتھ اعتراف ہے کہ ہم بیفرض ایک فیصد بھی ادانہیں کرپار ہے) بلکہ بیخود صدرِ محترم کے حق میں خیر کا باعث ہے۔اس سیلے میں آپ کو

 <sup>(</sup>١) قبال هشمام بمن خالد: من ميراثه من أهل النار يعني رجالًا دحلوا النار فورث أهل الحمة نسائهم كما ورثت امرأة فرعون.
 (التذكرة ص: ٢١٢، باب ما جاء أن في الجنة أكلا وشربا ونكاحًا حقيقة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله! ما لى أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكون؟ فأنزل الله تعالى: إن المسلمين والمسلمت والمؤمنين والمؤمنن . . . . . . أعد الله لهم معفرة وأجرًا عظيمًا وجر عن هؤلاء المذكورين كلهم إن الله سبحانه قد أعلالهم أى هيئًا لهم مغفرة منه لذنوبهم وأجرًا عظيمًا وهو الحنّة. (تفسير ابن كثير ح: ٥ ص: ١٤١ ملع وشيديه كوتنه).

أميرالمؤمنين حضرت معاويه بن البي سفيان رضى القدعنهما كا واقعدت تا ہول، جو حضرت مولانا محمد يوسف وبلوى قدس سرؤ في "حياة الصحابة مين تقل كيا ہے:

"وَأَخُورَ جَ السَّلِمُ وَالْمُولِي عَلَى عَنُ أَبِى قَيْلِ عَنُ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِى سُفْيَانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ صَعَدَ الْمِنْبِ يوم الْقَمَامَةِ، فَقَالَ عِنْدَ خُطْبِتَه: "إِنَّمَا الْمَالُ مَالْنَا، وَالْفَىءُ فَيَنُنَا، فَمَنْ شِئْنَا مَعَاهُ. فَلَمُ يُجِئهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا كَانَ فِى الْجُمُعَةِ الطَّانِيَةِ قَالَ مِثُلُ الْإِلَى فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّمَنُ حَصَرَ فَلَمَ يُجِئه أَحَدٌ، فَلَمَّ كَانَ فِى الْجُمُعَةِ الطَّالِيَةِ قَالَ مِثُلُ مَقَالَتِه، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّمَنُ حَصَرَ اللهُ عَلَى اللهُ مُعَالِي فَى الْجُمُعَةِ الطَّالِيةِ قَالَ مِثُلُ مَقَالَتِه، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِّمَنُ حَصَرَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ: ... معنوت معاویہ بن افی سفیان رضی اللہ عنہا، قمامہ کے دن منبر پرتشریف لے گئے اور اپنے خطبے میں فر مایا کہ: مال جمارا ہے اور فئے (غنیمت) جماری ہے، ہم جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں ندویں۔ان کی یہ بات بن کرکسی نے جواب نہیں دیا۔ دُوسراجمعہ آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عند نے اپنے خطبے میں پھر بہی بات کہی، اس کہ خطبے میں انہیں کسی سے ایک میں انہیں کسی سے ایک مختص کھڑ اہو گیا اور کہد:

ہرگزنہیں! بیرمال ہمارا ہے، اورغنیمت ہماری ہے، جوشخص اس کے اور ہمارے درمیان آ ڑے آئے گا، ہم اپنی تکواروں کے ذریعے اس کا فیصلہ اللہ کی ہارگاہ میں پیش کریں گے۔

حضرت معاویہ رضی القد عند منبرے اُترے توال شخص کو بلا بھیجا، اور اے اپنے ساتھ اندر لے گئے۔
لوگوں نے کہا کہ: بیخف تو مارا گیا! پھرلوگ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص حضرت معاویہ کے ساتھ تخت پر بیٹا ہے،
حضرت معاویہ نے لوگوں سے فر مایا: اس شخص نے مجھے زندہ کر دیا، القد تعالی اسے زندہ رکھے! میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے خود سنا کہ: ''میرے بعد پچھ حکام ہوں گے، جو (خلاف شریعت) باتیں

کریں گے کیکن کوئی ان کوٹو کے گانہیں، بیلوگ دوزخ میں ایسے تھیں کے جیسے بندر تھتے ہیں' میں نے پہلے جمعہ کوایک بات کہی ،اس پر مجھے کسی نے ہیں ٹو کا ، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میں بھی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے وایک بات کہی انہیں لوگوں میں نہ ہوں۔ پھر میں نے ورسرے جمعہ کو بیات و ہیں نے میری تر دیز نہیں کی ، تو میں نے اپنے جی میں سوچا کہ میں انہی میں سے ہوں۔ پھر میں نے تیسرے جمعہ بہی بات کہی تو اس فخص نے اُٹھ کر مجھے ٹوک دیا ، پس اس نے مجھے زندہ کردیا ،اللہ تعالی اس کوزندہ رکھے!''

اور بیرندصرف صدرِمحتر م کے حق میں خیرو برکت کی چیز ہے، بلکہ اُمت کی صلاح وفلاح بھی اس میں ہے۔ چنانچیر حضرت حذیفہ رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ارش وفر مایا:

"وَاللَّهِ فَى نَفْسِى بِيَدِهِ الْمَا أَمُونَ بِالْمَعُووْف وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكُو أَوْ لَيُوشِكُنَّ اللهُ أَن اللهُ أَن عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن عِنْدِه فَمَ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ لَكُمْ وَوَاهُ البّورُمِدِيْ" (مَعَلَوْهُ ص:٣٣٦) يَبْعَث عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن عِنْدِه فَمَ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ وَوَاهُ البّورُمِدِيْ "(مَعَلَوْهُ ص:٣٣٦) ترجمه: "الله والت كالشم جس كے تبض ميرى جان ہے! تهبيل معروف كا عَلَم كرنا ہوگا ، اور يُرا بَي الله تعالى مَ إِنه على مرى جان ہے الله الله تعالى مَ إِنه عَلَى الله تعالى مَ إِنه عَلَى الله الله تعالى الله

ان ارشادات نبوید کی روشن میں راقم الحروف کا حساس بیہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المئر کاعمل عذاب إلهی کورو کئے کا ذریعہ ہے۔ آج اُمت پر جوطرح طرح کے مصائب ٹوٹ رہے ہیں اور ہم گونا گول خطرات میں گھرے ہوئے ہیں ، اس کی بڑی وجہ بیہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی'' احتسانی حس'' کمزوراور نہی عن المئکر کی آواز بہت دھیمی ہوگئی ہے۔ جس دن بیآواز بالکل خاموش ہوجائے گی ، اس دن جمیں القد تعالیٰ کی گرفت ہے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز بدھے محفوظ رکھیں۔

#### جنت

#### ا تنابره ی جنت کی حکمت

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ "منہ بخسانَ اللهِ وَالْحَمُدُ للهِ" اور "آللهُ اَکْبَوُ" کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلے کے عوض ایک پیڑلگایا جاتا ہے، اس طرح بہت ہے اعمال پر ایک کل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں بیکلہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا بیم طلب تو نہیں کہ اگر آدمی فلاں عمل اپنی زندگی کے آخرتک کرتا رہے اور اس برمرے تو اس کے لئے ایسا ایسا کی تیار کیا جائے گا؟

جواب: ...دوام کی قیرنیس بلکہ مطبق عمل پر بیا جرب، رہا ہے کہ است کی کیا ضرورت؟ یہ 'فیس غانب علی الشاهد'' ہے۔ یہ صدیم اتو علم میں ہوگی کہ اونی جنتی کوآپ کی پوری وُ نیا ہے دس گنازیا دہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا یہ سوال متوجہ ہوگا کہ آئی بردی جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے اُمور ہماری عقل وقیاس کے پیانوں میں نہیں سے ہے ، 'انے مذف کے لیعبادِ می الصّالِحِیْنَ مَا لَا عَیْنَ رَأْتُ وَ لَا اُذُنّ سَمِعَتُ وَ لَا خَطَوْ عَلَیٰ قَلْبِ بَشَوِ '' حدیثِ قدی ہے۔ 'ایک 'اغد ذُتُ لِعِبَادِ می الصّالِحِیْنَ مَا لَا عَیْنَ رَأْتُ وَ لَا اُذُنّ سَمِعَتُ وَ لَا خَطُو عَلَیٰ قَلْبِ بَشَوِ '' حدیثِ قدی ہے۔ 'ایک مرتبہ نی سفر میں ایک بزرگ فرمانے گئے کہ مولو ہو! یہ بتاؤ کہ آئی بڑی جنت کو کوئی کیا کرے گا؟ پھرخود ہی فرمادیا کہ تمام اہلِ جنت ایک جنتی کی برادری ہے ، بھی آ دمی کا جی چاہ کہ پوری برادری کی وقوت کرے ، کیونکہ سب معزز مہمان ہیں ، اس لئے ہر فرد کے لئے مشہر نے کوانگ جگہ ہوئی چاہے ، لہٰذا ایک جنتی کے پاس آئی بڑی جنت ہوئی چاہئے کہ یہ بیک وقت تمام اہلِ جنت کومی ان کے شم و خدم کے تشہرا سکے۔

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الحدّة. رواه الترمذي. (مشكونة ص: ۱۰۲، بـاب ثـواب التسبيح، الفصل الثاني) وفي المرقة شرح المشكوة: (غرست) أي بكل موة له بحلة عظيمة في الحدّة أي المُعدّة لقائلها خصت لكثرة مفعتها وطيب ثمرتها. (مرقاة شرح مشكوة ح ٣ ص ١٥).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لأعلم آخر أهل المار حروجًا منها و آخر أهل الجنة أخولًا الحية .
 فخولًا الحمة .
 فيقول الله تعالى له ادهب فادخل الجنّة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو ان لك عشرة أمثال الدنيا .
 الخد (صحيح مسلم ح: ١ ص.٥٠١، باب اثبات الشفاعة واحراج الموحدين من النّار).

<sup>(</sup>٣) مشكواة ص: ٩٥، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأوّل.

#### جثت ميں اللّٰد كا ويدار

سوال:...کیا قیامت کے دن القدت کی سب انسانوں کونظر آئیں گے؟ جواب دے کرمشکورفر مائیں۔ جواب:...اہل سنت والجماعت کے عقائد میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کوالٹد تعالیٰ کا دیدار ہوگا، بیمسئلہ قرآن کریم کی آیات اوراحادیث شریفہ ہے ثابت ہے۔(۱)

#### جنت کی سب سے بردی نعمت

سوال:...جنت کی سب سے بری نعمت جوجنتیوں کو ملے گی ، وہ کیا ہوگ؟

جواب:...اللّٰد تعالیٰ جنت نصیب فرمائے ،تو وہاں کون می چیز چھوٹی ہے!لیکن اس کے باوجود دِیدارِ اِلٰہی اور رضائے اِلٰہی میہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔

## نیک عورت جنتی حوروں کی سردارہوگی

سوال:... جناب! آج تک یہ سنتے آئے ہیں کہ جب کوئی نیک مردانقال کرتا ہے تواسے سترحوریں خدمت کے لئے دی جائمیں گی الیمن جب کوئی عورت انتقال کرتی ہے تواس کو کیا دیا جائے گا؟

جواب:...وہ اپنج جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور جنت کی حوروں کی سر دار ہوگی۔ جنت میں سب کی عمر اور قدیکیاں ہوگا اور بدن نقائص سے پاک ، شناخت حلیہ سے ہوگی۔ جن خواتین کے شوہر بھی جنتی ہوں گے وہ تو اپنے شوہروں کے ساتھ ہوں گی ، اور

(١) والرؤية حق لأهل الحنّة بغير احاطة ولَا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وُجُوُهٌ يُوْمَئِذٍ نَاضِرةٌ إلى رَبِّهَا نَاظِرَةً. (القيامة:٢٢، ٢٣) (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٠٣، طبع المكتبة السلفية، لَاهور).

(٢) عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان الله تعالى يقول الأهل المجنة ... فيقول: أك عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني قلا أسخط عليكم بعده أبدًا." متفق عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم ...... قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما اعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إليهم ...... رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥٠٥، ١٥٥، باب رؤية الله تعالى).

ان نساء الدنيا من دخل منهن الجنّة فضلن على العين بما عملن في الدنيا، روى مرفوعًا: ان الآدميات أفضل من الحور
 العين بسبعين ألف ضعف. (التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة ص٧٠٥ طبع بيروت).

(٣) عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. يدخل أهل الجنّة الجنّة جردًا مردًا مكتملين ابناء ثلثين أو ثلث وثلثين سنة. رواه الترمذي. (مشكواة ص:٩٨) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنّة ينعم ولا يبأس ولا يبلى ثيابه ولا يفني شبابه. رواه مسلم. (مشكواة ص:٩٩). وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أهل المجنّة من صغير وكبير يرون بني ثلاثين في الحنة لا يزيدون عليها ولا ينقصون وكذلك أهل الناد. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٥٥٣)، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

حور عین کی ملکہ ہول گی۔اور جن خواتین کا یہاں عقد نہیں ہواان کا جنت میں کسے سے عقد کر دیا جائے گا۔ بہر صال دُنیا کی جنتی عور توں کو جنت کی حور دل پر فوقیت ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

### كيا آخرى كلمه لا إله إلاَّ الله والاجنت ميں جائے گا

سوال:..احادیث میں حسن خاتمہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک شخص کا پہلا اور آخری کلمہ موت کے وقت 'لا الہ إلا اللہ' وہ ہرار سال زندہ رہے ،اس سے باز پُرس نہیں ہوگی ،وہ حالت ایمان پر مرے گا۔ بالفرض ایک شخص پوری زندگی نافر مانی کرتار ہااور موت کے وقت کلمہ پڑھ سکا تو اس کے تمام فسق و فجو راور فر ائض کی کوتا ہی معاف ہوگی یا اس سے باز پُرس ہوگی؟ علاوہ ازیں ایک شخص نے پوری زندگی اطاعت وفر ما نبر داری میں گزاری ،موت کے وقت کی وجہ ہے کلمہ نہ پڑھ سکا یا کسی حادثے کا شکار ہوکر مرااور کلمہ نہ پڑھ سکا ، تو کیا اس کا فیصلہ ماضی کے اتمال پر ہوگا؟ وہ حالت اسلام پر ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس کا آخری کلام'' لہ إللہ اللّا اللّه' ہو، وہ جنت میں واخل ہوگا۔ اللّہ تف کی ہرمسمان کو نصیب فرمائے الیکن ای کے ساتھ بی بھی ضروری ہے کہ آ دمی فرائض کا تارک نہ ہواور کبیرہ گنا ہوں کا مرتکب نہ ہو۔ اگر کو کی شخص کسی حادثے میں فوت ہوجائے اوروہ آخری وقت میں کلمہ نہ پڑھ سکے تواس کا معاملہ بھی اہتد کے میرد ہے، واللہ اعلم!

### بہشت میں ایک دُ وسرے کی بہجان اور محبت

سوال: بہشت میں باپ، مال، بیٹا، بہن، بھا گی ایک دُ وسرے کو پہچان سکیں گے تو ان سے وہی محبت ہوگی جواس دُ نیا میں ہے یا محبت وغیروں کچھ بھی نہیں ہوگی؟

۔ جواب:...اللّٰد تعالیٰ اپنے نفل سے بہشت میں لے جا کمیں تو جان پیچان اور محبت تو ایسی ہوگی کہ وُ نیا میں اس کا تصوّر بی ممکن نہیں۔ ممکن نہیں۔

## شہید کے بعد طبعی موت مرنے والا جنت میں پہلے کیسے گیا؟

سوال:.. ' فضائل اعمال' میں ایک حدیث کامفہوم ہے کہ دوآ دمی ایک دفت مسلمان ہوئے ، ایک پہلے جنگ میں شہید

(١) عن أمّ سلمة قالت .... .. قلت. يا رسول الله إنساء الدنيا أفضل أم حور العين؟ قال. بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين ـ (تفسير ابن كثير ح: ٢ ص ٩٤٠) سورة الواقعة، الآية: ٣٥، طبع رشيديه كوئته) ـ

(۲) عن معاذ بن جبل . . . من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة. (ابوداؤد ح:۲ ص:۸۸، كتاب الجنائئ. ان أبا ذر حدّثه . . . ما من عبد قال لا إله إلا الله ثيم مات على ذلك إلا دخل الجنّة. (بخارى ج:۲ ص:۸۱۷، باب الثياب البيص).
 (۳) "أَلَـٰذِيْن يَجْتَنِبُؤن كَبِّبَرُ الْوَلْمِ وَالْفُواحش . الآية." (النجم: ۳۲). وأيضًا "إنْ تَجْتَنِبُؤا كَبَآئِرُ مَا تُنْهَوُنَ عَنْهُ نُكَفّرُ عَنْكُمُ سَيْنَاتِكُمُ . . الآية. (النحاء: ۳۱).

(٣) والمقصود أن يموت الرحل وليس في قلبه إلا الله عزّ وجلّ، لأن المدار على القلب وعمل القلب هو الذي نظر فيه وتكون النجاة به. (التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص:٣٥).

(٥) "وَالَّذِيْنَ امَّنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِايْمِنِ الْحَفْ بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا اللَّه مُ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ" (الطور: ٣١).

ہوگی، دُوسراایک سال بعدا پی موت سے فوت ہوگیا۔اب ایک آ دمی خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت کے درواز ہے پر دونوں کھڑے بیں ، نمازی کو بلایا گیا، وہ جنت کے اندرداخل ہوگیا،اور دُوسراشہیر تھوڑی دیر کے بعدداخل ہوا۔اس نے کہا کہ: یہ کیا ہوا؟ شہید کوتو پہلے جنت میں جن تا تھا، اور یہ پیچھے داخل ہوا! تو انہوں نے فر مایا کہ: یہ نمازی اس کی ایک سال کی بڑھ گئیں، اس واسط یہ پہلے جنت میں داخل ہوا۔ یہ صدیث قر آن شریف کے ساتھ مخالف ہوتی ہے کہ شہید جنب ہوتا ہے، اس وقت اس کی رُوس جنت میں سبز پرندوں کے اندرداخل ہوج تی ہے، باقی لوگ قیامت میں حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے،اور شہید پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔اس اندرداخل ہوج تی ہے، باقی لوگ قیامت میں حساب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے،اور شہید پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے۔اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نماز اچھی، روز واچھا، گر میں باوجوداس کے مسلماں ہونہیں سکتا، جب تک سروَ رکا کتات کی عزّت پر نہ کث مرول شہادت کا رُتبداور شہید کا مرتبہ زیادہ ہے یا صرف نماز پڑھتے رہیں اور روز ہے رہیں،اور شہادت فی سبیل القد کی تمنا بھی مرول شہادت کا رُتبداور شہید کا کیا مطلب کے بیا کہ مردی شریف کی کتاب کو پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟

جواب:...حدیث ،قرآن کے مخالف نہیں الیکن تبہاری سمجھناتص ہے،اس ہے تو برو۔

#### جنت میں مرد کے لئے سونے کا استعال

سوال:..قرآن کی سورہ کچ کی آیت نمبر: ۲۳ میں ہے کہ: '' جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کے القد تعالیٰ انہیں (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے ینچ نہریں جاری ہوں گی اور ان کو وہاں سونے کے نئن اور موتی پہنائے جا کئیں گے۔' اس میں وریافت طلب اُ مربیہ ہے کہ جنت میں نیکو کاروں کوسونا کیسے پہننا جا کز ہوجائے گا جبکہ دُنیا میں اجھے یا کہ ہمرو کے لئے ہر حال میں سونا پہننا جا کز نہیں اجھے یا کہ ہے لئے ہر حال میں سونا پہننا جا کر نہیں ؟

جواب:... دُنیامیں مر دکوسونا پہننا جا تزنہیں، کیکن جنت میں جا تز ہوگا ،اس لئے پہنا یا جائے گا۔

## دوبارہ زندہ ہوں گے تو کتنی عمر ہوگی؟

سوال:...انسان کومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کیاا ہے ای عمر میں زندہ کیا جائے گا جس عمر میں وہ مراتھا؟ جواب:...اس کی تصریح تو یا دنہیں، البتہ بعض دلائل وقر ائن سے انداز ہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں آ دمی مرا ہو، اس میں اُٹھایا

جائے گا۔

# كيا"سيدا شباب أهل الجنة"والى حديث يح ج؟

سوال:...ا یک دوست نے گفتگو کے دوران کہا کہ جمعہ کے خطبے میں جوحدیث عموماً پڑھی جاتی ہے"المحسن والحسین سیّدا شباب أهل الجنّة" بیمولو یوں کی گھڑی ہوئی ہے، ورندا الی جنت میں توانمیائے کرام بھی ہوں گے، کیا حضرت حسن وسین

<sup>(</sup>۱) عن ..... على بن أبي طالب ..... ان هذين حرام على ذكور آمّتي. (ابو داوُّد ج: ۲ ص: ۴۰۴، كتاب اللباس).

<sup>(</sup>٢) قَالَ تَعَالَى: "يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُولُوا ـ (الحج: ٢٣) ـ

ان کے بھی سردار ہوں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر دوشنی ڈالیس کہ اس دوست کی بات کہاں تک صحیح ہے؟ جواب:... میرحدیث تین نشم کے الفاظ سے متعدّد صحابہ کرام (رضی القد عنهم) سے مردی ہے، چنانچہ حدیث کے جواَلف ظ سوال میں مذکور ہیں، جامع صغیر (۱) میں اس کے لئے مندر جہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کی احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے:

> ا:..حضرت ابوسعيد خدريٌّ -(منداحد، ترندی) (طبرانی فی الکبیر) ٢: .. حفرت عمر \_ (طبرانی فی الکبیر) ٣:..جفرت عليَّ -(طبرانی فی الکبیر) ٧٠ :...حضرت جابرا (طيراني في الكبير) ٥: .. حضرت ابو برايرة -(طبراني في الأوسط) ۲:...حفرت اسامه بن زید ا (طبرانی فی الاوسط) حضرت برأبن عازبٌ ۔ ٨:...حضرت ابن مسعودٌ -(ابن عدى) ایک اور صدیث کے الفاظ میں:

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَبُواهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا"
"الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ جَوانَانِ جِنت كِمردار بِين اوران كوالدين ان سے افضل بيں۔"

اس کے لئے مندرجہ ذیل صحابہ کرائے کی روایت کا حوالہ دیا ہے:

ا :... ابن عمرٌ ـ ( ابن ما جه متدرک )

ا :... قره بن ایا گ ـ ( طبرانی فی الکبیر )

سا:... ما لک بن حوریت گ ـ ( طبرانی فی الکبیر )

سا:... ابن مسعودٌ ـ ( مشدرک )

اں حدیث کے بیالفاظ بھی مروی ہیں:

"اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سِيِّدَا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ إِلَّا إِبْنِي الْخَالَةِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ وَيَحْيَى الْخَالَةِ عِيْسَى بُنِ مَرُيَمَ وَيَحْيَى بُنِ وَالْحُسَيْنُ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُّرْيَمَ الْنَتِ عِمْرَانَ." (")

ترجمہ:...'' حسنؓ وحسینؓ جوانانِ جنت کے سردار ہیں،سوائے دوخلیر سے بھائیوں عیسیٰ بن مرتیم اور یجیٰ بن ذکر یاعیہم السلام کے۔اور فہ طمایتھوا تین جنت کی سردار ہیں،سوائے مرتیم بنت عمران کے۔''

<sup>(1</sup> تا ٣) جامع صغير ج: ١ ص: ٢٣٢ طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

میدوایت حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه ہے مسنداح رسیح ابن حبان ،مسندالی یعلیٰ ،طبرانی بہجم کبیراورمسندرک حاکم میں مروی ہے۔

مجمع الزوائد ج: ۹ ص: ۱۸۳ میں میر حدیث حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا ہے بھی نقل کی ہے، اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بیر حدیث ۱۱ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے (جن میں سے بعض احادیث سمجے ہیں، بعض حسن اور بعض ضعیف ) اس لئے بیر حدیث بلاشبہ سمجے ہے، بلکہ حافظ سیوطیؓ نے اس کومتو الرّات میں شارکیا ہے، جبیبا کہ فیض القدیر شرح جامع صغیر (ج: ۲ ص: ۲۱۵) میں نقل کیا ہے۔ (۱)

رہا یہ کہ اٹلِ جنت میں تو انبیائے کرام علیہم السلام بھی ہوں گے،اس کا جواب بیہ کہ جوانانِ اٹلِ جنت سے مرادوہ حضرات جیں جن کا انتقال جوانی میں ہوا ہو، ان پر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی سیادت ہوگی ،حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اس ہے مشتیٰ جیں ،ای طرح حضرات خلفائے راشدین اور وہ حضرات جن کا انتقال پختہ عمر میں ہوا وہ بھی اس میں شامل نہیں ، چن نچھ ایک اور حدیث میں ہوا ہو بھی اس میں شامل نہیں ، چن نچھ ایک اور حدیث میں ہے:

"وَأَبُو بَكُمْ وَعُمَرَ سَيِّدَا كَهُولِ أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِيُنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْآخِرِيْنَ مَا خَلَا النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ."

ترجمہ:...'' ابو بکر وعمر مردار ہیں اہلِ جنت کے پختہ عمر کے لوگوں کے اقالین وآخرین ہے، سوائے انبیاء ومرسلین کے۔''

ید حدیث بھی متعدّ وصحابہ کرام رضوان انٹھلیہم اجمعین سے مروی ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ا:...حضرت على \_\_ (منداحدج: اص:۸، ترندي ج:۲ ص:۷۰۱، ابن ما جيس:۱۰)

۳:...حفرت انس به ۲۰۵۰ (زندی ج:۲ ص:۲۰۷)

ابن ماجه ص:۱۱) معترت الوجعيفة

٣: .. جعفرت جابر (طبراني في الاوسط بمجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

۵: حضرت ابوسعید خدری اینا)

٢:...حضرت ابن عمر المن عمر الإدار جمع الزوائد ج: ٩ ص: ٥٣)

ے: .. جعرت ابن عبال الله (امام رندی نے اس کا حوالددیا ہے ج: ۲ ص: ۲۰۷)

اس حدیث میں حضرات شیخین رضی الله عنها کے کہول (اُدھیڑ عمر) اہلی جنت کے سردار ہونے کے ساتھ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے اِستثناء کی تصریح ہے، ان دونوں احادیث کے پیشِ نظریہ کہا جائے گا کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے

 <sup>(</sup>۱) قال الترمذی: حسن صحیح، قال المصنف: وهذا متواترًا. (فیض القدیر شرح جامع صغیر ج. ۲ ص. ۱۵ ۳ طبع دار المعرفة، بیروت).

علاوہ اہلِ جنت میں سے جن حضرات کا انتقال پختہ عمر میں ہوا ، ان کے سردار حضرات شیخیین رضی التدعنہما ہوں گے ، اور جن کا جوانی میں انتقال ہوا ،ان کے سردار حضرات حسنین رضی التدعنہما ہوں گے ، واللہ اعلم!

#### "سيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"

سوال:..."سيّدا شباب أهل الجهة الحسن والحسين وسيّدة نساء أهل الجنّة فاطمة"كيابيصديث شريف بحي صحيح ب؟ اوراس كوخطية جمعه من يره صنے سے كوئي حرج تونبيس؟

جواب:...بيرهديث شخيح ہے،اور ميں نے اس کی تخریج کی تھی،اس کا پر چه آپ کو تيج رہا ہوں۔

کیا دولت مندیانج سوسال بعد جنت میں جائیں گے؟

سوال:...کیا بید وُرست ہے کہ تمام دولت مند، سر مابیددار اور جا گیردار قیامت کے دن جنت سے ۵۰۰ برس وُور کردیئے جا کیں گے، یاان کو جنت میں جانے کے لئے ۵۰۰ برس تک انتظار کرتا پڑے گا؟ جواب:...حدیث سجے میں ہے کہ فقراءمہا جرین ،اغنیاء سے پانچ سوسال پہلے جنت میں جا کیں گے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) بيرمديث مجمع الزوائد ج: ٩ ص. ١٨٣ ، ١٨٣ ، فيض القدير شرح جامع الصغير ج: ٢ ص: ٣١٥ ش بهـ -(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمس مائة عام، نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكواة ص: ٣٣٤، باب فضل الفقراء).

# تعویذ گنڈے اور جادو

### نظر لگنے کی حقیقت

سوال:... بزے بوڑھوں ہے اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلال شخص کونظر لگ تئی اوراس طرح اس کی آمدنی کم ہوگئی یا کاروبار میں نقصان ہوگیا، یا ملازمت ختم ہوگئی وغیرہ۔ براو کرم وضاحت فرما کیں کہ نظر لگنے کی حقیقت کیا ہے؟

جنواب: ... جنواب: الله عنه کاری شریف ( کتب الطب، باب العین حق ۲۰ م: ۱۸ می ۱۸۵۸) کی صدیث میں ہے کہ: "اَلَمْ عَینُ حَقّ" یعنی نظر لگنا برحق ہے۔ حافظ ابن مجرّ نے فتح الباری (ج: ۱۰ می: ۱۰۴) میں اس کے ذیل میں مند بر ارسے حضرت جابر رضی الله عنه کی روایت نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: "قضا وقد رکے بعد اکثر لوگ نظر کگنے ہے مرتے ہیں ۔" اس ہے معلوم بواکہ نظر کگنے ہے بعض وفعہ آدی بیار بھی ہوجا تا ہے اور بعض صور توں میں بید بی ری موت کا پیش خیمہ بھی بن جاتی ہے۔ وُ وسر سے نقصانات کو اس سے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ صدیت میں ہے کہ جو خص کسی چیز کو دیکھے اور ووا ہے بہت ہی اچھی گئے تو اگر وہ "مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوْةً إِلَا بِاللهِ" کہد دے تو اس کو نظر میں گئے گی۔ (۲)

## تعویذ گندے کی شرعی حیثیت

سوال:...جارے فائدان میں تعویز گنڈے کی بہت شہرت ہے، اور ای وجہ سے میرے ذہن میں بیسوال آیا کہ کیا کسی کو تعویز کرانے ہے اس پراٹر ہوجا تاہے؟

جواب: ... تعویذ گنڈے کا اثر ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے ، تگران کی تأثیر بھی باذنِ اللہ ہے۔ کسی کونقصان کہنچانے کے لئے جوتعویذ گنڈے کئے جاتے ہیں ان کا حکم تو وہی ہے جو جادو کا ہے کہ ان کا کرنا اور کرانا حرام اور کبیر و گناہ ہے، بلکداس سے کفر کا

(۱) وقد أخرح البزّار عن حديث جابر بسند حسن عن البي صلى الله عليه وسلم قال. أكثر من يموت من أمّتي بعد قضاء الله
 وقدره بالأنفس. (فتح الباري ج: ۱۰ ص: ۲۰۳) طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

(٢) يذكر عن أنس عنه انه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولَا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لَا قوة إلّا باللهِ فيرى فيه آفة دون المموت، وقيد قبال تعالى: وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لَا قُوَّةً إِلَا بِاللهِ، الكهف: ٣٩. (زادالمعاد ح: ٢ ص. ٣٥٢). العين حق تصيب المال والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار. (ردانحتار ج: ٢ ص ٣١٣).

اندیشہ ہے۔اور میں اُوپر عرض کر چکا ہوں کہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی پر گندگی پھینک دے تو ایس کرنا تو حرام اور گناہ ہے اور بینہا بیت کمبینہ حرکت ہے، گرجس پر گندگی پھینکی گئی ہے اس کے کپڑے اور بدن ضرور خراب ہوں گے اور اس کی بدیو بھی ضرور آئے گی۔ پس کسی چیز کا حرام اور گناہ ہونا وُ دسری ہائت ہے اور اس گندگی کا اثر بہون فطری چیز ہے۔تعویذ اگر کسی جائز مقصد کے لئے کیا جائے تو جائز ہے، بشرطیکہ اس میں کوئی گناہ اور شرک کی بات نہ کھی ہو، پس تعویذ گنڈے کے جواز کی تین شرطیں ہیں:

اوّل: سيمنى جائز مقصد كے لئے ہو، ناجائز مقاصد كے لئے شہو۔

دوم:...اس کے الفاظ کفر وشرک پرمشتمل نہ ہوں ، اوراگر وہ ایسے الفاظ پرمشتمل ہوں جن کامفہوم معلوم نہیں تو وہ بھی سمید

سوم: ...ان كومؤثر بالذات نة تمجها جائے۔ <sup>(1)</sup>

## '' يابدوح'' كي مهر كاتعويذ

سوال:...ایک علم دِین نے ایک مہر بنوار کھی ہے، جس کے اندر'' یا بدوح، یا بدوح' یا بدوح'' کے اغاظ لکھے ہوئے میں ، جس سے وہ کاغذ پر مہر لگادیتا ہے اور کہتا ہے کہ: اس کو مریض کو پلائیں جبکہ وہ پانی میں حل نہیں ہوتی ہے۔ ایسا کرنا اور اس پر شکرانہ لیٹا کیسا ہے؟

جواب: "' یابدوح" میں مجھے اشکال ہے کہ پیجائز ہے یانہیں۔

## کیا حدیث پاک میں تعویذ لاکانے کی ممانعت آئی ہے

سوال:...ایک دُکان پر پکھ کلمات لکھے ہوئے دیکھے جو درج ذیل ہیں:'' جس نے گلے میں تعویذ لٹکایاس نے شرک کیا'' اور ساتھ ہی ندکورہ حدیث کھی تھی:''من علق تمیمة فقد اُشوک''(منداحم) گزارش ہے کہ پینچے ہے یا غلط؟ حدیثِ ندکورہ کا کیا

ورجہ ہے؟ اگراس كا ذكر كہيں شہوتو بھى درخواست ہے كہ گلے ميں تعويذ پہننا كيسا ہے؟

جواب:.. بیره بیرت سیح ہے، گراس میں تعویذ ہے مطلق تعویذ مراد نہیں، بلکہ وہ تعویذ مراد ہیں جو جاہلیت کے زمانے میں کئے جاتے تھےاور جوشر کیدا نفاظ پرمشتمل ہوتے تھے، پوری حدیث پڑھنے سے بیرمطب ہالکل واضح ہوجا تا ہے، چنانچ حدیث کا ترجمہ میہ ہے؛

'' حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک گروہ (بیعت کے اسے ضربوا۔ آپ صلی اللہ طیبہ وسلم نے نوکو بیعت فرہ ایاا ورایک کوئیں فرہایا، عرض کیا گیا: یا رسوں اللہ! آپ نے نوکو بیعت کرلیاا ور ایک کوچھوڑ ویا؟ فرہایا: اس نے تعویذ لاکا رکھا ہے! بیس کر اس شخص نے ہاتھ ڈارا اور تعویذ کو تو ژدیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیعت فرہا ایا اور فرہایا: ''من غلق قبد نفوذ أشو کے '' جمہ: ''جس نے تعویذ ہا ندھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔' اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ہر تعویذ مراد نہیں ، بلکہ جا بلیت کے تعویذ مراد میں اور دور جا بلیت میں کا بمن لوگ شیطان کی مدد کے الفاظ مکھا کی تھے۔

## تعویذ گنڈ الیج مقصد کے لئے جائز ہے

سوال:... تعویز گنڈاشرک ہے "اس عنوان سے ایک کتا بچہ کیٹن ڈاکٹر مسعود الدین عثانی نے تو حیدروڈ کیا ڑی کرا جی سے شاکع کیا ہے، انہوں تے بیرصد یث نقل کی ہے:

"إِنَّ الرُّقِي وَالتَّمَاتِمَ وَالبُّولَةَ شِرُكٌ. رواه أبو داؤد" (مَثَكُوة ص:٣٨٩).

(ترجمہ) تعویذ اور تولہ (لیعنی ٹونا ، منتر) سب شرک ہیں۔انہوں نے بعض واقعات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ قرآنی آئیت بھی گئے میں نہیں انکانی چاہئے ، پانی وغیرہ پر قرم بھی نہیں کرنا چاہئے ، اس سے حضور اکرم صلی انقد علیہ وسلم نے منع فر مایا ہے۔ بیکا م عام طور پرسب کرتے ہیں ،اگریہ سب شرک ہے تو بھر بیسب با تیں ہم کوچھوڑ ٹی ہوں گی۔ آپ اپی رائے سے جلدا زجلد مطبع فر ما کیں ، تا کہ عوام اس سے باخبر ہوں اور شرک جیسے عظیم گناہ سے نئی جا کیں۔

جواب:... ڈاکٹر صاحب نے غلط لکھا ہے! قرآنی آیات کا تعویذ جا کڑے جبکہ غلط مقاصد کے سئے نہ کیا گیا ہو۔ حدیث میں جن ٹونوں ،ٹونکوں کوشرک فر میا گیا ہے ،ان سے زمانۂ جا ہلیت میں رائج شدہ ٹونے ٹو کے مراد ہیں ، جن میں مشر کا نہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ شے ،''اور جنات وغیرہ سے استعانت حاصل کی جاتی تھی۔قرآنی آیت پڑھ کرؤم کرنا آنخضرت صلی القدعلیہ دسلم اور صحابہ کرام رضوان

 <sup>(</sup>١) عن عقبة بن عامر الجهنى أن رسول الله صلى انه عليه وسلم أقبل اليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقيل له. يا
 رسول الله! بما يعت تسعة وتركت هذا؟ قال: ان هذا عليه تميمة! فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: من علَّق تميمة فقد أشرك.
 رمجمع الزوائد ح٠٥ ص ٢٣٠ ١، باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقى في الجاهلية فقلها: يا رسول الله! كيف ترى في ذالك، فقال: اعرضوا عليَّ رقاكم لَا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. (مشكوة ص٣٨٨٠، كتاب الطب والرقي).

التدليبم الجمعين ہے تابت ہے، اور بزرگان دِين كے معمولات ميں شامل ہے۔

### جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنے والے کی اِقتدامیں نماز

موال: .. ہمارے یہال کچھلوگوں میں اختلاف ہے، اختلاف میے کدایک موبوی صاحب تعویذ کرتے ہیں، تعویذ ہرتتم کے کرتے ہیں اور تعویذ پر پیسے بھی لیتے ہیں ، تو اس مولوی صاحب کے چیجھے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اس بات کامکمل جواب ویں ، کتاب کا

جواب :...جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنا، جوقر آن وحدیث کے الفاظ پر شمل ہو، جائز ہے، اوراس پر اُجرت لینا بھی جائز ہے،اورالیے محض کی اِقتدامیں نماز ہوجاتی ہے۔(۲)

## ناجائز کام کے لئے تعویذ بھی ناجائز ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں گناہ گارہوں گے

سوال:...جارے محلے میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں جو کسی زونے میں إمام مسجد ہوا کرتے ہتھے، آج کل تعویذ گنڈوں کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس ہر دفت بہت بھیٹر بھاڑ رہتی ہے ، زیاد ہ تر رش عور توں کا ہوتا ہے ، جن کی فر مائشیں پچھاس طرح ہوتی ہیں ،مثلاً: فلاں کا بچیمرجائے ، فلال کا کاروبار بند ہوجائے ،میرا خاوند مجھےطلاق دے دے ، فلال کی ساس مرجائے۔ کیا اس طرح تعویذ کرانے سی ہیں؟ اس میں کون گناہ گارہوگا؟

جواب:...جائز کام کے لئے تعوید جائز ہے،اور ناج ئز کام کے لئے ناجائز۔ ناجائز تعوید کرنے اور کرانے والے دونول برابر کے گناہ گار ہیں۔

## حق كام كے لئے تعوید لکھنا دُنیوی تدبیر ہے،عبادت ہیں

سوال:...جهار ہے ایک بزرگ ہیں ان کا خیال ہے کہ تعویز لکھنا از رُوئے شریعت جائز نہیں، جاہے وہ کسی کام کے لئے ہوں ۔مثلاً : حاجت روائی ، ملازمت کے سیسلے میں وغیرہ وغیرہ ۔ان کا یہ بھی فر ما نا ہے کہ قر آن یا ک میں کہیں بھی بیدذ کرنہیں ہے کہ فلال آیت کولکھ کر گلے میں لئکانے سے یا بازُ ومیں یا ندھنے ہے آ دمی کی کوئی ضرورت پوری ہوجاتی ہے،صرف القد تعالی کی مدو پر یقین رکھنا علے ہے۔ کیکن میرا خیال ہے کہ تعویذ ول میں اللہ تعالٰی کی آخری کتاب کی آیات لکھی جاتی ہیں، یہ سیجے ہے کہ کئی لوگ ان کا غلط استعمال

 <sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعود من الجانّ وعين الإنسان حتى نزلت المعوّ ذتان، فلما نزلت أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكوة ص. • ٣٩٠ كتاب الطب والرقي).

<sup>(</sup>٢) - (قوله صلى الله عليه وسلم حدوا مهم واضربوا لي بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والمذكر وانها حلال لا كراهية فيها . . . الخ. (شرح نووي على مسلم ج: ٢ ص:٣٢٣). أيضًا والثانية: مسألة الأحرة على التعوَّذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيض الباري ج:٣ ص:٢٤٦ طبع رشيديه كوثثه).

الأمور بـمقـاصدها: يعنى ان الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتصى ما هو المقصود. . فلو ان الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا وإن قصد أمرًا محرمًا كان فعله محرمًا. (شرح الجلة ص: ١٨).

#### كرتے بيں اليكن جائز كام كے لئے توانبيں لكھا جاسكتا ہے۔

جواب: ..قرآنی آیات پڑھ کرؤم کرنے کا آعاد ہے طیبہ میں ذکر ہے۔ آنخضرت صلی التدعلیہ وکلم ، محابہ کرام اور بعد کے مسلاء کا یہ معمول رہا ہے، تعویذ کی حیثیت کو بھھ لیما ضروری مسلاء کا یہ معمول رہا ہے، تعویذ کی حیثیت کو بھھ لیما ضروری ہے۔ بعض لوگ تعویذ کی تا شیر کو طعی بیتی سی سے جمنے ہیں ، یہ کہ تعویذ بھی من جملہ اور تداییر کے ایک علاج اور تدبیر ہے اور اس کا مفید بونا، نہ ہونا الند تع الی کی مشیت پر موقوف ہے۔ بعض لوگ تعویذ کو ' رُوحانی عمل' سی سے تین ہیں ، یہ خیال بھی قابلِ اصلاح ہے، رُوحانیت اور چیز ہے اور تعویذ وغیرہ محض وُ نیوی تد بیر وعلاج ہے ، اس لئے جو شخص تعویذ کرتا ہواس کو ہزرگ بھے لینا غلطی ہے۔ بعض ہوگ وُ عا ہراتنا بھی نہیں رکھتے جتنا کہ تعویذ ہو ، یہ بھی قابلِ اصلاح ہے، واس لئے جو شخص تعویذ کرتا ہواس کو ہزرگ بھے لینا غلطی ہے۔ بعض ہوگ وُ عا ہراتنا تعویذ کرنا کو کی عبادت نہیں ، اور کسی ناجا مُز مقصد کے لئے تعویذ کرانا حرام ہے۔ (")

یانی پرة م کرنے کی کیاحیثیت ہے؟ جبکہ حدیث میں یانی پر پھونک مارنے کی ممانعت آئی ہے

سوال :...ایک کتاب نظرے گزری جس میں میصدیث مبارکتھی، ترجمہ: ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ بی سلی الله علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں پھونک مار نے ہے منع فر مایا ہے۔ (تر ندی) اب مسئلہ یہ ہے کہ یانی پرکوئی آیت پڑھ کر دَم کرنے کے لئے پھونک ماری جاتی ہے، اس طرح سے پانی میں پھونک مارنا اور وہ پانی پینا جائز ہے یانہیں؟

جواب:... یانی پردَم کرنے کی ممانعت نہیں ،سانس لینے کی ممانعت ہے، والقداعلم \_ ( ")

#### تعویذ کامعاوضہ جائزہے

سوال:...کسی بھی جائز ضرورت کے لئے کسی بھی شخص کا بالعوض ؤعاء تعویذ وغیرہ پر پچھ رقم طلب کرنے پر وینا جائز ہے یا نہیں؟اگر کوئی شخص جو بلحاظ عمر و بیاری ضرورت مند ہونے کے لئے وُعاتعویذ وغیرہ دیئے کے بعدصرف معمولی معاوضہ اپنی حاجت کے لئے طلب کرے توالی صورت میں اس کی وُعا کمیں اور بیٹمل قابل قبول ہوگایا نہیں؟

جواب:...دُ عا توعبادت ہے اوراس کا معاوضہ طلب کرنا غلط ہے۔ " باتی وظیفہ وتعویذ جوکسی وُنیوی مقصد کے لئے کیا جائے

 <sup>(</sup>١) وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعود نفسه قال رضى الله عنه. وعلى الجواز عمل الناس اليوم ويه وردت الآثار.
 (رد امحتار ج: ٢ ص:٣٢٣، قصل في الليس).

 <sup>(</sup>٢) جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوى لأبها ليست عبادة محضة بل من التداوى. (رد انحتار ح: ٢ ص ٥٧، مطلب تحرير مهم في عدم جواز الإستنجار على التلاوة والتهليل ..إلخ).

الأمور بمقاصدها ...... فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمرًا مباحًا كان مباحًا، وإن قصد أمرًا محرمًا
 كان فعله محرمًا. (شرح الجلة ص: ١٨)، رقم المادّة: ٢، طبع كوثته).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب أحدكم فـلا يتنفس في الإناء. (مشكوة ص: ٣٢) باب آداب الخلاء، طبع قديمي كتب خانه، أيضًا: خير الفتاوي ج: إ ص:٣٥٥، طبع ملتان).

 <sup>(</sup>۵) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عليها عبدنا. (رد الحتار ح: ٢ ص: ۵۵).

ال کی حیثیت عیادت کی نہیں بلکہ ایک وُنیوی تدبیر ورملاح کی ہے۔اس کا معاوضہ لینا وینا ہائز ہے۔ باتی ایسے لوگوں کے وضیفے اور تعویذ کارگر بھی ہواکرتے ہیں یانہیں؟ یہ کوئی شرع مسکہ نہیں،جس کے بارے میں پھھعرض کیا جائے،البتہ تجربہ یہ ہے کہا یسے لوگ اکثر وُکا ندار ہوتے ہیں۔

### تعويذيهن كربيت الخلاجانا

سوال:...اگرقر آن شریف کی آیت کوموم جامه کرکے گلے میں ڈال لیا جائے تو کیا ان کواُ تاریے بغیر کسی ناپاک جگہ مثلاً: ہاتھ ڈوم میں جاسکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ..ایی انگوشی جس پرالتد تعال کانام یا آیات قرآنی کنده ہوں ،اس کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا مگروہ لکھاہے۔ (عالمگیری ج:اص:۵۰،مطبوبہ مصر)

### جادوكرنا گناه كبيره ب،اس كاتور آيات قرآني بي

سوال: ... کی قرآن وسنت کی رُوسے جادو برحق ہے؟ اور کیا بیمکن ہے کہ کوئی جادو کے زور سے کسی کو بُر ہے راستے پرگامزن کروسے یو بیہ کہ کوئی جادو کے زور سے کسی کو بُر ہے راستے پرگامزن کردسے یو بیہ کہ کوئی جادو کے قرالے بیس بیم کوئی کر اچ ہے اور دُوسرے کو مصیبت اور پر بیٹانی بیس بیتلا کردے۔ بیس اس سلسلے بیس بیم بیم کردسے بیس کہ بیت مضور سلی انتدعدیہ وسلم پر بھی چل گیا تھ ، تو ہم جا ہوں گی کہ جولوگ جادو کے برحق ہونے کے حق بیس دل کل دیتے ہیں ، وہ بیہ کہتے ہیں کہ بیت مضور سلی انتدعدیہ وسلم پر بھی چل گیا تھ ، تو ہم تو معمولی سے بندے ہیں اور اس سیسلے بیس سور وُفلق کا حوالہ دیا جاتا ہے ، آپ براو کرم رہنمائی فرمائی میں۔

جواب:...جادوچل جو تاہے، اوراس کا اثر انداز ہونا قرآنِ کریم میں مذکور ہے، گر جادوکر تا گناو کہیرہ ہے، اور جادو کرئے اور کرآئے والے دوٹوں ملعون ہیں۔ قرآنِ کریم نے جادوکو کفر قر مایا ہے، گویا ایسے موگول کا ایمان سلب ہوجا تا ہے۔ سوال:...جوحضرات جن میں ہزرگانِ دین بھی شامل ہوتے ہیں اور جوج دوکا آتار کرنے کی خاطر تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، کی

ان کے پال جاکرا پی مشکلات بیان کرنا اور ن سے مدو چاہنا شرک کے ڈمرے میں آتا ہے؟ اگر جواب ہال میں ہے تو نا واستگی میں ایسا کرئے وابوں کے لئے کفارہ گناہ کیا ہوسکتا ہے؟

جواب :...ج دو کا تو ژکرائے و لوں کے لئے کسی ایسے خفس سے رُجوع کرنا جواس کا تو ژجا نتا ہو، جا نز ہے، بشر طبیکہ وہ جا دو

 <sup>( )</sup> قوله صلى الله عليه وسلم: "حدوا منهم واصربوا لى بسهم معكم" هذا تصويح بجوار أخذ الأجرة على الرقية بالهاتحة والمذكر وانها حلال لا كراهية فيها . الح. (شرح بووى على مسلم ج: ٢ ص. ٢٢٣، طبع قديمي). الأجرة على التعوذ والرقية وهي حلال لعدم كونها عبادة. (فيص البارى ح: ٣ ص ٢٤٦، طبع رشيديه كوئنه).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراج الوهاج. رعالمكيري ج. ١ ص:٥٠).

<sup>(&</sup>quot;) السحر حق عبدنا وجوده وتصوره وأثره (الفتاوى الشامية ج. ١ ص: ٣٣) .

<sup>(</sup>٣) "فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أَغْيُنَ النَّاسِ وَاسْترُهنُوهُمْ وَجَآءُوا بِسِحْرٍ عَظيْمٍ". (الأعراف: ١١١).

<sup>(</sup>٥) فعل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شوح نووى على مسلم ج ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) "وَلَـٰكِنَّ النَّشِيطِيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ". (البقره: ٣ + ١).

کا تو ڑجا دواور سفل عمل سے نہ کرے ، بلکہ آیات ِقر آنی ہے کرے ، بیشرک کے زُمرے میں نہیں آتا۔ (ا

### جادوكوجادوكي فرربعه زائل كرنا

سوال:..کسی پر جادو کا اثر ہوگیا اور اس کے تو ڑکا علاج جادو ہے ہو، تو کیا کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لئے جادو ہے بيخ كے لئے" كالے علم" كے تعويذات استعال كرسكتا ہے؟ كيابيد جائز ہے يا ناج ئز؟

جواب:...ج دوکو جادو کے ذریعے صرف اس صورت میں زائل کیا جاسکتا ہے کہ جب جادوتو ڑکلمات میں کوئی کلمہ و جملہ شرکیدنه بو، ورنه نا جا ئز ہے، دُ وسرےادعیداورتعویذات ہے زائل کیا جا سکتا ہے۔ (۱)

## نقصان پہنچائے والے تعوید جادوٹو تکے حرام ہیں

سوال: بکیاتعویذ، جادو،ٹو ناجائز ہے پنہیں؟ کیونکہ تعویذ دل کااثر ہمیشہ ہوتا ہے اور انسان کونقصان پہنچاہے۔تعویذ کرنے والے کے لئے کیا سر ااسلام نے تجویز کی ہے؟

جواب:...کی کونقصان پنچ نے کے لئے تعویذ جادوٹو تھے کرنا حرام ہے، اورابیا شخص اگر تو بہ نہ کرے تو اس کو سزائے . (\*) موت ہوسکتی ہے۔

## كالاجاد وكرنے اور كروانے والے كاشرى حكم

سوال:...کال جاد وکرنا تو حرام ہے، جو جاد وکرتا ہے اور کراتا ہے اس کے تعلق کیا تھم ہے؟ اگر جوکرا تا ہے اس کے خلاف ج دوکر سکتے ہیں کہبیں؟ کیونکہ والدہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں بھی اب ان پرتعویذ کرا دُل گی جوہم پرکرتے ہیں۔مگر والدصاحب اجازت نہیں دیتے۔اور قرآن کے چھٹے پارے میں ہے کہ کوئی اگر کسی کا کان کا نے تو دُوسرا بھی اس کا کان کا نے ،اور مزید لکھ ہوا ہے ہیآ یت سورهٔ ما کده کی ہے، جو ۴۳ تا ۴۵ ہے۔اگر انسان کو بدلہ لینے کاحق ہے توانسان یقعویذ بھی کرسکتاہے کہ بیس؟ جواب:...جادو کا تو ژکرنا جا تزہے بمرکسی پرجاد وکرنا گناہ ہے۔(<sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>١) في الدر المختار. استأجره ليكتب له تعويذًا الأجل السحر جار. قوله الأجل السحر أي الأجل إبطاله والا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الإستنجار عليه. (رد المتارج: ١ ص: ٩٣).

وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به. (شرح فقه اكبر ص ١٨٣، شرح عقيدة الطحاوية ص ٥٥٥ واللفظ لهُ، طبع مكتبة السلفية لاهور،. (٣) فعمل السحر حرام وهو من الكباتو بالإحماع. (شرح بووي على مسلم ح٣٠ ص ٣٠١، طبع قديمي).

٣) وحمهور العلماء يوجيون قتل الساحر كما هو مدهب أبي حيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٩ ٢ ١، طبع المكتبة السنفية، لاهور).

<sup>(</sup>٥) فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ٣٠١ ص٣٠١، طبع قديمي).

### جوجاد ویاسفلی مل کوحلال سمجھ کر کرے وہ کا فرہے

سوال: ... کوئی آ دمی یا عورت کسی پرتعویذ ، دها که به مفلی عمل یا پھر جاد د کا استعمال کرے اور اس کے اس عمل ہے دُوسرے آ دمی کو تکلیف کو تھے یا پھر آگر وہ آ دمی اس تکلیف ہے وہ تکلیف کو تکلیف کو تکلیف کے نزد کیک ان لوگوں کا کیا درجہ بوگا؟ جا ہے وہ تکلیف بین بی بیٹنا ہوں یا انتقال ہوجائے ، کیونکہ آج کل کا لے عمل کا رواج زیادہ عروج کر دہا ہے لہذا مہر یہ ٹی فرما کر تفصیل ہے لکھنا ، تا کہ اس کا لے دھندے کرنے اور کرانے والوں کو ابنا انجام معلوم ہو سکے ، اللہ ان لوگوں کو نیک ہدایت دے ، آبین!

جواب:...جادواور مفی ممل کرناس کے بدترین گناہ ہونے میں تو کسی کا اختداف نہیں۔ البته اس میں اختلاف ہے کہ جادو کرنے ہے آدمی کا فرج اور اگر حرام اور گناہ بھے کر کرے تو کا فرنہیں، کرنے ہے آدمی کا فرہوجا تا ہے یانہیں؟ سیحے یہ ہے کہ اگراس کو حلال ہجھ کر کرے تو کا فرہم اور گناہ بھے کر کرے تو کا فرنہیں، گناہ گاراور فاسق ہے۔ اس میں شکہ نہیں کہ ایسے فی اعمال ہے ول سیاہ ہوجا تا ہے، القد تعی کی مسلمانوں کواس آفت ہے بچائے۔ یہ بھی فقہائے اُمت نے تکھا ہے کہ آگر کسی کے جادواور سفلی ممل ہے کسی کی موت واقع ہوج ئے تو بیٹے میں قاتل تصور کیا جائے گا۔

#### جادواوراس کے اثرات

سوال:...کیاجادوجائزہے؟

چواب:...جادوحرام ہے، اوراس کا کرنا کرانا بھی حرام ہے، اور بعض علیء نے (جیبیا کہ إمام مالک ؓ) فرمایا ہے کہ جادو کرنے والا کا فرہے۔

#### سفلی مل کرنے اور کرانے کا گناہ

سوال:.. جادو، ٹو نہ یا سفلی عمل کرانے والے لوگوں سے متعلق سوال کے جواب میں آپ نے '' اقر اُ صفحہ جنگ' ' ۲۰ برجنوری ۱۹۸۹ء جمعہ میں لکھا ہے کہ: '' ایسے لوگ بخت گنا برگار ہیں ' جبکہ عام کہاوت ہے کہ جادو تو نہ یا سفلی عمل کرنے اور کرانے والے دونوں کا فر ہیں۔ اب اگر کوئی شخص خود دُوسرے کو بتادے کہ اوّل الذکر نے دُوسرے پرسفلی کرائے اوْ بہ پہنچائی تھی ، تو اب سوال بیہ بہد کہ آیا دُوسر ابھی بدلے ہیں سفلی عمل کرا کرکا فرتو نہ ہوگا ، گناہ اسے ضرور ویسے بی ہوگا جیسے پہلے کرنے والے کو ہوا۔ قر آن میں ہے کہ: '' پس تم عقوبت دواتی جتنی تم کوعقوبت پہنچائی گئی' اس میں شک نہیں کہ صبر کرنا ہی بہتر ہوگا ، مرظم برظم سبہ کراور ظلم کا منبع جانے ہوئے انسانی نفسیات میں بدلے کے جذبات اُ بھرتے ہیں ، کیا یہ تھیک ہے؟

ر ۱۰ انست حرام بهر حارف بین اهل انفتام، واعتقاد اباحته عفر، وعن اطبحابنا و قالت و احمد یعفر انساحر بنسته و قعد سواء اعتقد الحرمة أو لًا، ویقتل ... الخ. (فتاوی شامی ج.۳ ص. ۲۳۰، مطلب فی الساحر و الزندیق).

<sup>(</sup>۱) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العدم واعتقاد إباحته كفر . الخ. (فتاوى شامى ج ۳۰ ص ۲۳۰، مطلب في الساحر). (۲) ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا وهل يكفر بالسحر ؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة ان قتل بالسحر يقتل والا عوقب بدون القتل اذا لم يكن في قوله وعمله كفر. (شرح عقيدة الطحاوية ص ۵۱۹، طبع لاهور). (٣) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر، وعن أصحابنا ومالك وأحمد يكفر الساحر بتعلمه وفعده

جواب:...اگرکوئی جاد و پاسفلی عمل جائز سمجھ کر کرتا ہے تو کا فر ہے، اورا گرگناہ سمجھتا ہے تو کا فرتو نہیں الیکن بہت بزے گنا و
کہیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس گندے عمل ہے القد تعالی ہرمسلمان کو بچائے کسی کے سفلی عمل کا تو ژکر نہ تو جائز ہیں بدلہ چکانے
کے لئے اس پرسفلی عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ محمل میں اتنا ہی گن ہگار ہوگا جتنا کہ پہلا شخص قر آن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ،
اس سے گناہ کے کام مراز نہیں ، بلکہ وہ مزامراد ہے جو جائز اور حلال ہو۔ (۲)

## شریعت میں جا دوگروں کی سز ا

سوال:...جادوگرول کی سزاقر آن واحادیث کی روشنی میں کیا ہے؟ جواب تفصیل ہے دیں، کیونکداس وقت پاکتان کی آباد کی میں ہم چوتفا خاندان اس'' شیطانی عمل'' ہے فیض اُٹھار ہا ہے۔ میر کی ورخواست ہے کہ علاءاس کے خلاف اب با قاعد و جہاد کریں۔
جواب:...اگر شرعی حکومت موجو و ہوتی تو جادوگروں کوسز اکیں دی جا تیں لیکن جب کوئی شرعی قونون رائج نہیں ہے اور جودگرول نے جگہ جورڈ لگار کھے جیں ، توان کوسز اکون دے؟ البتہ مرنے کے بعدان پرالند تعالیٰ کی جانب ہے سزا مطے گی۔

#### جادو کے اثر ات کا از الہ

سوال:... میری عرتقریبا ۱۰ سال ہے، اور میں غیر شادی شدہ ہوں، رشتے تو آتے ہیں اور لوگوں کی زبانی پتا چاتا ہے کہ
انہیں پند ہے، لیکن وہ خود آکر ہاں نہیں کہتے۔ یہ سلسلہ عرصہ دس سال ہے چل رہا ہے، لوگوں کے آنے ہے پہلے یا آنے کے بعد
میرے گھٹوں کے اُوپر یا رانوں پر نیلے دھیے پڑجاتے ہیں۔ کوئی مولا ناہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ بہت تعویذ کے، وظیفے پڑھے
لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب لوگ تو بہت کم آتے ہیں اور مجھے عمر بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اب اگر میں شدی کہ کروں جبکہ کوئی رشتہ بھی
نہیں ہے، تو مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ میں خداکی رحمت ہے مالیوں نہیں ہول۔ میرا اُدوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے احادیث اور قرآنی
آیات میں پڑھا ہے کہ ٹرکیوں کے پالنے والوں کو بہت تو اب سے گا، اور لڑکیاں قیامت کے دن ان کے لئے دوز خے ڈھال بنیں
گی، لیکن کہیں پر جھے یہ بیس ملاکہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی یا دیر سے ہوتی ہے، اس کا کیا اُجر ہے؟ کے گولوگ کہتے ہیں کہ غیر شادی
شدہ مرجا کیں تو شہید ہوتی ہیں، مجھے اس کا جواب قرآن وسنت کی روشن میں دیجئے۔

جواب:...نمازِعشاء کے بعدادّل وآخر گیارہ مرتبہ '' دُرودشریف' اور درمیان میں گیارہ سومرتبہ'' یالطیف' پڑھ کر دُعا کیا کریں۔اور جادو کاشبہ ہوتو قرآنِ کریم کی آخری دوسورتیں اسامرتبہ پڑھ کریانی پردَم کر کے دُع کیا کریں اور پانی پی لیا کریں۔

<sup>(</sup>١) السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد اباحته كفر. (فتاوى شاميه ج ٣ ص ٢٣٠، مطلب في الساحر).

<sup>(</sup>٢) فعل النمحر حرام وهو من الكيائر بالإجماع. (شرح نووي على مسلم ج ٢ ص: ٢٢١، طبع قديمي كراچي).

 <sup>(</sup>٣) "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصّبِرِينِ" (المحل. ١٢١) وفي التفسير. يأمر تعالى بالعدل في الإقتصاص والمماثلة في إستيفاء الحق. (تفسير ابن كثير ج.٣) ص: ٩٤، طبع رشيديه كوثثه).

۲:...جب تک بچی کی شادی نہیں ہوتی ، یہی أجرہے۔

سفلى عمليات سے توبہ کرنی جائے

سوال: میں نے جوانی کے عام میں سفلی عمیات پڑھے تھے،اس گناہ کے ازالے کے سئے کیا کرناچ ہئے؟ جواب:...ان عملیات کو چھوڑ دیجئے اوراس گناہ سے تو بہ سیجئے۔

جادو کا شک ہوتو کون سی آیت پڑھیں؟

سوال:...اگرکسی کو جاد ووغیره کاشک ہوتو کونسی آیت پڑھے؟

جواب:... بین نہیں جانتا، البتہ '' بہشتی زیور'' کے عملیات کے جھے میں ۳۳ آیات لکھی ہیں، اور وہ'' منزل'' کے نام سے الگ بھی چھپی ہوئی ہیں۔ان کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔

#### جادو کے اثرات

سوال:...ا کنژلوگ جو پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، یا وہ *لڑ* کیاں جن کی شدی نہیں ہوتی ،تو لوگ عمو ہا ہے کہتے ہیں کہ سی نے جاد ووغیرہ کرا دیا ہے، کیاالیہاٹمکن ہے؟ اور کیا جاد و کا اثر ہوتا ہے؟

جواب :...جاد و کااثر ہوسکتا ہے ،لیکن ہر چیز کوج دو کہنا غیط ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### جا دو ہے متأثر شخص مقتول شار ہوگا

سوال:...جادو سے متأثر كوئى شخص جن سے ہاتھ دھو بدیٹھا تو يہ ' قتل' كامعامہ بوگا؟

جواب:...جی ہاں!اگرج دو ہے متَیُ ثر ہوکر کو کی تخص مرج ہے توج دوکرنے اور کرانے والے دونوں قاتل ہوں گے ،اور دُنیا اور آخرت میں ان پرتل گاوہال ہوگا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وروى الطبراني عن عوف بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يكون له ثلاث بنات فينفق عليه ي حتَّى يَبِنَ أو يُسمُتُن إلا كنَ له حجبٌ من النَّار، فقالت له امرأة أو بنتان؟ قال: وننتان، وشواهده كثيرة. (الترغيب والترهيب ج: ٣ ص: ٢٤ طبع دار إحياء التراث العربي).

 <sup>(</sup>٢) "قُلُ ينسجبَادِي اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِّنْ رَّحْمَةِ الله، إنَّ الله يغْفِرُ الدُّنُوبِ جميعًا". (الزمر٥٣٠). أيضًا "يَسْأَيُّهَا اللَّذِينَ امَنُوا تُوبُولًا إلَى الله تُوبَةً نَصُوحًا، عَسى رَبُّكُمْ أنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيْئَاتِكُمْ وَيُدْجِلَكُمْ حَشْتِ تَجُويُ مَنْ تَحْتَهَا الْأَنْهِرُ
 ... الخ" (التحريم: ٨).

<sup>(</sup>٣) السحر حق عندنا وجوده وتصوره وأثره (القتاوي الشاميه ح: ١ ص: ٣٢).

<sup>(</sup>٣) وقالت طائفة أن قتل بالسحر قتل الح. (شرح فقه الأكبر ص. ١٨٣ ، و شرح عقيدة الطحاويه ص. ٥٢٩).

### جنّات

#### جنات کے لئے رسول

سوال:...کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور بیدامر رقبی ہے، جبیبا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت: ۹۵،۹۲ میں فرمایا:

تر جمد:... اورلوگوں کوکوئی چیز ایمان مانے سے مانع نہیں ہوئی ، جب ان کے پال ہدایت آئی ، گریہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کورسول بنا کر بھیجا ہے ، کہداگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھر تے تو ضرورہم ان پرآسان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔''

ال آیت کی روشی میں وضاحت فر «بیئے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضورصلی القد عدیہ وسلم نے ایک گروہ سے ملہ قات کی تقی اورانہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضورصلی القد علیہ وسلم انسانوں کے عداوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن ہی رسول ہونا جا ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآنِ کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہوکر قرآن کریم سننااور ایمان لانا فدکور ہے۔ (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے پاک ہیں، اس لئے ان کو انسانوں کو نبی بنایا گیا، جنات کے لئے جن کارسول بنایا جانا منقول نہیں۔ (")

(١) الحمهور على أنه لم يكن من الحن نبي ..... قال البغوى في تفسير الأحقاف: وفيه دليل على أنه عليه السلام كان مبعولًا إلى الإنس والجن جميعًا ـ (الأشياه والنظائر، أحكام الجان ص:٣٢٣ طبع قديمي).

(٢) "وَإِذْ صَرْفَنَا إِلَيْكُ نَفَوًا مِنَ الْحِنِّ يَسُتَمِعُونَ الْقُرَانَ فَلَمَّا خَضَرُوهُ قَالُوا الْصَتُوا، فَلَمَّا قُضِى وَلُوا اللَّي قَوْمِهِمَ مُنْذِرِينَ
 . . . . يقَوْمَا آجَيْئُوا دَاعِى اللهِ وَالْمِنُوا بِهِ .... " (الأحقاف: ٢٩ ٢ ٢ ٣١).

(٣) وقالواً يعننَى المشركين (ما لَهُلُهُ الرسول يأكل الطعام) أنكروا أن يكون الرسول بشرًا يأكل الطعام ويمشى في الطُّرق كما يمشى سائر الناس يطلب المعيشة، والمعنى أنه ليس بملك ولا ملك لأن الملائكة لا تأكل، والملوك لا تتبذّل في الأسواق، فعحبوا أن يكون مساويًا للبشر لا يتميّز عليهم بشيء وإنما جعله الله بشرًا ليكون مجانسا للذين أرسل إليهم. (نفسير زاد المسير ج: ٢ ص: ٢٠٠، ٢٠، طبع المكتب الإسلامي، بيروت).

(٣) حمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أنه لم يكر من الحن قط رسول ولم تكن الرسول إلا من الإنس ... أن رسل الإنس رسل من الله تعالى في الأرض فسمعوا الإنس رسل من الله تعالى اليهم ورسل إلى قوم من الجن ليسوا رسلًا عن الله تعالى وللكن يعثهم الله تعالى في الأرض فسمعوا كلام رسل الله تعالى الذين هم من بنى آدم وعادوا إلى قومهم من الجن فأنذروهم والله سبحانه وتعالى أعلم. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان ص:٣٧-٣٧ طبع ثور محمد كراچي).

#### جنات کا وجو دقر آن وحدیث ہے ثابت ہے

سوال:...کیا جنات إنسانی اَجسام میں محمول ہو سکتے ہیں جبکہ جنات ناری مخلوق ہیں اور وہ آگ میں رہے ہیں اور انسان خاک مخلوق ہے۔ جس طرح انسان آگ ہیں نہیں رہ سکتا تو جنات کس طرح خاک میں رہ سکتے ہیں؟ بہت سے مفکرین اور ماہر نفسیات جنات کے وجود کے یارے میں اختلاف رکھتے ہیں ،اس لئے بیر مسئلہ تو جہطسب ہے۔

جواب:... جنات کا وجود تو برخ ہے، قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں ان کا ذکر بہت کی جگہ موجود ہے، اور کسی جن کا انسان کو تکلیف پہنچ نا بھی قرآن کریم ، حادیث شریفہ نیز انسانی تجربات ہے ثابت ہے، جونوگ جنات کے وجود کا انکار کرتے ہیں ، ان کی بات سے نہیں ۔ باقی رہا جنات کا کسی آدمی میں حلول کرنا! سواؤل تو وہ بغیر طول کے بھی مسلط ہو سکتے ہیں ، پھران کے حلول کرنے میں کوئی استبعاذ نہیں ۔ باقی رہا جنات کا سے پیدا ہوئے کے میر عنی نہیں کہ وہ خود بھی آگ ہیں ، بلکہ آگ ان کی تخلیق پر غالب ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تھر وہ کی ہیں۔ ان کے آگ سے پیدا ہوئے ۔

# اہلِ ایمان کو جنات کا وجود تشکیم کئے بغیر جا رہ ہیں

سوال:...آج کل ہمارے بہاں جنات کے وجود کے پارے میں بحث چل رہی ہے اور اب تک اس سلسلے میں مذہبی،

(١) "وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ الَّا لِيَغَيْدُونِ". (الزاريات: ٥٦). فصل قال الشيخ ابوالعباس ابن تيمية لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود البحن تواترت به أخبار الأبياء عليهم السلام تواترًا معلومًا. (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانَّ ص:٥).

(٢) الباب السادس والأربعون. في بيان ما يعتصم به من الجنّ ويندفع به شرهم: وذلك في عشر حرور (أحدهما) الإستعاذة بالله منه. قال الله تعالى وامّا يمرّ غَنْك مِن الشّيطن نزعٌ فَاسْتَعِلْ بِاللهِ إِنَّهُ هُوَ السّمِيعُ الْعلِيمُ. وفي موصع آخر: وامّا ينزعَ نَالشّيطن نزعٌ فاستعلْ بالله الله سميعٌ عَلِيمٌ. وفي الصحيح . . . فقال صلى الله عليه وسلم: إنّى الأعلم كلمة لو قالها لذهب عندما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الوجيم. الناني قواءة المعوذتين روى الترمذي . . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوّذ من الجان وعين الإسسان حتى نزلت المعوذتان الخ. "تقصيل كلي ويحيئ: آكماء المعرجان ص ٩٥ تنا عليه وسلم يتعوّذ من الجار الجن يقتلهم سعد بن عبادة الح. "تقصيل ويحيئ: آكام الموجان ص ١٣٥ به المرجان عن ١٣٥ المرجان عن ١٤٥ المنامل اعلموا رحمكم الله أن كثيرًا من الفلاسقة وحماهير القدرية وكافة الرنادقة أنكووا الشياطيين والمجرز أضا والا يبعد لو أنكر ذلك من الا يتدبر والا يتشبث بالشويعة وانما العحب من انكار القدرية مع

نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاصة الآثار. (آكام المرجان ص:٣، طبع نور محمد كراچي). (٣) أنكر طائفة من المعتزلة كالجباني وأبي بكر الواري ... وهذا الذي قالوه خطاً، وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السُّنّة والجماعة، انهم يقولون ان الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال تعالى: الَّذين يأْكُلُون الرَّبوا لا يقُومُون الا كما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطِنُ مِن المسرّ المخ. مر يرتفصيل كَ الْحَرِينِ، آكام المرجان ص: ١٠٥ ا تا ٩٠١.

ر٥) اعلم: أن الله أضاف الشياطين والحن إلى البار حسب ما أضاف الإنسان إلى التراب والطين والفخار، والمراد به في حق الإنسان أن أصله الطين وليس الآدمي طينًا حقيقةُ لكنه كان طينًا كذلك الجان كان نارًا في الأصل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إلح. (أكم المرجان في عرائب الأخبار وأحكام الجان ص: ١٣ الباب الثالث). سائنسی منطقی اور عقلی نظریات سامنے آئے ہیں۔ بیسب نظریات نوعیت کے اعتبار سے جدا جدا ہیں ، لبذا ما سوائے ذہبی نظریات کو وسروں پر یفین یاغور کرنا بہت می ذہبی شمکٹوں کوجنم دیتا ہے ، جبکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ اپنے نہ ہمی نظریات پر ہی یفین کائل کرنے کا ہے۔ لبذا آپ براومبر بانی قرآنی دلائل یا سے اور حقیقی واقعات کی روشنی میں یا اگرا حاویث کی روشنی میں جنوں کا وجود ثابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی کا وجود ثابت ہوتو اس بارے میں پیدا ہوجانے والی سے مشکش اور تذیذ بذب سے نجات ولائی جا سکے۔

جواب:..قرآنِ کریم میں صرف سور ہُرتمن میں ۲۹ جگہ جنوں کا ذکر آباہ، اوراَ حادیث میں بھی بہت ہے مقاوات پران کا تذکرہ آباہ، اوراَ حادیث میں بھی بہت ہے مقاوات پران کا تذکرہ آباہ ہے، اس کئے جولوگ قرآنِ کریم اور آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کوتو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ، اور جولوگ اس کے منکر ہیں ان کے پاس تفی کی کوئی دلیل اس کے سوانہیں کہ پیخلوق ان کی نظر سے او جھل ہے۔

#### جنات کا انسان پرآنا حدیث سے ثابت ہے

سوال: قرآن وحدیث کی روشی میں بتا کیں کہ کیا جن انسان پرآسکتا ہے؟ اگرآسکتا ہے تو کیا اِنسانی جسم میں حلول ہوسکتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: "أ أكام المرجان في غرائب الاخبار وأحكام الجان "كے باب: ۵ مل لكھا ہے كہ بعض معنز لدنے اس سے انكار كيا ہے، لكے اللہ سنت كا بير سلك نقل كيا ہے كہ وہ " جنات كے ہوئين إمام المرسنت ابوالحسن اشعرى رحمہ القدنے مقالہ " الل السنة والجماعة " ميں الل سنت كا بير سلك نقل كيا ہے كہ وہ " جنات كے مرایض كے بدن ميں داخل ہونے كے قائل ہيں۔ " اس كے بعد متعدداً حدیث سے اس كا ثبوت و يا ہے۔

#### جنات كا آ دى پرمسلط ہوجانا

سوال: ... کیاکسی انسان کےجسم میں کوئی جن داخل ہوکراہے پر بیٹان کرسکتا ہے؟ اگرنہیں کرسکتا تو پھر آخراس کی کیا وجہ ہے

(۱) گزشته صغیے کے حوالہ جات ملاحظہ فر ما کیں۔

(٢) أنكر طائفة من المعتزلة كالحبائي وأبي بكر الرازى محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجنّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسد مع اقرارهم بوجود الجن، اذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعرى في مقالات أهل السُّنَّة والجماعة انهم يقولون أن الجنّ تدخل في بدن المصروع كما قال الله تعالى: الذين يأكنون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الخ. (ص: ١٠٥ الباب الحادي والخمسون في بيان دخول الجن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي).

(٣) قال عبدالله بين أحمد بن حبل قلت الأبي: أن قومًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال: يا بني يكذبون هوذا يتكلم على لسانه، قلت ذكر الدارقطني . . عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بإبن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله النبي به جنون وانه يأخذه عبدنا غدائنا وعشائنا فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرح من جوفه مثل الجر والأسود فسعني. رواه أبو محمد عبدالله بن عبدالمرحمن الدارمي . . . . . . وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أم أبان الذي رواه أبو دارد وغيره وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه أخوج يا عدو الله فإني رسول الله! (آكام المرجان ص ٢٠١ الباب الحادي والعشرون).

کہ ایک شخص جس پر جن کا سامیہ ہوتا ہے (لوگوں کے مطابق) وہ ایک جگہ کی نشا تھ ہی کرتا ہے جہاں وہ مجھی گیے نہیں ہوتا اور یک زبان پولٹا ہے جواس نے بھی بیکھی نہیں، یا پھرا کی اجنبی شخص کے پوچھنے پراس کے ماضی کے بالکل شجیح حالات اور واقعات بتا تا ہے۔اس نے قرآ ان شریف پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہوتا مگر بڑی روانی ہے تلاوت کرتا ہے ،آخرابیہ کیوں ہوتا ہے؟ جواب:... جنات کا آ دمیول پر مسلط ہوتا ممکنن ہے اور اس کے واقعات متواتر ہیں۔

#### جن، بھوت کا خوف

سوال:...جن بھوت یا آرواصیں کو نقصان وینے کی طاقت رکھتی ہیں یا صرف بیہ مفروضہ ہے؟ اکثر دیکھا گیا ہے رات کو بہت ہے لوگ ڈرتے ہیں ، بیعنی قبرستان اسکیے جانے ہے یا جنگل میں اسکیے جانے ہے ، یاا کیلے گھر میں ڈرتے ہیں ، یا مطور پر بیجے تو

(١) أسكر طائفة من المعتولة كالجبائي وأبي بكر الرازي محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجرَّ في بدن المصروع، وأحالوا وجود روحين في جسند مع اقرارهم بوحود الحر، اذلم يكن ظهور هذا في المنقول عن النبي صلى الله عديه وسلم كظهور هذا وهذا الذي قالوه خطأ، وذكر أبو الحسن الأشعري في مقالات أهل السُّبَّة والحماعة انهم يقولون أن الحرّ تدحل لحي بدن المصروع كما قال الله تعالى الدير يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الح. (ص:۷۰۱ الماب الحادي والخمسون في بيان دحول الحن في بدن المصروع طبع نور محمد كراچي). قال عدالله بن أحمد بن حتبل قلت لأبي· أن قومًا يقولون ان الجنّ لا تدخل في بدن الإنس، قال يا يني إيكذبون هوذا ينكلم على لسامه، قلت ذكر الدارقطيي ... عن ابن عباس ان إمرأة جاءت بإبس لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان استبي بنه جسون وانه يأخذه عبدنا غدائنا وعشائنا فمسنح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فتفتفه فخرح من حوفه مثل الجر والأسود قسعي. رواه أبو محمد عندالله بن عبدالرحمن الدارمي . . وسيأتي إن شاء الله تعالى عن قريب حديث أمّ أبان اللذي رواه أبوداؤد وغيره وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرح عدو الله، وهكذا حديث اسامة بن زيد، وفيه أحرح ياعدو الله فإني رسول الله! راكاه المرجان ص ١٠٠ الساب الحادي والعشرون). وقد ورد له أصل في الشرح وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داوُد وأبو القاسم الطبراني من حديث أمّ أبان بنت الوازع عن أبيها أن جدها انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن له مجنون أو اس أحت له فقال يا رسول الله! ان معي ابنًا لي أو ابن أخت لي محبون، أتيتك به لتدعو الله تعالى له، قال. إنتني به! قال: فانطلقت به إليه وهو في الركاب فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر وألسته ثوبين حسين وأخدت بينده حشى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أدنه مني واجعل ظهره مما يليني، قال. فأحذ بمحامع ثوبه من أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حتّى رأيت بياض ابطيه ويقول: أخرج عدو الله ا فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس ودعه له فلم يكن في الوقد أحد بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضل عليه. فقد روى ابن عماكر في الثاني من كتاب الأربعيين الطوال حديث أسامة بن ريد قل حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحمل صبيًا لها فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسير على راحلته ثم قالت يا رسول الله اهذا ابني فلان والذي بعثك بالحق ما أبقي من خفق واحد من لدن ألى ولمدته إلى ساعنه هذه حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحلة قوقف ثم اكسع إليها فبسط إليها يمده وقال هاتيمه فوضعته على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فجعله بينه وبين واسطة الرحل ثم تفل في فيه وقبال. اخرج ينا عبدو الله فإني رسول الله! ثم دولها إياه فقال خذيه فلن ترين منه شيئًا تكرهيمه بعد هذا إن شاء الله الحديث. وقي أواقيل مستند أبني منحمد البداري من حديث أمي الربير عن جابر معناه وقال فيه إخسأ عدو الله أنا رسول الله (اكم المرجان ص: ١١٣٠١ الباب الثالث والخمسون طبع نور محمد). گھر میں رات کے اندھیرے میں بیشاب بھی کرنے خود نہیں اُٹھتے ، مال باپ ساتھ جا کر کراتے ہیں۔ کیا یہ جن بھوت واقعی نقصان دے سکتے ہیں؟

> ( ) جواب :...جن ، آ دمی کونقصان پہنچ کتے ہیں ، مگر التد تعالی حفاظت فر ماتے ہیں۔

### جنول بھوتوں کاعلاج عورتوں کوسامنے بٹھا کر کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص جنوں بھوتوں کا علاج عورتوں کو بغیر پردے کے اپنے سامنے بٹھا کرکرے تو کیا پیچے ہے یا پردے کا لحاظ رکھنا جاہیے؟

جواب:... پردے کالحاظ رکھنا چاہئے۔

## جنات یا مختلف علوم کے ذریعے عملیات کرنے والوں کا شرعی حکم

سوال:.. مختف علوم یا جنات کے ذریعے آج کل عامل حضرات جو تملیات وغیرہ کرتے ہیں ایسے عامل اوران کے معتقدین کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ را واعتدال کیا ہے؟

جواب:.. شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ، اور نہ ہی اس کی بنا پر الزام عائد کیا جاسکتہ ہے ، اور نہ ہی شرعی تھم صاور کیا جاسکتا (۲) ہے۔ البت شریعت کے مطابق عملیات کے ذریعے رُوحانی علاج کی اجازت ہے۔

### رُ وحانی عملیات کی حقیقت اوراً س کی اجازت

سوال:...ا كثر اخبارات اوررسالول مين رُوحاني عمل برّياجا تا ہے، جوص حب پيطريقة لکھتے بيں كه اتى وفعه بير پڑھ ليس ميه

(۱) ثم إن استعاذته عن الخبث والخبائث مع أنه محفوظ عن أثرها إشارة إلى افتقار العبد إلى سبحانه في كل حالة . . . . . . . . ومما يبدل على ذلك رواية إن هذه الحشوش محتضرة ، رواه أبو داو د والمراد منها مواصع النجاسة ، وقصة سعد مشهورة في ذلك حيث وجد ميتًا في المغتسل وسمعوا قائلًا يقول ولا يرى: قتلنا سيّد الخزرج سعد بن عبادة ، رميناه بسهمين فلم محط فواده . (معارف السنن ج . اص ٨٨ بينان الحبث والمخبنات طبع المكتبة البنورية ، تقميل كل كل ظرمو: آكام المرجان ص ٨٠ بينان الحبث والمخبنات على المكتبة البنورية ، تقميل كل كل خلرمو: آكام المرجان ص ٨٠ بينان عبادة) .

(٣) "وَقُلُ لِلْمُوْمِنتِ يَغُضُصَّى مِنْ أَبْصَرِهِمَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اللَّا مَا ظَهَرِ مِهُا، وَلْيَصُرِيْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَى جُهُو مِهُا وَلَيْسَمُ مِنْ أَبْصُوبُنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَيْهِنَّ مَنْ جُهُو بِهِنَ، وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتُهُنَّ اللَّهُ عِلْمُورَا اللَّهِي قَلْ لِلْأُو جِكَ وَبَناتِكَ وَبَسَاءِ الْمُؤْمِيلُ يُدُنِيُنَ عَلَيْهِنَّ مَنْ جَلَيْهِنَّ مَنْ وَلَا يُهُو فَنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيْمًا" (الأحزاب: ٥٥).

(٣) أَيْسَانَهُا اللَّذِينَ امننوا الجَعنبُوا كَثِيرًا مِن الظَّنِّ إِنْ بَعُض الطّنِّ إِلْمَ وَلا تَحَسُسُوا ولا يَعْتَ بُغْضُكُمُ بِغَضًا (سورة الحجرات ٢٠ ا، تفسير ابن كثير ح: ٥ ص: ١٥٣). أيضًا (تلخيص الجواب) يحوز بل يستحب وقد يجب ان يذب عن المنظلوم وأن ينصر قبإن نصر المنظلوم مأمور به بحسب الإمكان، وإذا مرى المصاب بالدعاء والذكر وأمو الحن وبهيم وانتهارهم وسبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود، وإن كان ذلك يتصمن موض طائفة من الجن أو موتهم فهم النظالمون لأنفسهم إذا كان الراقى الداعى المعالج لم يتعد عليهم. (آكام المرجان ص: ١١١ الباب الشالث والخمسون).

کرلیں اوروہ کرلیں ،اس کی کیا حبیتیت ہے؟ نیز کوئی عمل کرنے سے پہلے اجازت لیناضروری ہے؟ اور اِج زت کس سے لی جائے؟ جواب:...رُوح نی عمل تو وہ ہے جورسول الله صلی القد علیہ وسلم نے اپنی اُمت کی اصلاح وفلاح کے لئے بتایا ہے، آج کل توتے توکوں کا نام لوگوں نے ''رُوحاتی علاج'' رکھ لیا ہے۔

ایسے مل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ، البتہ پھے تبیجات پڑھنی ہوں تواس کے بارے میں دریافت فرمائیں۔ '' جن''عور تول کا انسان مر دول سے تعلق

سوال: ... مرے گاؤں کے زویک ایک شخص رہتا ہے، جب وہ جھوٹا تھا تواس پر دور ہے پڑتے تھے، یہاں تک کہ ساراجہم خون سے تر ہوہ تا تھا، ہوتے ہوتے جب وہ جوان ہوا تو دور ہے پڑنے بند ہوگے، چند سانوں بعدال شخص نے بتایا کہ اس کے پس ایک مارہ جن آئی جو کہ اختیائی خوبصور ہے لڑئی تھی اور جھے تعویذ دیا کہ اس تعویذ کو چاندی میں بند کر کے اپنے جہم کے ساتھ باند ہولواور جب بھی میری ضرور ہ پڑے تواس تعویذ کو ما جس جل کر تیش دو، میں حاضر ہوجایا کہ وں گے۔ اب ہمارے گاؤں اور شکل چیش آئی ہو تواس آدئی کو بالاتے ہیں، وہ ماچس کی تیلی جان کر اور کر دونو اس میں ہو کوئی بیارہ وجاتا ہے یا کوئی اور شکل چیش آئی ہوتواس آدئی کو بالاتے ہیں، وہ ماچس کی تیلی جلاکر اس تعویذ کوگر م کر لیتا ہے، چند منتوں کے بعد حقیظہ ہو گی اور شکل چیش آئی ہوتواں آئی ہوجائی ہیں، گھراس کی آ واز خورہ جیسی ہوجائی ہے اور اس کی آگئی ہے کہ میرے معشوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ مولانا صاحب! آپ یعین نہیں کریں گے کہ بڑے برے برے اسپیشست میرے معشوق کو کیوں تکلیف دی ہے؟ کیا تکلیف ہے تم کو؟ مولانا صاحب! آپ یعین نہیں کریں گے کہ بڑے کہ دیاں سرخ کر ڈاکڑ جس مرض کی تشخیص نہیں کریں گے کہ بڑے برے اسپیشست ہو اور اس کوان دوا تیوں کے بارے ہواراس کا علاج بھی بتادیتی ہے۔ اگر لوگ شفایا ہوتے ہیں۔ یونص اور ان تو ہمات پر یقین نہیں رکھتا ، کیاں ایک صوت کی سے بہت کے مرضوں کاعلان ہوجاتا ہے۔ یہ دوان ناصاحب! ہی نیکھوں اور ان تو ہمات پر یقین نہیں رکھتا ، کیکن اپنی آئی تھوں اور ان تو ہمات پر یقین نہیں رکھتا ، کیکن اپنی آئی تو ہمات کی حدیث کور سے ہیں؟

۔۔۔۔۔انسانوں پر جنات کے اثرات حق ہیں۔قرآن وصدیث دونوں میں اس کا ذکر ہے، اور جن عورتوں کے

<sup>(</sup>۱) روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناء أمّتى بالطعن والطاعون، قالوا: يا رسول الله! هذا الطعن قد عرفاه، فما الطاعون؟ قال: وجز إخوانكم من الجنّ وفي كل شهادة ورواه ابن ابني الدنيا في كتاب الطواعين قال فيه وحز أعدائكم من الجنّ (آكام المرجان ص: ٢ ) ١ ، الباب النامس والخمسون) والخمسون، الباب السابع والخمسون، الباب الثامن والخمسون. أيضًا المسلم عن الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالحير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فيحمد الله تعالى، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. (آكام المرجان ص: ٩ ك ١ ، الباب الرابع بعد المأة).

انسان مردوں پر عاشق ہونے کے بھی بہت ہے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں ،اس لئے آپ نے جو کہانی لکھی ہے وہ ذرا بھی لائق تنجب ٹیس ۔''

# کیاعام اِنسانوں کی جنوں سے دوستی ہوسکتی ہے؟

سوال: ... کیاا نبیاء کیم السلام کے علاوہ عام اِنسانوں کی جنوں ہے دوئتی ہوسکتی ہے؟

جواب: ..جو جنات مسلمان ہیں اور انبیائے کرام علیہم الصنوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی دوستی و محبت تو انبیائے کرام علیہم الصنوۃ والسلام پر ایمان ہیں اور دُوسرے مقبولانِ اللّٰہی ہے ہوسکتی ہے، لیکن جو جنات انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں رکھتے ،ان کی دوستی شیاطین کے ساتھ یارُ ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اہلِ ایمان کے ساتھ ہیں ہوتی۔ (۱)

### البيس كي حقيقت كياب؟

سوال: ... سب سے پہلاسوال عرض ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ہے یا جنات کی نسل ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں پہھلوگوں
کا خیال ہے کہ ابلیس ، اللہ کے مقرّب فرشتوں میں سے تق ، گرتھم عدولی کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے ٹکال ویا ، جبکہ جہال
تک میرا خیال ہے ابلیس جنات میں سے ہاور عباوت کی وجہ سے فرشتوں کے برابر کھڑا ہوگیا، گر حضرت آ وم علیہ السلام کو سجدہ نہ
کرنے کی وجہ سے وہ تکارویا گیا۔

جواب:.. قرآن مجيد ميں ہے كہ: "كسانَ مِسنَ الْمِحِيِّ"، يعنى شيطان جن ت ميں سے تھ ، مَركثر تِعبادت كى وجہ سے

(۱) حدث القاضى جلال الدين احمد بن القاضى حسام الدين الرازى الحفى تغمده الله برحمته قال: سفرنى والدى لإحضار أهله من المسرق، فلما جزت البيره الجأنا المطر إلى أن نما في مغارة وكت في جماعة فينا أنا نائم إذا أنا بشيء يوقظنى فانتهت فإذا باموأة وسط من النساء لها عين واحد مشقوقة بالطول فارتعت، فقالت ما عليك من بأس، إنما أتيتك لتتزوج ابنة لى كالقسمر، فقلت لخوفي منها على خيرة الله تعالى ثم نظرت فإذا برجال قد أقبلوا فنظرتهم فإذا هم كهيئة المرأة التي أتتنى عيونهم كلها مشقوقة بالطول في هيئة قاض وشهود فخطب القاضى وعقد فقبلت ثم نهضوا وعادت المرأة ومعها جارية حسناء إلا أن عينها مثل عين أمّها وتركتها عندى وانصرفت فزاد خوفي واستيحاشي وبقيت أرمى من كان عندى بالحجارة حتى يستيقظوا فما انتبه منهم أحد فأقبلت على الدعاء والتضرع ثم أن الرحيل فرحلنا وتلك الشابة لا تفارقني فدمت على هذا ثلاثة أيام فلما كان اليوم الرابع أتتني المرأة وقالت كان هذه الشابة ما أعجبتك و كأنك تحب فراقها، فقلت: إي والله قالت: فطلقها! فطلقتها فانصرفت ثم لم أرهما بعد. (آكام الموجان ص ٥٠٠، الباب الموفي ثلاثين). يُرتّقص لو يحص: آكام المرجان في أحكام المجانّ، الباب الموفى ثلاثين). يُرتّقص لو يحص: آكام المرجان في أحكام المجانّ، الباب الموفى ثلاثين في بيان مناكحه الحنّ، ص: ٢١ تن ٢٨.

(٣) "وَأَنَّنَا مِنَّنَا الْصَلِحُونَ وَمِنَّنَا قُونَ ذَلِكَ" أَى مِنا الْمُؤْمِنُونَ وَمِنا الكَافِرِ .. . وأنا مِنا المسلمون ومِنا القاسطون أَى مِنا المسلم ومِنا القاسطون أَى مِنا المسلم ومِنا القاسط، وهو الجائر عن الحق الناكب عنه (تفسير ابن كثير ج٠٢ ص ٣٢٣، ٣٢٣، سورة الجن) ـ وايشاً تفصيل كَ لِحَدُ آكام المرجان ص ٥٥٠٥٠ الباب الحادي والعشرون، الباب الثاني والعشرون، الثالث والعشرون ويُعيس ـ

(٣) "كَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أُمَرٍ رَبِّهِ" (الْكهف: ٥٠).

فرشتوں میں شارکیا جا تا تھا کہ تکبر کی وجہے مردود ہوا۔

# التد تعالیٰ کی حکم عدولی صرف شیطان نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی پیروی کی

سوال: ... حضرت! جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ شیطان اللہ تعالی کی تھم عدولی کرنے کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہوا۔ میر اسوال یہ ہے کہ یہ تھم عدولی شیطان مردود نے تن تنہا کی تھی ، یا اس کے ساتھ اس نافر مانی میں کوئی وُ وسرایا کوئی جماعت بھی شامل تھی ، جن کا یہ سردار تھا، اگر شیطان نے تن تنہا بیتھم عدولی کی تھی ، تو پھراس کی وُرِّیت سے کیا مراد ہے؟ اور قرآن میں ' شیاطین' کا لفظ کن کے لئے استعال ہوا ہے؟ اگر شیطان کی اولا د ہے تو کیا وہ بھی شیطان کی وجہ سے بیدائش را ندہ درگاہ ہیں یا شیطان کی بیروک کی وجہ سے را ندہ درگاہ ہیں؟

جواب:...شیطان ابوالبخات ہے، تحکم عدونی تواس نے کی تھی ،اس کی اولا دینے اس کی چیروی کی۔اور ہے پیروی اختیاراور (۳) تحرو ہے گی، جنات میں مؤمن بھی ہیں مگر کم ۔ کا فرجنت کو' شیاطین' کہتے ہیں ،اور بھی پیلفظ' متمرو' اور سرکش انسانوں کے لئے بولا جاتا ہے،واللہ اعلم!

كيا إبليس كي اولا دے؟

سوال:...کیا اِبلیس کی اولا دیے؟ اگر اکیلا ہے تو وہ اتنی بڑی مخلوق کو ایک ہی وفت میں گمراہ کیے کرلیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن وصدیث کی روشنی میں ارشادفر مائیں۔

جواب:..قرآن مجید میں ہے کہ اس کی آل واولا دہمی ہے اور اس کے أعوان وأنصار بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ چنانچہ ایک

<sup>(</sup>۱) "أبي وَاسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَفرِين" (البقره: ٣٣) وأيضًا: فسحدوا إلّا إبليس هو أبو الجنّ كان بين الملائكة .الخوركان وحلالين ص: ٨ سورة البقرة) وأيضًا ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جيًّا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورًا بالألوف منهم فغلبوا عليه، رقوله وكان مغمورًا) أي مكثورًا ومغلوبًا بالألوف من الملائكة فعبوا عليه فتناول أمر الملائكة إياه، وصح استثناؤه منهم أي من ضمير فسحدوا استشاء متضلًا لأنه تعالى لما غلبهم عليه فسقى الجميع ملائكة لكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتعلب فدخل تحت أمرهم (تفسير البيضاوي مع حاشية شيح راده ح الكونه مغلوبًا ومستورًا بهم كان داخلًا فيهم بالتعلب فدخل تحت أمرهم (تفسير البيضاوي مع حاشية شيح راده ح الكونه مع مورة البقرة آيت: ٣٣ طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ السُّحُدُوا لِاذم . . فسجدوا إلا إبليس، هو أبو الجن كان بين الملاتكة الخ. (جلالين ص ٨ سورة البقرة).

 <sup>(</sup>قسجدوا إلا إبليس أبي واستكبر) امتنع عما أمر به استكبارًا من ان يتخذه وضلة في عبادة ربه . إلخ. (قوله إمتع عما أمر به) أي باحتياره من غير ان يكون له علر فيه لما صرح به من أن الإباء امتماع باختياره فيكون أخص مطبقًا من الإمتماع.
 (تفسير بيضاوي مع حاشية شيخ زاده ح: ١ ص: ٥٢٩ سورة البقرة آيت: ٣٣).

 <sup>(</sup>٣) "وأنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُون وَمِنَّا الْقاسِطُون فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا". (الجن: ١١).

<sup>(</sup>٥) "أَفَتَتَخِذُونَةَ وَذُرِيَّتَهُ أُولِيّآءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ .... الخ" (الكهف: ٥٠)-

ردایت میں ہے کہ شیطان پانی کی سطح پر اپنا تخت بچھا تا ہے اور اپنے ماتختوں کوروزانہ کی مدایات دیتا ہے اور پھرروزانہ کی کارگز اربی بھی سنتاہے۔۔ <sup>(۱)</sup>

### ہمزاد کی حقیقت کیا ہے؟

سوال:... ہمزاد کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ کیا بیدواتعی اپناوجودر کھتا ہے؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ:'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر ہے۔فرشتہ اس کوخیر کامشورہ دیتا ہے اور "بیطان شرکا تھم کرتا ہے۔''مکن ہے ای شیطان کو'' ہمزاؤ'' کہد دیا جا تا ہو، ورنداس کے علدوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔ شیطان شرکا تھم کرتا ہے۔''مکن ہے ای شیطان کو'' ہمزاؤ'' کہد دیا جا تا ہو، ورنداس کے علدوہ ہمزاد کا کوئی شرعی ثبوت نہیں۔

# تسخير بهمزاد تسخير جنات بمؤكل حاضركرنا

سوال:...کیاانسانیت کی بھلائی کے لئے تسخیر ہمزاد ہتنجیرِ جن ت یا قرآنی سورۃ کے اعمال جن میں مؤکل حاضر ہوتا ہے، با تزمیں؟

جواب: . . میں تو ہمزاد کی تنجیر کو جا ئزنہیں سمجھتا ، جو محض اس مشغلے میں لگ جائے وہ نہ ذنیا کا رہتا ہے ، نہ دِین کا ، اللّٰ ماشاءاللّٰہ۔

# شیاطین کے ذریعے چیزیں منگوانے اور اُرواح سے باتیں کروانے والا گمراہ ہے

سوال: ... ہارے رشتہ دارد وں میں ایک لڑکا ایبا آتا ہے، جس کی عرتقریبا ۴۵،۲۵ سال ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جن قابو ہیں۔ اس کا مظاہرہ وہ اکثر ہمارے سامنے بھی کر چکا ہے، یعنی غیب سے چیزیں، پھل، دوائیاں، کپڑا، غرض کہ بہت سے کما مات وہ کرکے دِکھا تا ہے۔ وہ لڑکا آٹھ جماعتیں بھی پاس نہیں ہے، نداسے قرآن پاک ہی پڑھنا آتا ہے، فامیس وہ ویکھا ہے، نمازیں شاید پوری پڑھتا ہو، تعویذ، وَم وُرودوہ کرتا ہے، ہمارے سارے فائدان والے اس کی باتیں پھر پر لکیر بجھتے ہیں، حالانکہ عام زندگی میں وہ اتنا عقل مند بھی نہیں ہے۔ مولاتا صاحب! آپ سے دراصل یہ پوچھنا ہے کہ کیا بیسب باتیں بچ ہیں؟ کیا عام انسان یہ سب پھر کھرسکتا ہے؟ کیا واقعی اس کے پاس کوئی جن قابو ہے یا بیسب فراڈ ہے؟ بجھتے ویہ سب فراڈ ہی معلوم ہوتا ہے، کیا اس کی باتوں پر لیتین کرنے ہے ہمارے ایمان پرتو کوئی ار شہیں ہوگا؟ خط کھنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ اُس پر نمالا کے نے اب رُدول کو حاضر کرتا شروع کردیا ہے، حضرت فاطم شرحت فاطم شرحت فاطم الدین اولیاءً، حضرت امام حسن جسرت ٹی غرض کہ وہ ہرا یک کی رُوح کو حاضر کرتا شروع کردیا ہے، حضرت فاطم شرحت فاطم الدین اولیاءً، حضرت امام حسن جسرت گی کی مورد وہ ہرا یک کی رُوح کو حاضر کرتا

<sup>(</sup>۱) عن جابر قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم: ان إبليس يصع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا! قال ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين اصرأته، قال: فيدنيه منه ويقول: نعيم أنت! قال الأعمش. أراه قال فيلتزمه. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۱۸) كتاب الإيمان، باب في الوسوسة).

<sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلّا وقد وكل به قرينه من الجنّ وقرينه من الملائكة ...الخر (مشكواة، باب في الوسوسة ص: ١٨).

ہا اوران سے باتیں کرواتا ہے۔ کہال وہ بلند پایہ ستیال، بزرگان وین، اور کہال بید فنہ دار اِنسان! میرے دِل کویہ بات نہیں لگی ، اس کا طریقۂ کاریہ ہے کہ وہ ایک چا در لیبٹ کر چار پائی پر بیٹے جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پتا چاتا ہے کہ رُوح حاضر ہوگئی اور پھر سب اس سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک ہفتہ قبل میرے خالو جان کا انتقال ہوا، تو تمیرے روز اس نے ان کی رُوح سے باتیں کروائیس۔ مولانا صحب! عجیب شش و بنٹے کی کیفیت ہے، آپ ہی میری رہنمائی فرمائے کہ آیا یہ باتیں دُرست ہیں اور کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اور کیا ان باتوں پر یفین کرنے سے ہم دِین سے تو خارت نہیں ہوجا کیں گے؟ اگر آپ نے میری رہنمائی فرمائی قرمائی تو شاید بہت سے ضعیف الاعتقاد لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ فی الحال مجھاس کی یا تول کا یقین نہیں آتا، آپ کے جواب کے بعد بی کوئی فیصلہ مکن ہے۔

جواب:..اس لڑے کے جو صالات آپ نے تر مرفر مائے ہیں، یہ نہایت افسوں ناک ہیں۔ بوسکتا ہے کہ جنوں ہے اس کا تعلق اور دا بطہ ہو، گر جنات اس کے قابو میں نہیں، بلکہ وہ خودشیا طین کے ہتھے جڑھا ہوا ہے۔ شیطان نے اس کو کوئی ایسا جاد و کا گمل بتایا ہے جس کے ذریعے شیطان اس کے پاس حاضر ہوجاتے ہیں، اور وہ القد تعالیٰ کی مخلوق کوائی طرح گمراہ کرتا ہے۔ غائب کی جو چیزیں وہ منگوا تا ہے، وہ شیاطین لوگوں کی چوری کر کے لاتے ہیں، ایک چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ اور جن ارواح کو وہ حاضر کرتا ہے وہ بھی شیاطین ہی ہیں، جوان اُرواح کی نام سے بولتے ہیں۔ یہ ضمون اُ حادیث شریفہ میں صاف صاف آیا ہے۔ عوام، حقیقت صال سے شیاطین ہی ہوتے ہیں اور ضعیف الاعتقاد اور تو ہم پرست بھی، وہ ایسے پاجیوں کو بزرگ اور ولی سمجھ لیتے ہیں، اور ان شعبدوں کو ولایت اور اولیائی تصور کرتے ہیں، حالانکہ بیسارا شیط نی کھیل ہوتا ہے۔ جس محف کے اعمال مجمعلی القد علیہ وسلم کی سنت وشریعت کی میزان پر پر رہا اور ایسی کھی کی باتوں پر اعتقاد رکھنا گانہ وہ ہوں۔ وہ گمراہ ہے، خواہ ہوا ہی اُڑتا، پائی پر تیر تا اور آگ میں کودکر وکھا تا ہو، ایسے محف کی باتوں پر اعتقاد رکھنا گانہ وہ ہوں۔ اور اس سے گفر کا اندیشہ ہے۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) .. .. ويكتبون غير ذلك مما يرضاه الشيطان أو يتكلمون بذلك وأما أن يأتيه بمال من أموال بعص الناس كما تسرقه الشياطين من أموال الخاتس ..الح. (آكام المرجان ص ٥٠ ١ ، إلياب الثامن والأربعون).

<sup>(</sup>٢) عن آبي أمامة الباهلي رصى الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدّشاه عن المذجال وحدّرتاه فكان من قوله أن قال . . وإن من قتته أن يقول الأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمّك أتشهد أنى ربّك فيقول نعم! فيتمثّل له شيطانان في صورة أبيه وأمّه فيقولان: يا بّني اتبعه فإنه ربّك. (التصويح بما تواتو في نزول المسيح ص١٣٥٠ تا ١٣٥ طبع دار العلوم كراچي). وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة من الهذبان والتكلم بعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه فذالك شيطان يتكلم على لسانه، كما يتكلم على لسان المصروع وذلك كله من الأحوال الشيطانية . . النح. (شرح العقيدة الطحاوية ص٤٢٠) تفصيل كك المادظيمود آكام المرجان ص٣٠٠١ من الباب الثامن والأربعون.

<sup>(</sup>٣) وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر ... فمنهم من كان يزعم ان له رئيا من الحن، وتابعة يلقى اليه الأحبار، ومنهم من كان يزعم انه يستدرك الأمور بفهم اعطيه، والمنجم اذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن . الخرشرح عقائد النسفيه ص: ٥٠١). أيضًا وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردَّ، فلا طريقه إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته . . . ومن لم يكن له مصدقًا فيما أخبر، ملتزمًا لطاعته في الأمور الباطنة التي في القلوب، والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنًا فضلًا عن أن يكون وليًا إلله تعالى، ولو طار في الهواء، ومشى على الماء، وأنفق من الغيب، وأخرج اللهب من الخشب. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٥٤٢ طبع المكتبة السلفية لاهور).

# چکردارہواکے بگولے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

سوال:... یہ جو چکردار ہواکا بگولا ہوتا ہے، جے ہوا جھولنا کہتے ہیں، اس کے بارے ہیں یہاں کے لوگ مختلف نظریات رکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ پر یوں کا غول گزرتا ہے، کوئی اُصحاب کی سواری کہتا ہے، قدیم درخت یا عمارت جو کہ جنات کے اثرات سے مشہور ہو، یہ ہوا چکر کا ٹتی ہوئی اکثر وہیں سے گزرتی ہے، بعض دفعہ بری بری چیزیں بھی یہ ہواکا بھولا اُٹھا کر لے اُڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ٹرے نے اس ہوا کے چکر ہیں اپنا جوتا پھینکا اور مشہور بات تھی کہ یہ جواس ہوا ہیں جوتا پھینک بھولا اُٹھا کر لے اُڑتا ہے۔ ایک دفعہ ایک ٹرے نے اس ہوا کے چکر ہیں اپنا جوتا پھینکا اور مشہور بات تھی کہ یہ جواس ہوا ہیں جوتا پھینک دے، جوتا سکون سے بھرا ملے گا۔ گروہ لڑکا شہر سے دومیل دُور بیہو تی کی صاحت میں پڑا ہوا ملا، نہ جانے اسے ہوا اُٹھا کر لے گئی یا اور کی طرح دہاں پہنچا؟ براہِ کرم اس ہوا کے بارے میں ضرور بہضرور آگا ہی فرما کریہاں کے لوگوں کے غلط نظریات سے چھٹکارے کی راہ فالیس۔

جواب:...شریعت نے اس کے بارے میں پھینیں بتایا،ممکن ہے کہ اس میں جنات ہوتے ہوں، اور اس لڑکے کو بھی جنات ہی اُٹھا کر لے گئے ہوں۔

#### رُسو مات

#### توبهات كي حقيقت

سوال:... جہالت کی وجہ ہے برصغیر میں بعض مسلمان گھر انوں کے لوگ مندرجہ ذیل عقیدوں پر یفین رکھتے ہیں، مثلاً:
گائے کا پنی سینگ پر وُنیا کو اُٹھانا، پہلے بچے کی پیدائش ہے پہلے کو فی کیڑ انہیں سیاج ئے، بچے کے کپڑے کسی کو خدو ہے جا تھیں، کیونکہ با نجھ عور تیں جا دُوکر کے بچے کو نقصان پہنچ سکتی ہیں، بچے کو بارہ بجے کے وقت پالنے یا جھولے ہیں ندلٹایا جائے، کیونکہ بھوت پر بت کا سابہ کہہ سابہ ہوجا تا ہے، بچے کو زوال کے وقت وُ دوھ نہ پلایا جائے اور اگر بچے کوکوئی پیچیدہ پیاری ہوجائے تو اس کوبھی بھوت پر بیت کا سابہ کہہ کر جھاڑ پھونک اور جا وُ وُلُو ناکرتی ہیں، اور دُوسرے مسائل وغیرہ۔ میں بیہ پوچھنا چہتہ ہول کہ اسلام میں ان باتوں کا کوئی وجود ہے؟ کیا بیا بیمان کی کمزوری کی با تیں نہیں ہیں؟ اگر ہمارا ایمان پختہ ہوتو ان تو ہمات سے چھٹکا را حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ شابد آپ کے جواب سے لاکھوں گھروں کی جہالت وُ ورہوج نے اورلوگ فضول تو ہمات پر یقین رکھنے کی بجائے اپنا ایمان پختہ کریں۔

جواب:...آپ نے جو ہاتیں لکھی ہیں، وہ واقعۃ توہم پرتی کے ذیل میں آتی ہیں۔ جنت کا سامیہ ہوناممکن ہے اور بعض کو ہوتا بھی ہے،لیکن بات ہرسائے کا بھوت سوار کرلیٹا غلط ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### بچوں کو کا لے رنگ کا ڈورا باندھنا یا کا جل کا ٹکالگانا

سوال:...لوگ عموماً جھوٹے بچوں کونظرِ بدے بچانے کے لئے کا لے رنگ کا ڈورایا پھر کالا کا جل کا ٹکانمالگا دیتے ہیں ، کیا میمل شرعی کحاظ ہے ڈرمت ہے؟

جواب:...اگراعتقد دکی خرالی نه ہوتو جائزے ہمقصد ریہ ہوتا ہے کہ بدنما کر دیا جائے تا کہ نظر نہ لگے۔

 <sup>(</sup>١) وأما الجلّ والشياطين فيخالطون بعض الأناسي ويعاونونهم على السحر والطلسمات والبيرنجات وما يشاكل ذلك.
 (شرح المقاصد ج.٢ ص:٥٥، طبع دار المعارف العمانية، لَاهور). والعين حق وحقيقتها تأثير المام نفسي العائن وصدمة تحمل من المامها بالمعين وكذا نظرة الحنّ. (ححة الله البالغة ج.٢ ص.٩٣ ا، طبع مصر).

 <sup>(</sup>۲) وكل حديث فيه نهى عن الرقى والتماثم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن
 البارى جل شأنة (حجة الله البالغة ج: ۲ ص: ۹۳) اء طبع مصر).

#### سورج گرجن اورحامله عورت

سوال:... ہمارے معاشرے میں بیہ بات بہت مشہور ہے اور اکثر لوگ اے سیح سیحتے ہیں کہ جب چاند کو گربمن لگت ہے یا سورج کو گربمن لگتا ہے ) آ رام کے سواکوئی کام بھی نہ سورج کو گربمن لگتا ہے ) آ رام کے سواکوئی کام بھی نہ کریں، مثلاً: اگر خاوندون کو ککڑیاں کا نے یارات کو وہ اُلٹا سوج نے تو جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کن ہوا ہوگا یا وہ لنگڑ اہوگا یا اس کا ہاتھ نہیں ہوگا، وغیرہ ۔قرآن وحدیث کی روشنی میں اس کا جواب عنایت فرما کیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اس ون یارات کو کیا گرنا چاہئے؟

چواب:...حدیث میں اس موقع پرصدقہ وخیرات ، توبہ واستغفار ، نماز اور دُعا کا تھم ہے ، دُوسری ہاتوں کا ذکر نہیں ،اس لئے ان کوشر کی چیز سمجھ کرنہ کیا جائے۔ (۱)

# سورج اورجا ندگر ہن کے وقت حاملہ جانوروں کے گلے سے رسیاں نکالنا

سوال:... چانداورسورج گرمن کی کتاب وسنت کی نظر میں کیا حقیقت ہے؟ قرآن اور سنت کی روشن میں بتا کمیں کہ بیہ دُرست ہے یا کہ غلط کہ جب سورج یا جا ندکوگر بن لگتا ہے تو حاملہ گائے ،بھینس، ہمری اور دیگر جو نوروں کے گلے ہے رہتے یا سنگل کھول دینے جا بئیس یا بیصرف تو جمات ہی ہیں؟

جواب:...جاندگرئن اورسورج گرئن کوحدیث میں قدرت خداوندی کے ایسے نشان فرمایا گیا ہے، جن کے ذریعہ القد تعلی اسپے بندوں کوڈرانا جاہتے ہیں، اوراس موقع پر نماز، صدقہ خیرات اور تو بہواستغفار کا تھم دیا گیا ہے۔ باقی سوال میں جس رسم کا تذکرہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔

ہمارے خیال میں بیتو ہم پرتی ہے جو ہندومعاشرے سے ہمارے یہاں منتقل ہوئی ہے، وابقداعلم!

#### عيدي ما تنكنے كى شرعى حيثيت

سوال :...عید کے دنوں میں جس کو دیکھوعیدی لینے پر تلا ہوا ہوتا ہے، خیر بچوں کا تو کیا کہنا، گوشت والے کو دیکھو،سبزی

(۱) عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت. خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس . . . ثم قال. ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فادعو الله وكبَروا وصلّوا وتصدقوا . (بخارى ج. ١ ص. ٣٢ ١ ، باب الصدقة في الكسوف).

(٢) عن أبى موسى رضى الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبى صلى الله عليه وسلم فزعًا يحشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلَّى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال: هذه الآيات التي يرسل الله عر وجلَّ، لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولسكن ينخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. (بخارى ج: استردي الله عنور محمد كراچى).

والے کو دیکھو۔ میں آپ سے بہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح جوعیدی لوگ لیتے ہیں ، وہ حرام ہے یا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہے؟ جواب:..عیدی مانگنا تو جائز نہیں ، البتہ خوشی سے بچوں کو، ماتخوں کو، ملازموں کو ہدید دے دیا جائے تو بہت اچھاہے، مگر اس کولازم اور ضروری نہ مجھا جائے ، نداس کوسنت نصور کیا جائے۔

# سالگرہ کی رسم انگریزوں کی ایجاد ہے

سوال:...بزے گھرانوں اور عموماً متوسط گھرانوں میں بھی بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا
ہہ جائز ہے؟ رشتہ داروں اور دوست اُ حباب کو مد تو کر لیا جاتا ہے جو اپنے ساتھ بچے کے لئے تخفے تحالف لے کر آتے ہیں، خواتین و
حضرات بلاتمیز محرم و غیر محرم کے ایک ہی بال میں کرسیوں پر براجہ ن ہوجاتے ہیں، یا ایک بڑی میز کے گرد کھڑے ہوجاتے ہیں، یچہ
ایک بڑا سا کیک کا ثنا ہے اور پھرتالیوں کی گونج ہیں ' سالگرہ مبارک ہو' کی آوازیں آتی ہیں، اور جناب تخفے تحالف کے ساتھ ساتھ
پُرتکلف چائے اور دیگر لواز مات کا دور چلاہے۔

جواب:...سالگرہ منانے کی رسم انگریزوں کی جاری کی ہوئی ہے، اور جوصورت آپ نے لکھی ہے، وہ بہت سے ناجائز اُمور کا مجموعہ ہے۔

### سالگره کی رسم میں شرکت کرنا

سوال:...ایک شخص خودسالگره نبیل مناتا، کین اس کا کوئی بهت ہی قریبی عزیز اے سالگره میں شرکت کی دعوت دیتا ہے ، کیا
اے شرکت کرنی چاہئے؟ کیونکہ اسلام یوں تو دُوسروں کی خوشیوں میں شرکت اور دعوتوں میں جانے کوتر جیج دیتا ہے۔ میں ڈی ایم می کی طالبہ ہوں ، کالج میں جس لڑک کی سالگرہ ہوتی ہے وہ کالج بی میںٹریٹ (دعوت) دیتی ہے ، کیاٹریٹ میں شرکت کرنی چاہئے؟ جواب:...فضول چیزوں میں شرکت کرنی چاہئے۔

سوال:...اگرشرکت نه کریں اور وہ خود جس کی سالگرہ ہوآ کرجمیں کیک اور وُوسری اشیاء دیے تو کھالینی جاہتے یا انکار ردینا جاہئے؟

جواب:..اگراس فضول رسم میں شرکت مطلوب ہوتو کھالیا جائے ، ورندا نکارکر دیا جائے۔

سوال:...اگرسانگرہ میں جانا من سب نہیں ہے تو صرف سانگرہ کا تخفہ اس دعوت کے بعدیا پہلے دے دینا کیسا ہے؟ کیونکہ لوگ پھر یہ بیں گے کہ تخفہ ندوینا پڑے اس لئے نہ آئے ، حالا تکہ اسلام تو خود اِ جازت ویتا ہے اور نبی سلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ایک وُ وسرے کو تحا گف دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألّا لَا تظلموا! ألّا لَا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه. رواه البيهقي. (مشكونة ص:٢٥٥، باب العصب والعارية، الفصل الثاني، طبع قديمي).

جواب: .. بخفہ دیٹا اچھی بات ہے انیکن سالگرہ کی بناپر دینا بدعت ہے۔

سوال:...ہم خودسالگرہ نہ منائیں ہلین کوئی وُ دسراہمیں کارڈیا تخددے (سالگرہ کا) تواہے قبول کرنا چاہئے یاا تکارکردینا جاہئے؟ حالانکہ انکارکرنا کچھ ججیب سالگےگا۔

جواب:...أو پر لکھ چکا ہوں، انکار کرنا عجیب اس لئے لگتا ہے کہ دِل و دِ ، غ میں انگریزیت زیج بس کئی ہے، اسلام اور اسلامی تمرّن نکل چکا ہے۔

سوال:...کالج میںعموما سالگرہ کی مبارک باووینے کے لئے سالگرہ کے کارڈ زویئے جاتے ہیں، کیاوہ ویٹا ڈرست ہے؟ ایک صاحب کا کہناہے کہ ڈرست ہے، کیونکہ بیا لیک ڈوسرے کی خوشیوں میں شرکت کا اظہار ہے۔

جواب: ۔ بیجی ای نضول رسم کی شاخ ہے ، جب سالگرہ کی خوشی ہے معنی ہے ، تو اس میں شرکت بھی ہے۔

### مكان كى بنياد ميں خون ڈالنا

سوال: ... یس نے ایک عدو پلاٹ خریدا ہے اور یس اس کو بنوانا چاہتا ہوں ، یس نے اس کی بنیا در کھنے کا ارادہ کیہ تو ہمارے بہت ہے رشتہ دار کہنے گئے کہ: '' اس کی بنیا دول پیس بکر ہے کو کاٹ کر اس کا خون ڈ النا اور گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا اچھا ہے'' اور بہت ہے رشتہ دار کہنے گئے کہ: '' بنیا دوں میں تھوڑ اسا سونا یا چا ندی ڈ الو، ورنہ آئے دن بی ررہو گئے' میں نے جہاں پلاٹ لیا ہے وہاں بہت ہے مکان ہے جین اور زیادہ تر لوگوں نے بکر ہے وغیرہ کا خون بنیا دول میں ڈ النا ہے، میں نے اس سلسلے میں اپنے اُس و سے دریا تھا تھی اور نیادہ تر لوگوں اور سونا یا چا ندی بنیا دوں میں ڈ النا سب ہندوانی رئیس جیں۔'' اس سلسلے میں آپ کی کیا دریا ہے ؟

جواب:...آپ کے اُستاد صاحب نے سیجے فرمایا ہے، مکان کی بنیاد پر بکرے کا خون یا سونا چاندی ڈالنے کی کوئی شرق اصل نہیں۔''

# یے عیسوی سال کی آمد پرخوشی

سوال: ... کیا نے عیسوی سال کی آمد پرخوشی منانا جائز ہے؟ جواب : ... عیسائیوں کی رسم ہے، اور مسلمان جہالت کی وجہ سے منتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) سوال: آج کل کوئی مخص مکان تعمیر کرتا ہے تو اس کی بنیادوں میں بمراذع کر کے اس کا خون ڈالٹ ہے ،اور گوشت اپنے احباب اور فقراء میں تقسیم کرتا ہے ، کیا شرق لحاظ ہے اس کی کوئی اصل ہے یانہیں؟ جواب:...اسلام میں اس کی کوئی مخبائش نہیں ، یہ ہندوؤں اور بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں: ''احسن الفتاویٰ''ج: ۸ می:۲۲۸؛ ایسٹا: خیرالفتاویٰ ج: اس:۸۲، طبع ملتان۔

# '' اپریل فول'' کاشرعی حکم

سوال:...آپ سے ایک اہم مسے کی بہت دریافت کرتا ہے، مسلم نوں کے لئے نصد رکی کی پیروی اپریل فول منانا یعنی لوگوں کو چھوٹ بول کرفریب دینایا ہشتا ہشانا جا کڑے کہ پیس؟ جبکہ ہر درکا گنات سلم الدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:"ویل للذی یعدد ف فیسک لذب یعضوٹ بول کرفریب دینایا ہشتا ہشانا جا کڑے کہ بیس ؟ جبکہ ہر درکا گنات سے اس شخص کے لئے جواس مقصد کے لئے چھوٹی ہوت کرے کہ الس کے لئے ہلاکت ہے!" نیز ارشاد ہے:" لا کے لئے چھوٹی ہوت کرے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہشائے ، اس کے لئے ہلاکت ہے! اس کے لئے ہلاکت ہے!" نیز ارشاد ہے:" لا یومن المعبد اللا یہ مان کللہ حتّی یتو ک المکذب فی مزاحہ ویتو ک الممراء وان کان صاد قا۔" ( کنزامی مدیث مربوب کے دورو کہ ہماری کے لئے کہ فلا میانی شرچھوڑ دے اور سپ ہوئے کہ وجود جھوٹ اند چھوڑ دے۔" گزشتہ سال" اپریل فول "کے طور پر فر کر برگیڈکو ٹیلی فون کئے گئے کہ فلاں فلاں جگد آگ لگ گئے ہے، جب بیلوگ جھوٹ کہ کہ جھوٹ کہ کہ اپریل کو واقعتا کوئی حاد شرہ ہوج نے اور خبر سننے وہاں پنچی تو کہ چھرٹ کی کہ فراس کی طرف تو جہ نہ دے۔

جواب:...جناب نے ایک اہم ترین مسئلے کی طرف توجہ دِل کی ہے، جس میں آج کل بہت لوگ مبتلا ہیں۔'' اپریل فول'' کی رسم مغرب سے ہمارے یہاں آئی ہےاور ریہ بہت ہے کبیر و گنا ہوں کا مجموعہ ہے۔

اقل:...اس دن صریح جموت بولے کولوگ جائز سیجھے ہیں، جموت کواگر گناہ سیجھ کر بولا جائے تو گناہ بہیرہ ہے اوراگراس کو حلال اور جائز سیجھ کر بولا جائے تو گناہ بہی کر بھر ہے۔ اللہ علی حلال اور جائز سیجھ کر بولا جائے تو اندیشہ کفر ہے۔ جموث کی بُرائی اور ندمت کے لئے بہی کافی ہے کہ قر آنِ کریم نے "اُلغنت اللہ علی اللہ علی اللہ علی اوران پر خدا تعالی اللہ بین اوران پر خدا تعالی کی مرسولوں کی ، فرشتوں کی ، انسانوں کی اور مہاری مخلوق کی لعنت ہے۔

ووم:..اس میں خیانت کا بھی گن ہے، چنانچے صدیث شریف میں ہے:

"كَبُّرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ مُصَدَقٌ وَّأَنْتَ بِهِ كَاذِبْ رواه الوداؤد." (مَثَلُوةٍ ص:٣١٣)

ترجمہ:... ' بہت بڑی خیانت ہے کہتم اپنے بھائی سے ایک بات کہوجس میں وہ تہمیں سچا سمجھے، عالانکہ تم مجھوٹ بول رہے ہو۔'

اورخیانت کا کبیرہ گناہ ہونا ہالکل ظاہرہے۔

سوم: ...اس میں و وسرے کودهو کا ویتاہے، بیکھی گنا و کبیرہ ہے، صدیت میں ہے:

<sup>( )</sup> ومنها ان استحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، اذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية، وكذا الإستهامة بها كفر، بـأن يعدها هيّنةً سهلةً، ويرتكبها من غير مبالاة بها، ويجرى مجرى المباحات في ارتكابها ...الخـ (شرح فقه اكبر ص.١٨١ طبع دهلي مجتباثي).

"هَنْ غَشَنا فَلَيْسَ هِنَاء" (مَفَلُوة ص:٣٠٥) ترجمه:... بحقی جمیں ( یعنی مسلمانوں کو ) دھوکا دے ، وہ جم میں ہے نہیں۔" چہارم :...اس میں مسلمانوں کو ایڈ البنچ ناہے ، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ، قر آن کریم میں ہے: " ہے شک جولوگ ناحق ایڈ البنچاتے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو ، انہوں نے بہتان اور بڑا "کناہ اُٹھایا۔" ()

پنجم :...اپر بل فول منا نا گراہ اور بے دِین تو مول کی مشاہبت ہے، اور آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' هَنُ قَدَسَةُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰمُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ

دریامیں صدقے کی نیت سے پیسے گراناموجب وبال ہے

سوال:...دریائے پلول ہے گزرتے ہوئے اکثر مسافر پانی میں روپے پیسے بہادیتے ہیں، کیا بیمل صدقے کی طرح دافع بل ہے؟

' جواب:...ریصد قدنبیں، بلکہ مال کوضائع کرناہے،اس لئے کارٹواب نبیں، بلکہ موجب و ہال ہے۔ مرسے

#### غلط رُسو مات کا گناه

سوال:...بم لوگ مسلمانوں کے فرقے سے ہیں، ہماری برادری کی اکثریت کا ٹھیا وار (گجراتی) بولنے والول کی ہے، ہم لوگوں پراپنے آیاء واجداد کے رائج زُسوم، طریقہ ور واج کے اثر ات ہیں، جن کے مطابق ہم لوگ بردی پابندی سے ذکر کردہ رُسوم وف ہوتے ہیں) ہم لوگ نمازنہیں پڑھتے ، بعض ہماری رُسوم ایسی ہوتی ہیں وطریقے پڑمل کرتے ہیں، جن کی بنا پر ہم لوگ (بہت مصروف ہوتے ہیں) ہم لوگ نمازنہیں پڑھتے ، بعض ہماری رُسوم ایسی ہوتی ہیں کہ رات کا فی ویر تک ہوتی ہیں۔ رمضان ہیں ہم روز ونہیں رکھتے ، زکو ق کو ہم'' وسوند'' کہتے ہیں، فرق میں ہے کہ روپیہ پر ہم دوآ شد

<sup>(</sup>١) "وَالَّذِيْنَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُولُونِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ والْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُؤْمِنِيْنِ وا

<sup>(</sup>٢) جامع الصغير ج: ٢ ص: ٨، مشكوة ج: ٢ ص: ٣٤٥ كتاب اللباس.

<sup>(</sup>٣) عن أبى ذرّ عن البي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ...الخ. وفي حاشية المشكوة عن المرقة ولا اضاعة المال أي بتضييعه وضرفه في غير محله بأن يرميه في بحر أو يعطيه للناس من غير ثمييز بين غنى وفقير ...الخ. (مشكوة ص:٣٥٣ حاشيه نمبر؟، باب التوكل والصبر، الفصل الثاني، طبع قديمي).

و ہے ہیں، ذکر کردہ تمام زسوم، طریقے کوہم گجراتی ہیں الگ الگ نام ہے پکارتے ہیں، جن ہیں خاص خاص کے نام یہ ہیں: مجلس دُع ، نادی چا ندرات کی مجلس ، گھٹ پاٹ ، جراء بول اسم اعظم نورانی ، فدائی ، بخشونی ، ستارے بی تنبیجات ، پھ ڈا نیچے بھائیوں کی مجلس وغیرہ وغیرہ ، (بیسب نام گجراتی میں لکھے گئے ہیں ) ، آپ ہے بوچھنا یہ ہے کہ چونکہ مسلمان ہم سب ہیں ، کیا ہمیں ان رُسوم ، طریقہ و رواح کواً پنائے رکھنا چا ہے یا ترک کردیں ؟ کیونکہ ان کی بنا پر ہماری عبد دائے ل ہوتی ہیں ، اور کیا ہم لوگ ان رُسومات کی بنا پر کہیں گنا ہگار تو نہیں ہورہے؟

#### جواب:...چند باتیں اتھی طرح سمجھ کیجئے:

ا:... دِینِ اسلام کے ارکان کا اوا کرنا اور ان کوضروری سمجھٹا ہرمسلمان پرفرض ہے، اور ان کوچھوڑنے کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں، اس لئے آپ یا آپ کی برادری کے جولوگ اسلامی ارکان کے تارک ہیں وہ اس کی وجہ سے سخت گن ہگار ہیں، اس سے توبہ کرنی جائے۔

۲:... آپ نے جن رُسومات کا ذکر کیا ہے ، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے ، ان کوشرعی عبادت سمجھ کرا دا کرنا بہت ہی ات ہے۔

> سا:...جس مشغولی کی وجہ ہے فرائض ترک ہوجا کیں ،الیک مشغولی بھی ناجا کز ہے۔ ان تین نگات میں آپ کے تمام موالوں کا جواب آھیا۔

#### ما بول اورمهندی کی رسمیس غلط ہیں

سوال:...آج کل شوی کی تقریبات میں طرح طرح کو رُسومات کی قیدلگائی جاتی ہے معلوم نہیں کہ بیہ کہاں ہے آئی ہیں؟
لیکن اگران ہے منع کروتو جواب باتا ہے کہ: ' نئے نئے مولوی ، نئے نئے توقی ' جن میں ہے ایک بیہ بھی ہے کہ دُلہن کوشادی ہے چند دن پہلے چیلے رنگ کا جوڑا پہنا کر گھر کے ایک کو نے میں بھاد یا جاتا ہے ، اس جصے میں جہاں دُلہن ہوا ہے پردے میں کردیا جاتا ہے ، اس جصے میں جہاں دُلہن ہوا ہے پردے میں کردیا جاتا ہے (چادر وغیرہ ہے) حتی کہ باپ ، بھائی وغیرہ ( یعنی محارم ) ہے کہ دو وغیرہ اس محصے ہیں جہاں دُلہن ہوا ہے ، اور باپ ، بھائی وغیرہ ( یعنی محارم ) ہے پردہ نہ کرانے کو اِنتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے (چ ہے شادی کے دنوں سے پہلے وہ لڑکی ہے پردہ ہوکر کا لیج بی کیوں نہ جاتی ہو )۔اس رسم کا خواتین بہت زیادہ اہتمام کرتی ہیں اور اے ' مایوں بٹھایا'' کے نام سے یاد کرتی ہیں ، اگر کم دن بٹھایا جائے تو بھی بہت زیادہ اعتراض کرتی ہیں کہ دوون پہلے مایوں بٹھایا؟''اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا اس کا سی بھی طرح سے اہتمام کرنا چ ہے یا

 <sup>(1)</sup> وفي الحديث الصحيح: أن الله فرض فرائص فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها إلخ.
 (الزواجر عن اقتراف الكيائر ج: 1 ص: ١٢) طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ويتويده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فأتى بالإستطاعة في جانب المأمورات ولم يأت بها في جانب المنهيات إشارة إلى عظيم خطرها وقبيح وقعها، وأنه يجب بذل الحهد والوسع في المباعدة عنها سواء إستطاع ذلك أم لا. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج ١٠ ص ٢٠١).

كدات بالكل بى ترك كردينا فيح ب؟

جواب: '' ما يوں بٹھائے'' کى رہم کی کوئی شرقی اصل نہیں جمکن ہے جس شخص نے بدر ہم ایجاد کی ہے، اس کا مقصد بدہو کہ
لڑکی کو تنبا بیٹھنے، کم کھائے اور کم یو لئے، بلکہ نہ ہولئے کی عادت ہوجائے اوراہے سسرال جاکر پریش نی نہ ہو۔ بہرحال اس کوضرور کی سمجھنا
اور محارم شرقی تک سے پردہ کرادینا نہایت ہے ہودہ بات ہے۔ اگر غور کیا جائے تو بدر ہم لڑکی کے حق بیل'' قید تنبائی'' بلکہ زندہ در گور
کرنے سے کم نہیں ۔ تعجب ہے کہ دوشنی کے زمانے بیل تاریک دور کی بدر سم خوا تین اب تک بینے سے لگائے ہوئے ہیں اور کسی کواس کی
قباحت کا احساس نہیں ہوتا ...!

سوال:..ای طرح ہے ایک رسم'' مہندی' کے نام ہے موسوم کی جاتی ہے، ہوتا پچھاس طرح ہے کہ ایک دن و واب کے گھر والے مہندی لے کر واتے ہیں، اس رسم میں عورتوں اور والے مہندی لے کر واتے ہیں، اس رسم میں عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہوتا ہے اور جس طرح کے حالات اس وقت ہوتے ہیں وہ نا قابل بیان ہیں، یعنی حدور ہے کی بے حیائی وہاں برتی جو آئی ہیاں ہیں، یعنی حدور ہے کی بے حیائی وہاں برتی جاتی ہے، اور اگر کہا جائے کہ بیرتم ہندووں کی ہے اے نہ کروتو بعض لوگ تو اس رسم کو اپنے ہی گھر منعقد کر لیتے ہیں (یعنی ایک و دسرے کے گھر جانے کی ضرورت نہیں رہتی )، مگر کرتے ضرور ہیں، جوان لڑکیاں ہے پر دہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے بوے حضرات جواہے آپ کو بہت زیادہ وین دار کہتے ہیں، ان کے گھر وں ہیں، جوان لڑکیاں ہے پر دہ ہوکر گانے گاتی ہیں اور بڑے بوے حضرات جواہے آپ کو بہت زیادہ وین دار کہتے ہیں، ان کے گھر وں ہیں، جوان لڑکیاں ہے ہوہ وکر گانے گاتی ہیں اور بڑے ہوں ہیں۔

جواب: ... مہندی کی رسم جن لواز مات کے ساتھ اوا کی جاتی ہے، یہ بھی دور جالیت کی یادگارہے، جس کی طرف اُو پراشارہ
کر چکا ہوں ، اور یہ تقریب جو بظاہر بڑی معصوم نظر آتی ہے، بہت ہے محرّ مات کا مجموعہ ہے، اس لئے پڑھی کھی خصوصاً دین دارخوا تمن کو
اس کے خلاف احتجاج کرنا جا ہے اور اس کو یکسر بند کر دینا جا ہے ، پڑی کے مہندی لگا نا تو کہ انی نہیں ، لیکن اس کے لئے تقریبات منعقد کرنا
اور لوگوں کو دعو تنس دینا، جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا شوخ رنگ اور مجر کیلے لباس پہن کر بے محابا ایک وُ وسرے کے سامنے جاتا ہے
شرمی دیدے آئی کا مرقع ہے۔

### شادی کی رُسومات کوقدرت کے باوجود ندرو کناشر عا کیساہے؟

سوال:...شادی کی رُسومات کواگررو کئے کی قدرت ہوتو بھی ان کواپنے گھروں میں ہونے وینا کیساہے؟ لیعنی ان رُسومات سے روکا نہ جائے بلکہ ناجا کر بیجھتے ہوئے بھی کرایا جائے تو اس فخص کے لئے کیا تھم ہے؟ نیز ان رُسومات کو کس حد تک روکا جائے؟ آیا کہ بالکل ہونے ہی نہ دیا جائے یا صرف میہ کہد دینا:'' بھٹی میرکا منہیں ہوگا اس گھر میں'' بھی کافی ہے؟

چواب:...ایمان کا اعلی درجہ بیہ ہے کہ یُر انی کو ہاتھ ہے روکا جائے ، درمیانہ درجہ بیہ ہے کہ زبان ہے روکا جائے ، اور سب ہے کمز در درجہ بیہ ہے کہ اگر ہاتھ ہے یا زبان ہے منع کرنے کی قدرت نہ ہوتو کم ہے کم دِل ہے یُر اسمجھے۔جولوگ قدرت کے باوجود ایسے حرام کا موں ہے ہیں روکتے ، نہ دِل ہے یُرا جائے ہیں ، ان ہیں آخری درجے کا بھی ایمان نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم مكرًا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة، باب الأمر بالمعروف ص ٣٣٦).

### شادى كى مووى بناناا درفو ٹوڭھنچوا كرمحفوظ ركھنا

سوال:...ش دی میں فوٹوگرانی کی رسم بھی انتہائی ضروری ہے، بیرج نتے ہوئے بھی کہ تضویر کشی حرام ہے، لوگ اس کے کرنے ہے دریخ نہیں کرنے ہے دریخ نہیں کرتے ۔ آپ ہے معدوم یے کرنا ہے کہ کیا جوتصویریں کم علمی کے باعث پہلے بنوائی جا چکی ہیں،ان کا ویجھنایاان کا رکھنا کیسا ہے؟ آیا کہ ان کو بھی جلا ویا جائے یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اور جو ان تصاویر کوسنجال کرر کھے گا اور ان کی حرمت ثابت ہونے کے باوجودانہیں جا تانہیں ہے،اس کے لئے شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

چواب:..تصویر بنانا، دیکھنااور رکھنا شرعاً حرام ہے، تصویر بنائی ہی ندجائے اور جو بےضرورت ہواس کوتلف کر دیا جائے، اوراللد تعالیٰ ہے اِستغفار کیا جائے۔

سوال:...فوٹوگرافی کےعلاوہ (مووی بنانا) بینی ویڈیو کیمرے کے ذریعے سے تصویریشی کرنا کیساہے؟ اس کا بنوانا ، اس کا ویکھنااوراس کارکھنا کیسا ہے؟ اگر بنانے وارا اپنامحرم بی ہوتو پھر کیساہے؟ (یعنی بے پردگی نبیس ہوگی)۔

جواب:...''مووی بنانا'' بھی تصویر سازی میں داخل ہے، ایسی تقریبات، جن میں ایسے حرام اُمور کا ارتکاب کر کے القد تعالیٰ کی ناراضی مول کی جائے ،موجب ِلعنت ہیں، اور ایسی شادی کا انجام'' خانہ برباوی'' کے سوا پچھ بیس نکاٹا، ایسی خرا فات سے توبہ کرنی جائے۔

### عذركى وجهسے أنگلياں چنخانا

سوال:...میری اورمیری و وسری بہنوں کی اُنگلیاں چنخانے کی عادت ہے، اگراُنگلیاں چنخائے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ ہوجائے تو ہاتھوں میں در دہونے لگتاہے، جبکہ ہماری ای اس حرکت ہے تخت منع کرتی ہیں اور دہ کہتی ہیں کداُنگلیاں چنخا ناحرام ہے۔ آپ ہراہ کرم مجھے یہ بتا کمیں کہ کیا واقعی بیر حرکت کرنا حرام ہے یا شریعت میں اس کے متعلق کوئی تھم ہے؟ جواب:...اُنگلیاں چنخا نا مکروہ ہے اور اس کی عادت بہت اُری ہے۔ (۱)

### رات كواُ نگلياں چنخا نا

سوال:...کیا اُنگلی چنی ناگناہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ رات میں اُنگلی نہیں چنی نا چاہئے ،اس سے فرشنے نہیں آتے ، کیونکہ اُنگلی چنی نامحوست کی علامت ہے۔ تو آپ ہتاہئے کہ کیا بیدوُ ست ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإحماع على تحريم تصوير الحيوان وقال؛ وسواء صنعه لما يمتهن أو لعيره فصنعته حرام بكل حال ..النح. (شامي ج، ص ٢٣٤٠) أيضًا عن عبدالله بن مسعود قال؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابًا عبد الله المصورون. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٨٥، باب التصاوير).

 <sup>(</sup>٢) وفرقعة الأصابع وتشبيكها ولو منظر الصلاة أو ماشيًا إليها للنهى ..... فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره
 تنزيهًا ...الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٣٢٤ مطلب إذا تردد الحكم بين سُنّة وبدعة).

جواب:...أنگلياں چنخا نا مکر دہ ہے۔

### كيا أنگليال چنخا نامنحوس ہے؟

سوال: ... كي أثكليال چنخا نامنحوس بي؟ اورا كربتواس كي وجدكيا بي؟

جواب:..اسلام نحوست کا قائل نہیں ،البیتہ نماز میں اُنگلیاں چٹٹا نا مکروہ ہے اور بیرونِ نماز بھی پیندید بیس بغل عبث ہے۔

### جھلی میں پیدا ہونے والا بچہاوراس کی جھلی

سوال:..بعض بچوں کی ولا دت خواہ لڑکا ہویا لڑکی ایک جھلی میں ہوتی ہے، جے برقع بھی کہا جاتا ہے۔ بعض خواتین و حضرات کا کہنا ہے ہے کہ اس جھلی کوسکھا کرر کھ لیا جائے، بہت نیک فال ثابت ہوتی ہے، اور اس جھلی میں پیدا ہونے والا بچہ بھی بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ قرآن وسنت کی روشن میں فرمائے کہ جھلی رکھ لیمنا وُرست ہے؟ پھینک دینا وُرست ہے؟ یا دُن کر دینا وُرست ہے؟ جواب:... یہ جھلی عموماً دُن کر دی جاتی ہے، اس کور کھنے اور ایسے بچے کے خوش نصیب ہوئے کا قرآن و صدیت میں کہیں شہوت نہیں۔

#### ماں کے دُودھ نہ بخشنے کی روایت کی حقیقت

سوال:...اولا و کے لئے ماں کے وُودھ بخشے کی جوروایات ہم ایک عرصے سنتے آئے ہیں،قر آن وحدیث کی روشنی میں اس کی کیا ہمیت ہے؟ حالا نکہ حقیقت ہے ہے کہ آج کل ما کیں اولا دکی پر وَیش ڈیوں کے وُودھ پر کرتی ہیں، وہ کس طرح وُودھ بخشیں گی؟ جواب:...وُودھ بخشنے کی روایت تو کہیں میری نظر ہے نہیں گزری، غالبًا اس کا مطلب ہے کہ ماں کاحق اتنا بڑا ہے کہ آری اس کوا دانہیں کرسکتا ، إلَّا ہے کہ ماں اپناحق معاف کردے۔

### بجے کود کھنے کے بیسے دینا

سوال:...فرسودہ رسم ورواج میں ہے ایک رسم جواکٹر گھرانوں میں پائی جاتی ہے، یہ جب کہ جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تمام رشتے واراہ و کیھنے کے لئے آتے ہیں،لیکن بچے کود کھے لینے کے بعد ہر شخص پر یہ لازم ہوجاتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق جیب سے نوٹ نکال کرنومولود بچے کے ہاتھ میں تھادے، کچھ ہی دیر بعد وہ نوٹ بچے کی مال کے بیجے کے یئے جمع ہوجاتے ہیں۔ یہ آسانی قانون کی طرح ایک پختہ رسم بن پچی ہورا آج تک ہم نے کسی کواس کی خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا، جب بچ کی ماں کا چلہ پورا ہوجاتا ہے تو پھر نوٹوں کی گنتی کی جاتی ہے اور توٹوں کی تعداد کود کھتے ہوئے بچ کی خوش تسمتی یا بر تسمتی کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے اور توٹوں کی تعداد کود کھتے ہوئے بچ کی خوش تسمتی یا بر تسمتی کے متعلق رائے قائم کی جاتی ہے اور توٹوں میں بچ کی پیدائش کا بے چینی سے انتظار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا

 <sup>(</sup>۱) ويكره أن يشبك أصابعه وأن يفرقع كذا في فتاوى قاضيخان ...... والفرقعة خارج الصلاة كرهها كثير من
 الباس. (عالمگيري ح١٠ ص:٢٠١، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

اسلام میں ان فرسودہ رسم ورواج کی کوئی گنجائش موجود ہے؟

جواب:..نومولود بچ کی پیدائش پراسے تخذ دینا تو ہزرگا نہ شفقت کے زُمرے میں آتا ہے، کیکن اس کوضروری اور فرض و واجب کے درجے میں مجھ لینااوراس کو بچے کی نیک بختی یا بدبختی کی علامت تصوّر کرنا غلط اور جا ہلانہ تصوّر ہے۔

#### عيدكارة كي شرعي حيثيت

سوال: ...عیدکارڈ کارواج ہمارے ہاں کب ہے ہوا؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی تکھائی چھپائی اور تقسیم پر جولا کھوں
رو پہیر غرف ہوتا ہے، کیا بیر اسراف ہے جانبیں؟ شاید بیر سم تہتے بھی غیر ملکی دورِا قتد ارکی نشانی ہے، کیونکہ قیمتی کاغذک شکل میں لا کھوں
رو پہیر خیر ملکیوں کو چلا جاتا ہے اورغیر ملکی آقاؤں کی دی ہوئی تعلیم کا حامل ہمار اتعلیم یافتہ طبقہ اس میں زیادہ حصہ لیتا ہے۔ شادی کارڈک اشکل میں ضرف ہونے والا رو پہیجی اس ذیل میں آتا ہے، ان کارڈول کا خریدار بے تعاشہ رو پیداس مدمیں صَرف کرتا ہے جبکہ مرسل
الیہ کو بچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا عید کی مبارک بادسا داخط میں نہیں دی جاسکتی؟

جواب:... بیتومعلوم نہیں کہ عید کارڈ کی رسم کب سے جاری ہوئی ؟ گراس کے نضول اور بے جااِسراف ہونے میں کوئی شبہ نہیں ،اسی طرح شادی کارڈ بھی نضول ہیں۔آپ کے خیالات قابلِ قدر ہیں!

# توہم پرستی

# اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصوّر نہیں

سوال:...عام خیال ہیہ ہے کہ اگر بھی وُودھ وغیرہ گرجائے یا پھرطاق اعداد مثلاً: ۳، ۵، ۷ وغیرہ یا پھراس طرح دنوں کے بارے میں جن میں منگل، بدھ، ہفتہ، وغیرہ آتے ہیں، انہیں مناسب نہیں سمجھا جاتا، عام زبان میں بدشگونی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کی روشن میں بدشگونی کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...اسلام میں نحوست اور بدشکونی کا کوئی تصور نہیں، پیکھن تو ہم پرتی ہے۔ حدیث شریف میں بدشکونی کے عقیدہ کی تر دید فر مائی گئی ہے۔ سب سے برسی نحوست انسان کی اپنی بدعملیاں اور فسق و فجور ہے، جو آج مختلف طریقوں سے گھر گھر میں ہور ہا ہے... اِللَّا ماشاء اللّه!... بیہ بدعملیاں اور نافر مانیاں خدا کے قبر اور لعنت کی موجب ہیں ،ان سے بچنا جا ہے۔

# اسلام نحوست کا قائل ہیں ، نحوست انسان کی بدملی میں ہے

سوال:... ہمارے ذہب اسلام میں نحوست کی کیا ہمیت ہے؟ بعض لوگ یاؤں پر یاؤں رکھنے کو نحوست سمجھتے ہیں، پجھ لوگ انگلیاں چنانے کو نحوست سمجھتے ہیں، کو نکی کہتا ہے فلاں کام کے لئے فلاں دن منحوس ہے۔ انگلیاں چنانے کو نحوست سمجھتے ہیں، کو نکی کہتا ہے فلاں کام کے لئے فلاں دن منحوس ہے۔ جواب:... اسلام نحوست کا قائل نہیں، اس لئے کسی کام یا دن کو منحوس سمجھنا غلط ہے۔ نحوست اگر ہے تو انسان کی اپنی بدمملی میں ہے، یاؤں پر پاؤں رکھنا جائز ہے، اُنگلیاں چنانا نا مناسب ہے، اور اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا تھم ہے۔ اور اگر جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھنے کا تھم ہے۔ اور کیوں کی بیدائش کو منحوس سمجھنا

سوال:...جن گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں زیادہ لوگ خوش نہیں ہوتے ، بلکہ رسا ہی خوش ہوتے ہیں ،لڑکوں کی پیدائش پر بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں ، کیا میے طریقہ ہے؟ کیونکہ لڑکی ہو یا لڑکا ، یہتواںند ہی کی مرضی ہے ،لیکن جس نے لڑکی جنی اس کوتو

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة" (مشكواة ص. ١ ٣٩، باب العال والطيرة).

<sup>(</sup>٣) وفرقعة الأصابع الشبكها ... . فلو لدون حاجة بل على سبيل العبث كره تنزيهًا . . الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال صلى الله عليه وسلم: اذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه ... الخ. (ابوداؤد ج: ٢ ص. ٣٢٩، طبع سعيد).

گو يامصيبت ہي آ گئي ،اوروه ' منحول' 'گھهر تي ہے ، کيا ہم واپس ۽ بهيت کي طرف نبيں لوث رہے؟ جبکہ لڑکي کو دفن کر دياجا تا تھ۔ جواب: .. بڑکوں کی پیدائش پرزیاد ہ خوشی تو ایک طبعی اَ مرہے ، لیکن ٹر کیوں کو یاان کی ماں کومنحوس مجھنا یان کے ساتھ دھ رت

# عورتوں کومختلف رنگوں کے کیڑے بہننا جائز ہے؟

سوال:...جارے بزرگ چندرنگوں کے کپڑے اور چوڑیاں (مثلاً کالے، نیبے) رنگ کی پہننے ہے منع کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فلال رنگ کے کیڑے پہننے سے مصیبت آجاتی ہے۔ بیکہال تک درست ہے؟

جواب:.. مجنّعف رنگ کی چوڑیاں اور کپڑے پہنناج تزہے۔ اور پی خیال کہ فلاں رنگ ہے مصیبت آئے گی محض تو ہم پرتی ہے، رنگوں سے پیچھنہیں ہوتا ،اعمال ہے ان ن القد تعالی کی نظر میں مقبول یا مردود ہوتا ہے۔

#### مهبينول كي نحوست

سوال:...اسلام میں نحوست منحوس وغیر ہنیں ، جبکہ ایک حدیث ما وِصفر کومنحوں قر ار دے رہی ہے۔ حدیث کا ثبوت اس کا غذ ے معلوم ہوا جو کہ کراچی میں بہت تعداد کے ساتھ بائے گئے ہیں۔

جواب:...ما وصفرمنحوں نہیں ، اے تو'' صفر المظفر'' اور' صفر الخیر'' کہا جاتا ہے ، یعنی کا میا بی اور خیر و برکت کا مہینہ۔ ما وصفر کی نحوست کے بارے میں کوئی سیجے روایت نہیں ، اس سلسلے میں جو پر ہے بعض لوگوں کی طرف سے شائع ہوتے ہیں ، وہ با مکل

## محرتم بصفر، رمضان وشعبان میں شا دی کرنا

سوال:... ہماری برادری کا کہنا ہے کہ چند مہینے ایسے ہیں جن میں شادی کرنامنع ہے، جیسے: محرتم، صفر، رمضان، شعبان

 (١) عن سعد بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا هامة ولا عدوى ولا طيرة، وإن تكن الطيرة في شيء ففي الندار والفرس والمرأة. رواه ابوداؤد. (مشكوة ص ٣٩٢). وفي النمنوقاة: والنمقنصود منه نفي صحة الطيرة على وجه المبالغة ... إلخ. (مرقاة ج: ٣ ص: ٥٢٣، باب الفال والطيرة، الفصل الثاني).

 (٢) وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال مفاده أنه لا يكره للنساء ولا بأس بسائر الألوان الخ. زالدر المختار مع الردج: ٢ ص:٣٥٨؛ فصل في اللبس).

(٣) "إِنَّ أَكُومَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتُظَكُّمُ" (الححرات. ٣٠١). أيضًا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يسظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٥٣ باب الرياء والشمعة).

(٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى . . . ولا صفر" (مشكواة ص: ١٩٣١، ٣٩٢ كتاب الطب والرقي، باب المعال والطيرة) "ولًا صفر" كانت العرب . قيل كانوا يتشأمون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صفر. (حاشيه نمبوس، مشكوة ص: ٣٩٢، باب الفال والطيرة، اغلاط العوام ص: ٣٩ طبع زمزم). وغیرہ۔ میں پوچھنا جا ہتا ہوں کہ حدیث کی روشن میں بتا تھیں کہ ان مہینوں میں شریعت نے شاوی کو جائز قرار دیا ہے یا نا جائز ؟اگر نا جائز ہے تو کرئے والا کیا گناہ گار ہوگا؟

جواب:..شریعت میں کوئی مہیندا بیانہیں ،جس میں شادی ہے تع کیا گیا ہو۔

### يوم عاشوراكيا ٢٠١٠ ال دن كياكرنا جائع؟

موال:... يوم عاشورات كيامرادي؟

جواب: " ما شورا' محرّم کی دسویں تاریخ کو کہتے ہیں، بیدون اُمم سابقہ میں فضیلت کا دن ما ناجا تا تھا، ایک زمانے ہیں اس کا روز و فرض تھا، رمضان المبارک کے روز ول کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، گر استجاب اب بھی باتی ہے۔ اس کا روز و فرض تھا، رمضان المبارک کے روز ول کی فرضیت ہے اُس کی فرضیت منسوخ ہوگئی، گر استجاب اب بھی باتی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش د ہے کہ: مجھے اللہ تعالی ہے اُمید ہے کہ اس دن کا روز و سال کے روز ول کے برابر ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی القاتی ہے اس دن ہوئی، اس لئے ایک فرقے نے نہ صرف اس دن کو بلکہ پورے مخرم کو سوگ کا مہینہ بنالیا ہے۔

سوال:...اس ماہ میں مولوی تاریخی حقائق کوتو ژموژ کر سامعین (عوام) کے سامنے چیش کرتے ہیں ، اس وجہ سے عام مسلمان فرضوں کوچھوژ کرژسومات میں پڑگئے ہیں۔

جواب:.. اہلِ سنت کے نز دیک ان ایام میں حضرت موصوف رضی اللّٰدعنہ کی شبادت کا بیان روافض کے ساتھ مشابہت کی (۵) وجہ سے دُرست نہیں۔

سوال:...ا کابرین کے اَیام منائے جاتے ہیں ،گرعمل میں بالکل کوتاہ ہیں ،اس پرروشیٰ ڈالیس۔ جواب:...ہمارے نز دیک ا کابر گا اُسوہُ حسنہ اپنانے کی ضرورت ہے ، دن منانے سے پچھنیں ہوتا۔

(۱) عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فستلوا عن ذالك، فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون ، فنحن نصوم تعظيمًا له. (مسلم ح: ١ ص: ٣٥٩، طبع قديمي).

(٢) قال القاضى عياض وكان بعض السلف يقول: كان صوم عاشوراء فرضًا وهو باق على فرضيته لم ينسخ، قال وانقرض القاتلون بهذا وحصل الإجماع على انه ليس بفرض وانما هو مستحب . الخ. (شرح مسلم للنووي ج ا ص ٣٥٨).

(٣) وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. (صحيح مسلم، باب فضل صوم المحرم
 ج: ١ ص:٣٧٤، طبع قديمي).

(٣) وقتل يوم الحمعة يوم عاشوراء سنة احدى وستين بكربلا ... الخ. (الإكمال في آخر المشكوة ص: ٥٩٠).

(۵) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبّه بقوم فهو منهم. (مشكوة ص:٣٤٥).

(٢) "رُاتَّبِعُ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيُّ" (لقمان: ١٥). وقال ابن عطاء: صاحب من ترى عليه أنوار خدمتي. (تفسير لسفي ح: ٢ ص: ١٥٤).

(2) ومنها إلتزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص: ٣٩، الأبو
 إسحاق شاطبي، طبع بيروت).

#### ما وصفر کومنحوس مجھنا کیساہے؟

سوال:...کیاصفرکامہینہخصوصی طور پر ابتدائی تیرہ دن جس کوعرف میں'' تیرہ تیزی'' کہا جاتا ہے، یہ نخوس ہے؟ جواب:..صفر کے مہینے کومنحوں سمجھنا جا ہمیت کی رسم ہے، کمسلمان تو اس کو'' صفر المظفر'' اور'' صفر الخیز'' سمجھتے ہیں، یعنی خیر امیانی کامہینہ۔

### صفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت

سوال:... آخری بدھ کیا ہے؟ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس موقع پرمٹ کیاں تقسیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیاری ہے شفایا ہموئے تھے۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس روز آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم بیار ہوئے تھے اور اس بیاری میں سے جو ہات ٹھیک بیار ہوئے تھے اور اس بی روز آخی بیار ہوئے الاؤں کو آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کا انتقال ہوگیا تھا۔ برا و مہر یا نی دونوں میں سے جو ہات ٹھیک ہے، اس کی نشاند ہی فرما کمیں۔ جو اب بر ملوی مسلک کے مطابق ویں۔

جواب:... آخری بدھ کو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم یکار ہوئے ، اور رہیجے الاقال میں وصال فر مایا۔ اس لئے آخری بدھ کو مثما سُیال تقسیم کرنااور یوں سمجھنا کہ آنخضرت صلی القد عدید وسلم شفایاب ہوئے تھے، غلط ہے۔

#### شعبان میں شادی جائزہے

سوال:...ہمارے بزرگوں اور عام لوگوں کا کہنا ہے کہ شعبان المعظم چونکہ شب براءت کا مہینہ ہے، اس لئے شعبان میں نکاح جائز نہیں اور شادی بیاومنع ہے۔

جواب :.. قطعاً غلط اوربيهوده خيال ب، اسلام نے كوئى مبيندا سانبيس بتايا جس ميں نكاح ناجا مز ہو۔

# كيامحرتم بصفر ميں شادياں رنج غم كاباعث ہوتى ہيں

سوال: محزم، صفر، شعبان میں چونکہ شہادت حسین اور اس کے علاوہ بڑے سانحات ہوئے ، ان کے اندر شادی کرنا نامناسب ہے۔اس لئے کہ شادی ایک خوش کا سبب ہے اور ان سانحات کاغم تمام مسلمانوں کے دِلوں میں ہوتا ہے اور مشاہرات

(١) قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا عدوى .. ولا صفر" (مشكوة ج:٢ ص: ٣٩١، ٣٩٢ كتاب الطب والرقى،
 باب السال والبطيرة) "ولا صفر" كانت العرب قيل كانوا يتشامون بدخول صفر فقال صلى الله عليه وسلم ولا صفر.
 رحاشيه نمبر ٣٠ مشكوة ص. ٣٩٣، باب الفال والطيرة، أيضًا اعلاط العوام ص ٣٩ طبع زمرم).

ے ثابت ہے کہ ان مبینوں میں کی جانے والی شادیاں کسی نہ کسی سبب سے رنج وغم کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس میں کسی عقیدے کا کیا سوال؟

جواب: ...ان مہینوں میں شادی نہ کرنا اس عقیدے پر بنی ہے کہ یہ مہینہ منحوں ہے، اسلام اس نظریے کا قائل نہیں۔ محرتم میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو کی مگر اس سے بیلازم نہیں آتا کہ اس مہینے میں عقد نکاح ممنوع ہوگیا، ور نہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی شخصیت کا وصال ہوا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی ہزرگ تر تھے، اس سے بیلازم آئے گا کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے کسی میں بھی نکاح نہ کیا جائے۔ پھر شہادت کے مہینے کو سوگ اور نحوست کا مہینہ بھی غلط ہے۔

### عیدالفطروعیدالاتی کے درمیان شادی کرنا

سوال:... میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ عیدالفطراور عیدالاضی کے درمیان شادی نہیں کرنی چاہئے ، جلہ بقرعید کے بعد شادی کرنی چاہئے ،اگرشادی ہوجائے تو وُ ولہ، وُلہن سُکھ سے نہیں رہتے۔ آپ یہ بتا نمیں کہ بیدورست ہے یا غلط؟ جواب:... بالکل غلط عقیدہ ہے! (۲)

# کیا منگل، بدھ کوسر مندلگانانا جائز ہے؟

سوال:...میں نے سناہے کہ ہفتے میں صرف پانچ دن سرمہ لگا نا جائز ہے،اور دودن لگا نا جائز نہیں ،مثلاً : منگل اور بعرہ۔ کیا صحیح ہے؟

جواب:... بفتے کے سارے دنوں ہیں سرمدلگانے کی اجازت ہے، جو خیال آپ نے لکھا ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ '' نوروز'' کے نہوار کا اِسلام سے پچھ میں ہیں

سوال:... ۱۲۱، رچ کو جو'' نوروز'' منایا جاتا ہے، کی اسلامی نقطۂ نظر ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کراچی ہے شائع ہونے والے روز نامے'' ڈان گجراتی'' میں نوروز کی بڑی دینی اہمیت بیان کی گئی ہے، قر آن کریم کے حوالے ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ از ل ہے اب تک جنتے اہم واقعات رُونما ہوئے ہیں وہ سب اس روز ہوئے۔ اس روز سورج کوروشن ملی، اس روز ہوا چلائی گئی، اس روز حضرت نو بخ کی کشتی جودی پہاڑ پر تنگرا نداز ہوئی، اس روز حضرت ابراہیم علیہ السوام نے بت شکنی کی، وغیرہ وغیرہ و فیرہ و کے دیث نوروز کے اعمال بھی بتائے گئے کہ اس روز روزہ رکھنا چاہئے، نہانا چاہئے، نئے کپڑے پہننے چاہئیں، خوشبولگائی

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام من: ١٨٨ مبينول كي اغلاط.

<sup>(</sup>۳) مسئلہ:عوام میں مشہور ہے کہ دونول عیدوں کے درمیان نکاح نہ کیاجا وے ، کیونکہ میں بیوی کا نباہ نہیں ہوتا، سویہ ظلاف شریعت ہے۔ ( نعد طاعو، م ص: ۱۶۱۳، نکاح کی اغلاط)۔ حاشیہ نمبر ۳ میں ہے: حضرت عائشہ رضی امتدعنہا کا نکاح اور ڈھتی دونوں عیدوں کے درمیان موشوال میں ہوا، اور جسّناعمہ ہ اور بہتر مین نباہ حضرت عائشہ کا ہوا، ڈینا کی کسی عورت کو بھی تصیب شہوا۔الینیا۔

چاہے اور بعد تما ز ظہر چارر کعت نما ز نوروز وو دور کعت کی نیت ہے اوا کرنی چہٹے۔ پہلی دور کعت کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الخدص پڑھنی چاہئے۔ دُوسر کی دور کعت میں ہے پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الناس اور دس مرتبہ سورہ الحمد کے بعد دس مرتبہ سورہ الناس اور دس مرتبہ سورۃ الفاق پڑھنی چاہئے ۔ سوال بیر ہے کہ آخر دور کعت میں رکعت میں ایک ہی سورت دس ہراور دُوسری رکعت میں دوسورتیں دس دس باراوروہ بھی اُلٹی بڑھنی چاہئے ۔ سوال بیر ہے کہ آخر دور کعت کی پہلی رکعت میں ایک ہی سورت دس ہراور دُوسری رکعت میں دوسورتیں دس دس باراوروہ بھی اُلٹی ترتب ہے کے تی سورۃ الناس پہلے اور سورۃ الفلق بعد میں اکیا ہے دُرست ہے؟ چونکہ بیا بینی قر آن وصدیث کے حوالے کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ، لبذا آپ کو زحمت دے رہا ہوں ، برائے کرم بذریعہ ' جنگ' کی آئندہ اُشاعت میں اس مسئے کی وضاحت فر ما کرمشکور وممنون فر ما تعین بیشکر ہے۔

چواہ :... ہماری شریعت میں'' نوروز'' کی کوئی اہمیت نہیں ، اور'' ڈان گجراتی'' کے حوالے ہے جولکھا ہے وہ صحیح نہیں۔ نوروز کی تعظیم مجوسیوں اورشیعوں کا شعار ہے۔ ''

## " نوروز" کی نماز اسلام کی نظر میں

سوال:...گرارش ہے کہ مورخہ ۴۵ مراپر مل کے '' جگ '' کے جمعدا یڈیشن میں '' نوروز'' کے متعلق ایک سائل کا سوال اور
آپ کی جانب سے دیا گیا جواب پڑھ کر میں بڑی اُلجھن میں جتنا ہوگی ہوں۔ میری طرح وُ وسر سے ہزاروں لوگوں کی بھی فابی جالت ہوئی ہوگی۔ حقیقت میہ ہے کہ ایک معتبر اخبار میں '' اعمالی نوروز'' کے متعلق قرآن اورا جادیث کے حوالوں سے بیر مضمون پڑھ کر خود میں نے بعد نماز ظہر یہ '' نماز نوروز'' پڑھی تھی۔ فطری بات ہے کہ میری طرح وُ وسر سے ہزاروں بے نہر لوگوں نے بھی لازی طور پر میا نماز نوروز پڑھی ہوگی۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ای نہیں ہوگا۔ آپ کے متند جواب کے مطابق جب ہماری شریعت میں نوروز کی کوئی اہمیت یا جواز ای نہیں ہوگا۔ برائے مہر بانی بذریعہ بڑی اُلجس اور پر بیٹانی میں جتال ہو گئے جیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیا اس کے لئے کوئی کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ برائے مہر بانی بذریعہ کرسکیں ، مقال جواب عنایت فرما کیں ، تا کہ میر سے علاوہ وُ وسر سے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی ہو سکے اور وہ بھی اپنی غلطی کا تدارک کرسکیں ، میں نوازش ہوگی۔

جواب:...'' نوروز'' مجوسیوں کا دن ہے، اسلامی شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ بلکہ حضرات فقہاء نے'' نوروز'' کی تعظیم کو کفرقر اردیا ہے۔ چنا نچے فقا وئی عالمگیری ( طبح ہو چستان بک ڈیو ج: ۳ میں ۲۷۷،۲۷۷) میں ہے:

<sup>(</sup>۱) وفي الحلاصة. من اهدى بيضة الى المحوس يوم النيروز كفر، أى. لأنه اعانه على كفره واعوائه أو تشبه بهم في اهدائه . وفي منجمع الوازل اجتمع المحوس يوم البيروز فقال مسلم سيرة حسنة وضعوها كفر، أى: لأنه استحس وضع الكفر مع تصمن استقباحه سيرة الإسلام. وفي الفتاوى الصغرى: ومن اشترى يوم البيرور شيئًا ولم يكن يشتريه قبل ذلك، أراد به تعظيم الورور كفر، أى لانه عظم عيد الكفرة . الخ. (شرح فقه الأكبر ص. ٢٢٩، فتاوى عالمگيرى ج ٢ ص: ٢٤٧، ٢٤٧). (مرح فقه الأكبر ص. ٢٤٩، فتاوى عالمگيرى ج ٢ ص: ٢٤٧، ٢٤٠). (قاوى يكن رو بيخروحه الى نيروز الحوس لموافقته معهم فيما يفعلون في ذلك اليوم وبشرائه يوم البيروز شيئًا لم يكن يشتريه قبل ذلك تعظيمًا للنيروز لا للأكل والشرب وباهدائه ذلك اليوم للمشركين ولو بيضةً تعظيمًا لذلك. (فتاوى عالمگيرى ج: ٢ ص: ٢٤٧، ٢٤٧، الباب الناسع في أحكام المرتدين.

ترجمہ:...'' نوروز کے دن مجوی لوگ جوا فعال کرتے ہیں ، ان کے ساتھ ان افعال ہیں موافقت کرنا محض'' نوروز'' کی تعظیم کی خاطر اس دن کوئی خاص چیز خربید تا اور'' نوروز'' منانے کے لئے مجوسیوں کو کوئی تحفہ مجھیجنا ،خواہ ایک انڈائی کیوں نہ مجھیجا جائے ، یہ تمام اُمور کفرین ''

ال سے واضح ہے کہ اگر ہماری شریعت میں ' نوروز' کی کوئی اہمیت ہوتی تواس ون کی تعظیم کو کفر سے تعبیر نہ کیا جو تا گر آپ معذور ہے ، اور اس کا وبال اور گن واس شخص پر ہے جس نے معذور ہے ، آپ نے جو پچھ کیا وہ اس غلط ہوا کول سے ٹابت کر کے مسلمانوں کو غلط ہی میں ڈالا ۔ البتہ آئی کو تا ہی آپ سے بھی ہوئی کہ ایک اخباری مضمون پڑھ کر، جس کے بارے میں ریہیں معموم کہ کھنے والا کس ذبمن اور عقیدے کا آدی ہے ، آپ نے ممل کر ڈالا ، اور کسی محقق عالم سے دریا فت کرنے کی زحمت نہیں فر مائی ۔ اس کا تدارک تو ہواستغفار سے بیجئے ۔

#### رات كوجها ژودينا

سوال:...سناہے کہ رات کوجھاڑو دینا گناہ ہے، کیا کاروباری لیاظ سے شریعت کے مطابق رات کوجھاڑو دینااور جھاڑو سے فرش دھونا جائزہے؟

جواب:...رات کوجهاژ ودینے کا گناه میں نے کہیں نہیں پڑھا...!<sup>(۱)</sup>

## عصرکے بعد جھاڑودینا، چیل کے اُوپر چیل رکھنا کیساہے؟

سوال:...ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ان..عمر کی اُذان کے تھوڑی دیر بعد جھاڑ ونہیں دینی چاہئے ، یعنی اس کے بعد کسی بھی وقت جھاڑ ونہیں دینی چاہئے ،اس طرح کرنے ہے مصبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ۲:... چپل کے اُوپر چپل نہیں رکھنی چاہئے۔ ۳:...جھاڑ و کھڑی نہیں رکھنی چاہئے۔ ۳:... چاریائی پر چا در لمبائی والی جانب کھڑے ہو کرنہیں بچھانی چاہئے۔ جواب:... بیساری ہاتیں شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ،ان کی حیثیت تو ہم پرتی کی ہے۔ (۱)

# توہم پرستی کی چندمثالیں

سوال:...میں نے اکثر اپنے بزرگوں سے ساہے کہ رات کے وقت چوٹی نہ کر و، جھاڑ و نہ دو ، ناخن نہ کا تو ، منگل کو ہال اور ناخن جسم سے انگ نہ کر و ، ان سب ہا توں سے بیستی آتی ہے۔ کھانا کھ کر جھاڑ و نہ دو ، رِ زق اُڑتا ہے۔ میر کی بجھ میں بیر ہا تیں نہیں آتیں۔ جواب:... یے محض تو ہمات ہیں ، شریعت میں ان کی کوئی اصل نہیں۔

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص: ٢٢٥، متغرق اغلاط

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص: ٣٨ شكون اورفال كي اغلاط

#### أكثى جيل كوسيدها كرنا

سوال: ..بم نے بعض لوگوں ہے سا ہے کہ راستے میں جو چپل اُلٹی پڑی ہوا ہے سیدھی کردینی جا ہے، کیونکہ '' خوذ با مند' اس ہے اُو پرلعنت جاتی ہے، کیا یہ بات سیح ہے؛ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اُلٹی چپل سیدھی کرنی جا ہے:؟ جواب:...اُلٹی چیز کوسیدھا کر ہا تواچھی بات ہے، لیکن آ گے آپ نے جولکھا ہے اس کی کوئی اصل نہیں مجھن خو بات ہے۔

استخاره كرناحق ہے، ليكن فال كھلوا نا ناجا ئزہے

سوال:..کیااستخارہ لیناکس بھی کام کرنے ہے پہلے اور فال کھلوانا شرقی نقطۂ نظرے ؤرست ہے؟ جواب:..سنت طریقے کے مطابق استخارہ تو مسنون ہے، صدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوانا نا جائز ہے۔

قرآن مجیدے فال نکالناحرام اور گناہ ہے،اس فال کواللہ کا حکم مجھناغلط ہے

سوال: ہم چار بہنیں ہیں، والد چرس ال پہنے انتقال کر پکے ہیں، والدہ حیات ہیں، ہیں سب سے چھوٹی ہوں، جھے ہیں بہنیں غیرشادی شدہ ہیں، ایک اہم بات ہے ہے کہ ہم ٹی (مسلمان) گر انے سے تعلق رکھتے ہیں، امار ہے کہ گو ور کے رشتہ دار ہیں جو کہ قادیا ندوں شن سے میں، ای راان کے سرتھ کوئی ف ص میل جوانہیں ہے۔ میر ہے والد کی وفات کے بعد ان لوگوں نے میر کی بری بہن کے لئے اپنے بیٹے کا رشتہ بھی ،ائی نے انکار تو نہ کی (اقرار بھی نہ کیا)، لیکن سوچنے کے سئے پکھ وقت ، نگا، میری ای کو میر کی بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی میری بانی نے مشورہ دیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وقت میں ہے۔ پوچھا ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی عدمین جن کی وجہ ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی عدمین جن کی وجہ ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی عدمین جن کی وجہ ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی عدمین جن کی وجہ ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی عدمین جن کی وجہ ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی عدمین جن کو میں ہے ہے ہوا ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو میں چندا کی علی جھا ہے ۔آپ کوایک بات بتاؤں کہ میر ہے ابو می جوات کے میں اللہ تو کو آن پاک ہی تھی مشورہ دورے گا۔ آپ کی خاص وقت (یعنی اس کے میر اور کی ہے کہ وقت کی ہے کہ ہے ۔ اس کی حالت کا انتظار کراؤ' (سورۃ المومنون کی ۲۵ ویں آیت) ۔سومیرا باپ مرنے تک صیح نہ ہو سے اگر کی تعد ہے کہ کو تو اس کی جواب کی جات ہے گئوں کی ،کہ کہ ان کے کہ کا وی بیس دوائی فیمیں ہوگی ہوئی بیش ہوئی بیس دوائی فیمیں ہوئی بیش ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی بیش ہو

ا) عن حاسر قبال كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستحارة في الأمور كلها كما يعلمما الصورة من القرآن،
 يقول: ادا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين الخر (مشكوة ص ١١١، باب التطوع، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) لا يأخذ الفال من المصحف و بص المالكية على تحريمه. (شرح فقه اكبر ص ١٨٣، طبع محتباتي دهلي، ايضاً راد المعاد ح ٣٠٤، مطلب أبه يكره أخذ الفال من المصحف).

لئے ای مزید پریشان ہوگی ہیں اور بار پڑگی ہیں، ای نے ایک مرتبہ پھر قرآن مجید س و چھاتو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس میں واضح طور پریہ الفاظ سے کہ: ''آپ کی مدوال وقت کر چکا ہے'' (سورۃ التوب کی چاہویں آیت)۔ چونکہ قرآن مجید چھوٹے برے ہوتے ہیں اور ہی راقر آن پاک چھوٹا ہے، اس لئے صفی جب شروع ہوتا ہے تو بہی اغاظ جو ہیں نے بیان کئے ہیں الگ الگ صفیات پر درن ہیں، یہ ہیں آپ کوال لئے بتارہ ہی ہول کہ جب آپ ان آیات کا ترجمہ پر حیس کے تو ہوسکتا ہے کہ آپ کو آن مجید میں وہ آگے چھے ہوں۔ آپ بھی مسلمان ہیں اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف پر یقین رکھتے ہیں، جھے احساس ہے کہ آپ وُ وہر سے ملاء کی طرح غیر مسلموں کو ند آب مجھتے ہیں، ہم بہت پریش میں، اب اٹکار بھی نہیں کر سکتے ، کیونکہ ہم نے قرآن سے پو چھ لیا تو جھیں کہ انتہ طرح غیر مسلموں کو ند آب میں ہوت پریش میں اب اٹکار بھی نہیں کر سکتے ، کیونکہ ہم نے قرآن سے پو چھ لیا تو جھیں کہ انتہ کون میں انہ ہوگئیں ہیں آپ میری میں شکل حل کر دیں۔ آیا ہم قرآن مجید سے پو چھنے کے باوجود'' نہ'' کر سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید ہیں جو الفاظ آئے ہیں، وہ اور کر بیان کے جا چھیں۔

جواب: . آپ كے سوال ميں چنداُ مورتو جيطىب جيں ،ان كوالگ الگ لكھتا ہول \_

اوّل: ...قادیانی باجہ ع اُمت مرتد اور زِندیق ہیں، کسی مسلمان لڑک کا کسی کا فرسے نکاح نہیں ہوسکتا، اس سے اپنی پکی کا فرے حوالے ہرگز ند سیجیج ، درند ساری عمرز نااور بدکاری کا و بال ہوگا اوراس گناہ ہیں آپ دونوں ماں بیٹی بھی شریک ہوں گ۔

دوم: ...قر آن مجیدے فال و کھنا حرام اور گن ہے، اوراس فال کوابقد تعن کا حکم ہجسن نا دانی ہے، کیونکہ قر آن مجیدے صفح مختلف ہو سے ہیں ، ایک شخص فال کھولے گا تو کوئی آیت نکلے گی اور دُوسرا کھولے گا تو دُوسری آیت نکلے گی ، جو مضمون میں پہلی آیت ہو سے تاب ہو سے ہیں ، ایک شخص فال کھولے گا تو کوئی آیت نکلے گی ، جو مضمون میں پہلی آیت ہو گئت ہوگ ۔ پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قر آن کریم ہے فال نکال کر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کا انجام اچھا نہ نکلا تو قر آن کریم ہے بدعقید گی پیدا ہوگی ، جس کا متبجہ کفر تک نکل سکتا ہے۔ بہر صل علائے اُمت نے اس کونا جا نز اور گناہ فرمایا ہے ، چنا نچہ مفتی کھا یت بدعقید گی پیدا ہوگی ، جس کا متبجہ کفر تک نکل سکتا ہے۔ بہر صل علائے اُمت نے اس کونا جا نز اور گناہ فرمایا ہے ، چنا نچہ مفتی کھا یت اللہ کے مجموعہ فی قاوئی '' گفایۃ اُمفتی ''میں ہے :

" سوال:...ا یک از ک کے پچھ زیوارت کسی نے اُتار کئے ، لوگوں کا خیال ایک شخص کی طرف گیا اور فال کلام مجید ہے نکائی گئی اورائی شخص کا نام لکلا جس کی طرف خیال گیا تھا، اس کو جب معموم ہوا تو اس نے مسجد میں جا کر قر آن مجید کے چند ورق بھاڑ گئے اوران پر چیشاب کردیا۔ (نعوذ بالقد!) اور کہنے لگا کہ قر آن مجید بھی جھوٹا اور مولوی بھی سالا مجھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یہ نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟
جھوٹا اور مولوی بھی سالا مجھوٹا۔ آیا شخص اسلام میں داخل ہوسکتا ہے یہ نہیں؟ اور ہوسکتا ہے تو کسے؟

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز للمرتد أن يتزوّج مرتدة، ولا مسلمة، ولا كافرة أصلبة، وكدلك لا يحوز نكاح المرتدة مع أحد، كذا في المبسوط، ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك، ولا كتابي، كذا في السراح الوهاج (عالمگيري ح١٠ ص٢٨٢٠). (٢) ومن جملة علم الحروف فال المصحف يفتحونه وينظرون في أوّل الصفحة أيَّ حرف وافقه وكدا في سابع الورقة السابعة . . حكموا بأنه عير مستحسن وقد صرح ابن العجمي في مسكه وقال لا يأخذ الفال من المصحف . ويص المالكية على تحريمه (شرح فقه اكبر ص:١٨٢).

غیب خدا کے سواکوئی نہیں جات ، ممکن ہے کہ نام غلط نگلے اور پھرجس کا نام نگلے خدانخو استہیں وہ ایک حرکت نہ کر بیٹے جیسے اس شخص نے کی۔ شریعت کے اُحکام کی خلاف ورزی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے جو آپ نے ویکھا۔ جس شخص نے کلام مجیداور مولو یوں کے ساتھ ایس گستا خیاں کی بیں وہ کا فر ہے ، لیکن نہ ایسا کا فر کہ بھی اسلام میں داخل نہ ہوسکے ، بلکہ جد بید تو بہ سے وہ اسلام میں داخل ہوسکتا ہے۔ آئندہ فال نکال کر ہوسکے ، بلکہ جد بید تو بہ سے وہ اسلام میں داخل ہوسکتا ہے۔ آئندہ فال نکالے نے احتر از چاہئے تا کہ فال نکال کر نام نکا لئے والے شخص کی طرح خود بھی اور جس کا نام نکلا تھا اسے بھی گناہ گار نہ کریں۔ اس شخص سے تو بہ کرانے کے بعد اس کی بیوی سے تجد بید نکاح ل زم ہے۔ ''

ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

''جواب:..قرآن مجید نے فیل نکالنی ناج کز ہے، فال نکائی اوراس پرعقیدہ کرناکسی اور کتاب (مثلاً دیوانِ حافظ یا گلستان و نغیرہ) ہے بھی ناجا کز ہے، گرقر آن مجید سے نکالنی تو سخت گناہ ہے کہ اس سے بسااوقات قرآن مجید کی تو بین یاس کی جانب سے بدعقیدگی بیدا ہوجاتی ہے۔'' (کفایۃ المفتی ج: ۹ ص:۲۲۱) ایک اور جگہ مفتی صاحب ککھتے ہیں:

'' چورکانام نکالئے کے لئے قرآن مجید ہے فل لیٹانا جائز ہے اوراس کو یہ بھٹا کہ یقرآن مجید کو واننا یا نہ ماننا ہے، غلط ہے۔ اس لئے حافظ صاحب کا یہ کہنا کہ: تم قرآن مجید کو مانتے ہوتو زید کے دس روپے وے دو،
کیونکہ قرآن مجید نے تہمیں چور بٹایا ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں تھا۔''
پس آپ کا اورآپ کی والدہ کا اس نا جائز فعل کو حجت بجھٹا قطعاً غیطا اور گناہ ہے، اس سے تو بہ کرنی چاہئے۔
سوم:...آپ کی والدہ نے آپ کے والدص حب کے بارے میں سورۃ المؤمنون کی آبت نمبر: ۲۵ کی جویہ فال نکالی تھی:
'' بس یہ ایک آ دمی ہے جس کو جنون ہوگیا ہے، سوایک خاص وقت (یعنی اس کے مرنے کے وقت)
سک اس کی حالت کا انتظار کرو۔''(۱)

قرآن مجید کھول کراس ہے آئے چیچے پڑھ بیجے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ بیالقد تھا لی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم

کے کا فروں کا قول نقل کیا ہے جو وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ اب اگر می قول صحیح ہے تو آپ کے والدہ صحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ اس مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اور آپ کی والدہ اس مثل کو صحب کی مثال نوح علیہ السلام کی ہوئی اور آپ کی والدہ اس مثل کو الدہ کی مثال قوم نوح کے کا فروں کی ہوئی ، کیا آپ اور آپ کی والدہ اس مثل کو ایک کے لئے لئے لیند کریں گے ۔۔؟ فرمانِ خدا (جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں) تو یہ ہے کہ اس فقرے کے کہنے والے کا فرین اور جس شخص کے بارے میں یہ فقرہ کہا گیا ہے وہ اللہ تعالی کا مقبول بندہ ہے۔ میں تو قرآنِ کریم کے لفظ لفظ پر ایمان رکھتا ہوں ، کیا آپ بھی اس فرمانِ خدا پر ایمان رکھیں گے ۔۔۔؟

چہارم:...اب کافراڑ کے کے بارے میں آپ کی والدہ نے سور و توبہ سے جو فال نکالی اس کود کیمئے! اس سے أو پر کی آیت

<sup>(</sup>١) "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةً فَتَرَبُّصُوا بِهِ خَتَّى جِيْنِ" (المؤمنون:٢٥).

میں ان اہلِ ایمان کا ذکر ہے جنھوں نے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے ساتھ ججرت کی اور اپنی جانوں اور مانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ، چنانچے ارشاد ہے:'' جولوگ ایمان لائے اور (امتد کے واسطے )انہوں نے ترک وطن کیا اور امتد کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا ۔''انہی کے بارے میں قرمایا ہے:

''ان کا رَبّ ان کو بشارت دیتا ہے، اپنی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضا مندی اور (جنت کے) ایسے باغوں کی ، کدان کے لئے ان (باغوں) میں دائی نعمت ہوگی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ کور ہیں گے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا اُجر ہے۔''(۱)

کیا وُنیا کا کوئی عقل مندان آبات کو جوآنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کے زمانے کے کامل اہل ایمان اور مہاجرین ومجاہدین کے بارے میں نازل ہوئیں، فال کھول کرفاسقوں، بدکاروں اور کافروں، مرتدوں پر چسپاں کرنے لگے گا اوراس کوفر مانِ الہی سمجھ کرلوگوں کے سامنے کرے گا۔۔؟ اس سے آگلی آبت میں ارشاد ہے:

"اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو (اپنا) رفیق مت بناؤ، اگر وہ لوگ کفر کو بمقابلہ ایمان کے رابیہ) عزیز رکھیں (کہ ان کے ایمان لانے کی اُمید نہ رہے) اور جو مخص تم میں ہے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا، سوالیے لوگ بڑے نافر مان ہیں۔" (التوبة ۲۳)

اس آیت کریمه پس اہل ایمان کو تکم دیا گیا ہے کہ جوکا فر، کفر کو ایمان پرتر جی دیتے ہیں، خواہ وہ تمہارے کیسے بی عزیز بوں، خواہ باب بھائی اور بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، ان کو اپنا دوست ور فیق نہ بنا وَاوران ہے محبت وموقت کا کوئی رشتہ نہ دکھو، اور تنعیہ فر مائی گئی ہے کہ جو تخص ایسا کرے گااس کا نام ظالموں اور خدا کے نافر مانوں میں لکھ جائے گا۔ اب بتائے کہ جن قادیانی مرقد وں نے ایمان پر کفر ترجیح دے دکھی ہے، اور جنھوں نے قادیان کے علام احمد کو .. فعوذ بائتہ ... '' محمد رسول اللہ' ابنار کھا ہے، ایسے کا فروں کو آپئی ہیں اور بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شار ہوں گی؟ القد تھی گئی اور بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شار ہوں گی؟ القد تھی گئی قوالے کو گئی اور اس میں نے کون سانام پند کریں گی ...؟

بہن دے کر آپ کس زُمرے میں شار ہوں گی؟ القد تھی گئی تو ایسے لوگوں کا نام ظالم رکھتا ہے، آپ اپنے لئے کون سانام پند کریں گی ...؟

پنجم : ... آپ کی امی نے تیسری فال قادیا نیوں کے کا فرقر اردیئے جانے پر نکالی اور اس میں یہ الفاظ نگلے:

" آپ کی مرداس وقت کر چکا ہے۔"

ذرااس پوری آیت کو پڑھ کردیکھئے کہ بیس کے بارے میں ہے؟ بیآ یت مقدسہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، مکہ کے کافروں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا تھا اس کا حوالہ دیتے ہوئے امتد تعالی اللہ ایمان کوفر ماتے ہیں:

'' اگرتم لوگ رسول امتد علیہ وسلم کی مددنہ کرو سے تو امتد تعالی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مدداس

<sup>(</sup>١) "آلَـذِينَ امننُوا وَهَاجَرُوا وَجهَدُوا فِي سَبِيلِ الله بأمُولِهِمُ وَآنَفُسِهِمُ أَعْظُمُ ذَرَحةً عِنْدَ اللهِ، وَأُولَيْكَ هُمُ الْفَآئِرُونَ. يُبَشِّرُهُمُ وَبُهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَةً وَرِضُوان وَجَنْتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيمٌ. خلِدِيْنَ فِيْهَآ ابدًا، إنَّ اللهَ عِنْدَةَ آجَرٌ عَظَيْمٌ (التوبة: ٢٠ تا ٢٢). (٢) "يَسَايَّهَا الَّذِيْنَ امنوا لَا تَتَخِذُوا ابسَآءَكُمُ وَاجُونَكُمُ أَولِيَاءَ إِنِ اسْتَخَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْإِيْمُنِ، وَمَنَ يَتُولُهُمْ مِنْكُمُ فَأُولَاكِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ " رالتوبة: ٢٣). الظَّلِمُونَ " رالتوبة: ٢٣).

ونت کر چکا ہے جبکہ آپ سلی القدعدیہ وسلم کو کا فروں نے جلہ وطن کر دیا تھا، جبکہ دو آ دمیوں میں ایک آپ سلی القدعلیہ وسلم تھے، جس وفت کہ دونوں غار میں تھے جبکہ آپ صلی اللہ عدیہ وسلم اپنے ہمرا ہی ہے فر مار ہے تھے کرتم سیجنم نہ کرو، یقفیٹا اللہ تعالیٰ ہمارے ہمراہ ہے۔''()

مکدے نکا لئے والے مکہ کے کا فریخے، اور جن کو نکالا گیا وہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اور آپ صلی القدعلیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر شخے۔ آپ کی امی فال کے ذریعے قادیا نیول پر اس آئیت کو چیپاں کر کے قادیا نیول کو... نعوذ بابقد!... رسول الدصلی القدعلیہ وسلم کا مماثل بن رہی ہیں اور تمام اُمتِ مسلم کو، جس نے قادیا نیول کو غیر مسلم قرار دیا ہے، مکہ کے کا فربنارہی ہیں۔ یہ ہیں آپ کی کھولی ہوئی فال کے کرشے! اور لطف ہے کہ آپ قرآن کریم کے معنی ومفہوم سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان کرشمول کو خدا کا فرمان بتارہی ہیں۔ خدا کے لئے ان باتول سے تو ہے بیجے، اور اپناایمان برباد نہ کیجئے۔ اس قادیا نی مرتد کو ہر گزلاکی نہ دہ بیجئے، کو نکہ میں اُور پان خدا وندی نقل کر چکا ہوں کہ ایسے کا فرول سے دوئی اور رشتہ نا طہ کرنے والوں کو القد تعالیٰ نے ظالم اور نافر مان تھم ایا ہے۔ اگر آپ نے اس فرہ بن الہی کی پروانہ کی اور لاک قادیا نی مرتد کو دے دی، تو اس ظلم کی ایسی سزا دُنیا و آخرت میں ملے گی کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی اسے یو در تھیں گی ۔!

#### دست شناسی اور إسلام

سوال:...اسلام کی رُوسے دست شندی جائز ہے یانہیں؟اس کاسیکھنااور ہاتھ دیکھے کرستنقبل کا حال بتانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...ان چیزوں پراعتا دکرنا جائز نہیں۔ (۲)

# دست شناسي اورعكم الاعداد كاسيكصنا

سوال:... میراسوال بیسے کے علم پامسٹری علم کیرل علم جفز ، دست شناس ، قیافہ شناس وغیرہ اور چیش گوئی ہے بہت ہے لوگ مستقبل کے بارے میں بناتے ہیں ، مثلاً : دست شناس میں ہاتھ دیکے کرمستقبل اوراچھائی پُر ائی کے بارے میں بناتے ہیں ۔ مثلاً : دست شناس میں ہاتھ دیکے کرمستقبل اوراچھائی پُر ائی کے بارے میں بناتے ہیں ۔ ای طرح سلم اعداد کے تحت لوگوں کامستقبل بنایا جاتا ہے ، میرے ذبن میں بیسوال ہے کہ آیا بیسب عموم دُرست میں ؟ کیاان پر بیس ہیں کرنا سیح فعل ہے؟ یا در ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سوفیصدی سیح موتی ہے اورا کٹر لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنا سیح فعل ہے؟ یا در ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی کہی ہوئی بات سوفیصدی سیح موتی ہے اورا کٹر لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں ، اور بعض ہایوی کا شکار ہوکر غلط اقد امات کر ہیٹھتے ہیں۔ مجھے اُمید ہے آپ میر سے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے۔

<sup>(</sup> ا ) "الَّا تَخْصُرُوهُ فَقَدَ نصرهُ اللهُ إِذَ احْرِجِهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْبَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ اذْ يَقُولُ لِصحبهِ لا تَحْرِقُ الله معه" (التومة ٣٠٠).

<sup>.</sup> ٢) عن حصصة رصى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صدوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٩٣، بـاب المكهانة، الفصل الأوّل). وفي فتاوي ابن حجر أن تعليمه وتعليمه حرام شديد التحريم لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في عيبه. (رد انحتار ح. ١ ص.٣٣).

جواب :...ان علوم کے بارے میں چند با توں کو مجھے لیٹا ضروری ہے۔

ا ذل: مستقبل بنی کے جتنے طریقے ہیں ، سوائے انہیاء میہم السلام کی وق کے ، ان میں سے کوئی بھی قطعی ویقینی نہیں، بلکہ وہ اکثر حساب اور تجربے بر بنی ہیں ، اور تجربہ وحساب بھی تھے ہوتا ہے ، بھی غلط۔ اس لئے ان ملوم کے ذریعے کسی چیز کی قطعی چیش گوئی ممکن انہیں کہ وہ ل زمانتھے نکلے ، بلکہ وہ تھے بھی ہوسکتی ہے اور غلط بھی ۔ (۲)

دوم:..کسی غیرتینی چیز کویقینی اور قطعانسمجھ لینا عقیدہ اور عمل میں فساد کا موجب ہے، اس سے ان علوم کے نتائج پرسو فیصد یقین کر لیناممنوع ہے کہا کنڑعوام ان کویقینی سمجھ لیتے ہیں۔

سوم:...مستفتل کے بارے میں پیش کو ئیال دونتم کی ہیں، بعض تواہی ہیں کہ آ دمی ان کا تدارک کرسکتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ ان کا تدارک کرسکتا ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ ان کا تدارک ممکن نہیں۔ ان علوم کے ذریعے اکثر پیش کو ئیال اسی فتم کی کی جاتی ہیں جن سے سوائے تشویش کے اور کوئی نفع نہیں ہوتا، جبیبا کہ سوال ہیں بھی اس طرح اشارہ کیا گیا ہے، اس لئے ان علوم کو میں می غیر محمودہ میں شارکیا گیا ہے۔

چہارم:...ان علوم کی خاصیت ہے ہے۔ جن لوگول کا ان سے اشتغال بڑھ جاتا ہے، خواہ تعلیم وتعلم کے اعتبار ہے، یا استفاد ہے کے اعتبار ہے استفاد ہے کہ اختیا ہے کہ اسلام اور خصوصاً ہمار ہے آختی استفاد ہے استفاد ہوں علوم ہیں مشغول نہیں ہوئے دیا، بلکہ ان کے اشتغال کو ناپسند فرمایا ہے، اور انہیا ہیں مالسلام کے سی استفاد ہوں ، وہ ان عوارض کی سے جوا پی ذات کے اعتبار ہے مہاح ہوں ، وہ ان عوارض کی وجہ ہے انتہا ہم ہوں ، وہ ان عوارض کی وجہ ہے انتہا ہم ہوں ، وہ ان عوارض کی وجہ ہے انتہا ہم کے۔

#### دست شناسی کی کمائی کھانا

سوال: بیلم نجوم برلکھی ہوئی کتابیں (پامسٹری) وغیرہ پڑھ کرلوگوں کے ہاتھ ویکھے کرحالات بتانا لیعنی پیش گوئیاں کرنااور اس پیشہ سے کمائی کرناایک مسلمان کے لئے جائز ہے؟

(١) والحبر بالغيب من النبي لَا يكون إلَّا صدقًا ولَا يقع إلَّا حقًّا. (فتح الباري ح.١١ ص٣١٣، طبع لاهور).

<sup>(</sup>۲) وبالجسملة العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد إلّا بالإعلام منه أو إلهام بطريق المعجزة أو الكرامة أو إرشاد إلى الإستبدلال بالامارات فيما يمكن فيه ذلك ولهذا ذكر في الفتاوى ان قول القائل عند روّية هالة القمر بكون مطر مذعبًا علم الغيب لا بعلامته كفر. (شوح عقائد ص: ٢٠١ ، طبع خير كثير كراچى).

<sup>(</sup>٣) عن معاوية بن الحكم قال: قلت: يا رسول الله أمورًا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان؟ قال. فلا تأتوا الكهان، قال. قلت ومنا رجال يخطون خطا؟ قال كان قلت كا نتطير؟ قال: ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدّنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون خطا؟ قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. (مشكوة ص ٣٩٣) وعن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتني كاهنا فصدقه بما يقول .... فقد برئ مما أنزل على محمد. رواه أحمد والوداؤد. (مشكوة ص ٣٩٣) باب الكهانة، الفصل الثاني).

جواب:...جائز نہیں۔ (۱) ستاروں کاعلم

سوال:...کیاستاروں کے علم کوؤرست اور سی سمجھا جاسکتا ہے؟ اور کیااس پریفین کرنے سے ایمان پر کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ جواب:...ستاروں کاعلم یقین نہیں اور پھرستارے بذات ِخودمؤٹر بھی نہیں ،اس لئے اس پریفین کرنے کی ممانعت ہے۔ ('') شاوی کے لئے ستار ہے ملانا

سوال:... آج کل نے دور میں شادی کے لئے جس طرح ہندو پنڈت جنم کنڈلی ملاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ای طرح کی رسم کو اختیار کرتے ہوئے ستارہ ملاتے ہیں، یعنی لڑ کے کی ماں اور لڑ کے کے نام اور لڑکی کے نام کے اعداد نکال کر ضرب، جنع تقسیم، تفریق کرتے ہیں۔ایسا کرنے والوں کے لئے اسلام میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اسلام نہ ستاروں کی تا ٹیر کا قائل ہے، اور نہ علم نجوم پر اعتماد کرنے کا قائل ہے، لہذا مسمانوں کے لئے بیمل جا تزنبیں قسمت کا حال القدت کی کے سواکس کو معدم نہیں ، القدت کی ذات عالی پر اعتماد کر کے اس کے علم کے مطابق کا م کیا جائے تو برکت ہوتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے اور القدت کی راحت واطمینان کی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ اور جو شخص اعتماد علی القد کے مضبوط حلقے کوچھوڑ کرمت روں اور نجو میوں سے اپنی قسمت وابستہ کرے ، وہ ہمیشہ ہے چین و ہے سکون رہے گا۔ (۳)

(۱) وقيل الكاهن الساحر والمسجم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معاه الرّمّال قال القويوى والمحديث يشمل الكاهن والعرّاف والمسجّم فلا يجور إتّباع المنجّم والرّمّال وغيرهما كالضّارب بالحضى وما يعطى هؤلاء حرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاصى العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص: ۱۸۲). قال القاضى رحمه الله كانت الكهامة في العرب ثلالة اضرب أحدها يكون للإنسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حيث بعث الله نبيا صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفى عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد من السموب يحلق الله تعالى فيه لعص وهذا لا يبعد من الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن العرّافة وصاحبها عرّاف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات النباس قوة ما للكن الكذب فيه أغلب ومن هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والمحوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى يدعى معرفتها بها وقد يعتضد بعص هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والمحوم وأسباب معتادة وهذه الأضرب كلها تسمّى كهامة وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم واتيانهم. (شرح نووى على مسلم ح ٢٠ ص: ٢٣٣ طبع قديمى).

(٢) عن قتادة قال خلق الله تعالى هذه النحوم لثلث، جعلها زينة للسماء ورجومًا للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأوّل فيها بغير ذلك أحطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا يعلم. رواه البخارى تعليقًا وفي رواية رزين، وتكلف ما لا يعنيه وما لا علم له يه، وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة، وعن الربيع مثله وزاد والله ما جعل الله في نجم حيوة أحد و لا رزقه ولا موته والما يعترون على الكذب ويتعللون بالنجوم. (مشكوة ص ٣٩٣، ناب الكهانة، الفصل الثالث).

 (٣) عن حصصة رضى الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صنوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

### نجوم پر إعتقاد كفر ہے

سوال:... پیس نے اپنے لڑکے کی شادی کا پیغام ایک عزیز کے ہاں دیا، انہوں نے پچھددن بعد جواب دیا کہ میں نے علم اما عداد اور ستاروں کا حساب نگلوایا ہے، میں مجبور ہول کہ بچوں کے ستارے آپس میں نہیں ملتے، اس لئے میری طرف سے إنكار سمجھیں ۔معلوم بیکرنا ہے کہ اڑ و ئے شرع ان کا بیٹول کہال تک وُرست ہے؟

جواب ... بجوم پر اعتقاد کفرہے۔

### ابل نجوم بر إعتاد وُرست نہيں

سوال: ... اکثر اال نجوم کہتے ہیں کہ سال میں ایک دن ، ایک مقررہ وفت ایسا آتا ہے کہ اس مقررہ وفت میں جوؤ عاہمی ، گلی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم نے بیرویکھا ہے کہ اس مقررہ وفت میں اُن پڑھالوگوں کی اکثریت وُ عاسمیں ما کھنے میں مصروف رہتی ہے۔ مہر یانی فرما کر بتا ہے کہ کیا وُ عاسمیں صرف ایک مقررہ وفت میں اور وہ بھی سال میں ایک دن قبول ہوتی ہیں؟ کیا اس کا مطلب بیہ ہے کہ سال کے باتی دنوں میں وُ عاسمیں نہ ما تھی جا تیں؟

### يُر جول اورستاروں ميں کوئی ذاتی تأثير نہيں

سوال: ... اپی قسمت کا طال در یافت کرتا یا اخبارات وغیره میں جو کیفیات یا حالات درج کئے جاتے ہیں کہ فلال برج والے کے ساتھ بیہ ہوگا ، پڑھنا یا معلوم کرنا دُرست ہے؟ اور اس بات پریفین رکھنا کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہونے والے کا برج فلال ہے، گناہ ہے؟

جواب:...اہلِ اسلام کے نزویک نہ تو کو کی شخص کسی کی قسمت کا سیح صیح حال بنا سکتا ہے، نہ برجوں اورستاروں میں کو کی ذاتی تا ثیر ہے۔ان ہاتوں پریفین کرتا گناہ ہے، اورایسے لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور تو ہم پرست بن جاتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بأحوال الفلكية ...... مناعة محرمة بالكتاب والسُّنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلمين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٦٨). وتصديق الكاهن بما يخبره عن الغيب كفر لقوله عليه السلام ص أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى على محمد ...... والمنجّم إذا ادعى العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن. (شرح عقائد ص: ١٩١ م ١٠٠١).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هُويرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله عتقاء في كل يوم وليلة عبيدًا وإماءً يعتقهم من البار، وإن
 لكل عبد مسلم دعوة مستجابة يدعوها فتستجاب. (حلية الأولياء ج ٨ ص:٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب منير الكواكب وقع في نفوسهم أنها المؤثرة. (شامي ج١٠ ص:٣٣).

والتنجيم ...... إنا زجر عنه من ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها: أن أحكام النصوم تخمين محض،
 وثالثها: أنه لا فائدة فيه. (فتاوي شامي ج: ا ض:٣٣).

#### نجومي كوباتهر دكهانا

سوال:... جناب مولاناصاحب! بميں ہاتھ و کھانے کا بہت شوق ہے، ہر دیکھنے والے کو و کھات جیں۔ بتائے کہ یہ ہاتیں ماننی جائبیں یانہیں؟

چواب ن… ہاتھ دِکھانے کاشوق بڑا ندھ ہے،اورایک ہے،مقصد کام بھی،اوراس کا گن وبھی بہت بڑاہے۔ 'جسٹخص کواس ک ات پڑج نے وہ بمیشہ پریشن رہے گااوران لوگوں کی اُنٹ ھُنٹ و نتول میں اُلجھار ہے گا۔

# مستقبل کے متعلق قیاس آرا ئیاں اوراُن پریقین کرنا

سوال:... میرے داداصوم وصلوۃ کے تنی ہے پابند ہیں، پانچوں وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تبجداور اشراق کی نمازیں بھی اداکرتے ہیں، ہفتے ہیں تین دن روزہ بھی رکھتے ہیں، املہ کے فعنل وکرم ہے اس ساں جج بھی کرآئے ہیں، لیکن ان تم م باتوں کے باوجودایک ایک بات ہے جس نے ہم سب گھر و لوں کو پریٹ ن کررکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کو 'جنگ' اخبار با قاعدگی ہے مطالعہ کرتے ہیں، جس میں آپ کا کالم بھی ش کئے ہوتا ہے، لیکن خص طور پر' یہ بنتہ کیسار ہے گا؟' اس پر ان کا اعتقادا تنازیادہ ہے کہ آبراس میں مکھا ہوکہ آج دن خراب رہے گا تو سارا دن گھر ہے با ہر نہیں نکلتے ، اگر لکھ ہوکہ آج طبیعت خراب رہے گی تو لیٹ جے جی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ ہمارے دادا کا بیمل کیس ہے؟

چواب:...مستقبل کے بارے میں جوار تشم کی پیش گوئیاں کی جاتی ہیں، ان پریقین کرنا جائز نہیں۔ آپ کے دادا کو چاہئے کہاس سلسلے میں سم محقق عالم سے گفتگو کر کے اپنی سلی کرلیں اور تو ہم پرتی چھوڑ دیں۔

# جوجم ہے مستقبل کا حال ہو چھے،اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی

سوال:...مير ايك دوست نے بچھے بتايا كەستارول كىلىم پر ھنے ہے يعنى جس طرح اخبارات اور رسا ول ميں ويا بوا
ہوتا ہے كە: " يہ ہفتہ آپ كاكيسار ہے گا؟" پڑھنے ہے خدات كى ال شخص كى چاليس دن تك ؤ عاقبول نبيس كرتا۔ جب ميں نے يہ بات
اپنے ايك عزيز دوست كو بتائى تو وہ كہنے لگا كہ يہ سب فضول با تيس ميں كہ خداوند تعالى چاليس دن تك ؤ عاقبول نبيس كرتا۔ ويسے ستارول
عظم پر تو ميں يفين نبيس ركھتا، كيونكه الى با توں پريفين ركھنے ہے ايمان پرويمك لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے ميں بتا ہے كہ كس كا نظريہ
وُرست ہے؟

#### جواب:..اس سوال کا جواب رسول ابتد علیہ وسلم دے بچتے ہیں۔ چنانچہ جے مسلم اور مسنداحمہ کی حدیث میں ہے

<sup>(</sup>١) عن حفصة رضى الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أتى عرَّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صلوة أرىعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣؛ باب الكهانة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) فلا يحور تناع المنجم والرَّمَّال وعيرهما كالضارب بالحصلي. (شرح فقه اكبر ص١٨٢، مبع دهدي).

کہ:'' جو مخص کی'' عراف''کے پاس گیا، پس اس ہے کوئی بات دریافت کی تو جالیس دن تک اس کی ٹمی زقبول نہیں ہوگ۔'' (میچ مسلم ج: ۲ ص:۳۳)

#### ستاروں کے ڈریعے فال ٹکالنا

سوال:...ا یک لڑکے کا رشتہ طے ہوا، لڑکی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کہ لڑکا ٹھیک ٹھاک اور نیک ہے۔ پھر لڑکی والوں نے تمام معلومات بھی کرلیں کہ لڑکا ٹھیک ٹھاک اور نیک ہے۔ پھر لڑکی والوں نے کہا کہ ہم تین دن بعد جواب ویں گے۔ان کے گھرائے کے کوئی بزرگ ہیں جو إمام مسجد بھی ہیں اور لڑکی والے ہر کام ان کے مشورے سے کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن رات کو امام صاحب نے کوئی وظیفہ کیا اور جمعہ کولڑگی والوں کو کہا کہ اس لڑکے اور لڑکی کاست رہ آپ میں بین میں ہوا ہے آگاہ فرما کیں۔ آپ میں بین میں بین میں میں ہوا ہے آگاہ فرما کیں۔

جواب:...اسلام ستارہ شنای کا قائل نہیں، نہاس پریفین رکھتا ہے۔ بلکہ حدیث میں اس پر بہت شخت ندمت آئی ہے۔ وہ بزرگ اگر نیک اور باشرع میں توان کو اِستخارے کے ذریعے معلوم ہوا ہوگا، جوبیتی اور تطعی نہیں ،اوراگروہ کی عمل کے ذریعے معلوم کرتے میں توبیہ جائز نہیں۔

### علم الاعداد بريقين ركهنا كناهب

سوال: ... آپ نے اخبار' جنگ' میں ایک صاحب کے ہاتھ دیکھا کرقشمت معلوم کرنے پر جو پھے لکھا ہے میں اس ہے بالکل مطمئن ہوں، گرعلم الاعداد اور علم نبوم میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس علم میں یہ ہوتا ہے کہ فدکورہ شخص کے نام کو بحساب اُبجدا یک عدد کی صورت میں سامنے لا یا جا تا ہے تو علم الاعداد کا جانے والا اس شخص کو اس کی خوبیوں اور خامیوں ہے آگاہ کرسکتا ہے۔ ویسے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر اس علم موضع علم جانے تک نیا جائے اور اگر اس میں پھے خلط با تیں لکھی ہوں تو ان ان میں پھے خلط با تیں لکھی ہوں تو ان رہیں نہ کیا جائے تو کیا یہ گناہ ہی ہوگا؟

جواب: بینم نجوم اورعم الاعداد میں مآل اور منتیج کے انتہارہے کوئی فرق نہیں۔ وہاں سنروں کی گردش اوران کے اوضاع (اجتماع وافتراق) ہے تسمت پر استدلال کیا جاتا ہے، اور یہاں بحساب جمل اعداد نکال کران اعداد ہے تسمت پر استدلال کیا جاتا ہے۔ گویا علم نجوم میں ستاروں کو إنسانی قسمت پر اثر انداز سمجھا جاتا ہے، اورعلم الاعداد میں نام کے اعداد کی تأثیرات کے نظریے پر ایکان رکھا جاتا ہے۔ اوّل تو یہ کہان چیزوں کومؤثر حقیق سمجھنا ہی کفر ہے، علاوہ از یں محض اُنکل بچو اِتفاتی اُمورکو قطعی ویقین سمجھنا بھی

<sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتني عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلةً.

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من اقتبس علمًا من البعوم اقتبس شعبة من السحر". (ابوداؤد ج:٢ ص.١٨٩). أيضًا ولا إتباع قول من ادّعى الإلهام فيما يخبر به عن إلهاماته بعد الأبياء ولا إتباع قول من ادّعى علم الحروف المتهجيات لألّه في معنى الكاهن. (شرح فقه أكبر ص:١٨٢)، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وصناعة التنجيم الس مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الإستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية . صناعة محرمة بالكتاب والسُّنة، بل هي محرمة على لسان حميع المرسلين. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٥٩٨، طبع لاهور).

غلط ہے، لہٰذاا سعلم پریفین رکھنا گناہ ہے۔ اگر فرض بیجئے کہ اس سے اعتقاد کی خرابی کا اندیشہ نہ ہو، نہ اس سے کسی مسلمان کوضرر پہنچے، نہ اس کویقینی اور قطعی سمجھا جائے تب بھی زیادہ سے زیادہ بہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا سیکھنا گناہ نہیں، گر ان شرا نظ کے باوجوداس کے قعلِ عبث ہونے میں تو کوئی شبہ بیں۔ ان چیز دل کی طرف تو جہ کرنے سے آ دمی وین و دُنیا کی ضروری چیزوں پر تو جہ بیں دے سکتا ۔

## اعداد کے ذریعے شادی کی کامیا بی ونا کامی معلوم کرنا دُرست نہیں

سوال:... میں نے شادی میں کامیابی یا ناکامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جو اَعدادے نکالا جاتا ہے۔اس کی کیا شری حیثیت ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللّٰد کو ہے۔

جواب:..غیب کاعلم، جیب کہ آپ نے لکھا ہے، انقد تعالی کے سواکس کوئیس۔ اس لئے علم الاعداد کی زویے جوشادی کی کامیابی کامیابی و ناکامی معموم کی جاتی ہے باتوموںوں کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، پیکن اُنگل بچوچیز ہے، اس پریقین کرنا گناو ہے، اس لئے اس کے وقطعاً استعمال ندگیا جائے ، واللہ اعلم!

## ہاتھ کی لکیروں پریقین رکھنا دُرست نہیں

سوال:..قرآن وحدیث کی روشنی میں بتائیں کہ ہاتھ کی نکیروں پریفین رکھنا چاہئے یانہیں؟ جواب:..قرآن وحدیث کی روشنی میں ہاتھ کی لکیروں پریفین رکھنا دُرست نہیں۔ (")

#### أتو بولناا درنحوست

سوال:...اگرکسی مکان کی حبیت پر اُلو بیٹے جائے یا کوئی شخص اُلو دیکھے لے تو اس پر تاہیاں اور مصببتیں آنا شروع ہوج تی ہیں، کیونکہ بیدا کیسٹوس جانور ہے۔اس کے برنکس مغرب کے لوگ اسے گھروں میں پالیتے ہیں۔مہر بانی فرما کر بیہ بتا کیس کہ کیا بیہ بات صحیح ہے؟

 <sup>(</sup>١) والتنجيم ... وانما زجر عدمن ثلاثة أوجه، أحدها أنه مضر بأكثر الخلق، وثانيها. أن أحكام النحوم تخمين محض،
 وثالثها: الله لا فائدة فيه. (فتاوي شاميه ج: ١ ص:٣٣).

<sup>(</sup>٢) العلم بالغيب أمر تفرّد به الله تعالى لا سبيل إليه للعباد. (شرح عقائد ص: ٥٠ ا ، طبع خير كثير كراچي).

<sup>(</sup>٣) ان تصديق الكاهن بما يخبره من الغيب كفر لقوله تعالى قل لا يعلم من في السموت والأرض الغيب إلّا الله ولقوله عليه الصلوة والسلام من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ثم الكاهن هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقل النومان ويلدعي معوفة الأسوار في المكان وقيل الكاهن الساحر والمنجّم إذا ادّعي العلم بالحوادث الآتية فهو مثل الكاهن وفي معناه الرّمّال وغيرهما كالضّارب بالحصى وما يعطى هؤلًا عرام بالإجماع كما نقله البغوى والقاصى العياض وغيرهما. (شرح فقه أكبر ص: ١٨٢) عليم دهلي).

 <sup>(</sup>۳) قوله الرمل... وقد علمت أنه حرام قطعًا... وفي فتاوئ ابن حجر ان تعلمه وتعليمه حرام شديد التحريم .. الخ.
 (فتاوئ شامي ج: ۱ ص: ۳۳، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب: ... نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اُلو ویرانہ جا بہتا ہے، جب کوئی قوم یو فروا پی برخمیوں کے سبب اس کا مستحق ہو کہ اس پر تباہی نازل ہوتو اُلو کا بولنا اس کی علامت ہوسکتا ہے۔خلاصہ یہ کہ اُلو کا بولن تباہی ومصیبت کا سبب نہیں، بلکہ انسان کی برخملیاں اس کا سبب ہیں۔

## شادی پر دروازے میں تیل ڈالنے کی رسم

سوال:... یوں تو ہمارے معاشرے میں بہت کہ انہاں ہیں ۔لیکن شادی ہیں ہے معاملوں میں ہمارے تو ہم پرست لوگ حدے زیادہ بڑھ گئے ہیں۔شادی والے دن جب وُ ولہا میاں وُلہن کولے کرگھر آتا ہے تو وُ ولہا اور وُلہن اس وقت تک گھر کے دروازے کے اندر نہیں آسکتے جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک ویاجے ، بعدازاں وُلہن اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک گھر کے دروازے کے دونوں طرف تیل نہ پھینک ویاجے نے ، بعدازاں وُلہن اس وقت تک کسی کام کو ہاتھ نہیں لگا سکتی جب تک گھر کے دروازے کے کھانا جس میں بہت می اجناس شامل ہوتی ہیں پکا نہیں لیتی ۔میرے خیال میں بیسراسر تو ہم پرستی اور فضول رسمیں ہیں ، کیونکہ شریعت مجمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ایسے کسی رسم ورواج کا پہتے نہیں ملتا۔ برائے مہریانی آپ شریعت کی روے بتا کیں کہ اسلامی معاشرے میں ایس ورسم کی کیا حیثیت ہے؟

جواب:...آپ نے جن رسموں کا ذکر کیا ہے وہ بلاشہ تو ہم پرتی ہے، غالباً بیا دراس تشم کی وُ دسری رسمیں ہندومعاشرے سے لی گئی ہیں۔

#### نظرِبدے بچانے کے لئے بچے کے سیاہ دھا گابا ندھنا

سوال : ... بیچ کی پیدائش پر مائیں اپنے بیچوں کونظرِ بدہے بیچانے کے لئے اس کے گلے یا ہاتھ کی کلائی میں کا لے رنگ کی ڈور کی ہاندھ دیتی ہیں ، یا بیچ کے سینے میاسر پر کا جل سے سیاہ رنگ کا نشان لگا دیا جاتا ہے تا کہ بیچے کو ہری نظر نہ سگے۔ کیا بیٹل دُرست ہے؟

جواب:...اگر اِعتقاد کی خرابی نه ہوتو جائز ہے،مقصد بیہ ہوتا ہے کہ بدنی کردیا جائے تا کہ نظر نہ گئے۔

#### غروبية فتأب كے فور أبعد بتى جلانا

سوال:... بعدغروب آفاب فورا بن یا چراغ جلانا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر چہ کچھ کچھ اُجالا رہتا ہی ہو۔ بعض لوگ بغیر بق جلائے مغرب کی نماز پڑھنا دُرست نہیں سیجھتے ،اس سیسلے میں شرعی تعکم کیا ہے؟ جواب:... بیتو ہم پرستی ہے،اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء (مشكوة ص: ٣٩٣، باب الفال والطيرة).

 <sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصْنِكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ آيَدِيْكُمْ وَيَغْفُوا عَنْ كَثِيْرِ" (الشورى: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) وكل حديث فيه نهى عن الرقى والتماثم والتولة فمحمول على ما فيه شرك أو إنهماك في التسبب بحيث يغفل عن البارى جل شأنه. (حجة الله البالغة ج: ٢ ص: ٩٣ ا ، طبع مصر).

#### منگل اور جمعہ کے دن کپڑ ہے دھونا

سوال:...اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ اور منگل کو کپڑے نہیں دھونا جا ہئے۔ ایس کرنے سے رزق (آمدنی) میں کی واقع ہو جاتی ہے۔

جواب:... بالكل غلط! توجم يرت ہے۔

## ہاتھ دِکھا کرقسمت معلوم کرنا گناہ ہے اور اس پریفین رکھنا کفر ہے

سوال :... ہاتھ دِکھا کر جولوگ ہاتیں بتاتے ہیں، وہ کہاں تک صحیح ہوتی ہیں؟ اور کیاان پریفین کرن جا ہے؟

## أنكھوں كا چھڑ كنا

سوال:...میں نے سنا ہے کہ سیدھی آنکھ پھڑ کے تو کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے،اور بائمیں پھڑ کے تو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب ویں۔

جواب: ..قرآن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ،تھنں ہے اصل بات ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# بائیں آنکھ وُ کھنے سے مم مجھنا تو ہم پرسی ہے

سوال:...جب میری دائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے خوشی آتی ہے،اور جب بائیں آنکھ دُکھتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ میرے لئے ٹم آتا ہے۔کیاالیا کہنا تھے ہے؟

جواب:...دائیں آنکھ دُ کھنا یا ہائیں آنکھ دُ کھنا ،اس کا بیاری ہے کوئی تعلق نہیں ، پیض تو ہم پرتی ہے۔

 <sup>(</sup>١) عن صفية عن بعض أزواح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتني عرَّافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلوة أربعين ليلةً.
 (صحيح مسلم ج: ٢ ص:٢٣٣، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاها فصدّقه بما يقول أو أتى امرأته حائضًا أو أتى امرأته في دبرها فقد برى مما انزل على محمد رواه أحمد وأبوداؤد. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة).

<sup>(</sup>m) اغلاط العوام ص: ١١٣، طبع زمزم كرا جي -

#### کیاعصرومغرب کے درمیان مُردے کھانا کھاتے ہیں

سوال:...کیاعصر کی نماز ہے مغرب کی نماز کے دوران کھا نانہیں کھانا چاہئے؟ کیونکہ میں نے سن ہے کہ اس وقت مُردے کھانا کھاتے ہیں۔

جواب:..عمر دمغرب کے درمیان کھا نا چینا جا تزہے، اوراس وقت مُردول کا کھا نا جوآپ نے لکھا ہے و وفضول ہات ہے۔ تو ہم برستی کی یا تنیں

سوال:...عام طور پر ہمارے گھروں میں یہ تو ہم پرتی ہے اگردیوار پرکو ا آکر جیٹے تو کوئی آنے والا ہوتا ہے۔ پاؤل پر جھاڑو سگنایالگانا گرافعل ہے، شام کے وقت جھاڑو ویئے ہے گھر کی نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، دُودھ گرنا کری بات ہے، کیونک دُودھ پوت (بٹے) سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

من ل:...ایک عورت بیشی ہوئی اپنے بچے کو دُودھ پلار ہی ہے،قریب ہی دُودھ چو لیے یا آئیٹھی پر گرم ہور ہاہے،اگر دہ اُبل کر گرنے لگے تو جئے کو دُور پھینک و ہے گی اور پہلے دُودھ کو بچائے گی۔

اگرکوئی اتفاق سے تنگھی کر کے اس میں جو بال لگ جاتے ہیں ، وہ گھر میں کسی ایک کونے میں ڈال دےاور پھرکسی خاتون کی اس پرٹنظر پڑ جائے تو وہ کیے گی کہ کسی نے ہم پر جادوثو نہ کرایا ہے۔

الیی ہی بزاروں تو ہم پرستیاں ہمارے معاشرے میں داخل ہو چکی ہیں۔اس کی اہم وجہ بیہ ہے کہ ہمارے آباء واجدا دقد یم زمانے سے ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہے ہیں ،ان ہی کی رُسومات بھی ہمارے ماحول میں داخل ہوگئی ہیں۔قر آن وحدیث کی روشنی ہیںاس کی اصلاح فرما کمیں۔

جواب:... ہمارے وین میں تو ہم پرتی اور بدشگونی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے جتنی مٹالیس لکھی ہیں بیسب غلط ہیں۔
البتہ ڈودھ خداک نعمت ہے، اس کوضائع ہونے ہے بچی نااوراس کے لئے جلدی ہے دوڑ نابا کل دُرست ہے۔ عورت کے سرکے بالوں
کا حکم میہ ہے کہ ان کو پھینکا نہ جائے تا کہ کسی نامحرَم کی نظران پرنہ پڑے۔ ہاتی یہ بھی سیجے ہے کہ بعض لوگ عورت کے بالوں کے ذریعے
جادوکرتے ہیں، گر ہرایک کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا بالکل غلط ہے۔
جادوکرتے ہیں، گر ہرایک کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا بالکل غلط ہے۔

شیطان کونماز ہے روکنے کے لئے جائے نماز کا کونا اُلٹنا غلط ہے

سوال:...شیطان مسلمانوں کوعبادت ہے رو کئے کے لئے وسوسول کے ذریعے بہکا تا ہے اورخودعبادت کرتا ہے ، اس کو

<sup>،</sup> ١) يدفن أربعة: الظفر والشعر وخرقة الحيض والدم، كدا في الفتاوي العتابية. (عالمگيري ح٠٥ ص ٣٥٨).

ر ٢) قال ابن عباس وعائشة رضى الله عنهما: كان علام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عديه وسلم فدالت إليه اليهود فلم يـر الـواحتى أخد مشاطة رأس البي صلى الله عليه وسلم وعدة أسبان من مشطة فأعطاها اليهود فسحروه فيها ..إلح. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٥٨٨، طبع رشيديه كوثنه).

عبادت ہے۔ وکنے کے لئے ہم نماز کے بعد جائے نم زکا کونا اُلٹ دیتے ہیں، اس طرح عبادت ہے روک دینے کے مل کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:...اس سوال میں آپ کو دوناط فہمیاں ہوئی ہیں۔ایک بیر کہ شیطان دُوسروں کوعبادت سے رو کہا ہے، گرخو دعبادت کرتا ہے۔شیطان کا عبودت کرنا غلط ہے،عبودت تو تھم الہی بجالانے کا نام ہے، جبکہ شیطان تھم الہی کاسب سے بڑا نافر مان ہے، س کئے بیر خیال کہ شیطان عبادت کرتا ہے باسکل غلط ہے۔

دُوسری نلط بنمی بید کہ مصلے کا کونا اُلٹمنا شیطان کوعبادت ہے روکنے کے لئے ہے، بید قطعاً ندط ہے۔ مصلے کا کونا اُلٹنے کا روائی تو اس لئے ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بلہ ضرورت جائے نماز پچھی ندر ہے اور وہ خراب ندہو۔عوام جو یہ بچھتے ہیں کہا نماز نداُلٹی جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ ہا کل مہمل اور لا یعنی ہات ہے۔

### نقصان ہونے برکہنا کہ: '' کوئی منحوس صبح ملا ہوگا''

سوال:...جب کسی شخص کوکسی کام میں نقصان ہوتا ہے یا کسی مقصد میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ: '' آج صبح سورے نہ جانے کس منحوں کی شکل دیکھی تھی'' جبکہ انسان صبح سورے بستر پرآنکھ کھلنے کے بعدسب سے پہلے اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی شکل دیکھیا ہے ، تو کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قدر منحوں ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھی لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ مشکل دیکھیا ہے ، تو کیا گھر کا کوئی آ دمی اس قدر منحوں ہوسکتا ہے کہ صرف اس کی شکل دیکھی لینے سے سارا دن نحوست میں گزرتا ہے؟ جواب :...اسلام میں نحوست کا تف ورنہیں ، میصن او جم پرستی ہے۔

# اُلٹے دانت نکلنے پر بدشگونی تو ہم پرستی ہے

سوال: . . پچے کے دانت اگراً لئے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نضیال یا ماموؤں پر بھاری پڑتے ہیں۔اس کی کیااصل ہے؟ جواب:...اس کی کوئی اصل نہیں!محض تو ہم پرتتی ہے۔

# جاندگرئن ياسورج گرئن سے جاندياسورج كوكوئى أذيت بيس ہوتى

سوال:... بین نے سناہے کہ جب چاندگر بن پاسورج گر بن ہوتا ہے توان کواَ ذیت پینچی ہے، کیابیہ بات دُرست ہے؟ جواب: دُرست نہیں!محض غط خیال ہے۔

## " حاجن کا اعلان" نامی پمفلٹ کے بارے میں شرعی حکم

سوال:... آج کل'' حاجن کا ضروری اعلان''نامی پیفدٹ بہت عام ہے، بیمو ما مساجد کے باہر نمازیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے،اس پیفلٹ میں دیگر باتوں کےعلاوہ ایک بات بیہ بھی تحریر ہے کہ اس پیفلٹ کی اتی فوٹو کا پیال کروا کرتقتیم کردی جا کیں،بصورت

<sup>(</sup>١) اغذطالعوام ص: ١٣٠ طبع زموم يبلشرزكراجي ..

<sup>(</sup>٣) اغلاط العوام ص:٢٥٥\_

دیگر شدید نقصان کا اندیشہ ہے۔ضعیف الاعتقادلوگ اس طرح کی فوٹو کا پی کروا کرتقسیم کرتے ہیں ،لوگوں میں ضعیف الاعتقادی کے باعث اس عیف الاعتقادی کے باعث اس پیفنٹ کے بارے میں مجیب عجیب تصورات مشہور ہیں۔سوال سے ہے کہ اس طرح کے پیفلٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس فَر سے کہ بیں کوئی نقصان ندہوج ہے ،اس کی کئی کئی کا بیال بنوا کر ہوگوں میں تقسیم کرتے ہیں ،کیا بیش ہے؟

جواب:... یه پر چه جواّپ نے اپنے خط میں بھیجا ہے، خالص جھوٹ ہے، جوقر یباً ایک سوسال ہے حمیم پ رہا ہے، بار ہا '' جنگ' میں اس کی تر دید کر چکا ہوں۔

# كيا آساني بحلى كالے آدمى برضرور كرتى ہے؟

سوال :... بیای کوئی خاص مسکنٹییں ، پھر بھی آپ سے اصلاح طلب ہے کہ جب بھی بارش ہوتی اور بکل وغیرہ چکتی ہے تو عمواً سنے بیس آتا ہے کہ کا لےرنگ پوبکل گرتی ہے، اب مطلب ہے کہ کوئی کالٹرکا (خصوصاً پہلا بیٹا) ، کوئی کالٹرک (وہ پہلی ہی ہو) تو اے اس موسم بیس با برنہیں نگٹنا چاہئے ، خاص کر اس کے والدین ، عزیز وا قارب اس کومشورہ دیتے ہیں اور بختی ہے منع کرتے ہیں کہ وہ بابر نہ نگے ، اس کی وجہ سے اولاد احساس کمتری ہیں ببتلا ہو جاتی ہے کہ النہ نے ہمارار نگ کیسا بن یا؟ جبد میراا بمان ہے کہ ایک پانجی اللہ تھی ہو کہ کہ کی کالے خض پر گرے تو (جبکہ کی کالے رنگ کے لڑکے اور کئر کوئ کو رہم ہوں ویا اللہ جا تا ہے کہ وہ بابر نظتے وقت چبرے پر پھوڈال لیس ) وہ شخص کت بھی چرو چھپایا ہوا ہوگا ، بھی ای برشرے گی ، اللہ تعالی کی مصلحت ورضا جا تا ہے کہ وہ بابر نظتے وقت چبرے پر پھوڈال لیس ) وہ شخص کہ بابہ ہوتوا گراہد تعالی کی رضا ہوگی کہ بکل اس پر گرے گی تو پھر کوئی سے ۔ اوراگر کوئی گوراشخص کالے شخص کے ساتھ چل رہا ہو یا الگ جار ہا ہوتوا گراہد تعالی کی رضا ہوگی کہ بکل اس پر گرے گی تو پھر کوئی طاقت بکلی کورون کے بھی اور دک نہ سکے گی ، اور بکلی اس پر بی گرے گی ان پر بی گرے گی تو پھر کوئی طاقت بکلی کورون کے بھی اور اس وہ می پرتی کے ذریعے کالے رنگ کے افراد کوخواہ کو اورارنگ کی تفریق کیوں ہے ؟ شرقی طور پر بیو ہم پرتی بالکل صحیح ہے یا پھراس وہ می پرتی کے ذریعے کالے رنگ کے افراد کوخواہ کو اورارنگ کی تفریق پر اس کی کوئی کے تاریس کری کی شرکار ہوتا پڑر ہے کا لے رنگ کے افراد کوخواہ کو اس کمتری کا شکار ہوتا پڑر ہا ہے ؟

جواب:...کالے کے ساتھ بخلی کا تعلق تو سمجھ نہیں آتا ، البتہ جبک دار دھا تیں بخلی کو جذب کرسکتی ہیں ، ان کو کھلی جگہہ رکھنے سے پر ہیز کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ہاتی آپ کا بیارشاد با مکل سمجھ ہے کہ بخلی ا ذینِ النہی کی مامور ہے ،اس کے تکم کے بغیر کچھ نہیں کرسکتی۔ نہیں کرسکتی۔

### عورت كاروثى يكاتے ہوئے كھالينا جائز ہے

سوال:...میری امی کہتی میں کہ جب عورت روٹی پکاتی ہے تواسے تھم ہے کہ تمام روٹیاں پکا کر ہاتھ سے لگا ہوا آٹا اُتارکرروٹی کھائے ،عورت کوج ئزنبیں کہ وہ روٹیاں پکاتے پکاتے کھانے گئے ، یعنی آدھی روٹیاں پکا کیں اور کھانا شروع کردیا ، توابیا کرنے والی عورت جنت میں داخل نہ ہو سکے گی۔ آپ بتا ہے کہ کیا ہے ہات سے ہے؟

<sup>(</sup>أ) بوادرالنواور ص: ١٥٠ طبع اوارة اسلاميات لا مورب

<sup>(</sup>٢) اغلاط العوام ص:٢٥٥ طبع زمزم پېلشرز کراچي ـ

چواب:...آپ کی امی کی تھیجت تو ٹھیک ہے، گرمسئلہ غلط ہے۔عورت کوروٹی بکانے کے دوران بھی کھانا کھا بیٹا شرعاً جو کڑے۔

#### جمعہ کے دن کیڑ ہے دھونا

سوال:.. میں نے ساہے کہ جمعہ ورمنگل کے دن کپڑے دھونائیں چاہئے ،اور بہت سے لوگ جمعہ کے دن نماز ہوج نے کے بعد کپڑے دھوتے ہیں،اور کہال تک بیطریۃ ڈرست ہے؟اوراس طرح بہت سے لوگ جو پر دلیس ہیں ہوتے ہیں،اور ان کی جمعہ کو بعد کہ جمعہ کے بعد کے علاوہ ان کوٹائم نہیں ملتا۔ اور بیجی سنا ہے کہ وہ لوگ جمعہ اور منگل کو کپڑے دھونے کی اجازت دیتے ہیں جولوگ نماز پڑھتے ہیں، کیا قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے پنہیں؟ جواب نہ جمعہ اور منگل کے دن کپڑے نہ دھونے کی بات بالکل خلط ہے۔ (۱)

#### عصراورمغرب كے درمیان کھانا بینا

سوال: ..اکٹرلوگ کہتے ہیں کے عمراہ رمغرب کے درمیان پکھ کھانا پینائہیں چہنے کیونکہ نزع کے وقت انسان کوالیا محسوس ہوتا ہے کہ عصر دمغرب کا درمیانہ وقت ہے اور شیطان شراب کا بیالہ پینے کودے گاتو جن لوگوں کوعصر دمغرب کے درمیان کھانے پینے کی عادت ہوگی وہ شراب کا پیالہ کی لیس گے اور جن کو عادت نہ ہوگی وہ شراب پینے سے پر ہیز کریں گے ( نیز اس وقفہ عصر ومغرب کے درمیان پکھ نہ کھانے پینے سے روزے کا لواب ماتا ہے )۔ برائے مہر بانی اس سوال کا جواب قر آن وسنت کی روشی ہیں وے کرایک اُلبحصن سے نجات دلا کیں۔

> جواب:...یدونوں باتیں غلط ہیں!عصرومغرب کے درمیان کھانے پینے میں کوئی کراہت نہیں۔ ('' کٹے ہوئے ناخن کا پیاؤں کے بیجے آنا، پہلیوں کا پھڑ کنا، کالی بلی کاراستہ کا منا

سوال!...بزرگول ہے۔شاہے کہ اً سرکا ناہوا ناخن کسی کے پاؤں کے نیچ آجائے تو وہ مخص اس شخص کا (جس نے ناخن کا نا ہے ) ڈیٹمن بن جاتا ہے؟

ان جناب كيا بتليول كالچر كناكسي خوشي ياغمي كاسب بنما ہے؟

m:...اگر کالی بلی راسته کاٹ جائے تو کیا آ کے جانا خطرے کا باعث بن جائے گا؟

جواب:.. بینتیوں باتیں محض تو ہم برت کی مدمیں آتی ہیں،شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) اغلاط العوام ص:٤٣ طبع زمزم يبلشه زكرا پي

<sup>(</sup>٢) . تعدير العوام ص: ١٩٥١\_

<sup>- &</sup>quot;A: " ( " ) ( " ) ( " ) ( " )

## کالی بلی کاراستے میں آجانا ،اور تین بیٹیوں کی پیدائش کو منحوں جاننا

سوال:...لوگوں کی رہنمائی کے لئے اس اجتماعی مسئلے کی جانب توجہ دلانا چا ہتا ہوں۔ ایک فطری عمل ہے کہ جیسا انسان گمان کرتاہے، املد پاک اس انسان کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر راہتے میں جاتے ہوئے کالی بلی رائے میں آ جائے تو حادثہ چیش آ جا تاہے ، یا تنین بیٹیوں کی وُنیا میں آ مدے بعد بیٹے کی پیدائش مال ہاپ کے لئے تحوست ہوتی ہے، یعنی شک دی اور پریٹ نی کا موجب ہوتی ہے،اس متم کے توہ مت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب :..بعض لوگوں پر تو ہم پر ستی کا غیبہ ہوتا ہے ، اس لئے تین بیٹیوں کے بعد بیٹے کی پیدائش کومنحوں تبجصا ایجھی ای تو ہم پرتی کا ایک شعبہ ہے۔شریعت کی اس میں کوئی ہدایت نہیں کہ تین بیٹیول کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کومنحوں سمجھا جائے۔شرعی نقطة نظرے آ دمی کی بھلائی یانرائی کا مداراس سے صادر ہونے والے اعمال پر ہے ، اگر سی نے نیب اعمال کئے ، وہ مبارک ہے ، اور اگر دُومِرِی قَتْم کے اٹلال کئے تو دُنیا میں بھی ذکیل ہوگا اورآ خرت میں ہمیشہ بمیشہ کی ذِلت اس کے سر پرسوار رہے گی ، الا بیا کہ انڈرتعالی اپنی رحمت سے درگز رفر ما کیں۔

## لوکی کے حصلکے اور بہتج بھلا تکنے سے بیاری ہونے کا یقین و رست نہیں

سوال:...' بہتی زیور' میں حدیث کے حوالے ہے یہ پڑھا ہے کہ ٹو ٹکا اور شگون شرک ہے۔ یہ جولوگ کہتے ہیں کہ جس پانی ہے آٹا گوندھا جائے وہ یانی نہیں پینا جاہے ،اس سے ہیاری ہوجاتی ہے، گلا پھول جاتا ہے۔ ای طرح مغرب کے بعد فقیر کوخیرات نہیں دینی جائے ،لوکی کے چھکے اور بیج کونہیں پھلانگنا جائے ،اس سے پہیٹ کی بیاری پیدا ہوجاتی ہے، کیااس طرح کے ٹو مکے اور شگون کادین اسلام سے یاسی عاری ہے کوئی تعلق نے؟

جواب: .. به بتمام باتنس لوگوں میں فضول مشہور ہیں ، ان پر یقین نہیں رکھنا جاہئے ، میہ چیزیں شگون میں داخل ہیں ، جو

# ز مین برگرم یانی ڈالنے سے پچھیس ہوتا

سوال:..زمین برگرم یانی وغیره گران منع ہے پانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیگناہ ہے، زمین کو تکلیف ہوتی ہے۔ جواب: ...محض غدط خیال ہے! <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) " "من عمِلَ صَالِحًا فَلِنَفُسهِ وَمنُ اسآء فَعَلَيْهَا" (حمَّ السحدة ٣٦). أي انما يعود نفع دلك على نفسه، ومن أساء فعنيها أي الما يرجع وبال دلك عليه. (تفسير ابن كثير ح٥٠ ص٥٠٨ طبع رشيديه كونمه). (٢) اغلاط العوام ص:٢٥٦ طبع زمزم پيلشرز كراجي\_

## نمک زمین پرگرنے ہے چھ بیں بوتا الیکن قصداً گرانا بُرا ہے

سوال:...کی نمک اگرز مین پرگرج ئے ( یعنی پیروں کے نیچ آئے ) تورو نے قیامت پیکوں ہے اُٹھ نا پڑے گا؟ جواب: نمک بھی خدا کی تعت ہے،اس کوز مین پرنہیں گرانا جائے ،لیکن جومز ا آپ نے لکھی ہے وہ قطعاً غلط ہے۔

## پچروں کاانسان کی زندگی پراٹر انداز ہونا

سوال:...ہم جوانگوشی وغیرہ پہنتے ہیں اوراس میں اپنے نام کے ستارے کے حساب سے پتحرلگواتے ہیں، مثال کے طور پر عقیق، فیروزہ، وغیرہ وغیرہ، کیا بیاسلام کی زوے جائز ہے؟ اور کیا کوئی پتحر کا پہننا بھی سنت ہے؟ جواب:.. پتحر انسان کی زندگی پراٹر انداز نیں ہوتے، انسان کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں۔

#### ينخرون كومبارك بإنامبارك سمجهنا

سوال: میری خالہ جان چیندی کی انگوشی میں فیروزہ کا پھر پہننا چاہتی ہیں، آپ برائے مہر بانی ذرا پھروں کی اصلیت کے بارے میں وضاحت کریں۔ان کا واقعی کوئی فائدہ ہوتا ہے یا بیسب داست نیں ہیں؟ اگران کا وجود ہے تو فیروزہ کا پھرکس وقت؟ کس دن؟ اورکس وھات میں پہننامیارگ ہے؟

جواب:...پھروں ہے آ دمی مبارک نبیں ہوتا ہے ،انسان کے اعمال اس کومبارک یا ملعون بناتے ہیں۔ 'پھرول کومبارک ونامبارک سمجھناعقیدے کا فساو ہے ،جس سے تو بہ کرنی چاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

#### لیقری ہے شفاکے لئے وظیفہ

سوال:...میرابینا جس کی عمر ۵،۲ سال ہے، اس کے گردے میں بچپین سے پھری ہے، بیشاب میں خون آتار ہنا ہے، بندے کی خواہش ہے کہ بغیر آپریشن کے پیخری کا اخراج ہواور شفا ہو۔ اس کے لئے خصوصی دُعا کی درخواست ہے، اگرنقش لکھنے کا

(٣) "وما اصبكم من مصيبة فيما كسبت ايديكم ويغفوا عن كثير" (الشورى ٣٠٠).

"من عَمِل صالِحًا فَلِنفُسه وَمَن اسآء فعليَها" (حمّ السجدة أ٣٦). أي انما يعود نفع ذلك على نفسه، ومن أساء فعليها
 أي انما يرجع وبال ذلك عليه. (تفسير ابن كثير ج٥٠ ص٣٨٥، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>١) وأما ما روى في التحتم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متنرك وأن من تختم به لم يزل في خير، فكلها غير ثابتة على ما دكر الحفاظ. (مِرقاة المفاتيح شرح مشكوة ح. ٨ ص.٣٥٣، طبع امداديه).

<sup>(</sup>٣) عن عابس بن ربيعة قال. رأيت عمر يقل الحجر ويقول. انى لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، وأو لا انى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، ما قبلتك! متفق عليه. (مشكوة ص ٢٢٨٠). اور تركوره فيم شير تم ٢٢٨٠ عن قوله: "انك حجر" انسا قال ذلك لئلا يغتر بعص قريب العهد بالإسلام الدين قد ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها وخوف النضر و سالتقصير في تعظيمها، فحاف ان يراه يقبله، فيفتتن به فيهن أنه لا ينفع ولا يضر، وان كان امتثال شرع فيه ينفع باعتبار الجراء . وننه على أنه ولا الإقتداء لما فعلته. (مشكوة ص ٢٢٨٠، باب دحول مكة والطواف، الفصل الثالث).

معمول ہوتو إرسال قرما ئيں۔

جواب:... میں تعویذ وغیرہ نہیں کرتا، البتہ آپ کے صاحبز ادے ئے لئے دُعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کوشفا عطافر مائے۔ سات مرتبہ سورۂ فاتحہ پڑھ کراؤل آخر دُرود شریف، ان کو دَم کردیا کریں اور اللہ تعالیٰ ہے شفاکی دُعا کریں۔

فیروز ہ پھرحضرت عمرؓ کے قاتل فیروز کے نام پر ہے

سوال: لیل ، یا توت ، زمرد ، عقیق اور سب سے بڑھ کر فیروز ہے تک کو انگوشی میں پہننے سے کیا حالات میں تبدیلی رُونما ہوتی ہے؟ اوراس کا پہننااوراس پریفتین رکھنا جائز ہے؟

### پھروں کے اثرات کاعقیدہ رکھنا کیساہے؟

سوال:...ا کثر لوگ مختلف ناموں کے پھروں کی انگوٹھیاں ڈالتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں پھر میری زندگی پر اچھے اثر ات ڈالتا ہے اور ساتھ ساتھ ان پھروں کواپنے حالات اچھے اور کرے کرنے پریفین رکھتے ہیں، بتا کیں کہ شرعی لحاظ سے ان پھروں پراییالیقین رکھنا اور سونے میں ڈالٹا کیسا ہے؟

جواب: ... پھر اِنسان کی زندگی پراٹر انداز ہیں ہوتے ،اس کے نیک یا بڈل اس کی زندگی کے بننے یا بگڑنے کے و مددار ہیں، پھر وں کواٹر انداز سجھنامشرک قوموں کاعقیدہ ہے،مسلمانوں کانہیں۔اورسونے کی انگوشی مردوں کوحرام ہے۔

## فيروزه اورعقيق كى انگوشى كااستعال

سوال: ..کیاالیمانگوشی جس میں کوئی پتھراگا ہومثلاً: فیروزہ بتقیق وغیرہ پبنناحرام یا مکروہ ہے؟ جواب: ...جس انگوشی پرکوئی پتھراگا ہوا ہو،اس کا پبننا جائز ہے، مگرانگوشی ساڑھے جار ماشے سے زیادہ نہیں ہونی جا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وأما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر وأنه متبرك وأن من تختم به لم يزل في خير فكلها غير ثابتة على ما ذكر الحفاظ. (مرقاة ج: ٨ ص: ٢٥٣ طبع امدادية).

 <sup>(</sup>٢) فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز الجنوسي الأصل الرومي الدار ...الخر (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٣٤ طبع دارالفكر).

 <sup>(</sup>٣) . . . يقول سمعت على ابن ابي طالب يقول. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه ثم رفع
 بهما يديه فقال: ان هذين حرام على ذكور أمّتي، حل لإناثهم. (ابن ماجة ص:٢٥٧، شامي ج: ٢ ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) ولا يتختم إلا بالفضة ... لا يزيده على مثقال ... النج فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل سمار الذهب في حجر الفص (شامي ج: ١ ص: ٣٠٩).
 حجر الفص (شامي ج: ٢ ص: ٣٠٠) ورشقال ٣، شه ٣ رقى كاتوتا ب (اوزانِ شرعيه، جواهر الفقه ج: ١ ص: ٣٣٨).

### یتھراور نگینوں کے اثرات پریقین رکھنا وُ رست نہیں

سوال :... بہت دنوں ہے ذہن میں ایک سوال ہے، آج آپ ہے اس کا جواب دیے گر ارش کرر ہا ہوں سوال ہے ہے کہ کہ پخر اور تکینے ان فی زندگی پر مثبت یا منفی اثر ات مرتب کرتے ہیں؟ ان کا پہننا اور بیسو چنا کہ اس کے پہننے ہے تقدیر بدل جائے گی ، این کا پہننا اور بیسو چنا کہ اس کے پہننے ہوئی اٹر ات مرتب کرتے ہیں؟ ان کا پہننا اور بیسو چنا کہ اس کے دور ہے کہ تکینے والی انگشتری پہننا انبیائے کرام کے دور ہے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک ساب میں عقیق پھر کا استعمال اس حوالے ہے دیا گیا ہے کہ ارشاد رسول انبیائے کرام کے دور ہے ہی نیک بختی کی علامت ہے۔ ایک ساب میں عقیق پھر کا استعمال اس حوالے ہے دیا گیا ہے کہ ارشاد رسول مسلی اللہ علیہ السلام بھکم زَب العالمین مسلی اللہ علیہ السلام بھکم زَب العالمین اور اپنے معرف رسالت ما بیلی اللہ علیہ کہ بیس عدتک و رست ہیں؟

جواب:...جورواییتی آپ نے نظری بیں ، مجھان کاعلم نہیں۔انسانی زندگی پراس کےاعمال اثر انداز ہوتے ہیں ، پتھروں سے نقد بڑبیں بدلتی ، ندان سےالقدراضی ہوتا ہے ،اور نہ کوئی خیروبر کت اور سعادت نصیب ہوتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### پھروں کوسببِ حقیقی سمجھنا جہالت ہے

سوال:...ایک کالم میں آپ نے انگوشی میں گلیزلگوا نا جائز قرار دیتے ہوئے تحریر فرمایا کہ پیتمرکومؤثر مجھنا ایک جابل تصوّر ہے۔ بیا یک ایساغیر داضح اور مبہم کلمہ ہے جس سے اکثر ہزھنے والوں کو نالط بھی ہو عتی ہے۔

ا:...خداوند کریم نے اس بھری کا ئات میں کوئی شے بھی ہے کار پیدائییں فر مائی ،لہذا جومختلف پھر ، جواہر کی شکل میں سے بیں وہ بھی اس اُصول سے مشتی نہیں ہو سکتے۔

۲:...خدائے بزرگ و برتز نے جہ ں ہر شے خلق فر مائی ، وہاں ہر شے میں اس کی ایک مخصوص تأثیر بھی عط کی ہے ، اور اس کے اُصول ہے کوئی چیز بھی ہا ہر نہیں ، چاہے وہ پھر ہی کیوں نہ ہوں ۔

ان این بین نید میں اس حالیہ و جدید تعقیقات کا حوالہ دیئے بغیر جو کہ پھروں کے رنگوں اور ان خواص کے متعلق انتہائی جدید طریقۂ کار کے تحت اعلیٰ علمی انداز پر ہور ہی ہے بحض ہی عرض کرنے پر اکتف کروں گا کہ کسی چیز کوتاً ثیر سے عاری خیال کرن، اگر جہات نہیں تولاعلمی ضرور ہے۔ اوراگرآپ خیال نہ فر ، کمیں تو تا ثیر سے انکار کا سلسلہ بالآخر کفر کے متر اوف ہوسکتا ہے۔

۳۱:... آخر میں مؤ دّیا نہ طور پر بیہ عرض ہے کہ نہ تو کسی چیز کوئل کے بغیر رَدّ کرنا جائے ،اور نہ بی حق کے بغیر قبول کرنا جا ہے ، چاہے رَدّ کیا جائے یا قبول کیا جائے ، دونوں صور توں میں حق واستدلال ہے کام لین علمی وایمانی طور پر لازم ہے۔ جن ب نے جو پھر کے مؤثر سمجھنے کو جابلی تصور قرار دیا ہے ، تو اس مؤثر سمجھنے ہے جناب کی کیام ادہے؟ وضاحت فرما کمیں گے؟

<sup>(</sup>۱) وفي شرح الشمائل للقاري واما ما روى في التختم بالعقيق من أنه ينفي الفقر، وانه مبارك، وان من تحتم به لم يرل في حير، فكلها غير ثابتة على ما ذكره الحفاظ إلح. واعلاء السنن ج.١٥ ص ١٦٠ طبع ادارة القرآن).

النہ سلک اسب کو و کھتے ہوئے بہت ہوگہ سبب کو مؤثر حقیق سمجھنے لگتے ہیں ، ان کی عقل وخرد أسبب کے جال کا شکار ہوکررہ جوتی ہے ، اور ان کی نظر اسبب کے پردے کے بیچھے ہے مسبب الاسباب جل مجد ہ کو جھا تک کرنہیں دیکھ سکتی۔ جس طرح اسباب کی تأثیر کا اٹکا ہے ، قوٹی ہے ، اس طرح نظر کا اسباب تک محد دور ہنا اور مؤثر حقیقی تک نہ پنپخنا بھی عقل وفکر کی کو تاہی ہے۔

اسباب کی تأثیر کا اٹکا ہے ، قوٹی ہے ، اس طرح نظر کا اسباب تک محد دور ہنا اور مؤثر حقیقی تک نہ پنپخنا بھی عقل وفکر کی کو تاہی ہے۔

اسباب کی تاثیر کا اٹکا ہے ، اسلام جس طرح اسباب کا قائل ہے ، اس طرح اس کا بھی قائل ہے کہ اسباب بذات خود مؤثر نہیں ، بلکہ ان کی تأثیر خالق اسباب کے ارادہ ومشیت پر موقوف ہے ، وہ جاسے تو سارے اسباب دھرے کے دھرے رہ وجا کیں ، مگر سبب ان پر مرتب نہ ہو، اور آگروہ جا ہے آگے۔

اور اگروہ جا ہے قامیاب فل ہری کے بغیر مستباب کو وجود میں لے آئے۔

(۱)

۴ :... جن جد بیر مخفقین کی تحقیقات کا حواله آنجناب نے رقم فر مایا ہے، ان کی اکثریت انہی ملحدین کی ہے جن کی نظراً سہاب

(۱) تا ٹیر سبب وہل کی حقیقت: جس طرح کہ اسبب وعلی کا وجود موہبتِ ربائی ہے، ای طرح اسبب وعلی کی تأثیر بھی اُسی علیم وقد ریکا عطیہ ہے، اور بے چون وچگون وست قدرت کا کیٹننٹ ہے جس طرح ، سبب وعلی کا وجود اس کی مشیت اور تھم کے تاج ہے، سی طرح اسباب وعلی کی تأثیر بھی اس کی مشیت اور اراد و کے تابع ہے، فعًا لی کیفا پُریْد جب چاہتا ہے اُس وقت اسبب وعلی اثر کرتے ہیں، ورنہ بین۔

جس طرح وہلیم وقد ریب جا ہے اسب وعلل کے وجود توسب کرسکتا ہے، ی حرج اسباب وعلل کی صفت تا ٹیر کو بھی جب جا ہے سب کرسکتا ہے، اور اگر ہالفرض والتقد ریاسباب وعلل کی تا ٹیر خدا تعاں کی مشیت و را او و پر موقوف شہو، بلکہ اسباب وعلل اپنی تا ٹیر میں مستقل ہول تو خد ہے استعثاء اور نیازی بلکہ خود اسباب وعلل کا خابق ہونا ما زم آتا ہے کیونکہ جو تی مستقل ہا سا ٹیر ہووی خابق ہے نیز اسباب وعلل کو مستقل باساً ٹیر ، اپنے کے بعد خدا تعالی کو مستقل بالٹا ٹیراور متفرد بالا بیجاد ماننا ناممکن ہے۔

فلاصد بیہ کداسہاب وظل تمامتر محض عادی ہیں، حق تع لی شانہ کی سنت اور عدت ای طرح جری ہے کہ ان اسباب وظل کی میاشرت کے بعدا پی قدرت ومشیت سے مبتب کو بیدا فرما دیتے ہیں لیکن مجھی ہم جو ودتن م اسباب وظل کے جمع ہوج نے کے مبتب کو بیدا فرماتے تا کہ االی عفلت ہوش میں آئیں، اور ان طاہری اسباب وآل ت سے اپنی نظرول کو ہٹا کراً سطیم وقد میر کی طرف متوجہوں اور سجھیں کہ اصل مو کڑ اور حقیق فاعل وہی ما لک الملک ہے، اور جن اسباب ووس مطکوہم نے مو کڑ مجھ کھی تھا، ووسرتا پاغلط تھا: ''خود فلط بودا نچے ما پنداشتھ ''، چنا نچے بعض اَر باب تحقیق کا ارش د ہے: الملک ہے، اور جن اسباب ووس مطکوہ مے مو کڑ مجھ کھی تھا، ووسرتا پاغلط تھا: ''خود فلط بودا نچے ما پنداشتھ ''، چنا نچے بعض اَر باب تحقیق کا ارش د ہے: ''سبحان میں ربط الا سباب بھی منحتار واں المحوادث لا تحدث بالمطبع و لا الإ صبطوا او۔''

ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے سبب کومستبات کے ساتھ مربوط فرمایا تا کہ کام کرنے وا دوں کور ستہ معلوم ہوا ور کبھی کمھی معقاد طریقوں کوتو ڈا تا کہ اہل معرفت اور آرباب بصیرت مجھیں کہ وہ کوت جل وعلافا عل مختار ہے، اور کوئی ٹئی مادہ اور طبیعت کے اقتضاء سے پیدائہیں ہوتی ، بلکہ اس کی قدرت واختیار سے بیدا ہوتی ہے۔'(علم الکام علی: ۱۸۲۳ تا ۱۸۷۲ از حضرت مولانا محد اور ایس کا ندھلوی رحمہ اللہ، طبع مکتبہ عثمانیہ لا ہور)۔ میں اُبھے کررہ گئی ہے، اوروہ اسباب کومو شرحقیق سمجھ بیٹے ہیں، اوران پر بی کیا موتوف! کھ معقلائے عالم کا بہی حال ہے کہ وہ اسب کو اُر باب سمجھ بیٹے ہیں۔ ستارول اور پھرول کی تا ٹیر وو کھ کران کی ہوجا یاٹ کرنے گئے، اوران لوگوں کی اکثریت کوآ ہے دیکھیں گ جو پھر وں کی تا ٹیر کے قائل ہیں کہ وہ وین ہے مادر بدر آزاد ہیں۔ انہیں نماز، روز ہ اور دیگر شعائر وین ہے کوئی واسط نہیں، وہ وں کا سکون اور قلب کی راحت، روز ی کی کشائش اور دُشمنوں پر فتح انہی ہے جان پھروں پر تلاش کرتے پھرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوال تا ہوں کے بیش نظر میں نے مکھا تھا کہ پھر کومو تر سمجھنا ایک جو بالی تصور ہے۔ ورشد اسباب کوآ سباب کے در جے ہیں، ایسے لوگوں کے غیر حقیق تا ٹیرکا کون افکار کرسکتا ہے ۔..؟ آخر ہیں، پ کوایک حدیث سنا تا ہوں۔ '' ایک راحت ہوئی، جو کی نمی ز کے بعد آخضرت میں انتہ علیہ وہ کہ میں باللہ انتہ علیہ وہ کہ میں باللہ انتہ میں انتہ ہوگی ہو کہ ایک انتہ تو ہیں۔ نہیں ہوگی ہو کہ ایک انتہ تو ان افکار کر نے والا ہوگا، اور کوئی ستاروں پر ایمان لانے والا اور سیاروں کا انکار کرنے والا ہوگا، اور کوئی ستاروں پر ایمان لانے والا اور سیاروں کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میں ان کا کہ وہ جسے بارش ہوئی، وہ میں ان کومو تر سمجھنا اند تھ کی کا انگار کرنے والا اور سیاروں پر ایمان لانے والا اور سیاروں کا انکار کرنے والا ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: فلاں سیارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میر انکار کرنے والا اور سیاروں پر ایمان لانے والا ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: فلاں سیارٹ کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میر انکار کرنے والا اور سیاروں پر ایمان لانے والا ہوگا، اور جس نے یہ کہا کہ: فلاں سیارٹ کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میر انکار کرنے والا اور سیاروں پر ایمان لانے والا ہوگا۔ 'بلاشیہ سیارش کا سیب بنتی ہے، لیکن ان کومو شر سیجھنا اند تھ گی کا انگار کرنے والا اور سیاروں پر ایمان لانے والا ہوگا۔' بلاشیہ سیارش کا سیب بنتی ہے، لیکن ان کومو شر سیجھنا اند تھ گی کی کہ کو کی کو کی کو کی کورٹ کمی پر ایمان لانے والا ہوگا۔' بلاشیہ سیارٹ کی کورٹ کمی پر ایمان لانے والا ہوگا۔' بلاشیہ سیارٹ کی کورٹ کمی پر ایمان لانے والا ہوگا۔' بلاشیہ سیارٹ کی کورٹ کمی پر ایمان کا کورٹ کمی کی کورٹ کمی کورٹ کمی کورٹ

#### نظراً تارنے کے لئے سات مرچیں جلانا

سوال: بیمو ہا گھروں میں چھوٹے بچوں کونظر ہوجاتی ہے، اور گھر کی بڑی بوڑھی عور تیں سات عدد سوکھی ہوئی تابت مرچیں 
پچے کے اُو پر سے سات دفعہ اُ تارکر آگ میں جل تی ہیں، اگر مرچوں کے جلئے سے دھانس آتی ہے تو کہا جا تا ہے کہ: نظر نہیں گئی ہے اور پھر سلسل تین دن یکمل وُ ہرانے سے نظر اُ تر ج تی ہے اور پھر سلسل تین دن یکمل وُ ہرانے سے نظر اُ تر ج تی ہے اور پھر سلسل تین دن یکمل وُ ہرانے سے نظر اُ تر ج تی ہے اور پھر سلسل تین دن یکمل وُ ہرانے سے نظر اُ تر ج تی ہے اور پھر سلسل تین دن یکمل وُ ہرانے سے نظر اُ تر ج تی ہے اور پھر سلسل تین دن یکمل وُ ہرانے سے بارے ہیں کیا خیال ہے؟ میراا تنا تجر ہہ ہے کہ اگر کوئی سادہ مرچ آگ میں جل کی جائے تو بہت کھائی ہوت ہے۔ اور جو اب تارک ہوئی مرج ہیں سے دھانس بالکل نہیں آتی اگر ظر گئی ہوت ہے۔ جو اب نہیں ہوتی ہے، مگر اُخر بنہیں ، اگر یکمل نظر اُ تار نے کے لئے مفید ہے، تو ج مز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن زيد بن خالد الجهني قال صلّى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلمما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلما قال: قال: أصبح من عادى مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك عومن عادى عنه مؤمن بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي، مؤمن بالكواكب . . الح. متفق عليه . (مشكواة ص:٣٩٣، طبع قديمي كتب خانه).

# متفرق مسائل

#### کا فرکو کا فرکہناحق ہے

سوال: "پچھاوگ ہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشی میں'' کسی کافر کوجھی کافر نہیں کہنا جائے''
چنانچہ قادیا نیوں کو کافر کہنا ؤرست نہیں ہے۔ مزید ہے کہ اگر کوئی صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے اور اپنے کومسلمان ہونے کا اقرار کرے
جبکہ حقیقت میں اس کا تعلق قادیا نہیت یا کسی اور عقیدے ہے ہوتو کیا وہ محض صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے ہے مسلمان کہلائے گا؟ اُزرا و
کرم مسئلہ فیتم نبوت کی وضاحت تفصیل ہے بتا ہے۔

جواب: ... بيتو كوئى حديث بين كه كافر كوكافرنه كها جائے ،قر آن كريم بيں بار بار "إنَّ اللّه فِينُ تَكَفَرُ وَا" ، "الكّافِرُ وُنَ" ،
"لَفَ لَهُ كَفَرَ اللّهِ فِينَ قَالُولُ" كَانفاظ موجود بيل -جواس نظر به كار ويد كے لئے كافی وشانی بیں -اور بیا صول بھی غلط ہے كہ جو شخص كلمه پڑھ لئے (خواہ مرزاغلام احمد قاد يانی كو محمد رسول الله " بى مانتا ہو ) اس كو بھی مسلمان بی سمجھو ، اس طرح بیا صول بھی غلط ہے كہ جو شخص اپنے آپ كومسلمان كہتا ہو خواہ خدااور رسول كوكالياں بى بكتا ہو ، اس كو بھی مسلمان بی سمجھو۔

صحیح اُصول یہ ہے کہ جو تحف حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پورے وین کو ہانتا ہواور' ضروریات وین' ہیں ہے کہ جو تحف حضرت محمد رسول الله صلی بہنا تا ہووہ مسلمان ہے، کیونکہ ' ضروریات وین' ہیں ہے کی ایک کا انکار کرنا مال کے معنی ومفہوم کو بگاڑتا کفر ہے۔ قادیا نیوں کے کفر وار تد اواور ذیند قد والحاد کی تفصیل ت اال علم بہت کی کتابوں میں بیان کر پیکے ہیں۔ جس شخص کو مزید اظمینان حاصل کرتا ہووہ میرے رسالہ''قادیا نی جناز ہ''' قادیا نیوں کی طرف ہے کلمہ طیبہ کی تو بین' اور میں۔ اور فادیا نیوں اور و وسرے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟'' ملاحظہ کرلیں۔'' وفتر ختم نبوت ، مسجد باب الرحمت ، پُر انی نمائش محم علی جناح روڈ ، کراچی' سے بیرسائل مل جا کیس گے۔

#### ما یوی گفر ہے

سوال:... فرجب اسلام میں مایوی كفر ہے۔ ہم نے ایساسنا ہے اور ساتھ رہی ہے كه خداوند نے ہر بياري كاعلاج پيدا كيا

<sup>(</sup>۱) الإيسان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. (رَدُ المتار ج:٣ ص: ٢٢١).

 <sup>(</sup>٢) والضابط في التكفير، أن من ردّ ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر. (أكفار الملحدين ص:٨٨).

ہے۔ ہم ویکھتے ہیں کہ پکھ نیار بیال لاملاق ہیں ،ایک ایس مرض جس کوڈ اکٹرلوگ لاعلاج قرار دیں تو ظاہر ہے وہ پھر مایوں ہوجائے گا۔ جب وہ مایوں ہوجائے گا تواسلہم میں وہ کا فر ہوجائے گا؟

جواب:...خدا تعالی کی رحمت ہے مایوی کفر ہے، صحت ہے مایوی کفرنہیں ۔ اور امتد تعالی نے واقعی ہر مرض کی ووا پیدا ک ہے، گرموت کا کوئی علاج نہیں ، اب تلاہر ہے کہ مرض الموت تو لا علاج ہی ہوگا۔

#### متبرك قطعات

سوال:... پھے مسلمان بھائیوں نے اپنے گھروں کے کمروں میں چاروں طرف اسلامی کیلینڈر کے قطعات لگار کھے ہیں ،ان کالگانا کیماہے؟

جواب:... متبرک قطعات اگر برکت کے سئے لگائے جا کیں تو جا نز ہے، زینت کے لئے ہول تو جا نزنہیں ، کیونکہ اس ئے مقد سداور آیات شریفہ کوئٹ گھر کی زینت کے لئے استعمال کرنا خلاف اوب ہے۔

# کیاز مین پر جبرائیل علیه السلام کی آمد بند ہوگئی ہے؟

سوال: " بیان القرآن " میں سور ہور کے ترجے میں ناچیز نے پڑھا ہے کہ لیلۃ القدر میں سیّد الملا تکہ حضرت جرائیل علیہ السلام بمع شکر کے زمین پراُتر تے ہیں اور ساتھ حاشیہ میں بیہتی کی حضرت انس کی روایت بھی ورج ہے کہ رُوح الامین آتے ہیں۔ جب اُن موت کا منظر میں " حضور بیاک صاحب ولاک صلی القد عدیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سرکار نے جب فانی وُنیا ہے پروہ فر مایا اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اجازت لے کر حجر ہُ مبارک میں واضل ہوئے تو جرائیل عدیہ السلام بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یارسول القد او گھر تھیں پہنیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول القد او گھر تھیں پہنیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول القد او گھر تھیں پہنیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول القد او گھر تھیں پہنیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول القد او گھر تھیں پہنیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول القد او گھر تھیں پہنیں آؤں گا۔ تو عرض ہے کہا کہ یارسول القد او گھر تھیں کے میں یہ تھا وکھر ا

جواب: . . ان دونوں ہاتوں ہیں تضادنہیں ، جبرائیل عدیہ السلام کا دحی لے کرآنا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال سے بند ہوگیا ، ڈوسری مہمات کے لئے ان کا آنا بندنہیں ہوا۔

### کیا وُنیاو ما فیہا ملعون ہے؟

سوال: ...كراچى سے شائع ہونے والے ايك روز نامه ميں ايك مضمون بعنوان ' رسول الله صلى الله عليه وسلم كرارشاوات'

<sup>(1)</sup> واليأس من الله تعالى كفر، الأبه لا يبأس من روح الله إلا القوم الكفرون. (شرح العقائد ص ١٢٩، طبع خير كثير).
(٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء الا انزل له شفاء، رواه البخارى. وعن جائر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن داء دواء، فادا اصيب دواء الداء برأ باذن الله. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٨٧). عن أبى هريرة رضى الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، قال ابن شهاب السّام الموت، والحبة السوداء الشويز. متفق عليه. (مشكوة ص.٣٨٧).

<sup>(</sup>سم) تنعيل ويكفي: بيان القرآن ج: م من: ١١١، سورة القدرآيت نمبر سم-

میں صدیث تریر کی تی جس کے الفاظ درج ذیل تھے:

'' وُتِيَاملعون ہے اور وُتِيا مِيل موجود تمام چيز يں بھی ملعون ہيں۔''

حدیث کے ساتھ یہ بیس بتایا گیا کہ کون کی صدیث سے بیالفاظ فل کئے سے بین، میری ناتص رائے کے مطابق و نیامیں بہت کی واجب الاحترام چیزیں بیں، مثلاً: قرآن یاک، خانہ کعبہ، بیت المقدل، مدینة النبی صلی الندعلیہ وسلم اور قابل احترام ہستیاں بھی بین۔ میراسوال بیہ کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جومبارک الفاظ ارش وفر مائے ان کامفہوم کیا ہے؟ کیا بیالفاظ حقیقتا ای طرح بیں؟

جواب:... بیحدیث ترفدی اور ابن ما جهیں ہے۔ حدیث پوری نقل نہیں کی گئی ،اس لئے آپ کو اشکال ہوا۔ پوری حدیث بیری نقل نہیں کی گئی ،اس لئے آپ کو اشکال ہوا۔ پوری حدیث بیری ہے:'' دُنیا ملعون ہے اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی ملعون ہے ،سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور جو چیزیں ذکر الٰہی سے تعلق رکھتی ہیں یا عالم یا طالب علم کے ۔''اس سے معلوم ہوا کہ بیتمام چیزیں جوذکر الٰہی کا ذریعہ ہیں وہ دُنیائے ندموم کے تحت داخل نہیں۔

كيا" خداتعالى فرماتے ہيں" كہناجائز ہے؟

سوال:...ایک پیرصاحب کے سامنے ذکر ہوا کہ'' خداتعالی فرماتے ہیں'' تو وہ بہت غضے میں آ میے اور کہنے گئے کہ یوں کہنا چاہئے:'' خداتعالی فرما تاہے'' کیونکہ وہ وحدۂ لاشریک ذات ہے۔اور'' فرماتے ہیں'' ہم نے تعظیماً کہا تھا اور ہم کومعلوم ہے کہ خدا تعالیٰ وحدۂ لاشریک ہیں۔قرآن وسنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمادیں۔

جواب: "تغظیم کے لیے" اللہ تعالی فرماتے ہیں" کہنا جائز ہے۔قرآ نِ کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے جمع کے صینے استعال (۲) فرمائے ہیں۔

كيا" الله تعالى فرماتے ہيں" كہنا شرك ہے؟

سوال:...' الله تعالی فرماتے ہیں'' کیا یہ لفظ شرک تونہیں؟ کیونکہ اس میں جمع کا صیفہ استعمال ہوتا ہے۔ جواب:...جمع کا صیغہ تعظیم کے لئے ہے،اس لئے شرک نہیں۔

" خدا حافظ" كبنا كيسام

سوال:...کیا'' خداحافظ'' کہناغلط تونہیں؟ کیا'' خدا'' کالفظ مشر کا نہ ہے؟ جواب:... بیلفظ مجے ہاں کومشر کا نہ کہنا غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والآه وعالم أو متعلم .... رواه ابن ماجة والترمذي. (مشكوة ص١٣٠٠ ٢٠٣٠) كتاب الرقاق، ايضاً ابن ماجة ص٢٠٠، ٣٠٣، كتاب الزهدي.

<sup>(</sup>٢) حِيرًا كُنْ "يَانَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمُ ... وَجَعَلْنْكُمْ شُعُوبًا ... الخ." (الحجرات:١٣).

### الله تعالى كے لئے لفظ "خدا" بولنا جائز ہے

سوال:..قرآنِ کریم، حدیث شریف اور صحابہ کرام میں کے کمل مطالع سے ایک بات سامنے آتی ہے کہ القد تبارک و توں کی فات بابرگات کے لئے صرف دوالفاظ ملتے ہیں: القداور زب بہاتی صفاتی اسائے کرام ہیں لیکن کہیں لفظ ' خدا' نہیں مانا، پھر ہم اللہ کی ذات کے لئے ایک ایسالفظ بول کر جونہ قرآنِ کریم ہیں ہے، ندر سول الله صلی اللہ علیہ دسم نے بھی بولا، نہ صی بہ کرام ہے استعمال ہوتا یہ گن و قونہیں کررہے؟ ایک فلسطینی ساتھی ہے معلوم ہوا تھا کہ یہودی، اللہ کی ذات کے لئے'' خدا' بولتے ہیں۔ ای طرح غظ' نیک یا شکی 'عربوں کی عام زبانوں میں نہایت نلیظ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

جواب:...اگرانشد تعالیٰ کے پاک نامول میں ہے کسی نام کا کسی وُوسری زبان میں ترجمہ کردیا جائے تو اس کے ناجا مَز مونے کی کیادلیل ہے؟ آخر قرآنِ کریم کا ترجمہ وُوسری زبانوں میں کیا ہی جاتا ہے۔ عربی کالفظ' صالح''ہے، فاری اوراُردومیں اس کا ترجمہ'' نیک'' کیاجا تاہے،آپ ترجے کوبھی عربی جھنے لگیں گے تو ہوی مشکلات چیش آئیں گی۔

#### الله كي جكه لفظ " خدا" كااستعال كرنا

سوال:...مبورت حال بیہ کدم رے ایک چیا انڈیا میں رہتے ہیں، پھی طرحہ پہلے میں نے اپنے ایک خط میں لفظ' خدا' کا استعمال کیا تھا۔ (میرا خیال ہے کہ' خدا حافظ' لکھا تھا) جس پر انہوں نے جھے لکھا کہ لفظ' خدا' کا استعمال غلط ہے، ابتد کے لئے لفظ' خدا' استعمال نہیں ہوسکتا۔ جس کے جواب میں میں نے لکھا تھا کہ میرے خیال میں' خدا' کلفنے ہے بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہئے۔ بس ہمارے ذہن میں اللّٰد کا تصور پخند ہونا چاہئے اورا گر لفظ' خدا' غلط ہے تو تائے کمپنی، جس کے قرآن پاک تمام و نیا میں پڑھے جائے ہیں، کر جموں میں لفظ' خدا' استعمال نہ ہوتا۔ آپ ہے گڑارش میہ ہے کہ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بیدیتا تھی کہ کی لفظ' خدا' کا استعمال غلط ہے؟

چواب:...امتد تعالی کے لئے لفظ 'فدا' کا استعہل جائز ہے اور صدیوں سے اکابرین اس کو استعمال کرتے آئے ہیں اور

کھی کسی نے اس پر نگیر نہیں کی۔ اب پچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کے ذہن پر عجمیت کا وہم سوار ہے، انہیں بالکل سیدھی سادی چیز و ب
ہیں '' عجمی سازش' نظر آتی ہے، بیز ہن غلام احمد پرویز اور اس کے ہم نواؤں نے پیدا کیا اور بہت سے پڑھے لکھے، شعور کی وغیر شعور کی
طور پر اس کا شکار ہو گئے۔ اس کا شاخسا نہ بیہ بحث ہے جو آپ نے کی ہے۔ عربی لفظ ہیں '' زبّ' کا لک اور صاحب کے معنی ہیں ہے،
اس کا ترجمہ فی رسی میں لفظ ' فدا' کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ جس طرح لفظ ' ربّ' کا اطلاق بغیراضا فت کے غیراستہ پر نہیں کیا جاتا ہوگار تھا۔ اس کا طرح لفظ ' وہرے کو فدا کہنا ہو کرنہیں کیا جاتا ہی کا حرح لفظ ' فدا' بھی جب مطلق بولا جاتے واس کا اطلاق صرف القدی کی پر ہوتا ہے ، کسی دُومرے کو فدا کہنا ہو کرنہیں۔

غیاث اللغات میں ہے: " خدا بالضم بمعنی ما لک،صاحب چول لفظ خدامطنق باشد برغیر ذات باری تعالی اطلاق نکنند گرور صورتیکه بچیز مضاف شود، چول کدخدا، و ده خدا۔ "(۱) ثعیک بیم مفہوم اور یبی استعال عربی میں لفظ" رب" کا ہے۔ آپ کومعلوم

<sup>(</sup>١) غيث اللغات ص:١٨٥ ـ

ہوگا کہ' اللہ' تو حق تعالی شانہ کا ذاتی نام ہے، جس کا نہ کوئی ترجہ ہوسکتا ہے نہ کی جاتا ہے، ؤوسرے اس نے الہیصف تی نام ہیں جن کا ترجہ فر میں ترجہ فروسری زبانوں میں ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں سے سی باہر کت نام کا ترجہ غیر عربی میں کردیا جا ہوئے گا ترکیا وجہ ہوئے کی ترکیا وجہ ہوئے گا ترکیا ہوئے ہوئے گا استعال کے متوع ہوئے گا ترکیا وجہ ہوئے گا استعال میں بھردیت یا مجوبیت یا جمہ نے گا کا کوئی اور ترجہ نہیں کیا جائے گا استعال میہودیت یا محمود ہوئے گا؟ اور کیا استعال میہودیت یا تھر انہیت بن جائے گا؟ افسوس ہے کہ لوگ اپنی ناقص معلومات کے بل ہوئے پرخودرائی میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اسلام کی پوری تاریخ سے و نظر آنے گئی ہے اور وہ چود ہ صدیول کے تمام اکا ہر کو گراہ یا کم ہے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں، میں اسلام کی پوری تاریخ سے و تظر آنے گئی ہے اور وہ چود ہ صدیول کے تمام اکا ہر کو گراہ یا کم ہے کم فریب خوردہ تصور کرنے لگتے ہیں، میں خودرائی انہیں جہنم کے گڑھے ہیں و تھیل دیت ہے ، اہدت کی باتھ تھی گا تی بناہ ہیں رکھے۔

كياالله تعالى كو مدا "كہنے والے تعلظى پر ہيں؟

سوال: ... عرصة دراز ہے ایک بات جھے ہری طرح کھنگتی رہی ہے کہ عوام الناس اورا کٹر علائے کرام ، اللہ کو' خدا' کہتے ہیں ، یہاں تک کے قرآن کریم کے ترجے ہیں بھی جہاں اللہ لکھا ہے وہاں' خدا' کردیا گیا ہے۔ سوائے' قل ھواللہ' کے ، کہ جس کا ترجہ '' کہوکہ وہ اللہ کے ایک ہے' ، یہاں خدائییں لکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ: '' اور اللہ کے سب نام الیجھے ہیں ، تواس کواس کے ناموں سے پکارا کرو ، اور جولوگ اس کے ناموں میں بھی کرتے ہیں ، ان کوچھوڑ دو ، وہ جو پچھ کررہ ہیں ، عنقریب اس کی سرایا ہوں اللہ سے ناموں ہیں کہیں' خدا' نہیں ہے ، نہ بھی رسول اللہ سی اللہ علیہ وکلم نے '' خدا' کہتا ہیں ، جبکہ عیس نی "God" کہتے ہیں ، کہا جو اللہ کو اللہ علی پر ہیں ؟ کہ کرنائیس ؟ ہندوا ہے بتوں کو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیس نی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جو اللہ کو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیس نی "God" کہتے ہیں ، کیا وہ لوگ جو اللہ کو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیس نی "God" کہتے ہیں ، کیا ہوں گو' خدا' کہتے ہیں ، جبکہ عیس نی "God" کہتے ہیں ، کیا ہوں گور ہیں ؟

جواب:... فدا' کالفظ فاری لفظ ہے، پُر انے زمانے سے استعمال ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ حضرت شیخ معدی رحمۃ اللہ علیہ فیرو نے سور و فوجی کا ترجمہ فاری میں کیا تھا، اس میں بھی پہلفظ استعمال ہوا تھا۔ باتی میں زیادہ پڑھا لکھا آ دمی نہیں ہوں، جس طرح پڑر گول کوکرتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح ہم کرتے ہیں، واللہ اعلم!

#### الله تعالى كانام بهى عظمت سے لينا جا ہے

سوال:...برمسلمان حضرت محمصلی الله علیه وسلم کانام بزے ادب و تعظیم کے ساتھ لیتا ہے، یعنی نام کے ساتھ'' صلی الله علیه وسلم'' کااضافہ کردیتے ہیں، لیکن اس کی نسبت اللہ کانام استے ادب و تعظیم کے ساتھ نہیں لیتے ، فقط'' خدا''یا'' اللہ'' کیوں کہتے ہیں؟ جواب: ..اللہ تعالیٰ کانام بھی عظمت سے لینا جائے ، مثلاً: خدا تعالیٰ ، اللہ جل شانہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويستحب أن يقول. قبال الله تعالى، ولا يقول: قبال الله، بلا تعظيم. (فتاوى عالمگيرى ج. ۵ ص۱۵۰، كتاب الكراهية، الياب الرابع).

سوال:... ہمارا، یک دوست جمال، خدادند کریم کا ذکر ہموتو'' امتدمیاں'' کہت ہے، ہماراایک اور دوست کہت ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے (جس کا نام اسے یو ذہیں ہے) کہ'' القدمیاں''نہیں کہن چاہئے۔'' امتداقعا لی''یااور جوخداوند تعالی کے نام میں لینے چاہئیں ، کیونکہ'' میال'' کے معنی پچھاور ہیں۔ بیاآ ہے بت کیں کہ کیا تھیک ہے کہ'' القدمیاں'' کہیں یا ند کہیں؟ ذراوضا حت فرماکر مشکور فرماویں کیونکہ ہم نے پرائمری اسکولوں میں'' اللہ میال' پڑھا ہے۔

جواب:...'' میال' کالفظ تعظیم کا ہے، سے معنی آقا، سردار، مالک اور حاکم کے بھی آتے ہیں۔اس لئے'' اندمیاں'' کہنا حاکز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# كياالله تعالىٰ كے نام كى تعظيم كے لئے ' جل جلالہ ، جل شانۂ '' وغيرہ كہنا ضرورى ہے؟

سوال:...الله نے اپنی مبارک ذات کا تعارف لفظ'' الله'' سے کرایا ہے، یقیناً اپنے سے اس کو بیان م پسند ہے، کیا بیضروری نہیں کہ جب لفظ'' الله'' کہا جائے یا سنا جائے یا لکھا جائے تو صاحب ایمان'' جل جل لا'' کا لفظ اس مبارک نام کے مماتھ ضرور شامل کریں؟ جس طرح لفظ'' محد'' کے ساتھ' مسلی الله علیہ وسلم'' کہنا تھم خداوندی ہے۔

جواب:...الله تعالی کا پاک نام جب زبان سے کہا جائے یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ تعظیم کے الفاظ استعمل کرنے چاہئیں، مثلاً: '' تعالی شانہ ، جل شانہ ، جل جلائے 'وغیرہ ، اس طرح جب آنخضرت صلی الله علیہ وسم کا اسم گرامی بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ '' معنی الله علیہ وسم کا اسم گرامی بولا یا لکھا جائے تو اس کے ساتھ '' صلی الله علیہ وسلم '' بوسنے اور لکھنے کا اہتمام کرنا جا ہے ، صرف ' صلیم'' کے لفظ پر کفایت کرنا ٹراہے ، اور رہیج کل ہے۔

#### الله تعالیٰ کے نام کے ساتھ لفظ 'صاحب' کا استعال

سوال اند .. جن بمحترم! ہم اوب ئے طور پر '' صاحب' افظ استعال کرویتے ہیں ،تمام انبیاء کرام علیہم السلام ، جملہ صابہ کرام اور دین کے تمام بزرگوں کے لئے ، بکدا ہے ہزرگوں کے لئے بھی۔ جن ب عالی! بدلفظ یعنی '' صاحب' ہم القدت فی ک نام کے ساتھ ندزبان پر کہتے ہیں ، ند لکھتے ہیں ، کیا ہے ہات کوئی گن ویا خل ف اوب تونہیں ہے؟ واضح فرماویں ، کیونکد اللہ تی لی ہا را ر ب ہے ، پروردگار ہے۔

سوال ۲:...آج کل دیکھا جاتا ہے کہ سینذروں اور کتابوں کے سرورق وغیر و پر سم القدائر حمن الرحیم یا قرآن پاک کی آیت نیز حمی اور ترجیحی لکھی جاتی ہے، کیاایسالکھنا خلاف اوب اور باعث گناوتو نہیں؟

> سوال ۳:...کیاسورهٔ اخلاص تین بار پڑھنے ہے تمام قر آن شریف کی تلادت کا نوّاب حاصل ہوجا تاہے؟ سوال ۳:.. کیا دُ عاکے اوّل اور آخر میں حضور صلی القدعدیہ وسلم پر دُرودشریف پڑھے بغیر دُ عاقبول نہیں ہوتی ؟

<sup>(</sup>١) ويَصَيُّهُ: فيروز اللغات ص: ١١٥٣ طبع فيروز سنز\_

 <sup>(</sup>۲) ویستحب أن یقول قال الله تعالى، ولا یقول قال الله، بلا تعطیم. (فتاوی عالمگیری ح ۵ ص ۱۵ اس، کتاب الکراهیة، الباب الرابع).

سوال ۵:...اگرکوئی فخض کسی صاحب طریقت سے بیعت ہوتو پیرصاحب کے بتلائے ہوئے اذکار پہلے پڑھے یا وہ اذکار جن کا کتب فضائل میں ذکر ملتا ہے، جیسے رسول خداسلی امتد عدیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: جو فض صبح کوسورہ سین پڑھ نے گا (شام تک کی اس کی حاجتیں پوری ہوجا کیں گو فیرہ و فیرہ و فیرہ و فیرہ و اگر کسی آ دمی کے پاس وقت آم ہوتو وہ کون سے اذکار پڑھے، احاویت میں فہ کورویا صاحب طریقت کے جس سے بیعت ہوہ؟ ای طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے حاویث کے اذکار کوجو پڑھ رہا ہووہ بند کر لے تو گناہ تو ساحب طریقت کے جس سے بیعت ہوہ؟ ای طرح اگر کوئی بیعت سے پہلے حاویث کے اذکار کوجو پڑھ رہا ہووہ وہ بند کر لے تو گناہ تو شہری ؟ تبجد کی نماز چندون پڑھت ہوں، چندون نہیں پڑھت ، اس کے متعلق واضی فرہونی، بغیروضوچا رہا ئی پر لیٹے لیٹے احادیث شریف کی کہ ب پڑھ رہا ہوتو گنا ہے گار ہوگا یا ہے اوب ؟ کیا ڈرود شریف بغیروضو پڑھ سکتا ہے ؟

سوال ٢: ... ورودشريف كانواب زياده بياستغفاركا؟

جواب اند.. پُرانے زمائے کی اُردو میں'' اللہ صاحب فرما تاہے'' کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مگر جدید اُردو میں ان کا استعمال متر دک ہوگیا، گویا اُس زمانے میں یہ تعظیم کالفظ تمجھا جا تاتھ ، مگر جدید زبان میں بیا تی تعظیم کا حال نہیں ربا کہ اے اللہ تعالٰی کے لئے یا نہیائے کرام عیہم اسلام اور صحابہ و تابعین کے لئے استعمال کیا جائے۔

جواب ۲:...اگران کوادب واحتر ام ہے رکھا جاتا ہے تو کوئی مضا کھنہیں ،اوراگران کے پیامال ہونے کا اندیشہ ہوتونہیں لکھنی جاہئیں۔

جواب ۱۰۰۰ ایک حدیث میں می مضمون ہے کہ ''فُلْ هُوَ اللهُ اَحَدُ'' تَهائی قرآن کے برابر ہے (ترندی)۔ '' جواب ۲۰۰۰ نے اوّل وآخر دُرودشریف کا ہونا وُعا کی قبونیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے۔ حضرت عمر رضی القدعنہ کا قول ہے کہ وُعا آسان وزمین کے درمیان معلق ربی ہے جب تک کہاس کے اوّل وآخرمیں دُرودشریف شہو۔ (۳)

جواب ۵:.. جن اوراد واز کارکومعمول بنالیا جائے ،خواہ شنخ کے بتانے سے یا ازخود ،ان کے جیموڑنے میں بے برگی ہوتی ہے ، بے ،اس لئے بھی معمولات کی پابندی کرنی جا ہے اورا یک وقت ندہو سکے تو دُوسرے وقت پورے کر لے۔ تنجد کی نماز میں ازخود ناغه

<sup>(</sup>۱) لا بأس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم لأن قصد صاحب العلامة لا التهاول كذا في حواهر الأخلاطي . ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعصهم قالوا يرجى أن يحوز وبعصهم كرهوا دلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:۵ ص:٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ولولت تعدل بصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل إلى الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل إلى الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل إلى القرآن، أيضًا مشكوة ص ١١٣ باب ما حاء في سورة الإحلاص، أيضًا مشكوة ص ١٨٨ ، كتاب فضائل القرآن، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن عمر بن الخطاب قال. أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصلى على بيك. رواه
 الترمدي. (مشكوة ص: ٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠ ١ ، ياب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>۵) عن عمر قبال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص ١١٠، باب القصد في العمل، الفصل الأوّل).

نہ کرے۔ بغیر وضوحدیث شریف کی کتاب پڑھنا خلاف اولی ہے۔ ؤرود شریف بے دضوجا ئز ہے، ہاوضو پڑھے تو اور بھی اچھا ہے۔ چواب ۲:... دونوں کا ثواب اپنی وپٹی جگہ ہے، اِستغفار کی مثال برتن ما نبھنے کی ہے، اور ؤرود شریف کی مثال برتن تلعی کرنے کی۔

لفظ الله عني

سوال:..فدات لى كام الله الله كيام ين؟ جواب الله تعالى كاسم داتى "الله كيم الله يم معنى كالحاظ بيس ـ

كيالفظ فدا "لفظ الله" كاترجمه،

سوال: ... پس پاکستان کی تمام صحافی برادری، پریس اور دیگر ؤرائع ابلاغ عامه ہے متعلق فرمدوارا فراد، علماء، وانشور، قابل قدراور باعث صداحترام اُست وصاحبان اور تمام مسمانوں کی توجہ قرآن پاک کی اس آیت مبررکہ کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، سورة الاعراف آیت: • ۱۸ (ترجمہ)'' اور اللہ کے سب نام ایجھے ہی ایجھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں بی سے پکارا کرو، اور جولوگ اس کے ناموں بیل بھی افقیار کرتے ہیں ان کو چیوڑ دو، وہ جو کچھ کررہے ہیں اس کی سزا پاکسی گے۔'' تا کہ اس آیت مبارکہ کی رہبری ہیں، اماری عام بول چل بیس مرق تا اور ادب بیس قرآنے والے ان الله ظاکو بنیس بم اللہ کے اسم اعظم کے بجائے استعمال کر کے بیس، اماری عام بول چل میں مرق تی اور ادب بیس قرآنے والے ان الله ظاکو بنیس بم اللہ کے اسم اعظم کے بجائے استعمال کر کے بنیں، مسرف جذبا ور مل کی شکار چلائی ایر اس کے بعد تک بھی فاری ہر مطح پرا ظہار کا ؤریعہ نہیں، مسرف جذبا اور مشرک کی خراد رہ کے بات آہت آہت آہت آہت آہت ان زبانوں بیس آئی جگہ بنائی اور اس کا نمیر کیونکہ انہی زبانوں ہے آئیں، اس لئے ہم مرز کے کہ اور مشرک کی خور پر ڈوروگار' یا بعد ہیں آئر برزی دور کے نتیج میں مرز کی کہی طور پر ڈوروگار' یا بعد ہیں آئر برزی دور کے نتیج میں سال ہے رائی تھے۔ بیدا لفاظ باتی طرح کے دور سے الفاظ کی بھی طور پر ڈائوں کے بولئے والوں کے اپنے نہ ابہ بیس ہزاروں میں ادائی کی کہور پر شامل نہیں ہو سے ہے داور کیونہ میں اور نہیں ہو سے ہے۔ کیونکہ '' اللہ'' کے مفہوم کی ادائی کی کے دور کے نائی نہ اللہ' کو اللہ' کے مفتی کے مور پر شامل نہیں ہو سکتا۔ جب ہم' 'خدا' یا' گوڈ'' کہم کے کیونکہ '' اللہ'' کے مفہ میں اوانہیں ہو سکتا۔ جب ہم' 'خدا' یا' گوڈ'' کہم کے کیونکہ '' اللہ' 'کے دور کے نائی اللہ' گوڈ'' کیمنی میں اوانہیں ہو سکتا۔ جب ہم' 'خدا' یا' گوڈ'' کہم کے کور پر خوالوں کے ان نہ ابہ بیس مرق کی نام' ' اللہ'' کے مفی میں اوانہیں ہوسکتا۔ جب ہم' 'خدا' یا' گوڈ'' کہم کے کور پر خوالوں کے ان نہ کور کے نام' ' اند' 'کے مفید کیمنی اور نہ کیا گور کیمنی اور نہ کیمنی اور نہ کیمنی کیمنی کیمنی کیمنی کیمنی کیمنی کیمنی کور کیمنی کیمنی کور کیمنی کیمنی کیمنی کور کیمنی کور کیمنی کیمن

<sup>(</sup>۱) عن عصرو بن عبسة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآحر، فإن استطعت أن تكون ممكن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. (مشكوة ص ٩٠١، باب التحريض على قيام الليل). (٢) عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجلّ على كل أحيانه. (ابوداؤد ح ١٠ ص ٣٠، باب في الرجل ذكر الله تعالى على غير طهر). وفي الدر المختار وصفتها فرض للصلوة وواجب للطواف .... .. ومدوب في نيف واللاليين موضعًا ذكرتها في الخزائل . إلخ. وفي الشرح في علمها عد إستيقاظ من نوم . ولغضب ومرأة حديث وروايته ودراسة علم ... والخر المختار مع الود ج: ١ ص ٨٩).

میں تو وہ'' خدا' یا'' گاؤ'' ان قوموں کے ہاں جس مفہوم میں ادا ہوتا ہے وہی سمجھ جائے گا، اور ہم ناسمجھی میں اس نلطی کا اعادہ کئے چلے جارہے ہیں۔ ایک بار پھراس آیت مبار کہ کوسکون اور دلجمعی کے ساتھ پڑھئے، بات خود بخو د آپ کی سمجھ میں آجائے گی ، ان شاء اللہ۔ اب آپ کا فرض ہے کہ آئے ہے' اللہ'' اس اسم اعظم کا ترجمہ نہ کریں ، جہاں کہیں'' خدا''' گاؤ'' یا کوئی اور لفظ' اللہ' کے معنوں میں لکھا ہو، آپ اسٹ' پڑھیں ، پڑھا کیں۔ کیونکہ'' اللہ'' وہ لفظ ہے جو ترجمہ نہیں ہوسکتا۔ قر آن ہمیں اس کمی سے بچنے کا تھم دیتا ہے۔

جواب:..لفظ' الله' توحق تعالی شانهٔ کاذاتی نام ہے،اس کا ترجمہ نہ ہوسکتا ہے، نہ کو کی کرتا ہے۔آپ نے سورۃ الاعراف کی جس آیت کا حوالہ دیا ہے،اگر آپ نے اس پرغور فر مایا ہوتا تو آپ کے لئے یہ بھٹامشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اور وہ سب استھے ہیں،اوران میں سے ہرایک کے ساتھ القد تعالیٰ کو پکارتا جا کزاور سیجے ہے۔

ذاتی نام کاتر جمہ تو کسی زبان میں نہیں ہوسکتا، القد تعالی کے جوصف تی نام ہیں، ان کا ترجمہ اور مفہوم وُ وسری زبانوں میں اوا ہوسکتا ہے۔ اس لئے القد تعالیٰ کو جو' خدا'' کہا جاتا ہے، بیاس کے صفاتی نام'' ما لک'' کا مفہوم اوا کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ'' خدا'' اللہ تعالیٰ کے سواکسی کونہیں کہا جاتا، ند کہا جاسکتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ کو' خدا'' کہہ کر پکارنا سور وَ اعراف کی اس آیت کے ذیل میں آتا ہے جو آپ نے تقالی کی ہے۔

### كيا" خدا" الله تعالى كانام مبارك ہے؟

سوال: قرآنِ کریم کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر: • ۱۸ میں ارشادِر بانی ہے: '' اورا پتھا چھے نام القد ہی کے لئے ہیں ، سو ان ناموں ہے اللہ ہی کوموسوم کیا کرواورا پسے لوگول سے تعلق بھی ندر کھو جواس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں ، ان لوگول کوان کے کئے کی ضرور سزاطے گی۔'' قرآنِ کریم میں القد تعالیٰ کے 99 نام ہیں ، جن میں '' خدا'' نام نہیں ہے ، لہذا آپ قرآنِ کریم کی رُو ہے سے بتا کیں کہ'' خدا'' کہہ کر لیکار نا کہاں تک وُرست ہے؟ نہایت ممنون ہول گا۔

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ'' خدا'' عربی زبان کا لفظ نہیں، فاری لفظ ہے، جوعر نی لفظ'' رَبِّ' کے مفہوم کوادا کرتا ہے، '' رَبِّ' اسائے حسٰیٰ میں شامل ہے اور قر آن و حدیث میں بار بارآتا ہے، فاری اور اُردو میں ای کا ترجمہ'' خدا'' کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس لئے'' خدا'' کہنا تھے ہے اور ہمیشہ ہے اکا براُمت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔

#### لفظ فدا"كا استعال براشكالات كاجواب

سوال:...روزنامہ' جنگ' کراچی کراگست ۱۹۹۲ء (اسمامی صفحہ اقر اُ) میں بعنوان' امتد تعالی کے لئے لفظِ خدا کا استعال' ایک سائل کا سوال اور آپ کا یہ جواب نظر سے گزرا کہ اسم ذات اللہ کا ترجمہ لفظ' خدا' سے کیا جاسکتا ہے، آپ کے اس موقف پر مختصر معروضات پیش خدمت ہیں۔

<sup>(</sup>١) "وَاللَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنِي فَادْعُوهُ بِهَا" (المَاعِراف: ١٨٠).

آپ کی ہے بات تو ذرست ہے کہ ''قرآ ن کریم کا ترجمہ ذوسری زبا نول میں کیا جاتا ہے' الیکن اسے آپ کا پہنتے اوا ناکہ اسم ذات کا بھی ترجمہ کیا جاسکتا ہے۔ فرسٹ نین ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکورہ تمام انہیا ، وزسل کے ذاتی ناموں کا کوئی ترجمہ ہر گزنہیں کیا جاتا ہے ، مزید کہ انہیا ، اور رُسل کے مدا و انہی جو ترجمہ ہر گزنہیں کیا جاتا ہے ، مزید کہ انہیا ، اور رُسل کے مدا و انہی جو دیگر انسانوں کے ذاتی نام قرآن یا ک میں بیان ہوئے تیں ، ان تک کا ترجمہ بھی نہیں کیا جاتا ہے ، آپ خود بھی تو و نسانی اسا نے ذات کا کوئی ترجمہ نہیں فرماتے میں ۔

کوئی ترجمہ نہیں فرماتے میں ۔

جب صورت میہ کو گر آنِ کریم میں ندکورا یک عام، نسان تک کے ذاتی نام کا ترجمہ چائز ندہ وہ آخر ، لک کُل کا نامت کے عظیم ترین ذاتی نام'' اللہ'' کا ترجمہ'' خدر، بھگوان یا گاؤ'' کیونکرچ ئز ہوسکتا ہے؟ پھر میہ کہ قر آن سے قطع نظریوری وُ نیا میں بھی یہی اُصول رائج ہے کہ ذاتی ناموں کا ترجمہ کسی بھی زبان میں ہرگز ندکیا جائے۔

محترم! ذراسوچے کہ جہال عام انسان تک کے ذاتی نام کا اس قدراہتمام واحترام ہو، وہاں تمام انسانوں کے فی ق اللہ تعالی کے ذاتی نام کا ترجمہ' خدا' کر کے اسم اعظم' اللہ' کے ساتھ تننی بڑی جسارت، کتنی بڑی تو بین اور کتنی بڑی ہے حرمتی نادا نستہ طور پر کی جاتی ہے،لبندااس تعمین فلطی کا از الد ضروری ہے، تا کہ اسم ذات ' ابند' کو صرف اور صرف اللہ ہی کہ اور کھی جائے۔

مندرجہ بالاحق کُق کے چیش نظر آپ ہے ً زارش ہے کہ آپ اپٹے موقف پر ظر ٹانی فرہ کیں اور سیح موقف ' جنگ' میں نہ ور شائع فرمادیں تا کہ آپ کے تمام ق رئین کرام بھی اصلاح کریں۔

جواب: آپ کا سارا خطاس خلط خرو مے پر بٹنی ہے کہ میں نے بید کہا ہے کہ کن تعالیٰ شانۂ کے اسم ذات '' اللہ'' کا تر :مد خط '' خدا'' سے کیا جاسکنا ہے، حالا نکہ بید مفر وضد ہی خدا ہے اور غلط نبی پر بنی ہے۔ میں نے سائل کے جواب میں بیلکھا تھ کہ:'' آسر اللہ تعالی کے یاک تامول میں ہے کئی نام کا دُوس کی زبان میں ترجمہ کرویا جائے تو اس کے ناجا نز ہونے کی کیا دیمل ہے؟''

میں نے الند تعالی کے ناموں میں ہے کی نام کا ترجمہ کرنے کو نکھا ہے، تبجب ہے کہ آپ جیسالنہیم آ دمی اس کا مطلب ہے ہیان
کرتا ہے کہ میں نے اسم ذات ' ابتد' کا ترجمہ کرنے کو تیج قرار ویا ہے۔ ' ابتد' حق تعالیٰ شانۂ کا اسم ذات ہے، اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں
سکت، نہ کوئی عاقل اس کے ترجے کو تیج کہر سکتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے دیگر اسائے حسنی کے ترجے کو مکھا ہے اور ریا کہ ' خدا' کا افظ اسائے حسنی میار کہ میں سے کسی لفظ کا ترجمہ ہے۔

اب وضاحت ہے لکھتا ہوں کہ افظا 'خدا' 'حق تعالی شانۂ کے اسم ذات ' اللہ' کا ترجمہ نبیل الفظا 'خدا' فاری کا فظ ہے، جس کے معتی ما یک اصاحب آتا قاور واجب الوجود کے ہیں افھیاٹ المعنات میں ہے:

"فدابالضم بمعنی ما لک وصاحب چول لفظ خدامطلق باشد برغیر و دت باری تعانی اطلی ق نکند مگر در صورت که بچیز مصاف شود، چول که خدا، و ده خدا و گفته اند که خدا بمعنی خود آننده است، چه مرکب است از کلمه" خود" وکلمه" آ" کمه خود است از آمدن، و خول براست که امر بترکیب اسم معنی اسم فی علی بیدا می کند، و چول حق تعالی بغیرا می کند، و چول حق تعالی بغیرا می کند، و چول حق تعالی بغیرا می کند، و خول تعالی بغیرا می کند، و خوان تعالی بظهور خود بدیگر می محتمان نیم سبنده بایی صفت خواندند، از رشیدی، و خیربان و خان آرز و در مراج

اللغات نيز ازعلامه دواني سوامام فخر الدين رازي جميل نقل كرده ." (غيث اللغات س:١٨٥)

ترجمہ: ..''لفظ 'نحدا' (خاکی چیش کے ساتھ) ما لک اور صاحب کے معنی چیل ہے۔ جب لفظ 'خدا' مطلق ہوتو حق تعالیٰ شانۂ کے علاوہ کسی دُوسرے برنہیں ہولتے ،گرجس صورت میں کہ کسی چیزی طرف مضاف ہو، مشلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اور علی ء نے کہا ہے کہ لفظ 'خدا' کے اصل معنی چیں خود ظاہر ہونے والا (یعنی جس کا وجود ذاتی ہو، مشلاً کہ خدا، دہ خدا۔ اور علی ء نے کہا ہے کہ لفظ 'خدا' کا لفظ ولفظوں سے مرکب ہے ''خود' اور'' آ' اور ان کا لفظ ذاتی ہو، کی وکھ دیا ہے ، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ اُم کا صیفہ کی ساتھ اُل کراہم فاعل کے معنی دیتا ہے، آمدن سے امر کا صیفہ ہے، اور فاری کا قاعدہ ہے کہ اُم کا صیفہ کی ساتھ اُل کراہم فاعل کے معنی دیتا ہے، چونکہ حق تعالیٰ شانہ اپنے وجود وظہور پیس سی دوسرے کے محتاج نہیں ، اس سے حق تعالیٰ کے لئے یہ صفت استعمل کی گئی۔ یہ ضمون ' رشیدی' اور 'خیابا ن' (دو کتابوں کے نام) سے ماخوذ ہے، اور خان آرز و نے بھی سراج اللغات میں علامہ دوانی اور امام فخر امدین رازی سے یہی غل کی ہے۔'

غیاث اللغات کی اس تصریح ہے معلوم ہوا، لفظ ' خدا' اپنے اصل معنی کے وظ ہے تن تھی کی شانہ کا صفاتی نام ہے، یعنی وہ ذات پاک جس کا وجود اپناذاتی ہے، اور وہ اپنے وجود میں کسی وُ وسرے کا محتاج نہیں ، اس لئے اس غظ کا اطلاق حق تھی شانہ کے سوا کسی وُ وسرے پرنہیں ہوتا ، اور یہ کہ پیلفظ عربی لفظ ' مالک' اور ' رَب ' کے ہم معنی ہے، جس طرح عربی میں لفظ ' رَب ' مطلق بول جائے تو اس کا اطلاق حق تعالی کے سوائسی کے لئے جو بڑنہیں ، البتہ اضافت کے ساتھ استعمال کیا جائے ، مشن ! ' رَب اساں' ( مال کا جائے تو اس کا اطلاق حی تو اس کا اطلاق و وسروں پر بھی ہوتا ہے ، اس طرح ' خدا' کا لفظ جب مطبق بولا جائے تو اس ما لک ) ' رَب البیت' ( گھر کا مالک ) تو اس کا اطلاق و وسروں پر بھی ہوتا ہے ، اس طرح ' خدا' کا لفظ جب مطبق بولا جائے جیسے کہ ' کہ ہوتا ہے مالک ملی الاطلاق مراد ہوتا ہے اور وہ حق تعلیٰ شانہ کی ذات پی ک ہے ، اور جب بیلنظ اضافت کے ساتھ اول جائے جیسے کہ ' کہ خدا ( گھر کا مالک )' وہ خدا' ( گاؤل کا وہ لک ) تو پیلفظ اضافت کے ساتھ و وسروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ خدا ( گھر کا مالک )' وہ خدا' ( گاؤل کا وہ لک ) تو پیلفظ اضافت کے ساتھ و وسروں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔

"الله بي ميراياراور محبوب ہے" كہنے كاشرى تكم

سوال: اگرکوئی عورت کسی مسلمان عورت کو دین اسلام کے رائے پر چینے پر بیطعند دے کہ (نعوذ بائنہ) اپنے یاروں کے رائے پر چیتی ہے۔ جس کے جواب میں مسلمان عورت رہے کہ: '' ہاں! ابقد بی میرایا راور مجبوب ہے' جبکہ اس مسلمان عورت کے دِل میں میں میہ جملہ کہتے ہوئے نیت یہ ہوکہ اللہ بی مجھے دوست اور عزیز ہے، نیکن ہے اختیاری طور پر غضے اور جذبات میں اس کے منہ سے یار کا لفظ نکل گیا ہو، کہیں میل ففظ ابتد تعالی کی شان میں ہے اولی، گتا خی یا کفر دشرک کے زُمرے میں تو نہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو اس کی تلافی اور کفارہ کس طرح ممکن ہے؟

جواب: ،'' یار''کے معنی مددگار کے ہیں' اس سے پیلفظ سے ہے،اس پرس کفارے کی ضرورت نہیں ، نہ بیہ بیاد لِی کالفظ ہے۔

<sup>( )</sup> بار: دوست ، مددگار ، حمایتی ، ما مک ، آقا\_ (علمی أردوافت ص: ۱۲۰۹ طبع علمی سّب خاندلا بهور )\_

#### نعرہ تکبیر کے علاوہ دُ وسرے نعرے

سوال: ...جیبا کہ آپ کومعلوم ہوؤا کہ افواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشاری، اور ملک کے لئے کسی قربانی سے در لیخ نہیں کرتے ، جنگ ایک ایباموقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سیابی کی خواہش شہادت یا عازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اور مشقوں میں فوج جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں ، مثلاً: نعر و تکبیر: اللہ اکبر ، نعر و حیدری: یاعی مدد۔ اب اصل مسئد' یاعلی مدد' کا ہے ، ملک بھر کے فوجی جوان' یاعی مدد' بیکارتے ہیں ، لیکن اکثر علماء ہے سنا ہے کہ شرک عظیم اور گناہ ہے ، جسے اللہ تعی مدد' کا معیا فران کے علی مدد' کا نعر ہ و رست ہے یہ نہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہوجائے اور میدواقعی شرک ہوتو معمولی میں تامیمی کی وجہ سے کتنا ہو انقصال ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پڑ' یا امتد، یا محمد، یا رسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: ...اسلام میں ایک بی نعرہ ہے، یعنی نعرہ کئیسر: القدا کبر۔ ہاتی نعرے لوگوں کے خودتر اشیدہ ہیں۔ نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی القد عند میں خدائی صفات کاعقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلاشبدا کُلِ ترک ہے اورشرک ہے۔
'' یا محکہ'' اور'' یا رسول اللہ'' کے الفہ ظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسئعے پر میری کتاب'' اِختل ف اُمت' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس مسئعے پر میری کتاب'' اِختل ف اُمت' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس مسئعے پر میری کتاب' اِختل ف اُمت' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے، اے ملاحظہ فرمالیں۔

### بیکبنا کہ: "تمام بنی نوع انسان اللہ کے بیل "غلط ہے

سوال:...کتاب .....جس کے مؤفف . . . . ایم اے ہیں ، اس کے صفحہ : ۱۸۳ پر مکھا ہے : '' تمام بنی نوع انسان املہ تعال کے بیج ہیں'' کیا پہنچے تحریر کیا گیا ہے؟

جواب: . . جی نبیں! یہ تعبیر بالکل ناط ہے۔ حدیث میں مخلوق کوعیال القدفر مایا گیا ہے، '' عیال' بچوں کونبیں کہتے بلکہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کی کفالت کس کے ذمہ ہوتی ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) عن أنس وعن عندالله قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحلق عيال الله، فأحب الحلق الى الله من أحسن الى عياله ورواه البيهقي (مشكوة ص:٣٢٥)، باب الشفقة والرحمة على الحلق، القصل الثالث).

<sup>(</sup>۲) وفي حاشية المشكوة. عيال الله المرادعيال المرء بكسر العين من يعوله ويقوم برزقه وهو ههنا محاز واستعارة. (حاشيه نمبر مشكوة ص: ۳۲۵). أيضًا عيال الرحل هو الذي يسكن معه ونفقته عليه كغلامه وامرأته وولده الصعير (قواعد الفقه ص: ۳۹۵ طبع صدف پبلشوز).

## التدنعالي نے بیٹے اور بیٹیوں کی تقسیم کیوں کی ہے؟

سوال: .سورهٔ جم آیت: ۲۲ میں ہے کہ:''تم اللہ کے لئے بیٹیوں کواورا پے لئے بیٹے پیند کرتے ہو،کیسی پُری تقشیم ہے جو تم لوگ کررہے ہو'کیکن اللہ تفالی خودا کی تقشیم کرتا ہے ، کیا تیقشیم پُری ہے؟ واضح جواب دیں۔

جواب:..مشرکین مکہ، فرشتوں کو القد تعالی کی بیٹیاں کہا کرتے ہتے، قرآن کریم میں مختف دلائل ہے ان کی تروید کی گئی ہے۔ ۔۔ مورۃ البخم کی اس آیت میں ان کی تروید بول کی گئی ہے کہ:'' جس صنف کوئم اپنے لئے پسندنیم کرتے ،اس کو خدا کے لئے تبحویز کرتے ہو، یہ پسی کرتے ہو، یہ پسی کری تقسیم ہے؟''('' کمن تعالی شانۂ کا بعض کو بیٹیاں اور بعض کو و دنوں اور بعض کو یا نبی کمال قدرت کی دیل ہے، اور اس میں گہری حکمت کا رفر ماہے کہ جس کے حال کے جومن سب تھاوہ معاملہ اس سے کیا۔ ('')

## الله تعالى سے حسن طن سے كيامراد ہے؟

سوال:...الله تعالى سے حسن ظن سے كيامراد ہے؟

جواب:...'' حسن ظن' ضدّ ہے'' سوء ظن' کی ، اور'' سوء ظن' میہ ہے کہ مثلاً: القد تعالی مجھے نہیں بخشیں گے ، یا'' مجھے فعال تعمت عطانہیں فرمائیں گئے' یو'' حسن ظن' کے معنی میہ ہوئے کہ اللہ تعالی شانۂ کی جناب میں ایسی بدگر نی ندر کھی جائے'' اللہ تعالی ساری چیزیں کس طرح بناتے ہیں؟

سوال: بیس تیسری جماعت کاطالب علم ہوں ،میراسوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں کیسے بنا تا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اپنی قدرت ہے بناتے ہیں۔

#### قدرت إلبي متعلق ايكمنطقي مغالطه

سوال: ..عرصة درازے آپ کے مسائل پڑھتا آرہا ہوں ، ابھی کچھ دنوں سے ایک مسئے نے پریشان کررکھا ہے ، مقامی علمائے کرام صاحبان سے کافی پوچھ کچھ کی ہے ، لیکن کسی نے بھی ایس جواب نہیں ، یا ہے جس سے تسلی ہوتی ۔اس لئے آپ کو خط مکھ رہا

(۱) ثم قبال منكرًا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثًا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث بحيث إدا بُشِر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله، فقال: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. (تفسير ابن كثير ح ٢ ص٣٠ ا، طبع رشيديه، كوئنه).

(٢) "الكُمُ الذُّكُرُ وَلَهُ الْأَنْفي تِلْكُ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزَى" (النجم: ٢٢،٢١).

٣١) "يهبُ لِمَن يُشاءُ السَّا وَيَهَبُ لِمِن يُشَاءُ الذُّكُورَ. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْفًا، وَيَجَعَلُ مَن يَّشَاءُ عَقِيمًا، إنَّهُ عَلِيُمْ قَدِيْرٌ" (الشورئ: ٣٩، ٥٠).

(٣) حسن الظن بالله تعالى ينبغي أن يكون أغلب على العبد عبد الموت منه في حال الصحة وهو أن الله تعالى يرحمه ويتحاوز عنه ويغفر له. (التذكرة في أحوال الموتلي وأمور الآخرة ص ٣٢ طبع الكتب العلمية بيروت).

۵) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي موجود حادث في الأحوال حميعها إلا بمشيته أي مقرونا بارادته وعلمه
 وقضائه أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره. (شرح فقه اكبر ص ٣٩، طبع دهلي).

#### ہول ،آپ سے گزارش ہے کہ سلی بخش جواب عزایت قرماویں۔

مستدیب کدایک صاحب نے جوائمدستدایک اچھامسلمان ہے، اوران کا اور میرایدیقین ہے کہ فد پاک و ات ہم چیز پر قادر ہے، ان صدحب نے منطق کی کسی سما میں سے بیسوال و یکھا ہے کہ کی فدا پاک ایک ایسا پھر بناسکن ہے جسے وہ خود نہ اٹھ سکتا ہو؟ تفصیلاً جواب ارسال کردیں تا کہ ہم ری تسلی ہوجائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی سوال دِل ودِ ماغ میں نہ تا کہ ہم ری تسلی ہوجائے اور آئندہ اس طرح کا کوئی سوال دِل ودِ ماغ میں نہ تا کہ پائے۔

جواب: ... جن تعالی شانهٔ بواشیة و مطلق ب، اور ہر چیز پرقاور ہے۔ گرسوال میں یہ منطقی مغالطہ ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے ہی سے ، جز فرض کر کے سوال کیا گیا ہے، کیونکہ کی چھڑ کو شہ اُٹھا سکنا بھڑ ہے، اور اللہ تعالی بھڑ سے پاک ہے، پس جب ایسے پھڑ کا وجو دہی ناممکن ہے تو اس کی خلیق کا سوال ہی غلط ہے۔ قدرت الہیمکن ت سے متعلق ہوتی ہے، محالات سے متعلق نہیں ہوتی، واللہ اعلم۔

#### اسائے حسنی ننا نوے ہیں والی حدیث کی حیثیت

سوال: ...اساء الحنی (جن ہے مرادامند کے 94 صفاتی نام ہیں) جوحدیث میں یکجامرتب صورت میں سلتے ہیں ، کیاسارے کے سارے کے سارے کے سارے قرآن کیم میں موجود ہیں؟ یاان اساء ہے اللہ کی جن صفات کی نشاندی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کیم میں بیان فرمائی ہیں؟ نیز اس بات ہے بھی آگاہ فرماد یا جائے کہ اساء الحنی کے متعلق جو حدیث مشکلو قاشر بیف ہیں ملتی ہے، وہ صحت کے امتبار ہے کس در ہے ہیں ہے؟ حسن ہے یاضعیف ہے؟

چواب: ..ا سائے حسل ۹۹ ہیں، بیصدیث توضیح بخای وضیح مسلم میں بھی ہے، کیکن آگے جو ۱۹۹۹ ہے حسل کی فہرست شار کی ہے، بیصدیث تر مذک، ابن ماجی، مستدرک حام اور سیح ابن حبان میں ہے، اس میں محد ثین کو پچھ کلام بھی ہے، نیز ان اسا، کی ترشیب وقعین میں بھی پچھ معمولی سااختلاف ہے۔ امام تو وی نے '' اؤ کار' میں اس گو' حسن' کہا ہے۔ ان اسائے حسل میں ہے بعض اسائے قو قرآن کریم میں مذکور ہیں، بعض کے مصدر مذکور ہیں، اور بعض مذکور نہیں، نیز ان ننا تو ہے اسائے مبارکہ کے عداوہ بھی بعض اسائے مبارکہ ترکیم میں شکور ہیں۔ (2)

 <sup>(</sup>١) عن أبي هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لله تعالى تسعة وتسعين إسمًا مائة إلّا واحدة من أحصاها دخل
 الجنة. وفي رواية وهو وتريحب الوتر. منفق عليه. (مشكوة ص ٩٩١، كتاب أسماء الله تعالى، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) ترمذي عن أبي هريرة. ج: ٢ ص. ١٨٩ ، أبواب الدعوات، طبع دهلي.

<sup>(</sup>٣) ابن ماحة عن أبي هريرة ص: ٢٨٥ ناب اسماء الله عرّ وحلّ طبع نور محمد كراچي.

<sup>(</sup>٣) المستدرك للحاكم عن أبي هريرة ح: ١ ص: ١٦ طبع دار الفكر بيروت.

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن حبان عن أبي هريرة ح:٣ ص:٣٥ طبع مكتبة الأثرية پاكستان.

 <sup>(</sup>۲) هـذا حديث (رواه) البخاري ومسلم إلى قوله يحب الوتر وما بعده حديث حسس رواه الترمذي وعيره. (الأذكار للووى ص:٨٥ طبع مكتبة الرياض الحديثة).

<sup>(2)</sup> وفي شرح المسلم؛ واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر الأسمانه سبحانه وتعالى فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعيل وإنما المقصود الحديث ان هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجدّة. (صحيح مسلم مع شرحه ج:٢ ص:٣٣٢ باب في أسماء الله تعالى وقضل من أحصاها).

### "بسم اللّه" كى بجائے ٢٨٦ تحريركرنا

سوال: ہورائیک مسلے پر بحث ومباحثہ چلتار ہا، جس میں ہر ایک شخص اپنے اپنے خیا ات پیش کرتار ہا، گرتسلی ان ہاتوں سے نہ ہوئی۔ بحث کا مرکز '' ۲۸۹' تھا جو کہ عام خط و تنابت میں پہنے تحریر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہم'' ہم القد الرحن الرحیم'' جانے ہیں۔ آیا خط کے اوپر ۲۸۹ کا کھنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے ۲۸۹ کیا ہے اور س طرح بسم المند کھمل بنما ہے؟ اور ہال کئی آومیوں کی رائے ہے کہ یہ ہندوؤں کے کسی آوی نے بات نکالی ہے تا کہ مسلما وں کو اس کے لکھنے کے ثواب سے محروم کیا جائے۔ یعنی تکمل وضاحت فرما کیں تا کہ کوئی الی غلطی یا بات نہ ہوگہ ہم گناہ کے مرتکب ہوں۔

جواب: .. ۲۸۷ بسم القد شریف کے عدو ہیں ، بزرگوں ہے اس کے لکھنے کامعمول چلا آتا ہے ، غالباً اس کورواج اس لئے ہوا کہ خطوط عام طور پر بچاڑ کر بچینک ویئے جاتے ہیں ، جس ہے بسم الله شریف کی ہے اولی ہوتی ہے ، اس ہے اولی ہے بچانے کے سئے غالب بزرگوں نے بسم الله شریف کے اعداد لکھنے شروع کئے ، اس کو ہندوؤں کی طرف منسوب کرتا تو غدط ہے ، البتة اگر ہے اولی کا اندیشہ شروقو بسم الله شریف ہی کا لکھنا بہتر ہے۔

#### '' ماشاءالله''انگریزی میں لکھنا

سوال :... ناشاءاللذ 'انگریزی حروف میں لکھنا جائز ہے یائبیں ؟ کیونکدرکشوں اورگاڑیوں پر' ماشاءاللذ 'انگریزی حروف میں لکھ جوتا ہے، اگرایہ جائز ہے تو اسپینگ بھی دُرست جونی چاہئے، کیونکہ انگریزی میں ' زیر، زبر، پیش، ' کے لئے حرف کا سبارالیا جاتا ہے، میرامطلب ہے کہ اللہ پاک کا نام سے اور دُرست لکھا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر ' وشاءاللذ' انگریزی حروف میں لکھا جاسکت ہے تو آپ برائے مہر بانی اسپینگ وغیرہ بھی اخبار میں لکھ دیں، تا کہ لوگوں کے لئے آس نی جواور دُرست اسپینگ لکھ سکیں اور لوگ گناہ اور خطاہے نے سکیں۔

جواب:... میں خود تو انگریزی جانتا نہیں ،اس سے بہتریہ ہے کہ' ، شاءابتد' وغیرہ الفاظ کوخود عربی ہی میں لکھ جائے ،سیکن اگر کسی کوانگریزی مکھنے کا شوق ہے تو کسی انگریزی دان ہے اس کا صحیح تلفظ معلوم کر لے ، دابندا هم!

#### الله تعالیٰ کی محبت میں رونا

سوال:...حدیث شریف میں اللہ کے خوف ہے رونے پر بڑی نسیت بیان کی گئی ہے، دوز نے کی آگ اس پرحرام ہے وغیرہ ۔ جب کہ اللہ کی محبت، اشتیاق، طلب اور اس کے بجر میں رونے کی کوئی حدیث یا فضیلت نظر ہے نہیں گزری، اوروں کا حال تو معلوم نہیں، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف ہے تو پوری زندگی میں بھی رونا نہیں آیا، البتہ اس کی یا و، محبت اور ذکر کرتے وقت ہے اختیار رونا پہلے تو روز کا معمول تھا (ایک حالت گریہ طاری تھی) اور اب بھی اتنا تو نہیں گر پھر بھی گریہ طاری ہوجا تا ہے، قرآن پاک سن کر، کوئی رفت آمیز واقعہ من کر، کوئی ججر و فراق اور محبوب کی ہے اعتنائی کا مضمون من کر، اپنی حسرت نایافت کا روزنا مچہ پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

جواب:.. یو ظاہر ہوروناکی طرح کا ہوتا ہے ، محبت واشتیاق میں رونا ورخوف وخشیت سے رونا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اقل الذکر مؤخر الذکر سے اعلی وارفع ہے ، پس جب مفغول کی فضیلت معلوم ہوگئی تو افضل کی اس سے خود بخو و معلوم ہوجائے گی ، مثلا: شہداء کے جتنے فضائل احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں، صدیقین کے بظاہرا سے نہیں طلہ وہ از یں خشیت البی سے روئے کی فضیلت اس بن پر افضل ہیں ، پس جو فضائل شہداء کے ہیں، صدیقین کے ان سے اعلی وارفع ہیں۔ علاوہ از یں خشیت البی سے روئے کی فضیلت اس بن پر بھی ذکر کی تئی ہے کہ درختیت البی سے روئے کی فضیلت اس بن پر بھی ذکر کی تی ہے کہ درختیت البی سے روئے کی فضیلت اس بن پر بول وہ کو ایک کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا ، بندہ اپنی ایک بھی الی نہیں جو اس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جرائت کے ساتھ سے کہ سے کہ سے یہ سے بیٹی ایک بھی الی نہیں جو اس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جرائت کے ساتھ سے کہ سے کہ سے کہ سے یہ سے کہ ایک بھی الی نہیں جو اس بارگاہ عالی کے شایان شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جرائت کے ساتھ سے کہ سے جارئ کی اس معرور نہ ہو جاتے ہیں اور سوائے خوف وخشیت کے بچھ لیے نہیں رہتا ، گویا خوف سے رو نے کی فضیلت جن احادیث میں آئی ہا ان میں وہ بات میں اور سے کہ بند کو 'ایاز قد رخویش بیش بن 'پر نظر رہے اور عشق ومجت کے دعووں سے مغرور شہوجائے۔
میں ۔ وابند اعلی بے حسان کیوں جنا تے ہیں ؟ جبکہ انسانوں کو منع کرتے ہیں

سوال:...ہمیں تومنع کیا جاتا ہے کہ، حسان کر کے بھول جاؤ، احسان مت جناؤ، اورا مقدمیاں سورہُ رحمٰن میں طرح طرح سے احسان جنارہے ہیں۔

جواب: ..جن تعالی شانهٔ کااپنے بندوں کو انعامات یاد دِلا ٹاخودا نہی کے نفع کے لئے ہے کہ کفرانِ نعمت کر کے مورّ دِعذاب نہ بنیں ' ہماراإحسان جناناخودستائی کے لئے ہوتا ہے ،اور بندول کے حق میں خودستائی زہر قاتل ہے،البنۃ والدین کا اول دکو،اوراُ متاذ کا شاگر دکو احسان جنانا جا کرنے کہ اس کا منتا بھی درحقیقت کفران کے وہال ہے بچانا ہے۔ (۱)

التراساؤ نثر يدحم ما در كاحال معلوم كرنا

سوالی: قرآن میں کی جگہ بیز کرکیا گیا ہے کہ بعض چیز وں کاعلم سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس سلط میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گاجس کا مفہوم پچھاس طرح ہے کہ چند چیز وں کاعلم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے ،ان میں قیامت کے آئے گا، ہارش کے ہونے کا،کل کیا ہونے والا ہے، فصل کیسے اسے گی،اور ، وَل کے پیٹ میں کیا ہے (لڑکا یالڑکی )۔

جبیها که آپ کوعلم ہوگا که آج کل ایک مشین جس کا نام' الٹراساؤنڈمشین' (Ultra Sound Machine) ہے جو کہ شایر

<sup>(</sup>١) "وإذْ تأذُّن ربُّكُمُ لَئِنُ شَكَرْتُمُ لاريْدنُّكُمُ ولئن كَفرْتُمُ الْ عَذَابِي لَشَدِيْدٌ" (ابراهيم: ٤).

 <sup>(</sup>٣) وإنما كان المن من صفاته تعالى العلية ومن صفاتنا المذمومة الأنه منه تعالى إفضال وتذكير بما يجب على الحلق من أداء
 واحب شكره ومنا تعيير وتكدير. (الزواحر عن اقبراف الكبائر ح ١ ص١٨٨٠ طبع دار المعرفة بيروت).

اب پاکستان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹر وں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے بیرآ سانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ یعنی لڑکی یالڑکا؟اور کئی ڈاکٹر وں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب موال یہ ہے کہ آیا قر آن وحدیث کی روشن میں ڈاکٹر ول کا بیدوی کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا بیا سلام کےا دکام اور قر آن کے خلاف نہیں ہے؟

جواب:..قرآن کریم کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے، اس بیل بیفر مایا گیا کہ ' انتد تھ کی جائے ہیں جو پکھر ہم میں ہے۔' اگر القد تعانی بڈر بعدوی کے یا کشف والہام کے ذر بعد کی کو بتاد ہے تو بیاس آیت کے من فی نہیں ، اس طرح اگر آلات کے ذر بعد یا علامات کے ذر بعد یا میان کے ساتھ معلوم کیا جا سکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں ، کیونکہ نفی علم بینی اور بغیر ذرائع کے کہ آلات کے ذر بعد سوفیصد یقین کے ساتھ معلوم کیا جا سکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں ، کیونکہ نفی علم بینی اور بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جبکہ علم ایک تو نطنی ہوتا ہے، اور ذومراا سباب عادید کے ذر بعد حاصل ہوتا ہے، اور جوعلم کی کے ذر بعد سے حاصل ہو وعلم غیب نہیں کہلاتا ، البذائي آیت کے منافی نہیں۔ (۱)

شکم ما در میں لڑ کا بالڑ کی معلوم کرنا

سوال: .. کیاانسان بتلاسکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑک؟ ٹی وی پروگرام'' تنہیم وین' میں مولا نانے کہا کہ لوگوں نے قر آن کریم کوسیحے سمجھ کرنہیں پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی اور مقصد ہے، اور اگر انسان کوشش اور تحقیق کرے تو بتلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ آپ اس بات کوقر آن وسنت کی روشنی میں بتلا کیں کہ کیا انسان یہ بتلا سکتا ہے کہ شکم ماور میں لڑکا ہے یا لڑکی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے چیزیں مخلی رکھی جیں جن کاعلم القد تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہونا جا ہے۔

جواب: .. شم مادر میں لڑکا ہے یالڑک؟ اس کا قطعی علم تواندت کی کو ہے، انسان کے اختیار میں تہیں ہے کہ وہ بغیراسپاب کے قطعی طور پر یہ بتلا سکے کہ شکم مادر میں لڑک؟ باقی اگر یہ کہاجائے کہ انسان اگر کوشش کر بے تو بتلا سکتا ہے کہ شکم مادر میں لڑکا ہیں جن کے ذریعے ہے اس وقت لڑکا یالڑکی ہونا بتلایا جا سکتا ہے جبکہ شلم مادر میں انسانی اعضاء میں ڈھل چکا ہو، یا بعض اولیہ ءاور نجو کی وغیرہ بھی بتلا دیتے ہیں، اور ان کی بات بھی سیحے بھی ٹابت ہوجاتی ہے۔ مبرکیف!انسان کا بیٹلم قرآن کریم کی ہے آیت: ۳ ویک فیلے منافی نہیں ہے، اور انسان اس سے اللہ کے فیلے میں شریک نہیں بنتا، اس لئے کہ غیب ورحقیقت اس ملم کو کہا جا تا ہے جو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلہ واسطہ خود بخو دہوء اگر ڈاکٹر ڈیا نجو کی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یالڑکا، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلہ واسطہ خود بخو دہوء اگر ڈاکٹر ڈیا نجو کی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یالڑکا، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو سبب قطعی کے واسطے سے نہ ہو، بلکہ بلہ واسطہ خود بخو دہوء اگر ڈاکٹر ڈیا نجو کی وغیرہ شکم مادر میں لڑک ہے یالڑکا، اس کی اطلاع دیتے ہیں تو

(۱) (الغيب) .... وفسر جمع هنا بما لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل، فمنه ما لم يبصب عليه دليل وتفرد بعلمه اللطيف الخير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلًا، ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نورًا على حسب ذلك النور قلهذا تجد الناس متفاوتين فيه للأولياء نفعنا الله تعالى بهم الحظ الأوفر منه. (تفسير روح المعانى ج: ١ ص:١١١ البقرة آيت ٣٠ طبع إحياء التراث العربي بيروت).

اسباب کے ذریعے سے، جبکہ اس آیت کا مصداق ہے اسباب کے بغیر خود بخو وظم ہوجانا، اور بیسرف ، مَدینا رب و تعالی کے لیے خاص ہے۔اس طرق اس آیت: "یعُلمُ ما فی الْأَرْ حام" ہے مراد تطبی علم ہے جبکہ انسان جس قدر بھی کوشش کر ہے وہ قطعی طور پرنہیں بتلاسکتا، بلکہ گمان مالب کے درجے میں اور اس میں بھی اکثر خلطی کا احتمال رہتا ہے۔ ('')

و وسری بات بیہ بے کہ اس آیت میں "ها فی الأز حام" کہ "بیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو پھی ہی رحم میں ہے اس کے تمام حالات و کیفیات کا علم القدت لی کو ہے، یعنی سے کہ وہ ہی ہزر ہے یا مادہ؟ اور پھر سے ہی ہوگی ہوگا یا مریض و باقص؟ وار دت طبی طور پر پورے دنوں میں ہوگی یا غیرطبعی طور پر اس مذت ہے جب اور اگر ہوگی تو ٹھیک کس دن اور کس وقت؟ اور پھر سب سے بڑی بات بیہ کہ بچے کی قسمت کیا ہوگی؟ پیسعید (نیک بخت) ہوگا یا تنقی (بد بخت) ہوگا؟ گویا ن سب چیز وں کا علم القد کو ہے جب وہ حمل ابھی شکم مادر میں ہے۔ اس کے برخلاف آج کل ڈاکٹر زیاسائنس دان اپنی کوشش اور اسب سے سہارے گران غالب کے در بے میں صرف اتنا ہیں کہ در میں ہے۔ اس کے برخلاف آج کل ڈاکٹر زیاسائنس دان اپنی کوشش اور اسب کے سبارے گران خام "کے میں صرف اتنا ہیں کہ میں دورنہ کیا جائے بیکن اور وہ بھی حمل کھی ہے گئے ہیں کہ دورنہ کیا جائے بیکن اور وہ بھی حمل کھی الاڑ خام " میں نراور مادہ کے عمم کے ملا وہ اور بھی بہت کی چیز میں داخل چیں جن کا علم کی انسان کوئیس ہوسکتا۔

تیسری بات بیہ کواس آیت مہارکہ میں "مَا فِی الْاَرْ حَام" کہا گیا ہے، "مَنُ فِی الْاَرْ حَام" نہیں کہا گیا۔ "مَنُ" ع بِی زبان میں وَ وی العقول کے لئے استعمال ہوتا ہے، مقصد بیہ کدوہ حس جو کہ انجی خون کا ایک لوتھڑا ہے، ایھی انسانی اعضا و میں وُ ھل بھی نہیں اوراس کی کوئی انسانی شکل شکم مادر میں واضح نہیں ہوئی و وابھی غیر ذوی العقول میں ہاں وقت بھی اندکو عم ہے کہ بیہ کیا ہے اور کون ہے؟ جبکہ آج کل وُ اکثر زاور سائنس والوں کواس وقت نریا ہو وہ کا پتا چات ہے جبکہ آج کل وُ اکثر زاور سائنس والوں کواس وقت نریا ہو وہ کا پتا چات ہے جبکہ میں اور انسانی اعضا و میں "مَنْ اللّٰ مُنْ فِی الْاَرْ حَام" بلکہ میں ہوئی والوں کوا کہ انسانی اعظام من فِی الْاَرْ خام" بلکہ میں ہوئی اللّٰ وَ حام"۔

بہرکیف! شکم ما در کا اگر ایک مدت کے بعد جزئی علم سی انسان کوحاصل ہوجائے تو اللہ کے "عملیم میا فی الأر حیام" کے من فی نہیں۔

## ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی بتادینا آیت ِقر آنی کے خلاف نہیں

سوال:... بحثیت ایک مسلمان کے میراایر ن القد تپارک و تع لی ،اس کے انبیائے کرام میں ہم اسلام ، ملائکد، روز قیامت اور مرئے کے بعد بی اُشھنے پر المحمد مقد اور محصلی القد علیہ وسلم کے نبی آخرالز مان ہوئے پر ہے۔ ان شاء القد مرتے وَم بھی کلمہ طیبہ اپنی تی م خاا مری و باطنی معنوی ی ظاہری و باطنی معنوی ی ظاہری و باطنی معنوی ی ظاہری و باطنی معنوی ی فار میں بڑکی یا لڑکے کے وجود کے ہارے میں صرف اور صرف القد تبارک و تعالی بی بہتر جانے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے، کیکن سنا ہے یور پ میں خاص طور پر

<sup>،</sup> ١) وما يدرك بالدلبل لا يكون غيبًا، على أنه محرد الطنّ والظنّ غير العلم. (تفسير نسقى ج ٢ ص:٣٣٣، طبع بيروت،

جرئنی (مغربی جرئنی) میں ڈاکٹروں نے الیی ٹیکنالوجی دریافت کی ہے جس کے ذریعے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ شکم ماور میں پلنے والی زوح نذکر ہے یا مؤنث؟ حقائق وشواہد کی رُوسے سائنس اور اسلام کا ٹکرا ؤعلائے وین مسلمان اور سائنس دانوں کے معل کے مطابق کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دورِ موجودہ میں بہت کی ایس اسلامی تھیوریاں ہیں جن کا ذکر کلام ربانی میں برسہا برس قبل ہے موجود ہے اور حاضر کی سائنس اس کو ڈرست اور حق بجانب قرار دے ربی ہے۔ ہاراعلم ناکمل ہے، آپ اس معد سے میں ہوری راہ نمائی فرہ کیں کہ شکم مادر میں نذکر دمونث کے موجود ہوئے یا شہونے کے بارے میں اسلامی تعیمات کی روشنی میں کیا بدایات ہیں؟ اور کیا جرمنی و الول نے جومیڈ یکل سائنس میں اس بات کا پہنا چلالیہ ہوت کے بارے میں اسلامی تعیمات کی روشنی میں نیل تونہیں کرتی ؟

### نمر ود کے مبہوت ہونے کی وجبہ

سوال: "فبار الله بَهُ أَبِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشُوقِ فَأْتِ بِهَا مِن الْمَغُوبِ "تَغْيرِعَانَى مِن لَكُوهِ بَهِ بَتُ مَن الْمَغُوبِ الله عِن الْمَغُوبِ الله عِن الْمَغُوبِ الله عَلَى الله عَلَى

مغرب سے نکال کر دکھائے لیکن اس کو بیدوعویٰ ہا تکنے کی جراً تنہیں ہوئی ، کیونکہ اسے یقین ہوگیا کہ جو ما لک مشرق سے نکال

مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے یہ دعویٰ کردیا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا زبّ مغرب سے نکال کر دکھا دے، "فبھت المذی کفر"۔

### ابلیس کے لئے سزا

سوال: قرآن شریف میں اہمیں کوجن کہا گیاہے، جس نے حضرت آدم کو بحدہ کرنے سے اس لئے ایکار کیا کہ اس کی تخیق آگ سے ہے جبکہ انسان کی مٹی سے۔ ابلیس کو اس کی نافر مانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اٹل ل پر چینے والے انسانوں کودوز رخ کے دردتاک عذاب کی خبر دی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ البیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزاہے یانہیں؟ اگر ہے تو کیا جس کی تخییق آگ ہے ہے اس پر دوزخ کوئی اثر کرے گی؟

جواب:... ابلیس کے لئے دوزخ کی سزاقر آن کریم میں ندکور ہے۔ جنوں کی تخییق میں غالب عضرآگ ہے، جبیہا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عضر آگ ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایذا پاتا ہے، مثلاً: اس کومٹی کا گولا مارا جائے تواس کو تکلیف ہوگ ۔ جنوں کے آگ سے بیدا ہونے کے باوجود ان کوآگ سے تکلیف ہوگ۔

#### سورة أحزاب مين بإراً مانت سے كيامراد ہے؟

سوال:...سورہ اُحزاب میں ارشادِ باری ہے:''نہم نے بارِ اَمانت آسانوں پر، زمین پراور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس بارِ اَمانت کواُٹھانے سے انکار کرویااوراس سے ڈرگئے،گرانسان نے اس بارگراں کواُٹھایا۔'' آپ سے پوچھٹا یہ ہے کہ بارِ اَمانت یا بارگرال کیا ہے؟ اور یہ امتد تعالیٰ نے کب چیش کی؟ کیا دُنیا کے وجود میں آنے سے پہلے پانخلیق انسان سے پہلے؟ جواب:..اس بارِ اَمانت سے مراواَ حکامِ شرعیہ کا مکلف ہونا۔'' عالیاً یہ عہدِ اَلست سے پہلے کا واقعہ ہے۔'''

(۱) فيان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب أى إذا كنت كما تدعى من انك تحيى وتميت، فالذى يحيى يسميت هو الذى يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته، فهذه الشمس تندو كل يوم من المشرق فإن النست إلسها كنما ادعيت تحيى وتميت، فأت بها من المغرب، فلما علم عجزه وانقطاعه، وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا عقام، بهت أى أخرس فلا يتكلم وقامت عليه الححة. (تفسير ابن كثير ج١٠ ص: ٢٢٠ طبع رشيديه كوئنه).

) "لْأَمْلَانٌ جَهَنَّمَ مِنْكُ وَمِمَّنُ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ" (صَ: ٨٥).

و کیل هنده الأقوال لا تنافی بینها بل هی متفقة و راجعة الی انها التکلیف، و قبول الأوامر و النواهی بشوطها۔ (تفسیر اس ج: ۵ ص: ۲۳۲ ، طبع رشیدیه کوئنه)۔ انها حمل ابن آدم الأمانة و هی التکلیف. (ابن کثیر ج. ۵ ص. ۴۳۰)۔ ابنی جوروایت حفرت ابن عبال کی اُوپر گزری ہے اس ہمعلوم ہوتا ہے کہ یوغ انت آ مین، زین و فیره پرتخلیق آدم ہے پہلے ہوا تھا، پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا توان کے سامنے یہ بھی بیان قرمایا گیا کہ آب ہے پہلے آسان دین پر بھی بدانت پیش کی جا بھی ہوا تھا، پھر جب کی ان کو حالت کی خدر کردیا، اور طاہر ہے کہ بیع شرا ، نت کا واقعہ بیٹاتی آزل لیمن عبد انست سے پہلے کا ہے، کو تک عبد انست بر کم ای بارا مانت کی پہلی کڑی ہے مصب کا صلف اُٹھ نے کے قائم مقام ہے۔ (معارف القرآن ج: ۲۳ عن ۲۳ سورة احزاب آیت: ۲۲ طبع اوارة المعارف کراچی)۔

### تمام جہانوں کامفہوم کیاہے؟

سوال:..قرآن کی آیت کا ترجمہ: ''اورہم نے آپ (صلی اللہ عدیہ وسلم) کوتمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا۔''مولانا صاحب!اس آیت میں تمام جہانوں سے کیا مراد ہے، کیونکہ کا نتات تو بہت وسیع ہے گرقر آن وحدیث کی روشنی میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ دسلم صرف زمین پرتشریف لائے اور سائنس کی رُوسے زمین اس کا نتات کا ایک سیارہ ہے، اس کوتم م جہان نہیں کہا جا سکتا۔ ہمارے ناقص فہن میں طرح طرح کے سوال اُٹھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوالقہ پاک نے زمین پرصرف ۱۳۳ برس کے لئے بھیج تھا، باتی جب سے کا نتات وجود میں آئی ہے اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زمانوں میں مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیجا ہوگا، جہاں پر شداکی مخلوق کسی بھی شکل میں موجود ہوگی۔

جواب:...ال آیت میں بعض حضرات نے العالمین ہے مراد انسان لئے ہیں، بعض نے انسان، جن اور ملائکہ مراد لئے بیں، اور بعض نے کا نئات کی تمام اشیاء مراد لی ہیں، اور یہی زیادہ بہتر ہے۔ اور تمام کا نئات کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یاعث وحت ہونے کی وجہ حضرت مفتی محرشفیع رحمہ القدنے تفییر'' معارف القرآن' میں درج ذیل بیان فر مائی ہے:

''رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے گئے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کا کات کی حقیقی رُوح ، الندکا ذکر اور اس کی عبادت ہے، یہی وجہ ہے کہ جس وقت زیبن سے بیروں نکل جائے گی اور زیب ذکر الندو زیبن پرکوئی النداللہ کہنے والا شدر ہے گا، تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت آجائے گی۔ اور جب ذکر الندو عبادت کا ان سب چیزوں کی رُوح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول الندصلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا خود بخو وظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وُنیا ہیں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آ ب صلی اللہ علیہ وسلم بی کے دم متحد من اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بی کے دم موئی رحمت ہوں۔' اور حضرت ابن عمر رضی النہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ' ہیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں ۔' اور حضرت ابن عمر رضی النہ عنہما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' میں اللہ کی جو می رحمت ہوں تا کہ (اللہ کے عظم مانے والی ) ایک قوم کو سر بلند کر دوں اور وُوسری قوم (جواللہ کا عظم مانے والی نہیں ، ان کی پست کر دوں (ابن کشر)۔' ' اس کا عظم مانے والی نہیں ، ان کی پست کر دوں (ابن کشر)۔' ' میں اللہ کے قائم نہ نہ اللہ آن جوالہ کا مانے والی نہیں ، ان کی پست کر دوں (ابن کشر)۔' ' میں میں دور اللہ کے تو میں اللہ کی تو میں اللہ کی بیت کر دوں (ابن کشر)۔' ' میں میں دور اللہ کے تو میں اللہ کی تو میں دور اللہ کی بیت کر دوں (ابن کشر)۔' ' میں میں دور اللہ کی تو میں کا عظم مانے والی نہیں ، ان کی پست کر دوں (ابن کشر)۔' ' میں میں دور اللہ کی تو میں کی دور اللہ کی تو میں کاتھ کو دون (ابن کشر)۔' ' میں میں دور اللہ کی تو میں کی دور کی

اورآپ کا بیخیال میخی خبیل کو: '' جب سے کا نئات وجود میں آئی ہے، اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف زمانوں میں اور مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیج ہوگا۔'' کیونکہ مختلف وقتوں میں مختلف تو لیوں میں کسی کا بار بارجنم لینا اہلِ تناسخ کا عقیدہ ہے جے اور مختلف ستاروں اور سیاروں میں بھیج ہوگا۔'' کیونکہ مختلف وقتوں میں مختلف تو لیوں میں کسی کا بار بارجنم لینا اہلِ تناسخ کا عقیدہ ہے جے '' آوا گون'' کہتے ہیں، اور سیعقیدہ اہلِ اسلام کے نز دیک کفر سیعقیدہ ہے۔ آئے ضربت صلی امتد علیہ وسلم کو باعث بختین کا نئات کہا جا تا ہے، یعنی اگر آپ صلی امتد علیہ وسلم کا وجو دِگرا می نہ ہوتا تو اس کا نتات کی تختیل نہ ہوتی ۔ پس تمام کا نتات کو وجود کی نعمت آئے ضربت صلی امتد

 <sup>(</sup>۱) وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان ..... فتصير كل روح الى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول التناسخية منكرى المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم. (شرح عقيدة الطحاوية ص٣٥٣، طبع لاهور).

علیہ وہلم کے وجو دِمسعود کی برکت سے ملی، کہذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا وجو دِقدی پوری کا ننات کے لئے باعث رحمت و برکت ہے۔ قر آن مجید میں مشرق ومغرب کے لئے تنگنیہ اور جمع کے صیغے کیوں استعمال ہوئے ہیں؟ سوال:...سورۂ رحمٰن میں مشرقین والمفر بین ہے ،سورہ معارج میں جمع کے صیغے ہیں ، اور سورہ مزمل میں مشرق والمفر ب ہے ، ایسا کیوں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مشرق ومغرب تو ایک ہی ہیں ، پھر جمع اور تنگنیہ کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟

جواب: برع فاجس سے سوری نکتا ہے، اس کو'' مشرق' اور جس سمت ہے ؤو بتا ہے اس کو'' مغرب'' کہا جاتا ہے۔ جہال مشرق دمغرب کومفرد ذکر فر مایا، وہال بہی عرفی معنی مراد ہیں، لیکن ہر دن کے طلوع وغروب کی جگدا لگ الگ ہوتی ہے، اس لئے اس معنی کالی ظاکر تے ہوئے دونوں کو بصیغۂ جمع ذکر کیا گیا ہے، اور حتی کہ سردیوں اور گرمیوں کا مشرق ومغرب الگ الگ ہوتا ہے، اس لحاظ ہے دونوں کو بصیغۂ حثیثیة ذکر فرمایا ہے۔۔

عذاب شديد كے درجات

سوال: قرآن پاک میں بدہد کی فیہ حاضری کے لئے بطور مزایدالفاظ آئے ہیں: "لاَعَدَبُهُ عَدَابُ اسدِیُدَا اوَ لاَ ذُبَحَنَهُ" سورہ ما کدہ میں من وسلویٰ کی ناشکری پر بھی بیالفاظ ہیں: "فِیانِی اُعَدِبُهُ عَذَابًا لَا اُعَدِبُهُ اَ اَلَا اُعَدِبُهُ مَن وسلویٰ کی ناشکری پر بھی بیالفاظ ہیں: "فِیانِی اُعَدِبُهُ عَذَابًا لَا اُعَدِبُهُ مَن اَسُولِ کے جرم میں زمین آسان کا فرق ہے، ایک علیہ السلام کا اور وُ وسراحق تعی کی اُعتر بیا ملتے جلتے ہیں، جب کہ ہدم اور قوم بن اسرائیل کے جرم میں زمین آسان کا فرق ہے، ایک چھوٹے سے پر ندے کے لئے عذابًا شدیداً کے حمیار شاقی میز معلوم ہوتا ہے۔

چواب :... اعذابًا شدیدًا" اور "غدابًا لا أغذبهٔ أخدًا مِنَ الْعلَمِینَ" کے درمیان وہی زمین آسان کا فرق ہے جو ہم ہم اور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے ، عداب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کوعذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں ، ہد بدخریب کسی ناجش کے ساتھ پنجرے میں بند کردیتا بھی عذاب شدید ہے ، انبیائے کرام علیہم السلام کے کلام ہیں ب جا مناب شدید ہے ، انبیائے کرام علیہم السلام کے کلام ہیں ب جا مناب ہوتا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. اوحى الله الى عيسى عليه السلام يا عيسى! آمن بمحمد وأمر من ادركه من أمتك ان يؤمسوا بنه فلولًا محمد ما خلقت آدم، ولولا محمد ما خلقت الجنّة ولًا النّار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لًا إله إلّا الله محمد رسول الله فسكن. هذا حديث صحيح الاستاد ولم يخرجاه. (المستدرك للحاكم، ح ٢ ص. ١٥٢ في كتاب التاريخ، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) يعنى مشرقى الصيف والشناء ومغربى الصيف والشناء وقال في الآية الأخرى فَلَا أَقْسِمُ بِرَبُ الْمشرقِ والْمغرب، وذلك باحتلاف مطالع الشمس وتنقلها كل يوم وبروزها منه الى الناس وقال في الآية الأخرى رَبُ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِب لَا الله إلّا هُو فَاتَخذُهُ وَكِيلًا، وهذا المراد منه حس المشارق والمغارب. (تفسير ابن كثير ح.٢ ص.٢٢).

<sup>(</sup>٣) أما قوله لاعذبنه عدابًا شديدًا أو لأدبحه أو ليأتيني بسلطان مبين، فهذا لا يحوز أن يقوله إلا فيم هو مكلف أو فيم قارب العقل فيصلح، لأن يؤدب ثم اختلفوا في قوله لاعذبنه فقال ابن عباس. انه لتف الريش، والإلقاء في الشمس، وقيل أن يطلبي بالقطران ويمشس، وقيل. أن يلقى للمل فتأكله، وقيل إيداعه القفص، وقيل التفريق بينه وبين إلفه، وقيل الألزمنه عدمة الأضداد، وعن بعضهم. أضيق السجون معاشرة الأضداد، وقيل الألزمنه محدمة اقرائه. (التقسير الكبر للإمام المفحر الرائى ج: ٢٣ ص: ١٨٩ طبع بيروت).

## سورهٔ وُخان کی آیات اور سیج کی موجوده صورت ِحال

سوال: ... قرآن مجید میں پارہ پخیس سورۃ الدخان آیات نمبر: ۱۱ جس کا ترجمہ مولا ٹااشرف علی تھا نوی رحمۃ القدعلیہ نے یہ کیا ہے: '' بلکہ وہ شک میں ہیں کھیل میں مصروف ہیں، سوآپ ان کے لئے اس روز کا انتظار سیجئے کہ آسان کی طرف ہے ایک نظرآنے والا وُحوال پیدا ہو، جوان سب لوگوں پر عام ہوجاوے، یہ بھی ایک در دنا ک سزا ہے، اے ہمارے رَبّ! ہم ہے اس عذا ب کو وُور کر و ہیجئے، تحقیق ہم مسلمان ہیں۔ ان کواس سے کب نصیحت ہوتی ہے حالانکہ آیاان کے پاس پیفیبر بیان کرنے والا، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتا بی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ سکھلا یا ہوا ہے دیوا نہ ہے، ہم چندے اس عذا ب کو ہن دیں گے، تم پھرا پی ای حالت پر آجاؤ گے، کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ سکھلا یا ہوا ہے دیوا نہ ہے، ہم چندے اس عذا ب کو ہن دیں گے، تم پھرا پی ای حالت پر آجاؤ گے، جس روز ہم بردی سخت پکڑ پکڑیں گے، اس روز ہم بدلہ لینے والے ہیں۔''

مندرجہ بالاقرآن کی آیتیں جو چودہ سوسال قبل نازل ہوئی ہیں، موجودہ فیج کی صورت حال پر پوری طرح چیاں ہورہی ہیں۔ نمبرا: تیل کی آیتی دولت اسلام، عالم اسلام اور اپ عوام کوسیاس اور فوجی لحاظ ہے مضبوط کرنے کی بجائے کھیل کود لینی عیش و عشرت ہیں خرج کی جائے کھیل کود لینی عیش و عشرت ہیں خرج کی جائے کھیل کود لینی عیش و عشرت ہیں خرج کی جائے کھیل کود لینی عیش اسلام قرآن مجید نے چودہ سوسال قبل وے دی ہے، جو مسلمانوں کی غفلت، نااتفاقی کی وجہ ایک دردن کے سزااور عذاب کی حیثیت ہے ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ نمبر ۱۳ اسل می ملکوں ہیں شریعت مجمدی ہے نفرت کی جاتی رہی ہے، موجودہ دور ہیں شریعت مجمدی پڑل کرنا دیوا تی سمجھا جاتا دہا ہے۔ نمبر ۱۳ اگر موجودہ عذاب نال دیا جائے تو غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کی آ کھینیں کھلے گی۔ نمبر ۵: ایسے مخالف و بن مسلمانوں کو کہنا گیا کہ قیامت کے روز تمباری سخت کی وزا بدلد لیا جائے گی اور تم ہے پورا بدلد لیا جائے گی ۔ میر ہے نز دیک قرآن مجید کا بیا لیک شرح ہو جو ہماری موجودہ حالت پر بالکل ٹھیک میڈر ہا ہے۔ مہر بانی فرما کروضاحت فرما کیں، کیا ہیں ان آخوں کا صحیح مطلب سمجھ سکا ہوں؟

چواب:...جس عذاب کاان آیات میں ذکر ہواہے، ابن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: بید ُ عوال اہلِ مکہ کو قحط اور بھوک کی وجہ سے نظر آتا تھا، گویا ان کے نز دیک بیرواقعہ آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم کے زمانے ہیں گزر چکا۔ اور ابن عہاس رضی الندعنہ ما فرماتے ہیں کہ: قرب قیامت میں دُمواں ظاہر ہوگا، جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ بہرحال خینج کا دُھواں آیت ہیں مراد نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه .... وسأحدثكم عن الدخان إن قريشًا لما استصحبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطنوا عن الإسلام قال: اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل يستظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع. (روح المعالى، سورة الدخان ج: ٢٥ ص: ١١ ما عبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، أيضًا: تفسير قرطى ح. ١٦ ص: ١٣٠، أيضًا معارف القرآن ح ٢ ص. ٢٥٠، أيضًا: تفسير قرطى ح. ١٦ ص: ١٣٠، أيضًا معارف القرآن ح ٢ ص. ٢٥٠، أيضًا:

 <sup>(</sup>۲) وعن ابس عباس ... انه دخان یأتی من السماء قبل یوم القیامة. (روح المعانی، سورة الدحان ح: ۲۵ ص. ۱۱۸ مطبع دار إحیاء التراث العربی بیروت).

#### زمین کے خزانوں کو حاصل کرنے کا ذمہ دارکون؟

سوال: .. مغہوم کی طرف فقط اشارہ مطلوب ہے کہ قرآن شریف میں کی مواقع پر اس نوعیت کی آیات ہیں ، مثنا ہم نے زمین وآسان ہیں ہم نے فترا نے رکھے ہوئے ہیں جبکہ علائے کرام نے ہیں اور وارث الا نبیاء کا تاج ان کے مرہ، ہمارے دور کے علائے کرام نے بھی اس بات کی طرف زور شد یا کہ ان آیات کی قضیر کے تحت مسلمانوں کو کس طرب ان فرانوں کو تلاش کرنا چہے ، جبکہ مغرب کے غیر سلم مفکر وسائنس وانوں نے ان آیات کو جبھے کہ تناش کیا ، محت کی ، ایسی چیز ول کو ایجا و کیا جس کے ذریعے وہ ان جیسی آیات پر باعل ہو کر ان فرانوں پر قابی ہوگے ، اور ہم مسلمان ان کے تماج کی ، ایسی چیز ول کو ایجا و کیا جس کے ذریعے وہ ان جیسی آیات پر باعل ہو کر ان فرانوں پر قابی ہوگے ، اور ہم مسلمان ان کے تماج کی ، ایسی چیز ول کو ایجا و کیا جب اس جیسے سوال کی وکالت کرتے ہیں تو برار برس کے قریب پہلے مسلمان مشکر وعلی ہی ہوگے ، اور ہم مسلمان ان کے تمام کہ ہاتھ کہ ان بی جب کہ ہاتھ کہ ان باند ہے جب کیں ؟ طل ق ہوئی یا نہیں ؟ نماز پڑھا کر و، بنمازی کی میسر ا ہے ۔ جس طرح ان مسائل پر تو جہ علی کہ ان کی کے میسر ان کی ذران کی نوجہ مسلم کا ان کی ذرور اور کی نیز ہیں ؟ کمانے کر ام نے و رہ کی کے بیان کی ذرانوں کی اعام کی بیتر ا ہے۔ جس طرح ان مسائل پر تو جہ علی کر ام نے و رہ کی گیا ہی ان کی ای طرح مندرجہ بالا مسائل پر تو جہ علی کی ہے تو جبی کیوں ہے؟ یا بیان کی ذرور ان کے متاب کی میں میں دانوں کی اعام کی این ان کی ذرور کے متاب کی میں میں کرتے ؟

چواب: ... آپ کے سوال میں ایے مفروضات ہیں جو سیحی نہیں۔ مثلاً: آپ کا بیمفروضہ غلط ہے کہ غیر مسلم اقوام ایک ہزار
سال سے زمین کے خزائن پر حاوی ہیں۔ یور پین اقوام نے ۱۵۸ء کے لگ بھگ صنعتی میدان میں قدم رکھ، اور انیسویں صدی میں
و نیا میں ہاتھ پیر پھیلانے شروع کے اور تقریباً سواسوسال تک اکثر مسلمان مما لک کواپٹے زیر تکمیں رکھا۔ گواس دور میں بھی ۱۹۱۹ء تک
کی یور پین مما لک مسلمانوں کے زیر تسلط تھے، حق کے امر یکا بہاور شالی افریقہ کی مسلمان بحری طاقت کو آنیسویں صدی کے آخر تک بحیر و
روم میں آزاد جہاز رانی کے لئے خراج اوا کیا کرتا تھا۔ اب اس کا کیا کیا جائے کہ علماء حضرات نے تو آپ حضرات کو قرآن پاک کے
معنی بتادیے کہ زمین میں خزانے ہیں، کیکن آپ حضرات محنت نہ کریں تو خزانے کہاں سے ملیں ...؟ اپنے اردگر دنظر دوڑ اسے! سرکاری
دفاتر میں چو بعد دیا تت ہیں وہ گھنٹے کی ڈیوٹی میں ایمان دار بھی چار گھنٹے کے قریب ڈیوٹی بھگنٹے گر رجاتی ہے۔ مج بہت دیرے آشحے ہیں، جسے کسے دفتر گئاور
شام سے ٹی وی اور فلمیس و کھنا شروع کرتے ہیں تو آدھی رات جاگتے گر رجاتی ہے۔ مج بہت دیرے آشحے ہیں، جسے کسے دفتر گئاور

#### كفاراورمنافقين يسخى كامصداق

سوال:..." آیا النبی جاهد الکُفّاد و الْمُنفِقیُن وَاغُلُظ علیُهِمْ" آنخضرت سی الله علیه و کلم نے اس آیت شریفه کی شقِ اوّل پر کماحقه عمل فرمایا مگرشق تانی مینی منافقین کے ساتھ اس کے برعکس نرمی اور شفقت فرمائی ، بظاہر بیہ بات آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

جواب: ... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللسان تھی ، جہال نرمی کی ضرورت

ہوتی نری فرماتے ورندی ، چنانچدرول المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپ صلی انقد علیہ وسلم نے نام لے لے کرمنا فقول کو مسجد سے نکلوا دیا۔

"قم یا فلان فبانک منافق، قم یا فلان فانک منافق" (ایس المنافقین سے زمی فرماناس کے صاحبزادے کی دلجوئی اوردیگر منافقین کواخلاق کی تکوار سے کا شئے کے لئے تھا۔

### تاریخی روایات کی شرعی حیثیت

سوال:...املای تغلیمات اور قرآن وسنت کی روشی میں کی بھی مسئلے کے صل کے بنے تگا ہیں آپ ہی کی طرف آختی ہیں،
کونکہ آپ کے عقائد قرآن اور حدیث سے سرمو حتواد نہیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں مور دے ۲۰ ارس کی اور اس خاکسار کی آئی بخت کو سر اسابھتے کہ بہا ہوں، اُمید ہے آپ اسپنے بے بناہ مصووف شیڈول میں سے وقت نکال کر اس کو پڑھیں گے اور اس خاکسار کی اُنجحت کو رفع کریں گے۔ گوکہ اس قرآن اور میں ہو، گرجب بھی نگا واس طرح کے مضابین پر پڑتی ہے جس میں سیشبہ بیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیمعلومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیداً بجھن بیدا ہوا ہے کہ مضمون نگار کے پاس بیمعلومات کہاں سے آئی ہیں؟ تو شدیداً بجھن بیدا ہوجاتی ہے۔ محتم مولانا! ہم کم کا لوگ بیر عاص طور پر میں اپنے آپ کے لئے کہ در ما ہوں، ہم لوگ یہ بجھتے ہیں کہ اسلامی تغییمات اور معلومات ہیں۔ محتر مہولا نا! ہم کم کا لوگ بیر عاص طور پر میں اپنے آپ کے لئے کہ در ما ہوں، ہم لوگ یہ بجھتے ہیں کہ اسلامی تغییمات اور معلومات ہیں۔ میں اس کا نتات سے لے کر، ایمان وعقائد کے جملے مسائل موجود ہیں، کا منبع قرآن اور رسول اکر صلی المتدعلیہ کو نہ بتائی ہواں کی صحت سیلیم کرنے میں ول بہت لیت لعظ باتیں تک ہوں گا کہ اس ضمون میں مضمون نگار نے غلط باتیں تک میں، مگر فیوڑ آن کا مطالعہ کیا ہے اور احاد بیٹ اور اس کی طرف لونا تا ہوں۔ براہ ہم بائی وضاحت بیجے کہ مضمون نگار نے جو بچھ اس مصمون میں تکھا ہیں تو براہ مہر بائی صحت کی سند کیا ہے؟ اور غلط ہیں تو براہ مہر بائی ب

جواب: ... آپ کی فرمائش پر میں نے مسلکہ ضمون کو پڑھا، اس پر پچھروایت ہیں اور پچھ ضمون نگار کے اخذ کروہ نتائج اور قیسات ہیں۔ تاریخی روایات بعض صحابہ و تابعین سے مروی ہیں۔ آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم سے منقول نہیں، بہر حال مضمون نگار نے جوا قوال نقل کئے ہیں وہ تفسیر ابن جربرا ورکتب تفسیر ہیں موجود ہیں۔ ان روایات واقوال کی حیثیت محض ایک تاریخی واقعے کی ہے، جس کاعقیدہ وعمل سے کوئی تعلق نہیں، اور تاریخی روایات پر صحت سند کا بھی زیادہ اُونچا معیار برقر ارنہیں رہتا، لہٰذاان کوہس اسی حیثیت سے نقل کیا جائے، نہ صحت سندگی ضمانت دمی جاسکتی ہے ... إلا ماشا والقد... شدان کے تسلیم کرنے پر کسی کومجبور کیا جاسکتا ہے، اور شدان پر کسی

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، فاخرجهم بأسمائهم. (روح المعاني للآلوسي، تحت قوله تعالى سنعذبهم مرتين ح ۱۱ ص: ۱۱ طبع دار الفكر بيروت).

عقیدے یا ممل کی بنیاد ہی رکھی جا سکتی ہے۔ بیا صول نہ صرف زیر بحث روایات ہی ہے متعلق ہے، بلکے تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ تمام تاریخی روایات ہے متعلق ہے، الکہ والیات ہے متعلق ہے، الکہ خور تسمجھ لینا ضروری ہے۔ قرآن وحدیث تمام علوم کا سرچشمہ ہے، لیکن قرآن تاریخ کی کتاب نہیں جس میں تاریخی واقعات کو مفصل ومرتب شکل میں بیان کرنے کا التزام کیا گیا ہو، اتی طرح احادیث شریفہ کو بھھنا جا ہے، اگر کوئی واقعہ قرآن کریم میں وگرکیا گیا ہے یا حدیث شریفہ کو بھھنا جا ہے، اگر کوئی واقعہ قرآن کریم میں وگرکیا گیا ہے یا حدیث شریفہ کی تنجائش ہے۔

مضمون نگارنے ''اَوَّلَ بَیْتِ وُّضع لِلنَّاسِ'' کی جوتشری کی ہے اس میں صدود سے تبی وز ہے، حالانکہ اس کے مضمون کا مرکز ما خذتفییر بغوی ہے، اور اس براس جملے کی تنبیر میں متعدداً تو ال نقل کئے ہیں۔ اس طرح مصنف کے بعض قیاسات بھی محل نظر ہیں، جن کی تفصیل کی نہ فرصت ہے، نہ ضرورت ہے!

# "أوّل بيت" سے كيامراد ہے؟ مسجد اقصىٰ ياخانهُ كعبه؟

سوال: ..قرآن کریم کی سورهٔ آل عمران آیت: ۹۱ کے مطابق'' اوّل بیت' مکہ کوئی کہا گیا ہے، ترجمہ: ' پہلا گھر مقرر کیا گیا اسطے لوگوں کے وہ نیج مکھ کے ہے' جبکہ تغییر ہے کہ یہود کا شبہ تھا کہ ابراہیم کا گھرانہ ہمیشہ سے شام میں دہااور بیت المقدی و قبلہ رکھااور تم مکہ میں ہواور کھیہ کوقبلہ کرتے ہو، تو تم کیونکر ابراہیم علیہ اسل م کے وارث ہوئے؟ سواللہ نے فرمایا کہ: ابراہیم کے ہاتھ ہے۔ اوّل عبادت فانہ اللہ کے نام پر یمی بنا اور اس میں بزرگ کی نشانیاں اور خوارق ہمیشہ و کیھتے رہے ہیں اصل مقام ابراہیم کا بہی ہے۔ (حاشیہ شاہ عبدالقادر محدث وہلونؓ)۔

ویگرتواری کے مطابق دور فاروتی تک مبحداتھی کی تھیر بھی نہیں ہوئی تھی ، تواری کے مطابق جب حضرت عمر فاروق دعوت پر
معاہدے پرد شخط کرنے کے لئے شام تھریف لے کئے تھے تو صلو ق کے دفت انہوں نے کلیسا ہے ہٹ کراس جگہ صلو قادا کی جہاں اہل
شہر بچرا پھینکا کرتے تھے ، مقصود پہ بتانا تھا کہ القد کی زبین پاک ہے ، لہذا کسی بھی جگہ کوصاف کر کے ادائی صلو ق کی جاسکتی ہے۔ دیگر
جب تواری نہ بتاتی ہیں کہ مبحدات اوقت تو مبحدات کی اگر مصلی القد علیہ وہلم کے بعد تعمیر ہوئی تو کس طرح واقعی معراج میں نبی اقد مسلی القد علیہ وہلم
مضبر سے تھے جبکہ اس وقت تو مبحدات کی اگر مصلی القد علیہ وہلی تعمیر ہوئی تو کس طرح واقعی معراج میں نبی اقد مسلی القد علیہ وہلم
مضبر القصی کھا گیا ، بعد میں مبحد بنوی کی بنیاد ہوئی تھی ، لہذا وہاں عرضی بنیادوں پر مجد تقمیر کی گئی جس کا
تواری کے مطابق اس مجد اتھی کی بنیاد پڑی ۔ تو کیا آیت قرآئی کا بہ مغہوم کہ مبحد المحرام ہے مبحد اتھی تک راتوں رات کے
مطابق اس مجد اتھی وہ مدید بنی تو تم تھی ، جبکہ مبداتھی تا ہے جبر ہوئی تھی ، ادو تر کے دورتک اس کا کوئی وجو دئیس تھا۔
جو بار بارسو چنے پر مجبور کرتی ہے کہ حق تی کیا ہیں؟ ادھر قرآن کر بم گوائی دے رہا ہے کہ اق ل بیت محمد تھی کا وجو دتک نہیں تھا۔
پیشنگی ہے جو بار بارسو چنے پر مجبور کرتی ہے کہ حق تی کیا ہیں؟ ادھر قرآن کر بم گوائی دے رہا ہے کہ اق ل بیت مجمد تیں کہا تھی ہیں۔ تاری کی معراج کے مطابق کے دورتک اس کا کوئی وجو دئیس تھا۔
پیشنگی ہے جو بار بارسوچنے پر مجبور کرتی ہی کہ معراج کے مطابق حضرت عمر فاردق کے دورتک میں قصور کے کہا تھی کہ دریاں کہا تھی کو ذکر ہے ، اور یہاں
بلکہ جہاں مجبداتھی کو اقلی ، جبکہ جم جانے ہیں کہ معراج کے واقع میں خصوصیت کے سات سمجد اقصی کا ذکر ہے ، اور یہاں

ا تبیاء کی نماز کا بھی ذکر ہے ، براہ کرم میری رہنمائی قرما تیں۔

جواب:..مبحدِ اقصیٰ پہیے ہے موجودتھی، مگرمعراج کے موقع پر عمارت نہیں تھی، اور مبجد عمارت کا نام نہیں، جگہ کا نام ہے۔ مسجدِ اقصی قرآن میں بیت المقدر کی مسجد کو کہا گیا ہے، دیگر جوتواریخ آپ نے نقل کی ہیں، لائقِ اعتماد نہیں۔ اوّل بیت مسجدِ حرام ہے، جو مکہ میں ہے ، قلسطین کی مسجد اقصی کواقی بیت سمجھٹا غلط ہے ، واللہ اعلم۔

سورهٔ ما ئده کی آیت: ۲۹،۶۸ کانتیج مصداق

سوال:..مورهٔ ما ئده کی آیت نمبر: ۲۹،۷۸ کا ترجمہ ہے کہ:'' جولوگ امتدیرا ورروز آخرت پر ایمان له نمیں گے اور نیک عمل کریں گے،خواہ وہمسلمان ہوں یا یہودی یا ستارہ پرست یا عیسائی، ان کو ( قیامت کے دن ) نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ تم ناک ہوں گے۔''ہمارے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ آج کے میہودی ،نمیسا کی ، ہندویا اور مذہب ہے تعلق رکھنے والے جوبھی نیک ممل کریں گے ، میہ سورة ان كے لئے ہے۔

جواب:..ان بزرگ نے آیت کا مطلب نہیں سمجھا۔ آیت کا مطلب بیہ کے کہ کوئی شخص خواہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو،اگر وہ انٹدتعی کی براور یوم آخرت برجی ایمان لے آئے اور ایمان کے مطابق عمل بھی کرے، اس کے لئے نجات ہے۔ اور اہتد تعالی پر ایمان لا ٹا اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ حصرت محمد رسول التدصلی التدعلیہ وسلم پرجھی ایمان ہو، کیونکہ جوشخص التد تعالیٰ پر ایمان لائے گا وہ التدکوسي بھی سمجھے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں:'' محمد رسول اللہ' کیعنی حضرت محمصلی اللہ عبیہ وسلم اللہ کے سیچے رسول ہیں، پس جو شخص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا و ہ القد تعالی کے ارشا و کو بھی سچانہیں سمجھتا ، اور جو القد تعالیٰ کوسچانہیں ما نتا اس کا شدالقد تعالیٰ پر ایمان ے، نہ آخرت ہے۔

<sup>(</sup>۱) عنبيتم: يهال مسجد الصلى سے مراد مرف أس مسجد كى زمين بك رحقيقت ميل مسجد اصالة زمين بى موتى ہے، اور عمارت تو هيغا مسجد موتى ہے، وجد اس مراد لینے کی بیہ ہے کہ بیا مرتار تخ سے ثابت ہے کہ میسی عبیدالسلام کے اور حضور صلی اللہ عبیدوسلم کے زیانے کے درمیان ہیں اُس کی عمارت منہدم کردی ا کی تھی، چنانچ عقریب تغییر آیات "و قسطینا الی بنی اسرائیل" میں فرکور ہوگا، س لئے فاہراً س پرشبہ ہوتا ہے کہ سجدانصی کا جب اُس وقت وجود ہی نہ تھا پھروہاں تک لے ج نے کے کیامعنی، پس اس مراد کی تعیین سے وہ شبہ جاتا رہ، اور اگر 'س صدیث پرشبہ ہوکہ کفارمعترضین نے آپ سے بیت المقدل كى بيئت وكيفيت دريا فنت كي تفي ،اس كي كيامعني؟ تواس كاجواب بيه بي كدا قال تو منهدم على رت كى جيئت وكيفيت دريا فت كرنا جمي ممكن ب معن وو اس کے اُس زمین کے قریب میں لوگوں نے پچھ ممارتیں بنام نہا و بیت المقدل کی بن کی تھیں اُس سے بھی سوال ممکن ہے۔ (تفسیر تھمل بیان القرآن ،سورہُ بی اسرائیل آیت:۱)۔

<sup>(</sup>٢) "إنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكُ وَّهُدًى لِلْعَلَمِيْنَ. فِيْهِ ايْتُ بيّنتُ مُّقَامُ إِبْرَاهِيْمَ وَمَنُ دَحَلَةَ كَانَ امِنَا" (آل عمران: ۹4،۹۹)۔

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لَا إله إلّا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به." (صحيح مسلم ج. ١ ص:٣٤). الايمان هو التصديق بما جاء به (النبي صلى الله عليه وسلم) من عندالله تعالى أي تصديق النبي بالقلب في جميع ما عدم بالضرورة مجيئه به من عندالله تعالى اجمالًا ...الخ. (شرح عقائد بسفی ص:۱۱۹)۔

سوال: ان ہزرگ کا کہنا ہے کہ آج کل کے جوبھی بھکاری ہیں، آپ انہیں ضرور خیرات ویں، کیونکہ ابتد کا فریان ہے: '' خیرات مت روکو، ورنہ تمہارا رز ق روک دیا جائے گا'' اب بیان کا ذاتی فعل ہے کہ پیشہ ور بھکاری جوچا ہیں کریں۔

جواب: اس بزرگ کواس مسئلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہے اِختلاف ہے، کیونکہ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:'' صدقہ وخیرات صرف فقراء دمسا کین کاحق ہے''اور پیشہورگدا گرا کثر و بیشتر مال دارہوتے ہیں،اس لئے ان کوصد قد اُزرُ و یے قر آن منع ہے، جبکہ اس بزرگ کے نزد کیے ضروری ہے۔

قر آنِ کریم میں '' میں نے جب بھی کوئی نبی بھیجاتم نے ہمیشہ اِ نکار کیا'' سے کن کوخطاب ہے؟ سوال:...جبکہ آنخضرت ملی القدعیہ دسم کے بعد سی متم کا کوئی نبیس آنا تھا تو قرآنِ کریم میں جگہ جگہ ایسی آیات کیوں ہیں

ك: "لوكوا ميس في جب بهي كوئى نبي بهيجاتم في جميشه الكاركيا بكسى نبي كولل كرديا وركسي كانداق أزايا"؟

چواب:... به بات یهود کو کهی گئی ، کیونکه و ۱ نبیا علیهم الصلو قر والسلام کونبیس ، نتے ہتے ، اور انہوں نے حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم کونبیس ما نا۔

#### "وَاتَّبَعُوا مَا تَتُلُوا" مِين "مَا" نافيه بِ ياموصوله؟

سوال :... بیس نے مرکزی سیرت کمیٹی لا ہوری مطبوع در بقر آن مصنفہ قاضی عبدالمجید قریشی مرحوم پڑھی ہے، اس ہیں سورہ
بقرہ آیت: ۱۰۲ ترجہ یہ : "وَاتَّبْعُوا هَا تَسُلُوا ...... إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُّر " تَك، "اوروہ اِ بَاع كرنے گے جو
پڑھاتے تھے شیطان منسوب كر كے ملك سليمان كی طرف، اورنہیں تفركيا سليمان نے، گرشيطان نے كفركيا اوروہ سكھاتے ہيں لوگوں كو
ج دو، اورنہیں اُ تارا گيا اُوپر فرشتوں كے بابل ہیں ہاروت وماروت پر، اورنہیں سكھاتے تھے وہ كى كوجمى حتى كہ ديتے ہے شك ہم
امتحان ہیں، لهی كافر نہ ہو۔" مندرجہ بالا آیت میں "ما" كوزياد اُنی صینے ہیں استعمل كيا ہے، اگر "نہیں "مطلب ليا گيا ہے جبکہ و يگر علاء
کی تفسیروں میں اس "ما" كو آہاں" میں استعمل كيا ہے، اورمندرجہ بالا آیت میں "نہیں سكھایا گیا" " نہیں اُ تارا گیا" استعمل ہوا ہوا ہے۔
کی تفسیروں میں اس "ما" كو آہاں" میں استعمال كيا ہے، اورمندرجہ بالا آیت میں "نہیں سكھایا گیا" " نہیں اُ تارا گیا" استعمال ہوا ہے۔
اس آیت کی اصل تفسیریا آپ کی تفسیر اور رائے کیا ہے؟ اور جادو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرماویں، ٹوازش ہوگ۔
جواب: ... "وَمَا آلْنُولَ عَلَى الْملْكُنُونِ بِبَابِلَ هَادُونَ وَمَادُونَ مَا مِن حَصْم مُعْرِین نے "مَا" نافيدليا ہے، اور شورت و ماروت" کوشیاطین سے بدل قرارویا ہے، اس صورت "مَادَ کُنُن" ہے، اور ایک میں، اور" ہاروت و ماروت" کوشیاطین سے بدل قرارویا ہے، اس صورت

<sup>(</sup>١) "إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسْكِينِ" (التوبة: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) "لَقَدُ أَخَذُنَا مِيْثَاقَ بِنِي إِسْرَئِيْلُ وِ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، كُلَّمَا جَآنَهُمْ رسُولٌ بِمَا لَا تَهُوى آنَهُسُهُمْ قَرِيْقًا كَذَّبُوا وقريْقًا يُقْتُلُونَ" (١) "لَقَدُ أَخَذًا مِيثَاقَ بِنِي إِسْرَئِيْلُ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولُهِ، فَقَصُوا (المائدة: ٢٠). أيضًا: يهذكر تعالى أنه أخذ العهود والعواثيق على بنى إسرائيل على السمع والطاعة لله ولرسوله، فقصوا تملك العهود والعواثيق، واتبعوا آراءهم وقدموا على الشرائع، فما وافقهم منها قبلوه وما حالقهم ردّوه. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٥٨٢، طبع رشيديه كوئنه).

میں آیت کامفہوم یہ ہوتا ہے کہ:'' سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کائمل ہے، جیسا کہ یہود دعوی کرتے ہیں، اور نہ وہ دوفرشتوں میں آیت کامفہوم یہ ہوتا ہے کہ:'' سحر نہ تو سلیمان علیہ السلام کائمل ہے، جیسا کہ یہودیوں نے مشہور کر رکھا ہے، بلکہ اس علم کو دوشیط ن ہاروت و ماروت بابل ہیں پھیلا یا کرتے ہتھے...الخ ۔''(۱)

اورا کرمفسرین نے اس ''مَس'' کوموصولہ لیا ہے، اورا ال کاعطف ''منسا تَسُلُسوا'' پرکیا ہے، اور ہاروت و ماروت کو ''السَمَلَکین'' سے بدل قرار دیا ہے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ:'' یمبودی اس بحرکی پیروی کرتے ہیں جس کوشیا طین عہدِ سلیمان کی طرف منسوب کرکے پھیلایا کرتے تھے، نیز اس'' سحر'' کی جو بابل میں دوفرشتوں پر منجانب القد نازل کیا تھا۔ الخے۔'' یہ دونوں تنسیریں جی جیں۔ وُوسری تفسیر کو'' بیان القرآن' میں حضرت کیم الامت مولا ٹا اشرف علی تھ نویؓ نے وضاحت سے لکھا ہے، اُسے مل حظر فر مالیا جائے۔

### آ سان وز مین کی پیدائش کتنے دنوں میں ہوئی ؟

سوال: ... جمعه ایریش میں ' وجو دِ باری تعالی کی نشانیاں ' کے عنوان سے مختلف سورتوں کی چندآیات کا ترجمہ پیش کیا جا تار ہا ہے۔ سورہ تی اسجدۃ آیات: ۹ تا ۱۲ کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو دو دن میں پیدا کیا، دو دن میں سات آسان بنائے۔ سورہ تی کے بیان میں لکھا ہے کہ زمین کو چھ دنوں میں بنایا بیان میں لکھا ہے کہ آسانوں، زمین اور مخلوقات کو چھ دنوں میں بنایا۔ اب تک توبیہ سنتے آرہے ہے کہ زمین وآسان کوسات دنوں میں بنایا گیا ہے۔ نیز بہ بھی وُرست ہے کہ خدانے لفظ '' کن' کہا اور ہوگیا، تو پھر جب'' کن' کہنے ہے سب پھھ ہوگیا تو بدو دن، چھ دن اور سات دنوں کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اس کی وضاحت فرماد ہے۔

جواب:... يهال چنداً مورلائق ذكر بين:

ا:...آسان وزمین وغیرہ کی تخلیق سات دن میں نہیں، بلکہ چے دن میں ہوئی جیسا کہ آپ نے سورۂ ق کے حوالے سے لکھا ہے تخلیق کی ابتداء ہفتہ کے دن سے شروع ہوکر جعرات کی شام پر ہوگئ ۔

(۱) اختلف الناس في هذا المقام فذهب بعضهم إلى أن ما نافية، أعنى التي في قوله وما أنزل على الملكين، قال القرطبي: ما نافية ومعطوفة على قوله وما كفر سليمان، ثم قال ولكن الشياطين كفروا يعلَمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وذالك أن اليهود -لعنهم الله - كانوا يزعمون انه نزل به جبرئيل وميكائيل، فأكذبهم الله في ذالك وجعل قوله هاروت وماروت بعدلًا من الشياطيين، قال: وصبح ذالك إمّا أن المجمع يطلق على الإثنين كما في قوله تعالى فإن كان له إخوة أو لكونهما لهما أتباع أو ذكرا من بينهم لتمرّدهما، فتقدير الكلام عنده: يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت ثم قال وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصحّ، ولا يتلفت إلى ما سواه. (تعسير ابن كثير ج: اص: ٢٠٥٣).

(٣) وَلَقَد خَلَقَنا السموت والأرض وما بيهما في سنة أيام وما مسنا من لغوب. (ق ٣٨). قيل. بزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم. خلق الله السماوات والأرض في سنة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة واستراح يوم السبت. (تفسير لسفى ج ٣ ص ٣٦٩ طبع دار ابن كثير). أيضًا: قال قتادة: قالت اليهود عليهم لعائن الله: خلق الله السماوات والأرض في سنة أيام ثم استراح في اليوم السابع. (تفسير ابن كثير ح ٥٠ ص: ١٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

۲:...جن نعالی شانه ایک زمین وآسان کیا ، ہزارول عالم ایک آن میں پیدا کر سکتے ہیں ،گر چے دن میں پیدا کر ناحکت کی بناپر ہے ، مجز کی بناپر ہیں ، جیسے نیچے کوایک آن میں پیدا کرنے پر قادر ہیں ،گرشکم مادر میں اس کی پیمیل ۹ ماہ میں کرتے ہیں۔ (۱)
سازین کن'' کہنے ہے سب کھے بیدا ہوجا تا ہے ،کیکن جس چیز کوفوراْ پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ فوراْ ہوجاتی ہے ،اور جس کو قدر یجا پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ ندر بچا ہوتی ہے۔ (۱)

نها:...وودن میں زمین کو، دودن میں آسانوں کواور دودن میں زمین کے اندر کی چیزوں کو بنایا۔

نظن کو بچھا یہ، پھر زطین کے اندر کی چیزیں بیدافر ، کمیں استہ معلم استیاری کی رائے ہے کہ پہلے ذہین کا ، وّہ بنایا ، پھر آسان بنائے ، پھر زطین کو بچھا یہ ، پھرزطین کے اندر کی چیزیں بیدافر ، کمیں ، والقداعلم!

#### ز مین وآسان کی تخلیق میں تدریج کی حکمت

سوال:...لائقِ صد إحترام جناب يوسف لدهيا توى صاحب،السلام عليكم! "الله نے دودن ميں زمين بنائی، دودن ميں اس كے اندر تؤتيں اور بركت ركمی اور دودن ميں آسان بنائے۔" (خمة سعده آيت: ١٢١٩) (حوالہ: تفسير عثمانی)۔

'' الله کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس ہے کہدو ہے جیں کہ ہوجا! پس وہ چیز ہوجاتی ہے۔'' ( آل عمران آیت نمبر : ۷ س) (حوالہ: تفسیر مولانا اشرف علی تھا ٹوئ )۔

(۱) فجعلناه في قرار مكين يعنى جمعاه في الرّحم وهو قرار الماء من الرجل والمرآة والرّحم معدّ لذلك حافظ لما أو دع فيه من الماء وقوله تعالى إلى قلر معلوم يعلى إلى مددة معيدة من ستة أشهر أو تسعة أشهر و تفسير ابن كثير ح: ٢ ص ٥٣٠٠.

(٢) "انسا أمره إذا أراد شيئًا ان يقول له كن فيكون" (يسّ. ٨٢) "إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون" (مريم ٣٥٠).

(١) المستلة الشانية و له تعالى: (هو الذي حلق لكم ما في الأرض جميعًا ثم استوى إلى السماء) مفسر بقوله (قل انكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تحعلون له أمدادًا ذلك ربّ العلمين و جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين و تحعلون له أمدادًا ذلك ربّ العلمين و جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين) بمعنى تقدير الأرض في يومين و تقدير الأولات في يومين آخرين كما يقول القائل من الكوفية إلى السماء في يومين أخرين ومجموع ذلك ستة أيام على ما قال (حلق السفوت والأرض في ستة أيام). (تفسير كبير ج. ٢ ص ١٥٥٠ سورة المقرة ، تحت قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) المسئلة الثالثة وذكر العلماء في الحواب عه وحوها. أحدها: يحوز أن يكون خلق الأرض قبل خلق السماء إلا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحبة هي البسط .... والجواب أن قوله تعالى: (والأرض بعد ذلك دحها) يقتضي تقديم خلق السماء عدى الأرض وعلى هذا التقدير يزول التاقص خلق السماء عدى الأرض وعلى هذا التقدير يزول التاقص الخير التحديد القول التاقص الخير التحديد القول المستوى الخير المنافق الأرض وعلى هذا التقدير يزول التاقص الخير المنافق المناف

ان آیات کے بارے میں ایک' شیطانی خیال' مجھے ایک عرصے سے پریشان کررہاہے، زمین وآسان کے وجود میں آنے میں جیم دن کیوں گئے؟ جبکہ ہمارا ایر ن ہے کہ زمین وآسان کو پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ایک اشارہ کافی ہوتا، اور وہ آتا فانا وجود میں آجا ہے۔ مہریانی فرما کراس ایشکال کوؤورکرنے میں میری مدد سیجئے ، تاکہ میں اس شیطانی خیال سے چھٹکارا پاسکوں۔

چواب:.. کی چیز کا تدریجا (آسته آسته) وجوایل کا دوجیس ہو گئی ہیں، ایک بیاک اس کو دفعۃ وجود میں لانے پر قادر شہو، اس لئے وہ مجور ہے کہ وہ اس چیز کو آستہ آستہ وجود میں لانے ۔ اور وُ دسری صورت بیاکہ فاعل تو اس چیز کو دفعۃ وجود میں لانے پر قادر ہے مگر کی عکمت کی بنا پر وہ اس کو آ فا فا وجود میں لانے ۔ اور وُ دسری صورت بیاکہ فاعل معین بدت کے اندرا ہے وجود میں لانے ہے۔ اللہ تعالی نے جو آس ان وزمین کو دو دن میں پیدا فر مایا اس کی وجہ پہلی نہیں تھی بلکہ وُ وسری تھی ۔ اس لئے آپ کا اشکال تو ختم ہوجا تا ہے، البتہ بیسواں ہوسکتا ہے کہ وہ کیا حکمت تھی جس کی بن پر آسان زمین کی تخلیق بقد رہجا ہوئی ؟ سو اِس کا جو اب بیسے کہ اُنعا لو البہ ہے کہ محمت ایک عکمت بندوں کو بیسے کہ اُنعا لو البہ ہے کہ محمت و کہ تھا ور مطابق ہونے کے باوجود اپنی تخلیق میں بقد رہ کا فالم اسباب و مستب سے کوئی کام کرتے ہوئے بدرجہ اُن کی تدریخ کے عام لینا چاہے۔ یا مثلاً: بیسے میں پیدا فریا کو نظام اسباب و مستب سے کوئی کام کرتے ہوئے بدرجہ اُن کی تعدد تعدل کا ور میں کہ انسان کوا یک محمت ہو سے جہ اس و نیا کو نظام اسباب و مستب سے کہ مست ایک خاص نظام کے تحت بیل میں تو وئی کی تاریخ کی تو اس کی تو اس کا بواس کی میں تو وئی کا بینا ہوئے۔ یہ کی حال نبا تات وغیرہ کا بھی ہو گام کردیں جائے تو اس عام کی عمت ایک خاص نظام کے تحت تدریخ اس کی نشو وئی کرتے ہوئے ہوں کی تو تدریخ کی تو اس کی نشو وئی کرتے ہوئے ہوں کی تاریخ کی تو کہ تھی ہوئی تو سے کہ اس کی نشو وئی کرتے ہوئے ہوں کی تعدر بی کی تاب کی نشو وئی کرتے ہوئی کی تعدر تک کی کے تعدر کرتے ہوئی کی تعدر تک کی تعدر تک کی تعدر کرتے ہوئی کی تعدر تک کی تعدر کرتے ہوئی کی تعدر تک کرتے ہوئی کی تعدر تک کی تعدر کی تعدر کرتے ہوئی کی تعدر تک کی تعدر کرتے ہوئی کرتے ہوئی کی تعدر کی تعدر کرتے ہوئی کہ کرتے ہوئی کی تعدر کرتے ہوئی کی تعدر کرتے ہوئی کی تعدر کرتے ہوئی کہ کہ کہ کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کرتے ہوئی کی تعدر کرتے ہوئی کرتے ہوئی

### مبابله اورخدائي فيصله

سوال:...مباہلے کی کیاحقیقت ہے؟ اس بارے میں قرآن مجید کی کون کون کی آیات کا نزول ہواہے؟ جواب:...مباہلے کا ذکر سور ہُ آل عمران (آیت: ۲۱) میں آیا ہے، جس میں نجران کے نصار کی کے بارے میں فرمایا گیاہے: '' پھر جو کوئی جھڑا کرے تجھ سے اس قصے میں بعداس کے کہ آچکی تیرے پاس خبر کچی تو تُو کہہ دے

(۱) قد اقتصت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة لأنه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلق دفعة، وليكون هذا لخلق مظهرا لصنعتى علم الله تعال وقدرته، فالقدرة صالحة لخلقها دفعة، لـكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدريج، وكانت تلك المدة أقل زمنا يحصل فيه المراد من التولد لعظيم القدرة . . . . . وظاهر الآيات أن الأيام المعروفة للناس التي هي جمع اليوم الدي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق اليي ظهورها في تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم في هذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض ليمكن ظهور نور الشمس على نصف كرة الأرضية وظهور ظلمة على المكان المعنى مرة ثانية والتحرير والتنوير للشيخ محمد طهر بن عشور، سورة الأعراف. ٣٥، تحت تلك المصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية والأرض ج ٨٠ ص ١١ ١ ٢١، ٢٢ طبع بيروت). أيضًا وهذا معنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر الرائي، سورة الأعراف ٢٥٠٠ حـ٠٠ السفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام فيعلم عباده الرفق في الأمور والصبر فيها. (التفسير الكبير، للإمام الفخر الرائي، سورة الأعراف ٢٥٠ حـ٠٠ العبر، الإمام الفخر الرائي، سورة الأعراف ٢٥٠٠ حـ٠٠ العبر، الإمام الفخر

آ وَ! بِلا وِیں ہم اپنے بیٹے اور تمہاری جن ، اور اپنی عور تیں اور تمہاری عور تیں ، اور اپنی جان اور تمہاری جن ، پھر التجا کریں ہم سب ، اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو جھوٹے ہیں۔''

ال آیتِ کریمہ سے مہاہم کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جب کوئی فریق حق واضح ہو جانے کے باوجوداس کو جبٹلا تا ہو، اس کودعوت دی جائے کہ آؤا ہم دوتوں فریق اپنی عورتوں اور بچوں سمیت ایک میدان میں جمع ہوں اور گڑ گڑا کر انڈ تع لی ہے ؤ عاکریں کہ القد تعالی جھوٹوں پراپنی لعنت بھیجے۔رہ ہیدکہ اس میا ملے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل احادیث سے معلوم ہو جاتا ہے:

ا:...مستدرک حاکم (ج:۲ ص:۵۹۳) میں ہے کہ نصاری کے سیدنے کہا کہ:" ان صاحب ہے (یعنی آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم ہے) مباہلہ نہ کرو،امتد کی تئم اگرتم نے مباہلہ کیا تو دونوں میں سے ایک فریق زمین میں دفنادیا جائے گا۔" (۲)

۲:...حافظ ابولعیم کی دلاکل النبو ۃ میں ہے کہ سیدنے عاقب سے کہا:'' امتد کی شم جانے ہو کہ بیصاحب نبی برحق ہیں ،اور اگرتم نے اس سے مباہلہ کیا تو تمہاری جڑکٹ جائے گی ،کھی کسی قوم نے کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا کہ پھران کا کوئی بڑا ہا تی رہا ہویا ان کے بچے بڑے ہوئے ہوں۔''

سان ابنِ جربر ،عبد بن حميد اور ابونيم نے دلائل النبو ة ميں حضرت قل داؤگی روايت سے آنخضرت صلی امتدعليه وسلم کاميار ش د نقل کيا ہے کہ:'' اہلِ نجران پرعذاب نازل ہوا جا ہتا تھا اور اگروہ مباہلہ کر ليتے تو زمين سے ان کا صفايا کرديا جاتا۔''

۳:...ابن الی شیبہ سعید بن منصور عبد بن جمید ، ابن جربر اور حافظ ابوقیم نے دلائل النبوۃ میں إمام شعبی کی سند ہے آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کا بیار شافقل کیا ہے کہ: '' میرے پاس فرشتہ ، ال نجران کی ہلاکت کی خوشخبری لے کرآیا تھا اگر وہ مباہدہ کر لیتے توان کے درختوں پر برندے تک ہاتی ندر ہے۔'' (۵)

۵:...تی بخاری، ترندی، نسائی اورمصنف عبدالرزّاق وغیرہ میں حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنہما کا ارشادُ نقل کیا ہے کہ: '' اگراہلِ نجران آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ہے مبابلہ کر لیتے تو اس حالت میں واپس جائے کہا ہے اہل وعیال اور مال میں ہے کی کو

<sup>(</sup>١) "قَمنْ حَاجَّك ثيه من بَعْدِ مَا جَاءك من العِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا تَدُعُ ابْنَاءَنا وَابْنَاءَكُمْ وَيِسَاءَنَا وَيَسَاءَكُمُ وَالْفُسَنَا وَانْفُسَكُمُ ثُمُّ نَبْتهِلُ فَنَحْعَلُ لَّعْنَتَ اللهُ عَلَى الْكَذِينَنَ" (آل عمران ١١).

 <sup>(</sup>۲) عن جابر . . . فقال رئيسهم لا تالاعنوا هذا الرجل، فوالله النن لاعنتموه ليخسف أحد الفريقين الخد
 (المستدرك مع التلخيص ح: ۲ ص: ۹۳ ۵، كتاب التاريخ، طبع دار الفكر؛ بيروت.

 <sup>(</sup>٣) وأحرح أبو نُعيم في الدلائل. قال السيد للعاقب قد والله علمتم ان الرجل نبي مرسل، ولئن لاعتموه أنه ليساصلكم ومالًا عن قوم قط نبيًّا فبقي كبيرهم ولا نبت صعيرهم . الح. (درمنثور ح: ٢ ص ٣٩٠، طبع قم ايران).

 <sup>(</sup>٣) وأحرج عبد بن تحميد وابن حرير وأبو نعيم في الدلائل عن قتادة . قال ان كان العذاب لقد نزل على أهل بحران ولو فعنوا لاستؤصلوا عن جديد الأرض. (درمئور ج:٢ ص: ٣٩).

 <sup>(</sup>۵) وأحرج ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حُميد وابن جرير وأبو نُعيم عن الشعبي ..... فقال النبي صلى الله عليه
 وسلم لقد أتاني البشير بهلكة أهل نحران حتَّى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة. (درمئور ج۲۰ ص: ۳۹).

نہ یا گئے۔'(بیتمام روایات در منثور ج:۲ من:۳۹ میں ہیں)۔

ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہے نبی کے ساتھ مباہلہ کرنے والے عذابِ النبی میں اس طرح مبتلا ہوجاتے کہ ان کے محمر باركابهمي صفايا هوجا تااوران كاايك فردتهمي زنده نهيس رہتا۔

بياتو تفاسيح ني كے ساتھ مبابله كرنے كا نتيجه! اب اس كے مقابلے ميں مرز اغلام احمد قادياتى كے مباسلے كا نتيجہ بھى س يہجة ...! • ارزیقنده • اسا همطابق ۲۷ رمنی ۹۳ ۱۸ وکومولا ناعبدالحق غزنوی مرحوم سے ایک دفعه مرز اصاحب کاعیدگاه امرتسر کے میدان میں مباہلہ ہوا (مجموعہ اشتہارات مرزا غلام احمد قادیانی ج: اس ۲۵،۳۲۷، ۴۲۸)۔مباہلہ کے نتیج میں مرزا صاحب کا مولانا مرحوم کی زندگی میں انقال ہوگیا (مرزاصاحب نے ۲۶ مرتک ۱۹۰۸ء کوانقال کیااورمولا ناعبدالحق مرحوم،مرزاصاحب کے نوسال بعد تک زنده رہے،ان کا انتقال ۱۲ ارمئی ۱۹۱۷ وکوہوا)۔ (رئيس قاويان ج:٣ ص:١٩٢)

'' مباہلہ کرنے والول میں ہے جوجھوٹا ہووہ سیجے کی زندگی میں ہلاک ہوجا تا ہے۔''

( لمقوطًات مرزاغلام احمدقاد ياتى ج:٩ ص:٠٣٠)

مرزاصاحب نےمولا نامرحوم سے پہلے مرکزایے مندرجہ بالاقول کی تقیدین کردی اور دواور دو جاری طرح واضح ہو گیا کہ كون سيا تفاا وركون مجموثا تفا؟

### الله كے عذاب اور آز مائش میں فرق

سوال:...امتد کے عذاب اور آزمائش میں کیافرق ہے؟ یعنی یہ کیے پتا چلے کہ بیالتد کا عذاب ہے یا آزمائش؟ جواب:...امقد تعالیٰ کے نیک بندوں کو جوتکلیفیں اور مصیبتیں پیش آتی ہیں، وہ ان کے لئے آز مائش اور رفع ورجات کا ذر بعدے، اور ہم جیسے گنام گاروں کو جومصائب پیش آتے ہیں، وہ ہماری شامت ِ اعمال اور گناہوں کی سزا ہوتے ہیں۔ عذاب اور آ ز مائش میں امتیازیہ ہے کہ اگر تکلیف ومصیبت میں تعلق مع القدمیں اضا فہ ہوا ور ول میں سکون واطمینان اور رضا بالقصنا کی کیفیت ہوتو بيآ زمائش ہے، اور اگر تعلق مع اللہ میں کی آ جائے ،عبادات ومعمولات میں خلل آ جائے ،سکون غارت ہوجائے اور جزع فزع کی كيفيت موتوبيشامت اعمال بـ

## آ ز مائش میں زِلت ورُسوائی

#### سوال: ... كيا آنه مائش مين ذلت ورُسوا لَي مجمى بهوتى ہے؟

<sup>(</sup>١) وأخرج عبدالرزاق والبخاري والترمذي والنسائي وابن جرير وابن المبذر وابن أبي حاتم ..... عن ابن عباس قال. لو باهل أهل نجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلًا ولا مالًا. (درمنثور ج: ٢ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٢) "وَمَا أَصَابُكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرِ". قال البيضاوى. الآية محصوصة بالمجرمين فان ما أصاب غيرهم فلأسباب أحر منها تعديضه للأجر العظيم بالصبر عليه. (الشوري: ٣٠، تفسير مظهري ج٠٨ ص:٣٢٦، طبع دهلي).

جواب:...وقتی طور پراہل وُنیا کی نظر میں ذلت ورُسوائی آ زمائش کے من فی نہیں، بلکدامتیان وآ زمائش کی ایک صورت بہجی ہوسکتی ہے، جبکداللّہ تعالیٰ سے تعلق سیح ہو کسی واقعے کے بارے میں بد فیصلہ کرنا کہ بدعذاب ہے یا آ زمائش؟ مشکل کام ہے۔اس میں آ دمی کواپی رائے پراعتا دنبیں کرنا جاہئے، بلکہ سی محقق ہے رُجوع کرنا جاہئے۔

#### صبراور بيصبري كامعيار

سوال:..."بشر الصابوين الذين اذا اصابتهم مصيبة" كي مراوب؟ آج كل علائے كرام يامشائح كى وفات پر رسائل ميں جومر هيے آتے ہيں،" كيانخل تمنا كوميرے آگ لگى ہے "يو" كيا وكھا تا ہے كرشے چزخ گردول ہائے ہائے!" وغير والفاظ صحح ہيں؟ خير القرون ميں اس كى مثال ہے؟

جواب: ...قرآن کریم اوراحادیث طیب میں صبر کا مامور بہ ہوتا اور جزع فزع کا ممنوع ہوتا تو بالکل بدیبی ہے ، اور سیسی ظاہر ہے کہ مصائب پررنج وَم کا ہوتا ایک طبعی اَ مر ہے ، اوراس رنج کے اظہار کے طور پر بعض الفاظ آ دمی کے منہ ہے نکل جستے ہیں۔ اب شقیح طلب اَ مربیہ ہے کہ صبر اور بے صبری کا معیار کیا ہے؟ اس سلطے میں کتاب وسنت اوراکا ہر کے ارشادات ہے جو کھ مفہوم ہوتا ہے وہ بیہ ہے کہ اگر کسی حادثے کے موقع پر ایسے انفاظ کے جو کیس جس میں حق تعالیٰ کی شکایت پائی جائے ... نعوذ ہالند... یا اس حادثے کی وجہ سے مامورات شرعیہ چھوٹ جو کیس ، مثلاً: نماز قضا کردے ، یا کسی ممنوع شرق کا ارتکاب ہوجائے ، مثلاً: بال نوچن ، حادثے کی وجہ سے مامورات شرعیہ چھوٹ جو کیس ، مثلاً: نماز قضا کردے ، یا کسی ممنوع شرق کا ارتکاب ہوجائے ، مثلاً: بال نوچن ، چہرہ پیٹنا تو میہ بے مبری ہے ، اوراگر ایسی بی مربی ہے ہے جو تے شے گراسی معیار پر ، اس اُصول کو آج کل کے مرشول پرخور منطبق کر لیجئے ۔

#### "تخلقوا بأخلاق الله" كأمطلب

سوال:..." تخلقوا باخلاق الله "سلوك من مطلوب ب، الله تعالى كى صفات ميں جبار، قبهار بنتقم ، متكبراوراك شم كے اور بھی مطلوب ب، الله تعالى كى صفات ميں جبار، قبهار بنتقم ، متكبراوراك شم كه اور بھی اساء جیں ، پھر دیا ہم كہا جاتا ہے كہ الله كى صفات من شرك ہونا شرك ہے اور دُوسرى طرف اس كى صفات ہے متصف ہونا ورجات كى بلندى كامعيار بھى ہے۔

جواب: ... اسائے الہیدونتم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ تخلوق کو بقدر پیاندان سے پچھ بلکا سائلس نصیب ہوجا تا ہے، ان صفات کو بقدر امکان اپنے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے، "تخلقوا باخلاق اللہ" سے یہی مراو ہے، مثلاً رؤف، رحیم ، غفور، ودودو غیرہ۔ دُوسری تشم وہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات اہی متفرد ہے، وہاں ان اسائے منٹی سے انفعال (اثر لیٹا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے دُوسری تشم وہ اساء ہیں جن کے ساتھ ذات اہی متفرد ہے، وہاں ان اسائے منٹی سے انفعال (اثر لیٹا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے

(۱) عن أنس قال. دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظنرا لإبراهيم فأحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله فقال. يا ابن عوف! انها رحمة ثم اتبعها باخرى فقال. ان العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربا وإنّا بقراقك يا ابراهيم غزونون، متفق عليه. (مشكوة ص: ٥٠١).

مقامے میں اپنی مقبوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقامعے میں اپنی ذلت تامہ اور غنی کے مقاملے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں "تنحلقو ا باخلاق الله" کاظہورانفوال کامل کی شکل میں ہوگا۔

# '' قبیلے کے گھٹیالوگ اس کے سردار ہوں گے''سے کیا مراد ہے؟

سوال:...قیامت کی نشانیوں میں ایک حدیث رسول ملتی ہے کہ جب گھنیا اور نج لوگ قوم کے سروار یار جنما بنے گئیں تو سمجھو کے قیامت قریب ہے۔ پاکتان میں عمو فااور آزاد شمیر میں خصوصاً مندرجہ ذیل پیشا تو ام کو گھنیا اور نج تصور کیاجا تا ہے: موچی، در زی، عجام، جولا ہا، کمہار، مراثی، ماشکی، دھونی، لوہار، تر کھان وغیرہ۔ اکثر مندرجہ بالا حدیث کا حوالہ اس وقت دیاجا تا ہے جب مندرجہ بالا پیشا توام کا کوئی فردگی اہم منصب پر فائز ہوتو کہا جاتا ہے کہ: '' اب قیامت قریب ہے، فلال کو دیکھوا وہ کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔'' معلوم یہ کہ کہاں حدیث پاک مطلب و مفہوم یہی ہے جوعام طور پر سمجھ جاتا ہے یا پیچھا اور کیا بن گیا ہے۔ کہا مطلب و مفہوم یہی ہے جوعام طور پر سمجھ جاتا ہے یا پیچھا اور کیا تھا اور کیا بن گیا ہے۔ کہا مسلم المعلم ہوتا ہے کہ اسلام معاشرے ہیں زیادہ تعداد ابتدائی ایوم میں اسلام قبول کرنے والے معاشرے کے ستا کے مطالح سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں زیادہ تعداد ابتدائی ایوم میں اسلام قبول کرنے والے معاشرے کے ستا کے ہوئے افراد ہی کہ تھی ، مرواروں نے تو اسلام کی سخت ترین مخالفت کی تھی اور پھر اسلامی معاشرے میں فلاموں کو بھی وہ عزت میں غلاموں کو بھی وہ عزت میں خارور کے کہا مین اسلام قبول کرنے والے معاشرے کی تھی اور پھر اسلامی معاشرے میں فلاموں کو بھی وہ عزت میں فلاموں کو بھی وہ عزت فی کہ جو افراد ہی کی تھی میں ندری ہور اسلامی معاشرے میں فلاموں کو بھی وہ عزت فی کہ جو کا دُوردُ در تک نشان بھی نہیں ملتا تو پھر یہ بتایا جائے کہ اس قیامت کی نشاندہ کی والی حدیث سے کون سے گھٹیا لوگ اور دی ور تھوں کہا کہ کہا کہا کہا ہا جائے کہ اس قیامت کی نشاندہ کی والی حدیث سے کون سے گھٹیا لوگ اور دی ہیں۔

جواب: ... جس حدیث کا آپ نے پہلے سوال میں حوالہ ویا ہے، اس کے اغاظ یہ ہیں: "وساد المقبیلة از دلهم" (") جس کا مطلب یہ ہے کہ: "کسی قبیلے کارڈیل ترین آدمی اس قبیلے کا سردار بن بیٹے گا۔ "ایک اور صدیث میں ہے: "ان تسوی المحفاة العواق رعاء المشاق بتطاولون فی البنیان" (") بیٹی تم الیے لوگوں کو جو بر ہند یا نظے بدن رہا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، انہیں دیکھو گے کہ وہ اُو پُی اُو پُی اُو پُی مارتیں بنانے میں فخر کرتے ہیں۔ ان احادیث میں رذیل اخلاق کے لوگوں کے سردار ، اور بھوکوں ، انہیں دیکھو گے کہ وہ اُو پُی اُو پُی مارتیں بنانے میں شخر کرتے ہیں۔ ان احادیث میں رذیل اخلاق کے لوگوں کے سردار ، اور بھوکوں ، نگوں کے نو دولتیے بن جانے کو قیامت کی علامت میں شارئیں فرمایا۔ ان کے عروج کو قیامت کی علامت میں شارئیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) قبل تنخلقوا بأخلاق الله، وذلك في اكتساب محامد الصفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الخير والرحمة على الخلق والنصيحة لهم وارشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل، إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك مقرب إلى المقرب المكان بل بالصفات. (احياء علوم الدين ج. ٣٠٠٠ ص ٣٠٢٠ بيان ان المستحق للمحبة هو الله وحده).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم عن أبي هريرة ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>٣) مشكوة عن عمر بن السطاب ص: ا ا الفصل الأوّل، كتاب الإيمان.

## "لونڈی اینے آقااور ملکہ کو جنے گی" سے کیا مراد ہے؟

سوال:...آثارِقیامت میں ہے ایک شانی جومندرجہ ذیل ہے کہ:''لونڈی اپنے آقااور ملکہ کو جنے گئ'اس ہے کیامراد ہے؟ جواب:...اس ہے مراد...داللہ اعلم ... ہے کہ اولا دیاں ہاپ کوغلام ،لونڈی سمجھے گی ،لینی اولا دیاں ہاپ کی تحقیر کرے گ اور والدین برتھم چلائے گی۔ (۱)

# فرمودهٔ رسول سوحکمتیں رکھتا ہے

سوال:...آپ کا ارسال کردہ جواب مل گیا ہے پڑھ کر کمل مایوی ہوئی، آپ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تستی پخش دیا ہے، جس کے لئے میں آپ کاشکر گزار ہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھ کہ ساز سننا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے قربایا کہ آلات کے ساتھ راگ سننا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ بعض بزرگان دین جنہیں ہم اور تاریخ نشلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کام کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ جو تنص ایک بھی عمل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں شیطان ہے، تو گویا آپ نے بالواسط طور پران تمام بزرگان دین کو جو آلات کے ساتھ محفل ساع سنتے تھے (نعوذ باللہ) ناجائز امور کام رحک قرار دیا؟

۲: بہتر م علامہ صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلیویژن یا اور طرح کی چتی پھرتی تصاویر و یکھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکہ رسول نے تصاویر ہے منع فر ہایا ہے اور بنانے والوں پر لعنت فر ہائی ہے، تو محتر م بزرگ اس اتن کی بات کا تو ہمیں پہلے ہی علم تھا گرتستی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کا علم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہوسکتا ؟ بیکوئی جواب نہیں ہے، جھے اتناعلم ہے کہ حضور نے ہر بات کے لئے اس کا جواز بیان فر مایا ہے اور میں وہ جواز جانا جا ہتا ہوں۔

":... میراتیسرا سوال بیتھا کہ ایک کتاب میں یتحریر تھا کہ: اگر کئی نے اپنے مکان کی عمارت کی بلندی ساڑھے گیارہ نت سے زیادہ کی ، اس پر خدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہول ، اور اس رسالہ کی تمام روایات متندنیں ہیں۔ میں نے بیٹیس پوچھ تھا کہ وہ متندہیں یا نہیں؟ یا آپ نے پڑھی ہیں یا نہیں؟ میں نے تو صرف یمی پوچھ تھا کہ آیا بیدورست ہے یا غلط؟

اس سے پہلے میں نے جوخط ارسال کیا تھا، اس کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی تھا واپسی کا ،گر مجھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی مجھے خوشی ہوئی ، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا کہتم وُنیا ہے کیالائے ہو؟ تو صرف میں یہی جواب دوں گا کہ ایک مالم کی محمد خوشی ہوئی ، کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت بیسوال کیا گئے ہیں اپنی بخشش مانگوں گا، اگر آپ کومیراحق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے جھے تلاش

<sup>(</sup>١) قوله: "أن تلد الأمّة ربّتها" أي يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمّه معاملة السيّد أمّته من الإهانة بالسّب والصرب والإستخدام .... الخ. (التعليق الصبيح على مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢١).

تریں ، بانکل ای طرح جس طرح آپ نے فر مایا کہ باطنی رہنمائی کے لئے سی بزرگ کوخود تلاش کرو۔

جواب:...آپ کا بیارشادشی ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے جو اب نہ کا بیارشادشی ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہوسکتا، اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے

ساتھ راگ سننے کی نسبت کی جاتی ہے یا تو پینسبت ہی غلط ہے، یا یہ کہ وہ اس کوجا تز سجھتے ہوں گے،اس سئے معذور ہیں۔

ا: جس شخص کی تستی ارشاورسول صلی القد علیه و تسلیم سے نہیں ہو تکتی ، اس کی تستی میرے بس میں نہیں ، ارشا دات نبوی میں تشکی ضرور ہیں ، اور بجمد القد بفقد رِظرف معلوم بھی ہیں ، کیکن ان کے بغیر تستی شد ہو نا غدط ہے ، الحمد مقد ہمیں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمود و ارسول صلی اللہ علیہ و تسلم سو تکمتیں رکھتا ہے۔

m:...جب میں واقت ہی نہیں توضیح یا غلط کا کیا فیصلہ کرسکتا ہوں۔

۳٪.. ہم نے نکٹ لگا کر بھیجاتھ ،ممکن ہے اُ تر گیا ہو، یا اُ تارلیا گیا ہو، اگر ایک نکٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کا فی ہوجائے ،تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

# كياحضورصلى التدعليه وسلم نے ابولہب كے لڑ كے كوبدؤ عا دى تھى؟

سوال: ... ہمارے شہداد پوریس ایک مقرِّد نے حضور صلی القدعلیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ نبی کریم کواپٹی پوری زندگی میں ایک صدمہ ہوا جس پر آپ نے بدؤ عاکر دی تھی ۔ مسئلہ بیرتھا کہ ابولہب کا لڑکا جس نے نبی کی لڑک کو طلاق دی تھی اور حضور نے بدؤ عا کردی کہ خدااس کو جانوروں کی خوراک بنادے اور خدائے شیر کو تھی دیا کہ اس کو بچیاڑ دو۔ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوگی ہے، ایک گروپ کا کہنا ہے کہ حضور تو رحمت للعالمین بن کرآئے ، انہوں نے زندگی میں کسی کو بدؤ عانہیں دی ، گرایک گروپ کہتا ہے کہ مقرز رصاحب نے خطب عام میں یہ بات بتائی ہے توضیح ہے۔ مہر بانی کر کے کتاب کا حوالہ دے کر تفصیل سے جواب دیں ، تا کہ مسلمان اپنے بھٹکے ہوئے راستے سے جسے کہ راستے پراآجا تیں ، ہم لوگ آپ کے لئے دُعاکریں گے۔

جواب: ...ابولہب کا کے لئے بدؤ عاکر نے کا واقعہ سرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آنخضرت سلی انقد علیہ وسلم کا متعدد لوگوں کے لئے بدؤ عاکر نے بدؤ عاکر نے کا واقعہ سرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور آنجضرت سلی انقد علیہ وسلی کے لئے بدؤ عالمیں کے لئے بدؤ عالمیں کے لئے بدؤ عالمی کے لئے بدؤ عالمی کے اللہ علیہ وسلی کے اللہ وسلی کا مسلم کے اللہ وسلی کے لئے بدؤ عالمی کو اس شخص کے لئے رحمت نہ ہو مگر وسروں کے لئے عین رحمت ہے۔

<sup>(</sup>١) فقال النبي صلى الله عليه وسلم ... . . . اما اني أسأل الله أن يسلط عليك كلبه فحرجه في تاحر من قريش حتَّى برلوا بمكان يقال له الزرقاء ليلًا فأطاف بهم الأسد تلك الليلة فحعل عتيبة يقول ويل امي هذا والله أكلني كما قال محمد رحياة الصحابة ج: اص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) عن على قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا شغلونا عن الصلوة الوسطى حتى غابت الشمس. (صحيح بخارى ج ١ ص: ١٠ ٣)، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلولة).

#### منافقین کومسجد نبوی ہے نکا لنے کی روایت

سوال:...کیارسول التدسلی التد هدیه وسلم نے منافقین کووجی آنے پر ایک ایک کا نام لے کرمسجد نبوی سے نکالاتھا؟ کتاب کا یویں۔

جواب:...درمنتور ج:۳ ص:۸۱ سیس اس مضمون کی روایت نقل کی گئی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بجے کو میٹھا چھوڑنے کی حضور صلی التدعلیہ وسلم کی نصیحت والی روایت من گھڑت ہے

سوال:...ورج ذیل حدیث جے یانہیں؟ ایک عورت کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ عدید وسم سے شہرت کرانی چاہی کہ وہ میٹھا کھانا چیوڑ دے، تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوون بعد آؤ۔ وہ عورت دودن بعد آئی تو نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو فیسے تفرمائی ۔ عورت کے استفسار پرسرکا دوو یا لم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیس نے پہلے خود چینی کھانا کم کی ، پھر نصیحت کی ۔ نیز مید کہ جب تک نیک عمل خود نہ کرو، وُ دسرے کواس کی تلقین نہ کرو۔ براہ کرم تفصیل اور حوالے ہے جواب عنایت فرمائیں ، اس لئے کہ بہی بات حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عمر ، حضرت عثمان ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کے حوالے ہے بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس واقعے کو بیان کر کے لوگ یہ کہتے میں کہ: '' میاں! جاوَ پہلے خود سوفیصد وین پر عمل کرلو، پھر محادے یاس آٹا' اور یہ کہ: '' میاں! جاوَ پہلے خود سوفیصد وین پر عمل کرلو، پھر محادے یاس آٹا' اور یہ کہ: '' میاں! جاوَ پہلے خود سوفیصد وین پر عمل کرلو، پھر محادے یاس آٹا' اور یہ کہ: '' میاں آٹا' اور یہ کہ: '' میاں ایک تو جائز بی نہیں ہے مسلمان پر۔''

جواب:... بیدروایت خالص جموٹ ہے، جوکس نے تصنیف کر کے آنخضرت صلی امتدعدیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، دیگر اکا برکی طرف بھی اس کی نسبت نبط ہے، اور اس ہے بیڈ تیجہ اخذ کرنا غلط ہے کہ مسلمانوں کو بھلے کام کے لئے نہ کہا جائے اور پُرے کام ہے منع نہ کیا جائے۔

### خناس کا قصہ من گھڑت ہے

سوال: ، آج کل میلا دشریف میں پڑھنے والی عورتیں پچھاں قتم کی ہاتیں سناتی ہیں کہ: حضرت حواعلیہ السلام کے پاس شیطان آیا کہ میرے بچہ کو ذرار کھاو، انہوں نے بٹھالیا تو حضرت آدم تشریف لائے تو انہوں نے ویکھا کہ خناس ہیٹھ، ہوا ہے، انہوں نے اس کو کا ٹااور ککڑے کیکڑے کرے کی گئیزے کرکے پھینک ویئے۔ شیطان آیا اور پوچھا بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کاٹ کر پھینک ویا، وہ آواز ویتا ہے: خناس! خناس! تمام کمڑے جی ہوکر بچہ بن کر تیار ہوجا تا ہے۔ وہ پھر موقع و کھے کر حضرت حوا کے حوالے کرجا تا ہے۔ پھر حضرت آدم تشریف یا ہے ہیں اور راکھ کر کے ہوا میں اُڑا ویتے ہیں۔ حضرت آدم تشریف یا ہے ہیں اور راکھ کر کے ہوا میں اُڑا ویتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون الآية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسدم يـوم جـمـعة خطيبًا فقال. قم يا فلان فاحر - فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم فقضح لهم ...الخـ (در منثور ح٣٠ ص ٢٥١ طبع ايران).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من راى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٦ بات الأمر بالمعروف).

شیطان حسب سابق آگر آوازوے کر بچے زندہ کر کے لے جاتا ہے اور پھر موقع پاکر حضرت حوا کے حوالے کر جاتا ہے۔ اس مرتبہ حضرت آدم اور حواال کو کاٹ کر بھون کر دونوں کھالیتے ہیں۔ پھر میلا وشریف پڑھنے والی فرماتی ہیں کہ انسان کے اندرید وہی خناس ہے جورگ وریشے میں ہوست ہو گیا۔ اوراس کو حدیث کہ کر بیان فرماتی ہیں۔ میں نے بیحدیث اپنے محترم بھائی مولا نامفتی محمود صاحب ہے بھی نہیں کی ، ذراوضا حت فرماد ہے کہ آیا ہے جے یامن گھڑت قصہ ہے؟

چواب: ... بیقصد بانکل من گھڑت ہے ، انسوس ہے کہ اکثر واعظین خصوصاً میلا دیڑھنے والے ای تتم کے واہی تباہی بیان کرتے ہیں۔ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے بارے ہیں ایسے بے سرویا تھے بیان کرنا بہت ہی تقیین گناہ ہے۔ آنخضرت صلی امتد علیہ وسم کا ارش دگرامی ہے کہ:'' جوشخص میری طرف کوئی غلط بات جان بوجھ کرمنسوب کرے وہ اپنا ٹھکان دوڑخ بنائے۔''اس سے واعظین کوجائے کہ ایسے لغواور بیہودہ قصے نہ بیان کیا کریں۔

#### پیری مریدی

سوال:...خاندان میں ایک خانون میں جوایک پیرص حب کی مریدہ ہیں، ان پیرصاحب کو میں نے ویکھاہے، انہائی شریف اور قابل آدمی میں۔ بہرحال اس خانون سے کی بات پر بحث ہوگئی، جس میں وہ فرمانے کگیں کہ پیری مریدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آربی ہے، اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعویذ وغیرہ لیا کرتے ہے۔ اس کے علاوہ جوشخص اولیاء اللہ کی صحبت سے بھا کے گا وہ اِنتہائی گمنا ہگار ہوگا، اور جونذرو نیاز کا کھا نانہ کھا کیں اور دُرود وسلام نہ پڑھیں، وہ کا فروں سے بدتر ہیں۔ اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو بخشوالیں گے۔

سیس نے ان کی ہیں ، پچیں منٹ کی ہاتوں کو نچوڑ بتایا ہے ، ہیں نے ان سے سیسی کہا کہ ایک دفعہ حضور صلی القدعلیہ وسلم اپنی والدہ کو نہ بخشوا سے تو الدہ کی بخشش کی دُعافر مار ہے ہے تو اللہ تو اللہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اسکے تو اللہ ہوئے ہوئے ہوئے اسکے ان گنبگار مسلمانوں کی سفارش کیوں کریں ہے؟ میں نے خاتون سے کہدتو دیا، لیکن مجھے یہ ونہیں آیا کہ بیات میں نے کسی حدیث میں پڑھی ہے یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہے؟ بہر حال اگر ایس ہے تو آپ اُوپر دی ہوئی تمام باتوں کی تفصیل اگر قرآن سے دیں تو میار دنمبراور آیت کا نام لکھ دیں ، اور اگر حدیث میں ہوتو کتا ہا ورصفی نمبر مہر بانی فرم کر لکھ دیں۔

جواب:... بیدمسائل بہت تفصیل طلب ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فرصت نکال کرمیرے پاس تشریف لائیں، تا کہ ان مسائل کے بارے میں اِسلام کاضیح نقطۂ نظر عرض کرسکول۔

مختفراً بيب كه:

ا:... شخ کامل جوشر بعت کا پابند، سنت نبوی کا پیرو، اور بدعات ورُسوم ہے آ زاد ہو، اس سے تعلق قائم کرناضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الحديث عنى الا ما علمتم، فمن كذب على متعمدًا فليتبوّ أمقعده من البار. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥ كتاب العلم).

<sup>(</sup>٢) ويكھنے: التكشف عن مبمات التصوف ص: ٤ از حكيم الامت حضرت مولان اشرف على تھا نوى طبع كتب خانه مظهرى ـ

ا: . مشائے سے جو بیعت کرتے ہیں ہیر' بیعت تو ہہ' کہلاتی ہے، اور آنخضرت علی اللّٰدعلیہ وسلم سے بیٹا بت ہے۔ '' ۳: . . تعویذات جائز ہے، مگران کی حیثیت صرف علاج کی ہے، صرف تعویذات کے لئے پیری مریدی غلط ہے۔ ''' ۳:...اولیاءالتد سے نفرت غلط ہے ، ہیرفقیرا گر تمریعت کے پا ہند ہوں تو ان کی خدمت میں حاضری انسیر ہے ، ور نہ زبرة عل\_ (۳)

۵:... نذرونياز کا کھاناغريبوں کو کھانا چاہئے ، مال دارلوگوں کونبيل ، اورنذرونياز صرف امتدنتا کی کا جائز ہے ، غيرامتد

٢:...وُرود وسلام آنخضرت صلى الله عليه وسلم پرعمر ميں ايک مرتبه پردهنا قرض ہے، جسمجلس ميں آپ صلى المته عديه وسلم كانام نامی آئے اس بیل ایک ہارؤرود شریف پڑھنا واجب ہے، اور جب بھی آپ سمی الله عدید وسلم کا نام آئے ؤرود پڑھنا مستحب ہے۔ ره) وُرود شریف کا کثرت سے دِرد کرنا اعلیٰ درہے کی عبادت ہے، اور دُرود دسرم کی یا وُ ڈاسپیکرول پراُ ذان دینا بدعت ہے۔ جو ہوگ وُرود وسلام نبیل پڑھتے ان کومحروم کہن ؤرست ہے، مگر کا فروں سے بدر کہنازیادتی ہے۔

ے:...آپ کا پیفقرہ کہ:'' جب حضور صلی القدعلیہ وملم اپنی والدہ کونہ بخشوا سکے تو گنہگا رمسلی نوں کی سفارش کیوں کریں گے؟'' نہایت گستاخی کے الفاظ ہیں ،ان سے توبہ میجے۔

#### ۸: آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں زبان بندر کھنا ضروری ہے۔ (۱۰)

- (١) و يكھے: معارف بهبوى ج: ٣ ص: ٣٤ أفظب الدرشاد حفرت مولان محرعبدالله بهلوي طبع مكتبديدها نوى -
- (٢) ويكفئ التكشف عن مهمات التصوف ص: ٤، أزهكيم الامت حفرت من الشرف على تفانويٌّ، طبع كتب خانه مظهرى -
- (٣) والا يجوز أن يصرف ذلك لغني والا لشريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا. (رد اعتار ج ٢ ص ٣٣٩).
  - (۵) والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. (رداعتار ج۲۰ ص۳۹۹).
- (٢) يَساَيُها اللَّذِين امنوا صلّوا عليه . والآية تدل عنى وحوب الصلوة والسلام في الحملة ولو في العمر مرّةً وبه قال أبوحنيفة ومالك رحمهما الله واحتاره الطحاوي وقال ابن الهمام موجب الأمر القاطع الإفتراضي في العمر مرّةً لأنه لا يقتصي التكرار وقلنا به (تفسير مظهرى ج: ٤ ص: ٩٠٩ طبع دهلي) ـ
- (2) ولو سمع اسم النبي عليه السلام فإنه يصلي عليه فإن سمع مرارًا في مجلس واحد احتلفوا فيه قال بعضهم لا يجب عليه أن يصلي إلَّا موَّة كذا في فتاوي قاضيخان وبه يفتي كذا في القنية. (فتاوي عالمگيري ج. ٥ ص١٥٠).
- (٨) عن ابن مسعود قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلوة. رواه الترمذي. (مشكوة ص:۸۲).
- (٩) البدعة هي الأمر المحدث البدى لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. رقواعد الفقه ص:٣٠٨ طبع صدف ببنشرن.
- (• 1) وبالجملة كما قال بعص الحققين إنه لا ينبغي ذكر هذه المسئلة إلا مع مزيد الأدب وليست من المسائل التي يضر حهلها أو يسأل عنها في القبر أو في النموقف، فنحفظ اللسان عن التكلم فيها إلَّا بحير أولي وأسلم. (رد انحتار ح٣٠٠

9:... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن گنبگارمسمیا وں کے لئے برخل ہے، اور اس کا انکار غلط ہے۔ شاہی مسجد لا ہور کے عجائب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب چیز وں کی حقیقت

سوال:...میں پچھلے ہفتے لہ ہور گیا، وہاں میں نے ساری جنگہیں دیکھیں، شاہی مسجد بھی دیکھی، وہاں شاہی مسجد میں ایک عجائب گھر بھی تھا، وہاں ہمیں سے بتایا گئیا کہ یبال محمصلی القدمایہ وسلم اور ؤوسروں کی بھی چیزیں رکھی ہیں ،لیکن ہمیں یفتین نہیں آیا کہ

جواب: ... یقین آنامجی نبیس چاہئے ، کیونکہ ان چیزوں کو آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم ہے منسوب کرنے کا کوئی لائق اعتماد

حضورصلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کووطن کیوں نہیں بنایا؟

سوال: . آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہجرت مدینه کی طرف فر ما کی الیکن جب فاتح کی حیثیت ہے مکہ میں داخل ہوئے تو و ہاں مستقل رہائش کیوں اختیار نہیں گی؟

جواب:...مہاجرکے لئے اپنے پہلے وطن کا اختیار کرنا جائز نہیں ، ورنہ بجرت باطل ہوجاتی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### مسجد نبوی اور روضة اطهر کی زیارت کے لئے سفر کرنا

سوال:...میں نے ایک کتاب میں بھی پڑھا ہے کہ سجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفرنہیں کر سکتے اور سنا ہے کہ حضور صلی الله عديدوسلم كے روضة مبارك پر شفاعت كى درخواست ممنوع ہے۔ بتلا ئيل كەكيابة تھيك ہے؟ اور روضة مبارك پرؤ، مانگنا كيب ہے؟ اور اس کا طریقة کیا ہے؟ کس طرف مندکر کے دُعا مانگیں گے؟ آیا کعبہ کی جانب یاروضة مبارک کی جانب؟ اورمسجد نبوی بیس کثریت وُرود الضل ہے یا تلادت قرآن؟

جواب:...بيتو آپ نے غلوسايا غلط مجھا ہے كہ سجر نبوك (علني صاحبها الصلوات و التسليمات) كي نبيت سے سفر نہیں کر بھتے ،اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ مسجد شریف کی نیت ہے سفر کر ناصیح ہے۔ ' ابستہ بعض بوگ اس کے قائل ہیں کہ روضۂ

<sup>(</sup>١) والشفاعة ثابتة للرسل والأحيار في حق أهل الكبائو بالمستفيض من الأحبار. (شوح عقائد ص٣٠١). والشفاعة التي ادحواها لهم حق، كما روى في الأخبار. ش. الشفاعة أنواع الشفاعة الأولى وهي العظمي الحاصة بسيّنا صلى الله عليه وسلم . . الخد (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) المهاجر لا يقم بالبلد الذي هاجر منها مستوطأ. (فتح الباري ح ٤ ص٢٢٠ مناقف الأبصار).

<sup>(</sup>٣) عدن أبني سعيد الخدري قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تشد الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى ومسحدي هذا. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٨)، تقصل كيت الاضاوة نشر الطيب للتهابوي.

مقدسے نیارت کی نیت سے سفر جائز نہیں الیکن جمہورا کا برائمت کے نزدیک روضۂ شریف کی زیارت کی بھی ضرور نیت کرتی چاہئے۔
اور روضۂ اطہر پر حاضر ہوکر شفاعت کی ورخواست ممنوع نہیں ۔ فقہائے اُمت نے زیارت نبوی کے آواب میں تحریفر ، یا ہے کہ بارگاہ علی میں سلام پیش کر نے میں کرنے ہیں گئے۔ اُس علی میں سلام پیش کر فرہ نے ہیں کہ: اُس علی میں سلام پیش کر فرہ نے ہیں کہ: اُس مین میں سلام پیش کرنے کے بعد شفاعت کی ورخواست بیش آخضرت سلی الشماعیہ وسلام اور شفاعت کی ورخواست بیش آخضرت سلی الشماعیہ وسلام اور شفاعت کی ورخواست بیش میں کرنے کے بعد قبلہ رُنے ہوکر وُم و منظے ۔ مدینہ طیبہ میں وُرووشریف کشرت سے پڑھنا چاہئے اور تلاوت قرآن کریم کی مقدار بھی پڑھاور پی چاہئے۔

#### حقوق الثداور حقوق العباد

سوال:...خدا کا ہندہ حق امتد تو ادا کرتا ہے لیکن حقوق العب دے کوتا ہی برت رہا ہے۔اس کی مغفرت ہوگی کہنیں؟ حق العب د اگر پورا کررہا ہے کی تشم کی اپنی دانست میں کوتا ہی نہیں کررہا گرحق امتدہے کوتا ہی کررہا ہے ، کیا اس کی مغفرت ممکن ہے؟ جواب:... کچی تو بہ ہے تو سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں (اور کچی تو بہ میں رہمی داخل ہے کہ جن لوگوں کا حق تلف کیا ہوان کو اُداکرے یاان ہے معافی ما نگ لے )۔ دور جو شخص بغیر تو بہ کے مرااس کا معاملہ القد کے سپر د ہے ، وہ خواہ اپنی رحمت ہے بغیر سنا کے بخش دے یا گناہوں کی سنا ادے۔ حق العباد کا معاملہ اس ، عتب رہے زیادہ تھیں ہے کہ ان کواُ دا کئے بغیراً خرت میں معافی نہیں سے کہ بخش دے یا گناہوں کی سنا تھ خصوصی رحمت کا معاملہ اس ، عتب رہ ابل حقوق کو اپنے پاس ہے معاوضہ دے کر راضی کرا دیں یا اہل حقوق خودمعاف کر دیں تو وُ دسری بات ہے۔ (۱)

(۱) وفى الدر المحتار. وزيارة قبره مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة. وفى الشرح: قوله مندوبة أى بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهى عنها فقد قال بعض العلماء إنه لا أصل له وإنما يقول بالنهى عن شد الرحال إليي غير المساحد الثلاث أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كريارة سائر القبور ومع هذا فقد رد كلامه كير من العلماء، وللإمام السبكي فيه تأليف ميه. والدر المختار مع الرد اعتار ح. ٢ ص ١٣٢ مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم، عالم كيرى ح ١ ص ٢٦٥، تعمل كريك الهذا السنن ح: ١٠ ص ٩٣٠).

(۲) ويستغه سلام من أوصاه فيقول السلام عليك ينا رسول الله من فلان يستشفع بك إلى ربك فاشفع له
 ولجنميع المسلمين، ثم يقف عند وجهه مستدبرًا القبنة ويصلى عليه ما شاء. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢١٢ خاتمة في زيارة
قبر النبي صلى الله عليه وسلم).

 (٣) وإن لم يحب الدعاء عبد النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي موضع يستجاب؟ (حصن حصير ص ١٤ أماكن الإحابة، طبع دار الإشاعت كراچي).

(٣) وليس شيء يكون سببًا لعفران جميع الدنوب الا التوبة الخد (شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٦٨).

(۵) السبب الحادى عشر، عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى: "وَيَعْفِرُ مَا دُوْنَ دَلِكُ لَمَنْ يَشَآء". الح. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۳۵).

(۱) وان كنامت (التوبة) عما يتعلق بالعباد . وارضاء الخصم في الحال والإستقال ... الخ. (شرح فقه اكبر ص: ۱۹۳) ملبع دهلي، أيضًا: إرشاد الساري ص: ۳، طبع دار الفكر، بيروت).

#### بيعبا والرحمان كي صفات بين

سوال:..." وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ اللهُ آخِرَ وَ لَا يَقْتُلُونَ النَّهُ سِ الَّتِي حَرَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ سَيَسَتَاتِهِمُ حَسَنَاتِ ... اللخ" آپ نے فرمایا کدیہ آیت کفارے بارے میں ہے جب کدیہ آیت عبادالرحمن کے بارے میں بہت آگے سے چلی آری ہے" وَعِبَادُ الرَّحُمنِ الَّذِیْنَ یَمُشُونَ ... "سے لے کر" وَ کَانَ اللهُ غَفُورًا وَ جُدِمان اللهُ غَفُورًا اور پُحرا کے بارے میں بہت آگے سے چلی آری ہے" وَعِبَادُ الرَّحُمنِ الَّذِیْنَ یَمُشُونَ ... "سے لے کر" وَ کَانَ اللهُ غَفُورًا وَجُدِمان اور پُحرا ہے بھی عبادالرحمٰن کی صفات بیان کی جی تھی تو در میان میں کفار کا تذکرہ کہاں ہے؟" معارف القرآن " میں بھی بھی کہا ہے جوآب نے فرمایا گرقر ہے ہے اوصاف اور عیوب عبادالرحمٰن بی کے معلوم ہوتے ہیں۔

جواب: اگرجاہلیت میں بیا فعال سرز وہوئے ہوں اور پھروہ" إلّا منُ تَاب وَآمَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا" كَوْيَل میں آگئے تو عبو الرحمٰن کے عثوان سے ان كا ذكر كیا جاتا ، اور بندے كا بيركبن كه بيك ان جي ارے ميں ہے جو كه بعد ميں مسلمان ہوگئے تھان دونوں باتوں ميں تعارض كيا ہے؟ صفات تو عبا والرحمٰن ہى كى بيان ہور ہى ہيں ، ان ميں بيذكر كيا كه شرك نہيں كرتے ، تل نہيں كرتے ، زنانہيں كرتے اور "إلّا" كے بعد بتايا گيا كہ چھوں نے ہے است كفر ان گنا ہوں كا ارتكاب كيا تكر بعد ہيں ايمان اور ممل صالح كرتے ، زنانہيں كرتے اور "إلّا" كے بعد بتايا گيا كہ چھوں نے ہے است كفر ان گنا ہوں كا ارتكاب كيا تكر بعد ہيں ايمان اور ممل صالح

سوال:..."إلا مَنْ قَابَ"كِمْتعَلَق آپ نے فرمایا كہ جنھوں نے ہى ستے كفر ان گنا ہوں كاار تكاب كيا۔اس بيں صرف اتنا اور پوچھا ہے كہ'' بحالت كفر'' كى صراحت آيت بيں كہال ہے؟ بحالت ايم ن مرتكب ً سناه بھى تو تو بہ سے پاك ہوجا تا ہے۔ چواب:.. ورمنٹور ميں شان نزول كى جوروايات نقل كى ہيں ،ان سے يہ بات معلوم ہوتی ہے۔

### "الإيمان عريان ولباسه التقوى" كاتحقيق

سوال: بحضرت شیخ احمد یخی منیری کے مکتوبات کا ترجمه مکتوبات صدی کے نام ہے حیدراآ بادسندھ ہے شاکع ہوئی ہے، دُوسری جدد کے پہلے مکتوب میں ایمان پر بحث کرتے ہوئے حضرت نے درجہ ذیل حدیث تحریر فرمائی ہے:

"الإيمان عريان ولباسه التقوي"

دریافت طلب امریہ ہے کہ بیرصدیث کس کتاب میں درج ہے؟ اس کتاب کا حوالد درج فرمائیں ،اور بیجی تحریر فرمائیں کہ ثقابت کے اعتبار سے کس درجے کی ہے؟

جواب:... بيصديث امام غزالي نے" احياء العلوم، باب فضل العلم" ميں ذكر كى ہے، اور إمام عراتى نے تخ تنج احياء ميں لكھا

<sup>(</sup>۱) وأحرح ابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت. والذين لا يدعون مع الله إلها اخر الآية اشتد ذلك على المسلمين فقالوا. ما منا أحد إلا أشرك وقتل وزنى، فأنزل الله: يا عبادى الذين أسرفوا الآية يقول لهؤلاء الذين أصابوا في الشرك، ثم نزلت بعده إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحًا فأو لتك يبدل الله سيئاتهم حسنت، فأبدلهم الله بالكفر الإسلام وبالمعصية الطاعة وبالإنكار المعرفة وبالجهالة العلم. (در منثور في التفسير المئور ج٥٠ ص ٥٠، ٩٥، طبع إيران).

(٢) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغوالي، كتاب العلم، الباب الأوّل في فضيلة العلم ح١١ ص٥٠ طبع مصر.

ہے کہ بیصدیث حاکم نے تاریخ نمیٹنا پور میں حضرت ابوا مدرواءً ہے بسند ضعیف روایت کی ہے، اور شرت احیاء میں اس کو وہب بن منبهٔ کا قول بھی بتایا ہے، بہرحال بیروایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، گرمضمون سجے اور ارشاد خداوندی: ''وَلَبَاسُ التَّقُوی ذلک خَیرٌ'' ہے مستنبط ہے۔

# مختلف فرقوں کے ہوتے ہوئے غیرمسلم کیسے اسلام قبول کرے؟

سوال:.. ہمارے بیہاں مختلف فرقوں کے نظریات الگ ہونے کی وجہ سے غیرمسلم،اسلام کس طرح قبول کرسکتا ہے؟ جواب:... یہ بات و سے ہی ذہن میں بیٹھ تئ ہے، ورنہ غیرمسلم کا فی بڑی تعداد میں مسلمان ہورہ ہیں،مسلم نوں نے اسلام پڑمل نہ کرنے کے لئے اس کو بہانہ بنالیا ہے ...!

## علمائے کرام کسی نہ کسی گروہ ہے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟

سوال:.. بتمام علائے کرام ،مفتی حفزات یاعالم دین حضرات کس نہ کس گروہ ہے کیوں منسلک ہوتے ہیں؟ چواب:... جو گروہ حق پر ہے، اس کے ساتھ تو سب ہی کو منسلک ہونا جا ہے ، آپ کو بھی اور جھے بھی ، اور جو گروہ حق پر نہیں وہ لائقِ ملامت ہے ، اس کو آپ ضرور فہمائش کر سکتے ہیں۔گر القد تعالی نے بندوں کا امتحان فرہ یا ہے کہ کون حق کا ساتھ دیت ہے اور کون باطل کا ؟ (۳)

#### المهند على المفند عصمتعلق غلطهم كاإزاله

سوال:...ایک صاحب کا دعوی ہے ۔ "المهند علی المفند" مرتبہ حضرت مولا ناظیل احمد محدث سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ علی علیے دیو بند کے اجماعی عقیدے کے خل ف ہے ، کیونکہ اس کتاب میں مسئلہ حیات النبی سلی اللہ علیہ وسلم اور مسئلہ توسل واستشفاع اور شدر حال الی زیارت النبی سلی المتد علیہ وسلم کا ذکر ہے ، نہذا یہ کتاب عقائد دیو بند کے مطابق نبیس ہے ۔ لیکن میر انظریہ ، یہ ہے کہ بیہ کتاب با کل صحیح ہے اور عمائے ویو بند کے میں مطابق ہے ۔ اب سوال یہ ہے کہ میر اوعوی صحیح ہے یا کہ میرے بھائی کا دعوی صحیح ہے؟ اور کیا "المهند" علمائے ویو بند کے عقائد کے مخالف ہے یا موافق؟

و ۱) نداق العارفين ترجمه أردوا حياء ملوم الدين مو نا محداحسن ما وتو ي ، كتاب العلم علم كي فضيلت، خ: النس ٢٥ حاشيه نمبر: ١١، هني وارالاش عت كراچي-

 <sup>(</sup>۲) إتبحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، كتاب العلم، باب فضيلة العلم، ح ١ ص ١٠٩، طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فقال. وسترون من بعدى احتالا في السدينة العليكم بسُنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين ... العد (ابن ماجة ص٥٠ بناب اتباع سنة الحلفاء الراشدين المهديين)، وأيضًا: ومن العدماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والخلفاء كالأنمة الأربعة المستوعين اعتهدين والأنمة العادلين . الع." (انجاح الحاجه حاشيه ابن ماجه ص٥٠ طبع نور محمد كتب خابه كراچي).

جواب:...ا كابرد يوبند كئى دور موت بين:

پبلا دور ند... حضرت نا نوتو کی ، حضرت گنگو بی ، حضرت مولا نامحد لیعقوب نا نوتو کی... رحمهم القد...اوران کے ہم عصرا کا بر کا تھا۔ وُ دسرا دور ند...ان اکا بر کے شاگر دول کا ، جن میں شیخ البند ، حضرت مولا ناخلیل احمرسہار نپوری ، حضرت تھیم الامت تھا تو ی ... رحمهم الله ... وغیر ہاکا برشامل ہیں۔

تیسرا دور:...ان کے شاگر دول کا ،جن میں حضرت مولا نا انورشاہ تشمیری ،حضرت مولا نا سیدحسین احمد مدنی ،حضرت مولا نا شبیراحمد عثانی ...رحمهم الله ...وغیرہ شامل ہیں۔

چوتھا دور ن۔۔۔ان کے شاگر دول کا ، جن میں مولانا محمد پوسف بنوری ، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب ...رحم ہم القد.. اور ان کے ہم عصرا کا برشامل ہیں۔

اوراب یا نچوال دور ان کے شاگر دول کا چل رہاہے۔

"السمهند عملی المفند" پردور ثانی کے تمام اکابر کے دستخط ہیں، یک عقائد دورا قال کے اکابر کے تھے، اور انبی پردور ٹالث اور دور رائع کے اکابر شفق چلے آئے ہیں۔

ال کے "السمھند" میں درج شدہ عقائد پرتمام اکا بردیو بند کا اِجماع ہے،کسی دیو بندی کوان سے اِنحراف کی گنجائش نہیں، اور جوان سے اِنحراف کرے، وہ دیو بندی کہلانے کا مستحق نہیں۔

تلاشِ حق کی ذمہداری ہرایک پر ہے

سوال:...کا فراوروه منکرجس کو دِینِ اسلام کی دعوت پینج گئی ہو،کیکن و دا نکاری ہو،مگر جس شخص کوملم ہی نہ ہوتو کیا وہ منکر و کا فر ہوگایا اس پر تلاشِ حق کی ذ مہدداری بھی عائد ہوگی؟

جواب:...تلاشِ حق کی ذ مدداری ہرعاقل وہالغ پر ہے۔<sup>(۱)</sup>

علماء كيمتعلق جندإشكالات

سوال:..میں چندسوالات لکھ رہا ہوں میتم مسوالات کتاب (تبیغی جماعت، حقائق ومعلومات) سے لئے ہیں جس کے مولف (علامہ ارشد القادری) ہیں:

ا :... دیو بندی گروہ کے شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبد الوہاب نجدی ک متعبق نہایت تنگین اورلرز ہ خیز حالات تحریر فرمائے ہیں ، وہ لکھتے ہیں :

'' محمد ابن عبدالو ہاب نحبدی ابتدائے تیر ہویں صدمی میں نجد عرب سے طاہر ہوا، اور چونکہ خیالات

(۱) ان العقل آلة للمعرفة والموجب هو الله تعالى في الحقيقة ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله .... قال لا عذر لأحد في الجهل بخالفه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وغيره إلخ. (شرح فقه اكبر ص: ١٨٨ م طبع مجتبائي دهلي). باطله اورعقا كدنى سده ركفت تفاء ال لئے ال نے الل سنت والجماعة ہے قبل وقبال كيا، ان كو بالجبر اپنے خيالات كى تكيف ويتار ہا، ان كے اموال كفيمت كا، ل اور حدال سمجھ كيا، ان كے تل كرنے كو باعث بثواب ورحمت شاركرتا رہا، محمد ابن عبد الو ہاب كاعقيده تھ كہ جملہ ابل عالم اور تمام مسلمانان ويارمشرك وكا فر ہيں، اور ان ہے تل وقبال كرنا اور ان كے اموال كوان سے تجمين لين حل ل اور جائز بلكہ واجب ہے۔'' (الشہاب ص: ۱۳۳، ۱۳۳)

جبكه فرق وي رشيدية ج: اص: اا المين حضرت مُنكُوبي صاحبٌ ايك سوال كے جواب ميں لکھتے ہيں:

'' محمد ابن عبد الوماب كے مقتد يوں كو دماني كہتے ہيں ، ان كے عقا كدعمہ و تھے۔''

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیو بند کے شیخ مولوی حسین احمد مدنی صاحبؒ نے دہا بیوں کے متعلق اتی تقین ہوتیں ہوگئی جبہ حضرت گنگو بی نے ان کے عقائد عمد و لکھے۔ برائے مہر بانی میری اس پریش نی کو دُور فر ما تیں ،النّد آپ کو جز اعطافر ما تیں گے۔ جواب : . دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جوان تک پینجی تھیں ، ہر شخص اپنے علم کے مطابق عظم کے مطابق عظم کا مکلف ہے ، بلکدایک ہو شخص کی رائے تس کے بارے میں دووتوں میں مختلف ہو گئی ہے ، پھرتی رض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کے بارے میں دووتوں میں مختلف ہو گئی ہے ، پھرتی رض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کے بارے میں اس بحث کولائے ہے کیا مقصد؟

اندعلیہ وسلم سے ہے یا برخص کو کہ سکتے ہیں؟ اللہ علیہ وسلم سے ہے یا برخص کو کہ سکتے ہیں؟

جواب میں حضرت گنگو ہی فر ماتے ہیں کہ افظ رحمۃ للعالمین صفت حاصہ رسول التد علیہ وسلم کی ۔ \*\*

حضرت پوچھٹا میرچا ہتا ہوں کہ ہم بھی آئ تک یہی تمجھ رہے ہیں اور غالبًا بید درست بھی ہے کہ بیصفت حضورصنی القدعلیہ وسلم پاکی ہے۔

جواب:.. بالکل سیح ہے کہ رحمۃ للعالمین ،آنخضرت سلی القد مدیدہ تالم کی صفت ہے لیکن وُ وسرے انبیاء واور بیاء کا وجود مجھی اپنی جگہ رحمت ہے ، ای کو حضرت گئو ہی قدس سرو، نے بیان فر مایا ، اس کی مثال یوں سمجھو کہ سیح وبصیر حق تعالی شانہ کی صفت ہے ، لیکن انسان کے بارے میں فر مایا: "ف جَعلَا اُہ منسمینی اللہ مسلمینی اسور وَ الدہر: ۲) کیا انسان کے سیح وبصیر ہونے ہے اس کا صفت خداوندی کے ساتھ اشتراک لازم آتا ہے؟

حضرت ہو چھٹا یہ جا ہتا ہوں کہ نبی پر تو اللہ وتی بھی بھیجتے ہیں ، کتا ہیں بھی الرتی ہیں ، اللہ ہے ہم مکلا م بھی ہوتے ہیں حتی کہ حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کوتو معراج بھی ہوئی ، پھر نبی کے مل میں اوراُ متی کے مل میں تو بہت فرق ہوگیا ، کیا یہ بات سیجے نہیں ؟ جواب: ... حضرت نانوتوی کی مرادیہ ہے کہ عبادات کی مقدار ہیں تو غیر نی بھی نبی کے برابر ہوجاتا؟ بلکہ بسااوقات برھ

بھی جاتا ہے، مثان جینے روز ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہے مسلمان بھی اسے بی رکھتے ہیں، بلکہ بعض حضرات نفلی روز ہ کی
مقد، رہیں بڑھ بھی جاتے ہیں، اسی طرح نماز ول کود کیھو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے رات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ رکعت ہے زیادہ
ثابت نہیں، اور بہت سے بزرگان دین ہے ایک ایک رات میں سکڑوں رکعتیں پڑھنا منقول ہے، مثلاً امام ابو بوسف قاضی القصاۃ بنے
کے بعدرات کودوسور کعتیں پڑھتے ہے، الغرض امتیول کی نمیزوں کی مقدار نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نظر آتی ہے، لیکن جانے
والے جانے ہیں کہ بوری امت کی نمازیں کل کربھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رکعت کے برابر نہیں ہوسکتیں ، اس کی وجہا ہیں
وجہ یہ ہے کہ علم باللہ، ایمان ویقین اور خشیت و تقوی کی جو کیفیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوری امت کے مقابلہ میں
بھاری ہے، ای کو حضرت نانوتو کی بیان فرماتے ہیں کہ حضرات انبیائے کرام عیبیم السلام کا اصل کمال و علم ویقین ہے جوان کو حاصل تھی،
ورنہ طاہری عبادات میں تو بظاہر اس تی، انبیائے کرام کے برابر نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی

حفرت پوچھنا بہ جا ہتا ہول کہ کسی کی محبت میں ہم ایسا کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟

چواب: "کی کی محبت میں ایسا کلم نہیں پڑھ سکتے ، نداس واقعہ میں اس شخص نے بیکلمہ پڑھا، بلکہ غیرا ختیاری طور پراس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ بیکلمہ نہ پڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں ، اور سب جانتے ہیں کہ غیرا ختیاری امور پرمواخذہ نہیں، مثلاً کوئی شخص مدہوثی کی حالت میں کلمہ نفر بلکتو اس کوکا فرنہیں کہا جائے گا، اوراس شخص کواس غلط بات سے جورنج ہوااس کے ازالے کے لئے حضرت تھا توی نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدہوثی کی وجہ سے پیدا ہوئی ، چونکہ غیرا ختیاری کیفیت تھی ، لہذااس برمؤاخذہ نہیں۔

۵:... ملفوظات الیاس کا مرتب اپنی کتاب میں ان کا بید دوی نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، اللہ تعالی کا ارشاد:

"کُنشُهُم خَيُسُو اُمَّية اُخْسِوجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنگو " کَتغییر
خواب میں بیالقا ہوئی کتم مثل اغبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو۔ " (ملفوظات ص:۵)
حضرت یو چھنا بہ چاہتا ہوں کہ کیا حضرت ہی لیعنی مولا نا الیاس کا بیدوی کھیجے ہے؟
جواب:...اغبیاء کے مثل سے مراد ہے کہ جس طرح ان اکا بر پردعوت دین کی ذمہ داری تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ و کلم کی ختم نبوت کے طفیل میں بیدؤ مدداری اُمت مرحومہ پرعا کہ کردی گئی ، اس میں کون کی بات خلاف واقعہ ہے، اور اس پر کیا اِشکال ہے؟

النان مونوی عبدارجیم شاہ باڑہ ٹونی صدر بازار دبلی دالے ان کی کتاب (اصول دعوت وتبلیغ) کے آخری ٹائٹل بہتج پرمونوی اختشام الحسن صاحب بیمولا ٹاالیا س کے برادر نبتی ان کے خلیفداول بیں ان کی بیتحریر ''انتظار سیجے'' کے عنوان سے شائع ہوئی ہے ، بیتح ریرانہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم ) کے آخر میں ضرور ٹی اغتباہ کے ٹام سے شائع کی ہے ، لکھتے ہیں :

نظام الدین کی موجود و بین میرے علم وہم کے مطابق نقر آن وحدیث کے موافق ہا ور نہ حضرت مجدد الف ٹانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث د بلوی اور عمائے حق کے مسلک کے مطابق ہے، جوعم نے کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں، ان کی پہلی فر مہ داری ہے کہ اس کام کو پہلے قر آن وحدیث، انکہ سلف اور عمائے حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل وہم ہے بہت بالا ہے کہ جوکام حضرت مول ناالیاس کی حیات میں اُصواوں کی انہنائی پابندی کے باوجود صرف '' بدعت حنہ'' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انہنائی ہے اُصولیوں کے بعد کی انہنائی پابندی کے باوجود صرف '' بدعت حنہ'' کی حیثیت رکھتا تھا، اس کو اب انہنائی ہے اُصولیوں کے بعد وین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جار ہ ہے؟ اب تو مشرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حدہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرامقصد صرف اپنی فرمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔''

حضرت! برائے مہر ہانی اس سوال کا جواب ذراتفصیل سے عنایت کریں ، کیونکہ میں اس کی وجہ ہے بہت پریشان ہوں ، امتد آپ کو جزائے خیرعطافر ما کمیں ، آمین ۔

جواب:...ان بزرگ کے علم وہنم کے مطابق نہیں ہوگی الیکن یہ بات قرآن کی کس آیت بیس آئی ہے کہ ان بزرگ کاعلم وہم دوسروں کے مقابعے بیس حجت قطعیہ ہے؟

الحمد مقد البنین کی کام جس طرح حضرت مولان الیاس کی حیات میں اُصولوں کے مطابق ہور ہا تھا، آج بھی ہور ہہ ہے۔ بزار دل نہیں لکھول انسانوں کی زندگیوں میں اُتھا ہا آر ہاہے، بے شار انسانوں میں دین کا درو، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑب اور بھو لے ہوئے انسانوں کو گھر رسول الته علی الته عدید وسلم والی لائن پرل نے کا جذبہ پیدا ہور ہاہے، اور بیالی با تیں ہیں جن کو آئکھوں سے دیکھ جا سکتا ہے۔ اب اس خے و ہر آت کے مقابلہ میں جو کھلی آئکھوں نظر آر بی ہے، تبلیخ سے روشھے ہوئے ایک ہزرگ کا علم وہم کیا قیمت رکھتا ہے؟

اوران بزرگ کا اس کام کو'' بدعت ِ حسنہ' کہنا بھی ان کے علم وقبم کا قصور ہے، دعوت الی القد کا کام تمام انبیائے کرام عیبم السلام کا کام چلا آیا ہے، کون عقل مند ہوگا جوانبیائے کرام علیہم السلام کے کام کو بدعت کیے؟

میں نے اعتکاف میں تلم برداشتہ سے چندا غاظ مکھ دے ہیں، اُمید ہے کہ موجب تشفی ہول گے، ورندان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی، گراس کی نہ فرصت ہے اور نہ ضرورت۔

ایک فاص ہوت ریکبن چاہتا ہوں کہ جولوگ علم میں کمز ور ہوں ، ان کو کچے بیکے یوگول کی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے پر ہیز کرنا چاہئے ، کیونکہ ایسے لوگول کامقصود تو محض شبہات ووساوس بیدا کر کے دین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے۔ اعتراضات کس پرنہیں کئے

مُنعُ؟ ال لئ براعتراض لائق التفات ثبيس موتا\_

#### ىيەذ وقيات بىن

سوال: بین عبرالحق محدث وہلوئ قرماتے ہیں:'' آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم مظہر ذات اللّی اور ذوسر ۔ انہیا ہ مظہر صفات اللّی ہیں ، اور عام مخلوق مظہراسائے اللّی ہے۔' جب کہ حضرت مجدوص حبّ اپنے مکتوب ۵ سم بنام خواجہ حسام الدین میں کصفے ہیں:'' تمام کا مُنات حق تعالیٰ کے اساء وصفات کا آئینہ ہے، کیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر ، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔''

جواب:...بیامورمنصوص تو ہیں نہیں ،ا کا بر کے ذوقیات ہیں اور ذوقیات میں اختلہ ف مشاہد ہے ، بہر حال بیامور اعتقادی نہیں ، ذوقی ہیں۔

### مسلوب الاختيار بركفر كافتوى

سوال ند. مولا نااشرف علی تھا توی کے ایک عقیدت مند کا بیان رسالہ 'الا مداؤ' ماہ صفر ۱۳۳۷ ہیں یوں کھا ہے کہ:

''اورسوگیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھا ہوں کے کلم شریف ''لا الدالا اللہ محدرسول اللہ' پڑھتا ہوں ، لیکن محدرسول اللہ کہ عنورکا نام لیتا ہوں ، اس کو سے بی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تھے نظی ہولی کلم شریف کے پڑھنے بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم خیال ہے دوبارہ کلم شریف پڑھتا ہوں ول میں تو ہہ ہے کہ تھے پڑھا جائے کیکن ذبان ہے ہے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم کے نام کے اشرف علی نگل جاتا ہے ، حالانکہ جھو کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں ، لیکن ہے اختیار ذبان ہے ہی کلمہ نگاتا ہے ۔ ۔۔۔ اسے بیل بندہ بیدار ہوگیا لیکن بدن میں برستور ہے کہ اوروہ اثر ناطاقتی بدستورتی۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی تلطی ہے ۔۔۔ اس واسلے کہ پھرکوئی ایک عسلی نہ ہوجاد ہے ، بایں خیال پر جب خیال آیا تو اس بات کا اراوہ ہوا کہ اس خیال کو دل ہے دُورکی جاوے ، اس واسلے کہ پھرکوئی ایک عسلی نہ ہوجاد ہے ، بایں خیال بندہ بیداری بیر کرکمہ شریف کی نعطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سیدن او مو آلانا الشوف علی ''خالانکہ بیدار ہوں ، خواب نہیں لیکن ہو حتا ہول لیکن پھر بھی ہے کہتا ہوں کہ ''اللہ ہم صل علی صیدنا و نبینا و مو آلانا الشوف علی ''خالانکہ اب بیدار ہوں ، خواب نین کین ہوں ، خوب رویا ۔'

کتاب ' عبارات اکابر' مصنفه مولا نامحر سرفراز خان صفدر مد ظله اورکت به سیف یمانی ' مصنفه مول نامنظور نعمی فی مد ظله نے
اس کا بیجواب و یا که خواب کی بات توکسی ورج میں بھی قابل اعتبار نہیں ، خواب کا نہ اسلام معتبر ہے نہ کفر وار تداو ، نہ نکاح ، نہ طلاق
اس سے حالت خواب میں جوکلمہ کفر بیصا حب واقعہ کی زبان سے سرز دہوا تواس کی وجہ سے نہ اس کو کا فرکب جاسکتا ہے ، نہ مرتد ، کیونکہ وہ شخص اس دقت حسب ارشاد نبوی: ' مرفوع القلم' تھا اور حالت بیداری میں صاحب واقعہ کی ہے اختیاری اور بجوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن و صدیث و فقہ ' خط' میں داخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری میں جو درود یاک میں اس سے محمد کی جگہ

اشرف علی لکلا، وہ خطا کےطور پر نکلہ اورشر بیعت میں جس ہے'' خط''' کلمہ' کفریہ سرز دہوجائے تواس پرمواخذہ نبیں اور وہ کسی کے نز دیک کافرنہ ہوگا۔

لیکن جارے ہاں شہر کھیرو میں فریق مخانف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کا یہ' جواب' ویا کہ: '' میڈطا کا بہانہ بیکارہے جس کی کئی وجوہ ہیں:

اولاً اس لئے کے '' خطا''لاشعوری میں ہوتی ہے، خطا کرنے والے کو پیتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کہہ و یا اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو پھے کہتا ہے جان و یا اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کوشعور ہے اور وہ اس کوشطی بھی سمجھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو پچھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ٹانیا بیرکہ'' خطا''لحد دولمحہ رہتی ہے سارا دن خطانبیں رہتی اور یہاں پراس کی زبان ہے دن بھر حضرت محصلی امتدعلیہ وسلم کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اوروہ ای کلمہ کفر کی تکرارکر تار ہا، خطا کی بیشان نہیں ہوتی۔

رابعاً یہ کہ خود و یو بندیوں کے مولوی محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ' اکفار الملحدین' من : ۳۷ میں تخریر کیا ہے کہ (ترجمہ ) علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء کیبیم السلام کی شان میں جرائت ودلیری کفر ہے اگر چوتو بین مقصود نہ ہو۔ اور ای کتاب کے صفحہ ۸۸ پرتحریر ہے کہ '' کفر کے حکم کا دارو مدار ظاہر پر ہے تصدونیت پرنہیں۔' ۔ اور ای کتاب کے صفحہ ۷۸ پرتحریر ہے کہ '' نفظ صرت کے میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فا مولی کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فا سرکفر کی طرح ہے۔' ان عبارات ہے معلوم ہوا کہ حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم کی شان اقد س میں تو بین آمیز کلمات کہنا کفر ہے اور اس بارے میں قائل کی نبیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف ومحاورہ میں صرح کو تو بین آمیز جی تو بین تو بین تو بین تو یقینا اس کو کا فرکبا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل قبول نہ ہوگا۔ اگر الفاظ عرف ومحاورہ سے کوئی تاویل

کرے گاتو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمنزلہ کفر ہے۔ اور یبال پر حالت بیداری میں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحة وروو شریف میں اشرف علی نکالا ، البندااس میں کوئی تاویل تبول نہیں کی جائے گی ، خامساً یہ کہ اگر یہی واقعہ واقعہ والله تا ہوگی ؟ یعنی اگر کوئی خض اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے اگر یہی واقعہ والله تی دی ، طلاق وی اور بعد میں خطا کا عذر کرے اور کہے کہ میں بے اختیارتھا ، مجبورتھا ، زبان میرے قابو میں نہیں تھی تو کیااس شخص کی طلاق واقع ہوگی یانہیں ؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یانہیں ؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو بجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہوگی یانہیں ؟ اگر ہوگی اور سول اللہ کہنے میں عذر مقبول ہوجائے۔'' ہونے میں از روئے قرآن وحد بیٹ وفقہ مندرجہ ذیل آمورکی تفصیل مطلوب ہے :

ا:...ازروئے قر آن وحدیث وفقہ اسلامی'' خطا'' کی سیح تعریف کیا ہے؟ نیزیہ کہ کیا'' خطا''ہر صال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو بھی شعور بھی ہوتا ہے؟

ا در کیا واقعہ ندکورہ میں با وجود شعور کے محمصلی القدعلیہ وسلم کی جگہ اشرف علی نکل جانا اس کی'' خطا''تھی؟ اور کیا'' خطا'' کمحہ دو کمحہ رہتی ہے یا عرصہ تک بھی روسکتی ہے؟

سن بہوفت اپن نہان ہے کلمہ کفریہ بکے اور پھریہ کے کہ میں بے اختیارت ،مجورتا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرز دہوئی تو کیا شریعت اسلامیہ میں اس کا یہ دعویٰ بے اختیاری و خطا کا مقبول ہونے کی صورت میں صدب شفا قاضی عیاض کی مندرجہ بالاعبارت جومعترض نے چیش کی ہے اور'' بزازیہ''اور ''ر دا عتار'' کی مندرجہ بالاعبارتوں کی توجیہ ومطلب کیا ہے؟

استان کی نادانی و جہالت، زبان کا بہت اسلامیہ پیس حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم کی شان میں گئا فی کے معاطے پیس کسی کی نادانی و جہالت، زبان کا بہتکنا، بے قابو ہوجانا، کسی قلق اور نشد کی وجہ ہے لاچار ومضطر ہوجانا، قلت تکہداشت یا بے پردا ہی اور بے باکی یا قصدونیت واراد ہ گئتا فی نہ ہونا وغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور صرح کفظ میں تاویل کا دعوی قبول نہیں کیا جاتا تو خدگورہ بالا واقعہ کی سے جو جید کیا ہے؟

۵: ... اگر کو کی شخص اپنی زوجہ کو صرح کے الفاظ میں طلاق دے اور پھر کہے کہ میں بے انسیار تھا، مجبور تھا، میری نہیت طلاق دینے کی نہیں تھی ، خطا میری زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقعات میں ہونے میں بی عذر مقبول نہ ہوتو دونوں واقعات میں وجہ فرق کیا ہے؟ اوراگر الفاظ کفرید تھا کے بعد '' خطا'' کا عذر مقبول نہ ہوتو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی حالت میں اور ریمسوں کرتے ہوئے بھی درود پاک غلط پڑھ رہا ہوں کا فرے یا نہیں؟

جواب: مدیث شریف میں اس مخص کا واقعہ مذکور ہے جس کی سواری کم ہوگئ تھی ، اور وہ مرنے کے ارادے سے ورخت کے نیچے لیٹ گیاء آنکھ کھی تو دیکھا کہ اس کی سواری بہتے زادوتو شہرے موجود ہے ، بےاختیاراس کے منہ سے نکلا" الملّهم انت عبدی

وانا ربک!" (يالله توميرابنده باوريس تير ربّ!)\_ (ا

يكلمة بكفرے ، مگراس پررسول ابتد عليه وسلم نے كفر كافتوى نبيس ديا بلكه فر مايا: "خطأ هن شدة الفوح" شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئی۔ آپ کے مولوی صاحب اس محض کے بارے میں اور رسول ایتد سالی ایند عدیدوسلم کے بارے میں کیا فَوْى صادر فرما تَهِي كَيْ اورقرآن كريم مِي ب: "الله مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُنظَمَيْنٌ بِالْإِيْمَان" (١٠) (الآجاري كي حالت مِين كلم يَكَفر ز ہان سے اوا کرنے پر جب کے دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔''القد تع بی نے ایمان کا فتوی ویا ہے کفر کانہیں ، جوعبارتیں ن صاحب نے فقل کی بیں ان کا زیر بحث واقعہ سے تعلق ہی نہیں۔ایک ھخص اپنے شیخ سے اپنی غیرافتیاری ھالت ذکر کرتا ہے،اگر اس کے دل میں کفر ہوتا یا زبان ہے اختیاری طور پراس نے کفر کا ارتکاب کیا ہوتا تو وہ اپنے شیخ ہے اس کا اظہار ہی کیوں کرتا؟ جوشخص کسی وجہ ہے مسلوب الاختيار ہوال پرشر بعت اسلامی تو كفر كافتوى نبيس ويتى، "لَا يُسكَلَفُ اللهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا" (٣) نص قرآنى ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ مسلوب ال فتلیار پر کفر کا فتوی کس شریعت میں ویا گیا ہے؟ رہا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلوب الاختیار ہے اس کا دعوی مسموع ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ مسبوب الاختیار تھا یا نہیں، وہ کوئی کلمہ کفر بکتا ہے، یا طلاق ویتا ہے اور بعد میں جب پکڑا جا تا ہے تومسلوب الاختیار ہوئے کا دعوی کرتا ہے توچونکہ یہ دعویٰ خلاف ظاہر ہے ، اس لئے نہیں سنا جے گا۔ جوعب رئیس مولوی صاحب نے فقل کی ہیں ان کا یہ محمل ہے، لیکن مانحن فیہ (مسئلہ زیر بحث) کا اس صورت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس کے الفاظ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنے تھے، اس نے ازخودا سے شیخ " سے ان اغاظ کو ذکر کرے اپنامسلوب اراختیار ہونا ذکر کیا۔ بہر کیف صاحب واقعہ تو املہ کے حضور پہنچ ہیکے ہیں اور میں قرآن وحدیث سیح کے حوالہ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسوں صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر کفر کا فتوی صا در تبیس کرتے۔اس مولوی صاحب کواگر اہتد تعیالی اور اس کے رسول صلی ابتدعلیہ وسلم کے فتوے پر اعتماد نہیں،اوروہ ایک ایسے تخص کے ہارے میں کفر کا فتوی صا در کرتا ہے، تو اس سے کہا جائے کہ ان شاء املد آپ بھی ہارگاہ زت اعالمین میں پیش ہونے واپے ہیں، وہاں تمام اُمور کی عدر لت ہوگی،آپ کا مقدمہ بھی زیرِ بحث آئے گا،اپنے تمام فتوے اس ون کے لئے رکھ چھوڑیں ،ہم بھی دیکھیں گے کہ کون جینتا ہے ،کون ہار تا ہے؟ ، مقد تع کی دلوں کے مرض سے نجات عطافر ما کمیں ۔ بالکل یہی سوال چند و ن يها بهي آياتها ،ال كاجواب دُوسرے اندازے لکھ چکا ہونی ،اوروہ پہسے:

الزامی جواب تو سے کہ تلز کرۃ الدولیاء وغیرہ میں بیدواقعہ درج ہے کہا یک شخص حضرت شیل کے پاس بیعت کے سئے آیا، حضرت ؓ نے بوچھ کہ:کلمیکس طرح پڑھتے ہو؟اس نے کہا:'' لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللڈ''،فر مایا: اس طرح پڑھو:''شبلی رسول اللہ''، س

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحلته بارص فلاة فمانىفنت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح. اللهم أنت عبدى وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٠٣) باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) النحل:١٠١١.

<sup>(</sup>٣) البقرة:٢٨٦ـ

نے بد تکلف پڑھ دیا۔ حضرت نے فر مایا کہ بٹیلی کون ہوتا ہے؟ میں قوتمہا راامتخان کرنا جا ہتا تھا۔ فر ماسیے؛ حضرت ثبلی اوران کے مرید کے بارے میں کیاتھم ہے؟

اور تحقیقی جواب میہ کے کے صدب واقعہ کا قصد سے کلمہ پڑھنے کا تھ جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، گو یا عقیدہ جو دِل کا فعل ہے وہ سے وہ سے کھا، البتہ زبان سے وُ وسرے الفاظ کو سرے تھے اور وہ ان الفاظ کو نفریہ بچھ کر ان سے قوبہ کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ سے الفاظ کو نفریہ بچھ کر ان کے کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ سے حالت فرونیس سے آفا وا ابول ، مگر زبات سے وُ وسرے الفاظ کل رہے ہیں، وہ ان پر رور ہا ہے، گریہ زار کی کر رہا ہے، رجب تک سے حالت فرونیس ہوتی وہ وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو ویتا ہے تا کہ اگر س بھی وہ وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو ویتا ہے تا کہ اگر س نفیر اختیاری واقعے کا کوئی کفارہ ہوتو اوا کر سے ۔ اس پورے واقعے کوسا منے رکھ کر اس کوکلم یکفر کون کہر سکتا ہے؟ کیا انقد تھ وں نے سی کو یہ اختیاری جالت پر مواخذہ کرنے کا بھی اعلان فر مایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت ہے؟ یا حدیث ہے؟

۱۱. مولوک صاحب کا یے کہنا کہ خط کا بہا نہ ہے کا رہے ، بج ہے ، گرجوشش مسلوب الاختیار ہوگی اس کے بارے میں بھی یہی فتوی ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟ ' إلا من اُنگو ہ و قَلْبُهُ مُظْمئِنٌ بالاینمان ' میں قرآن کا فتوی تو اس کے خلاف ہے۔
 ۱۲. بجاہے کہ خطافوری ہوتی ہے ، لیکن مسلوب الاختیار ہونا تو اختیاری چیز نہیں کہ اس کے لئے وفت کی تحدید کی جاسکے ، اگر ایک آدمی سارادن مسلوب الدختیار رہت ہے تو اس میں اس کا کیا تصور ہے؟

سان اس نے باختیار خودکلم کی کہ ہیں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہوئے کی بات کرتا ہے،
شفا قاضی عیاض کی عب رت کامحمل کیا مسلوب الاختیار ہے؟ نہیں بلکہ قصد اُکلمہ کفر بکنے کے بعد تا ویل کرنے والا اس کا مصدات ہے۔
میں ہے کہ قاضی عیاض کی اور ان بہک جانے وغیرہ کا جوحوالہ در مختار اور ردمختار ہے وہ قواس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کی شخص کی شکا بیت کی گئی ، قاضی نے اس ہے دریافت کیا ، اس نے یہ مغر رہیش کی کہ ججھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا ہے کہ
زبان بہک گئی میں یہ ہوش تھا ، اور اس کے اس دعوی کے سوااس کے پاس کوئی ویل نہیں ، تو قاضی اس کے ان اعذار باردہ کو نہیں سے گا ، بلکہ اے مرزئش کرے گا (نہ کہ اس پر سمز ائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی ، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی ، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیار گا اور گر را تھااور جس میں وہ یکمرمسلوب الدختیار تھااس کووہ اپنے شنخ کے سامنے جیش کرتا ہے ، فر ، ہے مسئد قضا سے اس کا کیاتعلق؟

ن زیر بحث واقعہ کا تعلق صرف اس کی ذات سے فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور هایاتی کے اغاظ ایک معاملہ ہے۔ جس کا تعلق زوجہ سے ، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے اغاظ سے، چونکہ معاملات کا تعلق نظا بری الفاظ سے ہاں گئے زوجہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتی ، اور عد الت بھی نہیں کر ہے گی ، لیکن اگر واقعتا وہ مسلوب ال نقتیار تھی تو فیما بینہ و بین المد طلاق نہیں ہوگی ۔ چنا نچہ اگر ورت اس کی کیفیت پراعتم و کرتے ہوئے اس کے مسلوب الماختیار ہوئے کو تتاہیم کرتی ہے تو فنوی میں ویں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ واقع نہیں ہوئی۔ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

#### ۲:... حضرت تشمیری کاحواله بجاہے، مگریبال کفر بی نبیل تھ، رضا بالکفر کا کیا سوال...؟ قضا اور دیا نت میں فرق

سوال:.. جنب نے جو پھتے رفر مایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو شخص کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہوج نے تو شریعت اسلائی اس پر کفر کا فتو کی نہیں لگاتی الیکن جناب کے اس جواب پر کہ '' وہ صاحب مسلوب اله ختیار تھا ہم الوج شخص ہے کہ شہبات تحریر کرتا ہوں جو کہ '' فقاوی خلیلیہ' میں حضرت مولا تا خلیل احمد سبار نپور گ مدرس اول مدر سدمظا ہم العلوم سبار نپور نے اس واقعہ کے شعاق تحریر کرتا ہوں جو کہ ' فقاوی خلیلیہ' میں حضرت مولا تا خلیل احمد سبار نپور گ مدرس اول مدر سدمظا ہم العلوم سبار نپور نے اس واقعہ کے متعاق تحریر کئے ہیں ، یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شبہات کی مفصل تحقیق ہوجائے تو جناب کی تحریر ان شاء اللہ جزاروں لوگوں کے لئے ، جوا کا ہرین میں نے ویو بند کشر المد سواد ہم سے بغض و کیندر کھتے ہیں ، زشد و ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے ، شبہات مندرجہ ذیل ہیں :

شبداق ل: بیہ کہ اس کا بید انوں کے '' میں ہا اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔'' اس وقت شرع معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و ہے اختیاری کا سبب منجملہ ان اسب عامہ کے ہو کہ جوع منا سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون ،سکر ،اکراہ ،حالت موجووہ میں جو حالت اس مختص کو چیش آئی ہے اس کے نے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سمالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایسانہیں پایاجا تا جس کوسالب ،ختیار قرار و یا جائے۔

شبد دوئم : يب كما گركوئي ايد سبب بيجي تووه مول ناكي محبت كا غلبه باورغد برهبت سوالب اختيار بيل يه بيلي به علبه بعد محبت بيل اطراء كاتحقق موسكتا به جس كوشار با مديد التحية والتسليم في ممنوع فره يا به: "لا تسطسوونسي محسما اطوت الميهود والمنصادي ولمكن قولوا عبد الله و رسوله" اورا گرغلبه بحبت اوراس كاسب سالب اختيار بوتا تو" نهي من الاطراء "متوجه نه به به معدور محبت سالب اختيار بيل به ساله وجه سن" اطراء "منود و ال به كه غدير محبت سالب اختيار بيل به سال وجه سن" اطراء "سي حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نهي فرما ربع بين البندا شرعاً اس كاليه و كل معتبر شهوگاه

شبه سوئم: بیرے کہ بیخص اگراس کی زبان بوقت کلم قابو میں نبیل تھی تو بیتواس کے افقیار میں تھا کہ وہ جب بیر جا تھا کہ میں ب افقیار ہوں اور مجبور ہول اور سیح تنگلم نبیل کرسکتا و تنگلم بنگلمة الكفر ہے سكوت كرتا رابندا ایس حالت میں اس کلمہ کے تکلم كا بیتکم ہوگا کہ اس كواس میں شرعاً معذور نبیل سمجھا جائے گا، ملامہ شرئی نے حاشیہ دیدا پھتاد، باب المرتد (ج: سمن ۲۴۱) میں لکھا ہے:

"وقوله لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن، ظاهره انه لا يفتى من حيث استحقاقه للقتل ولا من حيث الحكم ببينونة زوجته، وقد يقال: المراد الأول فقط، لأن تأويل كلامه للتباعد عن قتل المسلم، بأن يكون قصد ذالك التأويل، وهذا لا ينافى معاملته بظاهر كلامه فيما هو حق العبد وهو طلاق الزوجة وملكها لنفسها، بدليل ماصر حوا به من انهم اذا اراد ان يتكلم بكلمة مباحة فجرى على لسانه كلمة الكفر

خطاء بـالا قـصـد لَا يـصـدقـه الـقـاضـي، وان كـان لَا يكفر فيما بينه وبين ربه تعالى فتامل ذالكـــ"

اورعلامه ثما ي وُوسري جكه باب المرمد مين لكين إن

"وفي البحر عن الجامع الصغير اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدًا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض اصحابنا لا يكفر، لأن الكفر يتعلق بالضمير على الكفر، وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندي، لأنه استخف بدينه."

علاوہ ازیں آپ نے صاحب واقعہ کی'' مسلوب الماختیاری'' کے ثبوت میں قر آن مقدس کی جوآیت مبارکہ چیش کی ہے ، یہ آیت مہار کہ تو صاف طور پر مکر ہ کے لئے ہے اور صاحب واقعہ ظاہر ہے کہ مکر نہیں تھا''الا منْ اُنکر ہ و قلبُلهٔ مُطْمَننٌ بالْإِيْمان''۔

جواب: ... آپ حضرات کے پہلے گرامی نامد کا جواب اپنی ناقع عقل وفہم کے مطابق میں نے قلم برداشتہ لکھ دیا تھا، میرا مزاج ردو کد کانہیں ہے، اس لئے جو شخص میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا اس کولکھ دیتا ہوں کداپن شخیق پڑ مل کرے، اس لئے آپ حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیج تو میں نے بغیر جواب کے، ن کو واپس کردیا، بیکن آپ حضرات نے یہی سوالات پھر بھیج دیتے ، اور بھند ہیں کہ میں جواب دون ، اس لئے آپ کے اصرار پرایک بار پھرلکھ رہا ہوں ، اگر شفانہ ہوتو آئندہ کسی اور سے رجوع فرہ کیں ، اس ناکارہ کومعذہ ورسمجھیں۔

ا:...حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نپوری مہاجر مدنی نورا متُدم وقد ہ اس نا کار ہ کے شیخ اشیخ ہیں۔اور میرے لئے سنداور جمت ہیں۔

۲: . حضرتُ نے اس نکتے پر گفتگوفر مائی که آیا قضاء اس شخص کومسلوب ال ختیار تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ حضرتُ نے خود بھی تحریر فر مایا ہے کہ فیما بینہ و بین القدنداس شخص پر ارتداد کا تھم کیا جاسکتا ہے اور نہ تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئد میں پہلے صاف کر چکا ہوں ،اس کا اقتباس پھر پڑھ لیجئے:

جب زیر بحث مسئلے میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نداس نے اپنے جرم کی تاویل کی، ص حب واقعہ پر جوواقعہ غیراختیاری گزراتھ اورجس میں وہ ایک مسلوب الدختیارتھ اس کودہ اپنے شنخ کے سامنے پیش کرتا ہے فرما ہے مسئلہ قضا ہے اس کا کیا تعلق؟"

پی جب حضرت خود تصریح فر و تے بیں کہ فیم بینہ و بین القداس پر شدار تدا دکا تھم ہوسکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکائ قضیہ کی عدرات میں بیش نہیں ہوا کہ س پر گفتگو کی جائے کہ قضا ڈاس کا سی تھم ہے؟ تواس پر بحث کرنے کا نتیجہ سیاہو؟ اللہ ایمبیں سے ان تمینوں شبہات کا جو ب نکل آتا ہے جوآپ نے فقاوی ضلیلیہ کے حوالے ہے کئے ہیں :

اوّل:... بجاہے کہ اسباب عامد سابعتہ اانحتیار میں سے ابظام کوئی چیز نہیں پائی گئی الیکن کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آئے جیں ، جن کا اوراک صاحب حال کے سواک گوئیں ہوسکتا ، قاضی تو ہے شک احوال عامد ہی کو دیکھے گا ، بیکن شخ ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کرسکتا جو سر کک و چیش آیا ہے ، اگر و و مرید کے خاص حال پر نظر نہیں کرتا تو و و شئی نہیں بلکہ انا ڑی ہے۔ صاحب قن وی خلیلید کی بحث تو قضاء ہے بیکن ساوک حوال قضائے دائر و میں آئے ہی نہیں۔

دوم: .. ' غدیہ محبت اطراء میں داخل ہے جو بنص نبوی صلی املا علیہ وسلم ممنوع ہے' با کل سیح ہے کیکن بیاس صورت میں ہے جب کہ رید غلبہ محبت قصد وافقتیار ہے ہو، اور اگر ندیہ محبت ہے ایک اضطراری کیفیت پیدا ہوج نے کہ زمام افقتیار قیضہ قدرت سے حجوث جائے تو اس پراطراء ممنوع کے احکام جاری ہوں گے ، اولیاء امتد کی ہزاروں شطعیات کی تو جیسا خراس کے سواکیا ہے؟

سوم:... 'جب بے جانتا تھا کے زبان قابو میں نہیں تواس نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا ، تسکیلم بھیلمة الکفو کیوں کیا ؟' 'جو الفاظ اس نے اداکر سے تھان کے بارے میں توج نہ تھا کہ زبان کے بات ہودنے کی وجہ ہاں نے کلمہ گفر بک ویا ہیکن اس نے سکوت اختیار کرنے کے بجائے سے الفاظ اس کی زبان سے سیجے افد خاکلیں سکوت اختیار کرنے کے بجائے سے الفاظ کی تافی ہو جائے گی ، دُوس ہے کہ اس کو یہ نم کھ نے جارہا تھا کہ اس کی زبان سے سیجے افد خاکلیں گیا جو بائے گی ، دُوس ہے کہ اس کو یہ نم کھ نے جارہا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگئ تو نعوذ بائد کھر یک فرج نہ تہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کر رہ تھا کہ ذبان سے سیجے افداظ کیاں ، تا کہ گزشتہ افداظ کی اصل کے بھی ہوج نے اور سوء خاتمہ کے اندیشہ سے نجاسے بھی ال جائے۔

الغرض یہ تین شہرت جو آپ نے قل کے جی وہ باب قضا ہے ہیں، اور باد نی تال ان شہرت کورفع کیا جا سکت ہے۔

الغرض یہ تین شہرت جو آپ نے قل کے جی وہ باب قضا ہے ہیں، اور باد نی تال ان شہرت کورفع کیا جو اب یہ ہے کہ مکرہ میں سب اختیار نہیں ہوتا، بلکہ سلب رضا ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب بدایہ نے تصریح فرمائی ہے، اوراس بنا پر صفیہ کے نزد یک مکرہ کی طابات میں سبب اختیار ہیں ہوتا ہی بلکہ سلب رضا ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب بدایہ نے تقریف کے باوراس بنا پر صفیہ کرہ کی طابات و آئیت شریفہ سے استدلال بطور دراست النص کے ہے، یعنی جب اکراہ کی حالت بیں شرط " قد نبی شرط " قد نبیل ہوتا ہے کہ ہوتا ہی ہواس پر بدرجہ کہ حالت میں شرط " قد نبیل ہوگا۔

اولی مؤاخذہ نبیل ہوگا۔

۵:... ہی رہے ہر بیوی بھائیوں کو القد تق ہی ہے ہی رہ اکا ہر کے رفع ورجات کے لئے تبحویز فرما رکھا ہے۔ اس سے ان حضرات کے طرز تمل سے نہ ہمارے اکا ہر کا نقصان ہے، نہ سوائے اذبیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اخیار تک کے بارے میں فرمایا تھ: "لنُ یَضُو وَ کُمُ اِلْا اذِیُ "لیکن، ہے ہر بیوی دوستوں کی خیرخواہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ: اند. جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ القد کے حضور پہنچ چکے ہیں ، اور اس احکم الحا کمین نے جو ہرایک کے حاہر و باطن سے واقف ہیں ، ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا ، فیصد خداوندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے ، اور عبث اور لا یعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان سے بعید ہے۔

۲: بتی معدالتول میں مدعی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کردیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقاب کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کا مشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدید نکاح کا ، بیمٹورہ اگر دیا جاسکتا تھا تو مرحوم کی زندگی میں دیا جاسکتا تھا۔

ان ساحب کے کفر کا فتوی صادر فرہ تے ہیں اور اللہ تعالی کے ایمان کا فیصلہ فرہ یا ہوتو آپ کا فتوی فیصلہ فرہ یا ہوتو آپ کا فتوی فیصلہ فداوندی کے خلاف ہوا، خود قرما ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

سم: .. أنخضرت صلى التدعليه وسلم في بهى ال حقيقت ويول بيان فرمايا ب:

آپ حضرات ایک قصہ پارینہ کوا چھال کرارش دنبوی صلی اہتد علیہ وسلم کی مخافت بھی موں ۔ لےرہے ہیں ،جس مقد مد کا فیصلہ اعلی ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں ،عثل وانصاف کے نقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں ،اور لا بعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیرخواہانہ مشورہ ہے کہ آپ دیو بندیوں کی ضد میں اپنے لئے بیخطرات نہیمیٹیں ، بحث وتکرار ہی کا شوق ہے تواس کے لئے جیمیوں موضوع دستیاب میں۔وہذہ المحمد أوّ لا واخوُ اا

> مراد ما تقیحت بود و کردیم حوالت باخدا کردیم و رفتیم

> > اختلاف رائے كاحكم وُوسراہے

سوال: مشہور عرب بزرگ جناب محمد بن عبدالوباب کے بارے میں حضرات دیو بند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متنذ بذب رہے؟

ا:..جصرت گنگوہی کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے ( فقاوی رشید ہے )۔

٢:...حضرت علامه انورشاه تشميريّ نے اسے خار جی کہا ہے۔

":... حضرت مدنی " نے الشباب اللا قب میں بہت مخت الحاظ میں تذکرہ کیا ہے اور اسے گراہ قرار دیا ہے۔ ":... ابھی حال بی میں ایک کتا بچے " انکار حیات النبی ۔ ایک پاکستانی فتنہ ' میں (جو حضرت شنخ الحدیث کے خالبا

<sup>(</sup>١) مشكوة عن عائشة ص ١٣٥، باب المشي بالجبارة والصلوة عليها، الفصل الأوّل.

نواہے مو 1 نامحمرش ہدصاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرت کے ایم پرلکھنا بتایا ہے ) ای محمد بن عبدا یو ہاب کوشنخ واسلمین لکھاہے۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد ہن عبد او ہا ہے کیا تھا؟ حضرت گنگو ہی کی نظر میں داعی تو حید یا حضرت معنامہ تشمیری کی نظر میں ضار جی یا حضرت شیخ الحدیث کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیزید کے انتساب کا حق رہ جا ہے یہ نیس ؟ یا حفرت شخ الکہ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حفرت مدنی آور حفرت علی مہشمیری کو حفرت گنگونی سے انتساب کا حق رہ جا ہے یہ نہیں؟ یا حفرت شخ الحدیث ، حفرت مدنی سے مختلف رائے اختیار کر کے ان سے اراوت مندی کا دعویٰ کر سکتے ہیں یانہیں؟ تسکیس الصدور، طبع سوم (مرتبہ مولانا محدسر فراز خان صاحب صفرر) ہیں حضرات اخلاف ویو بندنے ایک اُصول ہے کی ہزرگان و ابو بند کے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے اِنتساب کا حق نہیں ، اگر چدا کا ہرین دیو بندان کے اُستاد بی کول ندر ہے ہول ۔ اس فتوی پراوروں کے علاوہ آنجناب کے دشخط بھی شبت ہیں۔

جواب: ... کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مداراس کے بارے میں معلوم ہوئے والے حالات پرہ، جیسے حالات کسی کے سامنے آئے اس نے ولیلی رائے قائم کرلی، اس کی نظیر جرح و تعدیل میں حضرات بحد ثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف و ایک رائے تائم کرلی، اس کی نظیر جرح و تعدیل میں حضرات بحد ثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف و ایک رائے میں آپ جیسانہ ہم آدمی اُلچے کررہ جائے ،خود کل تعجب ہے!

ا کا بردیو بند ہے شرق مسائل میں اختلاف کرنے والے کا تھم وُ وسرا ہے، اور واقعات وحایات کی اطلاع کی بناپر اختلاف رائے کا تھم وُ دسرا ہے، دوٹول کو بکسال سمجھٹا تھے نہیں۔

سوال:...وقت ضائع کرنے کی معذرت گرحطرت والا! ہم علی ء کے خدام ہیں ،اکابرین و یو بند کے نوکر ،انہیں اپنا'' اسوو'' خیال کرتے ہیں ،لیکن'' اسوہ'' مجروح ہوتو ایسے ہی تکخ سوال واشکال بیدا ہوتے ہیں ،اس لئے تکخ نوائی کی بھی معذرت۔ جواب: ۔۔'' اسوہ'' کے مجروح ہونے کی ہات میری سمجھ میں نہیں آئی ، ویسے ذہن میں تکنی ہوتو ظاہر ہے کہ آ دمی تکخ نوائی پر ممجبور ومعذور ہی ہوگا۔

#### مدارحالات وواقعات پرہے

موال:...ایک اوراشکال حضرت مول نا عبیدا متدسندهی پر حضرت علامه کشمیری اور حضرت علامه عثمانی کے کفر کے فتوی کی وجہ ہے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولا ناسندهی کے فروات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر دارالعلوم دیو بند کے صدر مدرس اور مہتم نے فتوی لگایا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا!

مواب: "کفیروتفسیق کے مسئلے میں بھی مدار جایات وواقعات پر ہے، امام سلمؓ نے امام بخاریؓ پر جور ذکیا اور امام ابو صنیفہ ّ کے بارے میں امام بخاریؓ نے جو پچھکھاوہ کس کو معدم نہیں؟" لیست باؤل قدارور قا محسوت فی الإسلام" کی ضرب الشل تو معلوم ہی ہوگی۔

### جن لوگول کابیزېن جو، وه گمراه ېل

سوال ا:... آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جو وین کی تعلیم دی تھی وہ میجر نبوی کے ماحول میں یعنی مسجد کے اندر دی ، اس تعلیم

کے لئے آپ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیا رنبیں کی ، یا کوئی الگ جگداس کے لئے مقر رنبیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی
ادارول میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے تگر مدارس کی عمارتیں بہت بردی بردی بنادی جاتی ہیں ، اگریہ چیز بہتر ہوتی تو آپ علیہ الصعوة
داسلام اس چیز کوسب سے پہلے سوچتے ، حالا نکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے ، وہاں انسان الیعنی سے بھی بچے سکتا ہے۔

سوال ۱: . آ ب صلی القد علیه وسلم نے اصحاب صفہ کو جوتعلیم دی ، بنیا دی ، وہ ایمانیات اور اخلا قیات کی دی ، ان کو
ایمان سکھا یا ،کین ہمارے ویٹی مدرسوں میں جو بنیا دی تعلیم دی جاتی ہو وہ بالکل اس چیز سے ہٹ کرگئتی ہے ، اور برائے مہر بانی میں
اپنی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آ پ صلی القد علیہ وسلم نے جواصی ب صفہ کوتعلیم
دی وہ کیاتھی ؟

سوال سان،... ہمارے مدرسول سے جو عالم حضرات فارغ ہوکر نگلتے ہیں ان کے اندروہ کڑھن اور فکر وین کے مثنے اور آ پ صلی ابتدعلیہ وسلم کھی یا حضرات صحابہ گھی اور آ پ صلی ابتدعلیہ وسلم کے طریقے کے چھوٹے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محمد سی ابتدعلیہ وسلم کی تھی یا حضرات صحابہ گھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور انکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکا براور آ پ یا اور جو دُ وسرے بزرگ موجود ہیں ، وہ بات کرتے ہیں۔

سوال س:...معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھ نا چیز ہے کوئی غلظ بات کھی گئی بوتو اس پر مجھے مع ف فر ما کمیں ، اگر اس خط کا جواب آپ خودتحر مرفر ما کمیں تو بہت مناسب ہوگا۔

جواب ا:... آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے ہمارے شیخ "کے ' فضائل اٹمال' نامی تناب کی بھی تعلیم نہیں دی ، پھر تو یہ بھی بدعت ہو کی ، کیا آپ نے اکا بربائے ہے بھی جمی شکایت کی ...؟

جواب ۱:... آپ کوکس جاہل نے ہتا یا کہ ہمارے دین مدرسوں میں آنخضرت سلی انقد علیہ وسلم والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے مجھی مدر سے کی تعلیم کو دیکھاا ورسمجھا بھی ہے؟ یا بول ہی سن کر ہا تک دیا، اور رائے ونڈ میں جو مدرسہ ہے، اس کی تعلیم وُ وسرے مدرسوں سے اور دَّ وسرے مدرسوں کی رائے ونڈ سے مختلف ہے ...؟

چواب سن بیتی آپ کوکسی جاہل نے کہددیا کہ مداری میں سے نگلنے والے علی میں '' کڑھن' اور دین کے لئے مرشنے کی نظر میں سے نگلنے والے علی میں پائی جاتی ہے۔
کی فکر نہیں ہوتی ، غالباً آپ نے سیمجھا ہے کہ دین کی فکراور کڑھن ہس اس کا نام ہے جونیلنٹے والوں میں پائی جاتی ہے۔
جواب س : ... آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط ہات تکھی ہوتو معاف کردوں ، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے سیمجھ کون می ہات

لکھی ہے...؟

لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ بینے والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں ، اور میں ہمیشہ تبلیخ والول کا دِفاع کرتا

ر بتنا ہوں ، میکن تپ کے خط سے مجھے انداز ہ ہوا کہ وگ بچھ زیادہ فلط بھی نہیں کہتے ، آپ جیسے تقمند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں ، ان کا ذہن واقعی علم ء کے خلاف بن رہا ہے ، بید ہال صرف تبدیغے میں نکلنے کو دین کا کا م اور دین کی فکر سمجھے بیشے ہیں ،اوران کے خیال میں دین کے باتی سب شعبے ہے کار ہیں۔ یہ جہالت مفرک سرحد کو بہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھ جائے ، ور اپنی مدرس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے۔ میں اپنی اس رائے کا اظہر رضر وری سمجھتا ہوں کہ تبدیغ میں نکل کر جن لوگوں کا بیز بمن بنتا ہو، وہ مگر اہ جیل، وران کے لئے بہنغ میں نکلنا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کا پی مرکز (رائے ونڈ) کوبھی بھجوار ہم ہوں ، تا کہان اکا برکوبھی انداز ہموکہ ، پ جیسے تقمند ، تبلیغ سے سیاحاصل کررہے میں .. ؟

#### حقا كه بنائ لا إله است حسين الله

سوال:.. "مزارش اینکه حضرت خو جه معین امدین اجمیری رحمة امتد عدوه الل سنت والجماعة مقررین وعهائے کرام کی زبانو ساپر بھی گشت کررہی ہے،میری مراوہے:

> شاه است حسين بادشاه است حسين دين است حسين وين بناه است حسين

سرداد ونداد دست در دست بزید حقا که بنائے لا الله است حسین ً

الى طرح علامه اقبال مرحوم كاليك شعر:

بهرحق در خاک وخول غلطیده است تا بنائے لا اللہ گر دیدہ است

اورظفرعلی خان مرحوم کاشعرجس کا آخری حصه:

اسدم زندہ ہوتا ہے ہر کربل کے بعد

بیاوراشعار ندکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق بیقر آن وسنت کی تعلیم ت سے مطابقت نہیں رکھتی، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی، مقدعنہ کا میرے دل میں نہایت بلندمقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات کی روشن میں مدلل تحر مرفر مائیس کہ بیرچے ہے یا غلط؟

اگرین نے باالہ مسین نہیں توازروئے شرع بنائے ماالہ کیا ہے؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ بیڈ ہامی مذمعین کاشفی رافضی ک ہے، حضرت خو جدا جمیری کی نہیں ، چونکدان کے دیوان درس کل میں نہیں متی ، جواب مدل ومبر بن اور مفصل لکھیں۔ جواب:..خفرعلی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی، شکال نہیں ،'' ہرکر بان' سے مراو'' ہر شہادت گاہ'' ہے، اور شعر کا مدعا میہ ہے کر قربانی وشہادت احیائے اسلام کا ڈر بعد ہے۔

جب تک اول اند کر رُب می اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے میے فاعت رافعی نظاء نظر کے ترجمان ہیں، خواجہ اہمیری کی طرف رُباعی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر ''فین کُل وَادِی یُھینمُون''کا مصداق ہے۔لطف ہے ہے کہ رُب می میں'' سروا دوند دادوست ور دست بزید' کو، اور اقبال کے شعر میں' بہر حق در فاک وخول غلطید ن' کو' بنائے لاانہ' ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ توحید، جومفہوم ہے'' لاالا'' کاحق تعالیٰ کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل القد تعالیٰ کی توحید ویکن کی کا علت کیے ہوسکتا ہے؟ ہاں جولوگ اہمہ معصو مین میں خدا اور خدائی صفات کے صول کے توکل ہوں، ان سے انیا مبالغہ مستبعد نہیں۔ اغرض بیار باع کسی رافضی کی ہے، اور اقبال کاشعراس کا سرقہ ہے، والتداعم!

# کسی عالم ہے یو چھرکمل کرنے والا بری الذمہ بیں ہوجاتا

سوال: حضرت اجھ کوایک اشکال پیدا ہوگیا ہے، اس کا حضرت ہے لی جہ ہوں۔ وہ یہ کہ ہم اپنے علاء ہے جن کو متند

کھتے ہیں اور اپنے حسن ظن کے مطابق جن پر اعتاد ہوتا ہے، ان ہے دینی مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرتے ہیں، جیسا کہ حکم ہے:

افسنگو ا آخل اللّذِ نُحوِ إِنْ مُحنَّتُمُ لَا تَعَلَّمُونَ ''اور اس کے بعد ہم اپنے کو بالکل پری الذمہ بھتے ہیں کہ اگر مسکد غلط بھی بتا دیا ہے اور

اس کی وجہ ہے ان وکا کام کر لیا تو ہم عندانقد مؤاخذ ہے ہے بالکل پری جیں۔ تو جولوگ بدعات میں جتلا ہیں وہ بھی تو اپنے طور پر، اپنی وانست میں مشند ملاء ہی ہے جن پر ان کو احتاد ہے مسائل پوچھ پوچھ کرعمل کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی عنداللہ مؤاخذ ہے ہے ہی گیاں؟ اس طرح تو سرے باطل فرقوں والے بھی پری ہوجا کیل گری ہو تھی اور فوس سے خور پر متند عالم ہی پراعتاد کر کے ان کے بتائے ہوئے طر پہنے مطابق اپنے طور پر متند عالم ہی پراعتاد کر کے ان کے بتائے ہوئے طر پید واحاد ہے بہوی میں کوئی ایس آ بیت یا حدیث ہے جس سے واضح طور پر بینظا ہر ہوکہ کی عالم کہ کو جس کے اور خور کے بین اور کیا ہے جس سے واضح طور پر بینظا ہر ہوکہ کی عالم کر نے والے پرکوئی گیا تو اپنی رہتا، خواہ غلط ہی مسئلہ بتادیا ہوا ور اس کی وجہ ہے گیا ہ کے کا مول کا مرکم ہوگیا ہو؟

حضرت!اس کی وضاحت فرما کرمیراا شکال وُ درفر مادیں ،ابقد تعالی آپ کوبہترین جزاعطافر مائیں ،آبین!اپ جملہ دِیٹی و وُٹیوی اُمور کے لئے وُعا کی بھی درخواست ہے۔

جواب:...بہت نفیس سوال ہے۔اوراس کا جواب مستقل کتاب کا موضوع ہے۔ چنا نچہاس نا کارہ کا رسالہ (اختلاف اُمت اور صراط مستقیم ) ای تتم کے سوال کے جواب میں لکھ گیا،اس رسالے کا ضرور مطابعة فرمالیا جائے۔ چند با نیل بھور اشارہ مزید لکھتا ہوں۔ اور صراط مستقیم ) ای تتم کے سوال کے جواب میں لکھ گیا،اس رسالے کا ضرور مطابعة فرمالیا جائے۔ چند با نیل بھور اشارہ مزید لکھتا ہوں۔ اور یہ دیکھے کہ فرق مختلفہ و مذاہب متنوعہ میں اہل جق کون

ہیں؟ اگر کسی نے اس فرض میں تقصیم کی تو معذور نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ نے جو آیت نثریفے نقل کی ، اس میں ہمی'' اہل ذکر' سے سول کرنے کا حکم وارد ہوا ہے ، اگر اس طلب حق کو یازم ند تفہرایا جائے تول زم آئے گا کہ ڈنیا بھر کے اُدیانِ باطلہ کے مانے والے سب معذور قرار پائیں ، اوراس کا باطل ہونا عقل وُنوں کی زوے واضح ہے۔

چې رم:...اگر بفرض محال اس طلب و تحقیق پر بھی اس پرحق کا فیضان نه ہوتو ایب شخص معذور ہوگا ،یہ اپنی سعی وکوشش کے مطابق عمل کرے۔لیکن اگرحق کی تلاش ہی نہیں کی یا اس سبل نگاری ہے کا م لیا تو معذور نه ہوگا ، والتداعم !

# وین اسلام کامقصداً سے نافذ کرنا ہے یا اُس پھل کرنا؟

سوال:... دِین اسلام کا مقصد اسار مکون فذکر نا ہے یاس پڑمل کرنا ہے؟

جواب: ... وین پر پہلے خود ممل کرنا و جب ہے، گھر دُوسروں ہے مکل کرانا۔ اور دُوسروں ہے ممل کرانا دوطرح ہوتا ہے، ایک ترغیب وتر ہیب کے ذریعے۔ یہ طریقے مؤثر و پائیدار ہے، دُوسرا قانون کے زور ہے مل کرانا، ای کو نافذ کرنا کہتے ہیں، جب اُمت کی غالب اکثریت کا مزاج وین پر عمل کرنا بن جائے، ڈنڈے کے ذور ہے ہیں بلکہ اندر کی ویی رغبت کے ساتھ تو اقلیت جو ممل اُمت کی غالب اکثریت والی ہو، اس کو قانون کے زور ہے منوانا ممکن ہے، لیکن جب تک غالب اکثریت ول کی خوش ہے اور آخرت کے عذاب و تواب کے چیش نظر عمل کرنے والی نہ ہو قواب کے چیش نظر عمل کرنے والی نہ ہو قواب کے چیش نظر عمل کرنے والی نہ ہو قواب کے چیش نظر عمل کرنے والی نہ ہو قواب کے فیش کیا جاسکتا ، اس سے ضروری ہے کہ وعوت و تبلیغ اور ترغیب و تر ہیب کے ذریعے ولوں میں ایمان أج گر کیا جائے تا کہ ہر مسلمان طوع ورغبت سے وین اسلام پر عمل کرنے

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار. اعلم أن تعلم العلم يكون فرص عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفي الشرح أي العلم الموصل لي الآحرة أو الأعم منه قال العلامي في فصوله. من فرائض الإسلام تعدم ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه واخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٢)، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن جابر رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد! فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة صلالة. رواه مسلم. (مشكوة ص٢٤٠). وعن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمّتي يدحلون الجنّة إلا من أبي! قيل. ومن أبي؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني فقد أبي. رواه البخاري. (مشكوة ص٢٤٠) باب الإعنصم بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "يَائِها الْدِين امُنُوا علَيْكُمُ أَنفُسكُمُ" (المائدة. ٥٠١) "يَائِها الَّذِين امُّنُوا قُواۤ أَنفُسكُمُ واهلِيُكُمْ نَارًا" (التحويم ٢٠).

والا بن جائے ،اوروہ اسلامی قانون کو واقعقار حمت خداوندی سمجھ کراپنائے ، تا کہ اسلام صرف مسجد تک محدود شدر ہے، بلکہ بازار میں ،وفتر میں ،کھیت میں ،کارخانے میں ،عوام میں اور مرکاری ملاز مین اور اقسران میں مسلمانوں کی اکثریت وین پڑمل کرنے والی بن جائے۔ تب عدالتوں میں اسلام نافذ ہوگا ،سرکاری اداروں میں نافذ ہوگا ، ایوانِ صدر میں نافذ ہوگا ، وزیرِ اعظم کے گھر میں نافذ ہوگا اور سیکرٹریٹ میں نافذ ہوگا ، وراد کے اختیار فرمایا تقا۔

## إجتماعي اور إنفرادي إصلاح كي اجميت

جواب:... آپ کا سوال بہت نفیس ہے اور اہم بھی۔افسوس ہے کہ اس کالم میں اس پر مفصل گفتگو کی گنجائش نہیں ہختھ رأ چند نکات پیش کرتا ہوں۔ا گرغور وتو جہ ہے ملاحظہ فر ما کیں گئو ان شاء اللہ!اطمینان ہوجائے گا۔

اوّل: فرداورمعاشره لازم ومزوم میں، نفر دمعاشرے کے بغیر جی سکتا ہے اور ندمعاشره افراد کے بغیر تشکیل پا تا ہے۔ دوم:...فرد پر پچھ اِنفرادی فرائض اور ذمہ داریاں عائدگ گئی ہیں اور پچھ اِجتاعی ومعاشر تی۔

سوم:... بتمام فرائض اور ذمه داریول کے لئے ،خواہ وہ اِنفراوی ہوں یا اِجتم عی ، قدرت و استطاعت شرط ہے۔جو چیز آ دم کی قدرت و اِستطاعت سے خارج ہوءاس کا وہ مکلّف نہیں ہے۔۔ (۱)

<sup>(</sup>١) "لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا" (البقرة: ٢٨٢).

چہارم: سب سے پہلے آدمی کواپے انفرادی فرائض بجالانے کی طرف توجہ کرنی چاہئے (جس کوآپ نے اپنی ، قبت کی فکر کرنے سے جیسر فرمایا ہے )،ان فرائض میں عقائد کی دُر تنگی ،اع ل کی بج آوری ،اخلاق کی اصلاح ،معاشر تی حقوق کی ادائیگی ہجی کچھ تجھ سے جیسر فرمایا ہے ۔ اگر اسد می معاشر ہے کے افر داپنی اپنی جگہ انفرادی اصلاح کی طرف متوجہ ہوجا کیں تو مجھے یقین ہے کہ تو ہے فیصد معاشر تی ٹر ائیاں ازخود ختم ہوجا کیں گا۔

پنجم :...ا پنی اصلاح کے ساتھ سرتھ جمیں اپنی استطاعت کے بقدرمعاشرے کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہونا چیا ہے ، جسے شریت کی اصطلاح میں امر بالمعروف اور نہی عن المئکر کہتے ہیں ،اوراس کے تین درجے ہیں۔

پہدا درجہ طاقت اور قوّت کے ذریعے بُر الی کوروکن ہے۔ یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے، گر میں کا حکومتیں، فرد کے ووث سے بنتی ہیں، اس سے افراد کو متحب کرنا جوخود بُرائیوں سے بنتی ہوں اور حکومتی سطح پر بُرائیوں کورد کنے اور بھر ئیوں کو بھیرانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، عوام کا فریف ہے، اگر دواس فریض میں کوتا ہی کریں گے تو ڈینیاوا خرت میں اس کی سز ابھکتیں گے۔ فومرا درجہ زبان سے امر با معروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ اس کی شرائط و تفصیل ت بہت ہیں، مگر ان کا خداصہ ہہ ہے کہ زبان سے کہنے کی قدرت ہوا ور کی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، وہاں زبان سے دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض ہے، مگر دنگا فساد نہ کیا جو کے۔ ہمارے دور میں ' تبلیغی جماعت' کا طریقتہ کا راس کی بہترین مثال ہے اور ، نفرادی و اجتماعی اصلاح کا نسخہ کیمیا ہے۔

تیسرا درجہ کرائی کو دِل سے کر اسمجھنے ہے۔ جبکہ آدی شرق ہاتھ سے اصلاح کرسکتا ہو، نہ زبان سے اصداح کرنے پر قادر ہو، تو ا آخری در ہے میں اس پر بیفرض ہے کہ کر انی کود کھے کر دِل سے کڑھے، اس سے بیزاری اختیار کرے اور امتد تعالی سے اس کی اصلاح کی اصلاح کی دُع کرے۔ اگر کو کی شخص، پی طافت ووسعت کے دائرے میں رہ کرمندرجہ بالا دستورالعمل پر عمل ہیر، ہے، اِن شء التدوہ آخرت میں مطابع سے کری ہوگا، اور جو شخص اس دستورالعمل میں کوتا ہی کرتا ہے، اس پر اس کی کوتا ہی کے بقدر مطابعے کا اندیشہ ہے۔ اب و کھے لیج کہ ہم اس دستورالعمل برکہاں تک عمل ہیراہیں ۔۔۔ (۱)

کیا جنر ل ضیاءالحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نینس'' دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ سوال: .. جنرل ضیاءالحق کے دور میں جاری شدہ'' حدود آرڈی نیس'' کیا دِینِ اسلام کے مطابق تھا؟ ایک طبقہ اس کو غیر اِسدا ٹی کہتا ہے۔

جواب: ..جوسزا کیں قرآن وسنت کے مطابق ہیں، وہ سی جی ۔ بیطبقہ دِینِ اسلام ای کا قائل نہیں، اس سے حدود شرعیہ کا غالف ہے۔

ر) "يَايِّها الَّذِيْلِ امْنُوا عَنَيْكُمُ أَنْفُسكُمُ " رالمائدة ١٠٥) "يَايُها الَّدِيْنَ امْنُوا قُوا آنفُسكُمُ وَاهْلِيْكُمْ نَارًا" (التحريم ٢). (٣) عبل أبي سعيلِ النحدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. هن راي منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبصبه وذلك أصعف الإيمان. (مشكوة ص ٣٣١، باب الأمر بالمعروف، الفصل الأوّل).

## یے ملمی اور بے ملی کے وبال کا مواز نہ

سوال: ایک مسلمان ایسے فعل کوجانتا ہے کہ جس کے کرنے کا تھم اللہ کے بی سلی اللہ سیدہ سلم نے دیا ہے اور ایک کا م ایس کے جس کے کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن مسلمان جانے ہو جھتے ہوئے بھی ان پڑھل نہیں کرتا۔ سواں کا منشایہ ہے کہ کیا ایک ایس شخص زیادہ گئا وہ ہوئے ہوئے بھی کہ فلال کا م گناہ ہے ہوئے کا دوالے کا م کوانجانے ہیں ، گر ہوئے شوق وذوق کے ساتھ انجام دیتا ہے؟

## انگریزامریکن وغیره کفاررحمتول کے زیادہ حقداریامسلمان؟

سوال: ... کیا یورپ، ایشیا اور امریکن اتوام پر امتد تعالی کی رحمتیں نازل نبیں ہوتیں کہ وہ ہ ل کا عام آ دمی خوشی لہے۔ نیک، ایما ندار اور انسان نظر آتا ہے، ہم مسلمانوں کی نسبت خدائی احکامات (حقوق العباد) کا زیادہ احترام کرتا ہے۔ کیا وہ امتد (جورحمت لعالمین ہے) کی رحمتوں سے ہماری نسبت زیادہ مستفید نہیں ہور ہاہے؟ حالانکہ ان کے ہاں گئے ، تصاویر، دوٹوں کی بہتات ہے۔ کیا معرف اس وجہ سے رحمت کے حق دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جا ہے ہم رے کرتوت وین اور اسلام کے نام پر بدنما وہ تب کی کوں نہ ہوں؟ رحمت کاحق دار کون ہے؟ پاکستانی؟ جوحقوق العباد کے قاتل اور چینی انگریز کے پیروکار ہیں! جواب ہے آگاہ فرماویں۔

 <sup>(</sup>١) قال الحصكفي رحمه الله تعالى واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عير، وهو بقدر ما يحتاج لديمه، وفرض كفاية، وهو ما راد لممه عيره، وفي تبين انحارم: لا شك في فرضية علم الفرائض الحمس، وعلم الإحلاص، لأن صحة العمل موقوف عليه وعلم الحلال والحرام ... الخ. (رداختار ح: ١ ص: ٣٢، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:.. حق تعالی شاند کی رحمت دوشم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت۔ عام رحمت تو ہر عام وخاص ور موسم کی ہے: ایک عام رحمت، دوسری خاص رحمت۔ عام رحمت تو ہر عام وخاص موسم کی موسم کا فریر ہے، اور خاص رحمت صرف اہل ایمان پر ہے۔ اوّل کا تعلق وُنیا ہے ہے اور دوسری کا تعلق آخرت ہے۔ کفار جووُنیا کا بیس خوشی ل نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ساری اچھ نیوں کا بدلہ وُنیا ہی میں دے دیا جا تا ہے اور ان کے کفر اور بدیوں کا وہل آخرت کے ہے محفوظ کر لیا جا تا ہے۔ اس کے بر مکس مسلمانوں کوان کی برائیوں کی سزا دُنیا ہیں ہی دی جاتی ہے۔ بہر حال کا فروں اور بدکاروں کا وُنیا ہیں خوشی رکھنا یہ ہے، جس طرح سز نے موت کے قیدی کوچیل ہیں اچھی طرح رکھنا ہے۔ جس طرح سز نے موت کے قیدی کوچیل ہیں اچھی طرح رکھ جا تا ہے۔

# غیرمسلم ڈنیا کی ترقی اورخوش حالی کیوں ہے؟ اورمسلمانوں کی کیوں نہیں؟

سوال:... آئ مسلمان و نیا دوڑ میں غیر مسلموں سے جرمیدان میں پیچے ہیں، وہ مادی ترقی اور ہم تنزی کا شکار ہیں۔
غیر مسلم ترقی کر پچے ہیں، امریکا اور چین جو کہ غیر مسلم عما لک ہیں، ہم سے بہت آگے ہیں، ندو ہال غربت ہے اور ند و اس سے مسلمانوں کے اندر ہیں۔ ان کے پاس بہت دولت ہے، ان کی کا میابیاں بہت ہیں۔ ایک سوال جو اس سلمے میں میرے ذہن میں ہے کہ کفار اور مشرکین کے پاس انتا کچھ ہے تو کیا بیسب انہیں اللہ تعالی نے تو از اسے؟ ان لوگوں کی زندگی بہت پُر سہولت ہے، کوئی مسلم نیوں ہے، اور کا کنات کا خالق القدی ہے جونو از تا ہے، اگر القد نے ان کو بیسب پچھ دیا ہے تو کیوں؟ وہ تو کا فرہم مسلم نوں سے معتل ہوں، شرید پچھ نادوسون کی رہا ہول، آپ برائے مہریائی جامع انداز میں بیان کرویں کہ کو گھر ہے ہیں۔

تو کا فر ہیں۔ میں بہت کم عقل ہوں، شرید پچھ نادوسون کی رہا ہول، آپ برائے مہریائی جامع انداز میں بیان کرویں کہ کے اس وہ سب پچھ ہے۔ جس کے ہم چھے ترقی پؤیر میما لک کے مسلمان صرف خواب دیکھور ہے ہیں۔

جواب: ... برادر محترم! الله تعالی نے تین جہان بنائے ، ایک وُنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں ، ایک قبر جس میں ہمیں مر نے کے بعد وَ نیا جس میں ہم مر نے کے بعد اُنھیں گے۔ اگر انسان نیک ہے، پر ہیزگار ہے ، حلال وحرام کی تمیزر کھتا ہے، تو اِن شاء الله اس کے لئے وُنیا میں بھی راحت ہے، مر نے کے بعد بھی اور حشر میں بھی ۔ اور اگر وہ حلال وحرام کی تمیز نہیں رکھتا ، الله تعالی پر صحیح ایم ن نہیں ہے ، رسول الله علیہ وسلم کی سنت کی پروانہیں ہے ، نماز روزے کا اہتما منہیں ہے ، قرآن مجید کی بھی اس نے تلاوت نہیں گی تو وُنیا میں بھی ڈلیل ہوگا اور قبر وحشر میں بھی والیل ہوگا۔

حضرت عمررضی القدعند حضور اقد س المار علی المقدعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم س وقت چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی ، حضرت عمر رضی الله عند و کھے کر رو پڑے اور عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! یہ قیصر و کسری

<sup>( ) &</sup>quot;والرّحم أبلغ من الرّحيم . فعلى الأوّل: قبل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الاحرة لأنه يحص المؤمن ...النجـ" (تفسير بيضاوي ص: ۵ طبع مير محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) "من كَان يُويَـدُ خورُث الاحِوةِ نود لَهُ في حَوْيه وَمَن كَان يُويْدُ خوْتُ الدُّنيَا نُوْته منها وَمَا لَهُ في الاحْوَة مِن نَصِيبٍ."
 (الشورى: ٢٠) ـ وعن انس رضى الله عنه وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها ـ (مشكواة ص: ٣٠٩) كتاب الرقاق، الفصل الأوّل) ـ

باوجود کافر ہونے کے ناز ونعت میں ہیں، اور آپ اللہ تعالی کے مجبوب اور مقبول ہونے کے یاوجود کنٹی تنگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے وُعا کیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اُمت پر وسعت فر ہادیں۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تنے، اُٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فر مایا کہ: '' خطاب کے بیٹے اہم کس خیال میں ہو؟ بیلوگ (یعنی قیصر وکسری) وہ لوگ ہیں کہ ان کو پاکیزہ چیزیں وُنیا ہی میں دے دی گئی ہیں، کیا تم اس بوکہ ہمارے لئے آخرت ہواور ان کے سئے وُنیا ہو؟''(ا)

میرے بھائی! آپ کافروں کی نعمتوں کو لیچائی ہوئی نظروں ہے دیکے رہے جیں ہمہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعدان کو کتن شخت عذاب ہوگااوروہ ہمیشہ بمیشہ عذاب میں مبتلار جیل گے؟ القد تعالی کاشکر کر دکہ القد تعالی نے بمیں دین عطافر مای ،اورا مقد کاشکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری کمزوری کی رعایت کرتے ہوئے کچے ہمیں کھانے پینے کے سئے بھی دے دیا۔

# گنامگاروں کی خوش حالی اور نبیک بندوں کی آ ز مائش

سوال:...کیا وجہ ہے کہ دین ہے و ورمسلمان خوش حال اور دولت مند ہوتے ہیں، اور نیک و حقی، غربت وافل کا شکار ہیں۔ ہیں۔ ہیں ۔ ہیں ۔ جو دن رات اللہ کا شکار ہیں۔ ہیں۔ ہی دولت مندا پی آنکھوں ہے دیجے ہیں کہ جن کوسر ہے ہیں نماز بھی نہیں آتی ، اور ایک وہ ہیں جو دن رات اللہ کا عبادت کرتے ہیں، مگر وہ شخت پریشان حال رہتے ہیں اور اس حد تک پریشان رہتے ہیں کہ ان کے گھر ہیں کھانے تک کوئیں ہوتا۔
جواب:... جولوگ حق تعالی شانۂ کی ضیح عبادت کرتے ہیں، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ صی بہ کرام رضوان التد عیم مجمعی پریشان نہیں ہوتے تھے، جس کو اللہ تعالی کی عبودت کی توفیق ہوگئی، اس سے اجمعین بعض دفعہ تین وان سے فاتے ہیں ہوتے تھے، مگر بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، جس کو اللہ تعالی کی عبودت کی توفیق ہوگئی، اس سے بردھ کر اس کو کون می دولت جا ہے ۔ اور جولوگ اللہ کے نام سے غافل ہیں، ان کے پاس جننی دولت بھی ہو، وہ سب لغواور بے کار ہے ، اس لئے کہ مرنے کے بعد فور آئی وہ عذاب ہیں ہتلا ہول گے۔ (۱)

#### الله كي حكمتول كابيان

سوال: .. کیاتمام انسانوں کے وہن برابرہوتے ہیں؟ لیعنی دِ ماغ سب کا برابرہوتا ہے؟ عام زندگی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ: " فلال بہت و بین ہے، یہ کندو بمن ہے، اس کا ذہن تیز ہے' تو کیا اس کا مطلب سے کہ اللہ نے کسی کواچھا دِ ماغ دیا ہے اور کسی کو کمزور دِ ماغ دِیا ہے۔ ہیں اس مسئلے پر کافی عرصے ہے موج و بچ رہیں جتلا ہوں۔

<sup>(</sup>۱) عن عمر رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مصطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثّر الرمال بجنبه متكنًا على وسادة من ادم حشوها ليف، قلت: يا رسول الله! ادع الله فليوسّع على أمّتك، فإن فارس والروم قلد وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله. فقال: أوفى هذا أنت يا ابن الخطاب! أولنك قوم عخلت لهم طيباتهم في الحيوة الدنيا، وفي رواية: اما ترصى أن تكون لهم الدنيا ولما الآخرة. متفق عليه. (مشكوة ح ٢ ص ٢٣٥، باب عيش المبى صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) "من كان يريد الحيوة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولَنك الذين ليس لهم في الآحرة إلا النار" (هود: ١٥ ا، ١٦ ) أيضًا: عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. والله ما الدبيا في الآحرة إلا مثل ما يحعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع. رواه مسلم. (مشكّوة ص. ٣٣٩، كتاب الوقاق).

جواب: بین تعالی شانئے نے سارے انسان برابرنہیں بنائے، کوئی زیادہ ہین ہے، کوئی کم ذہین ہے، کسی کی واد ہے، اور کسی کی اول دنہیں، کوئی مال دار ہے، کوئی نہیں ورمفوک ہے، غرضیک القدتع لی بی اپنی حکمتوں کو پیچھتے ہیں کہ کس بندے کے ہے و ن سی کی اول دنہیں، کوئی مال دار ہے، کوئی نے ہے اللہ تعالی کے اُدکام کو پور کرنا چاہئے۔ گرہم اللہ تعالی کے احام و پورا کرنے والے ہیں ، اور اللہ تعالی ہم ہے راضی ہیں تو یوں سیجھئے کہ ہمیں دونوں جہان کی دولتیں لگئیں، اور اگرہم اللہ تعالی کے صور و پورا نہیں کرتے تو یہال بھی جوتے پڑیں گے اور وہاں بھی ...!

## زلز لے کے کیااسیاب ہیں؟ اور مسلمان کو کیا کرنا جائے؟

سوال:...کراچی میں زلز ساآیا، زلز اسرمی عقائد کے مطابق ت ہے کہ امتد کا عذاب ہے، براہ کرم اطدی ویں کہ زلز لہ کی ہے؟ واقعی عذاب ہے بیاز مین کی گیس خارج ہوتی ہے بیا ایک اتفاقی حادثہ ہے؟ اگر بیالتد کا عذاب ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟
جواب: ،زلز لے کے پچھ بھی اسہ ہے ہیں جن کو طبقات اُرض کے ماہرین بیان کرتے ہیں ہگر ان اسب ہے مہیں کرنے و مااراد کا خداوندی ہے۔ اور بعض و فعظ بھی اسب ہے بغیر بھی زلز لہ آتا ہے۔ بہر حال ان زلز لوں ہے، یک مسممان کو عبرت حاصل کرنی چے ہے اور دُعا و استغفار، صدقہ و خیرات اور ترک موصی کا اہتما م کرنا چاہئے۔

(۱)

# سورج گربن، چاندگربن، التد تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں

سوال:... جب سورج یا جاندگر بن ہوت ہے قوہم لوگ کہتے ہیں کہ: بید میرے گنا ہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم لوگ غل پڑھتے ہیں یا اُڈ ان دیتے ہیں۔ مگر سائنس دان کہتے ہیں کہ بید ہات نہیں ہے، جب سورج یا چندگر بن ہونے والا ہوتا ہے تو بہلوگ پہیے سے پیش گوئی کردیتے ہیں۔ ، پ مطبع فر ، کیں کہ کیا بیسائنس دان ٹھیک کہتے ہیں اور سورج یا چاندگر بن ڈراورخوف کی چیز نہیں ؟ جواب: چانداور سورج التد تق می قدرت کی دونشانیاں ہیں ، ان کے ذریعے القد تعالیٰ ، پنے بندول کوڈراتے ہیں۔ ور فلکیات دالے اگران کا دفت بتا دیتے ہیں تو اس سے قویہ ہوتا کہ بیڈ راورخوف کی چیز نہیں ، والقد اعلم!

## رِزق میں کمی وزیادتی کے اسباب

سوال: ... آج کل کرا چی شهر میں ایک ہینڈ بل تقسیم کیا جار ہاہے، جس میں رزق میں کمی وزیاد تی سے اسباب جی کریم صلی المد علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کئے گئے ہیں۔ جبکہ ندکورہ، سہاب ہے متعمق جمعہ ایڈ بیشن ۳ رمئی ۱۹۹۰ء میں جناب سید محمد عون صاحب کا

(۱) عن أبي موسى قال قل رسول الله صدى الله عليه وسلم. أمّتي هده أمّة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآحرة، عذابها في الدنيا الفتل والولارل والقتل. رواه أبو داؤد (مشكوة ص ۲۰ س). وفي المرقة. ليس عليها عداب أى شديد في الآخرة بل غالب عدابهم الهم مجريول بأعمالهم في الدنيا باعن والأمراض وأنواع البلايا. (موقاة شوح مشكوة ج. ۵ ص ۱۲۹). (۲) عن السعمان بن بشير قال شهر قال (صلى الله عليه وسلم) ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله الح. (ابن ماحه ص ۱۹۰).

مضمون'' رزق میں کی وزید دتی کے اسب '' بھی شائع ہوا تھے۔ جس میں پغیر کی متعدحوالوں کے حضور سلی ابقد علیہ وسلم سے منسوب کر کے ذکر داسب بھٹی کے گئے تھے، جس میں پرزق میں کی کے اسباب ہے متعلق بیانھ کا کیا کہ جن بت میں بستر سے اُٹھ کر بیشا ب شکر کا ،گھر کی چوکھٹ پر میٹھٹ ، رات کو کیئرے سے جھ رٹا ، مقام استخابیں اعطاء کا دھونا ، ملی استح باز ارکو ہا ، فرکا روں کے ساتھ کھ نا، کھڑے ہو کہ نام کا اُٹھٹ کی کرنا ، کیٹر ہے گھڑ ہے ہو کر بہنا ، وغیرہ و فیرہ و خیرہ ۔ جبکہ دونوں اسب میں پانچ وقت کی نماز کا اُوا کرنا ، قر آن پر ھئا، طلب برزق میں اُٹھن ، کھانے ہے کہ وضو کرنا ، وغیرہ و غیرہ ۔ جبکہ دونوں اسب میں پانچ وقت کی نماز کا اُوا کرنا ، قر آن پر ھئا، موز ہو گئی ہے ۔ جبکہ متعد کتب میں ہے کہ درزق میں زیاد تی ہوئے سا جب کہ درزق میں زیاد تی ہوئے کہ ہوئے میں فیسلیت بیان گئی ہے۔ برزق میں کہا تھی ہوئے کہ ہوئے میں فیسلیت بیان گئی ہے ۔ جبکہ متعد کتب ہوئے میں فیسلیت بیان گئی ہوئے ہوئے کا تو میں زیاد تی ہے برزق میں کہا اور جب دھیں تھا گیا ہوئے کا اور جب جبدی کا م کام شروع ہوجائے گا تو میل اسح کا دونوں باتوں کے درمیان تشاد پایا ہوتا ہے ۔ جب آدمی صح طلب برزق کے لئے جلدی اُٹھے گا تو گھر سے فارغ میں اُٹھن اور جب جبدی کام کام شروع ہوجائے گا تو میل اسح کے انتے والاگا کہ بازار کو کو بیش ہوا ہو گئی تو اس میں ہوئی گیا ، ورجب جددی کام کام شروع ہوجائے گا تو میل اسح کو اُٹھے والاگا کہ بازار کو کو بیس جواب دی اور اس جینڈ بل کی صحت تحریر کی میں اعظام ، دھونا بھی کوئی غیر شرع آمر نہیں ہے ۔ براہ کرم و بین اسلام اور شریعت کی روشنی میں جواب دیں اور اس جینڈ بل کی صحت تحریر کی میں دونوں دیں کوئی غیر شرع آمر نہیں ہے۔ براہ کرم و بین اسلام اور شریعت کی روشنی میں جواب دیں اور اس جینڈ بل کی صحت تحریر کی میں دونوں دیں۔

جواب:... بیہ بات تو آحادیث ہے تابت ہے کہ نیک کا موں ہے (خصوصاً صلہ رحی ہے رزق میں برکت ہوتی ہے) ،اور
گنہوں ہے رزق میں تنگی آتی ہے۔(اس کے لئے حضرت مولا نا اشرف علی تھ نوی کی ارس لیہ' جزاء الاعل ل' اور مفتی محمر شفتی کا رسالہ
'' گناہ ہے لذت 'لائقِ مطالعہ ہیں) ۔لیکن آپ نے جسم مضمون کا حوالہ دیا ہے (یعنی رزق میں کی وزیاد تی کے اسباب) اس میں ذکر
ردہ اکثر چیزیں ایک ہیں جو مستند نہیں ، یعنی ان کی سند مجھے معلوم نہیں ، جو حضرات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشادیا (وُوسر ہے
کردہ اکثر چیزیں ایک ہیں جو مستند نہیں ، یعنی ان کی سند مجھے معلوم نہیں ، جو حضرات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صدیث کی کتاب کا بھی حوالہ دیں ، جہاں
ہے اس حدیث کوئی کر رہے ہیں ۔ بغیر تحقیق کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سی بات کومنسوب نہیں کرنا جا ہے ۔صوفیاء کی
کتابوں ہیں ، اس طرح وعظ کی کتابوں میں بہت می احادیث ایک نقل ہوتی آر بی جیں چن کی کوئی اصل نہیں ، اس لئے کسی حدیث کا کسی سے یانہیں ، اس لئے کسی حدیث کا کسی سی میں بواد کھے لینا دلیل نہیں ، بلکہ بید کھی اللازم ہے کہ سے حدیث بھی ہے یانہیں ...؟

# میری زوحانی صلاحیت ظاہر کیوں نہیں ہورہی؟

سوال:... میں آپ کے لئے سرایا دُعابن گئی ہوں ،اللّٰد تعالیٰ آپ کوعمِ خضرعطا فرمائے ، میں نے شس الدین عظیمی کی محرانی میں کئی و ظیفے کئے ،اوار وفکر ونظر کی عشرت نسرین ہے بھی میرارابط رہا،کیکن پتانہیں کیابات ہے کہ میراضدا تعالی سے را یطنیس ہو پارہا۔ اب آنجناب ہے درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بارے میں غور فرما کمیں کہ اگر مجھ میں زوحانی صلاحیت موجود ہے تو ظاہر کیوں نہیں

ہور بی ہے؟ اور میرے لئے خاص طورے ڈیا قرمائیں۔

چواب:... پیاری بیٹی! سلامت رہو،السلام سیم ورحمۃ اللہ و برکاتہ! آپ جومیرے لئے وُی کیس کرتی ہیں،اللہ اتھ لی وُنی و آخرت میں آپ کواس کا صلہ عطافرہ کیں۔ اپنی رُوحانی کیفیت کے بارے میں جوآپ نے لکھا ہے،اس کے بارے میں بیرخش ہے کہ '' بہشتی زیور'' کاساتوال حصہ خوب غور کے ساتھ کئی بار پڑھو،اور پھراپی اصلاح کے لئے مجھے کھو،اور جومشورے عرض کروں،ان پر عمل کرو،اللہ تھ لی آپ کواپی نیک بندیوں میں شامل فرما کیں، والسلام۔

#### سكصول كاايك سكهاشابي استدلال

سوال:... پردیس میں سکھ لوگ جمیں تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کداس سوال کا جواب اپنے جوہ ہے لے کر دو۔ سوال ہے جوہ عب لے کر دو۔ سوال ہے جوہ میں سکھ لوگ جمیں تنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کداس سوال کا جواب اپنے جوہ موالت میں تہہیں ہے کہ جرفتھ پیدائش طور پر سکھ ہوتا ہے، ہندویا مسلم بعد میں بنایا جاتا ہے، دلیل بید ہے ہیں کداوی کو ان اوغیرہ وغیرہ، کیا اس نے ندط بنا کر جیجا ہے؟ جیجا ہے؟

جواب:...ان لوگوں کو یہ جواب دیجئے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے دانت بھی نہیں ہوتے ،ان کوبھی نکال دیا کر و، اور اگر کسی کے بیدائش طور پر ایسائقص ہوجس کے لئے آپریشن کی ضرورت ہوتو کیا دہ بھی نہیں کرایا جائے گا...؟

#### مشتر كه مذابهب كاكيلنڈر

سوال:..احقر کا نام سیم احمہ ہاور امریکہ کے شہر شکا گویش ۱۸ سال سے مقیم ہے۔ حضرت والا کی خدمت ہیں اس خط کے ساتھ 1990ء کا کیلنڈرروا نہ کررہا ہوں جس کے بارے میں مسئلدوریا فت طلب ہے۔ یہ کیننڈرامریکہ کے تمام نداہب کے لوگ لل کرچیواتے ہیں اور پھر ان کوفر وخت کرتے ہیں۔ اس سال بھی یہ کلینڈر مجد میں ۱۵ ڈالر کا (ڈاکٹر محموصفرالدین جن کا تعنق انڈیا حیدرآ بادے ہواور و تقریباں پر ۲۵ ہیں ساسل سے قیم ہیں) انہوں نے فروخت کیا اور لوگوں کی توجہ اس طرف ولائی کہ اس کو خریدیں، اس کیلنڈر ہیں جولائی کے ماہ میں اسلام کے بارے میں بتایا گیر ہے، اس سیلے ہیں چندسوال سے خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنی معروفیات میں ہے چند کھات احقر کے لئے نکال کرجواب سے جلد از جلد مطلع فرما کیں گیر ہوں، اُمید ہے کہ حضرت والا اپنی معروفیات میں تمام ندا ہب کی تبلغ کی جوری ہوائی میں اسلام کو بھی ای طرح شامل کیا جا سکتا ہوا سکتا

۳:...آیاشرعاً اس کاخرید نااورگھر میں لئکا ناجائز ہے یائیس؟
 ۳:...آیاشرعاً اس طریقے سے اسلام کی تبلیخ کرنا جائز ہے یائیس؟

سى:...اس كاخر يدنے والا ، بيجنے واله اوراس كام ميں حصہ لينے والاشرعاً مجرم ہوگا يانبيں؟

جواب :...اس کیبنڈر کا شائع کرنا، اس کی اشاعت میں شرکت کرنا، اس کا فروخت کرنا، اس کا خریدنا، الغرض کسی نوع کی اس میں شرکت واعا نت کرنا نا جائز ہے،اوراس مسئلے کے دلائل بہت ہیں، مگر چندعا مقہم باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔

ا:..اس کیلنڈر میں بارہ نداہب کا تعارف ہے، گویا مسلمان، جو اس میں حصہ لیں گے، وہ گیارہ نداہب باطلہ کی نشر واشاعت کا ذر بعیہ بنیں گے، اور باطل کی اشاعت کرنا اور اس کا ذر بعیہ بننا ، اس کے حرام اور نا جائز ہونے میں کسی معمولی عقل وقہم کے آ دمی کوبھی شبہ بیں ہوسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

٣: .اس كيلندر ميں اسلام كومن جمله مذاہب كے ايك مذہب شاركيا كيا ہے، و يھنے والے كا تأثر بيہ ہوگا كه جس طرح ڈ وسرے دِین و ندا ہب ہیں ، ای طرح دِینِ اسلام بھی ایک ند ہب ہے، جس کوبعض لوگ سیا دین سمجھتے ہیں ، جیسا کہ ذو وسرے گیارہ مذا ہب کو ماننے والے سچا دِین مجھتے ہیں۔ جبکہ قر آ نِ کریم کا اعلان یہ ہے کہ دِینِ برحق صرف اسلام ہے، یوتی سب باطل ہیں: ''إِنَّ الدِّيُنَ عِنْد اللهِ الْإِسْسَلَامِ" (آل عموان: ٩١) - اب كسيمسلمان كاس باره قد بي كياندُرك اشاعت مين حصه ليمنا كوباات قرآني اعلان ک لقی کرنا ہے۔

m:... کیلنڈر میں جگہ جگہ بت ہے ہوتے ہیں بصلیب آویزال ہے، اور تصویریں بنی ہوئی ہیں ، کوئی بھی سچامسمان کفرو بت پرستی کے اس نشان کواسینے گھر میں آویز ال نہیں کرسکتا ، نداس کوخر پدسکتا ہے۔

٣:.. جيباكرآپ نے لکھا ہے كراس كيلنڈر كومساجد ميں لا ياجا تا ہاور وبال ١٥ ڈالر ميں اس كوفر وخت كياجا تا ہے۔اوّل تومسجد کے اندرخرید وفروخت ہی حرام ہے، کیونکہ پیسجد کو بازار بنانے کے ہم معنی ہے۔علہ وہ ازیں پنوں کوقر آنِ کریم نے رجس یعنی گندگی فر مایا<sup>(۳)</sup>ا درمسا جدکو ہرطرح کی ظاہری ومعنوی گندگی ہے یاک رکھنے کا تھم فر مایا ہے۔مسجد میں اس بتوں والے کیلنڈر کالا نا گویا خانهٔ خدا کو بت خانه بنانا اوراس گندگی ہے آلود و کرناہے، جوصریحاً حرام اور ناجا کز ہے۔

ر ہا پیخیال کہ:'' ہم اس کیلنڈر کے ذریعہ اسلام کا تعارف کراتے ہیں'' مذکورہ بالا مفاسد کے مقاہبے میں لائق اعتبارتہیں ، اس فتم کے ناجائز اور حرام ذرائع سے نداہبِ باطلہ کی اشاعت تو ہو سکتی ہے، دینِ برحق ان ذرائع کا محتاج نبیس مصابہ کرام رضی اللہ

 "إِنَّا أَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِلَّمَ الْحَمُو وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَاتُ وَالْآزُلَمُ رِحْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيُطِنِ فَ جَتَسُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ" رالمائدة: • 9).

<sup>( )</sup> إن الإعانية عبلي المعصيبة حرام مطلقًا بنص القرآن أعني قوله تعالى ولا تُعاونوا على الإثم والعدوان. (أحكام القرآن لمفتى محمد شفيع ج:٣ ص:٣٤).

 <sup>(</sup>٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والإشتراء فيه . إلح. (مشكوة ص: ٧٠). أيضًا: وفي الدر المختار وكره أي تحريمًا لأنها محل إطلاقهم بحر إحضار مبيع فيه كما كره فيه منابعة غير المعتكف مطلقًا للنهي. (الدر المختار مع الرد انحتار ج: ٢ ص. ٣٣٩)-

عنہم بہت سے سے مما لک شریف ہے گئے جہ رکوئی ان کی زبان بھی نہیں سمجھتا تھ الیکن لوگ ان کے اعمال واخل ق اوران کی سیرت اور کر دارکود مکھے کرمسلمان ہوتے تھے، آج بھی گئے گزرے دور میں امتد تعالی کے بہت سے بندے موجود ہیں جن کے اخل ق و علی کو دکھے کرلوگ اسمام کی حقائیت کے قائل ہوج تے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی جو مما لک غیر میں رہائش پذیریی، گروہ اپنی وضع قطع ، اپنے اخلاق واعمال اور اپنے طور وطریق کو ایسا بنالیس جو اسلام کی منه بولتی تصویر ہوتو لوگ ان کے سرایا کو دیکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائمیت کے قائمیت کے قائمیت کے اخلاق واعمال اور اپنے طور وطریق کو ایسا بنالیس جو اسلام کی منه بولتی تصویر ہوتو لوگ ان کے سرایا کو دیکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائمیت کے سرایا کو دیکھے کر اسلام کی حقائیت کے قائمیت کے سرایا کو دیکھے کر اسلام کی حقائیت کے تاکل ہوج سی س

گویا ایک مسلمان کی شکل وصورت، وضع قطع ،سیرت دکردار اور چپل ڈھاں ایک ہو کہ استیمی والے پکار آئٹیں کہ یے محمد رسول الند صلی الند علیہ وسلم کا غلام جارہا ہے۔ ایسا ہوتو جرمسلمان اسلام کا مبلغ ہوگا اور اسے غیر شرع مصنوی ذرائع استعمال کرنے ہوئے ، ضرورت نہ ہوگ ۔ برعکس اس کے اگر مسلمان غیر ملکول میں جا کر'' ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد' کا مصداق بن ج نے ، غیر مسلموں کی سی شکل وصورت ، انہی کی سی وضع وقطع ، انہی کی سی معاشرت وغیرہ ، تو اس نے بعد اسد م کا تعارف ایسے غیر شرع کی سینڈروں کے ذریعے بھی کرائیں تو لغو اور بے سود ہے۔ جس اسلام نے خود ان کی شخصیت کو متی شرخبیں کیا ، اس کا تعارف غیر مسلموں پر گیا اثر انداز ہوگا ...؟

خلاصہ یہ کہا ہے کینٹ رکا افادی پہبوتو محض وہمی اور خیالی ہے اور اس کے مفاسد اس قدر ہیں کہ ذراسے تأمل سے ہرمسمان پرواضح ہوسکتے ہیں ،اس لئے ایسے کیلنڈر کی اش عت میں حصہ لینا کسی مسمان کے روانہیں۔

# دِینی مجلس میں غیرمسلم کومہمانِ خصوصی بنانا

سوال:... ہمارے کالج میں ایک تقریب ہورہی ہے جس میں مقابلہ حسن قرات، مقابلہ نعت وحمد اور مقابلہ تقاریر وغیرہ ہوگا۔اس مقابلہ کے سئے مہم نِ خصوصی ایک غیر مسلم کو چنا گیا ہے۔علامہ صاحب! جناب ذراتشری فرہ کیں کہ یہ کیسافعل ہے؟ اس فعل کی جمایت کرنے والول کا کیا کردارہوگا؟

جواب: مقابلہ حسنِ قراءت اور مقابلہ حمد و نعت اگر دِین کام ہے تو اس اجلاس کی صدارت کے لئے بھی وہی شخصیت موزوں ہوسکتی ہے جومسلمان ہونے کے علاوہ فنِ قراءت میں ماہر ہو، اور حمد و نعت کے حکے مضامین کا موازنہ کرسکتا ہو۔ محفلِ قراءت کا مہمانِ خصوصی ایک غیرمسلم کو بنانا گویا قراءت اور محفلِ قراءت کے ساتھ اچھوتی قشم کا نداق ہے۔ ایک محفل میں مسلمان طعبہ شرکت نہ کریں۔

### مردہ پیدا ہونے والا بچہ آخرت میں اُٹھایا جائے گا

سوال:...ایک ماں ہے جنم شدہ مردہ بچہ کیا جنت یا آخرت میں اُٹھے گا؟ کیونکہ زندہ بچے تو ضرور آخرت میں اُٹھیں گے،

ذراوضاحت فرمايئه

(۱) جواب:...جوبچهمرده پیدا بهوا، وه بھی اُٹھ یا جائے گا اوراپنے والدین کی شفاعت کرے گا۔

جن نوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم نہ ہو سکا، قیامت میں اُن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟

سوال:...حضورِ اکرم صلی امتدعلیہ وسلم کی نبوت سے پہنے دُنیا بھر میں متعدد مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود تھے، جو نبوت کا اعلان ندین پائے اور اسلام کاهم ان کونہ: دِسکا ،ان کے ساتھ قیامت میں کیا معامد چیش آئے گا؟

جواب: ...ان کا معاملہ القد تعالی کے سپر دہے، چونکہ ہم ہے اس مسئلے کا تعلق نہیں ، اس لئے اس مسئلے میں فا موثی اختیار کرنا بہتر ہے۔

#### إنسان كاجإ ندير يبنجنا

سوال:... ہمارے دوستوں کے درمیان آئ کل ایک بحث ہوری ہے، اور وہ یہ کہ انسان چاند پر گیا ہے یانہیں؟ اور زمین گرق ہے یہ موجود وورجد یدئیکن اور تی کا دور کہلاتا گرق کرتی ہے یانہیں؟ جبکہ میرا خیال ہے کہ انسان چاند پر گیا ہے اور زمین بھی گروش کرتی ہے۔ موجود وورجد یدئیکن اور تی کا دور کہلاتا ہے، اور اس دور میں کوئی بات ناممکن نہیں رہی، جب خلاء میں مصنوع سیار ہے جھوڑ ہے جا سکتے میں تو چھر چاند پرجانا کیو کرممکن نہیں؟ اس سلط میں جب ہم نے اپنی مسجد کے مؤدن صدیب ہے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن و صدیب کی روشی میں ہیا ہا بالکل ناممکن ہے کہ انسان چاند پر بین گیا ہے اور زمین گرق ہے۔ آپ برائے کرم قرآن وسنت کی روشی میں ہماری معلومات میں اضاف کریں کہ یہ بات کہاں تک تسلیم کی جائے کہ انسان چاند پر بین گیا ہے اور یہ کرتی گیا ہے اور یہ کرتی گیا ہے اور یہ کرتی گرق کرتی ہے؟

جواب:.. انسان چاند پرتو پہنے چاہے،اور تختیق جدید کے مطابق زمین بھی گردش کررہی ہے،لیکن ہے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے دوست اس نکتے پرمجس ندا کرہ کیوں منعقد فر مارہے ہیں؟اوراس بحث کا صل کیا ہے؟ آپ کے مؤذن صاحب کا ہے کہنا کہ قرآن وحدیث کی روشن میں انسان کا چاند پر پہنچٹا ناممکن ہے، یو لکل ناط ہے احضور صلی القد علیہ وسلم تو چاند نہیں بلکہ عرش تک پہنچ کر آئے تھے، چاند پر پہنچنا کیوں ناممکن ہوا...؟

(۱) وإذا استبال بعص حلقه عسل وحشر هو المحار وفي لشرح قوله وحشر المناسب تأخيره عن قوله هو المحتار الأن الذي فني الطهيرية والمختار اله يغسل وهل يحشر اعلى أبي حعفر الكبير أنه إلى نفخ فيه الروحه حشر وإلا لا ، والذي يقتصيه ملهب أصحابنا أنه إلى استنال بعض حفة فإنه يحشر إهو قول السعبي وابن سبوس هذا ووجهه أن تسميته تقتضي حشره إلا فنائدة لها إلا في بدائه في اعتشر باسمه وذكر العشمي لي حديث سموا اسقاطكه فانهم فرطكم الحديث فقال. فائدة سأل بعضهم هل يكون السقط سافعا ومني يكون شافعا هن هو سر مصيره عنشة أد من صهور الحمل أم بعد مضى أربعة أشهر أم من سفح الروح و لحراب ان العرق الما هو يطهور حلفه وعده طهورة كما حرزه شبحد ركويد , فناوى شامي ح ٢٠ ص ٢٠٨٠). أبضًا الطفل يجر بأبويه الى الحدة وطفات الكبرى لشافعيه ح ٢٠ ص ٣٠٩ طبع د وجاء لكت العربية ، مصر).

## مریخ وغیره برانسانی آبادی

سوال:...کیا ایک انسانوں کی آبادی سیز مین (جس پر ہم لوگ خود رہتے ہیں) کے علاوہ کہیں اور بھی ہوسکتی ہے؟ جسے مرتخ وغیرہ میں۔میرامطلب ہے کہ اسلامی زوست میمکن ہے یانہیں؟ اگر ہے تو انبیائے کرام کوتو صرف اس زمین پر خداتی لی نے بھیج ہے۔ جسے ہم لوگ رہتے ہیں،اگرممکن ہے تو وہ وک نئے وغیرہ کس طرح اداکریں گے؟

جواب:...آپاس زمین کے انسانوں کی بات کریں ،مرخ اور عطار دیرا گرانسانی مخلوق ہوگی تواللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور حج وغیر و کا بھی انتظام کیا ہوگا ، آپ ان کامع ملہ خدا پر چھوڑ دیں۔

کیا وُنیا کا آخری سراہے، جہاں وہ ختم ہوتی ہے؟

سوال: ميرامئله پيه بي كه موجوده ذيه كا آخرى سراكوئي ہے جس پر ذنياختم ہوتی ہے يانبيں؟

جواب: . وُنیا کا آخری سرا قیامت ہے، گر قیامت کا معین وقت کی کو معلوم نہیں، قیامت کی علامات میں ہے جھوٹی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، بڑی علامات میں حضرت مہدی رضی اللہ عند کا ظہور ہے، ان کے زمانے میں وجال نکے گا، اس کوئل کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام آسان ہے نازل ہوں گے، ان کی وفات کے بعد دُنیا کے حالات دگر گوں ہوجا کیں گے اور قیامت کی بڑی نشانیاں ہے در ہے رونما ہوں گی یہان تک کہ بچھ محرصے کے بعد قیامت کا صور پھونک ویا ج کے گا۔

#### بالشق مخلوق كي حقيقت

سوال:...جس طرح سالها سال ماضی میں آپ نے واشگاف الفاظ میں ال کا فریا کالا کا فرکی مصنوعی من گھڑت ہات کی تر دید فر ، اُک تھی ،اس سے مماثلت رکھتی ہوئی ہیہ بات بھی حل طلب ہے۔ جناب حاجی کفیل الدین صدیقی الماس ایمانی مرحوم کا بیان ہے

(١) "إِنَّ اللَّهُ عَنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ" (لقمان ٣٣٠).

(٢) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب عديه السلام في قصة المهدى وفتوحاته ورجوعه إلى دمشق، قال: ثم يأمر المهدى عديه السلام بإنشاء مراكب فينشأ أربعمائة سفينة في ساحل عكا ... فبينما هم كذلك إذ سمعوا الصائح الآإن الدُّخال قد حلفكم في أهليكم، فيكشف النحر فإذا هو باطل، ثم يسير المهدى عليه السلام إلى رومية .إلح. وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلع الفجر كبر المسلمون تكبيرة واحدة . .... ويتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله ثم يخرج الدَّجَال حقًا . حتى ينزل عيسى ابن مربم عليه السلام فيقاتلون معه الذَّجَال وقد الدرر في أخبار المنتظر ص: ١٣١ -١٣٤ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج الدّجال فيمكث أربعين، لا أدرى أربعين يومًا أو شهرًا أو عامًا، فيعث الله عيسنى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ثم يمكث في الناس ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحًا بناردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو ان أحدكم دخل في كند جبل لدخلته عليه حتى تقبصه، قال. فيبقى شرار الناس في خفّة الطير واحلام السناع لا يعرفون معروفًا ولا يمنكرون مسكرًا ثم يتفح في الصور فلا يسمعه أحد إلا اصغى ليتًا ورفع ليتًا إلخ. (مشكوة ص ١٨٥، باس قرب الساعة وان من مات فقد قامت قيامته، الفصل الثالث، طع قديمي).

کدریاست نو تک پیل نواب صاحب کے تھم پر باؤلی کے لئے زبین کھودی تی بہتنی بی آوم ایک باشت جسامت کا زندہ نکل ، اس کے ساتھ دوبیل کی جوزی اور ال بھی تھا ، بیلوں کے گئے ہیں پیتل کی تھنی تھی ، سوتی رہی بندھی تھے ۔ بالشتید صاحب ما سرآف قتم کے سوتی کیڑے ہیں نر کھے تھے ، پاؤل ہیں چرے کا جوتا تھا ، کچھ بولا بھی تھا ، پھر خوفز دہ بوکر مرسیا۔ و وسر سے صاحب ما سرآف آ رہ تیں ، جھراحسان صاحب و ہلوی ، بیر برگ میری حقیق چھوٹی بہن کے شوہر نامدار ہیں ، نہایت وین دار ، سفید برقع پوش ہیں ، بی فرماتے ہیں ، کے 10 سے معری کے اس طرف د بلی علاقہ لال کوار پر ایک مکان منبدم ہوجانے سے '' بالشتیہ بمثل بنی آدم' ناما ہر ہوا ، با قاعدہ کپڑے پہنے ہوئے تھا ، خود دیکھا۔ تیسرا بالکل بینی بیان پچھ یوں ہے کہ جناب حہ جی ضمیر الدین صدیقی سند باد جہازی فرماتے ہیں کہ اسلامی ریاست دوج نہ ہیں ''کوال یا باوگل' کے لئے زبین کی کھدائی ہوئی ، تب آدی ایسا با شتیہ نکل ، یہ بھی جوتا ، پگڑی ، کپڑے بہنے تھا۔ ان تین مینی گواہان کے علاوہ اور بھی بیان ہیں کہ جنھوں نے اپنی آئھوں سے بالشتیہ نامی گلوق کو دیکھا ، میر کنر دیک بیا تھیں ماورائے تیمی مورائے تھی میں ، لیکن ان تینی بررگول کا کیا کروں ؟

جواب:...الله دنتی کی مخلوق کی بے شارانواع واقسام ہیں ،ان میں سے بعض کاعم ہم لوگوں کو ہے ،بعض کانہیں ہے۔اس لئے اگر بالشق فتم کی بھی کوئی مخلوق ہو، تو سچھ تعجب کی بات نہیں ۔اس لئے سہ با تیس نہ ماورائے نہم ہیں ، نہ خلاف عقل ، نہان کے ازکار کرنے کی ضرورت ہے۔

### مجھ پڑھ کر ہاتھ سے پھری وغیرہ نکالنا

سوال:... آج کل فلپائن میں ایک غیر مسلم عورت کے متعلق مشہور ہور ہا ہے کہ وہ رُوحانی طریقوں ہے جسمانی امراض مثلاً:

گردے کی پیھری نکالن، پیٹ میں ہے رسولی نکالنا، آنکھ ہے مو تیابند نکالنا وغیرہ کا علاج کر تی ہے، اورلوگ اس ہے ملاح کراکر آرہ ہیں۔ طریقہ اس میں کے نکتا دکھا کی بھی دیا اور ہیں۔ طریقہ اس طرح ہے کہا چھ پڑھ کرا ہنا ہاتھ متاثر ہ جگہ پر چلایا،خون پیپ وغیرہ بلاکسی نکلیف کے نکتا دکھا کی بھی دیا اور چندمنٹ میں گردے کی پیھری ہے ہاتھ ہے نکال وی۔ دوبارہ ہاتھ بھیرا تو زخم وغیرہ سبٹھیک ہوگئے۔ کیاس طرح مسلمانوں کا علاج کرانا جائز ہے یا نہیں؟ نیز اس طریقہ علاج کی کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق آپ پھی بتلا تیس گے؟ کیونکہ سائنس کی روشنی میں تو اس کی نظر بندی یا شعبہ ہ ہازی کے علاوہ کوئی اور تو جینہیں کی جاسکتی۔

جواب:... بیستمریزم کی مشقیس ہوتی ہیں ، رُوحانیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ فی نفسہ علاج جا نز ہے، مگراس میں اعتقادی عملی خرابیوں کا اندیشہ ہے ،اس لئے احتیاط بہتر ہے ، والقداعلم!

# علم الاعداد سيكصنااوراس كااستعمال

سوال:...میں نے شادی میں کامیا ہی و نا کامی معلوم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، جو اعداد کے ذریعہ نکایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے۔

جواب: ...غیب کاملم، جیسا که آپ نے کھاہے، اللہ تعالی کے سواکسی کونبیں۔ اس لئے علم الاعداد کی رُوسے جوش دی کی کامیا لی یا ناکامی معلوم کی جاتی ہے نومولود کے نام تجویز کئے جاتے ہیں، پیکش انگل پچو چیز ہے، اس بریقین کرن گناہ ہے، اس لئے اس کوقطعاً استنہال نہ کیا جائے۔

### كيامصائب و تكاليف بدنصيب لوگوں كو آتى ہيں؟

سوال: ... میں ذاتی استبارے بڑی خوش نصیب ہوں، گرمیں نے کی بدنصیب لوگ بھی دیکھے ہیں، پیدائش ہے لے کرآخر

کک بدنصیب قرآن کر یم میں ہے کہ اللہ کی شخص کواس کی قوت پرداشت سے زیادہ دُکھ نہیں ویتا ہیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں

جو ذکھوں اور مص نب سے استے نگ آجا ہے ہیں کہ آخر کاردہ ' خود کش' کر لیتے ہیں، آخرایا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کر یم میں

ہے کہ کسی کی برداشت سے زیادہ دُکھ نہیں دیئے جہ تو لوگ کیوں خود کشی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہوجاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی

ہیں تو بدتر صالت میں جیتے ہیں۔ اس سوال کا جو اب قرآن کر یم اورا حادیث مبار کہ کی روثنی میں دیجے کہ انس نی عقل سے جوابات سے

ٹشنی نہیں ہوتی ۔ دُنی میں ایک سے ایک ارسطوموجود ہے اور ہرایک اپنی عقل سے جواب دیتا ہے، اور سب کے جوابات مختف ہوتے

ہیں، لہذا جواب قرآن کر یم اورا حادیث نبوی ہے دیجے ،اُمید ہے جواب ضرور دیں گے۔

جواب: ...قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس کا تعاق شرقی اُ دکام ہے ہے، اور مطلب ہیہ کہ اللہ تعالیٰ بندول کو کسی ایسے عظم کا مکلف نہیں بنا تا جواس کی ہمت وطافت ہے بڑھ کر ہو۔ جہال تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگر چہ یہ آیت شریفہ ان کے بارے بیل نہیں، تا ہم یہ بات اپنی بیگھیے ہے کہ المدتعالی کی پراتی مصیبت نہیں ڈالٹا جواس کی صدیر داشت ہے نہاوہ ہو، لیکن جیسا کہ دُوسری جگہ ارش دفر مایا ہے: ''انسان دھر ال و، قع ہوا ہے''اس کو معمولی تکلیف بھی پہنچی ہو واویلا کرنے لگتا ہے اور آسان سریراُ تھالیتا ہے۔ چوہر دل لوگ مصائب ہے تنگ آر خود کشی کر لیتے ہیں ،اس کی وجہ یہ بیس ہوتی کہ ان کی مصیبت صد

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمواتِ وَالْارْضِ الْعَيْبِ الَّا اللَّهُ" (البحل: ٩٥).

 <sup>(</sup>۴) وأعلم أن تنعلم العلم يكون حراف وهو علم الفلسفة والشعدة و لسجيم والرمل لح. والدر المحتار مع الرد ج: الص:٣٣). تقصل كم سرد إنت؛ امداد الفتاوي ح:٣ ص:٨٨.

<sup>&</sup>quot;) قوله تعالى "لا يُكنف لله للسلا وسعها لوسع الطاقة قاله ابن عباس وقنادة ومعاه لا بكلّفها ما لا قدرة لها عليه الاستحالته، كتكليف الرمن السلعي والأعدى البطر. وتفسير واد المسير ح الص ٢٠٣١. أيضًا بيان القرآن ح الص ٥٥، تفسير ورح المعاني ح.٣ ص ١٩، تفسير قرطني ح ٣ ص ٣٤٥.

رس الأنسان خُلق هِ لُوعًا أَنَّ والهلوع الحريص على ما ألا يحل له . قال مقاتل. صبق القلب ولهلع شدة الحرص وقلة الصير إذا مشه الشر حروعًا لا يصر إلح. (تفسير مظهري ح ١٠ ص ٢٥).

برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی بردلی کی وجہ سے اس کونا قابل برداشت ہجھ کر ہمت ہاردیتے ہیں، حالانکہ آگر وہ ذرا بھی مبرو است نہ استقلال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے۔الغرض آ دمی پر کوئی مصیبت ایس نازل نہیں کی جاتی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، لیکن بسااوقات آ دمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت وقوت کو کام میں نہیں لاتا، کسی چیز کا آ دمی کی برداشت سے زیادہ ہوٹا اور کر سکے، لیکن بسااوقات آ دمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت وطاقت کو استعمال نہ کرنا وُ وسری بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آ سان و بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آ سان و نمین کا فرق ہے۔ایک ہے کسی چیز کا آ دمی کی طاقت سے زیادہ ہوٹا، اور ایک ہے آ دمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ بھے لینا، اگر آ بیان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آ ہے کا اور کا کہا تا رہے گا۔

# کیا کاروبارمیں پھنسنا،اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامت ہے؟

#### يُرے كام برلگانے كاعذاب

سوال: ...اگر کسی شخص کوا بین کھی کام پرلگا دیا جائے تو جب تک وہ خص اس کام کوسرانجام دیتارہے گا ، کام پرلگانے والے خص کو بھی تو اب ملتارہے گا۔ ای طرح اگر کوئی شخص کسی کو پُر ائی کا راستہ دِ کھائے تو کیا وہ بھی گناہ کا مستحق رہے گا جا ہے اس کا اس شخص سے دو ہارہ رابط نہ ہو؟ اگرایسا ہوگا تو اس گناہ سے چھٹکا راپانے کے لئے کیا طریقۂ کا راضتیا رکیا جائے جبکہ گناہ کا تعمل انجام دینے والوں سے کوئی رابط بھی نہ ہو؟ جواب جلد دے کر ذہنی اذیت سے نجات دِ لا کیس۔

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ جس تخص نے کسی اچھائی کی بات کوروائ دیا،اس کواپے اس عمل کا بھی اجر ملے گااور جتنے لوگ اس برعمل کریں گے ان کا بھی تو اب ملے گااور ان لوگوں کے اجرو تو اب میں کوئی کی نہیں ہوگی،اور جس شخص نے کسی پُرائی کو رواج دیا،اس کواپنی برمملی کابھی گناہ ہوگا اور جتنے لوگ اس پڑمل کریں گے ان کا گناہ بھی ہوگا اوران بوگوں کے گناہ بیس کی نہیں ہوگ ۔' ایک صدیث میں ہے کہ دُنیا بیس جتنے ناحق قبل ہوتے ہیں، ہرایک قبل ہے گناہ کا ایک حصد حضرت آ دم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے نام بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلا محض ہے جس نے خون ناحق کی رسم بدجاری کی۔ (\*)

اب جس فخص کی وجہ سے کوئی شخص کر اگر کے راستے پرلگا اور ال شخص کو اللہ تق لی نے ہدایت دے دی تو اس شخص کو چاہئے کہ جن جن او گول کو ٹرائی پرلگا یا ان کو اس ٹرائی سے نکالنے کی کوشش کرے ، اور اگر ان سے کوئی رابط نہیں رہا تو التد تع لی کے سامنے تو ہہ و استغفار کرے ۔ نیز اس کے تدارک کے لئے نیکیوں کو پھیلانے کی کوشش میں لگا ہے ، ون شاء اللہ اس کا یہ گنا و معاف ہو جائے گا۔

#### انسان اور جانور میں فرق

سوال:...جناب!بهارے ایک جانے والے صاحب کا کہناہے کہ ورت اور مردآپی پی جلکے پھیکے انداز پی جسمانی تعنق قائم رکھ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک بیتمام حرکات قدرتی ہیں، جس کو کہ وہ ٹیچرل کا نام دیتے ہیں، ان کے مطابق اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، جبکہ کی اور جگہ یا کسی اور کتاب میں لیعنی حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ موصوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسان بھی شامل ہیں، آپس میں ال کررہتے ہیں اور ساتھ اُٹھتے ہیں ہانسانوں میں شامل موسوف کے مطابق تمام جانور جن میں انسان کو میں شامل ہیں، آپس میں الکررہتے ہیں اور ساتھ اُٹھتے ہیں، انسانوں میں شامل عورت اور مرد بھی ساتھ اُٹھ بیٹھ سکتے ہیں اور ایک خاص حد تک تعنق قائم رکھ سکتے ہیں۔ میرک ان سے سرمری کی بات ہوئی تھی گر میں ان کو بہتر جواب ندوے کی، کیونکہ شرم و حدیا کی وجہ سے میر اسمجھا نا ان کو مشکل تھا۔

جواب:...نامحرم مرداور مورت کا آپس مین منا، سلام و زیا کرنا ادرایک فروسرے کومس کرنا اسلام کی رُوسے جائز نہیں۔' بدکاری اور فحاثی (زنا) کا ناجائز ہونا تو شایدان نو جوانوں کو بھی مسلّم ہو، اب اگر نو جوانوں کو خلاف جنس کے ساتھ اختلاط کی تعمل چھٹی دے دی جائے اور معاشر تی اقداریا قانون ان کے' حیوانی اختلاط' کے درمیان حاکل نہ ہوتو اس آزادا نہ اختلاط کا نتیجہ سوائے بدکاری کے اور کیا نظے گا...؟ اور اہلِ عقل کا قاعدہ ہے کے جب کی پُرائی ہے منع کیا جاتا ہے تو اس کے اسباب کا بھی سعر باب کیا جاتا ہے۔ زنا، چونکہ شریعت کی نظر میں بدترین پُرائی ہے، اس نے شریعت نے اس کے تمام اسباب پر بھی پابندی عائد کردی ہے، چنانچہ حضرت

<sup>(</sup>۱) عن جريبر بن عبدالله . ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنّ في الإسلام سُنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سُنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صبى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلمًا إلّا كان على ابن أدم الأوّل كفل من دمها لأنه أوّل من سنّ القتل. متفق عليه. (مشكّوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) ولا يكلم الأجنبية إلا عحوزًا أى وإلا تكون عجوزًا بل شابة لا يشمتها ولا يرد السلام بلسانه. (شامى ح. ١ ص: ٣١٩). وما حمل نظره ... حمل لمسه. . . . إلا من أجبية فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة. (الدر المحتار مع الرد ج: ١ ص. ٣١٤، فصل في النظر والمس، عالمگيرى ج ٥ ص: ٣١٤، الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه . . إلخ).

ا بوہر رہ وضی القدعنہ ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارش دِگرا می مروی ہے:

"عَنْ ابِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ ...... فَنِنا الْعَيْنِ النَّظُرَ، وَزِنَا اللّسانِ الْمَنْطَقُ، وَالنَّفْسُ تَمنَّى وَتَشْتَهِى، والْفَرْجُ يُصدِق ذلك وَيُكَذِّبُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " (مَكَارَة ص:٢٠)

ترجمہ: '' حضرت ابو ہر مرہ وضی امتدعنہ فرماتے ہیں کہ رسول التدسلی القد عدیہ وسلم نے فرم میا: آنکھوں کا زنا نامحرَم کود کچھنا ہے، کا نول کا زنا با تیمی سننا ہے، زبان کا زنا با تیمی کرتا ہے، دل کا زنا نفسانی خواہش ہے اور شرم گاہ ان تمام کی تصدیق کردیتی ہے یا بحکہ بیاری وسلم)

اب یہ دیکھے کہ انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم دیکھے ہیں کہ جانوروں ہیں خواہشات تو موجود ہیں گریہ خواہشات صدود و تیود کی پابندنہیں، کیونکہ وہ عقل کے جوہر ہے محروم ہیں اور اتناشعور ہی نہیں رکھتے کہ کھانے پینے کی خواہش پوری کرنے کے سئے جائز وناجائز یااپنے اور پرائے کی تمیز بھی کرنی چاہئے ،ای طرح جنسی اختلاط ہیں ماں ، بہن اور بہو بیٹی کے درمیان امتیاز کرنے کی ضرورت ہے، نہائیں بیشعور ہے کہ نقاضائے شرم وحیا کی بناپرستر پوشی کے تکلف کی بھی ضرورت ہے، بہی وجہ ہے کہ شریعت نے اہل عقل کواَ حکام کا مکلف کی بھی اوروں کو، یا جوانسان کے عقل ہے محروم ، دیوانے اور پاگل ہوں وہ شرقی اَ حکام کے مکلف نہیں ،خدانہ کرے کہ مختل اور فہم ودانش رکھنے کے باوجودانسان کے عقل کی سطح پرائز آئیں ،اور جانوروں کی بہیانہ حرکات کو جو منظل کی قید سے خارج ہیں ،تقاضائے فطرت قرار دے کران پرشک کرنے گئیں ، یاجانوروں کی رئیس کرنے گئیں۔

بہت ی قباحتوں اور پُر ائیوں کا اوراک تو انسانی عقل کر لیتی ہے، نیکن بہت ی پُر ائیاں ایسی ہیں جن کے مشاہدے سے عقلِ انسانی بھی قاصر رہتی ہے، ایسی پُر ائیوں کے جراثیم و کیھنے کے لئے'' وتی الٰہی'' کی خور دبین درکار ہے، اس لئے داناؤں کا کہنا ہہے کہ انسان کی طبعی خواہشات عقل کے تابع ہونی چاہئیں، تا کہ انسان اور جانور بیں فرق کیا جاسکے، اور انسان کی عقلی خواہشات'' وحی الٰہی'' کے تابع ہونی چاہئیں، تا کر حقیقی انسان اور انسان نما جانور کے درمیان امتیاز کیا جاسکے۔

خلاصہ بیکہ انسان کی فطری خواہشات برحق ، گرخالتی فطرت نے ان خواہشات کو پورا کرنے کے لئے پچھ قواعد وضوابط مقرز فرمائے ہیں ، پس اگراس انسانی مشین کا استعال اس کے خالق کے بتائے ہوئے اُصول وقواعد کے مطابق کیا جائے گا تو یہ شین سیجے کا م کرے گی اورا گران اُصول وقواعد کی پروانہ کی گئی توانسان ، انسان نہیں رہے گا، بلکہ انسان نما جانور بن جائے گا۔

كيا إخلاص ہے كلمہ براھنے والا جنت میں جائے گا؟

سوال:...اگرکسی نے إخلاص ہے' لاإلہ اللَّ اللّٰه' پرْ هاوہ جنت میں جائے گا، کیا بیصدیث سیح ہے؟ جواب:... بیصدیث توضیح ہے، کیکن اس کے بیمعنی نہیں کہ اس سے کسی تشم کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔

ر ١) عن عشمان رصمي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنّة. رواه مسلم. (مشكونة ص: ١٥) ، كتاب الإيمان، القصل الثالث).

#### قومى ترانے كے مصرع "ساية خدائے ذُوالجلال" براشكال

سوال:... جناب بیا یک حقیر استفسار ہے، اُمید ہے جواب سے تسلی فرما کیں گے۔ وہ یہ کہ پاکستان کے تو می ترانے کے آخری مصرع بینی '' مبایۂ خدائے وُ والجلال'' یہ معنی ومفہوم کے لحاظ سے کہاں تک جائز وزیبا ہے؟ کیونکہ سایہ کے لئے جسم ہونا ضروری ہے اور باری تعالی اس سے پاک ہے، اگر عقیدہ ومفہوم کی رُ و سے یہ لفظ نازیبا ہوتو لفظ '' مایۂ 'کے بجائے لفظ ' فضل' پڑھنا یعنی'' فضل خدائے وُ والجلال' پڑھنے میں کوئی اِ شکال تو نہیں؟

جواب:...'' سابیّه خدائے ذُوالجلال''میں'' سابی'' کے حقیقی معنی مرادنہیں، بلکہ فضل ورحمت ہی کے معنی ہیں، جیسے محاور ہے میں کہا کرتے ہیں کہ:'' آپ بزرگوں کا سابیہ ہے'' بہرحال مجازی معنی مراو ہیں،اس لئے میل اِشکال نہیں!

# قائد اعظم كاعقيده كياتها؟ اورأنهين "قائد اعظم" كيول كهتي بين؟

سوال:...قائدِ اعظم كے متعلق مشہور ہے كہ شيعہ تھے، كياان كے مزار پر جاكر فاتحہ پڑھنا جائز ہے؟ كيانبيں" قائمِ اعظم" كہنا دُرست ہے؟ سناہے شيعہ فرقہ مدينہ كے منافقول سے مشابہت ركھتا ہے، كيا تيج ہے؟

جواب:...قائداعظم کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں۔ شیعوں پر فاتحہ پڑھنے کی مخبائش نہیں۔ شیعہ اُصول ونظریات پر تو منافقین مدینہ ہی کی مثال صادق آتی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت سے شیعہ عوام کوخود بھی شیعہ عقائد کاعلم نہیں۔''قائداعظم''ایک سیاس خطاب ہے، جولوگوں نے ان کی سیاسی قیادت پر دیا۔

## قائداعظم كوسيح عليه السلام سي تشبيه دينا

سوال:...روزنامہ ' جگ ' کراپی، کی جنوری کے ثارے میں ادارتی صفح پرمولانا کوٹر نیازی صاحب نے اپنی تقریر شائع کی ہے، جو انہوں نے اپنے دور وزارت میں ۱۱ رد تمبر ۱۹۹۱ء کوتو می اسمبلی کے بال میں کی تھی، اس میں موصوف فرماتے ہیں:
'' ۲۵ ارد تمبر حضرت کے کی پیدائش کا دن بھی ہے، اور اتاری تو م ہے مسجا کا ہوم ولا دت بھی ... کے کوغیروں نے صلیب پر پڑھا یا، اور اتار کتا ہی آئی اور کی شاید کا کو م کے مسجا کا ہوم ولا دت بھی ... کی کوغیروں نے صلیب پر پڑھا یا، اور اتار کتا ہی بال! قائم اعظم کواپنی صلیب کا علم تھا۔' آگے فرماتے ہیں:
'' وہ کتے جس نے اپنی وجود کوصلیب پر پڑھا یا، اس کا دن بھی ۲۵ رد تمبر کو ہے، اور میری قوم کا سیجا جس کی قربانی ایک تاریخی حقیقت کے، جونو برس تک اپنی صلیب پر پڑھا یا، اس کا اور پیدائش بھی ۲۵ رد تمبر ہے۔' آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا واقعی حضرت کے علیہ السلام صلیب پر چڑھا ہے گئے ؟ اور کیا مولانا کوٹر نیازی صاحب کی پیتقر برا المی اسلام کے عقیدے کے مطابق ہے؟ حضرت کے علیہ السلام صلیب پر چڑھا ہے گئے ہیں، اس قتم کے بارے میں شاعری' کہ سیکتے ہیں، اس قتم کے شاعر ان خیالات کی بنیاد ہوتی ہے، جس میں کذب کی صد تک مباخد آفرین کی جاتی گئی واتی کی جاتی کی جاتی کے، اور مفروضات کوتھائی دواقعات کارنگ دیا جاتا ہے، اس کے شعور کے بارے میں کہا گیا ہے:

#### "أحسن أو أكذب أو"

جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے، مسلمان اس کے قائل نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب پراٹکا یا گیا، یہ یہود کا اِقعا تھا جس کی قرآن کریم نے پُرزور تر دید کی ہے، اوراسے موجب لعنت قرار دیا ہے، یہود کی تقلید میں نصاری بھی اس کے قائل ہوئے اوراس کے انہوں نے صلیب کے تقلی اوراس کی پرستش کا عقیدہ اِیجاد کیا۔ یہود و نصاریٰ کی تقلید میں دور جدید کے ایک نے مسیحی فرقے کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ بہر حال اسلام اس عقیدے سے یَری ہے اوراسے موجب لعنت قرار دیتا ہے۔ اور قائد اعظم کے صلیب پر لٹکنے کا شاعرانہ تیل بھی گئتا خی سے خالی نہیں۔

" وہانی" کسے کہتے ہیں؟

سوال:...جولوگ قرآن وسنت کے طریقے کے خلاف کئے گئے نذرو نیاز کی چیزوں کوئیں کھاتے ،انہیں" وہابی 'اور گمراہ کہا جاتا ہے،" وہابی'' سے کیامراد ہے؟

جواب: ... جہالت کی وجہ ہے ایسا کہتے ہیں '' وہاب' تواللہ تعالیٰ کا نام ہے '' وہابی' کے معنی'' اللہ والے'۔ '' کیا اہل بیت ﷺ کے سماتھ '' علیہ السلام'' کہہ سکتے ہیں؟

سوال: .. شیعه حضرات اہلی بیت گو' علیہ السلام' کہتے ہیں، جبکہ میں نے'' احسن الفتاویٰ' جلداوّل میں پڑھا ہے کہ' علیہ السلام' انبیائے کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، کسی صحافی کو' علیہ السلام' کہنا دُرست نہیں ۔ تو شیعه حضرات بیدلیل دیتے ہیں کہ وُرودِ السلام' انبیائے کرام علیہ اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر سلام بھیجا جاتا ہے، اور اس سے دلیل لیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ: اہلی بیت کو بھی' علیہ السلام' کہا جا سکتا ہے، آپ رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تبعیت میں جائز اور سیجے ہے ،متقلانہیں۔ (") إمام ابوحنیفیہ، شیخ عبدالقادر جبیلانی " وغیرہ کے ناموں کے ساتھ '' ' لکھنا

سوال:...آج کل کچھلوگ إمام ابوطنیفی عبدالقادر جیلانی وغیرہ کے ناموں کے ساتھ ' روز' یا'' رضی اللہ عنہ' کیسے ہیں اور کہتے ہیں، کیااییا کہنااورلکھنا شرعاً دُرست ہے؟

جواب: ... " رضى الله عنه " صحابه كے لئے لكصناحيا ہے ۔ ( ")

(١) "وَقَـوْلِهِـمُ إِنَّا قَتَـلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابُنَ مَرُيّمَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيْهِ لَفِي ) شَكِّ مِنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ابْبَاعَ الطَّنِّ، وْمَا قَتَلُوهُ يَقِيْنًا." (النساء:٤٥ ا).

(٢) بهت بخشف والاءمراد خدا تعالى ويكف على أردولفت ص: ١٥٢٠ طبع لا مور-

(٣) وفي الخلاصة أيضًا ان في الأجناس عن أبي حنيفة لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة، ومن صلَّى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو غال و الشيعة التي تسميها الروافض. انتهلى .... الخ. (شرح فقه الأكبر ص: ٢٠٢، طبع بمبئي).

(٣) ويستحب الترضى للصحابة. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٥٥٠، مسائل شتّى، طبع ايج ايم سعيد).

#### لفظ مولانا" لكصنا

سوال:... میں اور میرا دوست باتیں کر رہے تھے، تو باتوں کے دوران میرا دوست اچا تک دِین کی باتیں کرنے لگا، ہم دونوں بحث کر رہے تھے، میں نے کہا کہ: اس مسئلے کاحل مولانات بوچھنا چاہئے۔تواس نے جھے سے کہا کہ: یہ ' مولانا'' کالفظامی نہیں ہے، بیصرف قرآن پاک میں اللہ کے لئے آیا ہے۔ بیمولوی صاحب اپنے آپ کو'' مولانا'' جو لکھتے ہیں، بیجائز نہیں ہے۔

جواب:...آپ کے دوست کی بات غلط ہے، اوّل تو مولوی صاحب اپنے آپ کوبھی اپنے تلم ہے'' مولا نا''نہیں لکھتے۔ علاوہ ازیں اس کا پہ کہنا کہ پیقر آن میں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے آیا ہے، نہایت غلط ہے۔ قر آنِ کریم میں مولیٰ کالفظ اللہ تعالیٰ کے لئے، فرشتوں کے لئے ،اورا بلِ ایمان کے لئے آیا ہے۔

عالم دين كو"مولانا" يصموسوم كرنا

سوال:...ایک صاحب فرماتے ہیں کہ کسی عالم دِین کولفظ'' مولانا'' کے ساتھ موسوم کرنانہیں چاہئے۔لفظ'' مولانا'' کو خداوند قد وس نے اپنے لئے قرآن میں استعمال کیا ہے۔

جواب:...''مولیٰ' کے بہت ہے معنی آتے ہیں: دوست، محبوب، محترم وغیرہ۔ اس کے اللہ تعالیٰ شانہ کے علاوہ دُوسروں کے لئے بھی اس کا استعال صحیح ہے۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کو، جبریلِ امین علیہ السلام کو اور صالح المؤمنین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مولافر مایا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریمن کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ریمن میں ہے: "من کست مولاہ علیؓ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کوفر مایا: "أنت أخو نا و مولان ا" " ترندی وغیرہ کی مشہور حدیث میں ہے: "من کست مولاہ علیؓ مولاہ" " اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت علی کرتم اللہ و جہدکوتمام اہل ایمان کا محبوب اور مولافر مایا ہے۔

'' مولوی''اور''مُلاَّ ''

سوال:...'' مولوی''اور''مُلاً '''کس زبان کے الفاظ ہیں؟ اوران کے کیامعنی ہیں؟ چواب:...'' مولوی''اور''مُلاً ''فاری زبان کے الفاظ ہیں،'' مولوی'' کے معنی:'' اللہ والا'' (۵) اعالم''۔ (۲)

<sup>(</sup>١) "فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .... النح." (التحريم: ٣)-

<sup>(</sup>٣) "قَانُ اللهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبُرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ .... النج." (التحريم: ٣)-

<sup>(</sup>٣) صحيح بخاري، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ج:٢ ص: ٥٢٨ طبع نور محمد كراچي.

<sup>(</sup>٣) ترمذي، باب مناقب على بن أبي طالب رضى الله عنه ج: ٢ ص: ٢١٣ طبع مكتبه رشيديه، ساهيوال.

<sup>(</sup>۵) منسوب طرف مولا بمعنی خداوندوصاحب کے۔ (لغات کشوری ص:۱۹۱)۔

<sup>(</sup>۱) بیمیند مبالند کا ہے، بمعنی بہت بھرا ہوا، مراداس ہے وہ مخص ہے جو علم ہے بہت بھرا ہوااور پُر ہو، بیعنی بہت پڑھا ہوا، بڑا عالم ۔ ( ویکھتے: لغات کشوری ص: ۴۹۴ )۔

#### سركاصدقه

سوال:...ایک عامل صاحب نے کہا ہے کہ: جولوگ مصیبتوں میں مبتلا ہوں ان کو چاہئے کہ بجائے کسی نام کی طرف اہنسوب کرنے کے صرف اپنے سرکا صدقہ کریں، صدقہ اداکرنے ہے مصائب رفع ہوجاتے ہیں۔اوروہ کہتے ہیں کہ: صدقہ صرف اپنے سرکا ہوتا ہے۔ مگر ہم نے اب تک جب بھی صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب کرکے دیا کہ اے اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ کے نام کی طرف منسوب کرکے دیا کہ اللہ تعالیٰ! یہ خیرات اللہ کے نام کی ہے، آپ ہمارے حال پر رحم فرما کیں۔حضرت! کیا عامل کا کہنا ٹھیک ہے یا غلط؟ صحیح طریقۂ کیا ہے؟ اورا گر غلط ہے جب یا غلط؟ صحیح طریقۂ کیا ہے؟ اورا گر غلط ہے جبیا کہ ہمارا گمان ہے تو اس کی وضاحت فرمادیں، عین نو ازش ہوگی۔

جواب:...اپنسر کے صدقے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نام پر ہوتا ہے،اس لئے سیح ہے،اپنی طرف سے صدقہ کرنا میصدقہ بھی فی سبیل اللہ ہوتا ہے، عامل کا بیکہنا بھی سیح ہے کہ صدقے ہے مصیبت گلتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) وروى عن رافع - خديج رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تسد سبعين بابًا من السوء رواه الطبراني في الكبير. (الترغيب والتوهيب ج:٢ ص: ١٩).